قُلْ فَلِلَّهُ الْحُجَّةُ الْبَالِعَتُ كليخ الرس وتجتب والري التدك ري المال الماليوانية في جُلدِچَهَارُم إِمَّامُ ٱكْبُرُهُ مُبَدِّدِ مِلْسَتِ وَكِيْمُ الْاسْكِامُ ويره المال ا (31217-312-7-01)2(-01)17) شائي ٩ استاذرار العظامة أيديت

قُلُ فَسِّمَ الْمُحَمَّمُ الْبَالِحُمَّمُ الْبَالِحُمَّمُ الْبَالِحُمَّمُ الْبَالِحُمَّمُ الْبَالِحُمَّمُ الْمُراهِ وَمِي اللَّمِ اللَّهِ الْمُرَالِ الْمُحَمَّمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جُلدِچَهَارُمُ

تصنيف

إمَّامِ أكبرُ مجدُدِ مِلْكِ السِّكِ ، حِيمُ الاسِيلام حضِرتُ مَوَلانا شِياه وَ لِلْ لَتْ رَصَا مِي رِقَ فِي المَّاسِةِ وَ حَضِرتُ مُؤلانا شِياه وَ لِلْ لَتْ رَصَا مِي رِقِ مِلُونَ عُرِّتُ وَمِ

(31274-512-4-2116-7-2116)

فَيُحَاثِيع حضِرَتْ مُولاناسِعْ يَداخُرُ مِيَاحِبَ بَالنَّ لِهِ مِي مَرْظُلَهُ اُسْناذِ دَارالعِنْ الْعِنْ وَبِهِ مِنْ رَبِي

ناشِيرُ اللهِ اله

## جماعة وق بحق ما شركفوظ هيئ

از سعيداحمه بالنيوري عفاالله عنه

ال كتاب كا كوئى حصد بحى ذكر وتبليشين كى اجازت كے بغير كى بحى ذريع بشمول فوٹو كائي برقياتى ياميكا نيكى ياكى اور ذريع ب نقل نبيس كيا جاسكتا۔

## مِلن ﴿ يَكِي لِي الْكِرْبَيْةِ

# دارالاشاعت، اردوبال اركرايي

🗱 مكتبة البخاري، نزوصا بري مسجد، بهار كالوني كرايي

\* قدى كت فاد ، بالقائل آرام باغ كرايى

🗰 صديقي ثرست السبيله چوك كراي فون (7224292

# كتيدهاني ارده بازار لا يور

🗯 كت خانەرشىدىيەراجە بازاررادلىندى

🗯 مكتيدرشديد، مركى رود كوك

اداره تاليفات اشرفيه، بيرون إو بزركيت ملمان

—— ساؤتھ افریقہ میں —

Madrasah Arabia Islamia. P.O.Box 9786 Azaad Ville 1750

South Africa.

Tel: (011) 413 - 2786

\_\_\_\_ انگلینڈیں \_\_\_\_

AL Faroog International Ltd.

1 Atkinson Street,
Leicester, LE5 3QA
Tel: (0116) 2537640

| رجمتاللانالواسعتا (مدجهارم)      | كتاب كانام |
|----------------------------------|------------|
| (مِدَيْنِظِرُانِ شِرُايِدِشِنَ ) |            |

تاريخ اشاعت \_\_\_\_ نومبريم معتاه

بابتمام \_\_\_\_ احتباث نصير مركب الشيرف

كبورث \_\_\_\_ فَارُوْقُ اغْظَنْكُمْ بُوْذُرُ الْحِيْ

سرورق \_\_\_\_\_ لومينز كرافكس

مطبع \_\_\_\_\_

اثر \_\_\_\_\_ احترار بالشيئ الحاجي

شاه زیب سینشزز دمقدس مجد، أرد د بازار کراچی

(ن: 2725673 - 2725673 : ن

الى: 2725673 : 0092-21-2725673

ائ کل: Zamzam01@cyber.net.pk



# فهرست مضامین فهرست مضامین زکات کابیان

| <b>20-12</b> | باب (۱) زكوة كےسلسله كي اصولى باتيں                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                             |
| **           | ز كوة مين ذاتى مصلحت: زكوة نفس كوسنوارتى بادراس كى چارصورتين بين:           |
| 10           | ز کو ہیں ملکی مصلحت: انفاق میں مملکت کی بہودی ہے، اوراس کی دوصور تیں ہیں:   |
| M            | مقدارومدت زكوة كتعيين مين حكيت                                              |
| 100          | ز كو ة ،عُشر نجمس اورصد قة الفطر كي تعيين كي وجه                            |
| rr           | وجوب زکوۃ کے لئے سال بھر کی مدت میں حکمت                                    |
| ***          | مولیثی، زُروع، تجارت اور کنز کی تعریفات                                     |
| 01-10        | باب (۲) انفاق کی فضیلت اورامساک کی ندمت                                     |
| 14           | و نیامیں کنجوی کا ضرر                                                       |
| 12           | آخرت میں منجوی کا ضرر                                                       |
| MA           | ز کو قاداندکرنے کی مخصوص سزا کے دوسیب: اصلی اور معاون                       |
| MA           | سانپ کی سز ااور تختیوں کی سز امیں فرق                                       |
| 144          | سخی اور بخیل میں مواز نداور مخی کے رحجان کی وجہ                             |
| ~            | سنخى كاسين خرج كے لئے كھانا ہا ورجيل كا بھتا ہے                             |
| (4.4)        | خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کامخصوص دروازہ ·                                |
| 72           | مہتم بالثان آٹھ خوبیاں: جن کے لئے جنت میں دروازے ہیں                        |
| M            | جنت كے كتنے دروازے بيں؟                                                     |
| 4A-6P        | باب (٣) زكاتول ك نصاب : غلّه اور تجور ك نصاب كى حكمت - چائدى ك نصاب كى حكمت |
| or           | اونوْں کے نصاب کی حکمت اور دوسوالوں کے جواب                                 |
| ۵۵           | غلام اور گھوڑے میں زکو ۃ نہ ہونے کی وجہ                                     |
| 24           | اونوْل كانصاب كس طرح تشكيل ديا كيا ہے؟                                      |
| F 450        |                                                                             |

| AG    | كريول كانصاب كس طرح تفكيل ديا كيا ہے؟                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AA    | گايول بھينسوں كانساب طرح تشكيل ديا گياہے؟                                             |
| 09    | عاندى اورسونے كانصاب اوراس ميں زكوة كم بونے كى وجد                                    |
| 09    | سونے کے نصاب کی نتینوں روایتیں ضعیف ہیں                                               |
| 4+    | سونے کا نصاب: ایک مستقل نصاب ہے یا جا ایک کے نصاب پر محمول ہے؟                        |
| 41    | زمین کی پیدادار میں دس فیصد ما پانچ فیصد لگان کی وجه                                  |
| 44    | فرص كرنے كى اوراس ميں سے گھٹا كرعشر لينے كى وجہ                                       |
| 41    | خرص لازم ہے یا محض احتیاط ہے؟                                                         |
| Alm.  | اموال تنجارت اور كرنسي كالصاب '                                                       |
| 44    | كرنى اوراموال تجارت كے نصاب كامواز ندسونے كے نصاب سے كيا جائے گايا جا ندى كے نصاب سے؟ |
| 40    | رکاز میں خمس کی وجہ                                                                   |
| AP    | صدقة الفطرايك صاع مقرركرنے كى وجدا ورگندم كانصف صاع مقرركرنے كى وجد                   |
| TT    | صدقة الفطر كى ادائيكى كے لئے يوم الفطر كى تعيين كى وجه                                |
| 44    | زيورات كى زكوة بھى احتياطاً نكالنى چاہئے                                              |
| AY-YA | باب (٨) مصارف زكوة كابيان                                                             |
| 49    | ممالك كي قتمين اوران كي ضروريات كانظم                                                 |
| 40    | مصارف ذكوة آته من مخصرين؟شاه صاحب كى رائے اور جمہور كى دليل                           |
| 44    | خاندانِ نبوت کے لئے حرمت صدقات کی تین وجوہ                                            |
| A+    | حرمت بوال کی وجداوراس کی سزاؤل کاراز                                                  |
| Ar    | مال کی کتنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟                                                |
| Ar    | بردول کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے                                      |
| Ar    | نفس کی فیاضی بھی برکت کاسب بنتی ہے،اور برکت کی حقیقت                                  |
| AD    | بلند ممتی اورا ولوالعزی کی مخصیل کاطریقه                                              |
| ••-A∠ | باب (۵) زكوة تعلق ركف والى باتني                                                      |
| AL    | فیاضی سے زکو ۃ اداکر نا دووجہ سے ضروری ہے                                             |
| AZ    | دوحديثول مين رفع تعارض                                                                |

| AA      | عاملين زكوة كے لئے ہدايات، اور حيله سازيوں كاسمة باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA      | عديث الأيجمع بين متفرق إلخ كي مفصل شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aq      | خُلط كا عتبار ب يأسي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 95      | سخاد کیس کی کمی خیرات کی قیمت گھٹادیتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 92      | جوکام صدقات کے ساتھ ثمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90      | چنداعمال خیر میاوران کی جزاء میں مما ثلت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90      | اہل وعیال اورا قارب پرخرچ کرناد مگر وجوہ خیر میں خرچ کرنے بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90      | قیرات با حیثیت کی بهتر ہے یا ناوار کی؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 94      | خازن کوبھی خیرات کرنے ہے تو اب ملنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 94      | شوہر کے مال سے عورت کیا چیزخرج کر علق ہے؟ ( تمین حدیثوں میں رفع تعارض)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99      | صدقہ دی ہوئی چیز خرید نے کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | (روزول کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y- + "  | باب (ز) روزوں کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1+1"    | روزول کی مشروعیت کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1+4     | ہمیشہروز ہرکھناممکن نہیں ،اس کئے وقفہ گذرنے کے بعدروز پر کھے گئے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4     | روز دل کی مقدار کی تعیین ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1+9     | کھانا پینا کم کرنے کا مناسب طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11+     | روزه اوراس کی مقدار کا انضباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110     | روزوں کے لئے رمضان کی شخصیص کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110     | عبادتوں کے عمومی اورخصوصی درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114-114 | باب (۱) روزول کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117     | نصوص میں مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے اور نصف فہم سامع پراعتماد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IIA     | فضائل كاتعلق ابل ايمان ہے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114     | رمضان کی دوخاص باتیں اوران کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114     | روز وں اور تر اور تر اور تک سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 170     | ايمان واحتساب كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -635    | الارتان الحارة ا |
| 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 111     | شبوقدر میں عبادت سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFF     | فضائل ميام كي ايك مفصل روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Irm     | نیکی دو چند ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 122     | تواب کے عام ضابطہ سے روز وں کے استثناء کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110     | روزه دار کے لئے دومسرتیں: قطری اور روحانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFT     | خُلوف مثک کی خوشبو ہے زیادہ پہند ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11/2    | کامل روز وہی ڈھال بنتا ہے '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117     | انی صائم زبان ہے کے یادل ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104-149 | باب (۲) روزول کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119     | جا ندنظرنہ آئے کی صورت میں تمیں دن یورے کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 150     | " عاند كروميني عضة نبيل" كامطلب " المسلسلية ا |
| 194     | روزوں میں تعتق کے سدیاب کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11-1-   | شعبان کے نصف ٹانی میں روز ہ ( دوروا یتوں میں رفع تعارض )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100     | رمضان کے جاند میں ایک مسلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11-4    | سحرى كى بركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 112     | سحرى اورجلدى افطار مين حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA     | صوم وصال کی ممانعت کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11-9    | كياروز عين نيت رات عضروري ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114.    | فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت سیجے نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INT     | تحجورے افطار کی حکمت اورافطار کرانے ہے روزے کا تواب ملنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100     | افطار کی دعائیں اوران کی معثویت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Irr     | صرف جمعہ کے روزے کی مما نعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IMA     | پانچ دنوں میں روز وں کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 164     | شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ ممنوع ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102     | لفل روز وتو رائے ہے تضاوا جب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 109     | روزوں میں بھول معاف ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 169     | رمضان کاروز وعمد أتو ژینے میں کفارہ کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | - الترزيكين المسائلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 10.     | روزه على مسواك جائز ہے                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101     | سفريس روزه كب ركهنا بهتر ہاوركب ندركهنا؟                                                             |
| 100     | وارث كاروز وركهنا يا قديدادا كرنا                                                                    |
| 100     | عبادت مين نيابت كامسكه اورايصال ثواب كامسكه                                                          |
| 142-164 | باب (م) روزول كمتعلقات كابيان                                                                        |
| rai     | روز وں کی شکیل دوباتوں پر موقوف ہے                                                                   |
| IDA     | نفل روز وں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہ                                                     |
| 14+     | منتخب نفل روز ہے اور ان کی حکمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| 140     | فصل: شب قدر كابيان                                                                                   |
| 141     | شب قدر دو بین: سال مجروالی اورخاص رمضان والی                                                         |
| OFF     | شب قدرى خاص دعا                                                                                      |
| 144     | فصل: اعتكاف كابيان                                                                                   |
| 142     | اعتكاف كى حكمت اوراس كى مشر وعيت كى وجه                                                              |
| 142     | اعتكاف كے مسائل اور ان كى حكمت                                                                       |
| *       | ر مج کابیان                                                                                          |
| 14-141  | باب (۱) ج كسلسله كي اصولي باتين                                                                      |
| 121     | ج كي تفكيل سطرح عمل بين آئى ہے؟ (ج مين سائيلي الله الله الله الله الله الله الله ا                   |
| IZA     | ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ                                                                      |
| 149     | امت کااشتیاق اور نبی کی طلب بھی نز ول تھم کا سبب ہے                                                  |
| IAI     | اختلاف اعتبارے فضیلت مختلف ہوتی ہے (ووحدیثوں میں رفع تعارض)                                          |
| IAT     | حج اور عمرہ کے کفارہُ سیئات اور دخول جنت کا سبب ہونے کی وجہ                                          |
| IAP     | رمضان کاعمرہ جج کے برابرہوئے کی وجہ                                                                  |
| IAM     | استطاعت کے باوجود فیج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کاراز                                         |
|         | جے کے پانچ مسائل اوران کی حکمتیں ( حاجی کی شان ، بلند آ واز ہے تلبید ، قربانی ، زادوراحلہ کی شرط اور |
| IAM     | چ بدل کی مکتبیں)                                                                                     |
| - 3/5   | التوريا                                                                                              |

| TID-IAY  | اب (۲) حج وعمره کے ارکان واقعال کابیان                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAY      | کہے چ کرنے کاطریقہ                                                                                    |
| IAZ      | آفاق سے عج كرنے كاطريقہ عمره كرنے كاطريقہ - ججمع كاطريقه ان كاطريقه                                   |
| 149      | احرام وتلبيه كي عكمتين                                                                                |
|          | منوعات ِ احرام کی حکمتیں ۔ شکار کی ممانعت کی وجہ                                                      |
| 19+      |                                                                                                       |
|          | جماع ممنوع ہونے کی وجہ۔ سلا ہوا کپڑ اممنوع ہونے کی وجہ۔احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ 🔾 ہوتے کی وجہ |
| 191      | (اختلاف ائمه مع ادله)                                                                                 |
| 195      | چکارکیا ہے؟                                                                                           |
| 190      | تعيين مواقيت كي حكمت                                                                                  |
| 197      | مدینہ والوں کے لئے بعیدترین میقات مقرر کرنے کی وجہ                                                    |
| 191      | وتون عرف کی حکمتیں                                                                                    |
| ***      | منی میں قیام کی حکمت                                                                                  |
| F+F      | غروب کے بعد عرفہ ہے واپسی ، مز دلفہ میں شب ہاشی اور وقوف کی حکمتیں                                    |
| 1-1      | رمی جمرات کی حکمتیں                                                                                   |
| F+4      | ېدى (ج كى قربانى) كى تخمت                                                                             |
| F=2      | علق یعنی سرمنڈ اگراحرام کھولنے کی حکمت                                                                |
| F+A      | طواف زیارت سے پہلے احرام کھو لئے میں حکمت (سوال وجواب)                                                |
| r-A      | طواف كاطريقه                                                                                          |
| 1-9      | حجراسودے طواف شروع کرنیکی وجہ طواف قند وم کی وجہ رمل واضطباع کی وجہ                                   |
| rir      | عمره میں وقو ف عرفہ نہ ہونے کی وجہ                                                                    |
| rir      | صفاومروه کے درمیان سعی کی حکمتیں                                                                      |
| ric      | طواف و داع کی تحکمت                                                                                   |
| מוז-ויזי | باب (٣) جمة الوداع كابيان                                                                             |
| FIY      | دوباتوں میں اختلاف کا فیصلہ (آپ نے کونسانج کیا تھا؟ اور تلبیہ کب پڑھاتھا؟)                            |
|          | عنسل كر كاحرام باند صنے كى وجددوگانة احرام كى وجداحرام كے مخصوص لباس كى وجداحرام سے                   |
| 114      | ملے خوشبولگانے کی وجہ                                                                                 |
| MA       | تلبيه كالفاظ كي معنويت يلبيه كے بعد دعا                                                               |
|          | Jacob.                                                                                                |

الترويدور ا

| 11-      | جبراً تكبيد را عيد را تكبيد را عني وجبه                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111      | ہدی کے اشعار میں حکمتیں                                                                                                       |
| rrr      | حیض ونفاس میں احرام ہے پہلے مسل کرنے کی دید۔ شریعت میں اعذار کا لحاظ                                                          |
| rrr      | دن میں مکہ میں داخل ہونے کی وجوہ                                                                                              |
|          | کعبہ کے صرف دوکونوں کے استلام کی وجہ۔طواف کے لئے طہارت اورسترعورت شرط ہونے کی وجہ                                             |
| 770      | دوگان توطواف کی وجہ۔مقام ابراہیم پر دوگانہ پڑھنے کی وجہ                                                                       |
| rry      | رکنِ بمانی اور جراسود کے درمیان خاص دعائی وجہ                                                                                 |
| 442      | سعی میں صفا کی تقدیم کی وجہ۔صفاومروہ پرذکر کی معنویت                                                                          |
| 779      | ججة الوداع ميں جج كى عمره سے تبديلى كى وجه                                                                                    |
| rri      | عرفد میں جانے سے پہلے منی میں قیام کی حکمت اور اس سلسلہ میں ایک سوال کا جواب                                                  |
| rer      | عرفہ کے خطاب میں یانجی باتیں                                                                                                  |
| ***      | برے اجماع میں خطاب کا موضوع کیا ہونا جائے؟                                                                                    |
| ***      | عرفداور مز دلفه میں نمازی جمع کرنے کی حکمت                                                                                    |
| rro      | عرفہ سے غروب آفاب کے بعدروا تکی کی وجہ                                                                                        |
| PPY.     | مز دلفه میں تبجد نه پر صنے کی وجه۔ وادی محتر میں سواری تیز ہا نکنے کی وجه                                                     |
| 172      | سلے دن رمی کا وقت صبح سے اور ہاتی دونوں میں زوال سے ہونے کی وجہ                                                               |
| 22       | رى اورسعى ميں سات كى تعداد كى وجه                                                                                             |
| TTA      | مشکری جیسی تنگری ہے دمی کرنے کی وجہ                                                                                           |
| 449      | تریشهاونوں کی قربانی کرنے کی وجہ                                                                                              |
| rma      | تشریعی اورغیرتشریعی اعمال کے درمیان فرق                                                                                       |
| *17+     | طواف زیارت میں جلدی کرنے کی وجہ زمزم سنے کی وجہ                                                                               |
| rei      | الطح كايردا ومناسك ميس واخل نبيس                                                                                              |
| 'AA-10'1 | پاپ(م) فج سے تعلق رکھنے والی ہاتیں                                                                                            |
|          | ، ببر ۱۸۰۰ کے سے وقع ہیں۔<br>ججراسود کی نصلیت کا بیان (حجراسوداورمقام ابراہیم واقعی جنت کے پیتر ہیں یا پیجاز ہے؟ آخرت میں حجر |
| ***      | اسود کے لئے آ تکھیں اور زبان ہونے کی وجہ جراسود کے گوائی دینے کی وجہ )                                                        |
|          | طواف کی فضیلت کارازکاراز                                                                                                      |
| ree      | * *                                                                                                                           |
| AL.A     | يوم عرفه كي فضيلت اوراس دن كاخاص ذكر                                                                                          |

| الواسعين              | جلد جہان (جبیدالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr <u>~</u>           | بدی بھیجنے کی حکمت ۔ سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MA                    | عورتوں کے لئے سرمنڈ انے کی ممانعت کی دجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>T</b> [ <b>T</b> 9 | مناسك منى مين ترتبيب كامسئله من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ra•                   | لاحوج والى روايات ميس تشريع ك وقت كى ترخيص ب من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | اعذار کی صورت میں سہولتیں ویے کی وجہ (مجبوری میں ممنوعات احرام کاارتکاب جائز ہے، مگرفدیا دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>r</b> 51           | کرنا ضروری ہے۔فدیہ مقرر کرنے کی وجہ۔احصار کا حکم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ror                   | فصل: حرمین شریفین کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101                   | حرم مقرد کرنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| raa                   | حرم اوراحرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| raa                   | شکار کی جزاء میں مثل ہے شل صوری مراو ہے یا معنوی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ray                   | مدینه شریف کی ایک خاص فضیلت کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7</b> 02           | مدیندگی حرمت دعائے نبوی کی وجہ ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | [سلوك واحسان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1</b> 744-111      | باب (۱) سلوك واحسان كي سلسله كي اصولي باتني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141                   | ا حیان کے لغوی اورا صطلاحی معنی ۔ا حیان ،سلوک ، زُ ہد ،طریقت اورتصوف ہم معنی ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 747                   | شرلعت وطريقت المستنسبين المستنسبي |
| יודיו                 | سلوک واحسان کی غورطلب یا تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 744                   | چار بنیادی اخلاق وملکات: طهارت واخبات کابیان · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P77                   | سكينت ووسيله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F44                   | مخصیل سکینت کا طریقه ـ طهارت کی روح _ نماز کی روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AFT                   | مخصیل سکینت کی تمرین ۔ تلاوت کی روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 244                   | ذکر کی روح به دعا کی روح به دعا کے اوقات وآ داب وشرا نظر سیسی میسید سیسی سیسید.<br>میتوانیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y</b> Z+           | حضورفلبی کا فقدان اوراس کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120                   | ساحت کابیان _ساحت کے مختلف نام :عفّت ،اجتهاد ،صبر ،عفو، سخاوت وقناعت اورتقوی<br>سریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 724                   | ساحت کی تخصیل کا طریقه سه نیست کی میل کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

-ع (وَرُورَ بِبَالِيَرَارِ B--

| r_A                                    | عدالت کابیان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129                                    | الله تعالى اورملائكه كالپنديده نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M                                      | عدل دانصاف کی برکات ۔ بگاڑ پھیلانے دالوں پرلعنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FAI                                    | عدالت کے مختلف مظاہر: سلیقہ مندی ، کفایت شعاری ، حریت ، اسلامی سیاست اور حسن معاشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tar                                    | تخصيل عدالت كاطريقه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸۵                                    | ساحت وعدالت میں تخالف ہے مگر دونوں کواپنا نا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TAA                                    | اخلاق جار میں شخصر نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAH                                    | اخلاق اربعہ کے مظان (احتمالی جگہبیں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rz1-79A                                | باب (ع) اذ کاراوران کے متعلقات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PAA                                    | اجتاعي ذكر كي فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7/19                                   | ذکرے گناہوں کا یوجھ ملکا ہوجا تا ہے۔<br>د تریب تاریخ میں ایک اور میں ایک اور میٹ است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19-                                    | جبلت واستعداد ہی نزول رحمت کا باعث ہے۔ سالکین کے لئے دوبیش بہا ہدایتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 791                                    | ذکر دوطرح کاہے: خاص اور عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ram                                    | تھوڑ ارجوع بھی آخرت میں بہت ہاور آخرت میں نہایت کارآ مد چیزمعرفت البیہ ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190                                    | تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں اورنو افل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>19</b> 1                            | اولیاءے بگاڑ اللہ سے بگاڑے ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194                                    | اولياء كوموت كيون آتى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199                                    | احسان کی تخصیل میں ذکراللہ کا اہم کر دار ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>["**</b>                            | ذکر سے خفلت موجب حسرات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | فصل: اذ کارعشره کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P"+ P"                                 | انضباطِ اذ كاركى حاجت _اڄم اذ كاراوران كى حكمتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P** P*                                 | پہلااور دوسراذ کر بشہیج وتھید۔ جامع ذکر۔ ذکر جامع کے فضائل کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b> </b> "+ ("                         | فضائل تحميد کی روایات اوران کاراز به صفات بجوتیاور سلبیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T*A                                    | تىسرا ذكر تېلىل: اس كا ظهراوربطون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P*+ 9                                  | کلمه ً تو حید کی نشکیل اوراس کی فضیلت کی وجه سیسی سیست سیست سیست کی میتری تو مید کلمه یا تو مید کلمه اوراس کی فضیلت کی وجه میست کی وجه میست کار میترین کار میترین کی اس کی میترین کی کند کند کلی کند کردن کی میترین کی می |
| 1"1+                                   | چوتھاذ کر جمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P"II                                   | گلمات اربعه پرمشمل ذکر کے فضائل میں میں میں میں میں میں اور کے فضائل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 11                                   | مات الرجد ير ال در العالمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ایک اور چارکلماتی ذکر کی فضیلت اور اس کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وعو |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ات: پانچوال ذکر: نوا ندطلی اور پناه خواجی _ چند جامع و عائیں جن میں مفید یا تنیں طلب کی گئی ہیں ۔ ۳۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| وعوات استعاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| چھٹ ڈکر:اظہارِفروتن ونیازمندی۔ادعیۂ ماثورہ کی انواع ۳۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| دعا کے عبودت ہونے کی وجہ۔ وعائے بعدا نظار کی حکمت ۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| وعاہے شرو فع ہونے کی وجہ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| وعامیں عزم بالجزم ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| وعاہے تقدیریاتی ہے۔ وعاہر حال میں سود مند ہے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۳۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| خوش حالی میں بہ کشرت دعا کرنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| وعامیں باتھ اٹھانے اور مند پر پھیرنے کی حکمت ۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| باب دعا کھلنے سے کو نسے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| قبولیت دعا کے مواقع ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ہر نبی کے لئے مقبول دعا کوٹسی ہے؟ اور نبی میان کیا نے اللہ سے کیا وعدہ لیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ما توان ذكر: توكل مستند منتسبب منتسب منتسبب منتسب منتسبب منتسبب منتسبب منتسبب منتسبب منتسبب منتسبب منتسبب منتسب منتسبب منتسب منتسبب منتسبب منتسبب منتسبب منتسبب منتسب منتسبب منتسب منتسبب منتسبب منتسبب منتسبب منتسبب منتسبب منتسب منتسب منتسب منتسبب منتسب |     |
| توکل والے اذکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| آ گھواں ذکر: استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| تنين اسباب مغفرت: بهنترين عمل ، فيض ملكوتى اور مدوروحانى ٣٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| استغفار کے جامع ترین کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| استغفارے دل کا ایر چھٹتا ہے۔قلب نبوت پر جوابرا تا تھا:اس کی حقیقت یہ استغفارے دل کا ایر چھٹتا ہے۔قلب نبوت پر جوابرا تا تھا:اس کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| توال ذکر: اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| الله كے نام يا در كھنے كى فضيلت كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| اسم اعظم کی اہمیت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| دسوال ذكر: درود شريف اوراس كي حكمتين المستحمد المس        | •   |
| ل: اذ كار كي توقيت: ضرورت اور طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فه  |
| اوقات كابيان _اسباب كابيان _فضائل إذ كاركى بنيادي سيسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| مبح وشام کے اذکار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| سوئے کے وقت کے اذکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| الترزيداليال €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

| <b>704</b>  | مختلف اوقات واحوال کے اذکار                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>75</b> 2 | شادی یا حیوان خرید نے کا ذکر ،                                                                       |
|             | شادی کی مبارک باودینے کی دعا۔مباشرت کی دعا۔ بیت الخلاء جانے کی دعا۔ بیت الخلاء سے نکلنے ک            |
| MAA         | دعا۔ پریشانی کے وقت کاؤ کر۔غصہ کے وقت کا ذکر۔ جب مرغ کی بایگ سنے                                     |
| 209         | جب گدھارینکے ۔سوارہونے کی دعا۔سفرشروع کرنے کی دعا۔سفرمیں کسی مینزل پراترنے کی دعا۔                   |
|             | مفرمیں وقت بھر کا ذکر۔سفرے واپسی کا ذکر۔کا فروں کے لئے بددعا تمیں۔کسی کے بیبال کھانا کھانے           |
| 1"4+        | کے بعد دعا۔ نیا جا تد دیکھنے کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| 771         | وکھی کود کیے کر دعا۔ بڑے ہاڑار میں جانے کا ذکر۔ کفارہ مجلس۔رخصت کرنے کی دعا کیں                      |
|             | محرے نکلنے کے اذکار گھر میں داخل ہونے کا ذکر قرض اور ننگ صلی سے نجات کی دعا۔ نیالباس                 |
| 444         | مِنْ کی دعائیں                                                                                       |
| ***         | کھانے پینے کی دعا تیں۔ دسترخوان اٹھانے کی دعام سجد جانے کی دعام سجد میں داخل ہونے کی دعا تیں ۔       |
|             | مسجد ہے نکلنے کی وعا۔ گرج اور کڑک کے وقت کی وعا۔ آندھی کے وقت کی وعا۔ چھنکنے کی وعا۔ اس کا جواب      |
| ייודייין    | اور جواب الجواب سوئے جا گئے کی دعائمیں                                                               |
| 249         | اذان کے وقت کے اذ کار عشر وُ ذی الحجہ کے اذ کار پھیسراتِ تشریق                                       |
| 14.4        | مصافحه كي دعا (اصّافه)                                                                               |
| 1"1"-1"14   | باب (٣) سلوك واحسان كى باقى باتنبى مى المارى المارى المارى المارى المارى المارى المارى المارى المارى |
| 121         | صفت ِ اخبات کا بیان: اذ کار کے ساتھ تفکر و تد برضر وری ہے                                            |
| 121         | غور ونکری چندصورتیں: اول: ذات حق میںغور کرنا (بیمنوع ہے) دوم: صفات میںغور کرنا                       |
| <b>7</b> 21 | مفات ِالبيك ذريعه مراقبه كاطريقه · · · · ·                                                           |
|             | سوم:القد کے کارنا موں میں غور کرنا۔ چہارم: پاداشِ اعمال کے واقعات میں غور کرنا۔ پنجم: موت اور        |
| 121         | اس کے بعد کے احوال میں غور کرنا۔ آخری دومراتے زیادہ مفید ہیں ۔                                       |
| 122         | قرآن کریم اوربعض احادیث بنظرو تدبر کی تمام انواع کے لئے جامع ہیں                                     |
| PZA         | تلاوت قرآن کی ترغیب ۔ اور بعض مخصوص سورتوں اور آیتوں کے فضائل                                        |
| 149         | آیات وسُوَ رمیں تفاضل کی وجوہ ۔ پیٹی: قرآن کا دل تمین وجوہ ہے ہے                                     |
| 174.        | وواحاديث جومرا قبات بين مفيدين                                                                       |
| MAZ         | ا خلاص کی اہمیت اور ریا کی شناعت نیت سے مراد سے مراد                                                 |
| TAA         | جلدی خوش خبری _ دو ہرا تواب                                                                          |
| -9/5        | -555 B                                                                                               |

| N. M. W. C.            | 17:44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> 9•            | اخلاق حسنه كي تشكيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7"9°                   | ز بان کی آفات تنگین ہیں۔زبان کی جیھآفات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mag                    | صفت الحت كابيان ألم المستند ال |
| <b>1790</b>            | ساحت کی اتواع ا- زُمِد کابیان _ زُمِد کیا ہےاور کیانہیں؟ مختصر متاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MdA                    | کم خوری _ گفایت شعاری اورغم گساری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T92                    | ۲-قناعت کا بیان _ اشراف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1799                   | ٣- جودوسخا كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| f*•1                   | ٣- اميدين كوتاه كرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (**  *                 | ۵-تواضع کابیان ۵-تواضع کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b> </b> ₩• <b> </b> ₩ | ۲- برد باری ، وقاراور تری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lı,+ lı,               | ے-میرکابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r•a                    | صفت عدالت کا بیان ۔عدالت کی اقسام ۔وہ احادیث جوعدالت کی انواع کے لئے نمونہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 215-614                | باب (٣) احوال ومقامات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MIL                    | حال اورمقام کی تعریفات اور لطا یُف ثملایثه بختل ،قلب اورنفس ۲۰۰۰ میلایش به درنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111                    | یہلامقدمہ: لطا نف ملا شکا دلاکل نقلبہ ہے اثبات اوران کی ماہیات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ma                     | لطائف ملاشكا وليل عقلي سے اثبات الله تقل سے اثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MIV                    | عقل، قلب اورنفس کی صفات وافعال ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠١٠٠                   | تجربات ہے لطائف کا اثبات مستنسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ه۲۲                    | عقلاء كاتفاق سے لطائف كا اثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PY2                    | دوسرامقدمه: احوال ومقامات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1°1′Z                  | آتيڌيل انسان ۽ سين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MYA                    | مضبوط آدمی کی تشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrq                    | كتاب الله اوربيان مقامات كي ضرورت مين مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۴۲۹                    | احوال ومقامات:مقامات عقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>٠١</b> .٠)          | قلب اورنفس کے مقامات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 220                    | عقل کے مقامات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۳۳                    | ايمان وليقين من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 227            | يقين کی شاخوں کا بيان                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸            | شکروسیاس کا بیان شکرگذار بندول کی فضیلت اوراس کی وجه                                     |
| [*[*+          | تو كل اوراعتا وعلى الله كابيان                                                           |
|                | توکل کا تقاضاان اسباب کوترک کرناہے جن ہے شریعت نے روکا ہے اور تو کل بے حساب وخولِ جنت کا |
| <b>[*</b> [*]* | باعث ب                                                                                   |
| וייין          | بهیبت <sup>لیعنی</sup> خوف وخشیت کابیان                                                  |
| רוויד          | حسن ظن لیعنی امیدور جاء کابیان ،                                                         |
| ۵۳۳            | تفريد يعني سبك سارى كابيان                                                               |
| ۵۳۳            | اخلاص لیعن عمل کو کھوٹ ہے خالی کرنے کا بیان                                              |
| <b>111</b>     | تو حيد لينى صرف خدات أو لكانيان                                                          |
| ሮሮለ            | صديقيت ومحد شيت كابيان                                                                   |
| LL P           | صدیق کی خصوصیات                                                                          |
| 100+           | صدیق کی علامتیں                                                                          |
| 100            | محدَّ ث کی خصوصیات ۔خلافت کاسب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟                                    |
| ٣۵٣            | عقل کے احوال کا بیان                                                                     |
| ۳۵۳            | يبلا حال: نجل                                                                            |
| ۵۵۳            | بنتخل کی اقتسام                                                                          |
| וצייו          | دومراحال:فراست صادقه                                                                     |
| וצייו          | تيسراحال: البيطخواب                                                                      |
| ۳۲۲            | چوتھا حال: مناجات میں حلاوت اور قطع وسادی                                                |
| ٦٤٣            | يا نچوال حال: محاسبه (اپني پرتال کرنا) ،                                                 |
| 44.            | چهاهال: حيا (شرم)                                                                        |
| LAL            | مقامات ِقلب كابيان مسا                                                                   |
| ~4~            | ببلامقام: جمع خاطر _جمعیت کے نوائد                                                       |
| 144.4          | محبت خاص بی قلب کامقام ہے                                                                |
| MAN            | محبت وخاص کی علامت                                                                       |
| 749            | آ ثارمحبت _حب خاص كاصله _حب البي كي حقيقت                                                |
|                | and a set I                                                                              |

| A S TOWN       | 1-11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121            | وواحوال:جوبندے سے اللہ کی محبت: آ دمی میں پیدا کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 844            | قلب کے دواور مقام: شہدیت وحواریت سیسیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| የሽተ            | قلب كاحوال أستنسب المستنسب الم |
| rAt            | يېلا حال: ئىڭر (مەجوش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAL            | د وسرا حال: غلبه (جوش، ولوله) اورغلبه کی دوصورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>የ</b> 'ለ የ' | فضلات نبوي كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>179</b> •   | تيسراحال:عبادت کوترجيج دييتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1791           | چوتقا حال: خوف ضدا كاغلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 198            | مقامات نِفْس كابيان مقامات نِفس كابيان كابي كابيان كابيان كابيان كابيان كابيان كابيان كابي |
| (*9*           | يهلامقام: توبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M94            | دوسرامقام: حيا: (شرم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۰۰            | تیسرامقام:ورع (پر بیز گاری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵٠٢            | چوتھامقام؛لالیعنی چیزوں ہے کنارہ کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۰۳            | قوائد: پېلا قائده: ژېړكيا ہے اوركيانېيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A+4            | د دمرا فا كده: مجابده كي ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P+4            | تيسرا فائده: خيالات مين مزاحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵٠۷            | چوتھافا کدہ: نورایمان ہے عقل کامنور ہوتا ،اورنفس پراس کا فیضان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| △+9            | تنس کے احوال کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۰۹            | غيبت وخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱+            | تنگ کی طرف مقامات کی نسبت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱۰            | اخلاق حسنه وسيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | (بيوع ومعاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| >r•-01∠        | باب (۱) تلاش معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں اشکار معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۱۷            | پهلې بات: مبادله اور با همی رضامندي کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵1 <i>۷</i>    | دوسری بات: معیشت مین مشغولیت کی حاجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۱۵            | تيسرى بات: كما في كة رائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | − المَنزَرُ بِيَكِشِيَرُ اللهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- ﴿ وَتَوْرَبَيْكِيْرُ ﴾

| arı     | آبادکاری ہے ملکیت کی وجہ                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۳     | جس زمین کا کوئی ما لک نہ ہووہ افتادہ زمین کے تھم میں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔      |
| ۵۲۳     | عمل کی ممانعت کی وجه                                                                             |
| ۵۲۵     | مباح چیز ول ہے استفادہ میں دو ہا توں کا لحاظ ضروری ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔        |
| DTY     | تم محنت اورزیاده نفع والی چیز کسی کوالاث نه کی جائے                                              |
| 614     | لُقطرے اباحت انتفاع کی وجہ                                                                       |
| org     | چوشی بات: مبادله میں ضروری چیزیں اوران کی شرطیں                                                  |
| 019     | ېرميادله پيس چار چيزين ضروري بين                                                                 |
| ما      | ځيارمېل کې بخت                                                                                   |
| ٥٣٢     | سے می <i>ں تمامیت ولز وم _ خیارمجلس میں اختلاف کی بنیا</i> و                                     |
|         | پانچویں بات: توکن کی خوبی ذرائع معاش کی عمر گی اور تقسیم میں ہے اور تدین کی خرابی سامان تعنیش ہے |
| ۵۳۷     | غیر معمولی دلچیسی میں ہے۔<br>غیر معمولی دلچیسی میں ہے۔                                           |
| ۵۸۳-۵۳۱ | باب (۲) ممنوع معاملات کابیان می در                           |
| ا۳۵     | تميسر اورر يوا کی کل حرمت کی وجه                                                                 |
| ٥٣٣     | ر ہا کی تتمیں اوران کی حرمت کی وجہ                                                               |
| PMG     | ر باالفضل کی تحریم کی وجه                                                                        |
| ۵۵۰     | اشیائے ستہ میں رہا کی علت اور اس کی وجہ (اختلاف ائمہ کی تفصیل)                                   |
| ۵۵۳     | مجلس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ                                                             |
| ۵۵۷     | وه بيوع جومخاطر ه کی وجہ ہے ممنوع ہیں: مزاہند اور محاقلہ                                         |
| ۵۵۸     | عربیہ کے جواز کی وجہ۔ بعظ صبرہ۔ ملامہ امنا بذہ۔ بعظ حصاق                                         |
| 900     | مانی دینااور چیومارے اور تازه مجور کی تیج                                                        |
| ۵Y+     | تنکینوں والے سونے کے ہارکوسونے کے بدل بیچنا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                |
| זרמ     | معاملات و بیوع کی کرا ہیت کی نو وجوہ                                                             |
| 211     | ملى وجد: ذريعة معصيت بهونا                                                                       |
| מאר     | دوسري وجه: اختلاط نجاست                                                                          |
| PFG     | تبيرى وجه: اختال تزاع (چومثاليس)                                                                 |
| 944     | چوقی وجہ: بچے سے کسی اور معاملہ کا قصد                                                           |

| الواسعي     | خيرجهان الحيمية                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۰         | ي نيحوين وجه بين كا قبضه مين شهونا                                                                                                             |
| 245         | مچھٹی وجہ بیم زیاں ، ، ، ،                                                                                                                     |
| ۵۷۴         | ساتویں وجہ: ملکی مسلحت ( پانچ مثالیں )                                                                                                         |
| ۵۷۸         | آ تھویں وجہ فریب کرنا( دومثالیں )                                                                                                              |
| 049         | عديث مصرات كي مفصل بحث · · · عديث مصرات كي مفصل بحث · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      |
| DAM         | نویں وجہ: مفادعامہ کی چیزوں پر قبضہ ( دومثالیس )                                                                                               |
| Y-Z-0A0     | پاب (٣) ادكام معاملات                                                                                                                          |
| ۵۸۵         | معاملات میں فیاضی کا استخباب                                                                                                                   |
| ۵۸۵         | بكثرت قشم كى كرا هيت اورجھوٹی قشم كاوبال                                                                                                       |
| ۵۸۵         | صدقہ ہے گناہ کی معافی اور کوتا ہی کی تلافی                                                                                                     |
| FAG         | تتة سرف میں مجلس عقد ہی میں سب با توں کی صفائی                                                                                                 |
| ۵۸۷         | گا بھا دینے کے بعد پھل ہائع کا ہونے کی وجہ                                                                                                     |
| ۵۸۸         | کونٹی شرط باطل ہے؟                                                                                                                             |
| 2/19        | وَلاء بيجِيا اوْرَشْشُ كُرِيا كِيول ممنوع ہے؟                                                                                                  |
| 494         | اً مدنې بعوض تاوان کی وجه                                                                                                                      |
| 490         | مبيع ياتمن ميں اختلاف کی صورت ميں فيصله                                                                                                        |
| 291         | شفعه کی ملب اورمختلف روایات میں تطبیق (اہم بحث)                                                                                                |
| 244         | نادم كاا قاله متحب مونے كى وجه                                                                                                                 |
| 297         | الیااشتن جائز ہے جوگل من قشہ نہ ہو                                                                                                             |
| ۵۹۵         | مال <u>نب</u> یج میں تفریق کی مما نعت کی وجہ                                                                                                   |
| ۵۹۵         | آ بیت جمعہ کا مصداق کوکی اذ ان ہے؟ اور جمعہ کے دن اذ ان کے ساتھ کا روبار بند کرنے کی وجہ<br>ت                                                  |
| <b>59</b> 4 | قیمتوں پر کنٹرول کامسئلہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                 |
| ۸۹۵         | قرض اُ دھار میں چ <b>ند با</b> توں کی تا کید کی وجہ ·                                                                                          |
| 7++         | سلم اورشرا نظیمکم ی تحکمت                                                                                                                      |
| 7**         | این اور قرض میں فرق کی وجہ                                                                                                                     |
| Y+1         | مروی میں قیصنہ کیوں ضروری ہے؟<br>سات میں میں تعلقہ کیاں میں میں اور میں میں میں میں میں میں می |
| 4+F         | گروی ہے انتفاع کے جواز وعدم جواز کی روایتوں میں تطبیق سے دیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
|             | ﴿ وَحَوْرَ بِبَائِينَ لَهِ ﴾                                                                                                                   |

| していず    | چا                                                        | رحيم اللاي الراسعي                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4+14    | ** 1 1 ** ** 1 11 * 4                                     | ڈ نڈی مارنا کیوں حرام ہے؟ · · · · ·                                                |
| 4.1     |                                                           | و بوالیہ کے پاس جواپنی چیز بحالہ پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے                      |
| 4+0     | ** ********** * * ** * * *** *                            | تنكدست سے معاملات میں زمی برتنا حوصله مندی كی بات ہے                               |
| Y+4     | *************************                                 | حواله تبول کرنے میں حکمت                                                           |
| Y+∆     |                                                           | مالدارثال مثول كرية نرمي كالمستحق نبيس                                             |
| Y+Y     |                                                           | مصالحت اوراس كي دفعات كابيان                                                       |
| 4-4     |                                                           | دستورمیں ہروہ دفعہ رکھی جاسکتی ہے جوشر بعت کی تصریحات کے خلافا                     |
| 4r0-4•Z |                                                           | باب (۴) تمرعات ومعاونات                                                            |
| 4-4     | ######################################                    | تبرعات كابيان                                                                      |
| 4.4     | **************************************                    | يهلا ود دمراتيرع: صدقه اور مدييه                                                   |
| 4+4     |                                                           | ېدېد کابدله ياتعريف کې حکمت                                                        |
| 4+4     |                                                           | جزاک اللہ خیرا کہنا آخری درجہ کی تعریف ہے                                          |
| 411     |                                                           | ہدید: کینہ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے                                             |
| 411     |                                                           | خوشبو کا ہدیہ مستر دنہ کرنے کی وجہ                                                 |
| 711     | ************************                                  | مديدوالي ليزا كيول مكروه ي                                                         |
| Alm     | 1 7 7171+1 7+ +1 4 4                                      | اولا د کوعطیہ دیتے ہیں ترجیح مکروہ ہونے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Alle    | 1+ 11   1441 +1 41                                        | تنيسراتبرع:وصيت                                                                    |
| AID.    | 1 1 4 1 4 14                                              | صرف تہائی کی وصیت جائز ہونے کی وجہ                                                 |
| AIA     | 71+ 1                                                     | دارث کے لئے ومیت جائز نہ ہونے کی وجہ                                               |
| MIA     |                                                           | وميت تيارر ڪھنے کی وجہ                                                             |
| AIL     |                                                           | غمريٰ کا تھم                                                                       |
| 410     |                                                           | چوتھا تبرع وقف                                                                     |
| 44.     | 111+11+1+ 434 4 5 5 5 7                                   | رسول الله مِلْكُنَّةَ لِمْ نِهِ وَقَفْ كُوفَر آن عِيمستنبط كيا ب                   |
| 777     | ## P \$ # P \$ # P \$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * | معاوتات كابيان                                                                     |
| 444     | 4 Mer = 4 4 mm = 4 m = 5                                  | مضاریت بشرکت و کافت مسیده در م                                                     |
| 444     | * 1**+ + ++ + * + + * * * * * * * * * *                   | مساقات بمزارعت اورا جاره                                                           |
| 446     |                                                           | مزارعت کی ممانعت کی توجیهات                                                        |

| 444-464 | ب(۵)ورا شت کابیان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| YFY     | خاندان کا تِو ام صلہ رحمی ہے ہے اور دہی وارثت کی بنیاد ہے                     |
| YFA     | میراث کے احکام تدریجا نازل کئے گئے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 45%     | مائل ميراث كاصول ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                        |
| 444     | اصل اول: میراث میں قرابت کا اعتبار ہے اور زوجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں  |
| 424     | اصل دوم: قرابت کی قشمیں اوران کے احکام ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،  |
| 444     | ميراث کی ښياد سي اوران کی تفصيل                                               |
| 424     | اصل سوم: میراث میں مرد کی برتزی                                               |
| 4171    | اصل جبارم: نجب حرمان وثقصان                                                   |
| 4144    | اصل يجم : قروض مقدره                                                          |
| 400     | مائل ميراث:                                                                   |
| 400     | اولا د کی میراث کی مشیں                                                       |
| 40%     | والدين كي ميراث كي مشين                                                       |
| 401     | زوجين کي ميراث کي حکمتيس                                                      |
| 405     | اخیافی بھائی بہن کی میراث کی حکمت                                             |
| 70"     | حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت                                  |
| AGE     | عصبٰ کی میراث کی حکمت                                                         |
| YOY     | مسلمان کا فرمیں توارث جاری شہونے کی دجہ ، · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| YAY     | قائل کے دارث نہ ہونے کی وجہ                                                   |
| YAY     | غلام کے دارث ومورث نہ ہونے کی وجہ                                             |
| 104     | حقیقی ہے علاقی کے محروم ہونے کی وجہ                                           |
| YOA     | دوصورتوں میں مال کوٹکٹ ماقی ملنے کی وجہ                                       |
| YOA     | جیں اور یوتی کے ساتھ بہن کے عصبہ ہونے کی وجہ                                  |
| 709     | حقیق بھائی کواخیافی کے ساتھ شریک کرنے کی دجہ                                  |
| Par     | دادی کوسنرس ملنے کی وجہدوا واکی وجہدے بھائی محروم ہو تھے                      |
| 44+     | ولاء لهمت كي تحكمت                                                            |
| 44.     | و وي الارحام اورمو لي المولات كي ميراث كي وجه (اضافه)                         |
| • • •   |                                                                               |



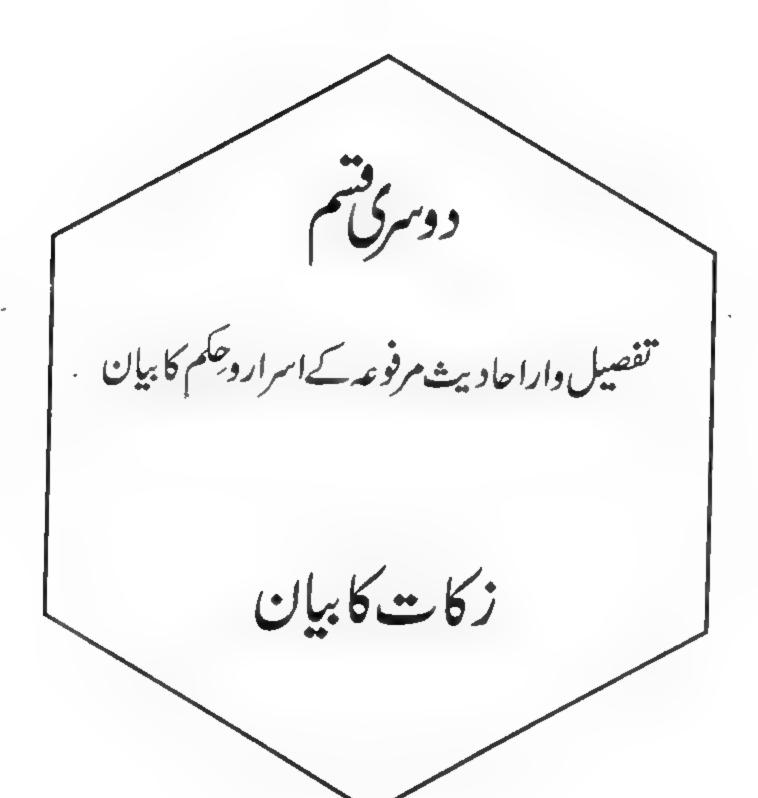

باب (۱) زکوة کے سلسلہ کی اصولی باتیں باب (۲) انفاق کی فضیلت اور امساک کی ندمت باب (۳) زکاتوں کے فصاب باب (۴) مصارف ِ زکوة باب (۵) زکوة سے تعلق رکھنے والی باتیں

#### باب—ا

## ز کوۃ کےسلسلہ کی اصولی باتیں

ز کو ق کاعنوان عام ہے۔ تمام انفا قات ( زکو ق ، صدفۃ الفطر اور عُشر ) اور محاصل ( خراج فُمس ) اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ نفقہ کی کہ بول میں بھی بیعنوان عام استعال کیا گیا ہے۔ انفی فی سبیل القدمیں بہت فائدے ہیں۔ تفصیل مبحث خامس ، باب دہم میں گذر چکی ہے ( دیکھیں رحمۃ الند الواسعہ ۲۲۲۱۔ ۵۵۰) یباں اس کی دو بردی کھیں ذکر کی ج تی بین ایک کاتعلق آدمی کی ذات ہے ، دوسری کا مکی مصالح ہے۔

## ز کو ۃ میں ذاتی مصلحت: زکوۃ نفس کوسنوارتی ہے

ز كوة مين ذاتى مصلحت مير ب كه وه نفس كوسنوارتى ب\_اوراس كى چارصورتين بين:

پہلی صورت — انفاق سے بخل کا از الد ہوتا ہے ۔ نفوس کا حرص و بخل کے ساتھ اقتر ان ہے۔ اور حرص برتا ہے وہ آخرت میں نفس کے لئے سخت مصر ہے۔ جو شخص انتہائی حریص ہوتا ہے: جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال میں پھنسار ہتا ہے۔ اور بیقلق اس کے لئے باعث بنذا ہب بن جاتا ہے۔ اور جو شخص را و خدا میں خرج کرنے کا خوگر ہوتا ہے ، اور حرص وظمع سے پاک ہوتا ہے: آخرت میں میہ چیز اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

آ خرت میں نافع ترین خصلت الخبات ہے بینی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا۔ اس کے بعد سخاوت بنس کا درجہ ہے بینی فیاضی اور بلند حوصلگی کا مقام ہے۔ اخبات سے جروت میں جھانکنے کی صلاحیت بیدا ہوتی ہے بینی وصلِ خداوندی کا باب وَ ا ہوتا ہے۔ اور سخاوت سے نفس نکمی کیفیات سے پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ سخاوت کی روح: ملکیت کی ہیمیت پر ملکیت کا رنگ روح: ملکیت کی ہیمیت پر ملکیت کا رنگ چڑھتا ہے۔ اور وہ ملکیت کے احکام کو ایٹاتی ہے۔

اورملکیت کو بہیمیت پرغلبہ تین کا مول سے حاصل ہوتا ہے: (۱) ضرورت کے باوجودراہ خدامیں مال خرج کرنا (۲) ظلم کرنے والے سے درگذرکرنا (۳) اور نا گواریوں میں ختیوں پرصبر کرنا ، بایں امید کد آخرت میں ثواب ملے گا۔ چنانچہ

تی سائنگیزی نے ان بینوں باتوں کا تھم دیا ہے۔ اور ان میں جوسب ہے اہم بات ہے یعی انفاق فی سمیل اللہ: اس کی تفصیلات منفیط فرمائی ہیں۔ اور باقی دو کا مختصر مذکرہ فرمایا ہے۔ انفاق کی اہمیت اس ہے بھی واضح ہے کہ قرآن کر یم میں بہت ہے متفاعات میں ذکو ہ کو نماز دور ایمان کے ساتھ ملاکر بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ہے ہے: "متقی وولوگ ہیں جوغیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھان کو دیا ہے۔ اس میں ہے خرچ کرتے ہیں "اور سورۃ المدر شرکھتے ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہم کھوٹ کو لیا ہے۔ اس میں ہے خرچ کرتے ہیں "اور سورۃ المدر شرک ہے۔ اور ہم بحث کرنے دالوں کے ساتھ بحث کیا کرتے ہیں کیا سام کے ظاف با تھی چھانا کرتے ہیں۔ ووسری صورت ہیں گھانا کرتے ہیں۔ اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے ہیں کہ واسلام کے ظاف با تھی چھانا کرتے ہیں۔ اور ہم بحث کرتے والیا ہم ہوتا ہے بہتوں کا المہام ہوتا ہے بہتوں اللہ میں اللہ میں اس کی حاجت ہوری کرے۔ پھرا گروہ نیک میں اس کی حاجت بندہ ہی تھوٹ ہوتا ہوتا ہے وار دوہ البہام آب کو البہام کہول کرنے کے لئے کشاد گروہ نیک میں ہوتا ہے۔ اور وہ البہام اس کو حاجمند پر خرج کرکے رحمت خداوندی حاصل کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔ اس کے وہ خرج کرنائش کو سنوار نے میں ہوتا ہے۔ کو نگر آن وحد یہ میں جوانفات کے فضائل آئے ہیں ، اور اس پر جواثوا بی کہ وہ دیا گروہ نے ہیں ، اور اس پر جواثوا بی کے وہ کے کہ بیں ، اور اس پر جواثوا ہے۔ کے دعدے کے گئے ہیں وہ سونے یہ ہوتا ہے۔ پھر قرآن وحد یہ میں جوانفات کے فضائل آئے ہیں ، اور اس پر جواثوا ہیں۔ کے گئے ہیں وہ سونے یہ ہما کہ کا کام کرتے ہیں۔

تیسری صورت — انفاق جڈبرتر تم پیدا کرتاہے — کسی بھی جاندار کو تکلیف میں جتلاد کی کے کردل کا پیجنااور
اس پرترس کھانا بھلے لوگوں کا فطری جذبہ ہے۔ نیزلوگوں کے ساتھ حسن معاملکی کا جن خوبیوں پر مدارہ ،ان میں سے
بیشتر کا تعلق جنسی عاطفہ ہے ہے۔ پس جس میں جذبہ ترقم نہیں ،اس میں شگاف ہے، جس کا انسداو ضروری ہے۔ اور وہ
انفاق کے ڈراید ہی مکن ہے۔

چوتھی صورت \_\_\_ انفاق ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔اورنفس مزکن ہوتا ہے ہے۔ مبحث ۵ ہاب امیں یہ بات تفصیل ہے بیان کی گئی ہے کہ خیرات ہے کس طرح خطا کیں معاف ہوتی ہیں۔اور جان ومال میں برکت ہوتی ہے۔ یہ جزبھی نفس کے تزکید کا ذریعہ بنتی ہے۔

## ز کو ہ میں ملکی صلحت: انفاق میں مملکت کی بہبودی ہے

تندرست اور مالدارنہیں ہوتے۔ پچھ کمز وراور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔اور حوادث کا حال بیہ ہے کہ بچ وہ کسی پرٹوٹے ہی ہیں تو شام کسی پر۔ ہرتوم کسی بھی وقت دست گر ہو سکتی ہے۔ پس اگر لوگوں میں کمز وروں اور حاجت مندوں کی معاونت اور خمنواری کا طریقہ نہیں ہوگا ، تو کمز ور پر باد ہوجا کیں گے اور حاجت مند بھو کے مریں گے۔

دوسری صورت بین: اول: سرکاری عملہ کی کفالت کرنا ۔ یکونکہ وہ مملکت کے کا موں جین شخولیت کی وجہ ہے اپنی مکومت کے ذمہ دو کام جین: اول: سرکاری عملہ کی کفالت کرنا ۔ یکونکہ وہ مملکت کے کا موں جین شخولیت کی وجہ ہے اپنی کفاف کمانے پر قادر نہیں ۔ اس لئے ان کے گذارے کا انتظام حکومت کے ذمہ ہے۔ دوم: رفاو عام کے کام ۔ جیسے سرئیس بنانا، ٹیل با ندھناوغیرہ ۔ بیکام چندافراد بسہولت انجام نہیں دے کتے ۔ ایسے کام حکومت بی بسہولت انجام وے سکتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کا مول کے لئے شزانہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگوں کے تعاون بی سے جمع ہوسکتا ہے۔ محتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کا مول کے لئے شزانہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگوں کے تعاون بی سے جمع ہوسکتا ہے۔ اور آسان اور شملحت سے ہم آ جنگ بات یہ ہے کہ ذکورہ دونوں سلحتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملادیا جائے۔ چنانچ شریعت نے ایک صلحت کو دوسری صلحت میں داخل کر دیا ہے یعنی ہرانفاتی سے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور فقراء اور حکومت کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ چنانچ ہرانفاتی عبادت ہے۔

#### ﴿ من أبواب الزكاة ﴾

اعلم: أن عمدةً مارُوعي في الزكاة مصلحتان:

[١] مصلحةً: ترجع إلى تهذيب النفس، وهي: أنها أحضرتِ الشُّحُ، والشُحُ أقبحُ الأخلاق، ضارٌ بها في المعاد؛ ومن كان شحيحا: فإنه إذا مات بقى قلبُه متعلَّقا بالمال، وعُذَّب بذلك، ومن تَمَرَّنَ بالزَّكَاة، وأزال الشح من نفسه، كان ذلك نافعًا لهُ.

وأنفعُ الأخلاق في المعاد - بعد الإخبات لله تعالى - هو سخاوة النفس، فكما أن الإخبات يُعِدُّ للنفس هيئةَ التطلُع إلى الجبروت، فكذلك السخاوة تعدُّ لها البراء ةَ عن الهيئات الخسيسة الدنيوية.

وذلك: الأن أصلَ السخاوة قهرُ الملكيةِ البهيميةَ، وأن تكون الملكيةُ هي الغالبة، وتكون البهيميةُ منصبغةُ بصِبغها، آخذةً حكمُها.

ومن المنبَّهَاتِ عليها: بذلُ المال مع الحاجة إليه، والعفوُ عمن ظلم، والصبرُ على الشدائد في الكُرَيْهات، بأن يَهُونَ عليه ألَمُ الدنيا، لإيقانه بالآخرة.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، وضبط أعظمُهَا ــ وهو بذلُ المال ــ بحدودٍ،

وقُرِنتْ بِالصلاة وبالإيمان في مواضع كثيرة من القرآن ، وقال تعالى عن أهل الدار : ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَلُ نُطْعِمُ الْمَسْكَيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مِعَ الْخَائضيْنِ﴾

وأيضًا: فإنه إذا غَنَتْ للمسكين حاجة شديدة، واقتضى تدبيرُ الله أن يُسَدَّ خلتُه: بأن يُلْهم الإنفاق عليه في قلب رجل، فكان هو ذلك: انبسط قلبه للإلهام، وتحقق له بذلك انشراح روحاني، وصار مُعِدًّا لرحمة الله تعالى، نافعًا جدًّا في تهذيب نفسه؛ والإلهامُ الْجُمليُ المتوجهُ إلى الناس في الشرائع تِلُو الإلهام التفصيلي في فوائده.

وأيضًا : فالمرزاج السليم مجمولٌ على رِقَّة الجنسية، وهذه خصلةٌ: عليها يتوقف أكثرُ الأخلاق الراجعة إلى حُسْنِ المعاملة مع الناس، فمن فقدها: ففيه تُلمة، يجب عليه سدُّها.

وأيضًا: فإن الصدقات تكفر الخطيئات، وتزيد في البركات، على ما بينا فيما سبق.

[۲] ومصلحة: ترجع إلى المدينة، وهي: أنها تجمع لامحالة الضعفاء، وذوى الحاجة؛ وتبلك الحوادث تغدو على قوم وتروح على آخرين، فلو لم تكن السنة بينهم مواساة الفقراء، وأهل الحاجات، لهلكوا وماتوا جوعًا.

وأيضًا: فنظام المدينة: يتوقف على مال يكون به قوام معيشة الحفظة الذابين عها، والمدبرين السائسين لها؛ ولما كانوا عاملين للمدينة عملاً نافعًا، مشغولين به عن اكتساب كفافهم: وجب أن يكون قوام معيشتهم عليها؛ والأنفاقات المشتركة لا تسهل على البعض، أو لا يقدر عليها البعض، فوجب أن تكون جباية الأموال من الرعية سنة.

ولما لم يكن أسهلُ ولا أوفقُ بالمصلحة من أن تُجعل إحدى المصلحتين مضمومةً بالأخرى: أَدخلَ الشرعُ إحداهما في الأخرى.

تر جمہ: زکو ۃ کےابواب کی اصولی ہا تیں · جان لیں کہان مصالح میں ہے جوز کو ۃ میں طحوظ رکھی گئی ہیں: بہترین مصلحتیں دو ہیں:

ایک: وہ الحت ہے جس کا تعلق نفس کی اصلاح ہے ہے۔ اور وہ یہ ہے کے نفس میں حرص حاضر کی گئی ہے۔ اور حرص برتا ہے بدترین خصلت ہے۔ نفس کے لئے آخرت میں ضرر رسال ہے۔ اور جو شخص انتہائی ورجہ حریص ہوتا ہے: جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال کے ساتھ الجھا رہتا ہے۔ اور وہ اس تعلق کے ذریعہ مزادیا جاتا ہے بینی وہ تعلق ہی ہا عث بعذا ہا بن جاتا ہے۔ اور جو شخص زکو قادا کرنے کا خوگر ہوتا ہے، اور اپنفس ہے انتہائی حرص کو دور کرویتا ہے: تو یہ بات اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

- ﴿ الْاَوْرُ بِبَائِيْرُ ﴾

اوراخلاق میں سے آخرت میں ٹافع ترین خصلت ۔۔۔ اللہ تعالی کے سامنے نیاز مندی کے اظہار کے بعد۔۔۔ وہ خاوت نفس ہے۔ پہر جس طرح یہ بات ہے کہ اخبات نفس میں جبروت (اللہ تعالی) کی طرف جھا تکنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، پس ای طرح سخاوت: نفس کو دنیوی گئی کیفیات ہے پاکی کے لئے تیار کرتی ہے۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ سخاوت کی بنیاد: ملکیت کا بہیمیت کو قابو میں کرتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ ملکیت ہی غالب ہونے والی ہو۔ اور بہیمیت: ملکیت کی بنیاد: ملکیت کا بہیمیت کو قابو میں کرتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ ملکیت ہی غالب ہونے والی ہو۔ اور بہیمیت: ملکیت کے رنگ میں تکمین ہونے والی ہو، اور اس کے حکم کواپنانے والی ہو۔

اوراس پر یعنی ملکیت کے غلبہ پر آگہی وینے والی یعنی پیدا کرنے والی چیز وں میں سے: (۱) حاجت کے باوجود مال خرج کرنا ہے(۲) اور خالم سے درگذر کرنا ہے(۳) اور ناگوار بوں میں تختیوں پر صبر کرنا ہے۔ بایں طور کہ آسان ہوجا کیں اس پرونیوی تکالیف،اس کے آخرت پریقین رکھنے کی وجہ ہے۔

پس تھم ویا نبی میلائیکی نے ان سب باتوں کا نیعنی مال خرچ کرنے کا اور جن تلفی کرنے والوں سے درگذر کرنے کا اور شدائد میں صبر کرنے کا۔اور منصبط کیاان میں ہے اہم ترین کو ۔ اور وہ مال خرج کرنا ہے ۔۔ حدود وضوا بط کے ساتھ۔ اور ملائی گئی زکو ۃ: نماز اور ایمان کے ساتھ قرآن کی بہت می جگہوں میں ۔اور التد تعالیٰ نے ووز خیوں کا قول نقل کیا ہے:

''نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں ہے۔ اور نہیں کھانا کھلایا کرتے تھے ہم غریب کو، اور گھسا کرتے تھے ہم گھنے والوں کے مماتھ''

اور نیز: پس بیشک شان رہے کہ جب کی سکین کوکوئی شدید حاجت پیش آتی ہے۔ اور القد کا انتظام چاہتاہے کہ پوری
کی جائے اس کی حاجت، بایں طور کہ الہام کریں وہ اس بندہ پرخرچ کرنے کا کسی خفس کے دل میں۔ پس ہوتا ہے وہ مُنہم
یبی آ دمی: تو کشاوہ ہوتا ہے اس کا دل الہام کے لئے یعنی وہ خفس الہام قبول کرتا ہے اور پایا جاتا ہے اس قلب میں اس
الہام کی وجہ سے روحانی انشراح۔ اور ہوجاتا ہے وہ الہام اللہ کی رحمت کو تیار کرنے والا، بہت زیادہ تافع اس کے نفس کو
سنوار نے میں، اور الہام اجمالی جوشر یعتوں میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، وہ الہام تفصیلی کے چیجے آنے والا

اور نیز: پس درست مزاج آ دمی پیدا کیا ہے تمام جاندار مخلوقات کے ساتھ مہر یانی کے جذبہ پر۔اور بیا یک ایسی خصلت ہے: جس پرموتوف ہیں بیشتر وہ اخلاق جولوگوں کے ساتھ حسن معاملگی کی طرف لو شنے والے ہیں۔ پس جوشی اس خصلت کو گم کرتا ہے: تو اس میں رخنہ ہے ،ضر دری ہے اس پر اس کو بند کرنا۔

اور نیز: پس بیتک صدقات خطا وَں کومٹاتے ہیں اور برکتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔اُس طرح ہے جس کوہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

(r)اورد دسری صلحت: شهر کی طرف لوتی ہے۔اور وہ بیہ ہے کہ شہرا کٹھا کرتا ہے طعی طور پر کمز وروں اور حاجت مندول



کو۔اور وہ حوادث میں کو جاتے ہیں ایک قوم کے پاس اور شام کوجاتے ہیں دوسری قوم کے پاس۔پس اگر نہ ہوطریقہ لوگوں کے درمیان فقیروں اور حاجت مندوں کی خم خواری کا تووہ ہلاک ہوجائیں گے اور بھوکے مریں گے۔

اور نیز: پس شہر کا نظام موقوف ہے ایسے مال پرجس کے ذریعہ اُن محافظین کے گذارہ کا انتظام کیا جائے ، جوشہر سے دورکر نے والے ہیں اور جب سے وہ مفید کام کر نے والے شہر دورکر نے والے ہیں اور جب سے وہ مفید کام کر نے والے شہر کے لئے ، غافل ہونے والے اس کام کی وجہ سے اپنی بقدر ضرورت روزی کمانے ہے تو ضروری ہوا کہ ان کی معیشت کا انتظام مملکت کے ذریعہ ہوتے ان پر بعض پر یا قادر نہیں ہوتے ان پر بعض پس ضروری انتظام مملکت کے ذریعہ ہوتے ان پر بعض سے اور جب نہیں تھا زیادہ آسان اور مصلحت سے ذیادہ ہم آ ہنگ : ہم کہ پہلے سے اموال وصول کرنے کا کوئی طریقہ ہوگی دوسری کے ہاتھ کے ساتھ کے دونوں میں سے اس بات سے کہ بنائی جائے دونوں میں سے ایک ملی ہوئی دوسری کے ہاتھ کے بس داخل کیا شریعت نے دونوں میں سے ایک کودوسری میں۔

تشریکے: الہام بُتنی سے مراد: وتی تشریعی (قرآن وحدیث) ہے۔ اوریہ نملی (مجموعی) اس لئے ہے کہ سب لوگوں سے اس کا تعلق ہیں۔ اور الہام تفصیلی سے مراد: بھو بنی الہام ہے جو کسی خاص بندے کو کسی خاص آدمی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ تفصیلی سے مراد: بھو بنی الہام ہے جو کسی خاص بندے کو کسی خاص آدمی پر انفاق کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔ اور یہ تفصیلی اس لئے ہے کہ اس کا معین فحض ہے تعلق ہوتا ہے اور '' فوائد بیان کرنے میں چھچے آئے'' کا مطلب یہ ہے کہ الہام ہے ول میں پیدا ہونے والی کیفیت کے علاوہ بیاف کل اور '' فوائد بیان کرنے میں جھچے آئے'' کا مطلب یہ ہے کہ الہام ہے ول میں پیدا ہونے والی کیفیت کے علاوہ بیاف کل بھی جڈبہ انفاق کے لئے مہیز کا کام کرتے ہیں۔

☆ ☆ ☆

## مقدارومدت زكوة كالعيين مين حكمت

جب ز کو قاکی صلحت معلوم ہوگئی ، تواب دو چیز ول کی تعیین ضروری ہے؟

ہملی چیز : ز کو قاکی مقدار متعین ہوئی ضروری ہے۔ کیونکہ تعیین نہیں ہوگی تو صارفین ( ز کو قادینے والے ) کم ہے کم دینا چاہیں گئے۔ اور اس سے دینا چاہیں گے۔ اور اس سے دینا چاہیں گے۔ اور اس سے منازعت ہوگی۔ نیزیہ بھی ضروری ہے کہ ز کو قاکی مقدار بہت تھوڑی نہ ہو، کیونکہ اس کی پچھا ہمیت نہ ہوگ ۔ نہ بنل ہٹانے میں وہ کارگر ہوگی ( نداس سے غریبوں کی حاجت روائی ہوگی نہ عملہ کی کفالت ) اور وہ بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور وہ بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور وہ بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور اوہ بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور اور بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور اور بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس

دوسری چیز: وصولی ُزگوٰۃ کی مدت تعین ہونی ضروری ہے۔اور وہ مدت ایسامخضر و تفدنہ ہو جوجلد گھوم آئے اور لوگول کے لئے ادائیگی دشوار ہو جائے۔ند بہت لمبا و تفد ہو۔ کیونکہ مدت مدید کے بعد انفاق سے بخل کار ذیلہ زائل نہیں ہوگا۔ اورغریبوں اور سرکاری عملہ کے گھرخوش حالی بھی طویل انتظار کے بعد آئے گی۔

اور سلحت ہے ہم آ بنگ مدت ایک سال ہے۔ لوگ اس مدت کے عادی ہیں۔ تمام انصاف پر وربادشاہ سال بھر میں لگان وغیرہ دصول کرتے ہیں۔ پس اس مدت کے عرب وجم خوگر ہیں۔ اور بیدمدت ایک ایسے ضروری امر کی طرح ہوگئ ہے، جس کے بارے میں لوگ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اور بیدمدت ایک ایسے مسلم امر کی طرح ہوگئ ہے، جس کی عادت والفت ہوجانے کی وجہ سے کلفت وور ہوگئ ہے۔ اس لئے یہی مدت مناسب ہے۔ لوگ اس کو آسانی سے تبول کرلیں مے۔ اور اس میں لوگوں پرمہر بانی بھی ہے۔

#### ثم مَسَّتِ الحاجة:

[١] إلى تعيين مقادير الزكاة، إذ لولا التقدير لفَرَّط المفرِّط، ولاَعْتَدَى المُعْتَدِى؛ ويجب أن تكون غيرَ يسيرة لايجدون بها بالاً، ولاتَنجعُ من بخلهم؛ ولا ثقيلةً، يعسُر عليهم أداؤها.

[٢] وإلى تعيين المدة التي تُجبى فيها الزكوات؛ ويجب أن لاتكون قصيرة ، يسرع دورانها ، فتعسر إقامتها فيها، وأن لاتكون طويلة : لا تَنْجَعُ من بخلهم، ولا تَدُرُ على المحتاجين والحفظة إلا بعد انتظار شديد.

ولا أوفق بالمصلحة من أن يُجعل القانون في الجباية: ما اعتاده الناس في جباية الملوك العادلة من رعاياهم؛ لأن التكليف بما اعتاده العرب والعجم، وصار كالضرورى الذى لا يجدون في صدورهم حرجًا منه، والمُسَلِّم الذى أذهبت الألفةُ عنه الكلفةُ: أقربُ من إجابة القوم، وأوفقُ للرحمة بهم.

تر جمہ: پھر حاجت پیش آئی: (۱) زکوۃ کی مقداروں کی تعین کی۔ کیونکہ اگر اندازہ مقرر نہیں کیا جائے گاتو کوتا ہی کرنے والے نواد کوتا ہی کرنے والے نواد کی تعین کی کے اور ضروری ہے کہ وہ مقداری اتی تھوڑی شہوں کہ لوگوں پر شہوں کہ لوگوں اس کی کوگ اس کی بچھے پرواہ ہی نہ کریں ۔ اور نہ وہ ان کے بخل میں نفع پہنچائے۔ اور نہ وہ اتن بھاری ہوں کہ لوگوں پر ان کی اوائیگی وشوار ہوجائے (۲) اور اس مدت کی تعیمی ضروری ہے جس میں زکاتیں وصول کی جا کیں ۔ اور ضروری ہے کہ دہ ہواتی فیصلی میں نکاتیں وصول کی جا کیں ۔ اور مید نہ ہواتی کہی کہ دہ ہواتی فیصلی در ہواتی کے اور مید کہ دہ ہواتی کہی اور نہ ہواتی کہی ۔ اور مید کوئل میں ۔ اور نہ نوش حالی لا سے تک جوں اور تکہ ہا نوں سے کھر مخت انظار کے بعد۔ اور نیس میصلی سے نیادہ ہم آہنگ کوئی چیز اس سے کہ وصولی کا قانون بنایا جائے: اس مدت کوجس کے لوگ عادی ہیں انعماف پیند ہا دشاہوں کی وصولی میں ان کی رعایا ہے۔ اس لئے کہ اس چیز کا مکلف بنانا جس کے عرب وہم عادی ہیں انعماف پیند ہا دشاہوں کی وصولی میں ان کی رعایا ہے۔ اس لئے کہ اس چیز کا مکلف بنانا جس کے عرب وہم عادی ہیں انعماف پیند ہا دشاہوں کی وصولی میں ان کی رعایا ہے۔ اس لئے کہ اس چیز کا مکلف بنانا جس کے عرب وہم میں ان کی رعایا ہے۔ اس لئے کہ اس چیز کا مکلف بنانا جس کے عرب وہم کے اس کی رہا ہوں کی ہیں انعماف پیند ہا دشاہوں کی وصولی میں ان کی رعایا ہے۔ اس لئے کہ اس چیز کا مکلف بنانا جس کے عرب وہم

عادی ہیں، اور وہ اس ضروری امری طرح ہوگئ ہے کہ بیس پاتے لوگ اپنے سینوں میں اس کے ہارے میں پچھٹگ ، اور وہ اس مسلم امری طرح ہوگئ ہے کہ بیس پاتے لوگ اپنے سینوں میں اس کے ہارے میں پچھٹگ ، اور وہ اس مسلم امری طرح ہوگئ ہے کہ الفت نے اس مدت سے کلفت کو دور کر دیا ہے: ایس مدت زیادہ قریب ہے قوم کے قبول کرنے سے، اور زیادہ ہم آ ہنگ ہے لوگوں پرمہر بانی کرنے ہے۔

لغات: البال سے مراد: وہ چیز ہے جس کا اہتمام کیا جائے اُمسر ذو بالی: وہ کام جو قابل اہتمام ہو نہ نہ عام رف نہ ف (ف) نہ وعظ : فائدہ مند ہونا ، نفع پہنچانا جلی (ش) جب اینة السخو اج: جمع کرنا۔ وصول کرنا دوڑ (ن بن) دُراً: بہت دودھ وینا۔ یہاں خوش حالی کے معنی ہیں۔ کہا جاتا ہے لاک در دراکرے کہ وہ خوش حال نہ ہو۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## ز كو ة ،عُشر نجمس اورصدقة الفطر كي تعيين كي وجبه

مقادیر مالیہ: زکو ہ ،عشر نجمس اور صدقۃ الفطر کی تعیین شریعت نے گذشتہ انصاف پرور بادشا ہوں کے محاصل کے طریقوں کو پیش نظرر کھ کر گئے۔ معتدل ممالک کے تمام نیک سیرت بادشاہ چارمدات سے اموال وصول کیا کرتے تھے۔ اوران کی اوا نیگی لوگوں پر بارنہیں ہوتی تھی۔ وہ خندہ پیشانی ہے اس کوادا کرتے تھے۔ وہ چار مدات یہ ہیں: ب

پہلی مد — اموال نامیہ کے زوائد سے پچھوصول کیا جائے — اموال نامیہ وہ بیں جن میں محسوس بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ تین اموال ہیں:(۱) وہ مواثی جونسل حاصل کرنے کے لئے پالے جائے ہیں، جومباح گھاس چرکر پلتے برعی ہوتی ہے۔ یہ تین اموال بین زمین اور باغات کی پیداوار (۳) اموال تجارت۔

ان اموال میں ہے دووجہ ہے زکو ۃ وعشر وصول کئے جاتے ہیں:

پہلی وجہ: بیاموال مدافعت کے تناج میں۔ کیونکہ جانوروں کی چرنے کے لئے بستی سے باہر آمدورفت رہتی ہے۔
کھیتیاں اور پھل جنگل میں غیر محفوظ مقام میں ہوتے ہیں۔اوراموال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل ہوتے ہیں اور گھروں میں اور دوکا نوں میں بھی حفاظت کے محتاج ہیں۔ حکومت: درندوں ، چوروں اور دراندازوں سے ان کی باسبانی کرتی ہے۔اورفقہی ضابطہ ہے: المغرم بالعُنم : تاوان بعوض نفع ہے۔ یعنی جب کی چیز سے نفع اٹھایا ہے تواس کا عوض لازم ہے۔اس لئے انصاف پرور بادشاہ ان اموال سے بچھ وصول کیا کرتے تھے چنانچ شریعت نے بھی مواشی اور اموال تجارت میں زکو ق مقرر کی اورغلہ اور بھلوں میں عشر لازم کیا۔

دوسری وجہ: ان اموال میں نُماء حقیقی ہے یعنی ہر وفت ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔مواثی بچے جنتے ہیں۔ تھیتیاں پکتی کنتی ہیں اور ڈھیر لگ جاتا ہے۔ پھل اترتے ہیں اور تجارت نفع دیتی ہے۔ اس لئے اگر ان اموال کے

له قواعدالفقه (سيمم الاحسان) قاعده ١٩٥٥ شررً القواعدالفقهيه (احمدزرقاء) قاعده ٨

- ﴿ لُوَ وَمُرْبِبَالْمِينَ لِي ﴾

روائداور بروهوری میں ہے کچھ لیاجائے گاتولوگوں پر کچھ بارنہ ہوگا۔

دومری مد -- سرماییدارول سے اور دولت مندول ہے پچھ لیا جائے --- ان کے اموال میں ہے بھی دوہ جہ نے لیا جاتا ہے۔

کیملی وجہ:بیداموال بھی چوروں ڈکیتوں سے حفاظت کے تاج ہیں، جو حکومت کرتی ہے،اس لئے مذکورہ ضابطہ سے اس کاعوض لیاجا تا ہے۔

دوسری وجہ: دولت مندول کے ذیعے اور بھی خرچے ہوتے ہیں لیعنی وہ طرح طرح سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پس اگران خرچوں میں زکو قابھی شامل کر لی جائے گی تو ان پر پچھ بار نہ ہوگا۔

تیسری مد — سراسرنفع بخش اموال میں سے پچھ لیاجائے — وہ اموال میں اسے قریب زمانہ کے جاہیت کے وہ ہیں (۱) اسلام سے قریب زمانہ کے جاہیت کے وہ بلیت کے وفینے (۲) بہت قدیم عہد کی وفن کی ہوئی قیمتیں چیزیں (۲) اور احن ف کے نزویک قدرتی کا نیں (۳) اور اموال نغیمت سے بیسب اموال سراسرنفع بخش ہیں۔ بغیرسی خاص مشقت کے نوگ ان کو ہ صل کرتے ہیں۔ اس لئے یہ اموال گویوال میں ۔ پس اگران میں سے یا نچوال حصہ لیاجائے گا تو لوگوں پر ہار نہ ہوگا۔

چوتھی مد — نفری ٹیکس — گذشتہ حکومتیں ہر باروزگار آ دمی پرایک ٹیکس لگایا کرتی تھیں۔ کیونکہ لوگوں میں اکثریت کمانے والوں کی ہوتی ہے۔ پس اگران ہے مال کی معمولی مقدار لی جائے گی تو بارنبیں ہوگی۔اور مال کی معقول مقدار جمع ہوجائے گی۔شریعت نے اس ٹیکس کے وض صدقتہ الفطر مقرر کیا ہے۔

والأبواب التي اعتادها طوانف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحة، وهو غيرُ ثقيل عليهم، وقد تلقتها العقول بالقبول: أربعة:

الأول: أن تؤخذ من حواشى الأموال المامية، فإنها أحوج الأموال إلى الذَّبَّ عنها، لأن النموَّ لايتم إلا بالتردُّد خارجَ البلاد، ولأن إخراج الزكاة أخف عليهم، لِمايرون من التزايد كل حين، فيكون الغُرْمُ بالغُنْم --- والأموال النامية ثلاثة أصناف: الماشية المتناسلة السائمة، والزروع، والتجارة.

والشاني: أن توخد من أهل الدُّثور والكنوز، لأنهم أحوج الناس إلى حفظ الأموال من السُّرَّاق، وقُطَّاع الطريق، وعليهم أنفاقات، لايعسر عليهم: أن تدخل الزكاةُ في تضاعيفها.

والثالث: أن تـؤخـذ من الأموال النافعة، التي ينالُها الناس من غير تعب، كد فائن الجاهلية، و الثالث: أن تـؤخـذ من الأموال النافعة، التي ينالُها الناس من غير تعب، كد فائن الجاهلية، و جواهر العاديّين، فإنها بمنزلة المُجَّان، يخف عليهم الإنفاق منه.

والرابع: أن تُلزَمَ ضرائبُ على رء وس الكاسبين، فإنهم عامَّةُ الناس وأكثرهم، وإذا جُبي من كل منهم شيئٌ يسير، كان خفيفًا عليهم، عظيمَ الخَطَر في نفسه. تر جمہ: اور وہ ابواب یعنی صیغے جن ( سے لینے ) کے عادی ہے ہوئے ہیں معتدل خطوں کے نیک بادشاہوں کے گروہ۔اور وہ لوگوں پر گران نہیں۔اور تحقیق استقبال کیا ہے ان ابواب کا عقلوں نے قبولیت کے ساتھ وہ وہ است چار ہیں :

اول: یہ کہ لیا جائے اموال نامیہ کے حواثی ( زوا کہ ) سے ۔ پس بیٹک وہ اموال سب سے زیاد ہے تا جی ان سے مدافعت کے ۔ اس لیے کہ برصوتری تام نہیں ہوتی گر بستیوں سے باہر آمد ورفت سے ( یعنی مواثی کو اگر گھر با ندھ کر چارہ و یا جائے گا تو آمد وخر بی برابر ہوجائے گا۔ اور سرکاری چراگاہ جس چریں گے تو زوا کہ نفع بی نفع ہوں گے اور جب جانور جبانور جنگل میں جائیں گے تو ان کی حفاظت بھی ضروری ہوگی۔ جو حکومت کے ذئے ہے ) اور اس لیے کہ زکو آ نکا ان الوگوں پر آسان ہے اُس اضاف کی وجہ ہے جو وہ ہروقت و کیکھتے ہیں۔ پس ہوجائے گا تا وال نفع کے عوش ( یہ پہلی وجہ کی دلیل ہے ) اور اموال نامیہ تین شمیس ہیں ، (۱) وہ مو پٹی جو سرکاری چراگاہ میں چرنے والے ہیں۔ اور نسل حاصل کرنے کے لیے یا لیے جاتے ہیں (۲) اور کھیتیاں (۳) اور اموال تجارت ۔

اور دوم: یہ کہ بہت زیادہ مال اورخزانہ والوں سے زگو ہی جائے۔اس لیے کہ و ولوگوں میں سب سے زیادہ اموال کی حفاظت کے تناج بیں چوروں اور ڈکیتوں سے۔اوران پر دیگر مصارف بھی بیں۔ان پر یہ بات وشوار نبیس کہ زکات ان مصارف کے درمیان داخل ہوجائے۔

اورسوم: یه که سراسر نفع بخش اموال ہے لیا جائے۔ وہ اموال جن کولوگ حاصل کرتے ہیں کسی مشقت کے بغیر۔ جسے: زمانۂ جا ہمیت کے وفیل میں عہد کے رکاز۔ اور بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کی وفن کی ہوئی قیمتی اشیاء۔ پس بیشک وہ اموال مفت ملی ہوئی چیزوں کی طرح ہیں۔ لوگوں پران میں سے خرج کرنا آسان ہے۔

اور چہارم: یہ کہ مال کی پچھ مقدار لازم کی جائے برسرِ روزگارلوگوں کے سروں پر۔پس بیٹک کمانے والے عام لوگ اورا کثر لوگ بیں۔اور جب وصول کیا جائے گاان میں ہے ہرایک سے تھوڑ امال تو وہ ان پر آسان ہوگا۔اور فی نفسہ ظیم الشان مقدار ہوجائے گی۔

لغات: الباب من المال: صيفه مذ حاشية: كناره يبال يمعنى زاكد ب الفُوْم: تاوان وومال بسكاوا كرناضرورى بو سه الفُنم: نفيمت الدُنُو: بهت جمع دُنور تضاعيف: ورميان ، نتج ، في تضاعيف الكلام: گفتگو كرناضرورى بو سه الفُنم: نميمت الدُنُو: بهت جمع دُنور تضاعيف الكلام: گفتگو كرناضرورى بو سه جمعور به معرب به گوبركا بمعنى فيتم يقرد يبال فيتى اشياء مراد بيل منادى: بهت قديم سهان العرب (مادّه عدا) مين به كه بهت پرانى چيزاور شخص كوتوم عادى طرف مفسوب كرتے بين المحد بنان: مفت المان العرب (مادّه عدا) مين به كه بهت پرانى چيزاور شخص كوتوم عادى طرف مفسوب كرتے بين المحد بنان: مفت المان العرب (مادّه عدا) مين به كه بهت المان الله بهت المناز المناز المناز الله بهت المناز الله المناز الله بهت المناز المناز

☆

公

公

﴿ الْمَازِرُ لِبَالْيَدُلِ ﴾ -

### وجوب زكوة كے ليے سال بھركى مدت ميں حكمت

وجوب زکو ہے کے لیے سال مجرکی مدت دووجہ سے مقرر کی تی ہے:

پہلی وجہ: زکو ق کی بڑی انواع میہ ہیں: اموال تجارت کی زکو ق(اورمواثی کی زکو ق) تھیتوں اور بانات کی پیداوار کی زکو ق۔ انہیں میں سے زیاد و تر زکو قوصول کی جاتی ہے۔ اور مما مک بعید و سے تجارتی درآ مدات و برآ مدات سال میں ایک بار ہوتی ہیں (اور جانورسال میں بچے و ہے ہیں)ای طرح تھیتیں سال میں ایک بار پکتی ہیں۔اور پھل ایک مرتبہ اتر تے ہیں۔اس لیے زکو ق کی وصولی کے لیے بیدت طے کی گئی ہے۔

ووسری وجہ سال مختلف موسموں مشترتنل ہوتا ہے، جن میں نُما وکی امید ہوتی ہے۔ اگر ایک سیزن خالی رہے گا تو دوسر سے میں تلافی ہوجائے گی۔اس لیے یہی مدت موزون ہے۔

جبنس مال سے زکو ق لینے کی وجہ صارفین کی سبولت اور ان کی مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ ہات ہے کہ زکو ق جبنس مال سے لی جائے لیتنی اونٹول کے جینٹر سے اونٹنی ، گا یوں کے گلہ سے گائے اور بکر یوں کے ریوڑ سے بکری وصول ک جائے۔ رقم یاغیر جبنس سے زکو قادا کرنے میں بعض مرتبہ دشواری چیش آتی ہے۔

مولیثی، زُروع ، تنجارت اور کنز کی تعریفات : نصوص میں مواشی ، زُروع ، تنجارت اور کنز کی تعریفات بیان نبیس کی گئیں۔ اس لیے مثال ، تقسیم اور جا کز ہ کے ذریعہ جامع مانع تعریفات درن ذیل میں۔

- ا سے مواثی اکثر علاقوں میں اونٹ، گائے بھینس اور بھیٹر بھریوں کومواثی اوراً نع م کہاجا تا ہے شریعت نے انہیں میں زکو قالازم کی ہے۔ اور گھوڑوں کے گلے بڑے نہیں ہوتے۔ عرب: نسل بڑھانے کے لیے ان کونہیں یا لتے۔صرف بعض علاقوں میں جیسے ترکتان میں نسل کے لیے گھوڑے یا لے جاتے ہیں۔
- ۔ ﴿ ﴾ ۔ زُروع ۔ عرف میں ایسے غنو ل اور پھلول کو زُروع کہتے ہیں جوسال بھر ہاتی رہتے ہیں اور جو پیدا دار اس سے کم مدت ہاتی رہتی ہے اس کوسنر کی تر کاری کہتے ہیں۔
- ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اله
- (س) کنز لیمی خزانہ سے سونے جاندی اور کرنسی کی کافی مقدار کو کہتے ہیں، بشرطیکہ وہ عرصۂ دراز تک محفوظ رہے۔ دس ہیں درہم خزانہ ہیں کہلاتے ،خواہ وہ کتنی ہی مدت باتی رہیں۔اسی طرح دیگرس زوسامان بھی خزانہ ہیں کہلاتا،اً سرچه کے مواثی ہ شیر کی جنج ہے اور امعام معم کی بتائے ۔اردو میں مویشی بھی مستعمل ہے ا

ووكتناي زياده مو-ای طرح جو مال آيا گيا موگيا بهٔ مهرانبيس، ووجعی خزانه بيس کبلات-

ملحوظہ 'یہ باب زکو قائی تمہیدی ہاتیں ہیں۔ جومسلمہاصول کے طور تیجمل ہیں (پس ان کو خوب ذہن نشین کر لیہ جاہ ) اور باب زکو قامیں جوامور مہم تھے ان کی تفصیلات نبی سات پیٹر نے عربوں کے عرف و عادت کو چیش نظر رکھ کر بیان فر « تَی جیس (پس ان کی حکمتوں کو جانے کے لیے عربوں کا عرف چیش نظر رکھنا ضروری ہے )

ولما كان دورانُ التجارات من البلدان البائية، وحصادُ الزروع، وجنى التمرات في كل سنة، وهي أعظم أمواع الزكاة، قُدِّر الحولُ لها؛ ولأنها تجمع فصولاً مختلفة الطبائع، وهي مظنة النماء، وهي مدة صالحة لمثل هذه التقديرات.

والأسهلُ والأوفقُ بالمصلحة أن الأتجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال: فتؤخذ من كل صرّمةِ من الأبل: ناقةٌ، ومن كل قطيع من البقر · بقرة ، ومن كل ثُلَةٍ من الغنم: شاقٌ ، مثلاً ثم وجب أن يُعرف كلُّ واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء، ليُتَخذ ذلك ذريعة إلى معوفة الحدود الجامعة المانعة:

فالماشية في أكثر البلدان: الإبل، والبقر، والغنم، ويجمعها اسم الأنعام؛ وأما الخيل: فلا تكثر صرمُها، ولاتناسلُ نسلاً وافرًا، إلا في أقطار يسيرة، كتركستان.

والزروع: عبارة عن الأقوات والثمار الباقية سنة كاملة، ومادون ذلك يسمى بالخضراوات والتجارة : عبارة عن أن يشترى شيئا، يريد أن يرمح فيه، إذ من ملك بهبة أو ميراث، واتفق أن باعه فربح، لايسمى تاجرًا.

والكنز: عبارة عن مقدار كثير من الذهب والفضة، محفوظ مدةً طويلة، ومثلُ عشرة دراهم، وعشرت والكنز: عبارة عن مقدار كثير من الذهب والفضة، محفوظ مدةً طويلة، ومثلُ عشرة دراهم، وعشرين درهمًا، لايسمى كنزًا وإن بقى سنين؛ وسائرُ الأمتعة لاتسمى كنزًا، وإن كثرت؛ والذى يغدو ويروح، ولايكون مستقرًا، لايسمى كنزًا.

فهذه المقدِّمات تجرى مجرى الأصول المسلمة في باب الزكاة؛ ثم أراد النبيُّ صلى اللهِ عليه وسلم أن يُضبط المبهم منها بحدود معروفة عند العرب، مستعملة عدهم في كل باب.

تر جمید، اور جب تف تجارتوں کا گھومن بلاد بعیدہ تاور کھیتیوں کا کٹنااور کچلوں کا چننا: ہر سال میں۔ درانحالیکہ ووز کو ق کی بڑی اثواع بیں تو ان کی زکو ق کے لئے ایک سال مقرر کیا گیا۔ اور اس لیے کہ سال مختلف ماہیت کے موسموں کو جمع کرتا ہے۔ اور مختلف موسم بردھوتری کی احتمالی جگد بیں۔اورایک سال من سب مدت ہے اس قسم کی تقدیرات کے لئے۔ اور بہل تر اور سلحت ہے زیادہ ہم آھنگ بات ہے کہ ندمقرر کی جائے زکو ق مگراموال کی جنس ہے۔ پس لی جائے اونٹول کی ہر جماعت ہے: اونٹول کی ہر جماعت ہے: اونٹول کی ہر جماعت ہے: اور گایوں بھینسول کے ہر گلہ ہے: گائے اور بھیٹر بھریوں کے ہر دیوڑ ہے: بھری مثال کے طور پر۔

پھر ضروری ہے کہ ان میں ہے جرایک کو پہچانا جائے مثال ،تقتیم اور جائزہ لینے کے فرریعہ تاکہ بنائی جائے وہ چیز جامع مانع تعریفات کے جانے کا ذریعہ ہے۔ پس مواشی: اکثر عالقوں میں اونٹ ،گا ہے جینس اور بھیٹر بکریاں ہیں۔ اور سب کوجع کرتا ہے لفظ انعام ۔ اور ہے گھوڑے ، پس نہیں زیادہ ہوتی ان کی جماعت (ریوڑ) اور نہیں بڑھتے وہ بہت زیادہ بر هنا مگر بعض علاقوں میں ، جیسے: ترکستان سے اور ڈروع نام ہے روزیوں کا اور پھاوں کا جو پور ہے سال تک باتی رہنے وہ برت نیادہ والے جیں اور جواس ہے کم باتی رہتی جیں وہ بری ترکاری کہلاتی جیں سے اور تجارت: تام ہاس کا کہ فرید ہے آدمی کی جیز کو، نیت رکھتا ہو کہ فوظ کی اس میں ۔ کیونکہ جو تخص کسی چیز کا مالک ہوا ہو جہہ یا میر اٹ کے ذریعہ اور اتفا تو اس کو بیج و یا اور نفع پایا تو وہ تا جر نہیں کہلاتا ہے ۔ اور کس سالوں ۔ اور دیگر ساز وسامان بھی فرنا نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت زیادہ جو سے اور وہ بہت زیادہ بھی فرنا نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت زیادہ بھی خزانہ نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت زیادہ بور ہے اور دیگر ساز وسامان بھی فرنا نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت زیادہ بورے اور وہ بہت زیادہ بھی خزانہ نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت زیادہ بور ۔ اور وہ ، بہت نوادہ نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت نوادہ نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت نوادہ نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت نوادہ بھی خزانہ نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت نوادہ نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت نوادہ بھی خزانہ نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت نوادہ بھی خزانہ نہیں کہلاتے ، اگر چہوہ ، بہت نوادہ بورے ، بہت نوادہ بورے کو آیا اور ش می کو آیا ، اور نہیں بوتا وہ فضہ برنے والا نہیں کہلاتا خزانہ ۔

پس میتمبیدی ہاتیں جیں۔ ہاب زکو قامیں مسلمہ بنیادی ہاتوں کی جگہ جاری جیں۔ پھر جاہا نبی سالتہ بیٹرنے کہ منضبط کریں ان میں ہے مبہم کوالی حدود کے ذریعہ جوعر بول کے نزدیک معروف میں ، جوز کو قام ہم باب میں ان کے نزدیک متعمل ہیں۔

#### ياب \_\_\_\_

## انفاق کی فضیلت اورامساک کی مذمت

اب د د باتیں بیان کرنی ضروری ہیں:

اول راہِ خدامیں خرج کرنے کے فضائل وتر غیبات، تا کہ لوگ شوق ور غبت ،اور فیاضی سے خرج کریں۔ کیونکہ زکو قاکی روح فیاضی ہے۔اور تہذیب نفس کا مقصد، جو زکو قاکی پہلی اور بنیادی مصلحت ہے، وہ بھی سخاوت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

دوم: راہِ خدامیں خرج کرنے ہے ہاتھ روک لینے کی قباحیں بیان کی جا کیں۔اور دولت ہے لوگول کاول بٹایا جائے۔اس لئے کہ آخرت میں نقصان پہنچئے کی اور زکو قانددینے کی جڑ بنیاد:انتہا کی درجہ کا بخل ہے۔اوروہ مال کی بے حدمحیت کا نتیجہ ہے۔

ایک کہ آخرت میں نقصان چہنچئے کی اور زکو قانددینے کی جڑ بنیاد:انتہا کی درجہ کا بخل ہے۔اوروہ مال کی بے حدمحیت کا نتیجہ ہے۔۔ اور کنجوی کا نشرر د نیامیں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی تفصیل درج ذیل ہے.

## ونيامين تنجوى كاضرر

صدیث شریف میں ہے کہ:'' ہر صبح دوفر شنے اترتے ہیں: ایک کہتا ہے، اے الند! فرج کرنے الے کو بدل مصافرہ ( دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے) اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! فرج نہ کرنے والے کا مال تلف فرما!''( پہلا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، کچر دونوں فرشنے آسان پر چڑھ جاتے ہیں) (مشکوٰ قصدیث ۱۸۶) اس حدیث میں انفاق کی فضیلت اور امساک کی خرابی: دونوں با تیں بیان کی گئی ہیں لیعن جوراہ خدامیں خرج کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کا عوض ملتا ہے، اور جوجمع رکھتا ہے اس کا مال ویر سویر تلف ہوجاتا ہے۔

يبي مضمون ورج ذيل حديثول مي بحي آيا ب:

پہلی حدیث: ارشادفر ما یا '' انتہائی درجہ کی بخیلی ہے بچو۔ خایت حرص بی نے تم سے پہلے والوں کو ہو و کیا ہے۔ اس نے ان کوابھ رااورانھوں نے اپنوں بی کاخون بہایا اور ناج نز چیز وں کوحلال کرلیا'' (مفنو قاصدیث ۱۸۶۵)

وسری حدیث: ارشادفر مایا. ' خیرات پروردگار کے خصہ کو بخندا کرتی ہے، اور بُری موت کو بناتی ہے' لیعنی و نیا میں اللہ تعالی عافیت سے رکھتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے (مقئوۃ حدیث ۱۹۰۸)

تیسری حدیث: ارشادفر مایا: '' خیرات خطا کو بجهاتی ہے، جس طرح پانی آگ کو بجها تا ہے'' یعنی و نیاؤ آخرت میں وہ خطا کے ضرر ہے محفوظ رہتاہے (مظکوۃ ، تیابال بیان ۔ حدیث معد ذینمبر ۲۹)

چؤھی حدیث: ارشادفر مایا'' جوفخص طال کی تی ہے تھجور کے بقدر بھی خیرات کرے ۔ اورامند تعی فی حلال ہی وقبول فرماتے ہیں ۔ توامند تعی فی اس خیرات کواپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں ۔ اورامند کے دونوں ہوتھ دائیں ہیں اس خیرات کو اپنے والی ہے جو اس کو خیرات کرنے والے کے لئے پالتے ہیں، جس طرح لوگ بچیزے کو پالتے ہیں۔ تا تنکہ وہ صدقہ بہاڑے برابر ہوجا تا ہے' (مشکلو قاحدید ہے ایمار)

تشریح ان حیارول حدیثول میں دینوی اوراخروی نفع وضرر کا بیان ہے:

پہلی حدیث: کارازیہ ہے کہ ملاً اعلی نظام صالح کے لئے دعائیں اور نظام طالح کے لئے بددعائیں کرتے ہیں۔اور جوثخص معاشرہ کو یا خودکوسنوار نے کی کوشش کرتا ہے اس پرالند تعالی رحمت تازل فرماتے ہیں۔اور جوز مین میں فساد کچھیلاتا ہاں کو پیٹھ کارتے ہیں۔ اور جوز مین میں اور حمتیں خرج کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بدو ما نمیں اور حمتیں خرج کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بدو ما نمیں اور حمتیں کچوی کرنے والے کی طرف ہوتا ہے۔اور حریص آدمی پنیتا ہے،اور فیاض معاشرہ رونق پکڑتا ہے۔اور حریص آدمی خود بھی تباہ ہوتا ہے اور معاشرہ کو بھی لے ڈو بڑا ہے اور آخرت کا نفع وضرر تو سامنے ہے۔

اوردوسری اور تیسری حدیثول کارازیہ ہے کہ یہی دیا کی اور دعش خطاوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں۔ اورائلہ کی ناراضکی خوش ہے بدل جاتی ہے۔ اور خط کار خرج نہیں کرتا تو ناراضکی ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ اورائید دن وہ تباہ ہوجا تا ہے۔ اور چوشی حدیث میں جوفر مایا گیا ہے کہ: ''اللہ تعالی اس خیرات کو قبول فریائے ہیں'' اس کا مطلب یہ ہے کہ خیرات کی صورت، مثلاً مجور خیرات کی ہے تو اس کی صورت: عالم مثال میں خیرات کرنے والے کی طرف منسوب ہوکر پائی جاتی ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ بیغنی کہا جاتا ہے کہ بیغی کہا جاتا ہے کہ بیغی کہا جاتا ہے کہ بیغی ورفد ان شخص کی خیرات ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بیفلاں کا صاحب زاوہ ہاں عالم مثال میں طلاً امی کی دیا وی سے اور بندے پر رحمت خداوندی ہے، اس خیرات کی ظاہری صورت کمیل پڈیر ہوتی ہے۔ اور وہ مجور پہر ڈے برابر ہوجاتی ہے۔ اور نسبت کی وجہ سے دنیا میں جیرات کرنے والا برکتوں سے مال مال ہوتا ہے۔ جیسے نسبت کی وجہ سے صاحب زاوہ کا احتر امر کیا جاتا ہے۔ بید نیا میں اس خیرات کرنے والا برکتوں سے مال مال ہوتا ہے۔ جیسے نسبت کی وجہ سے صاحب زاوہ کا احتر امر کیا جاتا ہے۔ بید نیا میں اس خیرات کرنے والا برکتوں سے مال مال ہوتا ہے۔ بید نیا میں اس خیرات کی طرح مند ہونا ہے۔

### آ خرت میں تنجوسی کاضرر

ورج ذيل تمن حديثول مين آخرت مين كنجوى كاضرربيان كيا گيا ہے.

پہلی صدیث: ارش دفر مایا '' جوہمی سونایا چاندی رکھتا ہے، اً سروہ اس کا حق ادانہیں کرتا، تو جب قیامت کا دن آئے گا، اس کے لئے اس سوٹ چاندی ہے آگ کی تختیاں بن تی جا کیں گی۔ پھر ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹے کو دا منا چائے گا، جب بھی وہ شخندی پڑیں گی، دو ہارہ تیائی جا کیں گی۔ بہی عذاب اس کو قیامت کے پورے دن میں ہوتا رہ گا، جو بچاس بزار سال کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصد کیا جائے گا۔ پس وہ اپنی راہ لے گا: جنت کی طرف '' (مشکوٰۃ حدیث اس کے اس سرا کا تذکرہ سورۃ التوبۃ یاہ سے ۳۵ میں بھی آیا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے۔

دوسری حدیث: ارشاد فرمایا: 'جس آدمی کوامند تق لی نے دوات عطافی مائی ہو، پھراس نے اس کی زکو قادانہ کی ہو، تو وہ دولت قیامت کے دن اُس آدمی کے سما منے ایسے زہر لیے ناگ کی شکل میں آئے گی، جس کے انتہائی زہر لیے بن کی وجہ سے سر کے بال جبڑ گئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر دوسفید نقطے ہوں گے (ایساسانپ انتہائی زہر یا ہوتا ہوتا ہے) پھروہ س نپ اس کے گلے کا ہار بنادیا جانے گا۔ اور دہ اس کی دونوں یا چھیں پکڑے گا، اور کہے گا: میں تیری دونت ہوں! مشکو قصدیث میں سرائی انتہائی تر کہ وہمی سورہ آل عمران آیت \* ۱۸ میں آیا ہے۔

- ﴿ أَوْسَوْمَ بِبَالِيْسَ فِي ا

کے مالک کو ہموار میدان میں منہ کے بل لٹایا جائے گا۔اور اونٹ حاضر کئے جا کمیں گے، جو گنتی میں پورے ہوں گے، مُٹا پے میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی ،اور بچیۃ تک ٹا ئب نہ ہوگا۔وہ اپنے مالک پرچلیں گےاوراس کو کا ٹیمں گے۔ تشریخ : اموال اور مواشی کی زکو ۃ اوائہ کرنے کی اس طرح سزا کے دوسیب ہیں۔ایک: اصلی سبب ہے۔ووسرا ، معاون سبب ہے۔اصلی سبب تو خود مالدار کے احساسات وادرا کات ہیں۔اور معاون سبب ماڈ اعلی میں طے پائے ہوئے امور ہیں۔تفصیل درج ذیل ہے :

اصلی سبب: جس طرح به چار با تین جین: (۱) ایک صورت ذبنیه دوسری صورت ذبنیه کوشیخی ہے یعیٰ خیال ہے خیال انجرتا ہے (۲) اورا بیے دوامر جوم تفایفین ہوتے جیں لیعیٰ ایک کا مجھنا دوسرے پرموتوف ہوتا ہے، جیسے ابوت (باپ ہونا) اور بوتا ہے، جیسے ابوت (باپ ہونا) اور بخب شہوت کا اور بین سے ایک کا خیال آتا ہے، تو دوسرا بھی ذبن میں ضرور آتا ہے۔ (۳) اور جب شہوت کا وفور ہوتا ہے۔ اور دل ود ماغ میں اس کے اُبخرے بیجانی کیفیت بیدا کرتے ہیں، تو خواب میں عورتوں کی صورتوں کود کیھنے کی نفس میں خواہش بیدا ہوتی ہے لہر بر ہوتا ہے، تو درائی سے ضالی ہوتا ہے، اور ظلمانی تصورات سے لہر بر ہوتا ہے، تو دراؤنی صورتیں مثلاً ہاتھی کی صورت د ماغ میں آتی ہے۔

ای طرن انسانی حواس اپی فطرت سے جاہتے ہیں ۔۔۔ جب نفس پرمٹنی قوت کا فیضان ہوتا ہے بعنی آدمی آخرت میں پہنچتا ہے ۔ کداس کی تنجوی اس کے نصورات وادرا کات میں واضح اور کامل طور پر تمثل ہو۔ پھر بہی احس س اُس مال کے تمثل کا باعث بنما ہے جس میں اس نے تنجوی کی ہے۔ اور تند ہی سے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور وہ اس کے افکار پر سوار ربا ہے۔ سیاموال واضح اور کامل طور پر اس کے سما منے نمودار ہوتے میں۔ اور قانون خداوندی کے موافق مالدارا ہے مال سے تکلیف اخل تا ہے بینی سونے چاندی سے وا ندگ سے دا ما جا تا ہے۔ اور اونٹ روندتے اور کا سے تا ہے۔ اور اونٹ روندتے اور کا سے تا ہے۔ اور اونٹ روندتے اور کا شیخ ہیں۔ قانون خداوندی میں اس طرح سزا طے کی گئی ہے۔ اور گاہوں اور بکر یول کی سز اکو بھی اسی انداز پر سمجھ لیس۔ قانون خداوندی میں اسی طرح سزا طے کی گئی ہے۔ اور گاہوں اور بکر یول کی سز اکو بھی اسی انداز پر سمجھ لیس۔

اور معاون سبب: یہ ہے کہ ملا اعلی زکو ہ کے وجوب کو جانتے ہیں، بلکہ وہ وجوب ملا اعلیٰ ہی میں طے پایا ہے۔ اور وہال یہ بات بھی طے پائی ہے۔ اور وہال یہ بات بھی طے پائی ہے کہ جولوگ زکو ہ ادائبیں کریں گے ان کوانہی اموال سے سزا دی جائے گی۔ ملا اعلیٰ میں طے شدہ یہی امور قیامت کے دن سزا کی مذکورہ صور توں کے فیضان کا سبب بنتے ہیں۔

سانپ کی سزااور تختیوں کی سزامیں فرق قرآن کریم میں اور ندکورہ روایات میں اموال یعنی سونے چاندی کی ذکو ۃ ادانہ کرنے کی دوسزا کیں بیان کی گئی ہیں:ایک مال کاسانپ بن کر گلے کا ہار بنتا۔ دوسری:اس مال کی تختیاں بنا کر اس سے مالدار کے خاص اعص و کو داغنا۔ بید دومختلف سزا کیں: دوالگ الگ صورتوں ہیں دی جا کیں گی۔سانپ کا ہاراس صورت میں پہنایا جائے گا جبکہ آ دمی پراجمالی طور پر مال کی محبت منالب آئی ہوگی یعنی وہ زندگی بھر مال کی دیتار ہا ہوگا۔اس صورت میں مال کی و محبت شی واحد (سانپ) کی صورت میں متمل ہوگی۔اور مال کی محبت جس نے اس سے ہوگا۔اس صورت میں مال کی محبت جس نے اس سے

نفس کو گھیر رکھا تھ، ہار بیبنانے کی صورت میں نمودار ہوگی۔اور آخرت میں نفس کا اُن اموال سے او یت پانا نہایت زہر کے سانپ کے ڈینے کی صورت میں جلوہ گرہوگا۔

اور تختیوں کی سزااس صورت میں دئ جائے گی ، جَبَدِ متعین دراہم ودنانیہ کی محبت اس پر غالب آئی ہوگی۔ مال کو بیشت کر رکھا ہوگا۔ بار باراس کو دیکھتا ہوگارو ہوں کی گڈیاں گنتا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا اور ہمہ وقت دل ود ماغ مال کی صورتوں سے بھرے دہتے ہوں گے۔اس صورت میں وہ مال تختیوں کی صورت میں کامل وکھمل اور تکلیف وہ ہو کرنمودار ہوگا لیعنی اس کی دولت کا ایک بیسہ بھی غائب نہ ہوگا اور اس کی گرم وَجَتی تختیاں بنا کراس کے اعتباء کو داغا جائے گا۔ پناو بخدا ا

#### ﴿ فضلُ الإنفاق وكراهية الإمساك ﴾

ثم مست الحاجة:

[۱] إلى بيان فضائل الإنفاق، والترغيب فيه: ليكون برغبة، وسخاوة نفس، وهي روح الزكاة، وبها قوامُ المصلحةِ الراجعةِ إلى تهديب النفس.

[۲] وإلى بيان مساوى الإمساك، والتزهيد فيه اذ الشّعُ هو مداً تضرر، مابعُ الزكاة، وذلك. [لم] إما في الدنيا، وهو قولُ الملك: "اللهم أعط مفقا خلفًا" والآخر: "اللهم أعط ممسكًا تلفًا" قوله صلى الله عليه وسلم "اتقوا الشّع، فإن الشّع أهلك من قبلكم" الحديث، وقوله: صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لتُطفئ غضب الرب" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة تُطفئ الماءُ النار" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله يتقبّلها الصدقة تُطفئ الحطيئة كما يُطفئ الماءُ النار" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله يتقبّلها بيمينه، ثم يُربِّها لصاحبها" الحديث.

أقول: سِرُّ ذلك كلّه: أن دعوة الملأ الأعلى في إصلاح حال بني آدم، والرحمة بمن يسعى في إصلاح المنفق، فتورثُ تلقى علوم يسعى في إصلاح المدينة، أو في تهديب نفسه، تبصر ف إلى هذا المُنفق، فتورثُ تلقى علوم للملأ السافل وبني آدم: أن يُحسنوا إليه، ويكون سببًا لمغفرة خطاياه، ومعى" يتقبلها" أن تتممّل صورة العمل في المثال مسوبة إلى صاحبها، فتسبعُ هالك بدعوات الملأ الأعلى ورحمة الله به.

[ب] أو فسى الآخسرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب، والفضة، الديؤدى منها حقّها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح" وقوله صلى الله عليه وسلم: "مُثّل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع" وقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل، والبقر، والغنم:

قريبًا من ذلك.

أقول: السبب الباعث على كون جزاء مانع الزكاة على هذه الصفة شينان: أحدهما أصل، والثانى كالموكد له؛ و ذلك: كما أن الصورة الذهنية تجلب صورة أخرى، كسلسلة أحاديث النفس الجالب بعضها بعضا؛ وكما أن حضور صورة متضايف في الذهن يستدعى حضور صورة متضايف أن المتلاء أوعية المنى به، وثوران بخاره في صورة متضايف آخر، كالبنوة والأبوّة؛ وكما أن امتلاء أوعية المنى به، وثوران بخاره في القُوى الفكرية، يهزُ الفس لمشاهدة صور الساء في الحُلم؛ وكما أن امتلاء الأوعية ببخار طلمانى، يُهينج في النفس صور الأشياء المؤذية الهائلة، كالفيل، مثلاً: وكذلك المدارِك تقتضى بطبيعتها إذا أُفيضت قوة منالية على الفس أن يتمثل بخلها بالأموال ظاهرًا سابعًا، وأن يجلب ذلك تمثُل ما بخل به، وتعانى في حفطه، وامتلات قواه الفكرية به أيضًا ظاهرًا سابعًا، يتألم منه حسبما جرت سنة الله أن يتألم منها بذلك؛ فمن الذهب والفضة الكيّ، ومن الإبل يتألم منه والعَشْ، وعلى هذا القياس.

ولما كان الملاً الأعلى علموا ذلك، وانعقد قيهم وجوبُ الزكاة عليهم، وتمثّل عندهم تأذّى النفوس البشرية بها، كان ذلك مُعدًّا لفيضان هذه الصورة في موطن الحشر.

والفرق بين تمثله شجاعًا، وتمثله صفائح: أن الأول فيما يغلب عليه حُبُ المال إجمالاً، فتستمثل في نفسه صورة المال شيئًا واحدًا، وتتمثل إحاطتها بالنفس تطوُقًا، وتأذّى النفس بها بلسع الحية البالغة في السّمَ أقصى الغايات؛ والثاني فيما يغلب عليه حب الدراهم والدنانير بأعيانها، ويتعانى في حفظها، وتمتلئ قواه الفكرية بصورها، فتتمثل تلك الصور كاملة تامة مُولَّلمة.

تر جمہ: خرج کرنے کی فضیلت اور خرج نہ کرنے کی ندمت: پھر حاجت چیں آئی: (۱) خرج کرنے کے فضائل بیان کرنے کی اوراس کی ترغیب دینے گی۔ تا کہ خرج کرنارغبت اور سخاوت بفس ( فیاضی ) ہے ہو۔ اور سخاوت ہی زکو ق کی روح ہے۔ اوراس کی ترغیب دینے کی۔ تا کہ خرج کرنارغبت اور سخاوت بفس ( فیاضی ) ہے ہو۔ اور سخاوت ہی زکو ق کی روح ہے۔ اوراس کے ذریعہ اس مسلمت کا تو ام ہے جونفس کی تہذیب کی طرف لوٹے والی ہے (۲) اور خرج نہ کرنے کی برائی بیان کرنے کی۔ اور مال میں بے رغبت کرنے کی۔ کیونکہ انتہائی حرص ہی نقصان پہنچنے کا مبدا ہے، زکو ق کے لئے مانع ہے اور وہ فرشتہ کا قول ہے: 'اے امتہ! خرج کرنے والے کوعض کے اور وہ فرشتہ کا قول ہے: 'اے امتہ! خرج کرنے والے کوعض دے!' اور دوسرے فرشتہ کا قول ہے: 'اے امتہ! خرج کرنے والے کوعض دے!' اور دوسرے فرشتہ کا قول ہے: 'اے امتہ! خرج کرنے والے کوعض

آنخضرت صلاف بَيْنَ كارشاد: " بيجةم انتهائي حرص ہے۔ پس بينك حرص نے بلاك كياتم سے بيلے والول كو" آخر حديث

- ﴿ الْمَرْزَرُبِيَائِيْرًا ﴾

تک۔ادرآنخضرت سِلْله بَیْنِمْ کارشاد: "بیشک صدقہ البتہ ٹھنڈا کرتا ہے پروردگار کے غصہ کو'اورآنخضرت سِلْلَهٔ بَیْم کارشاد: "بیشک صدقہ بجو تا ہے خطری کو جس طرح پانی بجھاتا ہے آگ کو'اورآنخضرت سِلْلَهٔ بیان کارشاد: 'پس بیشک اللہ تعالیٰ خیرات کو بیشک صدقہ بجو تا ہے خلطی کو جس طرح پانی بجھاتا ہے آگ کو'اورآنخضرت سِلْلَهُ بیان کاارشاد: 'پس بیشک اللہ تعالیٰ خیرات کو بین اس کے اللہ کا اس کے لئے' آخر صدیت تک۔ کو قبول کرتے ہیں اس کی اس کے مالک کے لئے' آخر صدیت تک۔

میں کہتا ہوں ان سب (روایات) کارازیہ ہے کہ انسانوں کی جات کی اصلات کے لئے مدا اطلی کی دیا ، اور اس شخص پر اللہ کی مہر بانی جو کوشش کرتا ہے معاشرہ کی اصلاح میں یا ہے نفس کو صنوار نے میں : اس خرج کرنے والے کی طرف پھرتی ہے ( کیونکہ خرج کرنے ہے مملکت کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور نفس کی بھی ) پس پیدا کرتی ہے وہ دعوت ورحمت علوم کے حاصل کرنے کو ملائسافل اور انسانوں کے لیے کہ وہ اس خرج کرنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں ۔ ورحمت علوم کے حاصل کرنے کو ملائسافل اور انسانوں کے لیے کہ وہ اس خرج کرنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں ۔ ( یہ پہلی حدیث کاراز ہے ) اور وہ خرج کرنا سب بنما ہاس کی خطاؤں کی بخشش کا (یہ دوسری اور تیسری حدیث کاراز ہے ) اور ' المدتعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں' کا مطلب سے ہے کہ عالم مثال میں علی ہوتی ہے ) در انسانیہ وہ مفسوب ہونے والی ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف ( پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکا ہے پہنچتی ہیں ) پس کا مل ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف ( پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکا ہے پہنچتی ہیں ) پس کا مل ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف ( پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکا ہوتی ہیں کے پیس کا میں ملا اعلی کی دعاؤں اور بند سے پر اللہ کی مہر یائی ہے۔

(ب) یا وہ نقصان پہنچنا آخرت میں ہے۔اور وہ آنخضرت میں ہے۔اور وہ انخضرت میں پہنچ کا ارش دہے: ''نہیں ہے کوئی سونے والا اور نہ کوئی چا نمری والا انہیں ادا کرتا اس میں ہے اس مال کاحق مگر جب ہوگا قیامت کا دن تو بن ئی جا نمیں گی اس کے لیے تختیاں'' اور آنخضرت میں گیار شاو:''مصور کیا جائے گا اس کے لیے اس کا مال قیامت کے دن صحیح سانپ کی صورت میں'' اور آنخضرت میں تنظیمات کا ارشا داونٹوں ، گا ہوں اور بکر ہوں کے بارے میں اس کے قریب۔

میں کہتا ہوں: وہ سبب جو باعث ہونے والا ہے زکو ہ ندویے کی سزا کے اس صفت پر (ظاہر) ہونے کا: دو چیزیں ہیں: ان میں سے ایک: اصل سبب ہے اور دوسرااس اصل سبب کے لیے تاکید کرنے والا سبب ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ: (۱) جس طرح یہ بات ہے کہ ایک صورت ذہند کھینچی ہے دوسری صورت کو۔ جیسے خیالات کا سلسلہ، جن کا بعض بعض کو کھینچنے والا ہے (۲) اور جس طرح یہ بات ہے کہ صورت تضایف کی صورت کے حاضر ہونے کو، جیسے بیٹا ہو تا اور باپ ہو تا (۳) اور جس طرح یہ بات ہے کہ منی کے برتنوں کا منی ہے بھر کی صورت کے حاضر ہونے کو، جیسے بیٹا ہو تا اور باپ ہو تا (۳) اور جس طرح یہ بات ہے کہ منی کے برتنوں کا منی ہے بھر جانا، اور اس کی بھاپ کا تو می فکر سے بیل بیجان پیدا کرنا، خواب میں عور توں کی صور توں کے مشاہدہ کرنے کے لئے نفس کو بلاتا ہے (۳) اور جس طرح یہ بات ہے کہ نظم کی صورت کو برا جیخہ کرتا ہے ۔ پس اس طرح اور اک کرنے والی صلاحیتیں جائی کی فلات میں میں اور جس بائی جاتی ہی میں برمثا کی قوت ۔ کہ مثمثل ہوا موال کے سلسلہ میں نفس کی بخیلی واضی اور کا مل طور پر۔

(یہ پہلی چیز ہے)اور یہ کہ تھینچے وہ اس چیز کے تمثل کو جس میں اس نے بخیلی کی ہے اور اس کی حف ظت میں مشقت اٹھا کی ہے اور اس کے تو ک فکر ریاس چیز ہے بھر گئے ہیں واضح کامل طور پر۔رنجیدہ ہووہ اس ہے جیسا کہ سنت ابہی جاری ہے کہ رنجیدہ ہوان اموال ہے اُس طرح (یعنی پیطر ایقۂ عذا ہے القد کا تجویز کردہ ہے) پس سونے اور جاندی ہے وا من ہے ،اوراونٹول ہے روٹد ٹااور کا ٹا ہے۔اورای انداز پر۔

اور جب ملاً اعلی اس بات کوجائے ہیں۔ اور منعقد ہوا ہے ان ہیں لوگوں پرز کو قاکا وجوب ۔ اور پایا گیا ہاان کے پاس نفول بشرید کا تکلیف اٹھنا ہاان اموال ہے تو بات تیار کرنے والی ہوتی ہے حشری کسی جگہ ہیں اس صورت نے فیضان کو۔ اور مال کے سانپ کی صورت ہیں متمثل ہونے کے درمیان فرق ہے کہ اول اس صورت ہیں ہے کہ آدی پر مال کی محبت نالب آئی ہوا جمالی صورت ہیں۔ پس متمثل ہوئی اس کے خس ہیں مال کا صورت ہیں ہوئی اس کے خس ہیں مال کی صورت ہیں ہوئی اس کے خس ہیں مال کی صورت ہیں اور نفس کا اُن اموال ہے اذبیت پانا کی صورت ہی واجد کی طرح ۔ اور اس محبت کا خس کو گھیر نامار پر بہنانے کی صورت ہیں اور نفس کا اُن اموال ہے اذبیت پانا ایسے سانپ کے واجد کی صورت ہیں ہوئی ہو۔ اور اس کے قومی پر متعین طور پر در اہم وونا نیر کی محبت نالب آئی ہو۔ اور اس نے ان کی حفاظت ہیں مشقت اٹھ آئی ہو۔ اور اس کے قومی کر بیان کی صورتوں ہیں مشقت اٹھ آئی ہو۔ اور اس کے قومی کا ان کی صورتوں ہیں مشقت اٹھ آئی ہو۔ اور اس کے قومی کا ان ہو کی مورتوں ہیں مشقت اٹھ آئی ہو۔ اور اس کے قومی کا ان کی صورتوں ہیں مشقت اٹھ آئی ہو۔ اور اس کے قومی کا ان کی صورتوں ہیں مشقت اٹھ آئی ہو۔ اور اس کے تان کی حفاظت ہیں مشقت اٹھ آئی ہو۔ اور اس کے قومی کا ان ہو کی مورتوں ہیں مشقت اٹھ آئی ہو۔ اور اس کی حفاظت ہیں مشقت اٹھ آئی ہو۔ اور اس کے قومی کا ان ہورتوں ہیں مشت کی ہوئی ۔

لغات. قوام وه چیز ہے جس کے ذراید کوئی چیز وجود پذیر ہو مساوی جمع ہے مساء قاکی بمعنی برائیاں،
عیوب، نقائص ..... زُهده فی الشیئ وعدہ: برغبت کرنا تضرُّد: نقصان پہنچنا مائع الزکوة. خبر بعد خبر
ہے ..... اِنْسَبْعَ: کامل ہونا، پوراہونا صفح الشیئ: لمباچوڑ آ کرنا اور صفائح جمع ہے صفیحة بَ بمعنی چوڑی چیز ..... أقرع: گنجا قرع (س) الوجل: گنجا ہونا۔

# سخی اور بخیل میں موازنہ اور خی کے رحجان کی وجہہ

صدیت سے بن ہے کہ '' تنی اللہ سے بزدیک ، جنت سے نزدیک ، لوگوں سے نزدیک ، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل اللہ سے دور ، جنت سے دور ، لوگول سے دور ، جہنم سے نزدیک ہے۔ اور جال بخی یقینا اللہ تع ں کوزیادہ بیارا ہے ، ہر بخیل ہے'' (مظکوۃ حدیث ۱۸۶۹)

تشریک: اس حدیث میں جارطرت ہے تی اور بخیل کے درمیان موازنہ کیا ہے۔اوراس کا لازمی نتیجہ جنت ہے نز دیک ہونااور دور ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے.

استخی القدین در یک اور بین دور ہے ۔۔۔ ہر عبادت ،خواہ بدنی ہویالی ،اس کا بنیادی مقصد معرفت

الہی کی کوشش اور کشف جہاب کی محنت ہے۔ پس جو ہندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کو پہچانے کی اوران سے پردہ ہٹانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اور جو کنڈہ یا ہندہ۔ وہ ضرور وصل کی دولت حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔ اور بخیل کواس کی بیڑی ہی نہیں۔ اور مائے بغیر ماں بھی نہیں دیتے۔ پھراس کو وصل کی دولت کہاں نصیب ہوگی ؟

(٣) — تخی جنت سے نزویک اور بخیل دور ہے — تخی جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور بخیل اس سے عافل ہے۔ اور بہتی رز اکل کا قلع قبع کرے۔ نفس میں ہے۔ اور جنت کی تیاری میہ ہے کہ انسان اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے۔ اور بہتی رز اکل کا قلع قبع کرے۔ نفس میں سے بھی ہیئات کودور کرے تا کہ بہیمیت پر ملکیت کا رنگ چڑھے۔ اور انسان جنت والے اعمال کرے۔ بخی بیمخت کررہا ہے اس لئے وہ جنت سے دور ہوگا۔

''—'تخی لوگوں سے نز دیک اور بخیل دور ہے ۔۔۔ لوگ تخی ہے مجبت کرتے ہیں اور بخیل سے نفرت۔اور بخی سے لوگ مناقشہ بھی نہیں کرتے ، اور بخیل کوکو کی نہیں بخشا! سخی کی کوتا ہیں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور بخیل کی گڑوہ گیری کرتے ہیں۔اورموت کے بعدلوگ تخی کوروتے ہیں اور بخیل پرلعنت بھیجتے ہیں۔

اورلوگ تخی سے منازعت اس لئے نہیں کرتے اور بخیل سے اس لیے الجھتے ہیں کہ جھڑ وں کی جڑ خود غرضی اور انہائی ورجہ کا حرص ہے۔ تی اس سے پاک ہے۔ وہ عالی ظرف اور دریا دل ہوتا ہے اور دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ اس لئے اس سے من قشہ کی نوبت نہیں آتی ۔ اور بخیل کا معالمہ برعکس ہے۔ وہ اپنا ہی بھلا چاہتا ہے، اس لیے ہرکوئی اس سے تکرار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خود غرضی اور انہائی حرص سے بچوای نے گذشتہ امتوں کو تباہ کیا ہے۔ کیونکہ جب معاشرہ میں بیرد یا ہوتا ہے تو لوگ ناحق خون کرنے ہے جھی دریغ نہیں کرتے ۔ نہ جائز میں امتیاز کرتے ہیں۔

سے جاہل تی عابد تحیل ہے اللہ کوزیادہ پیاراہے ۔۔۔۔ یہاں جاہل ہے مرادوہ تحص ہے جو بدنی عبادت نافلہ کے فوا کد ہے واقف ہے، نافلہ کے فوا کد ہے اور عابد ہے مراد بدنی عبادات نافلہ میں دلچی رکھنے والشخص ہے، کیونکہ اس میں پچھڑج اس لئے وہ خیرات کا خوگر ہے۔ اور عابد ہے مراد بدنی عبادات نافلہ میں دلچی رکھنے والشخص ہے، کیونکہ اس میں پچھڑج شہیں ہوتا۔ اور وہ انفاق کے فضائل ہے واقف نہیں ہوتا، اس لیے مال خرچ کرنا اس پرشاق ہوتا ہے۔ اور جب قطرت میں فیاضی ہوتی ہوتی ہے واقف نہیں ہوتا، اس لیے مال خرچ کرنا اس پرشاق ہوتی ہے۔ اور جو دُوں میں فیاضی ہوتی ہے۔ اور جو دُوں سے دوہ جو بھی عبادت کرتا ہے ، دل کے داعیہ ہے کرتا ہے، اس لیے وہ اتم واکمل ہوتی ہے۔ اور جو دُوں ہمت ہوتا ہے : وہ جو بھی کام کرتا ہے، طبیعت پر جرکر کے کرتا ہے، اس لیے وہ پچھڑ یادہ سودمند نہیں ہوتا۔

غرض مذکورہ دوشخصول میں سے ہرا یک کے اندرا یک خوبی ہے اورا یک کی۔ صدیث شریف میں دونوں کے مجموعہ کا کاظ کر کے موازنہ کیا گیا تو جاہل تنی کا پلہ عابد بخیل ہے بھاری رہا۔ اس لئے وہ القد کو زیادہ پسند ہے۔ اور جاہل تنی کا پلہ بھاری اس کے موازنہ کیا گیا کہ وہ خیر لازم میں اگر چہ کوتا ہی کرتا ہے گر خیر متعدی میں کوش سے۔ اور عابد بخیل کا معاملہ اس کے بھاری سے۔ اورائلہ یا ک کو خیر لازم سے خیر متعدی زیادہ پسند ہے۔

ح أوَ زَمَر بَدُالِيْدَ فِي ا

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم." السخى قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الباس، بعيد من النار؛ والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار؛ ولجاهلٌ سخى أحب إلى الله من عابد بخيل"

أقول: قُربُه من الله تعالى: كونه مستعدًا لمعرفته، وكشف الحجاب عنه؛ وقربُه من الحنة: ان يكون مستعدًا بطرح الهيئات الخسيسة التي تنافى الملكية، لتلوّن البهيمية الحاملة لها بلون المملكية؛ وقربُه من الناس. أن يحبوه، ولاياقشوه، لأن أصل الماقشة هو الشح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماء هم، ويستحلوا محارمهم"

وإنما كان الجاهل السخى أحبّ من العابد البخيل: لأن الطبيعة إذا سمُحتُ بشئ كان أتمّ وأوفر ممايكون بالقسر.

# سخی کا سینہ خرج کے لیے کھلتا ہے اور بخیل کا دل بھچتا ہے

صدیت ۔۔۔ میں ہے کہ:'' بخیل کا اور خیرات کرنے والے کا حال اُن دوشخصوں جبیبا ہے، چنھوں نے لوہے کَ زِر ہیں پہن رکھی ہوں۔اوران کے دونوں ہاتھ ان کی حجیا تیوں اور چنمر واں ( ہنسلی کی ہڈیوں ) ہے جیمٹے ہوئے ہوں۔ ۔ انہ مانہ سے انسان کے م پس جب بھی خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ زرہ کشادہ ہوتی ہا اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ کل جاتے ہیں' (مشکوۃ حدیث بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ کل جاتے ہیں' (مشکوۃ حدیث بھی ہے)

تشریح اس تمثیل میں اندی اور امساک کی حقیقت اور ان کے جو ہر کی طرف اش رہ ہے۔ اور وہ تقاضا اس کا احاطہ کرلیتا کہ جب کسی انسان کے ول میں اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کا واعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ تقاضا اس کا احاطہ کرلیتا ہے۔ اور آدمی وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور اوہ فیاش طبیعت کی ول ہوتا ہے تو اس کوروہ نی انشران حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ مل پرٹوٹ پڑتا ہے۔ اور مال اس کو حقیر وذکیل ظرآنے لگتا ہے۔ اور اس کواپی ذات سے جدا کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہ فیض انتہائی حریص ہوتا ہے تو اس کو حقیر وہ لیا گروں کے مار خوص خوص انتہائی حریص ہوتا ہے تو اس کا ول مال کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور مال کی رعنا نی اس کی نگا ہوں کے مار خرج کر نے ہے اور وہ اس کے دل پر قبضہ جمالیتی ہے۔ اس مال کی دل فرجی سے اس کا ول ہو نہیں سکتا۔ اور وہ کی فرجی سے اس کا وہ دی تو سے اس خوس کی فرجی کرنے ہیں وہ کہ خوص کو بیا تا ہے۔ اور سارا مدارا نہی خصال پر ہے۔ فیض آدمی کا فس خسیس مینا ت سے خت جھاڑا مالے ہی کہ انہ ہیڈوں کے ساتھ گھتھ جاتا ہے۔ اس تحقیق سے دری ذیا میں وحدیثوں کا مطاب بھی جانا جا سکتا ہے۔ اور اس کا اس کی ساتھ گھتھ جاتا ہے۔ اس تحقیق سے دری ذیا ہیں وحدیثوں کا مطاب بھی جانا جا سکتا ہے۔

حدیث — میں ہے کہ:''مکار، بخیل اوراحسان جتلانے والے جنت میں نہیں جائیں گئے'(مشکو ۃ حدیث ۱۸۷۳) کیونکہ رید نصال بد نفس کونکی ہمیئڑوں ہے پاک ہی نہیں ہونے دیتیں۔

اور حدیث \_\_\_ بیں ہے کہ: 'خودغرضی اورائیمان کسی بندے کے ول میں کہی اکتھا نہیں ہوتے' ('سائی ۱۳:۱۱ فضل من عمل فی سبیل الله علمی قدمه) کیونکہ بیدونوں متضاد کیفیات ہیں اور ضدین کا اجتماع ناممکن ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "مثلُ البخيل والمتصدِّق كمتل رجلين، عليهما جُنتان "الحديث. أقول: فيه إشارة إلى حقيقة الإنفاق والإمساك، وروحهما، وذلك: أن الإنسان إذا أحاطت به مقتضيات الإنفاق، وأراد أن يفعله، يحصل له إن كان سخى النفس، سمحها انشراح روحانى، وصولة على المال، ويتمثّل المال بين يديه حقيزًا ذليلًا، يكون نفضه عنه هيئًا، وإن كان شحيحًا غاصتُ نفسُه في حب المال، وتمثل بين عينيه حُسنُه، وملك قلبه، فلم يستطع منه محيضًا؛ وتلك الخصلة هي العمدة في لَجَاج النفس بالهيئات الدنية، واشتباكها بها.

ومن هذا التحقيق يببغي أن تعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم. " لايدخل الجنة خبّ، ولا بخيل، ولا مَنَّان " وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يجتمع الشح و الإيمان في قلب عبدٍ أبدًا"

جنہوں نے دوزر میں پہن رکھی ہوں' تخریک میں کہتا ہوں اس مثال میں اشرہ ہے اندق اورامساک کی حقیقت اوردونوں کے جو ہر کی طرف اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ جب کی انسان کا احاطہ کر لینے میں انفاق کے تقاضے اور چاہتا ہے وہ کہ فریق کر ہے، تو حاصل ہوتی ہے اس کو ۔ اگروہ فیاض طبیعت کی دل ہوتا ہے ۔ ایک روحانی انبساط اور مال پر حملہ اور متمثل ہوتا ہے مال اس کے سامنے تغییر وذایل ہوکر ، اپنے سے اس کا جھاڑ نا آسان ہوتا ہے ۔ اوراگر وہ انہتائی حریص ہوتا ہے تو اس کا نفس مال کی مجت میں ڈو ہتا ہے ۔ اور متمثل ہوتی ہے مال کی رعنائی اس کی نگا ہوں کے سامنے اور کرنے کا کہ وجاتی ہے اس کے دل کی ۔ پس نہیں طاقت رکھتا وہ اس سے بٹنے کی ۔ اور اسی خصلت پر مدار ہے نفس کے تحت جھڑ ا

اوراس خفیق ہے مناسب ہے کہ آپ جا نمیں آنخضرت میں نائنگیر کے ارشاد کے معنی '''نہیں جائے گا جنت میں مکار اور بخیل اور نداحسان جنلا نے والا' اور آنخضرت میں نہیر کے ارشاد کے معنی '' نہیں اکٹھا ہوتی خود غرضی اور ایمان کسی بندے کے دل میں بھی''

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

#### خیرات کرنے والول کے لئے جنت کامخصوص درواز ہ

صدیت — میں ہے: ' بوضی فی سبیل القد ( یعنی جہاد میں استعال کے لئے ) کسی بھی چیز کا جوڑا ( لیعنی ایک ی دو چیزیں) خرج کرے گا،اس کو جنت کے ستعدد دروازے ہیں۔ پس جو مناز والول میں ہے بوگا،اس کو جنت کے متعدد دروازے ہیں۔ پس جو مناز والول میں ہے بوگا،اس کو بماز والول میں ہے بوگا،اس کو نماز کے دروازے ہیں ہے بلایا جائے گا۔ اور جو جہاد والوں میں ہے بوگا،اس کو جہاد کے دروازے ہے بلایا جائے گا۔ اور جو صدقہ والول میں ہے ہوگا،اس کو جہاد کے دروازے ہے بلایا جائے گا۔ اور جو صدقہ والول میں ہے ہوگا،اس کو صدقہ کے دروازہ ہے بدیا جائے گا۔ اور جو روزے والول میں ہے بوگا،اس کو سیرانی کے دروازے ہے بلایا جائے گا۔ اور جو رفزے مناز ہوں ہے بلایا جائے گا۔ اور جو کی اس کے لئے وہ کا فی جائے گا۔ اس کے لئے وہ کا فی جائے گا۔ اس کے لئے وہ کا فی ایس شخص بھی بوگا جس کو بھی درواز وال سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا: ' ہاں ایسے بھی بوگا۔ اور میس میں ہوگئے۔ اور میس امید کرتا بول کہ آپ ان لوگوں میں ہے ہیں!' (مشکنو قد حدیث ۱۸۹)

تشری جنت کی حقیقت نفس کی راحت ہے۔ جنت میں پہنچنے پر عالم بالا سے نفس پر بیہ بات مترشح ہوگی کہ اللہ

پاک اس سے خوش ہیں۔اس کے کام ملکیت کے مناسب ہیں۔اوراس کو وہاں دل جمعی نصیب ہوگی۔سورہ آل عمران
آیت کے امیں ہے کہ:'' قی مت کے دن جن لوگوں کے چبر سے سفید (روش) ہوں گے،وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے،
اوروہ اس میں ہمیشہ رہیں گے''رحمت: جنت اوراس کی تمام نعمتوں کوشامل ہے۔اور تہی دستان رحمت کا حال سورۃ البقرۃ

﴿ نَشِنَوْرَ بِبَائِیْ مِنْ اِسْ مِنْ مُنْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ ہِمِنْ اِلْمَالِیْ ہِمِنْ اِلْمَالِیْ ہِمِنْ اِلْمَالِیْ ہِمِنْ اِلْمَالِیْ ہِمِنْ اِلْمِنْ مِنْ اِلْمَالِیْ ہِمِنْ اِلْمَالِیْ ہِمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ اِلْمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمُنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ اِلْمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ اِلْمُنْ اِلْمِنْ اِلْمَالُمْ ہِمِنْ الْمَالُمُ ہُمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمَالُمُ ہُمُنْ الْمِنْ الْمَالُمُ ہُمُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُمُنْ الْمَالُمُ ہُمِنْ الْمَنْ الْمَالُمُ الْمَالُمُ ہُمِنْ الْمَنْ مُنْ الْمُنْ الْمَالُمُ مُنْ الْمَالُمُ الْمَالُمُ مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالُمُ الْمَالُمُ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمَالُمُ مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمَالُمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمَالُمُنْ الْمِنْ الْمَالُمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُمُنْ الْمِنْ الْمَالُمُنْ اللّٰمُ الْمَالُمُنْ الْمَالُمُنْ اللّٰمِنْ الْمَالُمُنْ الْمَالُمُنْ اللّٰمِنْ الْمَالُمُنْ الْمِنْ الْمَالُمُنْ اللّٰمِنْ الْمَالُمُنْ اللّٰمِنْ الْمَالُمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالُمُنْ اللّٰمِنْ الْمِنْ الْمَالُمُنْ الْمَالُمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِلْمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الْ

آیت ۱۱۱ میں بیان کیا گیا ہے کہ:'' ان پرالقد کی ،فرشتوں کی اورسب لوگول کی لعنت ہوگی۔اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گئے''جہنم اوراس کی ہزنکلیف لعنت خداوندی کا نتیجہ ہے۔

اور جنت اُن لوگوں کے حصہ میں آئے گی جو بہیمیت کے چنگل سے پُھٹ گئے ہیں۔اورانھوں نے انال صالحہ کے ذریعہ میں آئے گ ذریعہ ملکیت کوقوی کرلیا ہے۔اور بہیمیت کی تاریکیوں سے رحمت کی طرف نگنے کی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندروہ خوبیاں پیدا کر ہے جوظہور ملکیت کی راہ ہموار کرتی ہیں اور بہیمیت کومغلوب کرتی ہیں۔اوران خصال کی تخصیل پچھ مشکل نہیں۔ کیونکہ وہ انسان کے خمیر میں گوندھی ہوئی ہیں۔ا یک چند خوبیاں یہ ہیں.

پہلی خوبی ۔ خشوع وطہارت ۔ جولوگ القد تعالیٰ کے سم منے ماجزی کرتے ہیں اور پاکی کا اہتمام کرتے ہیں ان کونماز کا خصوصی ذوق حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز کی روح اخبات وخشوع ہے، اور پاکی نمی زکے لئے شرط ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں ' باب نماز'' سے بلایا جائے گا۔

دوسری خوبی —ساحت لیعنی سیرچیشی —جولوگ علی ظرف ہیں وہ تین کام کرتے ہیں:خوب صدقہ وُخیرات کرتے ہیں ، زیادتی کرنے والوں سے درگذر کرتے ہیں ، اور وہ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوجا کیں: مؤمنین کے لئے باز و بچھاتے ہیں۔اوران کے ساتھ انکساری ہے پیش آتے ہیں۔اس خوبی والوں کو جنت ہیں ''باب صدقہ'' سے بلایا جائے گا۔

تنیسری خولی — بہادری — جب اللہ کی زمین شروفساد کی آماجگاہ بن جاتی ہے، تواہد تی لئی اپنے بندول کی صدح وفلاح کے سے جو نظام پیند کرتے ، وہ بعض بندول کے دل میں الہام فر ، تے ہیں۔ بیالہام ان کو بہادراور جوانمر و بنادیتا ہے۔اوروہ فتنہ کو فر و کرنے کے لئے اوراللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں نگل آتے ہیں۔اور شیوہ سر فروشی اختیار کرتے ہیں۔از ہی جہاد' سے بلایا جائے گا۔

چوتھی خوبی ۔۔ بہیمیت کوزیر کرنا ۔ بعض لوگوں کے مزاج میں ملکیت اور بہیمیت میں کھینچ تانی ہوتی ہے۔ اور وہ بالہام خداوندی یا پنے ذاتی تجربہ سے بیات سمجھ لیتے ہیں کہ بہیمیت کورام کرنے کا طریقہ: روز ہے رکھنا اورا عنکاف کرنا ہے۔ اس سے بہیمیت کا زور ٹوٹ سکتا ہے۔ اور خس: بہیمیت کی تاریکی ہے نبات پاسکتا ہے۔ چنا نچہ وہ اس الہام کو گوش نیوش سے سنتے ہیں۔ اور خالص جذبہ سے روز ہے رکھتے ہیں اوراعتکاف کرتے ہیں۔ ان لوگول کو بھی آخرت میں ان کو گوش نیوش سے بلایا جائے گا۔ ریان کے معنی ہیں: میں ان کے اعمال کا پوراپورا بدلد ویا جائے گا۔ اور جنت میں ان کو 'باب ریان' سے بلایا جائے گا۔ ریان کے معنی ہیں: سیرانی ۔ چونکہ یہ باب: روز وں کی تشکل کی جزائے خیر ہے اس لیے بینام دیا گیا ہے۔

ندگورہ چارول خوبیوں کا تذکرہ آنخضرت سالنہ بیٹیم نے تفصیل ہے کیا ہے۔ان کے علاوہ ای قبیل کی چندخوبیاں یہ بھی ہیں: پہلی خوبی —فقامت — پچھلوگ رات دن ایک کر کے دین میں مہارت اور ملکہ پیدا کرتے ہیں۔ بیرسوخ

. ﴿ أُوكَوْرَ لِيَالِيْدَالِ ﴾ -

ملمی بھی بڑی خوبی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت ۱۲۲ میں اس کا تذکرہ ہے: ﴿ لیتفَقَّهُوا فی اللَّیْنَ ﴾ تاکہ وہ دین کی مجھ بوجھ حاصل کریں۔اوراحادیث میں بکثرت اس کی قضیلت وارد بوئی ہے۔

دوسری خوبی سے مبر ورضا ہے کچھ بندے آز وکش میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔وہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔اور کچھ ہوگئی جائے ہیں۔ وہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ان کچھ ہوگئی فریت دافلاس سے دو جار ہوتے ہیں۔ان کھٹن حالات میں جولوگ ہمت سے کام لیتے ہیں اور صبر شعار بندر سبتے ہیں اور انتد کے فیصلوں پر ول سے راضی رہتے ہیں۔ان کے لئے بھی آخرت میں بڑا اجر وتو اب ہے۔ابن مجہ ( حدیث ۱۲۰۳) میں روایت ہے کہ' جس کے تین نابالغ بیچ فوت ہوجا کمیں اور وہ صبر کرے تو وہ بیچ جنت کے جمٹھوں ورواز وں پراس کا انتظار کریں گے۔ جا ہے جس درواز سے داخل ہو''

تیسری خوبی سعدل وانصاف سالندتعالی جس بندے کو زم ما قدّ ارسونیس، وہ اگرانصہ ف کوشیوہ بنائے تو یہ بھی بزی خوبی کی بات ہے۔ حدیث میں سات قتم کے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے سایہ میں رکھیں گے۔ان میں سب سے پہلے انصاف پرور بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے (مظنوق حدیث اس بابساجد) اور انصاف پرورحا کم وہ ہے جو ہوگوں کو جوڑے۔ اور کبھی لوگوں میں عداوت پیدا ہوج کے تو اس کو الفت و محبت سے بدئے کی کوشش کرے (''لڑا وَ اور حکومت کرو'' طالموں کا شیوہ ہے)

چوتھی خوبی ۔۔ تو کل بخدا ۔۔ مؤمن کی شان میہ ونی چاہئے کہ وہ ہر معاملہ میں اللہ پراعتہ دکر ہے۔ دوسری طرف نہ در کھھے۔ اسی لئے بدشگونی کوشرک قرار دیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بدشگونی کا وسوسہ آتا ہے، مگر جو اللہ پر تو کل کرتا ہے اس کا وسوسہ کا فور بوجا تا ہے (مشکوة حدیث ۲۵۸۳ بساب المفال و المطیرَة) اور حدیث میں ایسے ستر ہزار لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جو بے حساب جنت میں جا کیں گے۔ اور وہ: وہ لوگ بول کے جو نہ بدشگونی لیتے ہوں گے۔ نہ منتر پڑھواتے بول گے جو نہ بدشگونی لیتے ہوں گے۔ نہ منتر پڑھواتے بول گے، نہ داغ لگواتے بول گے، بلکہ اپنے پر وردگار بی پر تو کل کرتے ہوں گے (مشکوة حدیث ۲۹۲۸ باب النو کل؛ محتاب الموقاق)

اورمہتم بان نخوبیاں ان آٹھ میں منحصر نہیں۔ان کے ملاوہ خوبیوں کا بھی روایات میں تذکرہ آیا ہے۔مثلُا نمازشکی پر مدادمت کرنے والوں کے لئے بھی ایک درواز ہ ہوگا، جس سے قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا۔اور توبہ کرنے والوں کے لئے بھی باب التوبہ ہوگا (مظاہر حق ۱۳۳:۲)

حاصل کلام: یہ ہے کہ نفس کے بہیمیت کی ظلمت سے رحمت خداوندی کی طرف نکنے کے لئے یہ اہم اعمال ہیں۔
پس ان کا زیادہ سے زیادہ اجتمام کرنا چاہئے تا کہ مطلوب حاصل ہو۔ اور حکمت خداوندی میں یہ بات طے ہے کہ ان
اعمال میں سے ہرا یک ممل کے لئے جنت کا ایک دروازہ ہو، جس سے دہ اعمال کرنے والے داخل ہوں۔
جنت کے کتنے درواز سے بیں: سورۃ الحجر آیت ۲۲ میں جہنم کے سات دروازوں کا تذکرہ ہے: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُو اَبٍ،

نگ آبابِ منظم جُزءً مَفْسُومٌ یعی جہم کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لئے جہنیدول کے الگ الگ جھے ہیں۔ اور جنت کے دروازول کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تعداد مذکور نہیں۔ سورۃ الزمر آیت ۳ے میں ہے:
﴿ وَفُسُحتْ أَبُوالِهُا ﴾ یعنی جب جنتی گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کئے جا کیں گڑ جنت کے دروازے پہیدے کھے ہوں گے۔ البتہ احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں یعنی جہنم سے ایک دروازہ زائد ہے۔ یہی حکمت خداوندی کا مقتضی ہے کہ جس طرح جہنم کے دروازے ہیں۔ اور جہنمیوں کے الگ الگ جھے ہیں۔ اس طرح جنت کے تیمی دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ حرح جنت کے بیمی دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ حرح جنت کے بیمی دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ حرح جنت کے بیمی دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ حرح جنت کے بیمی دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ حرح جنت کے بیمی دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ حرح جنت نے بیمی خضب پرغالب ہے۔

فا کدہ:(۱) سابقین میں ہے جولوگ بلند پایہ ہیں ان کے لئے نیکوکاری اورا مُمَالُ صالحہ کی زیادتی دو، تین اور چار درواز ہے بھی کھولتی ہے۔ اور وہ قیامت کے دن متعدد درواز وں ہے بلائے جا کیں گے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللّٰہ عنہ ہے تو بیوعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو جنت کے بھی درواز وں ہے بلایا جا جا گا۔

فا مکدہ(۲) حدیث کے شروع میں جہاد کے لئے دل کھول کرخری کرنے والے کو جنت کے سی دروازے ہے بلانے کا جو تذکرہ ہے وہ جو تذکرہ ہے وہ محض اہتمام کی زیادتی کے لئے ہے یعنی جہاد کے لئے خرج کرنے کرنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ورنہ و بھی ایک صدقہ ہے ادرصدقہ کرنے والوں کے لئے علیحہ ودرواز ہ ہے۔اس ساس کو بھی بلایا جائے گا۔ ٹو سٹ : بیدوٹوں فاکدے کتاب میں ہیں۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "للجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة" الحديث.

أقول: اعلم أن الجنة حقيقتُها راحةُ السفس بما يترشح عليها من فوقها من الرضا، والموافقة، والطُّمَأُنينة، وهو قوله تعالى: ﴿ فَفَى رَحْمةِ اللهِ، هُمْ فِيْها خالدُوْنَ ﴾ وقوله تعالى في ضدُها: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ والملائكة والباس أَجْمَعيْس، خالديْن فيها ﴾

وطريقُ خروج النفس إليها من ظلمات النهيمية: إنما يكون من الخلُق الذي جُبلت النفس على ظهور الملكية فيه، وانقهار البهيمية.

فمن النفوس: من تكون مجبولةً على قوة الملكية:

[١] في خُلق الخشوع والطهارة، ومن خاصيتها: أن تكون ذاتَ حظ عظيم من الصلاة.

[۲] أو في خُلُق السماحة، ومن خاصيتها: أن تكون ذات حظ عظيم من الصدقات، والعفو
 عمن ظلم، وخفض الجناح للمؤمنين مع كِبْر النفس.

س ﴿ الْسَوْمُ لِبَالْمِيْلُ ﴾

[٣] أو في خلق الشبحاعة، فينفث تدبيرُ الحق لإصلاح عباده فيها، فيكونُ أولُ ما يقبل
 النفث منه هو الشجاعة، فيكون ذات حظ عظيم من الجهاد.

[٤] أو يكون من الأنفس المتجاذبة، فيهدى لها إلهام أو تجربة على نفسها: أن كسر المهيمية بالصوم والاعتكاف مُنْقِذ لها من ظلماتها، فيتلقى ذلك بسمع قبول، واجتهد من صميم قلبه، فَيُجَازى جزاء وفاقًا بالريَّان.

فهده هى الأبواب التى صرح بها السى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث؛ ويُشبه أن يكون منها: باب العلماء الراسخير، وباب أهل البلايا والمصائب والفقر، وباب العدالة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فى سبعة يظلهم الله فى طله: "إمام عادل" وآيته: أن يكون عظيم السبعى فى التأليف بين الساس؛ وباب التوكل وترك الطيرة؛ وفى كل باب من هذه الأبواب أحاديث كثيرة مشهورة.

و بالجملة : فهذه أعظم أبواب حروج النفس إلى رحمة الله، ويجب في حكمة الله: أن يكون للحمة التي خلقها الله لعباده أيضًا ثمانية أبواب بإرائها.

والكُمَّلُ من السابقين يفتح عليهم الإحسانُ من بابين، وثلاثة، وأربعة، فيُذُعون يوم القيامة منها، وقد وُعِدَ بذلك أبوبكر الصديق رضي الله عنه.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " من أنفق زوجين" الحديث: أنه يُدعى من بعض أبوابها، إنما خَصَّه بالذكر زيادةً لاهتمامه.

تر جمہ: (۳) آنخضرت میں مُنیّع کاارشاد '' جنت کے لیے متعدد دروازے ہیں، پس جو مخص نماز والوں ہیں ہے۔ ے'' آخر حدیث تک۔

پس بعض نفوس وہ ہیں جو پیدا کئے گئے ہیں ملکیت کی قوت پر (۱) خشوع اور طبارت کی خصلت ہیں۔ اور اس کی خصوصیت خصوصیت سے بیاب ہے کہ وہ بڑا حصہ لینے والا ہو نماز سے اور اس شخص سے درگذر کرنے ہے جس نے ظلم کیا اور ہیں سے بیابات ہے کہ وہ بڑا حصہ لینے والا ہو نیر اتوں سے اور اس شخص سے درگذر کرنے ہے جس نے ظلم کیا اور مؤسنین کے لئے باز و بچھانے سے نفس کے بڑا ہونے کے باوجود (۳) یا بہاور کی کے ضلت ہیں۔ پس پھوٹکا جاتا ہے اللہ کا انتظام آپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اس نفس میں۔ پس پہلی وہ چیز جوالقہ کے البام کو قبول کرتی ہے: وہ بہاور کی ہوتی ہے۔ پس ہوتا ہے وہ بڑا حصہ لینے والا جہاد سے (۳) یا ہوتا ہے وہ آ دمی متجاذ بنفوس میں ہے۔ پس ہواری ہوتی ہے۔ پس ہوتا ہے وہ بڑا حصہ لینے والا جہاد سے (۳) یا ہوتا ہے وہ آ دمی متجاذ بنفوس میں ہے۔ پس ہوتا ہے وہ بڑا ہو نے والا ہے اس کو ہیمیت کو تو ڑ ناروز وں اور اعتکا ف کے ذریعہ نجات دلانے والا ہے اس کو ہیمیت کی تاریخی ہے۔ پس استقبال کرتا ہے وہ اس چیز کا قبولیت کے کان سے۔ اور انتہائی کوشش کرتا ہے وہ اسے دل کی تھا ہے۔ پس بدلہ دیاجا تا ہو وہ پور اپور ابدلہ سے ابی کو زریعہ۔

پس ہیوہ بی ابواب ہیں جمن کی نبی سے تیٹے نے صراحت فرمائی ہے اس حدیث ہیں۔ اور مشابہ ہے اس ہے کہ ہوان البواب ہیں سے ملمائے راتخین کا باب اور ابتلاء ، مصائب اور فقر والوں کا باب۔ اور انصاف کا باب اور وہ آنخضرت میں ہیں کا ارشاد ہے اُن سات آ دمیوں کے سلسلہ ہیں جن کو امند تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ ہیں رکھیں گے: ''انصاف پرور بادشاہ'' اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہووہ بہت زیادہ کوشش کرنے والالوگوں کے درمیان جوڑ بیدا کرنے ہیں۔ اور تو کل اور بدشگونی جھوڑ نے کا باب اور ان ابواب ہیں ہے ہم باب ہیں بہت کی مشہورا حادیث ہیں۔ ہیں۔ اور حاصل کلام: پس یہ بڑے ابواب ہیں کے نکلنے کے اللہ کی رحمت کی طرف اور ضروری ہے حکمت و مداوندی ہیں کہ ہوں اس جنت کے لئے بھی جس کو اللہ تھی لی نے اپنے بندوں کے لئے بیدا کیا ہے آٹھ در وازے اُن مان محمت کی طرف اور حاصل کا میں ہونے اور اور اور کا اُن میں کہ ہوں اس جنت کے لئے بھی جس کو اللہ تھی لی نے اپنے بندوں کے لئے بیدا کیا ہے آٹھ در وازے اُن

انگال کے مقابل ۔۔۔ اور سابقین میں ہے اعلی پایہ کے لوگ: نیکوکاری ان پر کھولتی ہے دواور تین اور چار در دازوں میں سے ۔ پس وہ قیامت کے دن اُن در دازوں ہے بلائے جائیں گے۔ اور شخفیق وعدہ کے گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنداس چیز کا ۔۔۔۔ اور آپ میل نیڈ کے ارشاد:''جس نے خرج کیا جوڑا'' آخر حدیث تک کا مطلب میہ ہے کہ دہ بدیا جائے گا جنت کے کسی دروازے ہے (یعنی باب صدقہ ہے) اور ذکر میں اس کو خاص کیا ہے صرف اس کے اہتمام کی زیادتی کے لئے۔۔
زیادتی کے لئے۔

تصحیح: حدیث میں ابواب ثمانیة تھا شمانیة کومی نے حذف کیا ہے۔ یونکہ یہ لفظ نہ مشکوۃ میں ہے، نہ بخاری وسلم میں۔اوراگر چرمخطوط کراچی میں بھی ہے گریباں مخطوط کراچی میں اضطراب اور تکرار پایا جاتا ہے،اس لئے ممکن ہے میکا تب کی شلطی ہو۔ پھرآ گے شاہ صاحب نے خود آٹھ درداز وں کا تذکرہ کیا ہے۔اوروہ اس طرح کیا ہے کہ سمی اور کے در ہے ہیں۔
گویاد میرا حادیث کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔



#### ياب\_\_\_\_يا

## ز کا توں کے نصاب

تمام قابل زکو ۃ اموال کے لئے شریعت نے نصاب متعین کئے ہیں، تاکیفی (مالداری) کا تحقق ہو۔ حدیث میں ہے: بخیبر المصد قلۃ ماکان عن ظاہر علی بہترین فیرات وہ ہے جو مالداری کی پہنچے ہے۔ ہو۔ یعنی فیرات کرنے کے بعد بھی مالداری باقی رہے۔ آومی مختاج ہو کرنے رہ جائے۔ ورنہ فریب نوازی اور خویش آزاری ہوگی۔ بعد بھی مالداری باقی رہے۔ آومی مختاج ہو کرنے رہ جائے۔ ورنہ فریب نوازی اور خویش آزاری ہوگی۔

غلّہ اور کھجور کے نصاب کی تعمت، حدیث میں ہے۔ '' پی نی وس سے کم تھجوروں میں زکو ہ نہیں 'ایک وس نہا تھ صابع کا ہوتا ہے۔ اور صابع ہور مند کا۔ اور مند احماف کے نزویک ورطل کا اور انفہ شاا نہ کہ نزویک ایک رطل اور نفر کا ہوتا ہے۔ اور رطل عواقی جارسوسات گرام کا ہوتا ہے۔ پس ایک صابع، احماف کے نزویک، تین کلودوسو اسٹھ گرام ہے۔ اور انکہ رشلا نہ کے نزویک ووکوایک سوتبقر گرام ہے۔ اور ایک وس احماف کے نزویک، ایک سو بھانوے کلواور تین سوسا نماز مام ہے۔ اور پانی وس کا ایک موالی کو تھا تھ کے نزویک جوسوا کیاوان کو تھانوے کرام ہے۔ اور انکہ نماز دیک جوسوا کیاوان کو تھانوے گرام ہے۔

ندّہ اور کھجوروں کا یہ نصاب اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ یہ مقدارا یک جھونے کنبد کی سال کیمر کی ضرور یات کے لئے ک کافی ہے۔ جیون کنبد تین افراد شیمتل ہوتا ہے بیٹی میاں ہوگی اور وئی نوکر یا دونوں کا کوئی بچہ۔ اور جیارافر ادبوں تو وہ بھی جچوٹا کنبہ ہے۔ اور انسان کی عام خوراک ایک رطل یا ایک مذہبوتی ہے۔ پس جب ہر ایک اتنی مقدار کھائے گا تو میہ تقدار ایک سال تک ان کے لئے کافی ہوگی۔ اور بہتری تھی جائے گا ، جو ہنگا می ضروریات کے لئے مثنا مہم نداری کے لئے یا وان کے لئے کام آئے گی۔ لاون کے لئے کام آئے گی۔

فائد ہندگورہ حدیث میں عُشر کا بیان ہے یاز کو قاکا؟ اس میں اختد ف ہے۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کنز دیک ہیں کھجور کے تاجر کی قابل زکو قامالیت کا بیان ہے بیٹی پانچ وہتی تھجور ہیں جا ندی کے نصاب کے بقدر ہیں اس لئے ان میں ذکو قاواجب ہے۔ اور دیگر ائمہ کے نز دیک نے یہ زمین کی بیداوار کے غشر کا بیان ہے ان کے نز دیک اُسی ملہ اور کھلول میں عُشر واجب ہوتا ہے جو سال بھر ہاتی رہ سکتے ہوں اور ان کی مقدار کم از کم پانچ وس ہو۔ اس سے کم پیداوار میں عشر واجب ہوں اور ان کی مقدار کم از کم پانچ وس ہو۔ اس سے کم پیداوار میں عشر واجب ہو۔ اس سے کم پیداوار میں مطلقاً عشر واجب ہے۔

 گیا ہے کہ اگر اشیاء کے بھاؤ معتدل ہوں ، تو ایک جھوٹے کنبہ کی سال بھر کی ضروریات کے لئے اکثر مم لک میں بیہ مقد ار کافی ہے۔ آب معتدل ممالک کی سرانی اور ارزانی کاجائز ولیس ، یبی بات یا ئیس گے۔

اونٹول کے نصوب کی حکمت حدیث میں ہے کہ '' پانچ سے کم اونٹوں کے روز میں زکو قانیمی' اوران میں سے زکو قانیمی 'اوران میں سے زکو قانیک بکری لی جاتی ہے لیا واسوال میں ایک بیا کہ زکو قامیں اصل بیہ ہے کہ وجہنس مال سے لی جائے ۔ پھراونٹوں کی زکو قامیں بکری کیوں لی جاتی ہے؟ دوم یہ کہ فیصاب کوئی مہتم بالشان عدو ہوتا جا ہے ۔ اور پانچ اونٹ کوئی بڑا ماال نہیں ، پھراتے اونٹول میں زکلو قاکیوں واجب ہے؟

سوال دوم کا جواب ہیے کہ پی نجے اونٹ دوامتہاروں سے مال کی کافی مقدار ہیں۔ایک نیر کداونٹ مویش میں عظیم الجھ ،کیٹر الف ندہ جا نور ہے۔اس کوؤن کر کے کھایا جا سکتا ہے۔اس پرسواری کی جا سمتی ہے۔اس کے دورہ سے فائدہ اٹھایہ جا سکتا ہے۔اس پرسواری کی جا سمتی ہے۔اس کے دورہ سے فائدہ اٹھایہ جا سکتا ہے۔اس برسم ہیڑے بنان جا جا ہے ہیں جو سائٹ ہیں۔اس میں میں میں میں ہوئے ہیں جو سائٹ ہیں اونٹ بھی بہت ہیں۔ دورہ سیا ہی ہیں گوٹ ایس چند محمدہ اونٹ بھی بہت ہیں۔ دورہ سیا ہی ہیں گوٹ ایس چند محمدہ اونٹ بیاس کی میں اور دور خلافت میں ایک اونٹ سینے ہوئے اونٹ جا بیس، پی سیکر یول کے مسومی ہیں گیر میں میں ہوئے دور نبوی میں اور دور خلافت میں ایک اونٹ سینے ہوئے ہا اور ہوئے۔ اور این کی ہمر یول کے میں ہیں بھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اور این کی ہمر یول میں سے ایک بگری کی جاتی ہوئے ہوئے ہوئے۔اس کئی بائی اونٹ بیس ہی ہیں کہر یول کے برابر ہوئے۔اور این کی ہر یول میں سے ایک بگری کی جاتی ہوئے۔

اورسوال اول کا جواب ہیہ ہے کہ اونٹ کا کم از کم ایک سالہ بچہ ہی زوق میں سیاجا سکت ہے۔ اس ہے پہوٹ نہیں لیو جا سکتا کیونکہ وہ ماں کے دودھ کامخت نے ہوتا ہے۔ اور بنت مخاص کی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یا نئی اونٹول میں سے اتن زیادہ زکو قالی جائے گی تو فریضہ بھاری ہوجائے گا۔اس لئے پچپیں ہے کم اونٹول کی زکو قامیں بھریاں کی جاتی ہیں۔

#### ﴿ مقادير الزكاةِ ﴾

[۱] قال النبى صلى الله عليه وسلم. "ليس فيما دون خمسة أوسي من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة أقول: إسما قدّر من الحبّ والتمر خمسة أوسق، لأنها تكفى أقل أهل بيب إلى سة، وذلك: لأن أقل البيت: الزوج، والزوجة، وثالث حادم أو ولد بينهما، ومايضا هى ذلك من أقل البيوت؛ وغالب قُوب الإنسان رطل أو مدّ من الطعام، فإدا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم.

- ﴿ (وَ وَرَبِيلِينِ }

وإنما قُدَرَ من الورق خمس أواقِ: لأنها مقدارٌ يكفى أقلَّ أهلَ بيتِ سَنَةً كاملةً، إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار؛ واستقرئ عاداتِ البلاد المعتدلة في الرُّخص والغلاء تجدِّ ذلك.

وإنسا قدّر من الإبل خمس ذود، وجعل زكاته شاة، وإن كان الأصلُ الا تؤخذ الزكاة إلا من جنس المال، وأن يُجعل النصابُ عددًا له بالّ: لأن الإبل أعظمُ المواشى جُنّة، وأكثرها فاندة، يسمكن أن تُذبح، وتُركب، وتُحلب، ويُطلب منها النسل، ويُستدفأ بأ وبارها وجلودها؛ وكان بعضهم يتُتنى نجائب قليلة تكفى كفاية الصَّرْمَة؛ وكان البعير يُسويٌ في ذلك الزمان بعشر شياه، وبثمان شياه، واثنتي عشرة شاة، كما ورد في كثير من الأحاديث، فجعل خمس ذود في حكم أدنى نصاب من الغنم، وجعل فيها شاةً.

ترجمہ: زکوۃ کی مقداروں کا بیان: (۱) نبی طِنْهُ اَنْهُ نِیْمُ نے فر مایا:

میں کہتا ہوں: نبی طالعہ بیلم نے غلہ اور

مجورواں کا پانٹی وسقوں سے اندازہ صرف اس وجہ سے مقرر کیا کہ پانٹی وسقوں ایک تجھوٹے کنبہ کے لئے ایک سال تک

کافی ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ چھوٹے کنبہ ہیں: فاوند، بیوی اور تیسرا کوئی فادم یا دونوں کے درمیان

کوئی بچہوتا ہے۔ اور جو چھوٹے کنبول سے اس کے مشاہ ہے۔ اور انسان کی عام خوراک نلہ کا ایک رطل یا ایک مزہوتی ہوگی جہوتی ہوگی وہ ان کے لئے ایک سال تک اور باقی رہے گا بچھا ان کی ہنگا میں جس کے لئے یاان کے لاؤن (وہ چیز جس سے روٹی لگا کرکھا کیں) کے لئے۔

الن کی ہنگا می ضروریات کے لئے یاان کے لاؤن (وہ چیز جس سے روٹی لگا کرکھا کیں) کے لئے۔

اور جائدی کے پانچ اُوقیہ آپ نے اس لئے تبحویز فر مائے کہ وہ ایک ایسی مقدار ہے جوا کٹر ملکوں میں کافی ہو جاتی ہے بورے سال تک ایک جھوٹے کئید کے لئے جبکہ نرخ معتدل ہو۔ اور آپ جائزہ لیس معتدل مما لک کی عادتوں کا ارزانی اورگرانی میں یائیں گے آپ بیربات۔

اوراونوں میں سے آپ نے پانچ کی جماعت کومقرر کیا اوران کی زکو ۃ ایک بحری تجویز فرمائی۔اگر چداصل ہیہ ہے کہ زکو ۃ نہ لی جائے مگر مال کی جنس سے اور مید کہ مقرر کیا جائے نصاب کی مہتم بالثان عدد کواس لئے کہ اونٹ مولیتی میں سب سے بڑے ہیں۔اوران میں زیادہ ہیں فائدہ میں میمکن ہے کہ ذرح کے جائیں اور سواری کئے جائیں اور وہ ہیں فائدہ میں اور کھالوں سے گرمی حاصل کی جائے۔اور بعض لوگ وہ ہے جائیں اور ان سے جائیں اوران سے بڑے حاصل کی جائے اوران کے بالوں اور کھالوں سے گرمی حاصل کی جائے۔اور بعض لوگ بالا کرتے ہیں تھوڑی ہی ایسی عمرہ اونٹنیاں جو جماعت کا کام کرتی ہیں۔اوراونٹ اُس زمانہ ہیں وت اور آٹھ اور بارہ کم رہوتا تھا، جیسا کہ بہت می حدیثوں میں آیا ہے۔ پس مقرر کیا یا نچ اونٹوں کو بکر یوں کے اونی نصاب کے عمر میں اوران میں ایک بکری متعین کی۔

## غلام اورگھوڑے میں زکو ۃ نہ ہونے کی وجہ

حدیث میں ہے کہ''مسلمان پر نہاس کے غلام میں پچھڑ کو ق ہےاور نہاس کے گھوڑ ہے میں''اورا یک روایت میں ہے کہ''مسلمان کے غلام میں پچھڑ کو قانبیں۔البیة صدقة الفطر ہے' (مفئلوة حدیث ۱۷۹۵)

تشری غلاموں میں جبکہ وہ خدمت کے لئے ہوں زکو ۃ واجب نہیں۔البتہ ان کا صدقۃ الفطر مولی پر واجب ہے (اور انگہ ثلاثہ کے نز و کید صرف مسلمان خلام کا صدقۃ الفطر مولی پر واجب ہے )اور اگر وہ تجارت کے لئے ہوں تو ان کی مالیت میں جبکہ وہ جاندی کے نصاب کے بفذر ہو،اور حولان حول کی شرط بھی یائی جائے تو زکو ۃ واجب ہے۔

اور گھوڑا اگر سواری وغیم ہ کا مول کے لئے ہتواس میں بھی زکو قاوا جب نہیں۔ اگر چیہ وسائمہ ہو۔ اور تبجارت کے لئے ہوتو اس میں بھی زکو قاوا جب نہیں۔ اگر چیہ وسائمہ ہو۔ اور تبجارت کے لئے ہوتو اس کی مالیت میں زکو قاوا جب ہے۔ اور بیاجماعی مسئد ہے۔ اور اگر نسل حاصل کرنے کے لئے گھوڑے پولے جائمیں توامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے فزو کیا ان میں زکو قاوا جب ہواور باقی حضرات کے فزو کیا واجب نہیں۔

۔ ندکورہ حدیث میں امام ابوحنیفہ رحمہ القد کے نز ویک صرف خدمت کے ندیر مکا اور سواری کے گھوڑ ہے کا حکم بیان کیا عمیا ہے۔اوران میں زکو قاوا جب نہ ہوتے کی وجہ رہے کہ:

نسل بڑھانے کے لئے غلاموں کو پالنے کا دنیا میں کہیں بھی رواج نہیں۔اور یہی حال گھوڑوں کا ہے۔ونیا کے بہت سے مما لک میں گھوڑے اتنی کٹرت سے مولیٹی پالے جاتے ہیں۔ پس یہ دونوں اموال ہامیہ مما لک میں گھوڑے اتنی کٹرت سے نہیں پالے جاتے ہیں۔ پس یہ دونوں اموال ہامیہ میں سے نہیں ہیں اوران میں زکو قواجب ہے۔
میں سے نہیں ہیں ،اس لئے ان میں زکو قانبیں۔ ہال تجارت کے لئے ہوں تو پھر مال نامی ہیں اوران میں زکو قواجب ہے۔
فائد 8: نصب الراب ۲۵۹ میں نسل کے لئے پالے ہوئے گھوڑوں میں سے حضرت عمراور حضرت عنون رضی اند منہما کا ذکر قالینام وی ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم صدقة في عبده، والفي فرسه" أقول: ذلك: النه لم تبخر العادة باقتماء الرقيق للتناسل، وكذا الخيل في كثير من الأقاليم الاتكثر كثرة يُعتدُ بها في جنب الأنعام، فلم يكونا من الأموال المامية؛ اللهم إلا باعتبار التجارة.

- ﴿ أُوسَّوْمَ لِبَنَافِيَرُكُ ﴾

# ے بسل بڑھانے کے لئے پالے گئے گھوڑ ہے بھی امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک اس حدیث ہے مشتنی میں ) ہم

## اونٹوں کانصاب سطرح تشکیل دیا گیاہے؟

حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت عمر و بن خزم وغیر بهم رضی الله عنهم کی روایات سے بیہ بات درجہ شہرت کو بلکه تو اثر کو پہنچ گئی ہے کہ بیس اونٹول تک: ہمر پانچ اونٹول میں ایک بکر کی واجب ہے۔ پھر ۱۳۵ تا ۳۵ میں بنت بناض ساور ۳۵ تا ۳۵ میں دو بنت بیون۔
میں بنت بنی خاض ساور ۳۵ تا ۳۵ میں بنت بنو ن اور ۳۵ تا ۲۰ میں جقد ساور ۲۱ تا ۲۵ میں جند عد ساور ۲۵ تا ۹۰ میں دو بنت بیون۔ اور ۲۹ تا ۲۰ میں دو بقت بیون۔ کہ ہمر جالیس میں بنت لیون اور ہم بچی س میں حقہ واجب ہے۔

فا كده: (۱) حضرت ابو بكرصديق رضى القدعند سے حضرت انس رضى القدعند نے ذكو ة نامدروايت كيا ہے جو بخارى شريف ييس ہے (مشكوة حديث ۱۵۹۱) اور حضرت عمر رضى القدعند سے حضرت عبدالقد بن عمر رضى القدعند نے ذكوة نامد روايت كيا ہے جو موطا ما لك (۱ ۲۵۷ باب صدقة الماشية ، كتاب الزكوة) بيس ہے۔ اور حضرت على رضى الله عندكى روايت الووا كو ايا ہو المجدر حمدالقدكى كتاب الووا كو (حديث ۱۵۰ باب زكوة السائم ) ميس ہے۔ اور حضرت اين مسعود رضى الله عندكى روايت : امام جمدر حمدالقدكى كتاب الآثار (حدیث ۱۳۵ باب زكوة الابل) ميس ہے۔ اور حضرت عمر و بن حزم رضى الله عندكى روايت المام بيمنى كى مندن كبرى الآثار (حدیث ۱۳۵ باب زكوة الابل) ميس ہے۔ اور حضرت عمر و بن حزم رضى الله عندكى روايت المام بيمنى كى مندن كبرى

فائدہ (۶) بنت مُخاص : اوْمُنی کا ایک سالہ مادہ بچہ مُخاص ، در در و سال بھر کے بعد اوْمُنی گا بھن ہوجاتی ہے اس لئے بینام ویا گیا ہے۔ بنت ِلَہو ن، دوسالہ ماذہ بچہ لَہون دودھ دالی۔ دوسال میں اوْمُنی دوسرا بچہنتی ہے ، اور دودھ ویت ہے ، اس لئے بینام دیا گیا ہے۔ جِقَہ ، تین سالہ موہ بچہ بینام اس لئے دیا گیا ہے کہ اب وہ بار برداری کے قابل موج تا ہے۔ خَبْدُ عد چارسالہ ماذہ بچہ خَبْدُ نَ جوان ۔ یا نچویں سال میں اوْمُنی کا مادہ بچہ جوان ہوجاتا ہے۔ اور گا بھن ہوئے کے قابل ہوجاتا ہے۔

تشری : اونٹوں کے نصاب کی تھکیل اس طرح عمل میں آئی ہے کہ ان کے رپوڑ بنائے گئے ہیں۔ اور چونکہ عربوں کے حرف میں اونٹوں میں ہیں ہے زائد ہی پر رپوڑ کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے سب سے چھوٹا رپوڑ ۲۵ کا بنایا۔ اوراس میں ایک سمالہ ماؤہ بچہوا اور بھی اونٹوں میں فریضہ دس کے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر دوسرار بوڑ ۳۷ کا بنایا۔ اوراس میں میں دوسالہ ماؤہ بچہوا جب کیا۔ یہی فریضہ نو کے اضافہ تک یعنی ۴۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر تیسرار بوڑ ۲۷ کا بنایا اوراس میں تین سمالہ ماؤہ بچہ مقرر کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۴۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتی رپوڑ ۲۱ کا بنایا۔ اوراس میں چارسالہ ماؤہ بچہ دور بوڑ وں میں دس دس کا کا دیا کا دیا گار برتا ہے۔ اور پہنے دور بوڑ وں میں دس دس کا کارسالہ ماؤہ بچہوا جب کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۵ کے تک باقی رہتا ہے۔ اور پہنے دور بوڑ وں میں دس دس ک

اورآخری دور یوڑوں میں پندرہ پندرہ کا اضاف اس لئے کیا کہ ایک سالہ اور دوسالہ بچے بہت زیادہ فیمی نہیں ہوتا۔ اور تین سالہ اور چار سالہ بچے بہت زیادہ مرغوب ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ بار برداری اور حمل کے قابل ہوجاتا ہے، اس لئے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لئے ریوڑ میں پندرہ پندرہ کا اضافہ کیا گیا۔ پھر ۲۳ کودوگنا کر کے ۲۷ کا پانچواں ریوڑ بنایا اور اس میں دو بنت لیون واجب کئے بھی فریضہ ہے دوگئے تک یعن ۹۰ تک باتی رہتا ہے۔ پھر ۲۷ کودوگنا کر کے ۹۱ کا اور اس میں دو بنت لیون واجب کئے ۔ بھی فریضہ ۲ کے دوگئے تک یعن ۱۲ تک باتی رہتا ہے۔ پھر قاعدہ کلیہ بھی دو بنت لیون اور میں بنت لیون اور میں بیاس میں حقہ واجب کئے۔ یہی فریضہ ۲ کے دوگئے تک یعنی ۱۲ تک باتی رہتا ہے۔ پھر قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ م جالیس میں بنت لیون اور میں بچاس میں حقہ واجب ہے۔ اس قاعدہ کی تطبیق میں فقہائے عراق اور فقہائے جاز میں اختلاف ہوا ہے۔ تفصیل کتب فقہ اور شروح حدیث میں ہے۔

[٣] وقد استفاض من رواية أبى بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وابن مسعود، وعَمرو بن حَزْم، وغيرهم، رضى الله عهم، بل صار متواترًا بين المسلمين: أن زكاة الإبل فى كل خمس شأة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنتُ مخاض، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى حمس وأربعين: ففيها بنتُ لَبون، وإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها جقّة، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين: ففيها بنت أبون، وإذا بلغت ستا وسبعين إلى عشرين ومائة: ففيها جقّتان، فإذا إلى تسعين إلى عشرين ومائة: ففيها جقّتان، فإذا إلى عشرين ومائة: ففيها حقّتان، فإذا إلى عشرين ومائة: ففيها كل أربعين بنتُ لبون، وفي كل خمسين حقة.

أقول: الأصل في ذلك: أنه أراد توزيع النُّوق على الصِّرم، فجعل الناقة الصغيرة للصِرْمة الصغيرة، والكبيرة للكبيرة، رعاية للإنصاف؛ ووجد الصرمة لاتطلق في عرفهم إلا على أكثر من عشرين، فضبط بخمس وعشرين، ثم جعل في كل عشرةٍ زيادة سِنَّ إلا في الأسنان المرغوب فيها عند العرب غاية الرغبة، فجعل زيادتها في كل خمسة عشر.

ترجمه: (٣) اور حقیق درجه شهرت تک پینی ہا ابو بکر صدیق، عمر بن افظاب، علی بن ابی حالب، ابن مسعود اور نکم و بن حزم رضی امته عنهم اور ان کے علاوہ کی روایات ہے، جکہ مسلمانوں کے درمیان وہ بات متواتر ہوگی ہے کہ اونوں کی زکوۃ ہم بائج میں ایک بکری ہے۔ پس جب ہوجا کیں ۲۵ تا ۳۵ توان میں بنت بخاض ہے۔ پھر جب ہوجا کیں ۲۳ تا ۳۵ توان میں جذعہ ہے۔ پس جب ہوجا کیں ۲۱ تا ۵۵ توان میں جذعہ ہے۔ پس جب ہوجا کیں ۲۱ تا ۵۵ توان میں جذعہ ہے۔ پس جب ہوجا کیں ۲۱ تا ۵۵ توان میں جدعہ ہے۔ پس جب ہوجا کیں ۲۱ تا ۵۵ توان میں دویقے ہیں۔ پس جب نواد میں جب ہوجا کیں آو تا ۲۰ تا توان میں دویقے ہیں۔ پس جب نیادہ بوجا کیں آو تا ۲۰ تا توان میں دویئت لون ہیں۔ پس جب ہوجا کیں آو تا ۲۰ تا توان میں دویقے ہیں۔ پس جب نیادہ بوجا کیں آو تا میں پرتو مرجا لیس میں بنت لون ہے، اور ہر پیچس میں حقہ ہے (بیتمام روایات کا خلاصہ ہے ) میں کہتا ہوں۔ سول ایک سوئیس پرتو مرجا لیس میں بنت لون ہے، اور ہر پیچس میں حقہ ہے (بیتمام روایات کا خلاصہ ہے ) میں کہتا ہوں۔ سول ایک سوئیس پرتو مرجا لیس میں بنت لون ہے، اور ہر پیچس میں حقہ ہے (بیتمام روایات کا خلاصہ ہے ) میں کہتا ہوں۔

بنیادی بات اس میں یعنی نصاب کی تشکیل میں بیہ کے آنخضرت میں پریئے ہے جا بااونمنیوں کور بوڑ پر تشیم کرنا۔ پس چیونی افغاف کا اقاضہ کی رہایت کرتے ہوئے یعنی افعاف کا تقاضہ بہی ب اونمنی کوچھوٹے رپوڑ میں اور بڑی کو بڑے میں مقرر کیا۔ افعاف کی رہایت کرتے ہوئے یعنی افعاف کا تقاضہ بہی ب کہ چھوٹے رپوڑ میں سے چھوٹا بچالیا جائے اور بڑے میں سے بڑا۔ اور پایا آپ نے کہ رپوڑ نہیں بولا جاتا عربوں کے مرات میں طرف میں طرف میں طرف میں گرمیں سے زائد پر (اس لئے میں تک بریوں کے دریور کو قامقرر کی ) پس متعین کیار پوڑ ہو جیس کے ساتھ ۔ پھر مقرر کیا ہر دس میں عمر کی زیاد تی کو ۔ گران عمروں میں جوعر بول کے نزد کی بہت ہی زیادہ مرغوب فیہ میں۔ پس مقرر کی عربی بہت ہی زیادہ مرغوب فیہ میں۔ پس مقرر کی عمر کی ڈیادتی ہر پیدرہ میں۔

تصحیح: إلا فی الأسنان مطبوع من الاسنان ہاور إلا نبیس ہے۔ یقیح فسے التی مخطوط کرا ہی ت کے کے الاقتیام من الاسنان کے اندازہ سے کی ہے۔ اور لاتطلق تمام شخوں میں لا تسطلق ہے۔ یکی اندازہ سے کی ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

# بریون کانصاب طرح تشکیل دیا گیاہے؟

ندگورہ بالاصحابہ کی روایتوں ہے بھر یوں گی ڑکو ق کے سلسد میں بھی رہے بات درجہ شہت کو پینچی ہے کہ ۴۰ تا ۱۲۰ بھر یوں میں ایک بھر کی واجب ہے۔ اور ۱۳۱ تا ۴۰۰ میں دو بھریاں ہیں۔ اور ۲۰۱ تا ۴۰۰ میں تین بگریاں ہیں۔ پھر تو معوہ کلیہ ہے کہ سیکڑہ جب پورا ہوتو اس میں ایک بھری ہے۔ پس ۴۹۹ تک تین ہی بھریاں کی جائیں گی۔ جب چار سو پورٹی : و جائیں گی تو جار بھریاں واجب ہوگی۔ و ہکذا۔

تشری جبر یول کار پوڑ جھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی۔اور دونوں میں تنا وت فاحش ہوتا ہے۔ کیونکہ بجر یوں کا پانا آسان ہے۔ ہرشخص حسب سہولت ان کو پالتا ہے۔اس لئے نبی سٹنی بیٹنے نبر یوں کا جھوٹار پوڑ چالیس کا تجویز کیا۔اور اس میں ایک بجری واجب کی۔اور بڑار بوڑ تین چالیسوں کا تجویز کیا یعنی ایک سوجیں کے بعد دو بجریاں واجب کیں۔ پھر ضابطہ بنایا کہ ہرسکڑہ میں ایک بجری ہے۔ پس ۲۰۱ میں تین بجریاں واجب ہوتی۔ یبی فریضہ ۱۳۹۹ تک رہے گا۔ جب ۴۰۰۰ بجریاں پوری ہوتی تو چار بجریاں واجب ہوں گے۔و بکذا۔اور یباں وقص حساب کی سہولت کے لئے زائدر کھا کیا ہے۔

## گابوں بھینسوں کا نصاب سطرح تشکیل دیا گیاہے؟

حضرت مُعاذَرضی القدعنہ کو جب بمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نبی مین پہیٹر نے ان کو تکم دیا کہ وہ ہتمیں گا یوں بھینسوں میں سے ایک سالہ نریا ما قامی بھیل اور ہر جالیس میں سے دوسالہ نریا ما وہ بچہ لیس (مشنوٰۃ صدیث ۱۸۰۰) سے ایک سالہ نریا ما قام بچہ لیس اور ہر جالیس میں سے دوسالہ نریا ما وہ بچہ لیس (مشنوٰۃ صدیث ۱۸۰۰) تشریخ کے گایوں بھینسوں کے رپوڑ بھی چھوٹے بڑے بوتے ہیں ،اس لئے نبی میں نہیں بیٹے بیٹے وچھوٹار بوڑ تمیں کا تبویز کیا۔ اور بڑار پوڑ چاکیس کا۔ کیونکہ گائمیں بھینسیس اونٹ اور بکر پوں کے پیچ کے جانور ہیں ،اس لئے ان میں دونوں کی مشابہت ملحوظ رکھی گئی۔

# جا ندی اورسونے کا نصاب اوراس میں زکو ق کم ہونے کی وجہ

روایات سے یہ بات بھی درجہ شہرت تک پینی ہوئی ہے کہ چاندی کا نصاب پانچے اُوقیہ یعنی ۲۰۰ درہم ہے۔اس سے کم میں زکو ہ نہیں۔اورسونا: چاندی پرمحمول ہے۔ یعنی چے سوبارہ گرام چاندی کی قیمت کے بقدرسونا زکو ہ کا نصاب ہے اور دور نہوی میں ایک و بینار کا مبادلہ (Change) دل درہم سے ہوتا تھا۔ پس دوسودرہم کے بیس مثقال ہوئے۔اس کئے اسی کوسونے کا نصاب مقرر کیا گیا۔اورسونے ، چاندی میں زکو ہ چالیہ واں حصدر کھی یعنی ڈھائی روپے فی سکیڑہ۔ یہ مقدار زکو ہ کی تمام مقدار دول سے کم ہے۔ کیونکہ یہ اموال کنز لیعنی خزانہ ( ذخیرہ کی ہوئی تا ہل رغبت چیز ) ہیں۔اور خزائن لوگول کے کن دیکے کہا جائے گا توان پر بارہوگا۔اس لئے ان کی زکو ہ تمام زکا توں سے کم رکھی گئی ہے۔

قا کدہ: سونے کے نصاب کے سلسلہ میں تین روایتیں ہیں۔ گران میں سے ایک بھی اعلی درجہ کی سیحے نہیں۔وہ تین روایتیں یہ ہیں:

پہلی روایت: حضرت علی رضی القدعنہ کی ہے کہ:''سونے میں پچھ واجب نہیں ، تا آ نکہ وہ بیں دینار ہوجائے۔ پچر اگرکسی کے پاس بیس دینار ہوں ، اور ان پرسال گذر جائے تو ان بیس آ دھا دینار ہے'' اس روایت کو ابن وہب مصری نے مرفوع بیان کیا ہے اور شعبہ اور تو رک وغیر ہمانے موقوف بیان کیا ہے بینی حضرت علی رضی اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ امام ابوداؤد نے اس پرسکوت کیا ہے بینی کوئی جرح نہیں کی۔ امام نو وی نے حسن یاضیح کہا ہے اور زیلعی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے (ابوداؤد صدیث ۲۵۲۳) ہے۔ الاس کا قالسائمہ ،نصب الرایہ ۳۲۸)

دوسری روایت: حفزت عائشہ اور حفزت ابن عمر رضی الله عنهما ہے مرفوعاً مروی ہے کہ '' نبی مینالنیکا آیکم ہم ہیں ویناریا

زیادہ میں ہے آ دھادینارلیا کرتے تھے' اس کی سند میں ایک راوی ابرا نہیم بن اساعیل بن مُ بحبہ فیع انصاری ہے جوضعیف

ہے۔ گرضعیف جدا نہیں۔ بخاری میں اس راوی کی روایت تعلیقاً ہے (ابن ماجہ حدیث ۱۹ کا باب زکاۃ الویق والذہب)

تیسری روایت: حضرت عبداللہ بن محمر و بن العاص رضی اللہ عنهما ہے مروی ہے کہ: '' دوسود رہم ہے کم میں پھھیمیں وابست نہوں اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: '' دوسود رہم ہے کم میں پھھیمیں اس کی اساد کو بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ اور سونے کے بیس مثقال ہے کم میں پھھیمیں' 'حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے درا میمیں اس کی اساد کو بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ حدیث ابوعیدا ورا بن زنجو یہ نے کتاب الاموال میں روایت کی ہے (نصب الرابیہ ۲۹۳ منفی ابن قد امہ ۲۹۹۹)

مدیث ابوعید اورا بن زنجو یہ نے کتاب الاموال میں روایت کی ہے (نصب الرابیہ ۲۹۳ منفی ابن قد امہ ۲۹۹۹)

مذکورہ تمام روایات گوا لگ الگ ضعیف ہیں ، مگر ضعف شدید نہیں ۔ پھر مل کر ایک قوت حاصل کر لیتی ہیں اور قابل

استدال بوجاتی بین اس این جمهورت زویسون کا نصاب ایک مستقل انصاب جاوراس بین قیمت کا مقدار مربی البته یکی مطاب کوئی مستقل منبی البته یکی مطاب کوئی مستقل نصاب بینی ان کنزویک مونا چیسوباره گرام چاندگی قیمت کے برابر بوجائی ان کنزویک مونا چیسوباره گرام چاندگی قیمت کے برابر بوجائی اس بین رَو قاواجب برشاه صاحب جمه المقدات این قدامه رحمه الته مختی (۵۹۹۲) بین لکھتے ہیں. قال عمامة الفقهاء مصال الذهب عشرون مشقالا، من عیر اعتبار قیمتها، إلا ما حکی عن عطاء، وطاووس، والوهری، وسلیمان بی حوب وایسوب السختیانی، انهم قالوا، هو معتبر مالفصة، فما کان قیمته مانتی درهم قعیه الرکاف، والا فلا، لأمه له وایس عن البی صلی الله علیه وسلم تقدیرٌ فی نصامه، فنیت أمه حمله علی الفضة اله

خلاصہ یہ ہے کہ قابل زکو قاموال کی اجن سے چار ہیں یا پانچ ؟ اس میں افتاہ ف ہے۔ مواثی بالاتفاق تین جنسیں ہیں۔ ان میں ایک نصاب کا دوسر ۔ انصاب ہے انضام مبیں یا جاتا یعنی آکر سی کے پاس چار اونٹ ، بیس گا نیں اور تمیں کمریال ہوں تو ان میں یکھیز کو قانبیں ، کیونکہ وئی نصاب معمل نہیں۔ اور سونا چاندی دوجینس ہیں۔ اور اصل چاندی کا انصاب ہے اور ہوش حضرات کے فزد یک اور شاہ صاحب کے فزد کیک دونوں ایک جنس ہیں۔ اور اصل چاندی کا انصاب ہے اور سوئے میں اس کی قیمت کا انتظار ہے۔ اور جمہور ان کو دوجنسیں قرار دیتے ہیں۔ اور دونوں میں وزن کا اختبار کرت ہیں۔ چوندی کا نصاب ہے سوئے میں اس کی قیمت کا انتظار ہے۔ اور جمہور ان کو دوجنسیں قرار دیتے ہیں۔ اور دونوں میں افتی شن ہیں اور دونوں کی منفعت ہی ایک ہے بیٹی دونوں ایک ہی کا مرت ہیں گائی سی انتظام مرت ہیں گئی تی دونوں کی منفعت ہی ایک ہے بیٹی دونوں ایک ہی مرت ہیں اس کے جمہور دونوں میں اضام مرت ہیں گئی تی اور دونوں کی قیمت لگا کر انفع للفقر اور نصاب سے کم سونا ہوتو بعنی حضرات وزن کے اختبار سے انفوام کرتے ہیں اور ایک فیمت کی گائی کر انفع للفقر اور نصاب سے کم سونا ہوتو بعنی حضرات وزن کے اختبار سے انفوام کرتے ہیں اور فیل کی قیمت لگا کر انفع للفقر اور نصاب بناتے ہیں۔

[٤] وقد استفاض من روايتهم أيضا في زكاة الغنم: أنه إدا كانت اربعين إلى عشرين ومائة ا ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: ففيها شاتاك، فاذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا رادت على ثلاث مائة: ففي كل مائة شاة.

أقول: الأصل فيه: أن ثُلَة من الشاء تكون كثيرة، وثلة منها تكون قليلة، والاختلاف فيها يشفاحش لأنها يسهل اقتناؤها، وكلِّ يقتني بحسب التيسير، فضبط البي صلى الله عليه وسلم أقل ثلة بأربعين، وأعظم ثلة بئلاث أربعينات، ثم جعل في كل مائة شاة، تيسيرًا في الحساب.

[٥] وصحَّ من حديث مُعاذرضي الله عنه في البقر · في كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعة ، وفي كل أربعين مُسنَّ أو مسنة ، وذلك: لأنها متوسطة بين الإبل والشاء ، فروعي فيها شلههما.

[٦] واستفاض أيضًا: أن زكاة الرَّقَّةِ ربعُ العُشر، فإن لم يكن إلا تسعود ومانة: فليس فيها

- ﴿ الْمَشَوْعَ لِيَنْكُ ۗ ﴾ -

شيئ، وذلك: لأن الكنوزَ أَنْفُسُ المال، يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها، فمن حقَّ زكاته أن تكون أخفَّ الزكوات؛ والذهبُ محمول على الفضة، وكان في ذلك الزمان صرفُ دينار بعشرة دراهم، فصار نصابُه عشرين مثقالاً.

سرجمہ (۴) اور مذکورہ صیبہ کی رہ ایات ہے بھر یوں کی زکو قابش بھی ہے بات مشہور ہوچکی ہے کہ جب بھریاں چالیس تا ایک سوجیں ہوں تو ان جیں ایک بکری ہے۔ پس جب و دا یک سوجیں ہے زیادہ ہوں و و سوتک ، تو ان جیں دو بھر یاں جیں۔ پھر جب وہ زیادہ ہوں دوسو سے تین سوتک تو ان جیں تین بھریاں جیں۔ پس جب وہ تین سوسے زیادہ ہوں تو ہر سوجی ایک بھر جب وہ تین سوسے زیادہ ہوں تو ہر سوجی ایک بھر جب وہ تین سوسے تین سوتا ہے اور ان کا ہوں تو ہر سوجی ایک بھری ہے۔ جیں کہتا ہوں ، بنیادی بات اس جیں ہے کہریوں کا کوئی ریوڑ زیادہ ہوتا ہے اور ان کا کوئی ریوڑ تھوڑ ا ہوتا ہے۔ اور تھوڑ ا ہوتا ہے۔ اس لئے کہریوں کا پال سان ہے۔ اور ہرکوئی پاسا ہے کوئی ریوڑ تھوڑ ا ہوتا ہے۔ اور ہرکوئی پاسا ہے کے ذریعہ اور ہڑے دیوڑ کو تین چالیسوں کے ذریعہ دیں ہے قدریک ہر سوجی ایک بھری ہے۔ ہیں آ سانی کرنے کے لئے۔

(۵)اورگایوں اورکھینسوں میں معاذر منبی املاء عنہ کی حدیث ہے ٹابت جوا ہے ' ہتمیں میں ایک سالہ نریا ہاوہ بچے۔ اور ہر جالیس میں : دوس بہ نریا ہادہ بچہ۔اوروہ بات اس لئے ہے کہ ابقار 'اوٹنو ں اور بکر یوں کے درمیان کے جانور ہیں۔ پس ملحوظ رکھی گئی ان میں لیمنی ان کے ریوزین نے میں دونوں کی مشابہت۔

(۱) اور نیزید بات بھی درجہ شہت تک پنجی ہوئی ہے کہ جاندی کی زکو قاج پالیسواں ہے۔ پس اگر نہ ہول گرا میک سو فوے درہم تو ان میں بی تھنبیں ۔ اور وہ بات یعنی ڈھائی فیصد زکو قاس نے ہے کہ تزائے نئیس ترین مال ہیں۔ نقصان پہنچنا ہے اوگول کوان میں سے بہت مقدار خرج کرنے ہے۔ پس اس کی زکو قائے حق میں سے بیہ بات ہے کہ وہ تمام زکا تول میں سے بیکی ہو — اور سونا، جاندی پرمجمول ہے۔ اور اس زمانہ میں وینار کی تبدیلی وس درہم کے ساتھ تھی پس سونے کا نصاب میں مثقال ہوا۔

☆ ☆ ☆

# ز مین کی پیداوار میں دس فیصدیا یا نج فیصدلگان کی وجہہ

حدیث سے حضرت این نم رضی اندر خنمائے م وی ہے کہ رسول املہ سی یہ نے نم ہا۔'' اس بیداوار میں جس کو ہارش اور چشمول نے سینچاہے، یا وہ پانی کے قر ب کی وجہ سے سینچائی کے بغیر بکتی ہے، دسوال حصہ ہے۔ اور اس پیداوار میں جو پانی برداراؤٹنی کے ذرایعہ پینچی گئی ہے: ہیسوال حصہ لیعنی پانچ فیصدہ (مضوۃ حدیث ۱۷۹۷)



تشری کی کوز (سونے ، جاندی اور کرنی ) میں نُما و (بڑھوتری ) محض تقدیری ہے بینی مان کی گئی ہے۔ اور تجارت میں نفخ کے پیچھے محنت درکار ہوتی ہے، اس لئے ان میں زکو ۃ ڈھائی فیصدر کھی گئی ہے۔ اور کھیتوں اور باغوں کی پیداوار اللہ کے نضل سے بہت ہوتی ہے، اس لئے اس میں زکو ۃ زیادہ رکھی گئی ہے۔ پھر جس پیداوار میں محنت درکار ہوتی ہے یا اس کی سینچائی پر خرج آتا ہے، اس کو دضع کرنے کے بعد فصل کم رہ جاتی ہے، اس لئے اس میں پانچ فیصد فریضہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جو محاصل ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لئے ان میں دس فیصد محشر تجویز کیا گیا ہے۔

[٧] وفيه ما سُقَب السهاءُ والعيولُ، أو كان عَثَرِيًا: العُشر، وفيها سُقى بالنضح: نصفُ العشر، فإن الذي هو أقلَّ تعانيا وأكثرُ ريعًا أحقُّ بزيادة الضريبة؛ والذي هو أكثر تعانيا وأقل رَيْعًا أحقُّ بتخفيفها.

ترجمہ:(2)اور کھیتوں اور باغوں کی اس بیداوار میں جس کو بارش اور چشموں نے سراب کیا ہے یا وہ سرابی میں خود کھیل ہے: دسواں حصہ ہے۔اوراس میں جوسیراب کی گئی ہے پانی برداراؤٹنی کے ذریعہ: دسویں کا آ دھا (پانچ فیصد) ہے۔ پس بیشک وہ بیداوار جو مشقت کے امتبارے کم ہے اور بیداوار کے امتبارے زیادہ ہے: وہ لگان کی زیادہ حقدار ہے۔ اور جو مشقت کے امتبارے کم ہے: زکو قاکو باکا کرنے کی زیادہ حقدار ہے۔

# خُرْص کرنے اوراس میں ہے گھٹا کرعشر لینے کی وجہ

 كرير \_البنة تنهائي يكم ازم چوتھائي كم كركے باقى كى زكو ة وصول كريں \_

اور تخمینہ کرنے میں حکمت ہیہ ہے کہ ارباب زراعت آزاد ہوجا تمیں ،جس طرح چاہیں کھا تمیں کھلا تمیں اور زکو ہ وصول کرنے والے بھی بے فکر ہوجا تمیں ،اب ان کو پیداوار کی گرانی کی مشقت نہیں اٹھ نی پڑے گ کرکے زکو ہ وصول کرنے میں حکمت ہے ہے کہ اندازہ نلط بھی ہوسکتا ہے اور چرندو پرنداور چور چکارنقصان بھی کرسکتے ہیں ، اس لئے بچھ کم کرتے ذکو ہ لیٹا قرین انصاف ہے۔

فائدہ (۱) قابل زکو ۃ غلوں اور پھلوں کا خرص تو حضرت عتاب بن اُسید رضی اللہ عند کی روایت سے ثابت ہے (مشکوۃ حدیث ۱۸۰۳) گرتہائی یا چوتھ ئی کم کر کے زکوۃ لینے میں اختلاف ہے۔ امام ابوحلیف، امام مالک اور امام شافعی کا قول جدید رہے کہ بوری پیداوار کی زکوۃ لی جائے گی۔ پچھ کم نہیں کیا جائے گا (مظاہر حق) کیونکہ مُشر : غریبوں کا حق ہے۔ حکومت کواس میں ہے کم کرنے کا اختیار نہیں۔ اور حضرت مبل رضی اللہ عند کی مذکورہ حدیث زکوۃ ہے متعلق نہیں ہے۔ حکومت کواس میں ہے کہ کرنے کا اختیار نہیں۔ اور حضرت محالمہ تھا، اس سے متعلق ہے۔ وہ زمین کے مالکان کا حق تھی، جے وہ چھوڑ سکتے تھے۔ واللہ اعلم۔

فا کدہ (۴) خرص لازم ہے یا تحض احتیاط ہے؟ لیعنی زکوۃ خرص کے مطابق ہی لی جائے گی بخواہ اتنی پید اوار نہ ہوئی ہو، یا جو واقعی پیداوار ہوگ اس کی زکوۃ لی جائے گی؟ احناف کے نز دیک خرص لازم نبیں۔ کیونکہ تخمینہ اور اندراج دونوں میں خلالمی ہا احتیال ہے اور زمین کے محاصل پر ناگہانی آفات: سیا ہے اور خیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ پس شہادت سے جو پیداوار ثابت و بی اسی کی زکوۃ کی جائے گئے۔ خرص کا اعتبار نبیس ( یہی بات اس طرح مشہور ہوگئی ہے کہ احناف خرص کے قائل نبیس)

# اموال تنجارت اور كرنسي كانصاب

جو چیزیں بیچنے خرید نے کے لئے ہیں ان کا نصاب چاندی کے نصاب کی مالیت ہے بینی ساڑھے باون اولہ چاندی کی قیمت کے بقدر سامان تنجارت ہوتو اس میں زکو ۃ واجب ہے، اس سے کم ہوتو زکو ۃ نہیں۔ کیونکہ اس کا یہی معیار ہوسکتا ہے۔اس کی کوئی اور میزان نہیں ہوسکتی۔ پس وہ جا ندی کے نصاب برمحمول ہے۔

فا کدہ: ابسونا چاندی بطور زرمباد کہ تعمل نہیں۔ ان کی جگہ بنگ نوٹ (کرنٹی) نے لی ہے۔ اور مختلف ملکوں میں رائج کرنسیاں دوہم کی ہیں۔ بعض چاندی کی نمائندگی کرتی ہیں جیسے ریال، درہم اور روپیہ۔ اور بعض سونے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جیسے کو بیت کا دینار اور برطانیہ کا پاؤنڈ۔ پس جو کرنسی جس زر کی نمائندگی کرتی ہے اس کے نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر کسی کی ملکیت میں اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کی ملکیت میں چند ملکوں کی کرنسیاں ہوں تو جس نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر کسی کی ملکیت میں چند ملکوں کی کرنسیاں ہوں تو جس نصاب کی قیمت کی اس کا اعتبار ہوگا۔



اورسونا جا ندی ،کرنسی اور سامان تجارت میں انضام ہوگا لیعنی اگر ہرا یک کی تھوڑی تھوڑی مقدار ہے ، تو قیمت لگا کر سب کوملا یا جائے گا۔اگروہ کم قیمت والے نصاب کے بقدر ہوجا تمیں توز کو قدوا جب ہوگی۔

# رکاز میں خُمس کی وجہہ

ائمہ ثلاثہ معادن (سونے جاندی کی کانیم) اور رکاز (زمانۂ جاملیت کے دفینہ) میں فرق کرتے ہیں۔ اول میں زکو قاواجب کرتے ہیں اور ثانی میں اور حدواجب کرتے ہیں اور ثانی میں اور حدواجب کرتے ہیں اور ثانی میں اور حدواجب کے نزدیک دونوں کا تعام ایک ہے دونوں میں پانچواں حصہ واجب ہے۔ ان کے نزدیک دونوں رکاز ہیں۔ اول اللہ کا گاڑا ہوا مال ہے، اور ثانی لوگوں کا۔ اور دفائن اہل اسلام ہالا تفاق بھکم لقط ہیں۔ شاہ صاحب نمس واجب ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں اور شاہد کا گاڑا ہوا مالے ہیں۔ شاہد ہیں۔ شاہد ہیں۔ شاہد ہیں۔ شاہد ہیں۔ شاہد ہیں۔ شاہد ہیں۔ اور میں کا دونوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں اور میں کا میں میں کا دونوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں اور میں کا میں کا دونوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ اور میں کا دونوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ اور میں کا دونوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ اور میں کا دونوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ اور میں کا دونوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ اور میں کا دونوں کی دونوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ اور میں کا دونوں کی دونوں کا دونوں کی دون

رکازیعنی زمانہ جا بلیت کا یا بہت قدیم زمانہ کے اوگوں کا فن کیا ہوا مال: اگر کسی کے ہاتھ گئے تو اس میں ہے حکومت پانچوال حصہ لے گی اور مصارف بنیمت میں خرج کرے گی۔ کیونکہ یہ دفینہ ایک اعتبار سے مال بنیمت ہے یعنی چونکہ مسلمانوں نے وہ ملک لڑکر فنح کیا ہے، اس لئے اس کی ہر چیز تنیمت ہے۔ نیزیہ مال مفت ہاتھ لگاہے، اس لئے اس میں ہے زیادہ وینا ہارنہیں ہوگا۔ اس لئے اس کی زکو ہشمس مقرر کی گئی ہے۔

[4] قوله صلى الله عليه وسلم في النحر ص: " دَعُوا النَّلَث، فإن له تدعوا الثلث فدعوا الربع" أقول: السر في مشروعية النحرص دفع الحرج عن أهل الزِّراعة، فإنهم يريدون أن يأكلوا بُسُرًا وَرُطبًا، وعنبًا: وَنْيًا ونضيجًا؛ وعن المصدِّقين: لأنهم لايطيقون الحفظ عن أهلها إلا بشق الأنفس. ولما كان النحرصُ محلَ الشبهة، والزكاةُ من حقّها التخفيف، أمر بترك الثلث، أو الربع. والذي يُعَدُّ للبيع لايكون له ميزان إلا القيمة، فوجب أن يُحمل على زكاة البقد. وفي الركاز الخمس، لأنه يُشْبهُ الغنيمة من وجه، ويشبه المجّان، فجعلت زكاتُه خُمسا.

ترجمہ: (۱) فرص کے سلسلہ میں آنخضرت میں تنظیم کا ارشاد: ''جھوڑوتم تہائی۔ یس اگر نہ جھوڑوتہائی تو جھوڑو چوتھائی' میں کہتا ہوں: فرص کی مشروعیت میں حکمت ارباب زراعت سے تنگی کو ہٹانا ہے۔ یس بیشک وہ چاہیں گے کہ کھا کیں گدر کھجوراور پختہ تازہ کھجور۔ اور (کھا نیں وہ) انگور: کالے انگوریعنی نیم کیے ہوئے اور کیے ہوئے۔ اور (تنگی ہٹانا ہے) زکو قاصول کرنے والوں ہے۔ اس لئے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے کھیتی والوں (کی وستبرد) سے حفاظت کی مگر جان کو مشقت میں ڈال کر سے اور جب اندازہ کرنا شبہ کا کل تھا یعنی اس میں منطقی کا احتی ل تھا۔ اور زکو قالے حق میں سے تخفیف تھی یعنی زکو قالے معاملہ میں آسانی ملحوظ رکھی گئی ہے ، تو تبائی یا چوتھائی کے چھوڑنے کا حکم ویا۔



اور وہ سامان جو تیار کیا جاتا ہے خرید وفروخت کے لئے ،اس کے لئے قیمت کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہوسکتا۔ پس ضروری ہوا کہ وہ محمول کیا جائے نقد کی زکو قر پر — اور رکا زمیں پانچواں حصہ ہے، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے غنیمت ک مشابہ ہے اور مفت ملی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس اس کی زکو قربانچواں حصہ مقرر کی گئی۔ تصحیح : وَنْیَا مطبوع نسخہ میں و نینا تھا۔ یہ تھی ہے۔ یہ جے تینوں مخطوطوں سے کی گئی ہے۔ المونی کے معنی بیں کالا انگور لیعنی نیم پختہ۔

☆ ☆ ☆

## صدقة الفطرايك صاع مقرركرنے كى وجبہ

صدیث — حضرت ابن عمرض الله عنهما فرماتے ہیں کہ '' رسول الله سائنہ پیٹر نے روز نے فتم کرنے کی زکو ق ( پاکیزگی) کھجور یا بھو کا ایک صاع مقرر کی ' غلام ، آزاد، مرد، عورت ، جیوٹ نے اور بڑے پر جومسلما نوں میں ہے ہوں۔ اور صدقة الفطر کے بارے میں عکم دیا کہ اس کوعید کی نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جے نے ' (مشکو ق ۱۸۱۵) اور حضرت ابوسعید خدر کی رضی القد عنہ کی روایت ہیں ہے: '' یا اقبط ( سوکھا ہوا دودھ) کا ایک صاح یا خشک انگور کا ایک صاح '' مشکو ق ۱۸۱۹) صاح '' (مشکو ق ۱۸۱۹)

تشریخ: ایک صاع کاوزن احناف کے نزویک: تین کلوایک سواڑتالیس گرام ہے۔ اور ائمہ اٹلان کے نزویک: دو

کلوایک سوبہتر گرام ہے۔ ش وصاحب رحمہ ابتداس دوسری مقدار کی حکمت بیان کرتے ہیں۔
صدقة الفطر: ایک صاع مقرر کرنے کی وجہ یہ کہ بیمقدار ایک چھوٹ کنے کے ایک دن کے گذارے کے لئے کافی
ہے۔ پس اتنی مقدارے ایک کیمین کی حاجت پورے طور پر رفع ہوجاتی ہے۔ اور اتنی مقدار خرج کرنے سے عام طور پرکی کوکوئی ضربیس پنجتا۔ (اور ''عید کی نماز کے لئے اوگول کے نگلنے سے پہلے' میں اشرہ ہے کہ اموالِ ظاہرہ کی ذکوۃ کی طرح صدقة الفطر ،حکومت جبرادصول نہیں کرے گی۔ البتالوگ اپنی مرضی ہے حکومت کے بیت المال میں جمع کریں تو لے لیاجائے گا)

# گندم کانصف صاع مقرر کرنے کی وجہ

زمانہ میں نصف صاع گندم کی قیمت: ایک صاع ہو کی قیمت کے برابر ہوتی تھی ،اس لئے نصف صاع گندم: صدقۃ الفطر میں نکالن کافی قرار دیا گیا۔ گر بعد میں گندم ستا ہو گیا، پس اس کا بھی ایک ہی صاع نکالنا چاہئے۔ جیسے کیٹر ول میں تنگی تھی تو ۔ یک کیٹر ول میں گنجائش کروی تو «ہند ت عمر اور دھنرت اہن مسعود و کیٹر ول میں گنجائش کروی تو «ہند ت عمر اور دھنرت اہن مسعود رضی امتد منبا نے فرمایا کہتم بھی گنجائش کر و یعنی اب دو کیٹر ول میں نماز پڑھو۔ یہی انعمل ہے۔ ای طرت جب سندم ست ہوگیا تو اس کا بھی ایک صاع نکالنا چاہئے۔

# صدقة الفطر کی ادائیگی کے لئے یوم الفطر کی تعیین کی وجبہ

صدقة الفطركي ادائيًّى ك لئے يوم الفطرك تعيمين دووجه سے كي تي ہے.

پہلی وہد: یوم الفطر کوصد قتہ اوا کرنے ہے ایک اسلامی شعار کی تکینل ہوتی ہے بینی عید الفطر خوشی کی ایک اسلامی تقریب ہے۔ اس میں ووگائهٔ عیداوا کیا جاتا ہے۔ پس اس کی شان اس وقت بلند ہوسکتی ہے جب ہرمسلمان اس تقریب میں شریک ہو۔ اس میں ووگائهٔ عیداوا کیا جاتا ہے۔ پس اس کی شان اس وقت بلند ہوسکتی ہے جب ہرمسلمان اس تقریب میں شریک ہو۔ اور مید بات اس النے بوم الفطر کو فطرہ واوا میں شریک ہوں۔ اس النے بوم الفطر کو فطرہ واوا کرنے کا تھا تھا گائی میں شریک ہوں۔

د وسری وجہ ایوم الفطر میں صدقہ کرنے ہے روزے داروں کی تطبیر اور روزوں کی تحمیل مقصود ہے بینی روزوں میں جو بے جودہ باتند میں اور برا کلام صادر ہو گیا ہے ، اس کا گناہ صدقہ ہے وُتھاں جا تا ہے۔ اور اس کی نظیم نمازوں میں سنمن مؤکدہ ہیں۔ان ہے بھی نماز کی تحمیل ہوتی ہے۔

قا كرہ: يدونوں وجوہ حضرت ابن عباس رضى القد عنما كول سے ماخوذ بيں۔ آپ نے فرمايا ہے. فسر ص وسول الله صلى الله عليه وسلم ذكوه ألفطر طُهْرَ الصّيام من اللعو والرفث، وطُعْمة للمساكين يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكوه بات اور برے كلام سے روزوں كو پاك كرنے كے لئے اور مساكين كوكل نے كے لئے اور مساكين كوكل ہے ہودہ بات اور برے كلام سے روزوں كو پاك كرنے كے لئے اور مساكين كوكل نے كے لئے اور مساكين كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے لئے اور مساكين كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے لئے اور مساكين كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے لئے اور مساكين كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے ہو دوروں كو پاک كرنے كے لئے اور مساكين كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے لئے اور مساك كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے لئے اور مساكن كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے لئے اور مساكن كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے لئے اور مساكن كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے لئے اور مساكن كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے لئے دوروں كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے لئے دوروں كو پاک كرنے كے لئے دوروں كو پاک كرنے كے لئے دوروں كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے دوروں كوكل ہے دوروں كو پاک كرنے كے دوروں كو پاک كرنے ہے دوروں كوكل ہے دوروں كوكل

# ز بورات کی ز کو ہ بھی احتیاطاً نکالنی جائے

امام مالک، امام شافعی اورامام احمد رحمهم الله کنزویک عورتول کے استعمال کے مباح زیورات میں زکو قد واجب نہیں اور حفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ شاہ صاحب رحمہ التدفر ماتے ہیں کہ زیورات کی زکو قد میں روایات متعارض ہیں: بعض سے وجوب ثابت ہوتا ہے، بعض سے عدم وجوب اور زیورات پر کنز (خزانه) کا اطلاق مستجد ہے۔ کیونکہ کنز وخیرہ کئے ہوئے مال کو کہتے ہیں ، اور زیورات استعمال کئے جاتے ہیں۔ وخیرہ کر کے ہیں رکھے جاتے ہیں ، اور زیورات استعمال کئے جاتے ہیں۔ وخیرہ کر کے ہیں رکھے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ مونے چاند کی سکنور کو کا المذهب و الفضة کی میں شامل نہیں البتد زیورات میں کنز کے معنی بائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ مونے چاند کی سکنور کر ہنگائی تھا۔

کے ہوتے ہیں۔ اور سونا چاندی شمن خلق ہیں۔ اس لئے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ان کی زکو ۃ نکالی جائے۔ اس لئے کہ اختلاف سے بچنامتحب ہے۔

فا مكده: زیورات کی زگو ة کے سلسله میں مرفوع روایات میں تو کوئی خاص تعارض نہیں ۔ کیونکہ عدم وجوب کی صرف ایک مرفوع روایت میں زگو ۃ نہیں'' مگر نہی تھے نے معرفۃ السنن میں فرمایا ہے کہ یہ رحمہ اللہ نے ماس کی تجھے اصل نہیں ۔ اور وجوب زگو ۃ کی زیلعی رحمہ اللہ نے سات روایت نین ذکر کی فرمایا ہے کہ بدروایت میں جوابودا وُر میں ہے کوئی خاص کام نہیں ۔ باقی روایات میں کلام ہے۔ مگر سبسل کر بیں ۔ ان میں سے ایک روایت میں جوابودا وُر میں ہے کوئی خاص کام نہیں ۔ باقی روایات میں کلام ہے۔ مگر سبسل کر قوت حاصل کر لیتی میں ۔ البتہ صحابہ میں اختلاف تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچے صحابہ سے عدم وجوب کا قول فاجت ہوں اختلاف تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچے صحابہ سے عدم وجوب کا قول فاجت ہوں دھنرت اساء رہنی اللہ تعالی فائد تعالی میں ہے۔ کہ احتیاط ذکو ۃ فاجس کے علاوہ تمام اکا برصحابہ وجوب کے قال تھے۔ پس احتیاط ذکو ۃ فکا لئے میں ہے۔

[٩] "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير: على العبد، والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير: من المسلمين" وفي رواية: "أوصاعًا من أقِط أوصاعًا من زبيب"

وإنما قدر بالصاع: لأنه يُشبع أهلَ بيت، ففيه غُنية معتدُّ بها للفقير، ولا يتضرر الإنسان بإنفاق هذا القدر غالباً، وحُمِلَ في بعض الروايات: نصفُ صاع من قَمْح على صاع شعير: لأنه كان غالباً في ذلك الزمان، لاياكله إلا أهلُ التنعُم، ولم يكن من مَأْكل المساكين، بَيّه زيد بن أرقم في قصة السرقة، ثم قال على رضى الله عنه: "إذا وَسّع الله فوسّعوا"

وإنما وقّت بعيد الفطر لمعان: منها: أنها تكمّل كونه من شعائر الله، وأن فيها طُهرةً للصائمين، وتكميلًا لصومهم بمنزلة سنن الرواتب في الصلاة.

[١٠] وهل في الْحُلِيِّ زكاةً؟ الأحاديث فيه متعارضةً، وإطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز حاصل، والخروج من الخلاف أحوط.

ترجمہ: (۹)''مقرر کیا رسول اللہ مِلاَئِنَّهُ بِیْنِ نے صدقۃ الفطر کھجور کا ایک صاع یا بُو کا ایک صاع: غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے (ٹابالغ) اور بڑے پر: درانحالیکہ وہ مسلمانوں میں ہے ہو''اورایک روایت میں ہے:''یا اَقِط کا ایک صاع یا خٹک انگور کا ایک صاع''



اورصاع کے ذریعے تقدیراس لئے گی ہے کہ وہ ایک گھرانے کوشکم سیر کرتا ہے، پس اس میں فقیے کے لئے قابل لحاظ مالداری ہے۔ اور نہیں نقصان اٹھا تا انسان عام طور پر اتنی مقدار خرج کرنے ہے ۔ اور محمول کیا گیا ہے بعض روایات میں گندم کے نصف صاع کو جو کے ایک صاع پر۔ اس لئے کہ گندم گران تھا اس زمانہ میں نہیں کھاتے ہے اس کو گرخوش میں گندہ سے اور نہیں تھا وہ خریوں کی خوراک میں ہے۔ بیان کیا ہے اس کوزید بن ارقم نے چوری کے قصہ میں (زید بن ارقم کی روایت مجھے نہیں ملی کو راک میں اللہ عنہ نے دوری تو تم بھی گنجائش کرو' (حضرت ملی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی مجھے نہیں ملی)

اور نبی مینی مینی مینی کیا (صدقة الفطر کو) عیدالفطر کے ساتھ چندوجوہ سے: ان میں سے یہ ہے کہ صدقة الفطر عکم سے کی میں الفطر کے ساتھ چندوجوہ سے: ان میں سے یہ ہے کہ صدقة الفطر عکم سے میں کرتا ہے عیدالفطر کے شعائز امتد میں سے ہونے کو۔اور یہ ہے کہ صدقة الفطر بعن روز ۔ داروں کے لئے پاکی سے۔اوران کے روز ول کی تھیل ہے۔ جیسے نماز میں سفن مؤکدہ۔

(۱۰) اور کیا زیورات میں زکو ق ہے؟ احادیث اس میں متعارض ہیں۔ اور کنز کا اطلاق ان پرمستجد ہے اور کنز کا مقصدان میں موجود ہے۔ اورانتلاف ہے نکانا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔

#### باب \_\_\_\_

# مصارف زكوة كابيان

مصارف:مصرف کی جمع ہے۔اردو میں اس کا تلفظ راء کے زبر کے ساتھ ہے۔اور عربی میں بیراء کے زبر کے ساتھ ہے۔اور عربی میں بیراء کے زبر کے ساتھ ہے۔مصرف خرج کی جگد۔مصارف زکو قاکا بیان سور قالتو بہ آیت ۲۰ میں ہے۔شاہ صاحب رحمدالقد نے اس سے ماقبس کی دوآیتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔اس لئے تینوں آیتیں ذیل میں دری کی جاتی ہیں.

ومنه من يُلمزُك في الصّدقات، فإنْ أَعْطُوا منها رضُوا، وإنْ لَمْ يُعْطُوا منها إذاهُمْ يسْحطُون وولوا الله من يُعْطُوا منها إذاهُمْ يسْحطُون وولوا الله من يُعْطُوا منها إذاهُمْ ورسُولُهُ، إمّا إلى الله الله من فضله ورسُولُهُ، إمّا إلى الله راغلون وإنّه الله من فضله ورسُولُهُ، إمّا إلى الله راغلون وإنّه الله علي الله عليها، والمُؤلّه قُلُولُهُمْ، وفي الرّقاب، والعربين، وفي من الله عليه حكيمً.

تر جمہ: اور بعضے منافقین صدقات (کی تقسیم) کے بارے میں آپ برنکتہ جینی کرتے ہیں۔ پس اگراس میں سے انہیں کچھ دریا جائے تو وہ ای وقت گڑنے لگتے انہیں کچھ نددیا جائے تو وہ ای وقت گڑنے لگتے ہیں۔ اور اگر اس میں سے انہیں کچھ نددیا جائے تو وہ ای وقت گڑنے لگتے ہیں۔ اور اگر اس میں سے انہیں کچھ نددیا جائے تو وہ ای وقت گڑنے لگتے ہیں۔ اور اگر وہ اُنے پر راضی رہتے جو ابقد نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے اور وہ کہتے کہ ابقد جمارے لئے کافی

ہے! عنقریب امتٰدا پے فعنل ہے اور اس کے رسول ہمیں اور بھی دیں گے جیٹک ہم اللہ ہی کی طرف کو نگائے ہوئے ہیں ( تو کیاا چھی بات ہوتی! )

خیرانوں کے حقدارتو صرف افلاس زدہ اور جاجت مند ہیں۔اوروہ لوگ ہیں جواس کی تخصیل پر مامور ہیں۔اوروہ لوگ ہیں جواس کی تخصیل پر مامور ہیں۔اوروہ لوگ ہیں جن کی دلجو لی مقصود ہے۔اور (اسے صرف کیا جائے) گردنوں (کو چیٹرانے) ہیں اور بوجھ اٹھانے والوں (کی امداد) ہیں۔ بیابلند کی طرف سے طے شدہ امر ہے۔اور اللہ میں اوراللہ کے راستہ ہیں۔اورراہ گیروں (کی امانت) ہیں۔ بیابلند کی طرف سے طے شدہ امر ہے۔اور اللہ میں اوراللہ کے دالے ہیں۔

تفسیر: من فقوں کا ایک گروہ زکوۃ وصدقات کی تقسیم کے بارے میں رسول اللہ میلی ٹیٹے پر نکتہ چینی کیا کرتا تھا۔ ابوالجواظ لوگوں میں کہتا پھرتا تھا:'' و کیمجے نہیں! آنجناب کیا کررہے ہیں! تمہاری خیرا تیں چرواموں کو ہانٹ رہے ہیں اورخو د کومنصف بھی کہتے ہیں!'' (روح المعانی)ان لوگوں کو پہلی دوآ بیوں میں لٹاڑا گیاہے۔اوران کواوب اورایی ان کا قد ضاسمجھایا گیاہے۔ پھرتیسری آیت میں ارشاد فرمایاہے کہ خیرا توں میں دولت مندوں کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ تو درج ذیل آٹھ مصارف میں خرج کرنے کے لئے ہیں:

ا-: افلاس زوہ یعنی انتہائی تخدست لوگ ۲- مساکین یعنی وہ حاجت مندجن کے پاس بقدر ضرورت سامان نہیں اسلامی محلہ جو تحصیہ صدقات پر مامور ہے ۲۰ - زوہ لوگ جن کی تالیف قلب اور دلجوئی ملتی مصالح کے لئے منظور ہے۔ ۵- قید بول کی رہائی اور غلاموں کی گلوخلاص میں ۲۰ - جن پرقومی نزامات کے تصفیہ کے سلسلہ میں کوئی ایسامالی بار آپڑا ہو جس کے برداشت کی ان میں طافت نہ ہویا وہ ذاتی مصارف کے سلسد میں زیر ہر ہوگئے ہوں ہے۔ دین کی نفرت وضا ظت اور القد کا بول بالا کرنے کے لئے ۸ - وہ مسافر جوراہ میں مدد کا مختاج ہوگیا ہو ۔۔۔ ان آٹھ مصارف میں زکو ق خرج کی جاسمتی ہوئیا ہو۔۔۔ اب حضرت شاہ صاحب قدس سروکی بات شروع کی جاتی ہوئیا ہے۔۔

# مما لك كي قتمين اوران كي ضروريات كانظم

مسلمانوں کے ممالک دوستم کے ہیں:

ایک: وہ مما ایک ہیں جن کے باشند ہے صرف مسلمان ہیں۔ ویگرا تو ام کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں۔ ایسے مما ایک کا میزانید (بجٹ) بلکا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ فوج جمع کرنے اور لڑائی کھڑی کرنے کے مختاج نہیں۔ رہے مفاد عامہ کے کام تو ان مما لک میں ایسے بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اور حض لوجہ اللہ وہ یہ کام انجام ویتے ہیں۔ اور مسمانوں ویتے ہیں۔ اور مسمانوں کی جماعت کشرہ بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ جس سے وہ یہ کام بسبولت انجام دے سکتے ہیں۔ اور مسمانوں کی جماعت کشرہ بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔



دوسرے: وہ مما لک ہیں جن میں ویگر منتوں کے لوگ بھی رہتے ہیں لیعنی ان میں ذکی رعایا بھی ہے۔ ایسے مما لک کا نظام مضبوط ہونا چاہئے ۔ سورۃ الفتح آیت ۲۹ میں ہے کہ' مسلمان: کا فروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہر بان ہیں جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں تو شورش کا کوئی اندیشے نہیں۔ مگر دوسری قتم کے مما لک میں اس کا بہر صل خطرہ ہے۔

اس لئے بھاری فوج اور طاقت ور پولس کا انتظام ضروری ہے۔ نیز تقسیم کا ربھی ضروری ہے یعنی ہر مفید کام کے لئے ایسے اس لئے ایسے ملک لوگوں کومقرر کیا جائے ۔ اس لئے ایسے ملک لوگوں کومقرر کیا جائے جواس کو بخو بی انجام دے تیس ۔ اور ان کو حکومت کے فنڈ سے نخو او دی جائے ۔ اس لئے ایسے ملک کے مصارف زیادہ ہوئے ہیں۔

چنانچہ نی سائند ہے ہے۔ دونوں طرح کے ملکوں کے لئے مالید ( Reverse) کا طریقہ مقرر کیا۔ اور مصارف کا لحاظ کر کے لگان تجویز کیا۔ دوسری قتم کے ملکوں کا جوانتظام کیا ہے اس کے تفصیل کتاب ابجباد میں آئے گی۔ اور پہلی قتم کے ممالک میں چونکہ دوطرح کے مصارف تھے۔ اس لئے محاصل کی دومدات قائم کیں:

کہلی مد : ان اموال کی ہے جن کا کوئی ما یک تھا طراب نہیں رہا۔ جیسے کی میت کا ترکہ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اور گم شدہ مویش جن کا کوئی ما لک تمام کوئی ما یک تھا طراب نہیں رہا۔ جیسے کی میت کا ترکہ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اور گم کہا میں جو محکومت کے کارکنوں نے اٹھائی ہوں ، اور ان کا ما لک تلاش کیا گیا ہو، ہوگر چھ پیتہ نہ چا ہو۔ اور اسی طرح کے دیگر اموال (مثلاً وہ چیزیں جن کا شروع ہی سے کوئی ما لک نہ ہو جیسے جنگلات کی محکومت نے اس مدسے مفاد عامہ کے ایسے کام انجام و سے بھی نہیں جن میس محمد نیات ، سمندری حیوانات ، گیس اور تیل کے ذخائر وغیر و۔ اس مدسے مفاد عامہ کے ایسے کام انجام و سے وہ نیس جن میں محد نیات ، سمندری حیوانات ، گیس اور تیل کے ذخائر وغیر و۔ اس مدسے مفاد عامہ کے ایسے کام انجام و سے دومری مدن کے مصارف بیل با ندھن ، مساجد بنانا ، کنویں اور چشے کھودناوغیر و) والمنسا بھین کے مصارف بیل اسلم میں یہ ہم کہ الاقید میں اس مدری مصارف بیل اسلم میں یہ ہم کہ ان اموال کے مصارف آئر چہ بہت ہیں ، مگر ان میں نہایت ابم تمن مصارف بیل :

پہلام معرف: متاج لوگ فقراء، مساکین، یتامی ، مسافراور مقروض اس ذَمرہ میں آتے ہیں۔
و وسرام معرف: حفاظتی عملہ مجاہدین اورز کو ق کی وصولی پر مامورلوگ اس ذمرہ میں آتے ہیں۔
تیسرام معرف: مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے نتنوں کو رفع دفع کرنے کے لئے یا غیر مسلموں کی طرف سے مسممانوں کے حق میں متوقع ضرر کو ہٹانے کے لئے مال خرج کرنا۔ اس کی تفصیل سے ہے کہ بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اور چھڑ انمٹانے کے لئے مال خرج کرنے کی ضرورت چیش آتی ہے۔ مثلاً کوئی قبل ہو گیااور قاتل کا پیت نہیں جلاا ورمقتول کے ورثاء کوئی پر قوی شبہ ہے مگر ثبوت کے خیس ۔ اور فریقین میں تھن گئی تو قصہ نمٹانے کے لئے دیت ادا کرنی پڑتی ہے۔ سید بیت حکومت زکو ق کی مذ سے ادا کر سکتی ہے۔ اس طرح بھی کوئی شخص دیت کا تاوان سر لیتا ہے اور وہ بڑات خود ذمہ داری ہے عبد اللہ بن بمل رضی اللہ عنہ م

کونیبر میں کسی نے تل کردیا تھا۔ ورثا عکو یہود پر شبہ تھا گر ثبوت کی تھیں تھا۔ چنا نچے فتند فروکر نے کے بئے آنخضرت میں تائید عند فی بیت المال سے ان کی دیت ادا فرمائی تھی (مشکوۃ حدیث ۳۵۳۱ بابالقسامۃ) اور حضرت قبیصۃ بن مخارق رضی اللہ عند فی ایک تاوان سرلیا تھا۔ اور وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہ گئے متصوتہ آنخضرت میں تائیگی نے صدقہ کے مال سے ان کا تعاون فرمایا تھا۔ اور وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہ گئے متصوتہ آنخضرت میں تاوان سرلیا تھا۔ اور وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہ گئے متصوتہ آنخضرت میں تعاون سرلیا تھا۔ اور وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہ گئے متصوتہ آنہوں نے والا شیخص بھی غارم تعاون فرمایا تھا (مشکوۃ حدیث ۱۸۳۷ باب من الات حل لے المسالمة والنے کتاب الزکوۃ) تاوان سرلینے والا شیخص بھی غارم ہے۔ غوم الدین : قرض اوا کرنا ور غوم المحمالمة نالی فرمدواری جوسرلی ہاس کوا داکرنا۔ غرض جو ذاتی ضروریات میں زیر بار ہوگیا ہووہ بھی غارم ہے اور تاوان بھرنے والا بھی غارم ہے۔

اور کبھی غیرمسلموں کی طرف ہے مسلمانوں کو کسی ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس کی دوصور تیں ہوتی ہیں: پہلی صورت: کچھ کمز ورایمان والے مسلمان کفار کی ہمنوائی کرنے نگتے ہیں۔ جس سے ان کوحوصلہ ال جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ان کمز ورایمان والے مسلمانوں کو کچھ ویدیا جائے تو وہ کفار کی موافقت سے باز آجا کیں گے اور

ا کیلے کفارمسلمانوں کا پچھ بیس بگا رسکیس گے ایسی صورت میں زکو ق<sup>ہ</sup> کی مدسے ان کو دیا جا سکتا ہے۔

دوسری صورت. کفار میں گھل کر مسلمانوں کے سامنے آنے کی تو ہمت نہیں۔البتہ وہ کوئی خفیہ چل چلنا چہتے ہیں۔
جس ہے مسلمانوں کو ضرر کا اندیشہ ہے لیس زکو ۃ میں ہے ان کو بچھرد یکران کی جال کو پچھرد یا جائے تو ہے بھی جائز ہے۔
اور بید دونوں صورتیں مؤلفۃ القلوب کے لفظ ہے مراد لی گئی ہیں۔مؤلفۃ اسم مفعول ہے اور قلو کھے اس کا نائب فاعل ہے بعنی وہ لوگ جن کے دلوں کوئی مف و کے لئے مسلمانوں ہے جوڑ نامقصود ہے۔
ہیلی صورت میں کمز ورائیان والے مسلمانوں کو کفار ہے تو ڑا گیا ہے اور مسلمانوں ہے جوڑا گیا ہے۔ اور دوسری صورت میں کفار کوئرم کیا گیا ہے۔ اور دوسری صورت میں کفار کوئرم کیا گیا ہے۔ اور دوسری سورت میں کفار کوئرم کیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں سے جوڑا گیا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت میں لف ونشر مشوش ہے اور شرح میں مرتب ہے کتاب ہے تقریر مارتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

فاكدہ: آيت ميں مذكور مصارف ثمانيه پرزكوۃ كس طرح تقسيم كى جائے؟ كس كو پہلے ديا جائے؟ اوركس كوكتن ديا جائے؟ بير ہا تيس سر براہ مملكت كى صوابد يد پر موقوف ہيں۔

#### ﴿ المصارف﴾

الأصل في المصارف: أن البلاد على نوعين:

منها: ما خلص للمسلمين، لايشوبُهم أحدٌ من سائر الملل؛ ومن حقها. أن يُخَفّف عليها، وهي لاتحتاج إلى جمع رجالِ ونصبِ قتالِ، وكثيرًا ما يخرج منها من يباشر الأعمال، المشترك نفعُها، تصديقًا لما وعد الله من أجر المحسنين، وله كفاڤ في خُويْصَّةِ مالِه، إذ الجماعاتُ الكثيرة من المسلمين لاتخلو من مثل ذلك.

و منها: مافيه جماعات من أهل سائر الملل؛ ومن حقها: أن يُشدُد فيها، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَماءُ بَيْنَهُم ﴾ وهي تحتاج إلى جنود كثيرة وأعوان قوية، وتحتاج إلى أن يُقيّض على كل عمل نافع من يباشره، ويكون معيشتُه في بيت المال.

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكلَّ من هذين سنةً، وجعل الجباية بحسب المصارف؛ وسيأتي مباحث الثاني في كتاب الجهاد.

والبلادُ الخاصة بالمسلمين: عمدةُ ما يتخلص فيها من المال نوعان بإزاء نوعين من المصرف:

نوع: هو المال الذي زالت عنه يدُ مالكه، كتركة الميت الوارث له، وضوالُ من البهائم
الامالك لها، ولقطة أخذها أعوالُ بيت المال وعُرِّفَتُ فلم يُعرف لمن هي؟ وأمثالُ ذلك؛ ومن
حقه: أن يُصرف إلى المنافع المشتركة، مما ليس فيها تمليك الأحد، ككُرْي الأنهار، وبناءِ القناطر والمساجد، وحفر الآبار والعيون، وأمثال ذلك.

ونوع: هو صدقات المسلمين، جُمعت في بيت المال؛ ومن حقه: أن يُصرف إلى ما فيه تمليك لأحد، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنْما الصَّدقاتُ لِلْفُقراءِ والْمسَاكِيْنِ ﴾ الآية.

والجملة في ذلك: أن الحاجات من هذا النوع وإن كانت كثيرةٌ جدًا، لكن العمدة فيها ثلاثة: المحتاجون: وضيطهم الشارعُ بالفقراء والمساكين، واليتامي، وأبناء السبيل، والغارمين في مصلحة أنفسهم.

والحفظة: وضبطهم بالغزاة، والعاملين على الجبايات.

والثالث: مالٌ يُصرف إلى دفع العنن الواقعة بين المسلمين، أو المتوقعة عليهم من غيرهم. وذلك: إما أن يكون بمواطأة ضعيف النية في الإسلام بالكفار، أو برد الكفار عما يريد من المكيدة: بالمال، ويجمع ذلك أسمُ المؤلفة قلوبهم، أو المشاجراتِ بين المسلمين، وهو الغارمُ في حمالة يتحمَّلُها.

وكيفية التقسيم عليهم، وأنه بمن يُبدأ؛ وكم يُعطى؟ مفوَّضٌ إلى رأى الإمام.

تر جمہ: زکو ۃ خرچ کرنے کی جگہبیں:مصارف کے سلسلہ میں بنیادی بات میہ ہے کہممالک دوشم کے ہیں: ان میں سے بعض وہ ہیں جومسلمانوں کے لئے خالص ہیں۔دوسری اقوام میں سے کوئی ان کے ساتھ ملا ہوائبیں معالمہ میں ہے ہیں ہوسکہ میں اوراس کے لئے سزاوار باتوں میں سے سہ کہ ان پر بار ملکا کیا جائے۔اور وہ می لک مختاج نہیں ہیں لوگوں کو جمع کرنے اور لڑائی کھڑی کرنے کے۔اور بار ہا آگے آتے ہیں ان ممالک میں ایسے لوگ جوافتیار کرتے ہیں ایسے کام جن کا نفع مشترک ہے۔ (وہ یہ کام کرتے ہیں) اس ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے نیکو کاروں کے لئے وعدہ فرمایا ہے اور اس شخص کے لئے مستغنی کرنے والی آمدنی ہوتی ہاں کے اپنے ذاتی مال میں یعنی وہ بڑا سرمایہ وار ہوتا ہے اور مفاد عامہ کے اس کام کو اکیلا کرسکتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کیٹرہ ایسے لوگوں سے فالی نہیں ہوتی یعنی تھوڑے لوگوں ہیں تو ممکن ہے کہ ایسے بڑے مالدار نہ ہوں مگر جس تو م کی تعداد کروڑ وال ہواس میں ایسے بڑے سرمایہ وارضرور ہوتے ہیں۔

اوران میں سے بعض: وہ ممالک ہیں جن میں دیگرملتوں کو مانے والوں کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اوران کے لائق باتوں میں سے یہ ہے کہ تختی کی جائے ان ممالک میں۔ اور وہ اللہ تعلیٰ کا ارشاد ہے۔'' کفار پر سخت اور آپس میں مہر بان' اور وہ ممالک محتاج ہیں بھاری شکر اور طافت ورعملہ کے، اور اس بات کے بھی محتاج ہیں کہ ہر مفید کام پر اس شخص کو مقرر کیا جائے جواس کو انجام دے۔ اور اس کا گذارہ بیت المال میں ہو۔

پس مقرر کیا نبی میلانگریم نے ان دونوں میں سے ہرا یک ملک کے لئے ایک طریقہ۔ اور مقرر کیا محصول مصارف کے اعتبار سے۔اور دوسری قتم کے ملکوں کے مہاحث عنقریب کتاب الجہاد میں آئیں گے۔

اور وہ مما لک جومسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں:ان میں بہترین مال جوحاصل ہوتا ہےاس کی دونشمیں ہیں،مصارف کی دوقسموں کے مقابلہ میں.

اور دومری نوع: مسلمانوں کی وہ خیراتیں ہیں جو بیت المال میں جمع کی ٹنی ہیں۔اوراس کے لائق باتوں ہیں سے یہ کہ دہ خرچ کی جا کمیں اس کام میں جس میں کسی کو مالک بنانا ہے۔اوران اموال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' زکا تنیں صرف فقراءاور مساکین کے لئے ہیں'' آخرآیت تک۔

اور جامع ہات: اس سلسلہ میں بیہ ہے کہ اس نوع کی حاجتیں اگر چہ بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے نہایت اہم تین ہیں۔(اول) مختاج لوگ۔اور منضبط کیاان لوگوں کوشارع نے فقراءاور مساکین اور بتامی اور مسافرین اورا پی ضرورت کے لئے قرض لینے والوں کے ذریعیہ اور ( دوم ) محافظین ۔ اور منضبط کیا ان کو مجابہ ین اور زکو ق کی وصولی کا مرکر نے والوں کے ذریعیہ ( مجابہ ین کا تذکر رو فسی سب الله کے ذریعیہ کیا ہے اور سوم :وہ مال ہے جوخری کیا جاتا ہے ان فتنوں کو دور کرنے میں جو مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے میں یا جو مسلمانوں کے خلاف متوقع ہیں غیر مسلموں کی طرف سے ۔ اور اس کی تفصیل ہے کہ یا تو ہوتا ہے وہ اندیشہ اسلام میں کمزور لوگوں کے موافقت کرنے کی وجہ سلموں کی طرف سے ۔ اور جمع کرتا ہے ان دونوں صورتوں ) کو دموں تھے ۔ اور جمع کرتا ہے ان دونوں صورتوں ) کو دموں تا وان مرکینے والا ہے کی دیت میں جس کو وہ اٹھی تا ہے۔ اور جمع کرتا ہے تا وہ وہ کی اور وہ خض تا وان مرکینے والا ہے کی دیت میں جس کو وہ اٹھی تا ہے۔

اوراُن (مصارف ثمانیہ) پرتقبیم کا طریقہ اور بیہ بات کے کس ہے شروع کیا جائے؟ یا کتنا دیا جائے؟ سونیا ہوا ہے سر براہ کی رائے کی طرف۔

لغات: خلص (ن) خلوصًا: فالص بونا۔ تخلص جدابونا۔ یبال بمعنی یتحصّل ہے شاب یشوب شوب المعنی نام من الرزق گذارہ کے اللّی اور لوگوں سے مستغنی کرنے والی روزی قیض: مسلط کر، مواطأة: موافقت ..... حَمَّالَة: تاوان، ویت۔

ترکیب المشاجرات کاعطف الفتن پہت بالمال تعلق بردے۔ تصحیح: والیتامی تینوں مخطوطوں سے بڑھایا ہے۔ کہ

#### مصارف زكوة المحصين منحصرين؟

امام بخاری رحمہ القدنے اپنی صحیح میں ، کتاب الزکوۃ ، باب نمبر ۴۸ میں درنے ذیل روایات بیان کی بیں روایت: حضرت ابن عباس رضی القدعنبما ہے مروی ہے کہ ذرکوۃ کی رقم سے غلام خرید کر آ زاو کرنا ورست ہے۔اور زکوۃ کی رقم جج کرنے کے لئے بھی دی جاسکتی ہے۔

روایت: حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ہے۔۔۔جوا کابرتا بعین میں ہے ہیں۔۔ مروی ہے کہ اُسرکوئی شخص اپنی زکو قاسے اپنے باپ کوخریدے تو درست ہے (اور باپ: خریدت ہی خود بخو دآ زاد ہوجائے گا) ای طری زکو قامجا ہم ین پر بھی خرج کی جاسکتی ہے۔اور جس نے جج نہیں کیااس کو بھی دی جاسکتی ہے۔

يُحرد ونول حضرات نے آيت كريمہ: ﴿ إِمّهُ الْصَدقاتُ لِلْفُقراءِ ﴾ آخرتك تلاوت كى ـ اورفر مايا: ` ان مصارف ميں ہے جس ميں بھی آپ ز كو ة ويں كافی ہے''

- ﴿ الْكَوْرُ لِبَالِيْدُلُ ﴾

روایت: حضرت ابولاس رضی القدعنہ نے بین کا نام زیاد یا عبدالقد بن عَنَمة ہے اور جن ہے دوحدیثیں مروی بیں ۔ فرمایا کئیمیں رسول القدینان کھیئیم نے زکو ہ کے اونٹوں پر حج کرنے کے لئے سوار کیا بیٹی ملکیت کے طور پرسوار میاں عطافر مائمیں۔

حدیث — رسول الله فیلیند کی مدینه شریف کی زکو قا وصول کرنے کے لئے حضرت عمروضی الله عنہ کومقر رکیا کام عمل کرکے انھوں نے بتایا کہ تین شخصوں نے زکو قانبیں دی: ایک: ابن جمیل و وسرے: حضرت عباس اور تیسرے: حضرت خالد بن ولید ا آپ نے فرمایا: ' ابن جمیل کوتو بس میہ بات ناپشد ہے کہ وہ کنگال تھا، اس نے جھے ہے دعا کرائی۔ اور الله نے اپنے فضل ہے اس کونواز دیا! ' بیعنی اب اس کوالله کاحق دین بھی بھاری معلوم ہوتا ہے ۔ اور حضرت عباس رضی الله عنہ کے بارے بیس فرمایا: ' بیس ان ہے دوسال کی پیشگی زکو قاوصول کر چکا ہوں ، پس وہ میرے ذیتے ہے! ' اور حضرت خالد رضی الله عنہ کے بارے بیس فرمایا: ' بیس ان ہے دوسال کی پیشگی زکو قاکا مطالبہ کرکے ) خالد پرظلم کرتے ہیں ۔ انھوں اور حضرت خالد رضی الله عنہ کے بارے بیس فرمایا: ' آپ لوگ (زکو قاکا مطالبہ کرکے ) خالد پرظلم کرتے ہیں ۔ انھوں نے اپنی زر ہیں ( فوالا و کے جالی دار گرتے جواڑائی ہیں ہنے جاتے ہیں ) اور سامان جنگ راہ خدا ہیں روک رکھا ہے' یعنی اپنی زکو قاکی رقم سے بیس مامان خرید کر میں ہدین کے لئے رکھ رکھا ہے۔

اس روایت سے دویا تیں ثابت ہو کیں:

ایک: یہ کدز کو قامیں استبدال جائز ہے، جبکہ وہ نقراء کے حق میں بہتر ہو مجاہدین کورقم و ہے ہہتر میہ ہے کہ ان کوزر میں اور سامان جنگ خرید کر ویا جائے۔ کیونکہ رقم بھی خریق ہوجاتی ہے اور بھی مجاہد کے لئے ہتھیاروں کی فراہمی مشکل ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت خالد رضی انڈ عنہ نے اپنی زکو قاکی رقم ہے یہ سامان خرید کر رکھا تھا۔ ووسمری: یہ کہ مال زکو قاکی تملیک ضرور کی نہیں۔ اس کا سامان خرید کر رکھا یا جائے اور مجاہدین کو استعمال کے لئے ویا جائے اور جنگ ختم ہونے یرواپس لے لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔

اورآیت کریمہ میں إِنَّے اُور بعیہ جو حصر کیا گیاہے: وہ حصراضا فی ہے، حقیقی نہیں۔ اگر حصر حقیقی ہوتا تو مصارف زکو ۃ آٹھ میں منحصر ہوتے۔ اور حصراضا فی کا قرید ماقبل کی آیت ہے۔ منافقین نے زکو ۃ کی تقییم کے سلسلہ میں رسول اللہ مِیالَیْہُ اِلْہُ کِلَّتُ ہِی کُھی کہ چروا مافی کا قرید ماقبل کی آئیت ہے۔ مالانکہ چروا ہے عام طور پرغریب ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے۔ حالانکہ چروا ہے عام طور پرغریب ہوتے ہیں اور منافقین مالدار متھے۔ اس لئے فرمایا کہ زکو ۃ میں تمہاراحی نہیں۔ زکو ۃ تو فقراء، مساکیون وغیرہ ہی کے لئے ہے۔ پس بدھر منافقین کی خواہش کے اعتبارے ہے۔ اور مصارف کے آٹھ میں مخصر شہونے میں حکمت بیہ ہے کہ ضرورتیں غیر محدود ہیں۔ اور جن ممالک میں صرف مسلمان بستے ہیں: وہاں بیت المال میں زکو ۃ کے ملاوہ بہت زیادہ مال نہیں ہوتا۔ پس دیگر ضروریات کہاں سے بوری کی جا تیں گی ؟ اس لئے مصارف زکو ۃ میں توقع ضروری ہے۔ تا کہ مملکت کی ہنگا می ضروریات زکو ۃ سے بوری کی جا تھیں۔ باتی التد تعالی بہتر جانتے ہیں!

فا كده، شاه صاحب قدس مره نے حصر كا ضافى ہوئے كا جوقرية بيان فرمايا ہے، اس سے مضبوط وليل حصر كے حقيقى ہونے كى موجود ہے۔ اور وہ حضرت زياد بن حارث صد الى رضى الله عندكى روايت ہے كہ ايك شخص خدمت نبوى بين حاضر ہوا۔ اس نے عرض كي كد ججھے مال زكوة بين سے بجھ و بجئے ۔ آپ نے فرمايا: إن الله لمه يوض ب لحب كم نبى و لاغير و في المصدقات، حتى حكم فيها هو، فحز أها شمانية أجزاء، فإن كمت من تلك الأجزاء أعطيتُك ترجمہ: القدتى لى زكاتوں كى تقيم بين ندتو سى نبى كے فيصله پر راضى ہوئے اور ندكى غير نبى كے ۔ بلكه أنهوں نے خودى حكم فرمايا اور زكوة كا تھ مصارف بيان فرمائے۔ يس اگرتم أن آئھ بين سے بوتو بين تم كودوں (مشكوة حديث ١٨٣٥) يو حديث حمرے حقيقى ہونے كى صرت كوليل ہے۔

اورشاہ صاحب نے جوآ ثاراور جوحدیث ذکر قرمائی ہے وہ توسع برصراحة والات نہیں کرتی ۔امام بخاری رحمہ القد نے ان کو بساب قبول اللہ بنا ہے دیا ہیں بیان کیا ہے یعنی بیسب ان کو بساب قبول اللہ تعمال نہ ہو فی السر قاب میں اللہ بنا ہے دیا ہیں بیان کیا ہے یعنی بیسب صورتیں ندکورہ تین مصارف میں داخل ہیں۔ان سے علحہ ونہیں مثالاً زکو ق سے خلام خرید کرآ زاد کرنے کو فی المرقاب میں اور ج کے لئے زکو ق خرج کرئے کو فی سیل اللہ میں واخل کیا ہے۔اسی طرح حضرت خالد رضی اللہ عند نے جو مال زکو ق سے اسباب جہاد خرید کرروک رکھا تھا۔ اس سے وقف کے طور پر روکنا اور مجاہدین کو نماریت پر دینا مراد نہیں ۔ بمکہ ضرورت بیش آئے پر مجاہدین کو ملکیت کے طور پر و سے نئے رکھا تھا ۔۔۔ رہی مملکت کی بنگامی ضروریات تو ان کو پورا کرنے ک بیش آئے پر مجاہدین کو ملک میں۔شرور کے بیش آئے بر مجاہدین کو ملک میں۔ شرور اور بھی محاصل کا اور بہت سے ذرائع ہیں۔شاہ صاحب نے جو تیمن قلیل آئد تیاں ذکر کی ہیں ان پر انحصار نہیں ۔ ہم نے او پر اور بھی محاصل کا تذکرہ کیا ہے۔ بہر حال امت کا اجماع ہے کے زکو ق کے مصارف آئے میں مخصر ہیں اور حصر قیق ہے۔ والقد اللم ۔۔

وعن ابن عباس: يُعتق من زكاة ماله، ويُعطى في الحج، وعن الحسن مثلُه، ثم تلا. ﴿ إِنما الصدقات للفقراء ﴾: في أيّها أعطيت أَجْز أَتْ. وعن أبي لاسٍ: حَملُنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحح. وفي الصحيح " وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله " وفيه شيئان: جوازُ أن يُعطِي مكانَ شيئ شيئاً إذا كان أنفع للفقراء، وأن الحبس مُجْزي عن الصدقة.

قلت: وعملى هذا فالحصرُ في قوله تعالى:﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ ﴾ إضافي، بالنسبة إلى ما طلبه المنافقون من صرفها فيما يشتهون، على ما يقتضيه سياق الآية.

والسُّرُّ في ذلك : أن الحاجات غيرُ محصورة، وليس في بيت المال في البلاد الخاصة للمسلمين غير الزكاة كثيرُ مال، فلا بد من توسِعَةٍ، لتكفي نوانب المدينة. والله أعلم.

ه زمَدُور سَبَافِيز له ع-

ترجمہ: اورائن عباس سے مروی ہے: '' آزاد کرے وہ اپنے مال کی زکو ہے ۔ اوروے وہ جج میں' اورحسنؓ سے بھی ایس ہی مروی ہے۔ پھر پڑھا دونوں نے: ''صدقات صرف فقراء کے لئے بین' (فرما یا دونوں نے) اُن (مصارف ثمانیہ) میں ہے۔ پھر پڑھا دونوں نے: ''صدقات صرف فقراء کے لئے بین' (فرما یا دونوں نے) اُن (مصارف ثمانیہ) میں ہے۔ جس میں بھی دے زکو ہ ادا ہوجائے گی۔ اور ابولاسؓ سے مروی ہے: سوار کیا ہم کو نبی سیسی ہے اور ابولاسؓ سے مروی ہیں اورجیح بخاری میں ہے (بینی سیدوایت سند کے ساتھوں نے اپنی زر میں سیروایت سند کے ساتھو ہے: )'' اور رہے خالد: تو تم خالد پرظلم کرتے ہو شخصی روک رکھی ہیں انھوں نے اپنی زر میں اور اپنا اسب جنگ راہ خدا ہیں' اور اس میں دوبا تیں ہیں: (۱) اس بات کا جواز کہ دے زکو ہ ادا کرنے والا ایک چیز کی جگہ میں دوسری چیز ، جبکہ وہ فقراء کے لئے زیادہ نافع ہو (۲) اور یہ کہروکنا کائی ہونے والا ہے زکو ہ سے (قال العلامة المسندی رحمہ الله: المشیئ الأول یستفاد من اشتراء خالد رضی الله عنه الأدراع و الأعتد بالنقد، یقسم علی فقراء العزاہ عند الحاجة. و الثانی یستفاد من حبسہ الأشیاء المذکورۃ إلی وقت الضرورۃ اھی میں جس کوہ ہیں جس کرم ارشاد باری تعالیٰ: ﴿ إِنَّمُ السَّمُ مِیں جس کوہ ہیں جس کوہ وہ یہ ہیں میں اس کوخرج کرنا اس جگہ میں جس کوہ وہ یہ سے میں اس فی میں جس کوہ وہ یہ سے اس چیز کی برنب ہے جس کومنافقین نے طلب کیا تھ لینی اس کوخرج کرنا اس جگہ میں جس کوہ وہ یہ ہے اس فی ہے۔ اس چیز کی برنب ہے جس کومنافقین نے طلب کیا تھ لینی اس کوخرج کرنا اس جگہ میں جس کوہ وہ یہ ہے۔

ساتھ خاص ہیں زکو ۃ کے علاوہ زیاوہ مال۔ پس ضروری ہے گنجائش پیدا کرنا، تا کدز کو ۃ کافی ہوجائے مملکت کی ہنگا می ضروریات کے لئے۔ ہاقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

### خاندان نبوت کے لئے حرمت ِصد قات کی تین وجوہ

﴿ الْمَوْرُبِهَافِيرُ إِ

بلائیں رفع ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کی بلاؤں کا فدید (عوض) بن جاتے ہیں۔اس لئے وہ ملا اعلی کو بلائیں محسوس ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ جداتی ہے۔ اور جب بم آگ کا تصور کرتے ہیں تو ہیں۔ جیسے آگ کا ایک وجو دختی ہے ،اس لئے وہ جداتی ہے۔ اور جب بم آگ کا تصور کرتے ہیں تو ہیں وہ کی خارج ہیں پاکی غذ اس میں اس کے اس میں اس کے اس میں کا غذ کر لکھتے ہیں تو بھی اس آگ کا وجود شہی (مثل اور ما نشروجود) ہے،اس لئے اس میں آثار منبیں پائے جاتے ۔ وبین ، زبان اور کاغذ جل نہیں جاتے ۔ اس طرح ملا اسلی کے احساسات میں صدقات بلائیں نظر منبیں پائے جاتے ۔ وبین ، زبان اور کاغذ جل نہیں جاتے ۔ اس طرح ملا اسلی کے احساسات میں صدقات بلائیں نظر آتے ہیں۔ یہ سے میں صدقات بلائیں نظر آتے ہیں۔ یہ سے ساہ وہود کہ ہے، اس لئے اس میں اس خلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر پیمل ملائ سافل پر انز تا ہے ۔ اور انسانوں میں جوصاحب کشف ہیں وہ بھی اس خلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب الیے ہی صاحب کشف ہزرگ شے ۔ ان کو اس میں کی چیز وں کا اور اک ہوتا تھا، اس کا مرحم منافول ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کو وضوء کے غسالہ میں گناہ فظر آتے تھے۔ اور صافحین زبالوا طب جیسے گناہوں اس کا میں جو میں ہیں جو تاہی ہیں۔ اور جب اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے تو وہ مرا پی تو قیر بن جاتے ہیں۔ کو تکہ دو اس نام پاک کے انواز محسوں کرتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے تو وہ مرا پی تو قیر بن جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس کا مین کیا ہوں کہ میں اس لئے آپ نے صدقات کو اپنے کے اور اپنے خاندان کے لئے حرام کر دیا۔ (پس کی نام مول کی فلمت مشخف ہوئی۔ اس لئے آپ نے صدقات کو اپنے کے اور اپنے خاندان کے لئے حرام کر دیا۔ (پس دوسرے باہمت لوگوں کو بھی حتی الام کان زکو قرف ہے ہے ،اگر چہ وہ زکو قرف کو قرف کے مستحق ہوں)

دوسری وجہ: جو مال کسی چیز کے عوض میں امیا جاتا ہے بیٹی خرید وفروخت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے باکسی منفعت کے عوض میں مالیا جاتے ہے بعنی خرید وفروخت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے باہمارے نفع کا علی منابع ہے بعنی ملاز مت با اجارہ کے طور پر حاصل ہوتا ہے: اس میں تو کوئی خبیث نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ہماری چیز یا ہمارے نفع کا عوض ہے۔ پس کمائی کرنے کے بہترین فر رائع یہی ہیں۔ اس طرح جو بدیہ ماتا ہے وہ بھی طبیب ہے۔ کیونکہ اس میں مودّت ومجبت اور عزت واحز ام کا جذب کا رفر ماہوتا ہے۔ مگر ان کے علاوہ جو مال حاصل ہوتا ہے بینی خیرات کے طور پر ماتا ہے اس کے لینے میں ذکت وابانت ہے۔ اور دینے والے کی لینے والے پر برتری اوراحسان کا پہلو بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ''او پر کا گھر نے کے ہاتھ ہے ہم ہوتا ہے۔ کہ ہم تو اور دینے والے کی لینے والے پر برتری اوراحسان کا پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ ہاتھ ہے کہ ہاتھ ہے بہتر ہے!' (مشکوۃ حدیث میں اس سے میں ای برتری اوراحسان کے پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے مال حاصل کرنے کا پیطر لیقہ بدترین ذریعہ کم مقام دیا گیا ہولیعنی پیمال خاندان نبوت کے لئے جائز نہیں۔ ندان لوگوں کے شایان شان ہوت کے لئے جائز نہیں۔ ندان لوگوں کے شایان شان ہوت کے لئے جائز نہیں۔

تیسری وجہ: اگر آپ طلانہ ایک ذات کے لئے زکوۃ لیتے یا اپنے خاندان کے لئے جائز قرار دیتے ،جن کا فائدہ آپ ہی کا فائدہ آپ ہی کا فائدہ ہے، تو اندیشہ تھا کہ بدگمانی کرنے والے آپ کی شان میں نازیبا بات کہتے۔ وہ طعن کرتے کہ اپنی عیش کوشی کے لئے لوگوں پرٹیکس لگایا ہے۔ اس لئے آپ نے اس دروازہ کو بالکلیہ بند کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ فیش کوشی کے لئے لوگوں پرٹیکس لگایا ہے۔ اس لئے آپ نے اس دروازہ کو بالکلیہ بند کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ ذکوۃ آپ منفعت لوگوں ہی طرف لوٹے والی ہے۔ فرمایا: تُو خد من اغنیانہ م، و تُو ڈ علی فقو انہ م

مالداروں سے لی جائے گی اوران کے فقیروں پرلوٹا دی جائے گی (بخاری حدیث ۱۳۵۸) اورز کو ہ کا بینظ م فقراء پر مہر بانی مساکین پرنوازش ، حاجت مندول کی خوش حالی اوران کو فلاکت ہے بچانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔اس میں آپ کا اورآپ کے خاندان کا کچھ حصہ نہیں۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصدقات إنما هي من أوساخ الناس، وإنها لاتحل لمحمد، ولا لآل محمد"

أقول: إنما كانت أوساحًا: لأنها تُكفّرُ الخطايا، وتدفع البلاء وتقع فداءً عن العبد في ذلك، فيتمثّل في مدارِك الملأ الأعلى أنها هي، كما يتمثل في الصورة الدهنية واللفظية والخطّية أنها وجودات للشيئ الخارجي الذي جُعلت بإزائه، وهذا يسمى عدنا بالوجود التشبيهي، فيُدْرِك بعض النفوس العالية: أن فيها ظلمة، وينزل الأمر إلى بعض الأحياز البازلة، وقد يُشاهد أهلُ المكاشفة تلك الظلمة أيضًا، وكان سيدى الوالد- قُدِّس سِرُّه- يَحْكى ذلك من نفسه؛ كما قد يَكره أهلُ الصلاح ذكر الزنا، وذكر الأعضاء الخيئة، ويحون ذكر الأشياء الجميلة، ويعظمون اسم الله.

وأيضًا: فإن الممال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع، ولايراد به احترامُ وجهه: فيه ذِلَّة ومهانة، ويكون لصاحب الممال عليه فضلٌ ومِنَّة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" اليد العليا خير من اليد السفلى" فلا جرم أن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب، لايليق بالمطهرين، والمنوَّه بهم في الملة.

وفي هذا الحكم سِرِّ آخَرُ: وهو أنه صلى الله عليه وسلم إن أخذها لفسه، وجَوَزَ أخذها لخاصته، وفي هذا الحكم سِرِّ آخَرُ: وهو أنه صلى الله عليه وسلم إن أخذها لفسه، وجَوزَ أخذها لخاصته، والدى يكون نفعُهم بمنزلة نفعِه، كان مطبَّة أن يظنَّ الظانون، ويقول القاتلون في حقه: ماليس بحق، فأراد أن يَسُدَّ هذا الباب بالكلية، ويَجْهَر بأن منافعها راجعة إليهم، وإنما تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم رحمة بهم، وحدبًا عليهم، وتقريبًا لهم من الخير، وانقاذًا لهم من الشر.

تر جمہ: (۱) آنخضرت مِنالِيميَّمُ کا ارشاد:
میں کہتا ہوں: صدقت میں اس کئے ہیں کہوہ گاہوں کو مٹاتے ہیں اور وہ فدید بن جاتے ہیں بندے کی طرف سے ان بلا کاں کا پیم متمثل ہوتے ہیں ملا اعلی کے حواس میں کہ دہ صدقات بلا کمیں ہیں۔ جمعے متمثل ہوتی ہے صورت ذبیبہ الفظیہ اور نظیہ کہوہ خارج میں پائی جانے والی چیز کے وہ وجودات ہیں جواس چیز کے مقابلہ میں بنائے گئے ہیں۔ اور ہماری اصطلاح میں بیہ وجود شہمی کہلاتا ہے۔ پس ادراک کرتے ہیں بعض نفوسِ عالیہ یعنی ملا اعلی کہ ان زکاتوں میں تاریکی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی بیدا دراک کو ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی بیدا دراک بعض ادراک کرتے ہیں بعض نفوسِ عالیہ یعنی ملا اعلی کہ ان زکاتوں میں تاریکی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی بیدا دراک بعض میں تاریکی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی بیدا دراک بعض میں تاریکی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی بیدا دراک کو سے معاملہ یعنی بیدا دراک کرتے ہیں بعض نفوسِ عالیہ یعنی ملا اعلی کہ ان زکاتوں میں تاریکی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی بیدا دراک کو سے معاملہ یعنی ملا اعلی کہ ان زکاتوں میں تاریکی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی بیدا دراک کو سے معاملہ یعنی میں تاریکی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی میں تاریک کو سے معاملہ یعنی میں تاریکی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی میں تاریکی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی میں تاریک کو سے میں تاریکی ہے۔ اور اثر تا ہے معاملہ یعنی میں تاریک کو سے میں میں تاریک کو سے میں تاریک کو سے میں تعمل کو سے میں میں تاریک کو سے میں تاریک کو سے تاریک کی تاریک کو سے تاریک کو تاریک کو سے تاریک کو سے تاریک کو سے تاریک کو ت

اما کنِ سافلہ کی طرف لیعنی ملا سافل کی طرف اور بعض بڑے لوگوں کی طرف اور بھی اہل مکاشفہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔اور میرے آقا والد ماجد قدس سرہ بیہ بات اپنے بارے ہیں نقل کرتے ہتے ( اور ) جیسا کہ بھی ناپند کرتے ہیں نیک لوگ ڈنا کے تذکرہ کو اور پہند کرتے ہیں وہ خوبصورت چیزوں کے تذکرہ کو۔ بیں نیک لوگ ڈنا کے تذکرہ کواور شرم والے اعضاء کے تذکرہ کو۔اور پہند کرتے ہیں وہ خوبصورت چیزوں کے تذکرہ کو۔ اور لوقتی کرکرتے ہیں وہ اللہ کے نام کی۔

اور نیز: پس بیشک وہ مال جس کوانسان لیتا ہے کسی چیز یا کسی نفع کے مبادلہ کے بغیر،اور نہیں ارادہ کیا جا ۱۳ اس مال کے دیئے سے اس کے چبرے کے احتر ام کا: اس مال کے لینے میں ذلت واہانت ہے۔ اور بحوتی ہے مال دینے والے کے لئے اس پر برتر می اور احسان ۔ اور وہ آنخضرت مِنالِنَهُ عَلَيْهُ کا ارشاو ہے: '' اوپر کا ہاتھ ینچے کے ہاتھ ہے بہتر ہے' پس یہ بات بیقنی ہے کہ اس طرح کمانا برترین پیشہ ہے۔ وہ لائی نہیں ہے نہایت یا کیزہ لوگوں کے اور ان لوگوں کے لئے جن کی شان بلندگی گئی ہے ملت اسملامیہ ہیں۔

اوراس تھم میں ایک راز اور بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آنخضرت منافیہ پیمن اگر لیتے زکو ۃ اپنی ذات کے لئے اور جائز قرار دیتے اس کالین اپنے مخصوص لوگول کے لئے اوران لوگول کے لئے جن کافائدہ اپنے فائدہ کے بمنز لدہ ، تو ہوگی یہ بات اختالی جگداس کی کہ گمان کرنے والے گمان کریں اور کہنے والے کہیں آپ کی شان میں وہ بات جو برحق نہیں ہے۔ پس آپ نے چاہا کہ بند کرویں اس دروازہ کو ہالکلیہ۔ اور پکار کر کہد ویں کہ ذکو ۃ کے منافع انہی کی طرف لوٹے والے ہیں ۔ اور وہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی۔ ان پر مہر بانی کرتے ہوئے اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کو خیر ہے نز دیک کرتے ہوئے اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کو خیر ہے نز دیک کرتے ہوئے اور ان کوشر سے بچاتے ہوئے۔

# حرمت سوال کی وجہ اور اس کی سز اؤں کاراز

سخت مجبوری کے بغیر سوال کرنے کی مما نعت دووجہ ہے:

پہلی وجہ — ذاتی ہے — اوروہ بیت کہ سوال میں ذکت کا سامان ہے۔اس سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔اور مرقت کوبٹا لگتا ہے۔اس لئے احادیث میں بے نغرورت ما تکنے کی شخت ممی نعت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ:''جوشخص مال بڑھانے کے لئے لوگوں ہے مانگتا ہے، وواپنے لئے جہنم کا انگارہ ہی مانگتا ہے۔ بس چاہے مانگنے میں کمی کرے یا زیادتی''(مشکوة حدیث ۱۸۳۸)

د دسری وجہ ۔۔۔ قومی ہے ۔۔۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بھیک مائنگنے کا روات چل پڑے گا۔اورلوگوں کو مائنگنے میں عار محسول نہ ہوگا۔اورگدا گری ذریعہ ممعاش بن جائے گی ،تو پہلا نقصان بیہوگا کہ نہایت ضروری پیشنے یا تو را نگال ہوجا کمیں است سیسین

- ﴿ الْمَسْوَرُ لِبَالْمِيْرُ لِهِ ﴾

کے باان میں کی واقع ہوگی۔ کیونکہ جب روٹی ملے یوں تو تھیتی کرے کیوں؟ اور دومرا نقصان بیہ ہوگا کہ مانگنے والوں کی کثرت سے مالدار تنگ آ جا کیں گئے، ان کی زندگی اجیرن بن جائے گی (جیسے آج کل رمضان میں بڑے شہروں میں پوکس مدارس کے لئے چندہ مانگنے والوں کی آئی کثرت ہوتی ہے کہ ارباب خیر دیتے ویتے تنگ آ جاتے ہیں)

اس کے حکمت خداوندی نے جاہا کہ ما تکنے کا عار قیامت کے دن ما تکنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ظاہر ہو،

تاکہ کو کی شخص ضرورت شدیدہ کے بغیر ما تکنے کی ہمت نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' جوشخص اپنے مال میں اضاف ہے

کے لئے لوگوں سے ما نگرا ہے تو قیامت کے دن اس کا سوال اس کے چبرے پر ایک زخم کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اور جہنم کا چھر ہوگا جے وہ کھائے گا پس جس کا جی جا ہے سوال کم کرے اور جس کا جی جا ہے ذیادہ کرے'' (مفئل قاصدیت میں اسال)

ہ کر ادوں سے دوں سے مال لینے کی سزاالی چیز کی صورت میں طاہر ہوگہ جس کے پکڑنے ہے تکلیف ہوتی ہوتی ہے۔ تشریخ: مانگ کرلوگوں سے مال لینے کی سزاالی چیز کی صورت میں طاہر ہوگہ جس کے پکڑنے ہے تکلیف ہوتی ہے جسے چنگاری یا اس کا کھانا المناک ہوتا ہے جسے گرم پھر۔اور سوال کی ذلت اور سائل کا لوگوں میں ہے آب رُو ہونا الیک صورت میں ظاہر ہوگا ہے۔ اس سوائی کی قریب ترین شعبہ ہے یعنی چبرے کے زشم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

البتہ بخت مجبوری میں بقدر کفاف سوال کرنا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت قبیصہ رضی القد عنہ نے ایک تا وان سرایا تفا۔ وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ۔ آپ نے فرمایا '' قبیصہ ! سوال تین بی شخصوں کے لئے جائز ہے: ایک: جس نے کوئی تا وان سرایا ہو۔ اس کے لئے بقدرضرورت مانگنا جائز ہے۔ پھرزک جائے۔ دوسرا: وہ شخص جے کوئی آفت پینچی ہو، جس نے اس کا مال بلاک کردیا ہو۔ اس کے لئے زندگی کے سبارے کے بقدر مانگنا جائز ہے۔ تبیسرا: وہ خض جو فاقہ زدہ ہے۔ اور اس کی قوم کے تین عظمند آدمی کہیں کہ وہ واقعی فاقہ زدہ ہے تو اس کے لئے حاجت روائی کے بقدر مانگنا جائز ہے۔ اور اس کی قوم کے تین عظمند آدمی کہیں کہ وہ واقعی فاقہ زدہ ہے تو اس کے لئے حاجت روائی کے بقدر مانگنا جائز ہے۔ ان تبین صور توں کے ملاوہ مانگنا حرام کھانا ہے جسے مانگنے والا کھاتا ہے!'' (مشکوۃ حدیث ۱۸۳۷)

[٢] ولما كانت المسألةُ تعرُّضًا للذَّلَة، وخوضًا في الوقاحة، وقدحًا في المروءة، شدَّد النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها، إلا لضرورة لا يجد منها بدًا.

وأيضًا: إذا جرت العادة بها، ولم يَسْتَنْكِفِ الناسُ عنها، وصاروا يستكثرون أموالهم بها، كان ذلك سببًا لإهمال الأكساب التي لابد منها، أو تقليلها، وتضيُّقا على أهل الأموال بغير حق. فاقتضت الحكمةُ أن يتمثَّل الاستنكاف منها بين أعينهم، لئلا يُقْدِم عليها أحدٌ، إلا عند الاضطرار. [٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناسَ لِيَثْرِيَ مالَه، كان خُموشًا في وجهه، أو رَضْفًا يأكله من جهنم"

أقول: السر فيه: أنه يتمثَّل تألُّمه مما يأخذه من الناس بصورة ماجرت العادةُ بأن يحصل

الألم بأخذه، كالجمر، أو بأكله كالرضف، وتتمثل ذلتُه في الباس، وذهابُ ماء وجهه، بصورة هي أقرب شبيه له من الخموش.

وجاء في الرجل الذي أصابته جائحة الْجِتَاحِتُ مالَه: أنه حلت له المسألة حتى يجد قوَامًا من عيش.

ترجمہ: (۴) اور جب سوال کرنا ذلت کے دریے ہونا اور بے شرمی میں گھسنا اور بھل منسائی میں عیب لگانا تھا تو نبی سلاند آیمز نے بختی کی سوال کرنے کے سلسلہ میں جمرکسی ایسی ضرورت کی وجہ ہے کہ نہ پائے آ دمی اس ہے کوئی جیارہ۔

اور نیز: جب چل پڑے گی مانٹنے کی عادت۔اور عار نہیں کریں گے لوگ مانٹنے میں۔اور بڑھانے لگیں گے لوگ استین میں۔اور بڑھانے لگیں گے لوگ استین میں اور کو مانٹنے کی مانٹنے کی مید بات اُن بیٹیوں کورائگاں کرنے کا سبب جمن کے بغیر چارہ نہیں۔یاان کی تقلیل کا سبب اور مالداروں برتاحق تنگی کا باعث۔

لیس جابا تحکمت خداوندی نے کہ مانگنے کا عام متمثل ہو مانگنے والوں کی آنکھوں کے درمیان ، تا کہ اس پر کو کی شخص پیش قدمی نہ کرے مگرانتہائی مجبوری کے وقت۔

آنخضرت میلاندینم کاارشاد: میں کہتا ہوں: اس میں رازیہ ہے کہاں کا ذکھی ہونا لیعنی سزایا نااس چیز ہے جس کو وہ لوگوں سے لیتا ہے متمثل ہوگاس چیز کی صورت میں کہ عادت جاری ہے کہ ڈکھی پائے آ دمی اس کو پکڑنے ہے جسے چنگاری یااس کے کھانے ہے جیسے گرم پتم اور متمثل ہولوگوں میں اس کی رسوائی اور اس کے چبرے کا ہے آب ہونا اس صورت میں جوقر بہترین شبیہ ہے اس کی لیعنی خراش۔

اور آیا ہے اس شخص کے حق میں جس کو کوئی الی آفت پینجی ہوجس نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا ہو کہ اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے تا آئکہ وہ یائے زندگی کا سہارا۔

# مال كى كتنى مقدارسوال كے لئے مانع ہے؟

حضرت ابن مسعود رضی الله عند کی روایت میں ہے کہ مال کی وہ مقدار جس کے بعد آ دمی دوسروں کا مختاج نہیں رہتا پچاس درہم بیاس کے بقدرسونا ہے (مفکوٰۃ حدیث ۱۸۴۷) اور قبیلہ بنواسد کے ایک صحابی بیار شاد نبوی روایت کرتے ہیں کہ:'' جس نے سوال کیا درا نحالیکہ اس کے پاس ایک اُوقیہ (۴۴ درہم) بیاس کے برابر مال ہے تواس نے لیٹ کر (بے جا اصرار کرکے ) ما نگا'' (مفکوۃ حدیث ۱۸۴۹) اور حضرت مہل بن حظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ میلائیڈیٹرمز ے دریافت کیا گیا کہ مالداری کی وہ کیا مقدار ہے جس کے ساتھ سوال کرنا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا:''اتی مقدار جس ے دن کا اور رات کا کھانا کھا سکے یعنی ایک دن کا گذارہ ہوتو سوال کرنا درست نہیں (مقتلوۃ حدیث ۱۸۴۸)

تشریخ: فدکورہ روایات میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، گرحقیقت میں کوئی تعرض نہیں۔ بلکہ وہ روایات اختلاف احوال واشخاص پرمحمول ہیں۔ کیونکہ ہرشخص کا پیشہ جداگا نہ ہے۔ اور جوشخص جو پیشہ کرتا ہے: اس کوتبد بل نہیں کرسکتا۔ یعنی پیشہ کی تبدیلی اس کے لئے سخت وشوار ہوتی ہے، اگر چہ ناممکن نہیں۔ مثلاً جوشخص پیشہ ور ہے۔ ذرگر یا آہنگر ہے، وہ اس وقت تک مجبور ہے جب تک اس کواپنے پیشہ کے آلات میسر نہ آجا کیں۔ اور جوشخص گھیتی کرتا ہے وہ گھیتی کے آلات کا تحقاج ہے۔ اور جوشخص گھیتی کرتا ہے وہ گھیتی کے آلات کا تحقاج ہے۔ اور جو تجاجر ہے اور ہو تجاجر ہے اور ہو تجاجر ہے اور ہالی نئیمت ہے اس کو تبح وشام کھا ناملتا ہے، جیسے صحابہ کو ملک تا تعاب تو وہ فور مروں کا وست گرنہیں رہے گا۔ اور جوشخص بازار میں ہو جھ ڈھوکر کمائی کرتا ہے یا جنگل سے مقدار حاصل ہوجائے تو وہ دوسروں کا وست گرنہیں رہے گا۔ اور جوشخص بازار میں ہوجھ ڈھوکر کمائی کرتا ہے یا جنگل سے کنٹریاں کاٹ کر لاتا ہے اور بیچنا ہے یا دہاڑی پر کام کرتا ہے، اس کے لئے غنا کی مقدار دن بھر گذارے کے بعدر مال کو سے ایس کے لئے غنا کی مقدار دن بھر گذارے کے بعدر مال

[٤] وجماء في تقدير الغُنية المانعة من السؤال: أنها أوقية، أو خمسون درهُما، وجاء أيضًا: أنها ما يُغَدِّيْه أو يعشِّيه.

وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا: لأن الناس على منازِلَ شتى، ولكل واحد كُسُبُ لا يسمكن أن يتنحوُّل عند، أعنى الإمكان الماخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة المدن، لا الماخوذ في علم تهذيب النفس؛ فمن كان كاسبًا بالجرُفة: فهو معذور حتى يجد آلاتِ البحرُفة، ومن كان زارِعًا: حتى يجد آلاتِ الزرع، ومن كان تاجرُا: حتى يجد البضاعة، ومن كان على الجهاد مسترزقًا بمايروح ويغدو من الغنائم، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضابط فيه: أوقية أو خمسون درهما؛ ومن كان كاسبًا بحمل الأثقال في الأسواق أو احتطاب الحَطَب وبيعه، وأمثال ذلك، فالضابط فيه: ما يغذيه أو يعشيه.

مرجمہ: (س) اور وار دمواہے اُس غنا (ب نیازی) کے اندازے میں جوسوال کرنے ہے رو کئے والا ہے کہ وہ ایک اُوقیہ یا بچاس درہم ہے۔ اور آیا ہے نیز کہ وہ آئی مقدارہے جواس کوسی کا کھانا کھالائے۔
اور ہمارے نزدیک بیصدیثیں متعارض نہیں ہیں۔اس لئے کہ لوگ مختلف مداری (مراتب) پر ہیں۔اور ہرا یک کے لئے ایک ذریعہ معاش ہے جمکن نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کرلے۔اورامکان سے میری مراد وہ امکان ہے جوان علوم میں سے آیک فریعہ معاش ہے جمکن نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کرلے۔اورامکان سے میری مراد وہ امکان ہے جوان علوم میں سے آئی فریعہ ایک فریعہ ایک فریعہ ایک فریعہ ایک کے ایک فریعہ ایک فریعہ ایک کے ایک فریعہ ایک کے ایک فریعہ ایک کے ایک فریعہ ایک کے ایک کے ایک کرنے۔اورام کا ن سے میری مراد وہ امکان ہے جوان علوم میں سے ایک فریعہ ایک کے ایک فریعہ ایک کے ایک کی کہنا ہے کہ ایک کی کہنا ہے کہ ایک کی کا کے ایک کی کرنے کے ایک کی کو کریم کی کرنے کے کہنا کے کہن

## بروں کی خوشی اور نا خوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے

صدیث - حضرت معاویہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ میان آئیم نے فرمایا: ' (مجھے سے ) لیٹ کرمت مانگو قسم بخدا! تم میں سے جوبھی محمد محمد سے (لیٹ کر) مائے گا، پھروہ مانگ کراور مجھے تنگ کرے کوئی چیز مجھ سے لے گا درانحالیکہ میں نا خوش ہول۔ پھر میری دی ہوئی چیزوں میں اس کے لئے برکت ہوجائے (بید ہات ناممکن ہے!) (رواہ سلم ہشکار قاحدیث ۱۸۴۰)

ان کی وجہ رہے کہ وہ افول قد سیہ جو ملا اعلی کے ساتھ ، مجبور ہوکرکوئی چیز دیں گے، اس مال میں برکت نہیں ہوگ ۔ اور
اس کی وجہ رہے کہ وہ افول قد سیہ جو ملا اعلی کے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں یعنی ملکوتی صفات کے حامل ہیں ۔ ان کے افران میں خوشی اور ناخوشی کی جو صورت آتی ہے: وہ بھی بمنز لہ: مقبول دعا کے ہوتی ہے۔ پس آپ میلی ایک کا ناگواری کے ساتھ وینا: عدم برکت کی جو مقبول و عاکے ساتھ مقارن ہے۔ پھراس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے!

## نفس کی فیاضی بھی برکت کا سبب بنتی ہے اور برکت کی حقیقت

حدیث سے علیم بن حزام رضی القدعنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول القد میں ہوئیدینے سے مال کا سوال کیا۔ آپ نے عن میت فرمایا۔ نوم میں نے پھر سوال کیا۔ آپ نے عن بیت فرمایا۔ ''اے عَلیم ! بیشک بیرمال سرسبز وشیریں ہے۔

- ﴿ لَا لَوْ لَرُبِيَالِينَ لَهِ ﴾

جواس کونفس کی فیاضی ہے یعنی حرص وطع کے بغیر لیتا ہے،اس کے لئے اس میں برکت کی جاتی ہے۔اور جواس کونفس کی طمع کے ساتھ لیتا ہے،اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جاتی ۔اور وہ شخص اُس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو کھا تا ہے اور شکم سیر نہیں ہوتا ۔اور دست بالا دست زیریں ہے بہتر ہے!'' (مشکؤة حدیث ۱۸۳۲)

تشری جرمی برکت چندطرے ہے ہوتی ہے:

برکت کا اونی درجہ: یہ ہے کہ نفس اس چیز بڑھمئن ہوجائے۔اوراس کوسکین قلب حاصل ہوجائے۔جیسے دو شخصوں کے پاس میں میں درہم جیں۔گرا کیشخف افلاس سے ڈرتا ہے اور دوسر سے کوفلا کت کا وسوسہ بھی نہیں آتا، ہمیشہ گرامید رہتا ہے بہی برکت ہے۔

اس کے بعد: نفع کی زیادتی کا درجہ ہے۔ مثلاً دو شخصوں کی آمدنی کیساں ہے۔ ان میں سے ایک شخص اپنا مال کسی اہم کیا ۔
کام میں خرج کرتا ہے جواس کے لئے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور ابقد کی طرف سے اس کوخرج کرنے کا بہترین طریقہ الہام کیا ۔
جاتا ہے۔ اور دوسر اشخص اپنا مال ضائع کرتا ہے، وہ خرج میں میانہ روی اختیار نہیں کرتا یہی برکت اور ہے برکتی ہے (بیہ مضمون مبحث ۲ باب ارحمۃ اللہ ۲۵:۲ پر بھی گذر چکا ہے۔ اور اس پر نفصیلی کلام آگے آ داب السط عام کے عنوان کے تحت مضمون مبحث ۲ باب ارحمۃ اللہ ۲۵:۲ پر بھی گذر چکا ہے۔ اور اس پر نفصیلی کلام آگے آ داب السط عام کے عنوان کے تحت آرہا ہے ) اور جس طرح مال باپ کی دعا ہے مال میں برکت ، اور بدوعا ہے ہے برکتی ہوتی ہے، اس طرح نفس کی حالت نافیاضی اور طبع ) ہے بھی مال میں برکت اور ہے برکتی ہوتی ہے، اس طرح کنفس کی حالت نافیاضی اور طبع ) ہے بھی مال میں برکت اور ہے برکتی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کا بیان ہے۔

## بلندجمتي اورا ولوالعزمي كيخصيل كاطريقه

صدیت ۔۔۔۔دعفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ انصاد کے کھاوگوں نے رسول اللہ میلین آئیے ہے۔
سوال کیا۔ آپ نے ان کوعطا فرمایا۔ انھوں نے بھر ما نگا۔ آپ نے بھر ان کودیا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس جو مال تھا
وہ ختم ہوگیا۔ پس آپ نے فرمایا: ''میرے پاس جو مال ہوگا ، میں اس کوتم سے ذخیرہ کرکے نہ رکھونگا۔ اور جوشخص سوال
کرنے ہے : بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کو بچاتے ہیں۔ اور جوشخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو بے نیاز کرتے ہیں۔ اور جوشخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو بے نیاز کرتے ہیں۔ اور جوشخص بہ تکلف صبر کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو صبر دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص صبر سے فراخ تر
محلائی نہیں و یا گیا یعنی صبر اللہ تعالی کی سب سے بڑی بخشش ہے' ' (مشکو قاصدیٹ ہم ماملم شریف کے:۱۳۵ معری)
تشریخ: سوال ہے دامن گشاں رہنے کے لئے بلند ہمتی اور پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ نہ کورہ حدیث میں اس
کے خصیل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ چند نفسانی کیفیات ہیں: اگر ان کو اپنے اندر پیدا کرلیا جائے تو زہے نصیب! بلند
کو جم اور مبر کی
بہادولت آگر یہ چیزیں صاصل ہو جا کیں تو سوال کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتُلْحِفُوا في المسألة، فوالله! لا يَسْأَلُنِي أحدٌ منكم شيئًا، فَتُخْرِجُ له مسألتُه منى شيئًا، وأنا كارة، فَيُبَارَكُ له فيما أُعْطِيه"

أقول: بسرُّه: أن النفوس اللاحقة بالملأ الأعلى تكون الصورةُ الذهنية فيها من الكراهية والرضا بمنزلة الدعاء المستجاب.

[٦] قبوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا المالَ خضرَّ خُلُوَّ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشرافِ نفسٍ لم يُبارَك له فيه، فكان كالذي يأكل والايشبع"

أقول: البركة في الشيئ على أنواع:

أدناها: طُمَأْنِيْنَةُ النفسِ به، وثَلْجُ الصدر، كرجلينِ عندهما عشرون درهما، أحدهما يخشى الفقر ، والآخر مصروف الخاطر عن الخشية، غلب عليه الرجاءُ.

ثم زيادةُ النفع ، كرجلين: مقدارُ مالهما واحدٌ، صرفه أحدُهُما إلى ما يهمُه وينفعه، وألهم التدبير الصالح في صرفه، والآخَرُ أضاعه، ولم يقتصد في التدبير؛ وهذه البركة تجلِبُها هيئةُ النفس بمنزلة جلب الدعاء.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " من يستغفِفْ يُعِقُّهُ اللَّهُ" الحديث.

أقول: هذا إشـــارة إلى أن هذه الكيفيات الفسانية في تحصيلها أثرٌ عظيمٌ لجمع الهمَّةِ، وتأكُّد العزيمة.

ر جمہ: (۵) آنحضرت سائن یَمْ کا ارشاد: میں کہتا ہوں اس کا لینی برکت نہ ہونے کا رازیہ ہے کہ وہ نفوس جو ملاً میں کے ساتھ لاتق ہونے والے جیں ان نفوس میں ناخوقی اورخوثی کی صورت و نہیہ بمز لہ مقبول وعا کے ہوتی ہے۔

(۲) آنحضرت سائن یَمْ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: کسی چیز میں برکت چندا قسام پر ہے: برکت کا اوٹی ورجہ: نفس کا اس چیز چین ہوت ہیں۔ ان جی سے ایک افغال ورجہ: نفس کا اس چیز چین ہوئی ہوئی ہے۔ اور سوند کا تصنفرا ہونا ہے۔ جیسے دوآ دی : دونوں کے پاس جیس درہم ہیں۔ ان جیس سے ایک افغال سے ڈرتا ہے۔ اور دوسرا: اس کا دل اس اندیشہ ہے ہوا ہوا ہے۔ اور اس پر امید چھائی ہوئی ہے ۔ چیلے دُخون : دونوں کے مال کی مقدار کیس ہے۔ ان جیس سے ایک اس مال کوخرج کرتا ہے اس کام جیس جو اس کو گو مرمند بنا ہے ہوئے ہے۔ اور جو اس کے لئے نفع بخش ہے۔ اور دو ہرا اس کو جی نے اور دو ہرا اس کو جی ہے۔ اور دو ہرا اس کو جی نے بین کو سے اور اس برکت کو فس کی صالت کھینچی ہے، دعا کے کھینچی کی طرح۔ صالح کو میں کہتا ہوں : بیرے دو اس کو بیات ہیں کہتا ہوں : بیرے دیں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو بیاتے ہیں' آخر صدیث تک ۔ جیس کہتا ہوں : بیرے دیٹ اس بات کی طرف اشار ہ ہے کہ یہ یا طنی کیفیات ان کی تحصیل میں ہڑ ااثر ہے حد بیا تھی کہتا ہوں : بیرے دیٹ اس بات کی طرف اشار ہ ہے کہ یہ یا طنی کیفیات ان کی تحصیل میں ہڑ ااثر ہے اس کو بیات کی طرف اشار ہ ہے کہ یہ یا طنی کیفیات ان کی تحصیل میں ہڑ ااثر ہو اس کا نہتا تھیں کہتا ہوں : بیرے دیٹ اس بات کی طرف اشار ہ ہے کہ یہ یا طنی کیفیات ان کی تحصیل میں ہڑ ااثر ہو اس کی تناز تھیں کہتا ہوں : بیرے دیٹ اس بات کی طرف اشار ہے کہ یہ یا طنی کیفیات ان کی تحصیل میں ہڑ ااثر ہو اس کی تو تو اس کے تو تو اس کی تو تو کے تو اس کے تو بیات کی کوشش کی تو تو تو کے تو تو کی کوشش کر تا ہے ، اللہ تو تو کی کوشش کی تو تو کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر تا ہے ، اللہ تو تو کی کوشش کی

ح (وَ وَرَبَائِيَةِ إِنَّ الْعِيرَةِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ الْعِيرَةِ إِلْهِ الْعِيرَةِ إِلْهِ الْعِيرَةِ

ہمت کوا کٹھا کرنے میں اور عزیمیت کو پختہ کرنے میں۔

#### باب\_\_\_ه

# ز کو ۃ ہے علق رکھنے والی باتیں

#### فياضي سے زكوة اداكرنا

زكوة كسلسلمين تين باتول كى تاكيد ضرورى ب:

میملی بات: ارباب اموال کوتا کید کی جائے کہ وہ خوش ولی اور فیاضی ہے زکو قا ادا کریں۔ رسول القد سِنالِیہ بَیْمُ کا ارشاد ہے کہ:'' جب تمہارے پاس زکو قاوصول کرنے والا پہنچے تو چاہئے کہ وہ تمہارے پاس ہے اس حال بیس لو نے کہ وہ تم سے خوش ہو'' (مشکلو قاحدیث ۲۷۷۱)

اور به بات یعنی فیاضی ہے زکو ۃ ادا کرنادووجہ ہےضروری ہے:

کہیلی وجہ از کو ہ کی جوسلے نیٹس کی طرف راجع ہے وہ بروٹ کارآ ہے۔ تاب الز کو ہ کے شروٹ میں بیان کیا تیاہے کہ اور ہو میں موجیس ہیں ایک ذاتی دوسری ملکی ۔ اول کا تعلق اصلاح نیٹس ہے ہاور ہ نی کامملکت کی بہبودی ہے۔ اصلال نیٹس ہے خود غرضی کار ذیلہ دور ہوتاہے ۔ اور بیافا کدہ ای وقت ممکن ہے جبد دریاد کی ہے زکو ہ اوا کی ج نے بیال منول کیا جائے ندول میں تنگی محسوں کی جائے ۔ ورنہ فاطرخواہ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ جبد دریاد کی ہے زکو ہ اوا کی ج نے بیال منول کیا جائے ندول میں تنگی محسوں کی جائے ۔ ورنہ فاطرخواہ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ووسری وجہ: آنحضر ہ سی بند بیٹنے اس بات کا سد باب کیا ہے کہ لوگ فلم کو زکو ہ ند دینے کا بہانہ ندین لیس لینی لوگ بینے کہ کہ میں کہ جم نے زکو ہ اس لئے نہیں دی کہ ممال ہم برظلم کرتے ہیں ۔ چنا نچوٹر ہایا: ' عنظر یہ بہاں ہے تو اس کوخوش (زکو ہ وصول کرنے کے لئے) جچوٹا سا تا فلہ بہنچ گا، جو تہمیں مبغوض ہوگا۔ جب وہ تمبارے پاس آئے تو اس کوخوش کر وہ وہ لینا چا ہتا ہے حاکل مت ہوو۔ پھرا کر وہ انساف کریں گاتو اس کوخوش کر وہ کیونا ہوگا اور اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جووہ لینا چا ہتا ہے حاکل مت ہوو۔ پھرا کروہ انساف کریں گاتو میں جو اس کوخوش کر وہ کی تمباری زکو ہ کی تم امیت ان کی خوشنود کی میں ہے۔ اور ان کوخوش کر وہ کیونا ہوگا اور طلم کریں گوٹو ان پر وہال پڑے گا۔ اور ان کوخوش کر وہ کیونا ہوگا اور قلم کریں گوٹا ان کا بھلا ہوگا اور طلم کریں گوٹو ان پر وہال پڑے کا۔ اور ان کوخوش کر وہ کیونا ہم ہاری زکو ہ کی تم امیت ان کی خوشنود کی میں ہے۔ اور ان کوخوش کو ان ہول ہوگا اور ان کوخوش کر وہ کیونا ہوگا کا کر ان کیا کہ میاں ہوگا کہ کو تا کریں ' (مشکل ہو صدیف کا کرا)

دو حدیثوں میں رفع تعارض: سوال: اس حدیث میں اور ایک دوسری حدیث میں تعارض ہے۔ اس حدیث کا ماصل میہ ہے کہ عامل جائے تلم کرے حاکمت بنو۔ جو ماننگے دو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:'' اگر عامل زکو ق ہے زیادہ ماننگے تو مت دو' (مشکوۃ حدیث ۱۷۹۲) ان دونوں روا نیوں میں تعارض ہے۔

جواب: ان دونوں روایتوں میں بچھ تعارض ہیں۔ کیونکہ ظلم کی دوشمیں ہیں. ایک: وہ ظلم ہے جس کاظلم ہوتانص سے

ثابت ہے۔ مثلاً جالیس تا ایک سومیں بریوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پس اگر عامل دو بکریاں مائے تو بیصر ی ظلم ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ:'' مت دو' دوسری فتیم: احتمالی ظلم ہے بینی اس کاظلم ہونا بینی نہیں۔ مثلاً عامل نے اپ گمان میں ایک درمیانی جانور چھا ٹنا مالک اس کوعمدہ خیال کرتا ہے۔ ایسی صورت میں مالک کوفیاضی سے کام لیٹا جا ہے۔

# عاملین کے لئے ہدایات

دوسری بات: زکو ة وصول کرنے والوں کو تین باتوں کی تاکید کی جائے: ایک: بیکہ وہ زکو قلینے میں زیادتی نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ:'' زکو ة وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا زکو قاندوینے والے کی طرح گندگار ہے'' (مشکوة حدیث ۱۸۰۱) اور فرمایا:'' جائز طریقتہ پر زکو ة وصول کرنے والا اللہ کے راستہ میں لڑنے والے کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے'' (مفکلوة حدیث ۱۷۸۵)

دوم: عمال کوتا کیدکی جائے کہ وہ لوگوں کاعمرہ مال لینے سے احتر از کریں۔ چنانچارشادفر مایا: ''لوگوں کے عمرہ مال لینے سے بچواور مظلوم کی بدد عائے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی بدد عااور التد تعالی کے درمیان کوئی حائل نہیں'' (مشکوۃ حدیث ۱۷۵۱)

سوم: عمال کو اس بات کی تا کید کی جائے کہ وہ وصول کر دہ زکوۃ میں کسی قشم کی خیانت نہ کریں۔ چن نچارشاد فر مایا۔
''اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے! تم میں سے جو بھی شخص مالی زکوۃ میں سے بچھ بھی لے گا، وہ قیامت
کے دن اس کوائی گرون پر اٹھائے ہوئے آئے گا: اگر اونٹ بروگاتو وہ بلبلار ہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ بول رہی ہوگ اور
کری ہوگی تو وہ مُمیار ہی ہوگی' (مشکوۃ حدیث ۱۵۷۱ ہزاری حدیث ۱۵۹۷)

اور پہلی دو ہدایتیں اس لئے ضروری بین کہ انصاف بروئے کارآئے۔اورظلم کا دروازہ بند ہو۔اور تیسری ہدایت اس کئے ضروری ہے کہ مقاصد زکوۃ کامل طور پر تھیل پذیر ہوں۔ کیونکہ عمال اگرز کوۃ میں خورد نر دکریں گے تو مستحقین زکوۃ کا نقصان ہوگا اور ذکوہ مامقصد بورانہیں ہوگا۔

اور مالِ زکوٰۃ میں خیانت کرنے والے کی ندکورہ سزا کا راز اُس مضمون کی طرف مراجعت کرنے ہے سمجھ میں آ جائے گاجو کیاب الزکوٰۃ کےشروع میں بعنوان:'' آخرت میں کنجوی کا راز''ڈ کر کیا گیاہے۔

#### حيله سازيول كاسترباب

تبسری بات: ارباب اموال کی حیلہ سازیوں کا سدّ باب ضروری ہے۔ لیعنی وجوب زکو ق سے بیجنے کے لئے یاز کو ق کم واجب ہواس کے لئے مکروفریب کرنے پرقدغن لگا ناضروری ہے۔ چنانچے مکا کد کے سلسلہ میں ارشادفر مایا:'' زکو ق کے اندیشہ سے جدامواثی کواکٹھانہ کیا جائے۔اوراکٹھا کوجدانہ کیا جائے''(مشکو ق حدیث ۱۹۹۱)

فا مكرہ: قبوله: لائىجمع بين متفرِّق لينى جومواشى جدا بين ان كوزيادہ زكو ۃ واجب ہونے كے انديشہ سے جمع ندكيا

جائے۔ مثلاً دو شخصوں کی چالیس چالیس بکریاں ہیں۔ان میں دو بکریاں واجب ہوں گے۔لیکن اگروہ جمع کر کے ایک شخص کی بکریاں بتلائیں تو ایک بکری واجب ہوگی۔ایس حیلہ بازی ہے منع کیا گیا۔

قوله: ولا يُفَوَّق بين مجتمع ليني جومواثي جمع بين ان كووجوب ذكوة كانديشة عجدانه كياجائ مثلاً ايك فخف كي چاليس بكريال بين اور دوسركي بين اول پرايك بكري واجب باور دوسرك پر پجهنيس اب اگر پهلا فخف كي چاند بكري واجب به اور دوسرك پر پجهنيس اب اگر پهلا فخف اپني چند بكريال ووسرك كر يوژيس شامل كروئ تو دونول پر زكوة واجب نه موگ مذكوره حديث مين اليا فريب كرئے ہے منع كيا گيا ہے۔

قول : خشیة البعدقة: بیدونوں فعلوں کامفعول لذہبے۔ اس میں تنازع فعلان ہے۔ پس ایک فعل کا ایسا ہی معمول محذوف مانا حائے گا۔

صدیث کابیمطلب: امام ابوطنیفہ رحمداللہ کے تول پر ہے۔ احناف کے نزویک لایہ جمع اور لایہ فوق وونوں فعل مضارع منفی ہیں فعل نہی نہیں ہیں۔ پس بیارشادانشا نہیں ہے، بلکہ اخبار ہے یعنی جمع وتفریق کے بارے میں خبروی گئی ہے کہ بیافو ملک ہے۔ زکو قریراس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کیونکہ زکو قرکا دارملکیت پر ہے جس کی جتنی ملکیت ہوگی، اس کے اعتبار سے زکو قالی جائے گی۔خواہ جانور جمع ہول یا متفرق۔ اور حدیث میں خطاب مالکانِ مواثق ہے بھی ہے جسیا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فر ما یا اور سائل (زکو قوصول کرنے والے) ہے بھی ہے کہ وہ بھی جمع وتفریق نہ کرے۔ بلکہ مواثی جس حوال یا متفرق ، ملکیت کالی ظامرے زکو قوصول کرے۔

اورائمہ ثلاثہ: لا بُجعع اور لا یفو ق کونہی کہتے ہیں کیونکہ اخبارانشاء کو مضمن ہوتے ہیں۔اوروہ نہی کا تعلق صرف سائل ہے کرتے ہیں کیونکہ ما کان کوجع و تفریق کا ہروفت اختیار ہے،خواہ ان کی نیت پہھ ہو۔اوران کے نزویک حدیث کا مطلب رہے کہ اگر جانور متفرق ہوں اور زکو ہ واجب نہ ہوتی ہویا کم واجب ہوتی ہوتو سائلی زکو ہ کی خاطران کوجع نہ کرے اور ختلط ہوں تو جدانہ کرے بلکہ جس حال میں ہوں اس کا اختیار کرے۔

فا کدہ: حدیث بنی کے ندکورہ بالا اختلاف پر بیاختلاف بنی ہے کہ خلطہ کا انتہار ہے یا نہیں؟ خُلطہ ( بالضّم ) کے معنی ہیں: شرکت \_ خاص طور برمواشی میں شرکت \_ بھر خلطہ کی دوشتمیں ہیں:

ایک: خُلطة الشُّهِ ع۔ جس کوخُلطة الاعمان اورخُلطة الاشراک بھی کہتے ہیں۔ اور وہ بہ ہے کہ میراث میں ملنے کی وجہ سے یا بخشش میں ملنے کی وجہ سے یا بخشش میں ملنے کی وجہ سے یا مشترک رقم سے خرید نے کی وجہ سے مواثی دو شخصوں میں مشترک (غیرمنقسم) ہوں و ھی : ان تکون المواشی مشتر کا مُشاعًا بین المالکین بالإرث، أو الهبة، أو الشواء مثلًا ایک شخص کا انقال ہوا، اس نے ایک سوجی بکریاں چھوڑیں۔ اور وارث ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ تو بھائی بہن آ مُلا ثان بکریوں کے مالک ہو نگے۔ اور جب تک وہ بکریاں تقسیم نہیں کریں گے ان میں خلطة الشّیوع ہوگا۔

ووسرى قتم . فَلطة الحَوار بيد جس وَ فلطة الاوصاف بهى كتبة بين اوروه بيد كدوة تحصول عن ورمكيت بين متمايز بهول ، مردس و قول بين يا چه و تول بين مشترك ، ول . جن كاتفصيل تب فقد بين بيد و هيى . أن بكون لكل واحدم نهما ما فيئة مسمايزة ، ولا اشتراك بينهما في الملك ، لكها متحاورة محتلطة في موات ، وموعى ، وراع ، ومخلب و خلوة (عند الشافعي) وفي مسرح ، وقصد خُلطة (عند الشافعي) وفي مسرح ، ومراح ، ومحلب ومشوب و فحل ، وراع (عند مالك وأحمد)

ائمہ ثلاثہ کے نزد یک: دونوں خلطوں ہے دویا چند مالکان کے مواثی سے سال رجل واحد (ایک شخص کے مال کی طرح) ہوجاتے ہیں۔ اور خلطہ وجوب اور تقلیل و تکثیر زکوۃ پراٹر انداز ہوتا ہے۔ مگر امام مالک کے نزد یک شرط بہ ہے کہ ہر مالک کی ملکیت بقدرنصاب ہو۔

نفس وجوب کی مثال و شخصول کی جالیس بکر مال ہون اور کوئی بھی خلطہ ہوتو عندالش فعی واحمہ ، ایک بکری واجب ہوگی۔ و لایجب عبد مالک شیعے۔

> تکشیر کی مثال: دو شخصوں کی انصافا ۲۰۲ بکریاں ہوں تو تین بکریاں واجب ہوگئی۔ تقلیل کی مثال: تین شخصوں کی ایک سوہیں بکریاں ہوں تو ایک بکری واجب ہوگی۔

اورامام الوحنیفه رحمه امله کنز و یک خلط کامطنق املیار نبیل بند وجوب میں اور ندننیل و تکثیر میں بان کنز و یک املی ملکیت کا ہے۔ چٹانچے پہلی صورت میں بچھ واجب نبیل بروسری صورت میں دو بکریاں واجب بیں ، کیونکہ برایک ایک سوایک ملکیت کا ہے۔ چٹانچے پہلی صورت میں تین بکریاں واجب ہوگئی۔ کیونکہ ہرایک کی ملک میں جالیس بکریاں جیں۔ کامالک ہے۔ اور تمیسری صورت میں تین بکریاں واجب ہوگئی۔ کیونکہ ہرایک کی ملک میں جالیس بکریاں جیں۔

نوٹ جمع وتفریق ملکیت میں مراد ہے، مکان میں بالا تفاق مراد نہیں۔ کیونکہ مکان میں بالا جماع جمع وتفریق کی جائے گی۔مثلاً ایک شخص کی جالیس بمریاں ایک جراہ گاہ میں ہیں ،اور دوسری جالیس دوسری جراہ گاہ میں تو دونوں کو جمع کر کے اتنی میں سے ایک بمری لی جائے گی۔

قا کرہ:اس کے بعد دوسراجملہ ہے و ما کان میں خلیطیٰں فانھما بنو اجعاں مالسّویّۃ لیعنی جو ج<sup>ہ ہ</sup>رزُ ہو ۃ میں او شر یکوں سے لیا گیا ہے: وہ آپس میں ٹھیک ٹھیک لین وین کرلیں گے۔۔۔۔ اس جملہ میں بھی انتظا ف ہے۔اوروہ پہلے جملہ میں اختلاف برمنی ہے۔

ائمہ کال شکے خلافہ کے فزد یک: اس جملہ کا تعلق دونوں خُلطوں سے ہے۔ مگر خلطۃ الشیوع میں پچھ لین دین ہیں ہوگا۔ صف خلطۃ الجوار میں لین دین ہوگا۔ مثلاً زید کی جالیس بکر یاں اور خالد کی بھی جالیس بکر یاں ہیں۔ اورانھوں نے خلطۃ الجوار کررکھا ہے تواتی ہیں ہے سامی ایک بکری لے گا اور وہ جس کی بکر یوں میں سے لی گئے ہوہ اس کی آدھی قیمت دوسرے سے لے گا۔ اورا حناف کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق صرف خلطۃ الشیوع سے ہے۔ پس اگر اسی بکریوں انسافا ہوں تو دو بحریاں واجب ہو تکی اور کوئی لین وین بیں ہوگا — اور اثلاثا ہوں تو دو مکت والے پرایک بکری داجب ہے۔ اور ایک شک والے پر پچھو واجب نہیں کیونکہ نصاب کھل نہیں۔ پس جوالیک بکری زکو ہیں لی گئی ہے اس کا تہائی: وو مکت والا ایک شک والے کودے گا — اور ایک سوئیں بکریاں اٹلا ٹاہوں تو دو بکریاں واجب ہو تگی۔ پس دو مکث والا: ایک مگٹ ایک شک والے ہے۔ اور اکسٹھا ونٹ ہوں ایک کے 18 اور دوسر بے والے سے ایک بکری کا مگٹ لے گا۔ کیونکہ اس کا ایک شک زائد گیا ہے۔ اور اکسٹھا ونٹ ہوں ایک کے 18 اور دوسر بے کے 18 الا ایک متما کرونہ نہوں تو ایک بنت مخاص اور ایک بنت لیون واجب ہوگی۔ پھر 18 اوالا بنت مخاص کے اکسٹھ حصول میں سے چھتیں جھے 18 والے کودے گا اور 18 والا بنت مخاص کے اکسٹھ حصول میں سے چھتیں بنت لیون کے اکسٹھ حصول میں سے چھتیں

نوٹ: بیرحدیث طالب علموں کے لئے مشکل ہے اس لئے پوری حدیث کی شرح کی گئی ہے۔ ورندش ہ صاحب رحمہ اللہ کے کلام کو سجھنے کے لئے اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔

#### ﴿ أمور تتعلُّق بالزكاة ﴾

ثم مسَّت الحاجة:

[۱] إلى وصية الناس أن يؤدوا الصدقة إلى المصدّق بسخاوة نفس، وفيها قولُه صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم المصدّق فليصدُر عنكم، وهو عنكم راض" وذلك لتتحقق المصلحة الراجعة إلى النفس ؛ وأراد أن يسدّ باب اعتذارهم في المنع بالجور، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "فإن عدّلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم"

ولا اختلاف بين هذا الحديث، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: " فمن سئل فوقها فلا يُعط" إذا الجور نوعان: نوع أظهر النص حكمَه، وفيه" لايعط" ونوع فيه للاجتهاد مساغ، وللظنون تعارض، وفيه سَدُّ باب الاعتذار.

[۲] وإلى وصية المصدّق أن الإيعتدى في أخد الصدقة، وأن يتقى كرائم أموالهم، وأن الأيعناف، وأن لا يعتدى في أخد الصدقة، وأن يتحقق الإنصاف، وتتوفّر المقاصد.

وسِرُ قوله صلى الله عليه وسلم: " فوالذي نفسي بيده! لايأخذ أحد منكم شيئًا إلا جاء به يومُ القيامة يحمِلُه على رقبته: إن كان بعيرًا له رغاء" يَتَضِح من مراجعة ما بينا في مانع الزكاة.

[٣] وإلى سَدِّ مكايد أهل الأموال، وفيها: "لايُجمعُ بين متفرِّقٍ، ولا يُفَرِّق بين مجتمِع، خشيةَ الصدقة"

ترجمه:وه امورجوز کو ق سے تعلق رکھتے ہیں: پھر حاجت بیش آئی. (۱) اوگوں کوتا کیدکرنے کی کہ وہ زکو ۃ ادا کریں: —ھرزوہ امور جوز کو ۃ سے تعلق رکھتے ہیں: پھر حاجت بیش آئی. (۱) اوگوں کوتا کیدکرنے کی کہ وہ زکو ۃ ادا کریں:

اور پکھاتعارض نہیں اس صدیث کے درمیان اور آنخضرت سائی پیلائے ارشاد کے درمیان کہ:'' جو مانکے زکو ہ ت زید دہ تو وہ نہ دے''کیونکہ ظلم کی دو تشمیں ہیں: ایک قتم وہ ہے جس کا تھم نص نے واضح کیا ہے۔ اور اس کے ہارے میں ہے کہ:'' وہ نہ دے''اور دوسری قتم: وہ ہے جس میں اجتہاد کے لئے جواز ہے اور گمان میں اختلاف ہے۔ اور اس قتم میں عذر کرنے کا درواز ہ بند کرنا ہے یعنی پہلی صدیث اس قتم کے بارے میں ہے۔

(۱) اور (حاجت پیش آئی) زکو قاوصول کرنے والے کوتا کید کرنے کی کہ ندزیادتی کرے وہ زکو قالینے میں اور یہ کہ بچے وہ لوگوں کے عمد واموال لینے سے اور بید کہ نہ خیات کرے وہ تا کہ تحقق بوانصاف اور کا ال طور پر پائے جائیں (زکو قائے ) مقاصد — اور آنخضرت مین میں گے ارشاد کا راز کہ '' قتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! نہیں لے گاتم میں سے کوئی شخص کوئی چیز مگر لائے گا وہ اس کو قیامت کے دن ، اٹھائے ہوئے : وگا وہ اس کواپنی جان ہے گردان پر: اگر اونٹ ہے تو اس کے لئے بلبلانا ہے' (وہ راز) واضح ہوگا اس بات کی مراجعت سے جو جم نے بیان میں سے ذکو قائد و بے والے کے بیان میں ۔

(۳) اور (حاجت پیش آئی) ارباب اموال کے کمروفریب کا سدّ باب کرنے کی۔ اور ان مکا ند میں بیارشاد ہے '' نہ جمع کیا جائے جدامواش کے درمیان۔ اور نہ جدا کیا جائے اکٹھامواشی کے درمیان زکو ق کے اندیشہ سے' مہم

# سخاوتیس کی کمی خیرات کی قیمت گھٹادیتی ہے

حدیث ۔۔۔۔ بین ہے کہ:'' تندری میں آ ومی کا ایک درہم خیرات کرنا یقینا موت کے قریب سودرہم خیرات کر نے ہے بہتر ہے'' (مشکلو قاحدیث ۱۸۷)

صدیث ۔۔۔ میں ہے کہ: ''اس شخص کا حال جوموت کے قریب خیرات کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے،اس شخص جیسا ہے جو کھانا ہدید کرتا ہے جب شکم سیر ہوجاتا ہے''(مظکو قاحدیث ۱۸۷۱)

تشریح: موت کے قریب جب مال کی کچھ ضرورت باقی نہیں رہتی ،اور آئندہ بھی اپنی ذات کے لئے کسی حاجت

- ﴿ الْمَتَازَرُ بِهَالْمِيْرُ ﴾ -

کے پیش آنے کا خیال نہیں ہوتا، اس وقت جوصد قد کیا جاتا ہے اس کا ثواب اس لئے کم ہوج تا ہے کہ وہ کسی قابل لحاظ سخاوت قلب کی بنیاد پرنہیں ہوتا۔ وہ شکم سیر ہونے کے بعد بچہ ہوا کھانا ہدیہ کرنے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے نزویک وقعت اس صدقہ کی ہے جو تندر سی کی حالت میں کیا جائے ، جب آدمی کے سامنے اپنے مسائل اوراپی ضروریات ہوں۔ اس وقت کی خیرات سچے جذبہ قلبی ہے ہوتی ہے، اس لئے وہ وقع ہوتی ہے۔

### جو کام صدقات کے ساتھ ثمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں

صدیت - میں ہے کہ: ''جہم کے ہر جوڑ پر ہردن میں صدقہ لازم ہے ، دو شخصوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اپنے جانور پر کسی کوسوار کرنا یا بوجھ لا دنا صدقہ ہے۔ اور اچھی بات صدقہ ہے۔ اور نماز کے لئے اٹھنے والا ہرقدم صدقہ ہے۔ اور داستہ میں سے کوئی تکلیف وہ چیز ہٹانا صدقہ ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۸۹۱)

تشریکی: مذکورہ امور سے تین فوا کد حاصل ہوتے ہیں: بخل کا از الد ہوتا ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور جماعت مسلمین میں ہم آ ہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تین فوا کد صد قات ہے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے نبی میلین آئیم نے ان کو صدقہ قر اردیا۔ اورلوگوں کو باخبر کیا کہ بیکام بھی خیرات کے ساتھ ٹمرات وفوا کد میں حصہ داری رکھتے ہیں۔ مثلاً اپنے جانور پرکسی کوسوار کرتا یا اس کا سامان لا دنا بخل کا از الدکرتا ہے۔ اورا ذکار وعبادات سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور دوقیخصوں میں انصاف کرنے سے اور بیوی ہے ہم بستری ہے میل ملاپ پیدا ہوتا ہے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " لأن يتصدُّق المرءُ في حياته بدرهم، خيرٌ له من أن يتصدُّق بمائةٍ عند موته" وقال صلى الله عليه وسلم: " مثلُه كمثل الذي يُهدى إذا شبع"

أقول: سِرُه: أن إنفاق مالايحتاج إليه، ولايتوقع الحاجة إليه لفسه، ليس بمعتمِدٍ على سخاوةٍ يُعتدُ بها.

[٣] ثم إن النبئ صلى الله عليه وسلم عمد إلى خصال ممايفيد إزالة البخل، أو تهذيب الفس، أو تألُف الجماعة، فجعلها صدقات، تنبيها على مشاركتها الصدقات في الثمرات، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: " يعدِلُ بين الاثنين صدقة، ويُعين الرجل على دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خُطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكل تهليلة وتكبيرةٍ وتسبيحةٍ صدقة" وأمثالُ ذلك.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مِنالِئَهُ بَيْمْ کے دوارشاد: میں کہتا ہوں: اس کا بعنی صدقہ کی قیمت کے کم ہوجائے کا رازیہ ہے کہاں مال کوخرج کرنا جس کا و دمختاج نہیں رہااورا پنے لئے اس کی حاجت کی تو قع بھی نہیں رہی نہیں ہے وہ خرج کرنا ٹیک لگائے والاکسی قابل لحاظ سٹاوت پر۔

(۲) پھر میشک نبی میلاندئیلئر نے قصد کیا چند ہاتوں کا ،ان ہاتوں میں سے جومفید ہیں بخل کے ازالہ میں یانفس کے سنوار نے میں یا جماعت مسلمین کو جوڑنے میں ، پس بنایاان کوخیرا تمیں ، تنبیہ کرتے ہوئے ان کی حصد داری پر خیراتوں کے ساتھ ٹمرات میں۔اور وہ آنخضرت میلاندین کا ارشاد ہے الی آخرہ۔

☆ ☆ ☆

## چنداعمالِ خیربیاوران کی جزاء میں مماثلت کی وجہ

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ '' جس نے کسی مسلمان کو ، جس کے پاس کپڑ انہیں ہے ، پیننے کو کپڑ ادیا ، توالند تعالی اس کو جنت کے جنت کا مبزلہاس پہنا کیں گے۔اور جس نے کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا تو اللہ تعالی اس کو جنت کے میوے کھلا کیں گے۔اور جس نے کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں پانی پلایا ، توالند تعالی اس کو جنت کی نمر بہ نم ہر شراب طہور بلا کیں گئے '(مفکلو قاحد یہ ۱۹۱۳)

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما مسلم كسا مسلما ثوبًا على عُرْي" الحديث.

- ﴿ الْاَزْرُ لِبَالْيَدُوْ ﴾

أقول: قد ذكرنا مرارًا: أن الطبيعة المثالية تقتضى أن لايكون تجسُّدُ المعانى إلا بصورةٍ هى أقربُ شِبْهِ من الصور، وأن الإطعام- مثلاً فيه صورة الطعام؛ ولك عبرة بالمنامات والواقعات، وتمثُلِ المعانى بصور الأجسام؛ ومن هناك ينبغى أن تعرف: لم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وباءً المدينة بصورة امرأة سوداء؟

ترجمہ: (۳) آنخضرت مِنالَ اَدَّیْم کا ارشاد: ' جونسامسلمان پہنائے کسی مسلمان کو کن کیڑ انزگا ہے پر' آخرتک میں کہتا ہوں:
تخفیق ذکر کیا ہم نے بار بارکہ ماہیت مثالیہ چاہتی ہے کہ نہ ہو تھا کق کا بخشم ہونا مگر ایسی صورت کے ذریعہ جو کہ وہ صورتوں
میں سے قریب ترین مشابہت رکھنے والی ہو۔ اور (چاہتی ہے ) یہ کہ کھانا کھلانا سے مثال کے طور پر ۔۔۔ اس میں کھانے کی صورت ہے۔ اور آپ کو خور وفکر کرتا چاہئے خوابوں میں اور واقعات میں اور معانی کے تمثل ہونے میں اجسام کی صورتوں کے ساتھ۔ اور آپ کو خور وفکر کرتا چاہئے ایسی کہ کیوں و یکھانی مینالاند کیا ہے کہ یہ یہ کی کورت کی صورت میں ؟

### اہل وعیال اورا قارب برخرج کرنادیگروجوہ خیر میں خرج کرنے ہے بہتر ہے

صدیث ۔۔۔۔ میں ہے کہ: 'ایک وینار جےآپ را وضدا (جباد) میں خرج کریں، اورایک وینار جےآپ غلام آزاد
کرنے میں خرج کریں، اورایک وینار جوآپ کی غریب کوصد قد دیں، اورایک وینار جوآپ اپنے گھر والوں پرخرج کریں،
ان میں تواب کے اعتبارے سب ہے بڑا وہ دینار ہے جوآپ اپنے اہل پرخرج کریں (رواہ سلم ہے تا قا صدیت ۱۹۳۱)

تشریح کے کھ لوگ اہل وعیال اوراعزہ وا قارب کو چھوڑ کر دور کے لوگوں پرصد قد کرتے ہیں، اس میں تین نقصان ہیں:
اول: ایسا کرنے میں ان لوگوں کی حق تلفی ہے جن کا خیال رکھنا سب سے زیادہ مؤکد ہے۔ دوم: یہ خرج کرنے میں
موئے تدبیر یعنی بے ڈھنگا ہی ہے۔ سلقہ مندی الا میں فیالا میم کا خیال رکھنا ہے۔ سوم: اس میں نزویک ترجماعت کی
تالیف کو چھوڑ تا ہے بعنی صدقہ کا ایک مقصد جماعت کمیں کو جوڑ تا ہے۔ اور قریب ترین لوگ تایف کے زیادہ حقدار ہیں۔
پی ان کو چھوڑ کر دیگر وجو و فیر میں خرج کرتا اور پر ایوں پر ٹوازش کرنا قرین مسلحت نہیں۔ اس لئے نبی میالا ہوگیا ہے نہ کورہ
ارشاد کے ذر لیداس دروازے کو بند کر دیا۔ اور بتایا کہ اہل وعیال اور اعزہ وا قارب پر ٹواب کی نیت سے خرج کرتا دوسروں
ہوخرج کرنے کے نہ ہم جوئی اس میں ٹواب زیادہ ہے۔

## خیرات باحیثیت کی بہتر ہے یا نادار کی؟

ایک حدیث میں ہے کہ:'' بہترین خیرات وہ ہے جو غنا کی پشت ہے ہو،اور پہلےان لوگول پرخرج کروجن کی تم —ھ (فَرَزَوْرَبَافِیَافِہ ﴾ کفالت کرتے ہو' (مشکوۃ حدیث ۱۹۲۹) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مالدار کی خیرات افضل ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول القد ضافیاً آئے ہے۔ دریافت کیا گیا: کوئی خیرات بہتر ہے؟ آپ نے فر مایا: ''ناوار کی انتہائی کوشش!' یعنی وہ صدقہ افضل ہے جوغریب آ دمی اپنی محنت کی کمائی ہے کرتا ہے۔ ''اور پہلے ان لوگوں پرخرج کروجن کی کفالت تمہارے ذیتے ہے'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۳۸) یعنی پہلے اہل وعیال پرخرج کرو، پھر گنجائش رہے تو دوسر مصارف میں خرج کرو۔ اس روایت ہے معلوم ہوا کہنا دارکی خیرات افضل ہے۔ اس تعارض کے دوجواب ہیں:

پہلا جواب: یہ ہے کہ دونوں روایتوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ پہلی روایت ہیں جولفظ بنا آیا ہے، اس سے اصطلاحی غنی بینی صاحب نصاب ہونا مراد ہیں۔ بلکہ طلق بے نیازی مراد ہے بینی اس شخص کی خیرات فضل ہے جوخیرات کرنے کے بعد بھی کرنے کے بعد بھی کرنے کے بعد بھی گرنے کے بعد بھی گرنے کے بعد بھی گھر کی ضرور بات کرنے کے بعد بھی کھر کی ضرور بات کے بقدر مال بچار ہے۔ اور دوسری حدیث ہیں بھی نا دار سے یہی شخص مراد ہے۔ وہ نا دار بایں معنی ہے کہ مالدارصا حب نصاب نہیں۔ پس دونوں روایتوں میں بچھ تعارض نہیں۔

د وسراجواب: یہ ہے کہ دونوں روایتوں کی جہتیں لیعنی فضیلت کی وجوہ الگ الگ ہیں۔صاحب نصاب کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے اور نا دار کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے بکل کا خوب از الدہوتا ہے۔

فا کدہ: بددوسرا جواب توانین شریعت سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔ کیونکہ اس میں الفاظ کوان کے لغوی معانی پر باتی رکھا گیا ہے۔غزامے مالداری اورمقل سے ناداری مرادلی تی ہے جوان الفاظ کے اصلی معنی ہیں۔

[3] ثم كان من الناس من يترك أهله وأقاربه، ويتصدَّقُ على الأباعد، وفيه إهمالُ مَنْ رعايتُه أو جَبْ، وسوءُ التدبير، وتركُ تألُفِ الجماعة القريبة منه، فمسَّت الحاجة إلى سدِّ هذا الباب، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "دينارٌ أنفقته في سبيل الله، ودينارٌ أنفقته في رقبة "الحديث. [٥] ولا اختلاف بين قوله: "خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول "وحديث: قيل: أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جُهدُ المقِل، وابداً بمن تعول" لتنزيل كلَّ على معنى أوجهةٍ، فالغنى: ليس هو المصطلح عليه، وإنما هو غنى النفس، أو كفاية الأهل، أو نقول: صدقةُ الغنى أعظم بركةٌ في ماله، وصدقةُ المقِلُ أكثر إزالةً لبخله، وهو أقْعَدُ بقوانين الشرع.

#### خازن کوبھی خیرات کرنے ہے تواب ملنے کی وجہ

حدیث سے میں ہے کہ:''جوامانت دارمسلمان خزانجی وہ چیز دیتا ہے جس کے دینے کاما مک نے تکم دیا ہے،اور پورا دیتا ہے اور خوش دلی سے دیتا ہے اور اس کو دیتا ہے جس کو دینے کا حکم دیا ہے تو وہ دو خیرات کرنے والوں میں سے ایک ہے' بیعنی اس خاز ن کوبھی مالک کی طرح تو اب ملتا ہے (مشکوۃ حدیث ۴۹۹)

تنظرت کے: پچھ خازن تنگ دل اور بخیل ہوتے ہیں۔ان کو ما مک کا مال خرج کرنا بھی گوارہ نہیں ہوتا۔وہ اس طرح منہ بسور کردیتے ہیں گویا پی گرہ ہے دے رہے ہیں۔ حالا نکدان پر واجب ہے کہ جو پچھ خیرات کرنے کا مالک نے تھم دیا ہے اس کونا فذکریں۔اس سے پہلوتہی ان کے لئے جائز نہیں۔ پس جو خازن خوش ولی سے اور دل کی بشاشت سے مالک کے تھم کی تغییل کرتا ہے، اور پورا دیتا ہے تو یہ بات اس کے نفس کی فیاضی کی ملامت ہے۔ اس لئے اس کو بھی حقیقی خیرات کرتے والے یعنی مالک کے بعدا جرو تو اب ماتا ہے۔

## شوہرکے مال سے عورت کیا چیز خرج کرسکتی ہے؟

#### ( تنين حديثول ميں تعارض كاحل )

ایک حدیث: میں ہے کہ:''جب عورت اپٹے شوہر کی کمائی ہے،اس کے تعم کے بغیر خرج کرے، تو اس کوآ دھا تو اب ملتا ہے''(مشکوۃ حدیث ۱۹۳۸)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کے مال سے بغیراذ ن بھی ہر چیز خرج کرسکتی ہے۔ — ایک حدیث ۱۹۳۸) سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کے مال سے بغیراذ ن بھی ہر چیز خرج کرسکتی ہے۔ دوسری حدیث: ججۃ الوداع کی تقریر میں آپ نے ارشادفر مایا کہ:'' کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہے،اس کی اجازت کے بغیر پچھخری نہ کرے' دریافت کیا گیا: کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فر مایا.'' ووتو ہی را بہترین مال ہے' یتنی کھانا بھی بےاجازت نہ دے (مشکلوۃ حدیث ۱۹۵۱)

تیسری حدیث: جب رسول القدیمانی پیلم نے عورتوں کو بیعت کیا توایک باوق رخالون کھڑی ہوئی، گویا وہ قبیلہ مُضرکی عورت ہے۔ اس نے عرض کیا: ہم اپنے بالوں ، بیٹوں اورشو ہروں پر بار ہیں لیعنی ہمارے مصارف ان کے ذیتے ہیں۔ پس ہمارے کئے ان کے اموال میں سے کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تر چیز ، عورتیں کھا بھی سکتی ہیں اور مدید بھی دے سکتی ہیں' (محقوقة حدیث ۱۹۵۴) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں خرج کرسکتی ہیں، ہر چیز فرج نہیں کرسکتیں۔

تشریک: ان روایات میں پچھ تعارض نہیں۔ مسئلہ میہ ہے کہ شو ہر کا مال چونکہ غیر کا مال ہے، عورت کا اپناہ لنہیں، اس کئے مالک کی اج زت بہر حال ضروری ہے، اگر چہوہ بچا ہوا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں بہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔الہتہ دوصور تنیں اس ہے مستنی میں:

پہلی صورت: اگر شوہرنے بیوی کوخری کونے کا اذن عام دے رکھا ہے یا دلالۃ اجازت ہے لیعنی قرائن و ملامات سے اجازت ہے بینی قرائن و ملامات سے اجازت ہے بھی جاتی ہے۔ مثلاً خری کرنے کا ایک موقعہ آیا۔ شوہ ساکت ہے، پہل نہیں کرر ہااور عورت اس کے دیکھتے خریج کرتی ہے۔اورشو ہر منع نہیں کرتا تو یہ دلالۃ اجازت ہے۔ پہلی حدیث میں ای صورت کا بیان ہے۔اور 'اس کے حکم کے بغیر' ہے مرادص کے اذن کے بغیر ہے۔

دوسری صورت عورت: شوہر کے مال میں وہ تصرف کر سکتی ہے جولوگوں میں معروف ہے۔ اوراس تصرف ہے۔ شوہر کا مال ہر بادنبیں ہوتا، بلکہ سنورتا ہے۔ جیسے کھانا نچ گیا۔ اگر وہ کسی غریب کونبیں دیا جائے گا تو مجڑ جائے گا، ایسی صورت میں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کر سکتی ہے۔ تیسری حدیث میں اس کا بیان ہے۔

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: " الخازنُ المسلم الأمين" الحديث.

أقول: ربما يكون إنفاذُ ماوجب عليه، وليس له أن يمتنع عمه، أيضًا مُعَرِّفًا لسخاوة الفس، من جهة طيب الخاطر، والتوفية، وإثلاج الصدر، فلذلك كان متصدقًا بعد المتصدّق الحقيقي.

[٧] ولا اختلاف بين حديث "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، من غير أمره، فلها نصفُ الأجر" وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه "قيل: ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا" وحديث: قالت امرأة إنّا كلّ على أبنائنا و آبائنا وأزواجنا، فما يحلُّ لنا من أموالهم؟ قال: "الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وتُهْدِيْنَه" لأن الأولَ فيما أمرة عمومًا أو ذلالة ، ولم يأمره خصوصًا ولا صريحًا، ويكون الزوج لا يبتدأ

- ﴿ زُمَازِمُ سِلْلِيَدُلِ ﴾

بالصدقة، فلما بدأت المرأةُ سُلَّمَ ذلك منها.

وإنما يجوز التصرف في ماله بما هو معروف عندهم، وفيه إصلاحُ ماله، كالرَّطْبِ لو لم يهده لَفَسَدَ وضاع، ولايجوز في غير ذلك، وإن كان من الطعام.

مُرْجِمهِ: (٦) آنخضرت مِنالِنَهُ مَنِيمٌ كاارشاد: ''مسلمان امانت دار نيج'' آخرتک ميں کبتا ہوں: بھی ہوتا ہے اس چيز كانا فذكرنا جوخاز ن پر واجب ہے، اور اس كے لئے جائز نہيں كه اس ہے بازر ہے: يہ بھی نفس كی فياضی كو پہچانوانے والا ہوتا ہے: ول كی خوشی اور پورا و ہے اور تسكين قلب كی جہت ہے، پس اسی وجہ ہے وہ خاز ن: حقیقی خیرات كرنے والے كے بعد خيرات كرنے والا ہے۔

(ع) اور کوئی تعارض نہیں: درمیان حدیث: 'جب عورت خرج کرے الخ' اور ججۃ الوداع میں آپ کے ارشاد کے درمیان: 'نخرج کرے الخ' اور درمیان حدیث: 'ایک عورت نے کہا الخ' اس لئے کہ پہلی روایت اس چیز کے بارے درمیان: 'نخرج کرے الخ ' اور درمیان حدیث: 'ایک عورت نے کہا الخ' اس لئے کہ پہلی روایت اس چیز کے بارے میں ہے جس کا شوہر نے تھم دیا ہے: اذن عام کے طور پر یا دلالت کے طور پر اور نہیں تھم دیا اس کا خصوصی طور پر اور نہیں تھم دیا ہے: اذن عام کے طور پر یا دلالت کے طور پر اور نہیں تھم دیا اس کا خصوصی طور پر اور شوہر ہے کہ ابتدائیں کر رہا خیرات کرنے کی ، پس جب عورت نے ابتدا کی تو عورت کی ہے بات تنام کرلی گئی۔ اور شوہر کے مال میں وہی تصرف جائز ہے جولوگوں کے نزد یک معروف ہے ، اور اس میں شوہر کے مال کو سنوار نا ہے۔ جیسے تر چیز: اگر نہیں ہدیہ کرے گا دو اس کو تو دہ خراب ہوجائے گی اور ضائع ہوجائے گی۔ اور اس کے ملا دہ میں تقرف جائز نہیں ۔ اگر چہ دو کھائے میں سے دینا ہو۔

☆ ☆ ∴

## صدقہ کی ہوئی چیزخریدنے کی ممانعت کی وجہ

صدیث حدیث حدیث نیز می الله عند نے کسی کو جہاد میں استعمال کرنے کے لئے گھوڑا دیا۔ وہ گھوڑا آپ کو بہت پہند تھا۔
موہوب لؤنے اس کا ناس کر دیا یعنی انچھی طرح دیجہ بھال نہ کی۔ آپ نے اس کو واپس خرید لینا چاہا۔ گرخیال آیا کہ شاید وہ ان کو ستا یچے ، اس لئے رسول الله عنائی آیا گئے ہے دریا وال سے ان کے رات واپس نہ لو، اگر چہ وہ ایک درہم میں دے۔ اس لئے کہ بخشش دیکر واپس لینے والما اس کئے جسیا ہے جوانی تنی چاٹ لیتا ہے (مشکوٰ قاحدیث ۱۹۵۸)

تشری کے: صدقہ کی ہوئی چیز غریب سے خرید نافی نفسہ جائز ہے۔ کیونکہ ملک بدلنے سے وصف بدل جاتا ہے۔ غریب کی ملک ہوجائے کے بعد وہ خیرات نہیں رہتی ۔ جسیا کہ حضرت یکر یہ ورضی اللہ عنہا کے واقعہ سے ثابت ہے۔ تاہم وہ وہ جسول اللہ عنہا کے واقعہ سے ثابت ہے۔ تاہم وہ وہ جسول اللہ عنہا نہیں رہتی ۔ جسیا کہ حضرت یکر یہ ورضی اللہ عنہا کے واقعہ سے ثابت ہے۔ تاہم وہ وہ جسول اللہ عنہا نہیں میں دیا ہے۔

مطالبه َرے گا، پُن جِتنی قیمت کم کی جائے گی آئی مقدار میں خیرات کوتو ژنالازم آئے گا۔ یونکہ خیرات کی روح نال ہ بتعلق ہوجانا ہے۔ پس جب اس کا اس چیز کی طرف میلان باتی ہے، اور وواس کوستے دام سے حاصل کرن چاہتا ہے، تو وہ اس مال سے بور کی طرح بے تعلق نہیں ہوا۔ اور صدقہ کی روح کا مل طور پرنہیں یائی گئی۔

دوسری وجہ:روح کی طرح ممل کی صورت کی محکیل بھی مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے جس سرز مین ہے آ دمی نے بجرت کی ہے، وہاں اگراتفا قاموت آئے تو بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے بجرت کی صورت باطل ہوتی ہے۔ ججۃ الوداع کے موقعہ پر حضرت سعد بن افی وقاص رضی اللہ عنہ مکہ مگر مہ میں سخت بیار پڑنے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر میری مکہ میں موت آگئی تو میری بجرت باطل ہوجائے گی۔ رسول اللہ سالہ بائید نے انگونیل دی کہ ابھی تمباری موت کا وقت نہیں آیا ( بخاری مدیث ۱۲۹۵) اسی طرح صدقہ کی روح کے ساتھ اس کی صورت کی صورت کی جو چنے ویدی دیں جا کہ جو چنے دیدی دیری اب کوری کے بھی وی ساتھ اس کی صورت کی مطلوب ہے۔ اور اس کی صورت میں ہے کہ جو چنے دیدی دیری دیری اب کوری کے بھی وی ساتھ اس کی صورت کی سیس لینا جا ہے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" أقول: سبب ذلك: أن المسصدق إذا أراد الاشتراء يُسامح في حقه، أو يطلب هو المسامحة، فيكون نَقْضًا للصدقة في ذلك القدر، لأن روح الصدقة نفض القلب تعلقه بالمال، وإذا كان في قلبه ميل إلى الرجوع إليها بمسامحة لم يتحقق كمال النفض.

وأيضًا · فتوفير صورة العمل مطلوب، وفي الاسترداد نقض لها؛ وهو سرُّ كراهية الموت في أرض هاجر منها لله تعالى، والله أعلم.

ترجمہ: (۸) آنخضرت میں مینیم کاار شاد "مت اوٹ تو تیری خیرات میں، پس بینیک ابنی خیرات میں اوٹے والا ابنی قئی میں اوٹے والا ابنی میں اوٹے والا ابنی میں اوٹے والا ابنی میں اوٹے والا ابنی میں اوٹے والا جب خرید اس کی وجہ بیہ ہے کہ خیرات کرنے والا جب خرید میں ہاں ہے کہ حق میں چشم ہوتی کی جائے گی یا وہ چشم ہوتی کا مطالبہ کرے گا۔ پس ہوگا وہ خرید نظیرات کو تو ڑنا آئی مقدار میں ہاں سے کہ صدقہ کی روٹ : ول کا جو روٹ وین ہے وال کے ماتھوا ہے تعلق کو اور جب اس کے دل میں چشم ہوتی کے ذر بید صدقہ کی طرف میں اس کے دل میں جن اس کی خواہش ہے کہ سستامل جائے تو خرید لوں ، تو نہیں پایا گیا پورے طور پرول کا جھاڑن۔ اور ویز نہیں کی خواہش ہے کہ سستامل جائے تو خرید لوں ، تو نہیں پایا گیا پورے طور پرول کا جھاڑن۔ اور فیز نہیں کی صورت کو پورا کرنا مطلوب ہے ۔ اور واپس لینے میں اس صورت کو قرزنا ہے ۔ اور وہ را ذہ ہموت کے ناپند ہونے کا اس مرزمین میں جہاں ساس نے القد کے لئے جمرت کی ہے۔ باقی اللہ تی لی بہتر جانے ہیں۔





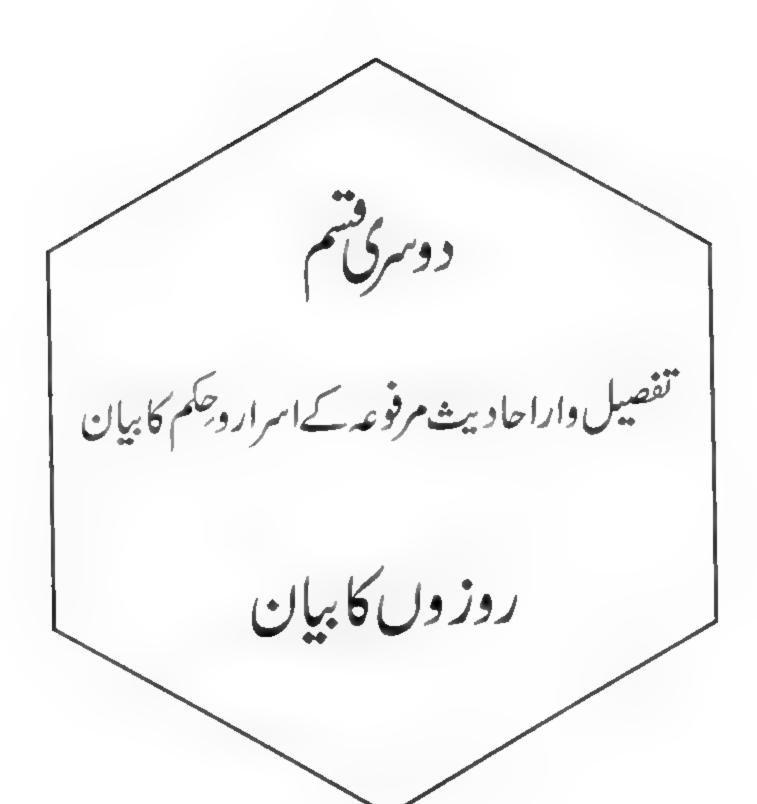

باب (۱) روزوں کے سلسلہ کی اصولی یا تیں باب (۲) روزوں کی فضیلت کا بیان باب (۳) روزوں کے احکام کا بیان باب (۳) روزوں کے متعلقات کا بیان

#### باب \_\_\_\_\_

# روزوں کےسلسلہ کی اصولیس یا تیں

توحید ورسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکو ق، روزہ اور نجے اسلام کے عن صر اربعہ میں لیعنی اسلام. اللہ کی فرمانبرداری والے جس طرز حیات کا نام ہے اس کی تخلیق وتغمیر اورنشو ونما میں ان ارکانِ اربعہ کا اہم کردار ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نماز اورز کو ق کے بیان سے فارغ ہوکراب روزوں کا بیان شروع کرتے ہیں۔ مبحث فامس کے باب گیارہ میں بھی روزوں کی حکمتیں اورفوا کہ گذر تھیے ہیں (رحمۃ اللہ اللہ 20-20)

#### روز ول کی مشر وعیت کی وجہہ

المدت کی نے انسان کوروہ نیت اور حیوانیت کا نسخہ جامعہ بنایا ہے۔ اس کی جبت میں وہ سارے ماذی اور علی تقاشے بھی رکھ ہیں جودوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں۔ اور ای کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت کا وہ نور انی جو ہم بھی رکھا ہے جو ملاً اعلی کی ف ص دولت ہے۔ انسان کی سعاوت کا مداراس پر ہے کداس کا بدوحانی جو ہم حیوانی غفر پر ف لب اور حاوی ہے۔ اور اس کو حدود کا پابندر کھے۔ اور بے جبی ممکن ہے کہ بہتی پہلومکوتی پہلوک فرما نیرواری اور اطاعت شعاری کا عادی ہوجائے۔ اور اس کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرے۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد یہ ہے کداس کے ذریعے عادی ہوجائے۔ اور اس کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرے۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد یہ ہے کداس کے ذریعے ہیں جبیت کو اللہ کے اس کے ذریعے کہ میں مقاصد میں ہے۔ اس لئے تمام پہلی بٹر یعتوں میں بھی روزہ کا تھم رہا ہے۔ ارشاد پاک ہے: '' اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم ہے پہلی امتوں پر قرض کے گئے تھے، تا کہ میں تقوی پیدا ہو' (سرۃ البۃ ۃ تم پر روزے فرض کئے گئے میں تو کو پیدا ہو۔ (سرۃ البۃ ۃ تم پر روزہ کر کھن کو اس کے متعدد تقاضوں ہے رو کئی ۔ اور وہ کی خاوت کیا میں جبت ہے کہ روزوں کی حکمت کا بیان ہے لیے کا موقعہ ماتے ہیں جبت ہے کہ دیگر عباوات شاہ صاحب قدس مرہ نے روزوں کی اس حکمت پر دو پہلوؤں سے کلام کیا ہے: ایک: اس جبت ہے کہ دیگر عباوات میا صاحب قدس مرہ نے روزوں کی اس حکمت پر دو پہلوؤں سے کلام کیا ہے: ایک: اس جبت ہے کہ دیگر عباوات میا صاحب تیں مرہ نے روزوں کی اس حکمت پر دو پہلوؤں سے کلام کیا ہے: ایک: اس جبت ہے کہ دیگر عباوات میا صاحب تیں کا زورٹو ٹا ہے اور ملکیت کو اپنا جو ہم دکھا نے کا موقعہ ماتا ہے۔ دومری جبت: یہ ہے کہ دیگر عباوات کیا موقعہ ماتا ہے۔ دومری جبت: یہ ہے کہ دیگر عباوات کی کروزوں کی اس حکمت کا دورٹو ٹا ہے اور ملکیت کو پانا جو ہم دکھا نے کا موقعہ ماتا ہے۔ دومری جبت: یہ ہے کہ دیگر عباوات کے دائر موقعہ ماتا ہے۔ دومری جبت: یہ ہے کہ دیگر عباوات کے دائر ہے۔ اس کا کہ کو تم کی کیا کہ کو تھا ہے کا موقعہ ماتا ہے۔ دومری جبت: یہ ہے کہ دیگر عباوات کے دائر ہے۔ کہ دیگر عباوات کیا کہ کو تھو کیا کہ کو تھا کے کا موقعہ ماتا ہے۔ دومری جبت: یہ ہے کہ دیگر عباوات کے دوئر کو کو تھا کے کا موقعہ ماتا کیا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کے کا موقعہ ماتا کیا کہ کو تھا کیا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کور

کی طرح روز وں کے ذریعے بھی ہیمیت کو ملکیت کا تابعداراور فرما نبر دار بنانا مقصود ہے۔ اور جب وہ رام ہو جاتی ہے تو اس کی طرف ہے کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا،اور آ دمی پا کہازی کی راہ پر بے خطر گامزن ہوجا تا ہے۔ یہی تقوی کی بنیاد ہے۔ فرماتے ہیں:

#### روز وں کی مشروعیت کی حکمت کے دو پہلو ہیں:

ایک پہلو: — روزوں ہے ہیمیت کا زورتو نتا ہے جب ہیمیت منے زورہوجاتی ہے وہ وہ ملکت کے احکام کو ظام ہونے کا موقع نہیں ویت اس وقت ہیمیت کا زورتو ڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اوراس کی صورت یہ ہے کہ ہیمیت کوجن چیز ول سے شاملتی ہاں کوچتی الا مکان کم کیا جائے۔ ہیمیت کو تین چیز یں تو می کرتی ہیں: کھانا، بینا اورشہوائی لذتوں میں منہمک ہونا۔ عورتوں کے ساتھ اختلاط وہ کام کرتا ہے جو آسودگی کے ساتھ کھانا بینانہیں کرتا۔ یعنی اس سے ہیمیت بہت زور پکڑتی ہے۔ چن نچ تی م وہ اوک جو ملکیت کے احکام کے ظہور کے خواہش مند ہیں: ان اسباب کے میں کرنے پرشفق ہیں۔ جا تفاق اس بات کی کرنے پرشفق ہیں۔ بیا تفاق اس بات کی در اور واقع ہوئے ہیں۔ بیا تفاق اس بات کی در اور واروا قع ہوئے ہیں۔ بیا تفاق اس بات کی در ایس ہے کہ مذکورہ چیز وال میں کمی کرنے ہے ہیمیت کا زورتو نتا ہے۔ اور ملکیت کو نمود کا موقعہ ملتا ہے۔

دوسرا پہلون ۔ ۔ ۔ روزول کے ذراجہ بہیمیت کوملکیت کا تابعدار بنانا مقصود ہے ۔ ۔ شریعت کا منشہ نہیں ہے کہ بہیمیت نابود ہوجائے۔ وہ ایک فطری امر ہے۔ اور فطری چیزیں ختم نہیں ہوسکتیں۔ مقصود صرف اس کو تابعدار اور فرما نبردار بنانا ہے۔ اس طرح کہ دوما میں مرکزے گئے۔ اور اس پر ملکیت کا رنگ بوری طرح چڑھ جائے۔ اور ملکیت : بہیمیت کا رنگ بوری طرح نم کم کی انگوشی اور ملکیت : بہیمیت سے کنارہ کش ہوجائے۔ اس طرح کہ وہ بہیمیت کا گشیار تگ قبول ند کرے۔ اور جس طرح نم کم کی انگوشی کے انجم سے کتارہ کی انگوشی کے انجم سے کتارہ کی مرح پر نقش ہوجائے ہیں، ملکیت میں بہیمیت کے خسیس نقوش ندا بھریں۔

اوراس کا طریقہ رہے کہ ملکیت پوری سنجیدگی ہے اپنا کوئی تقاضا ہیمیت کے سامنے پیش کرے، اوروہ تیمیل کرے۔ شہر کشی کرے، نہ عملدرآ مدسے باز رہے۔ پھراس طرح بار بار ملکیت. ہیمیت کے سامنے اپنی پسند کے کام پیش کرتی رہے۔ اوروہ تھم کی تیمیل کرتی رہے۔ پس دفتہ رفتہ ہیمیت اطاعت کی خوگراورمشاق ہوجائے گی۔

اوروہ باتیں جن کو ملکیت بنجیدگی ہے جا ہے۔ اور بہیمیت جن کی بجا آور کی پرخواہی نخواہی مجبور ہو، وہ دو طرح کے کام ہیں:

ایک: وہ کام ہیں جن سے ملکیت کو انشراح اور بہیمیت کو ول تنگی لاحق ہوتی ہے۔ جیسے عبادتوں کے ذریعہ، خاص طور پر
روزوں کی ریاضت کے ذریعہ، فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا۔ اور تلاوت قرآن وغیرہ کے ذریعہ خدائے قد وس
کے بارے میں آگہی حاصل کرنا یعنی ذات وصفات کے علوم ہے واقف ہونا۔ یہ دونوں کام ملکیت کا خاصہ ہیں۔ بہیمیت
ان سے کوسوں دور ہے۔ پس جب ملکیت: بہیمیت سے اس نوع کے کام کرائے گی یعنی طبیعت پر زور ڈال کرآدی یہ کام
کرے گاتو ملکیت کو انشراح اور مروروا نبساط حاصل ہوگا۔ اور بہیمیت کی ناک خاک آلود ہوگی۔

- ﴿ الْرَسُولِ لِلْهِ الْكِرْزِ عِلْهِ الْكِرْزِ عِلْهِ الْكِرْزِ عِلْهِ الْكِرْزِ عِلْهِ الْكِرْزِ

دوم: بہیمیت جن باتوں کو چاہتی ہے۔ جن سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور نشاطِ جواتی میں جن کاموں کی وہ مشاق ہوتی ہے بینی شہوت بطن وفرج والے کام ملکیت ان کاموں کو بالکل جیوز دے۔ اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو رفتہ رفتہ بہیمیت رام ہوجائے گی۔ یہی روز ہے لیعنی روز وں کا خاص مقصد یہی ہے اور اس حکمت سے وہ مشروع کئے گئے ہیں۔

#### ﴿ من أبواب الصوم،

لما كانت البهيمية الشديدة مانعة عن ظهور أحكام الملكية: وجب الاعتناء بقهرها. ولما كان سبب شِدَّتها، وتَرَاكُم طبقاتها، وغَزَارتِها؛ هو الأكلُ، والشرب، والانهماكُ في اللَّذَاتِ الشهوية، فإنه يفعل مالا يفعله الأكلُ الرَّغَدُ: وجب أن يكون طريقُ القهر تقليلَ هذه الأسباب؛ وللذلك اتفق جميعُ من يريدون ظهورَ أحكامِ الملكية على تقليلها ونَقْصِها، مع اختلاف مداهِبهم وتباعُدِ أقطارهم.

وأيضًا: فالمقصودُ إذعانُ الهيمية للملكية، بأن تتصرف حسب ولحيهًا، وتُنصبِغَ بصِلْفِها، وتُنصبِغَ بصِلْفِها، وتُنصبِغَ بصِلْفِها، وتُنصبِغَ بصِلْفِها، وتُنصبِغَ بصلفِها، وتُنصبِغَ بصلفِها الدَّنِيَّة، ولا تبطيع فيها نقوشُها الخسيسةُ، كما تنطبع نقوشُ الخاتَم في الشمعة.

ولاسبيل إلى ذلك إلا أن تقتضى الملكيةُ شيئًا من ذاتها، وتوحيه إلى البهيمية، وتَفْتَرِ حَه عليها، فتنقاذ لها، ولاتبغى عليها، ولا تتمنعَ منها، ثم تقتضى أيضًا، وتنقادُ هذه أيضًا: ثم وثم، حتى تعتادَ ذلك وتتمرُّنَ.

وهذه الأشياءُ التي تقتضيها هذه من ذاتها، وتُفْسرُ تلك عليها، على رغمِ أنفها، إنما تكون من جنبس مافيه انشراح لهذه، وانقباض لتلك، وذلك: كالتشبُّهِ بالملكوت، والتطلُّع للجبروت، فإنهما خاصيةُ الملكية، بعيدةٌ عنهما البهيميةُ غايةُ البعد، أو تركِ ما تقتضيه البهيمية، وتستلِدُه، وتشتاق إليه في غلوائها؛ وهذا هو الصوم.

تر جمہ: روزوں کے سلسلہ کی اصولی یا تیں: جب بخت بہیمیت: ملکیت کے احکام کے ظہور سے مانع تھی ، تواس کو مغلوب کرنے کا امتمام کرنا ضرور کی ہوا۔ اور جب بہیمیت کی شدت کا ، اوراس شدت کے مراتب کے توب تو جمنے کا اور اس مراتب کی کثر ت کا سبب کھانا چینا اور شہوانی لذتوں میں منہ کہ ہونا تھا، پس بیشک شہوانی لذتوں میں انہا ک تو وہ کا م کرتا ہے جو آسودگی ہے کھانا نہیں کرتا نے تو ضرور کی ہوا کہ ملکیت کے غلبہ کی راہ اُن اسباب کو کم کرنا ہو۔ اوراس وجہ سے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور جا ہے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر ، ان کے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور جا ہے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر ، ان کے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور جا ہے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر ، ان کے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور جا ہے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے کہا ہے۔

مذاہب کے اختلاف اوران کے ممالک کے دور دور ہونے کے باوجود۔

اور نیز: پس مقصود بہیمیت کا ملیت کا تابع بونا ہے ، بایں طور کے بہیمیت تصرف کرے ملکیت کے اشارے کے موافق۔
اور وہ رنگین ہوجائے ملکیت کے رنگ ہے۔ اور (مقصود) ملکیت کا بازر بنا ہے بہیمیت ہے، بایں طور کہ وہ بہیمیت کے گھٹیا رنگ قبول نہ کرے۔ اور اس میں بہیمیت کے تسیس نقوش نے چیپیں ، جس طرح آنگونگی کے نقوش موم میں چھپتے ہیں۔
اور اس کی راہ بیس ہے مگریہ کہ ملکیت جا ہے کوئی چیز اپنی ذات سے یعنی سیچ واعیہ سے اور اش رہ کرے اس کا بہیمیت کو ، اور مطالبہ کرے اس کا بہیمیت سے واعیہ سے اور اور مطالبہ کرے اس کا بہیمیت کی تابعدار ٹی کرے۔ اور وہ ملکیت کے سامنے سرکشی نہرے۔ اور وہ ملکیت کے بیا اور پھر۔ یہاں ملکیت کی بات مائن سے باز نہ رہے۔ پھر ملکیت کے داور با تمیں جیا ہے اور بہیمیت تابعدار ٹی کرے۔ پیرا اور پھر۔ یہاں

تک کہ بہیمیت اس چیز کی عاد کی ہوجائے۔اوراس کی مق ق ہوجائے۔
اور بید چیز یں جن کو ملکیت اپنی ذات سے جا ہے اور بہیمیت ان کا مول کے کرنے پر مجبور کی جائے ، ٹاک میں ناک رکز کر ،وہ چیز یں انہی کا مول کے قبیل سے ہوتی جی جس ملکیت کے لئے دل تنگی ہے۔
اور وہ کام جیسے ملکوت ( فرشتوں کے احوال ) سے مشاہبت بیدا کرنا ،اور جبوت ( خداے قدوی ) کی طرف جبما نکنا۔ پس بیشک بیدونوں با تیں ملکیت کا خاصہ میں۔ بہیمیت ان سے کوسول دور ہے۔ یا ( جیسے ) اس چیز کو چوڑ نا جس کو بہیمیت جا بتی

ہے۔اور جس سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔اورائی جوش کے وقت میں جس کی وہ مشتاق ہوتی ہے۔اور یکی روز ہ ہے۔ ترکیب: تعنیع (مصدر) کا عطف إذعان پر ہے۔ اور تو لٹ کا عطف تشنیہ بر ہے۔

نوٹ:ای طرح کی عبارت رحمۃ اللہ(۵۲۱) میں بھی گذر چکی ہے۔ وہاں طل فات جمی ہے۔ نے ورت ہوتواس کو و کھے لیاجائے۔

₩.

公

# بميشدروزه ركهناممكن نبيس

ملکت کوتقویت پہنچانے کے لئے اور بہیت کونا توال کرنے کے لئے اگر چہ بمیشہ روز ورکھنا ضروری ہے مہم معاش مہمات اوراموال واز واج کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے بیہ بات عام لوگوں کے لئے ناممکن ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مؤمن زمانہ کا ایک وقفہ گذرنے کے بعد روز وں کی اتی مقدار کا التزام کرے جس سے ملیت کی نمود کی حالت اور اس کی اپنی پیند کی باتوں پر بہجت وفرحت کا حال معلوم ہوجائے بعنی ملیت کے ظہور وغلبہ کی حالت واضح ہوجائے اور خوب پت چل جائے کہ بہیمیت کے نقاضے تھم گئے ہیں۔ اور درمیانی وقفہ میں مؤمن سے جوکوتا ہیاں سرز د ہوگئی ہیں، روز وں کے قاب جائے کہ بہیمیت کے نقاضے تھم گئے ہیں۔ اور درمیانی وقفہ میں مؤمن سے جوکوتا ہیاں سرز د ہوگئی ہیں، روز وں کے ذریعہ ان کا کفارہ بھی ہوجائے۔ اور مؤمن کا حال اس اصیل گھوڑے جسیا ہوجائے، جس کی بچھاڑی ایک حلقہ سے بندھی

ہوئی ہو،اوروہ اِدھراُ دھردولتیاں چلا کراپنے ٹھکانہ پرآ کھڑا ہو۔اس طرح مؤمن بھی کوتا ہیاں کرنے کے بعد رمضان میں ٹھکانے پرآ جائے۔اورروزوں کا اس طرح التزام کرنا بھی ایک طرح کی مداومت ہے۔ جب حقیقی مداومت ممکن نہیں تو اس فی الجملہ مداومت پراکٹفا کرنا چاہئے۔

# روز ول کی مقدار کی تعیین ضروری ہے

جب عام لوگوں کے لئے ہمیشہ روزہ رکھناممکن ہیں، وہ وقفہ وقفہ بی سے روز سے رکھ کتے ہیں، تو ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار متعین نہیں ہوگی تو کوتا بی کرنے کی مقدار متعین نہیں ہوگی تو کوتا بی کرنے والے استے نم روز سے رکھیں گے کہ وہ قطعاً بے سوداور غیر مفید ہوں گے۔ اور حد سے تجاوز کرنے والے استے زیادہ روز سے کھیں گے کہ ان کے استے نم روز سے اللہ استے نے اور ور سے ان کوقبر ستان پہنچاویں گے جبکہ روز سالی کھیں گے کہ ان کے اعضاء کمزور، نشاط کا فوراور نفس سست ہوجائے گا اور روز سے ان کوقبر ستان پہنچاویں گے جبکہ روز سے ایک تریاق یعنی زمریلی دوا ہیں۔ وہ اس لئے تجویز کئے گئے ہیں کہ نفس کا زمر دور ہواور یہ بھی مقصد ہے کہ نسمہ مغلوب ومقبور ہو۔ جولطیفۂ انسانی یعنی روح ربانی کی سواری اور اس کے کمالات کے ظبور کا چبوترہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار بھذر مضرورت ہی مقرر کی جائے۔ یعنی جن سے مقصد حاصل ہوجائے اور کوئی نقصان نہ ہو۔

ولما لم تكن المواظبة على هذه من جمهور الباس ممكنة، مع ما هم فيه من الارتفاقات المُهِمّة، ومعافسة الأموال والأزواج: وجب أن يَلْتَزِمَ بعدَ كل طائفة من الزمان مقداراً يُعَرِّفُ حالة ظهور الملكية، وابتهاجها بمقتضياتها، ويكفّرُ ما فرط منه قبلها، ويكون مثله كمثل حصان طِولُه مربوط بآخِيَّة، يَستَنُ يميناً وشمالاً، ثم يرجع إلى آخِيَّته؛ وهذه مداومة بعد المداوة الحقيقية.

ثم وجب تعيينُ مقداره: لئلا يفرِّطَ أحد، فيستعمِلُه منه مالا ينفعه ويَنْجَعُ فيه، أو يُفْرِطُ مفرط، فيستعمِلَ منه مايوهن أركانه، ويذهب نشاطَه، ويُنَفَّهُ نفسُه، ويزيره القبورَ.

وإنما الصوم ترياق يُستعمل لدفع السموم النفسانية، مع مافيه من نِكاية بمطيةِ اللطيفة الإنسانية ومَنْصَتِهَا، فلا بدأن يُتقدَّر بقدر الضرورة.

ترجمہ: اور جب عام لوگوں کے لئے اِس (روزوں) پر مداومت ممکن نہ تھی، اس چیز کے ساتھ جس میں وہ ہیں لیعنی مشغول کرنے والی معاشی تدبیرات نافعہ، اوراموال وازواج کے ساتھ اختلاط: توضروری ہوا کہ آ ومی التزام کرے زمانہ کے مشغول کرنے والی معاشی تدبیرات نافعہ، اوراموال وازواج کے ساتھ اختلاط: تقاضوں پر اس کی فرحت کی حالت کو ( یعنی ہرا یک حصہ کے بعد ایک ایسی مقدار کا جو بہچانوائے ملکیت کے ظہور اور اپنے تقاضوں پر اس کی فرحت کی حالت کو ( یعنی ہرا یک حصہ کے بعد ایک ایسی مقدار کا جو بہچانوائے ملکیت کے ظہور اور اپنے تقاضوں پر اس کی فرحت کی حالت کو ( یعنی ہرا یک حصہ کے بعد ایک ایسی مقدار کا جو بہچانوائے ملکیت کے خاصور اور ایسی کی فرحت کی حالت کو ( یعنی ہرا یک حصہ کے بعد ایک ایسی مقدار کا جو بہچانوائے ملکیت کے خاصور اور ایسی کی فرحت کی حالت کو ( یعنی ایسی کی خاصور کی بھور اور ایسی کی فرحت کی حالت کو ایسی کے خاصور کی بھور کی

روزوں کی اُس مقدارت ملیت کاظبوراور ندبواضح بوجانے)اور روزوں کی و مقدار اُن کوتا ہیوں کومناوے جواسے قبل ازیں سرز دہوگئی ہیں۔اوراس کا حال اس عمد و گھوڑے جیسا ہوجائے جس کی رس سی حلقہ سے بندھی ہوئی ہو، وہ دائیں با نیس اُنچطے کودے، پھراپنی کھوٹٹی کی طرف لوٹ آئے۔اور یہ بھی ایک طرب کی مداومت جینقی کے بعد۔

پھرضروری ہے اُس مقدار کے انداز نے کی تعیمین: تا کہ وکی شخص کوتا ہی نہ کرے۔ پس استعال کرے وہ اس مقدار سے اس مقدار سے استعال کرے وہ سے اس کو جواس کے لئے مفیدا ورسود مند نہیں ہے۔ یا حد سے تجاوز کرے کوئی حد سے بڑھنے والا ، پس استعہال کرے وہ اس مقدار سے اس کو جواس کے عضا ، کو کمز ورکر دے۔ اور اس کے نشاط کوئتم کر دے۔ اور اس کے فعس کوست کر دے۔ اور اس کو قبر واس کے قبر ستان پہنچا کر ذم لے۔

اور دوز ہ تو ایک تریاق ہے، جواستعمال کیا جاتا ہے نفسانی زہروں کود ور کرنے کے لئے ،اس چیز کے ساتھ لیعنی اس فائدہ کے ساتھ جواس میں ہے بینی لطیفۂ انسانی (روح ربانی) کی سواری اور اس کے چہوتر ہ لیعنی روح حیوانی کومغلوب کرنا۔ پس ضروری ہے کہ اس (روز وں) کا ندازہ کیا جائے ضرورت کی مقدار کے ساتھ۔

# کھانا پینا کم کرنے کا مناسب طریقہ

کھا نا بینا کم کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک طریقہ بیہ کہ کھانے پینے کی مقدار گھٹا دی جائے بیتی ہی برائے نام کھا یا جائے۔ دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ کھانوں کے درمیان عادۃٔ جو وقفہ (فاصلہ) ہوتا ہے، اس کو بڑھا دیا جائے۔ شرائع ساویہ میں دوسراطریقہ ہی پہند کیا گیا ہے۔اوراس کی دود جہیں ہیں:

پہلی وجہ کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھائے ہے بدن باکا پڑتا ہے اور فستھکتا ہے (اور بہی روز ہے ہے مقصوو ہے ) اور پیلی وجہ کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھا تا ہے (جس ہول پیش فریوں کی بمدرد کی کا جڈ بہ پیدا بوتا ہے ) اور بیطریقہ بہیت پرچیرت اور دہشت ہوک بیاس کا مزہ بھی چھاتا ہے (جس ہوتی ہے۔ اور بہیت پرچیرت اور دہشت ہوتی ہے ۔ اور بہیلا ہوتی ہے ۔ اور نہیس ہوتی ہے۔ اور خشیت وتقوی کی صفت بیدا بوتی ہے ) اور بہلا طریقہ مقر ہے۔ اس سے ایک لاغری آتی ہے جومحسوں نہیں ہوتی ۔ نہ توانی کے خشیت وتقوی کی صفت بیدا بوتی ہے ) اور بہلا طریقہ مقر ہے۔ اس سے ایک لاغری آتی ہے جومحسوں نہیں ہوتی ۔ نہ توانی کے ساتھ آ دمی چاتی پھرتا رہتا ہے۔ اس کی کچھ پر واہ نہیں کرتا ۔ مگر بالآخر وہ بے طاقتی ہا کت کے کنار سے پر بہنچ و بتی ہے۔ دوسری وجہ کھانے بینے کی مقدار گھٹانے کا معاملہ عام قانون سازی کے دائر ہیں مشکل بی سے آسکتا ہے، اس لئے کہ کھانے بینے کے معاملہ میں لوگوں کے احوال بہت زیادہ مختلف ہیں۔ کوئی دن بھر میں ایک طل کھاتا ہے تو کوئی دور طل ۔ اور جس مقدار سے بہلے کاحق پوراا دا ہو جو تا ہے بینی وہ شکم سیر ہوجاتا ہے، وہ مقدار دوسر سے کے بیٹ کی آگے بھی نہیں بچھاسکتی۔

ثم إن تقليل الأكل والشرب له طريقان: أحدهما أن لايتناول منهما إلا قدراً يسيرًا، والثاني: أن تكونَ المدة المتخلِّلةُ بين الأكلات زائدةٌ على القدر المعتاد، والمعتبرُ في الشرائع هو الثاني، لأنه يُخفَفُ ويُنفَه، ويُذيق بالفعل مذاق الجوع والعطش، ويُلحق البهيمية حيرةٌ ودهشةٌ، ويأتى عليها إتيانا محسوساً؛ والأولُ إنما يضعّف ضعفاً يمرُ به، ولا يحد بالاً حتى يُذنِفَه

وأيضًا: فإن الأول لاياتي تحت التشريع العام إلا بجُهدٍ، فإن الناس على منازلَ مختلفةٍ جدًّا، يأكل الواحدُ منهم رَطْلًا، والآخرُ رطلين، والذي يحصل به وَقاءُ الأول هو إجحافُ الثاني.

ترجمہ: پھر کھانے پینے کو کم کرنے کے دوطریقے ہیں ایک یہ کہ وہ ان دونوں سے نہ لے گرتھوڑی مقدار۔اوردوسرا یہ کہ کھ نول کے درمیان واقع ہونے والی مدت مقد در سے زائد ہو۔اورشر ایعتوں میں معتبر دوسرا ہی طریقہ ہے،اس لئے کہ وہ بدن کو ہلکا اور لاغر کرتا ہے۔اور بافعل بھوک اور بیاس کا مزہ چکھا تا ہے۔اور بہیمیت سے جیرت ودہشت کو ملاتا ہے اور اس پرمحسوں طور پرحملہ کرتا ہے۔اور ببلاطریقہ صرف ایسا کمزورکرتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلتا پھرتار ہتا ہے،اور وہ اس کی پچھ پرواہ بیس کرتا، یہاں تک کہ وہ طریقہ اس کو قریب المرگ کردیتا ہے۔



اور نیز: پس بیشک پہلاطریقہ نہیں آتا ہے تشریع عام کے تحت گرانتہائی کوشش ہے۔ پس بیشک لوگ بہت زیادہ مختلف مراتب پر بیں: ان میں ہے ایک کھاتا ہے ایک رطل،اور دوسرا دورطل۔اور وہ مقدار جس کے ذریعہ اول کاحق پوراا داہوتا ہے۔ وہی مقدار دوسرے کے لئے بہت ہی کم ہے۔

لغات: مذاق (مصدر) ذا نُقه، مزه اتبی علیهٔ :حمله کرنا اُذنههٔ: بیماری بزهگی اوراس کوقریب المرگ کردیا اِجعاف: جڑے مٹادینا۔ اورابطورا ستعار ، تقص فاحش۔ یہاں یبی معنی مراد ہیں۔ کہا

### روز ه اوران کی مقدار کاانضیاط

دن کھرمفطرات ہے۔ اور در ایک مام دورہ ہے۔ اور دن اطلوع فجر سے غروب شمس تک کا وقت ہے۔ اور دورے ایک ماہ کے ضروری ہیں۔ اور مہینہ: چاند ہے چاند تک کا نام ہے۔ بیچارامور طے کرنے کے لئے پانٹی بات نام عادت سے کہ دوہ دن کہ بہلی بات: — کھا نوں کے درمیان کا وقفہ عرب وجم اور دیکر سیج مزات والے لوگوں کی عام عادت سے کہ دوہ دن میں ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں۔ پہلی صورت میں بھوک پیاس کا کوئی خاص میں دومرتبہ: صبح وشام کھاتے ہیں۔ یارات دن میں ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں۔ پہلی صورت میں بھوک پیاس کا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا۔ البتہ دوسری صورت میں یعنی اگر رات تک پچھ کھایا بیانہ جائے تو بھوک بیاس کا خوب مزہ آتا ہے۔ دوسری بات: — کھانے ہینے میں کمی کرنے کا کوئی معیار نہیں اور سیمعا مدرا نے مہتلی بہ پر بھی نہیں چھوڑ اجا سکتا دوسری بات: ۔ ۔ کھانے کہ ہر مخص اتنی مقدار کھائے جس ہاس کی بہیست مغلوب دے۔ ایسا ابہام قانون سازی کے موضوع کے خلاف ہے۔ ایسا ابہام قانون سازی کے موضوع کے خلاف ہے۔ تعیین کے بغیر لوگ تھم کی تعمیل نہیں کر سکتے۔ نیز عربی کی مشہور کہاوت ہے کہ: '' بھیڑ ہے کوگلہ کی موضوع کے خلاف ہے۔ بال سلوک واحسان کے باب میں ایک مجمل ہدایت دی جاکتی ہے۔ کیونکہ وہ دخترات خود بی احتیاط شیوہ ہوتے ہیں۔

تیسری بات: — کھانوں کے درمیان کا وقفہ جان لیوانبیں ہونا چاہیے۔مثلاً تین شاندروز کا فاصلہ۔ کیونکہ اتنالب وقفہ موضوع شریعت کے خلاف ہے۔شریعت حسب استطاعت ہی تھم دیتی ہے۔اورا تناطویل وقفہ عام لوگول کے لئے ناقابل مخل ہے۔

چونگی بات: --- ترکیمفطر ات (روزه) کامل بار بار بونا جائے ، تا کہ طبیعت خوگراورنفس اطاعت شعار بوجائے۔ صرف ایک دودن کی بھوک ،خواہ وہ متنی ہی شدید کیوں نہ ہو، بالکل بے فائدہ ہے یعنی روزے چنددن کے کافی نہیں۔ان کی ایک معتد بہ مقدار مقرر کرنی ضروری ہے۔

یا نچویں بات: -- روزوں کی مقداروہ تعین کرنی جا ہے جو پہلے سے دیگرملتوں میں رائے ہو۔جس سے ہر کہ وہد،

- ﴿ الْاَزْرَابِيَالِيْرَالِ ﴾

شہری اور دیباتی واقف ہو۔اورخودای مقدار کو یا اس جیسی مقدار کو بڑی متیں اپنائے ہوئے ہوں۔ جیسے چلد کشی لیعنی چالیس دن کی ریاضت کا عام معمول ہے۔الی مقدار تجویز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ صبار فتار سواریاں جہاں تک اس کی تشہیر کریں گی لوگ مائے ہی جلے جائمیں گے۔

مذكوره بالاطلاحظات (توجه طلب باتيس) درج ذيل جارباتيس واجب كرتے ميں:

کیملی بات: روزے کا قانون میں ہو کہ دن بھر کھانا پینا اور جماع ترک کردیا جائے۔ کیونکہ ایک ون ہے کم رکنا تو ایسا ہے کہ دو پہر کا کھانا ذرا تا خیر ہے کھایا۔ اور رات میں کھانا چینا ترک کرنا تو معتاد ہے۔ لوگ رات میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ پس رات کا روڑ ہ مقرر کرنا ہے فائدہ ہے۔

دوسری بات: روزے ایک پورے ماہ کے تجویز کئے جائیں۔ نہ کم نہ زیادہ۔ کیونکہ ہفتہ دو ہفتہ بہت تھوڑی مدت ہے۔ جس کا اثر نہیں ہوسکتا۔اور دو ماہ کے مسلسل روزے شاق ہیں۔ اس مدت میں آئیسیں ھنس جاتی ہیں اورنفس تھک جاتا ہے۔ ہمارا ہار ہارکا بیمشاہدہ ہے۔

تنیسری بات: دن کاانضباط می صادق سے غروب آفتاب تک کے ذریعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہی عربوں کا حساب ہے۔
دن کی مقداران کے نزدیک یہی ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں عاشوراء (دی محرم) کاروزہ میں عربوں میں عاشوراء (دی محرم) کاروزہ میں عربوں کے نزدیک مشہورتھا۔
چوتھی بات: مہینہ کاانضباط ایک جاند سے دوسرے چاند کے ذریعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہی عربوں کے نزدیک مہینہ ہے۔ ان میں قمری حساب رائج تھا۔ وہ ممسی حساب سے ناواقف نظے۔

أما المدة المتخلّلة بين الأكلات: فالعرب والعجم، وسائر أهل الأمزجة الصحيحة، يتفقون فيها؛ وإنما طعامُهم غَداء وعشاء، أو أكلة واحدة في اليوم والليلة، ويحصل مَذَاقَ الجوع بالكف إلى الليل. ولا يسمكن أن يفوض المقدار اليسير إلى المبتلين المكلفين، فيقال مثلاً: لِيأكلُ كلُّ واحد منكم ماتنقهر به بهيميته، لأنه يخالف موضوع التشريع، ومن المثل السائر: "من استرعى الذنب فقد ظلم!" وإنما يسوع مثلُ ذلك في الإحسانيات.

تم ينجنب أن تكون تلك المدةُ المتخلّلة غيرَ مُجْجِفَةٍ، ولا مُسْتَأْصِلَةٍ، كثلاثة أيام بلياليها، لأن ذلك خلاف موضوع الشرع، ولايعمل به جمهورُ المكلّفين.

ويجب أن يكون الإمساك فيها متكرراً، ليحصل التمرُّنُ والانقياد، وإلا فجوعٌ واحدٌ إيَّ فائدةٍ يفيد، وإنْ قَوىَ واشْتَدَّ؟!

ويبجب أن يُذْهَبَ في ضبط الانقهار الغير المُجْحِفِ، وضبطِ تكرارِه، إلى مقاديْرَ مُسْتَغْمَلَةٍ عندهم، لا تخفي على الخامل والنبيه، والحاضر والبادي، وإلى ما يستعمِلُهُ، أو يستعمِلُ نظيرَه طوائفُ عظيمةٌ من الناس، لتذهب شهرتُها وتسليمُها غايةَ النَّعْبِ منهم.

وأوجبت هذه الملاحظات أن يُضبط الصوم بالإمساك من الطعام والشراب والجماع يوماً كاملًا، إلى شهر كاملٍ، فإن مادون اليوم هو من باب تأخير الغَداء، وإمساكُ الليل معتاد، لا يجدون له بالاً، والأسبوع والأسبوعان مدة يسيرة لاتؤثّر، والشهران تَغُورُ فيهما الأغين، وتنفه النفس، وقد شاهدنا ذلك مراتٍ لا تحصى.

ويُضبط اليومُ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه هو حساب العرب، ومقدار يومهم، والمشهورُ عندهم في صوم يوم عاشوراء؛ والشهرُ برؤية الهلال إلى رؤية الهلال، لأنه هو شهر العرب، وليس حسابهم على الشهور الشمسية.

ترجمہ: (۱) ربی کھانوں کے درمیان واقع ہونے والی مدت. تو عرب وعجم اور دیگر سیح مزاج والے لوگ اُس میں متفق میں۔ اوران کا کھانا می جے۔ یارات دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا ہے۔ اور بھوک کا مزہ حاصل ہوتا ہے۔ رات تک ڈینے ہے۔

(۱) اورنہیں ممکن ہے کہ''تھوڑی مقدار' سونپ دی جائے مہتلی ہمکلفین کو ۔ پس مثال کے طور پر کہا جائے:'' جاہئے کہ کھائے تم میں سے ہرایک اتنی مقدار جس ہاں کی بہیمیت مغلوب ہوجائے'' کیونکہ یہ چیز قانون سازی کے موضوع کے کھائے تم میں سے ہرایک اتنی مقدار جس ہوئی کہاوتوں میں سے ہے:'' جس نے بھیڑ بے سے بکریاں چرائے کے لئے کہااس کے خون ف ہے۔اورلوگول میں بھیلی ہوئی کہاوتوں میں سے ہے:'' جس نے بھیڑ بے سے بکریاں چرائے کے لئے کہااس نے بھیڑ اوراس طرح کی بات جائز ہے صرف احسانیات (سلوک وقصوف) میں۔

(۳) پھرضروری ہے کہ وہ درمیانی مدت جڑکھود نے والی نہ ہو۔ نہ بالکل تباہ کرنے والی ہو۔ جیسے تین دن ان کی را توں کے ساتھ۔ اس لیے کہ بید مدت شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ اور نہیں عمل پیرا ہو سکتے اس پر عام ملکفین۔
(۴) اور ضروری ہے کہ اس مدت میں رکنا بار بار ہو، تا کہ حاصل ہوخوگر ہونا اور تا بعدار ہونا۔ ورنہ پس ایک ( دن کی) بھوک کونسافا کہ وہ گئی ،اگر چہ وہ قومی اور سخت ہو؟ ا

 رکنامغادہ ہے۔ نہیں پاتے لوگ اس کے لئے کوئی خیال۔ اورایک ہفتہ اور دو ہفتے تھوڑی مدت ہے جواثر نہیں کرتی۔ اور دو مہینے بھنس جاتی ہیں ان میں آنکھیں اور تھک جاتا ہے نفس۔ اور تحقیق ہم نے اس کا بے شار مرتبہ مشاہدہ کیا ہے۔ اور منضبط کیا جائے دن : طلوع فجر ہے غرو شمس کے ذریعہ ، اس لئے کہ وہی عربوں کا حساب ہے اور ان کے دن کی مقد ارہے۔ اور ان کے نزویک مشہورہ یوم عاشوراء کے دوزے میں۔

اور (منضط کیا جائے) مہینہ جاند و کھنے سے جاند و کھنے کے ذریعہ،اس لئے کہ وہی عربوں کا مہینہ ہے۔اور نہیں ہےان کا حساب مہینوں بر۔

لغنات: مُعْحَفَة (اسم فاعل، واحد مؤنث) جعفه (ف) حَفَفًا : برباد كردينا أَجْحَفَ الدهوُ : جرْ عيمنانا ـ اور بطوراستعاره الجحَاف نقص فاحش كِ معنى مين بحمستعمل ب كرم استأصل المشيئ : جرْ عالم عادت عادت عينه : آنكه كاونت والعن المعنى بين بعض نفسه بخصنا المعنى بين بهوارى اور تيز بهوا نعبت الإبلُ : اونت كا چني مين مردن لمين كرنا يعنى تيز چلنا اور دين نغب تيز بوا ماقة ناعبة : تيز رق راؤني \_

ترکیب و ضبط تکرارہ میں عطف تنہ کے ۔اور إلی ما یستعمله کا عطف إلی مقادیو پر ہے اور بیعطف بھی تغیری ہے۔اور لتل ہم تعلق ہے وجب ہے۔

تصحیح: غداءٌ و عَشاءٌ اصل میں غداءً اوعشاءُ اتھا۔ بیشی تینوں مخطوطوں سے کی گئی ہے عایدۃ المُعب (نون کے ساتھ )اصل میں غایدۃ التَّغب(تا کے ساتھ) تھا۔ مخطوطوں میں بھی بیافظ مشتبرتھ۔ کا فی غور کے بعد بینزی کی گئی ہے۔ مہم

# روزں کے لئے رمضان کی تخصیص کی وجہہ

جب عام قانون بنانے کا اور بھی لوگوں کی ،عربوں کی بھی اور بجمیوں کی بھی ،اصلاح کا موقعہ آیا اوراس کی طرف توجہ دی گئی تو ضروری ہوا کہ ماہ صیام کے معاملہ بیں آزادی شددی جائے کہ برخص اپنی سہولت کے مطابق جس ماہ کے جائے ہونہ در نے رکھ لیا کرے۔ جبکہ کسی ماہ کی تعیین لازمی ہے۔ اور یہ بات تمین وجوہ سے ضروری ہے:

میں وجہ ایدا ختیار دیے میں چند نقصانات ہیں: اول: اس سے بہانہ بنانے کا اور کھسک جانے کا دروازہ کھل جائے گا۔ دوم: امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ دوم: امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ سوم اسلام کی ایک عظیم ترین عبادت گمنام ہوجائے گی بعنی اس کی کوئی شان ظاہر نہ ہوگی۔

وقت میں کرناعوام وخواص پر ملکیت کی برکات کے نزول کا سبب ہے۔مشہور ہے: بدال را بد نیکال بہ بخشد کریم ووم:

- مشہور ہے: بدال را بد نیکال بہ بخشد کریم ووم:
- مشہور ہے: بدال را بد نیکال بہ بخشد کریم ووم:
- حقواص پر ملکیت کی برکات کے نزول کا سبب ہے۔مشہور ہے: بدال را بد نیکال بہ بخشد کریم ووم:
- حقواص پر ملکیت کی برکات کے نزول کا سبب ہے۔مشہور ہے: بدال را بد نیکال بہ بخشد کریم ووم:

اجتماعی عبادت میں اس کا زیادہ احتمال ہے کہ کامل بندوں کے انوار کا پُرتو ان سے کمتر لوگوں پر پڑے اورخواص کی دعاؤں ہے عوام کو بھی فائدہ مہنیجے۔

اور جب ماہ صیام کی تعیمیٰ ضروری ہوئی تو اس کے لئے رمضان شریف سے زیادہ موزون کوئی مہینہ نہیں تھ۔ کیونکہ اس ہ میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور ملت اسلامیدرائخ ہوئی ہے اور اس میں شب قدر کا بھی احتال ہے، جبیبا کہ آ گے آرہا ہے۔

وإذا وقع التصدى لتشريع عام، وإصلاح جماهير الناس، وطوائف العرب والعجم: وجب أن لايُخيَّر في ذلك الشهر، ليختار كلُّ واحدٍ شهرًا يسهل عليه صومُه، لأن في ذلك فتحاً لباب الاعتذار والتسلل، وسدًّا لباب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وإخمالاً لما هو من أعظم طاعات الإسلام.

وأيضًا : فإن اجتماع طوائف عظيمة من المسلمين على شيئ واحد، في زمان واحد، يرى بعضُهم بعضًا، معونةٌ لهم على الفعل، مُيسَّرٌ عليهم، ومُشجِّعٌ إياهم.

وأيضًا: فإن اجتماعهم هذا سبب لنزول البركات الملكية على خاصتهم وعامتهم، وأدنى أن ينعكس أنوارُ كُمَّلِهم على من دونهم، وتحيط دعوتُهم من وراثهم.

وإذا وجب تعيين ذلك الشهر فلا أحقَّ من شهرٍ نزل فيه القرآنُ، وارتسخت فيه الملةُ المصطفوية، وهو مظِنَّةُ ليلة القدر، على ما سنذكره.

ترجمہ: اور جب واقع ہوا در ہے ہونا عام قانون سازی کے لئے اور مام لوگوں کی اور عرب وعجم کے تمام گروہوں کی اصلاح کے لئے تو ضروری ہوا کہ نداختیار دیا جائے اس ماہ میں ، تا کداختیار کرے ہرایک سی ایسے مہینہ کوجس کا روز ہاس پر آسان ہے: اس لئے کداس میں بہانہ بنانے اور کھسک جانے کا درواز ہ کھولنا ہے اورامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ اوراس عبادت کو جو کہ اسلام کی عبادتوں میں سب سے بردی عبادت ہے گمن م کرنا ہے۔

اور نیز: پس مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کا ایک چیز پر ایک زمانہ میں اکٹھا ہونا درانی لیکہ بعض بعض کود مکھ رہے ہوں:ان کی عمل پر مدد کرنا ہے اوران پر عمل کو آسان کرنا ہے۔اوران کو عمل کی ہمت دلہ نا ہے۔

اور نیز: پس لوگون کا بیاجتماع سبب ہے۔ ملکوتی برکتوں کے نزول کا ان کے خواص وعوام پراور قریب تر ہے اس بات سے کہ پکٹیں ان کے کا ملول کے انواران کے کمتروں پر۔اور گھیر لیس ان کی دعا نیس ان لوگوں کو جوان کے پیچھے ہیں۔ اور جب ضروری ہوئی اس ماہ کی تعیین تو نہیں ہے کوئی مہینے ذیادہ حقد اراس مہینے ہے جس میں قرآن اتراہے اور جس میں ملت مصطفویہ رائخ ہوئی ہے۔اوروہ شب قدر کی اختمالی جگہ ہے۔جبیسا کہ ہم اس کوآگے بیان کریں گے۔

- ﴿ الْمُتَوْكِرِ لِبَالْمِيْرَالِ ﴾

# تصحیح: سبب لنزول البو کات میں لفظ سبب مخطوط کراچی ہے بر صایا ہے۔

### عبا دنوں کےعمومی اورخصوصی در جات

اس کے بعد میہ بھی ضروری ہے کہ عبادتوں کے درجات داضح کردیئے جا کیں۔عبادتوں کا ایک درجہ تو عمومی ہے۔جس میں تمام مسلمان برابر ہیں۔خواہ وہ غیر مشہور بول یا مشہور ، فارغ بول یا مشغول ،سب کے لئے وہ عبادتیں ضروری ہیں۔
کوئی اس ہے مشنی نہیں۔ جو بھی شخص اُن عبادتوں کو ترک کرے گا وہ اصل مشروع امر کا تارک قرار دیا جائے گا۔ یہ فرائض اعمال کا درجہ ہے۔دوسرا درجہ کا ملین اور نیکو کاروں کی شاہ راہ اور سابقین کی گھاٹ ہے بیتنی وہ بڑے لوگوں کا حصہ ہے۔ یہ نوافل اعمال کا درجہ ہے۔ دونوں در چوں کی عبادتیں درج ذیل ہیں:

پہلے در ہے کی عبادتیں: رمضان کے روز ہے اور پانچ فرض نمازیں ہیں۔ بیعبادتیں ہر مکلف پر لازم ہیں۔ صدیث میں ہے کہ:''جس نے عشااور فجر کی نماز جماعت ہے اوا کی اس نے گویارات بھرنماز پڑھی'' (منداحمدا۔۸۵)اس حدیث میں عبادات کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔

د وسرا درجہ: پہلے درجے سے کما اور کیفا بڑھا ہوا ہے۔اور وہ عبادتیں مید ہیں: رمضان کی راتوں میں تر اوت کے پڑھنا۔ روزے میں زبان اور اعضاء کی حفاظت کرنا۔رمضان کے بعد شوال کے چھروزے رکھنا۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھنا۔ عاشوراءاور عرفہ کے روزے رکھنا اور رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتا۔

یہ ابواب الصیام کے سلسلہ کی اصولی اور تمہیدی ہاتیں ہیں۔ان سے فارغ ہوکراب ہم روزوں کے بارے میں وار دہونے والی روایات کی شرح کرتے ہیں۔

ثم لابد من بيان المرتبة التي لابد منها لكل خاملٍ ونبيهٍ، وفارغ ومشغول، والتي إن أخطأها أخطأ أصلَ المشروع، والمرتبةِ المكمّلةِ التي هي مَشْرَعُ المحسنين، ومورِدُ السابقين:

فالأولى: صومُ رمضان، والاكتفاءُ على الفرائض الخمس، فورد:" من صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل"

والثانية: زائسدةٌ على الأولى كمًّا وكيفًا، وهي قيامُ لياليه، وتنزيه اللسان والجوارح، وستة من شوال، وثلاثة من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفة، واعتكاف العشر الأواخر. فهذه المقدِّماتُ تجرى مجرى الأصول في باب الصوم، فإذا تَمَهَّدَتُ حَالَ أن نشتغل بشرح أحاديث الباب.



تر جمہ: پھراس مرتبہ کو بیان کرناضروری ہے جس کے بغیر جارہ ہی نہیں، م غیرمشہوراؤرشہور کے لئے ،اور ہر فارغ ومشغول کے لئے ،اور جو کہ اگر چوک گیا آ دمی اس کوتو چوک گیا وہ اصل تھم ،شروع کو۔اور کامل ویکمل مرتبہ کو جو کہ وہ نیکو کا روں کی ٹھاٹ اور سمالیقین کی یانی لینے کے لئے اتر نے کی جگہ ہے۔

پس پہلام تنبہ:رمضان کے روزےاور پانچ فرض نماز وں پراکتفا کرنا ہے بیٹنی نبیت کے لئے فرائض وواجہات پر عمل کافی ہے۔ چٹانچے وارد ہواہے:''جس نے عشاءالخ''

اور دوسرام رتبہ: پہلے مرتبہ پر کم وکیف کے امتیار ہے زائد ہے۔اور و در مضان کے نوافل اور زبان اور اعضا، کو پاک رکھنا اور شوال کے چیوروز ہے اور ہر ماہ کے تین روز ہے اور یوم عاشورا ماور یوم عرفہ کے روز ہے اور آخری عشر ہ کااع کاف ہے۔ پس بہتمہیری ہاتیں ہیں ، جوروز ول کے باب میں اصول کی جگہ میں جاری ہیں۔ پس جب تیار ہوگئیں وہ باتیں تو وقت آگیا کہ ہم باب کی احادیث کی شرت میں مشغول ہوں۔

#### باب----

### روز وں کی فضیلت کا بیان

حدیث شریف: میں ہے کہ ''جب رمضان آتا ہے توجنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ۔۔۔۔اورایک روایت میں 'جنت کے دروازے' کے بچائے' رحمت کے دروازے' آیا ہے ۔۔۔۔ اوردوز خ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اورشیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں' (اور فرشنے زمین میں مچیل جاتے ہیں) (متنق میہ محکوق حدیث ۱۹۵۱)

ایک اہم نکھ: نصوص میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جا تا ہے، اور باتی آ دھا قر ائن احوال اوفہم سامع پرا فناوکر کے چھوڑ ویا جا تا ہے۔ جیسے سور ۂ آل عمران آیت ۲۹ میں ہے: ﴿ بیدك الْمحیٰو ﴾ یعنی سب بھلائی آ ہے اختیار میں ہے۔ اس کا باتی آ دھا مضمون ہے ہے کہ' ہمر برائی کے مالک بھی آپ ہیں' اس طری ' نداب قبر تن ہے' بیآ دھا مسئد ہے۔ باتی آ دھا ہے: ' قبر کی را نتیں بھی برحق ہیں' اسی طرح مذکورہ حدیث کا بیضمون کے: ' شیاطین جکڑ دینے جاتے ہیں' آ دھا مضمون ہے۔ ' دوسرا آ دھا مضمون ہے: ' فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں' اور قرید پہلے ضمون میں مشابلات (جنت وجہنم ) کا تذکرہ ہے۔ (بیئندش ری برھایا ہے)

فضائل کا تعلق اہل ایمان ہے ہے: اس کے بعد جاننا جا ہے گے۔ ندگورہ حدیث میں جورمضان کی فضیلتیں ہیان کی گئی ہیں اٹکا تعلق صرف اہل ایمان ہے ہے۔ کفار ہے ان کا پچھ علق نہیں۔ کیونکہ کفار کی جیرانی اور گمراہی دومرے دنوں کی بہنبت رمضان میں سخت اور فرزون ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وورمضان میں شعائر القد کی پردہ دری میں اپنی نہایت کو پہنچ جاتے ہیں۔

- ﴿ اُوسَوْمَ لِهَالْمِينَ لِهِ ﴾

وضاحت: فضائل کی نصوص کا تعلق نیک بندوں سے اور نیکو کاروں کے زمرہ میں شامل مؤمنین ہی ہے ہوتا ہے۔
کفار سے اور ففلت شعار اور فدا فراموش بندوں سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ انھوں نے نود ہی اپنے آپ کورحمت الٰہی
سے محروم کرلیا ہے۔ جب وہ بارہ مہینے شیطان کی ہیم وی میں منہمک رہتے ہیں تو ابقد کے بیبال ان کے لئے محروی کے
سوا کچھ نہیں۔ بلکہ باہر کت زمان ومکان میں گناہ کی شینی اور بڑھ جاتی ہے۔ مسجد میں گناہ اور مسجد سے باہر گناہ کی سال
نہیں۔ ای طرح جو بند بے رمضان میں بھی احکام خداوندی کی خلاف ورزی میں سرگرم رہتے ہیں ، اور رمضان کا جو کہ
شعائر اسلام میں سے ہے بچھ پاس ولحاظ نہیں کرتے ان کا معاملہ اور بھی خطرناک ہوجا تا ہے۔ اللّھ می احفظنا منہ!

# رمضان کی دوخاص بیتیں اوران کی وجہہ

ند کور وحدیث میں رمضان کی دوخاص فضیتیں بیان کی ٹئی ہیں: اول: رمضان میں جنت کے ۔۔۔ اور از کے حکول دیئے جاتے ہیں۔ (پیشقا بلات ہیں)
درواز کے حکول دیئے جاتے ہیں، اور جہنم ۔ یالعنت ۔۔ کے درواز کے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ (پیشقا بلات ہیں)
دوم سیاطین جگرہ دیئے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں (پیشی متقا بلات ہیں) ان فضائل کی وجہ بیہ کہ جب مسلمان رمضان میں روز ے رکھتے ہیں، اور نمازیں (تراوی کی) پڑھتے ہیں۔ اور خدا کے کامل بندے انوار البی میں غوط لگاتے ہیں۔ اور کاملین کی دعائیں تا بعین کو چیا ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی روشنی کا پُر تو ان سے کم تر لوگوں پر پڑتا ہے۔ میں غوط لگاتے ہیں۔ اور کاملین کی دعائیں تا بعین کو چیا ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی روشنی کا پُر تو ان سے کم تر لوگوں پر پڑتا ہے۔ اور ان کی برکتیں جماعت میں ہے تھے لیت ہے۔ اور ان کی برکتیں جماعت میں ہے تو دو باتیں واقعی بن جاتی ہیں:

مربیلی بات: جنت کے باب و اہوجاتے ہیں اور جہنم کے درواز ہے مسدود ہوجاتے ہیں۔ اور یہ بات دووجہ ہے تحقق ہوتی ہے ،

ربیلی وجہ جنت کی حقیقت رحمت اور جہنم کی حقیقت اعنت ہے۔ جب بندے رحمت والے کا موں ہیں منہمک

ہوجاتے ہیں اور لعنت والے کا موں سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں ، تو رحمت کی بارش شروع ہوجاتی ہے۔ یہی جنت کے درواز ول کا کھل جانا ہے۔ اور لعنت کی لو بند ہوجاتی ہے۔ یہی جہنم کے درواز ول کا بند ہوجانا ہے۔

ووسری وجہ: نماز استنقاء کے بیان میں گذر چکی ہے، اور آ گے بھی ج کے بیان میں آئے گی کہ جب زمین والے متنق ہوکر اللہ تعالی سے جود وکرم کے طالب ہوتے ہیں تو دریائے رحمت جوٹن زن ہوتا ہے اور بندول پر برکات کا فیضان شروع ہوجاتا ہے، اور آفتیں دور ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ جب رمضان آتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت ہمہ تن عبادتوں کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے تو یہ اتفاق واتحاد رحمت الہی کو برا چھنتہ کرتا ہے۔ اور حسب استدعا فیضان رحمت عام ہوتا ہے، اور اسباب تکلیف شکیرہ لئے جاتے ہیں۔

دوسری بات: شیاطین جکر دیے جاتے ہیں اور فرشتے زمین مل پھیل جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی دووجہ سے تفق ہوتی ہے:



پہلی وجہ: شیاطین انہی لوگوں پراٹر انداز ہوتے ہیں جن میں ان کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور میہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہیمیت جوٹن زن ہوتی ہے۔ اور رمضان میں چونکہ ہیمیت مغلوب ہوج تی ہے، اس لئے شیاطین کا مؤمنین پرزور نہیں چانا۔ سورة الحجر آیت ہم میں ہے: '' ہیٹک میرے فتخب بندول پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا!'' یہی شیاطین کا جکڑ دیا جانا ہے۔ اور جولوگ اپنے اندر ملائکہ کے قرب کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں ان کوفر شیتے گھیر لیتے ہیں۔ اور بیصلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ملکیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور رمضان میں اس کا ظہور اظہر ہے۔ اس لئے ملائکہ روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اور انال ایمان کو انوار کے گھیر ہے میں لے لیتے ہیں۔

دوسری وجہ: دستور زمانہ ہے کہ جب کوئی اہم دن آتا ہے تو اس دن کے لئے خصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں: تمام شرپندوں کونظر بندکردیا جاتا ہے، تا کہ وہ فنکشن میں رخنہ انداز نہ ہوں (اور تقریب ختم ہونے کے بعدان کوچھوڑ دیا جاتا ہے) اور ہمنوا کو ہر طرف بھیا! دیا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اس رات کا خالب اختمال ہے جس میں ہر وائشمندانہ معاملہ بارگاہ خداوندی میں چیش ہوکر طے کیا جاتا ہے۔ اس شب کا تذکرہ سورۃ الدخان آیا۔ ۳۔۵ میں ہے۔ اس لئے اس موقعہ پر بیخصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں۔ اوران کی اضداد لیمن ظلمات سکیٹر لی جاتی ہیں۔ انتظامات کئے جاتے ہیں جورہ وہ بالا شب قدر دو ہیں ، جیسا کہ آگے آر ہا ہے۔ ندکورہ بالا شب قدر سال بھر دالی شب قدر دے۔ جس کا رمضان میں ہوئے کا غالب اختمال ہے۔

#### ﴿ فضل الصوم ﴾

[١] قبال رسول الله صلى الله عليه وصلم: "إذا دخل رمضاكُ فُتحت أبواب الجنَّة — وفي رواية أبوابُ الرحمة — وعُلُقَتْ أبوابُ جهنَمَ، وسُلْسِلَت الشياطين "

أقول: اعلم أن هذا الفضلَ إنما هو بالنسبة إلى جماعة المسلمين، فإن الكفار في رمضان أشدُّ عَمَهًا وأكثرُ ضلالًا منهم في غيره، لتماديهم في هتك شعائر الله.

ولكن المسلمين إذا صاموا، وقاموا، وغاص كُمَّلُهم في لُجَّةِ الأنوار، وأحاطت دعوتُهم من وراء هم، وانعكستُ أضواوُهم على من دونَهم وشملتْ بركاتُهم جميعَ فِنَتِهم، وتَقَرَّبَ كلَّ حَسَبَ اسْتعدادِه من المنجيات، وتباعد من المهلكات، صَدَّق:

[١] أَنْ أَبُوابُ الجنةِ تُفتح عليهم، وأَنْ أَبُواب جهنم تُعلق عنهم:

[الف] لأن أصلَهما الرحمةُ واللعنةُ.

[ب] ولأن اتفاق أهل الأرض في صفةٍ: يجلب مايناسبُها من جُوْدِ اللَّهِ، كما ذكرنا في

الاستسقاء والحج.

#### وصدق:

[٢] أن الشياطين تُسَلِّسَلُ عنهم، وأن الملاتكة تنتشر فيهم:

[الد] لأن الشياطين لا يؤثّر إلا فيمن استعدّت نفسه لأثره، وإدما استعدادُها له بغلواء البهيمية، وقد انقهرت؛ وأن الملائكة لا يقرب إلا من استعدّ له، وإنما استعدادُه بظهور الملكية، وقد ظهرت. [ب] وأيضًا: فرمضانُ مَظِنَّةُ الليلة التي يُفْرَقُ فيها كلَّ أمر حكيم، فلا جرم أن الأنوار المثالية والملكية تنتشر حينئذٍ، وأن أضدادُها تَنْقَبض،

مرجہ: روزوں کی فضیلت: رسول اللہ مِلْیَ فَیْمُ نے فرمایا:
میں کہتا ہوں: یہ ہات جان لیس کہ یہ فضیلت مسلمانوں کی بہنست ہے۔ لیس بیشک کفار: رمضان میں تجیر کے امتبارے خت اور گمراہی کے امتبارے زیادہ ہیں، ان سے رمضان کے ملاوہ ہیں، ان کے انتہاء کو پہنچنے کی وجہ ہے شعائر اللہ کی پردہ دری ہیں ۔ لیکن مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور است میں نوافل پڑھتے ہیں، اور ان کے کامل انوار کے سمندر میں نموطرزن ہوتے ہیں۔ اور ان کی دعا کیں ان لوگوں کو گھر لیتی میں جوان سے کم تر ہیں۔ اور ان کی درکتیں ان کی جماعت کے ہیں جوان کے چیچے ہیں۔ اور ان کی روشنیاں ان لوگوں پر پلٹتی ہیں جوان سے کم تر ہیں۔ اور ان کی برکتیں ان کی جماعت کے تمام لوگوں کو شامل ہوجاتی ہیں۔ اور ہیں۔ اور ان کی برکتیں ان کی جماعت کے تمام لوگوں کو شامل ہوجاتی ہیں۔ اور ہر ایک اپنی استعداد کے موافق نزد کی حاصل کرتا ہے نجات دینے والے کا موں سے اور دور ہوتا ہے مہلک کا مول سے تو تچی ہوجاتی ہے:

(۱) یہ بات کہ جنت کے دروازے ان پر کھول دیۓ گئے اور یہ بات کہ جنبم کے دروازے ان سے بند کردیۓ گئے۔
(انف) اس لئے کہ جنت وجنبم کی اصل رحمت ولعنت ہے (ب) اور اس لئے کہ زمین والوں کا کس صفت (حالت) میں اتفاق:
کھنچتاہے اس چیز کوجواس حالت کے مناسب ہے اللہ کی سخاوت ہے، جبیبا کہ بیان کیا ہے، ہم نے استہقاء اور جج میں۔
اور یہ بات بھی تجی ہوتی ہے کہ (۲) شیاطین ان ہے جکڑ دیۓ گئے یعنی روک دیۓ گئے۔ اور یہ بات کہ فرشتے ان میں
کھیل گئے: (انف) اس لئے کہ شیاطین اثر انداز نہیں ہوتے گر ان لوگوں پر جن کا نفس تیار ہوگیا ہے شیاطین کے اثر کے
لئے۔ اور نفس کا شیطان کے لئے تیار ہونا کہیمیت کے جوش مار نے ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور (رمضان میں ) مہیمیت
مغلوب ہوچی ہے اور یہ کہ فرشتے نزد یک نہیں ہوتے گر اس شخص ہے جس میں قُر ب کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور قر ب
کی استعداد طکیت کے ظہور ہی ہے ہوتی ہے۔ اور ملکیت بیتحقیق اس کا ظہور ہو چکا ہے (ب) اور نیز: پس رمضان اُس رات
کی احتالی جگہ ہے جس میں ہر پُر حکمت معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ پس یہ بات بقینی ہے کہ مثی کی اور ملکوتی انوار اس وقت میں
کی احتالی جگہ ہے جس میں ہر پُر حکمت معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ پس یہ بات بقینی ہے کہ مثی کی اور ملکوتی انوار اس وقت میں
کی احتالی جگہ ہے جس میں ہر پُر حکمت معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ پس یہ بات بقینی ہے کہ مثی کی اور ملکوتی انوار اس وقت میں
کی احتالی جگہ ہے جس میں مر پُر حکمت معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ پس یہ بات بقینی ہے کہ مثی کی اور میں کی اضرار کی اضرار کی کیا ہو کہ کیا۔

☆

### روز وں اور تر او تکے سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہہ

صدیث شریف: میں ہے کہ:''جس نے رمضان کے روزے ایمان واحتساب کے ساتھ رکھے،اس کے گذشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔اورجس نے ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفلیں (تراویج) پڑھیں،اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں (مخلوۃ حدیث ۱۹۵۸)

تشریخ: رمضان کے روز دل ہے، ای طرح راتوں کے نوافل ہے، جبکہ وہ ایمان واحتساب کے ساتھ اداکے گئے ہوں، سابقہ تمام گنا ہوں کی معانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمل ملکیت کے نلبہ کی اور ہیمیت کی مغلوبیت کی اختالی جگہ ہیں۔ یعنی ان اعمال ہے اس ف کدہ کی پوری امید ہے۔ اور یہ عبادتیں مناسب نصاب (عبادت کی ایک معقول مقدار) ہیں، جن کے ذریعہ بندہ اللہ کی خوشنو دی اور مبر بانی ہے بہرہ ور ہوسکتا ہے۔ اس لئے یہ بات بیقنی ہے کہ بیا عمال نفس کی عالت میں تنبد بلی کرویتے ہیں۔ پچھلامیلا رنگ اثر جاتا ہے۔ اور نیاشا ندار رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور جب نفس کی حالت بدل جاتی ہے تو سابقہ حالت کی کوتا ہیوں یرقعم عنو پچھر دیا جاتا ہے۔

ایمان واحتساب کا مطلب: ایمان جمعنی یقین ہے۔ اور کسی کام کویقین کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس محل کو تعلق ک حکم خداوندگی بجھ کر بجالا یا جائے۔ اللہ کی خوشنودی بی عمل کی بنیاد اور محرک بویت و م کی موافقت، ریت رواج کی یابندی، لوگوں کی ملامت کا اندیشہ یا کوئی دوسرا جذبہ اور مقصداس کامحرک نہ بویبی یفین عمل کی روح ہے۔ اس سے عمل فیمتی بنمآ ہے۔ اس کے بغیر عمل ہے جان رہتا ہے، بلکہ بھی و بال جان بن جاتا ہے۔

فا کدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے مذکورہ تو اب کی جوہ جدیان کی ہے، اس سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ یہ تو اب نفس کی حالت بدلنے پر موقوف ہے۔ اور ایسے اعمال اور بھی متعدد جیں، مثلاً. اسلام قبول کرتا، بجرت اور لیج کرتا۔ ان کا بھی بھی تو اب بیان گیا ہے کہ یہ تینوں اعمال سابقہ گنا ہوں کومٹاد ہے ہیں (مشکوٰ قصدیت ۲۸) پس اگرنفس کی حالت میں کوئی نمایں تبدیلی نہ آئے تو اس موعود ثو اب کا استحقاق بیدانہ ہوگا۔

نوٹ: رمضان کے روزوں کا اور تر اوت کا ایک ہی تواب ہے، اور دونوں کی ایک ہی وجہ ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے ایک کی وجہ بیان کرنے پراکتفا کی ہے۔ہم نے صدیث کا دوسرا جزیجی شامل کر کے دونوں کی وجہ مشترک بیان کی ہے۔ ۔۔۔ افتان کا متعادی کے مصر [٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "من صام شهرَ رمضانَ إيماناً واحتساباً غُفرله ماتقدَّم من ذنبه" أقول: وذلك: الأنه منظنةُ غلبةِ الملكية ومغلوبيَّةِ البهيمية، ونصابٌ صالحٌ من الخوض في لُجَّةِ الرَّضا والرحمةِ، فلاجرم أن ذلك مُغَيِّرٌ للنفس من لون إلى لون.

مر جمہ: (۲) آنخضرت میں نیکنی کا ارشاد: بیل کہتا ہوں: اور وہ بات ( یعنی سابقہ گنا ہوں کی مغفرت ) اس کے ہمندر کے کے درمضان: ملکیت کے نعبہ کی اور ہبیمیت کی مغلوبیت کی اجتمالی جگہ ہے۔ اور اللہ کی خوشنو دی اور مہر بانی کے ہمندر میں خوطرز نی کا ایک معقول نصاب ہے۔ پس یقنیا یہ بات ہے کہ وہ ( رمضان کے روز ہے ) تبدیل کرنے والے ہیں نفس کوایک رنگ ہے دوسرے رنگ کی طرف۔

☆ ☆ ☆

### شبِقدر میں عبادت سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہہ

ندکورہ بالا حدیث بیس ہے بھی ہے کہ '' جس نے ایمان واحتساب کے ساتھ شب قدر میں نوافل پڑھے، اس کے گذشتہ گناہ معاف کرویئے جاتے ہیں''

تشری شب قدر میں عباوت سے سابقہ تمام گنا ہوں کی معانی کی وجہ رہے کہ شب قدر میں روحانیت پھیلتی ہے۔
اللّہ کے علم سے روح (حضرت جرئیل علیہ السلام) ہے ثار فرشتوں کے بچوم میں زمین پراتر نے ہیں، تا کہ زمین والوں کو خیر و ہرکت سے مستقیض کریں۔اور عالم مثال (عالم آخرت) کا عالم اجسام (ونیا) پر غسب ظاہر ہوتا ہے بعنی ملائکہ کے انوار ونیا میں چھاجاتے ہیں اور ظلمات جھٹ جاتی ہیں۔ ایسے باہر کت وقت میں جوعبادت کی جاتی ہے وہ ول کی تھاہ میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔اورنفس کی حالت بدل جاتی ہے۔ دوسر ے اوقات میں آگر ایسی متعدد عباوتیں کی جا کیں تو بھی یہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اس رات میں نیکی کرنا ، بلکہ اس سے بھی زا کہ۔ اس لئے گذشتہ گنا ہوں پڑالم عنو پھیرو یا جاتا ہے۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا، غُفرله ما تقدَّم من ذنبه" أقول: وذلك: لأن الطاعة إذا وُجدت في وقتِ انتشارِ الروحانية، وظهورِ سلطنةِ المثال، أثَرَتْ في صميم النفس مالايؤثَّر أعدادُها في غيره.

تر جمہہ:(۳) آنخضرت مِنالِقَهٔ بِیَنِیْم کا ارشاد: میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی سابقہ تمام گنا ہوں کی معافی ، اس لئے ہے کہ جب عبادت: روحانیت کے بھیلنے کے وقت میں اور عالم مثال کی حکومت کے ظہور کے وقت میں پائی — حرافۂ فرکز کر کہائے کہ ج جاتی ہے، تو وہ میم قلب میں ایباا اڑکرتی ہے کہ اس کے ملاوہ وقت میں متعدد عباد تیں ایباا ٹرنہیں کرتیں۔

ملحوظہ: اعداد جمع ہے عذد کی وظہور عطف تفییری ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہے۔

ہم کی خلاج کے عذد کی ہے کہ اس کے ملاوہ کا مطلب ایک ہے۔

ہم کی حداد جمع ہے عذد کی ہے کہ اس کے ملاوہ کا مطلب ایک ہے۔

ہم کی حداد جمع ہے عذد کی ہے کہ اس کے ملاوہ وقت میں متعدد عباد تیں ایبا اٹر نہیں کرتیں۔

ہم حداد ہم میں ایبا اثر کرتی ہے کہ اس کے ملاوہ وقت میں متعدد عباد تیں ایبا اثر نہیں کرتیں۔

# فضائل صيام كى ايك صل روايت

اب ختم باب تک شاہ صاحب قدس سرہ نے فضائل صیام کی ایک مفصل روایت کے مختلف اجزاء کے اسرار ورموز بیان کئے ہیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پوری حدیث ایک ساتھ پڑھ لی جائے۔

حدیث ۔۔۔حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللہ نے فر مایا:'' آ ومی کے ہر ٹیک عمل کا ا ثواب دس گناہے سات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے'۔ لینی اس امت کے اٹل خیر کے متعلق عام قانون الہی ہے کہ نیکی کااجر کم از کم دس گنا ضرور دیا جا تا ہے۔اور ممل کی خاص حالت کے بیش نظراورا خلائس وخشیت کی وجہ سے اجرزیاد و بھی عطا کیا جاتا ہے۔اور بیاضافہ سات سوگن تک ہوتا ہے۔البتدانفاق فی سبیل اللہ بعنی جباد میں خرچ کرنے کا تواب سات سوگنا ہے شروع ہوتا ہے۔اور بیش از بیش کی کوئی حد نہیں۔سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۱ میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ارش دیاک ہے:'' جولوگ اللہ کی راہ میں اینے اموال خرچ کرتے ہیں ،ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت ایمی ہے جیسے ایک دانہ: جس سے سات بالیں جمیں ، ہر بال کے اندرسودانے ہول ( یعنی کم از کم ثواب سات سو گناماتا ہے ) اورامتدتعالی جس کے لئے جاہتے ہیں،اجر بڑھادیتے ہیں (لیعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں )اورامتد تعالی بڑی وسعت والے ،خوب جاننے والے بین كركون كتنے اجر كامستحق ب\_روح المعاني ميں ب: قيل: المراد الإيفاق في الجهاد، لأنه الذي يُنضاعف هذه الأضعاف، وأما الإنفاق في غيره فلا يُضاعف كذلك، وإنما تجري المحسنة بعشر أمثالهاا ه -- حديث نبوى كاب ببلاج وحديث نبوى تهارة كحديث قدى ب: "مرالتدياك كا ارشادے کہ:'' روز واس قانون ہے متنتیٰ ہے۔ کیونکہ روز ومیرے لئے ہے( اضافت تشریف کے لئے ہے )اور میں بی اس کا اجر دونگا۔ بندہ میری رضا کے واسطےا ٹی خواہش نفس (جماع) اورا پنا کھانا پینا حچھوڑ دیتاہے (پس اس کا صلہ بھی میں ہی دونگا) ۔ بیباں تک حدیث قدی تھی۔ آئے پھر حدیث نبوی ہے: ''روز و دار کے لئے دومسرتیں ہیں. ایک: ا فطار کے دفت ۔ دوسری: بروردگار کی بارگاہ میں شرف باریا بی سے وفت' ' ۔ ۔ '' اورالبت روز ہ دار کے منہ کی بواللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو ہے بہتر ہے' ۔۔۔'' اور روز ہ ؤ صال ہے اور جبتم میں ہے کسی کاروز ہ بوتو جا ہے کہوہ شہوانی با تنیں نہ کرے، اور نہ شور وشغب کرے، اور اگر کوئی اس ہے گالم گلوج کرے یا جھگڑا کرے تو کہہ وے کہ میرا روز ہ ے! ' (متفق عليه مختلوة حديث ١٩٥٩)

# نیکی دو چندہونے کی وجبہ

# تواب کے عام ضابطہ سے روز وں کے استناء کی وجہ

اجروتواب کاعام ضابطہ ہے ہے کہ کم از کم دس گنا اجرضرور ملتا ہے۔ مگر روز ہ اس ضابطہ ہے تی ہے۔ اور استناء کی وجہ جائے کے لئے پہلے نامہ انجمال کی توشت کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ نامہ انجمال کی کت بت کا طریقہ ہے ہے کہ عالم آخرت کی کسی جگہ میں ، جواس آ دمی کے لئے مخصوص ہوتی ہے ، ہر مگل کی صورت منقش ہوجاتی ہے ، جس طرح کسی موجود خارجی کا تصور کیا جاتا ہے تو خزان ته خیال میں اس کی صورت آ جاتی ہے۔ یا کیمرے سے فو نوگر ان کی جائے تو چیز واس کی صورت آ جاتی ہے۔ یا کیمرے سے فو نوگر ان کی جائے تو چیز واس کی صورتیں فلم میں آ جاتی ہے۔ یا کیمرے سے فو نوگر ان کی جزاء خود بخو دواضح ہوجاتی میں آ جاتی جی کہ ان سے ان کی جزاء خود بخو دواضح ہوجاتی ہے۔ جیسے کا رٹون سے اس کا مدی بچھ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح ہر عمل کی جزاء ، جوموت کے بعد عمل کرنے والے کے حق میں مرتب ہونے والی ہے ، اس عمل کی صورت سے واضح ہوجاتی ہے۔ اور ملا تکہ اس کو بچھ کرنامہ انجمال میں صبط کر لیتے میں مرتب ہونے والی ہے ، اس عمل کی صورت سے واضح ہوجاتی ہے۔ اور ملا تکہ اس کو بچھ کرنامہ انجمال میں صبط کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرو نے مکا شفات میں اعمال کا اس طرح متھور ہو تا بار مشاہدہ کیا ہے۔

اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی مشاہرہ کیا ہے کہ جوا محال شہوات نِفس سے نگر لے کر کئے جاتے ہیں،
نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بار ہانامہ اعمال میں ان کی جزاء ظاہر نہیں کر پاتے۔ کیونکہ ان کی جزاء کو بجھنے کے لئے اس خُلُق کی مقدار کا جاننا ضرور کی ہے جس ہے وہ مل صادر ہوا ہے۔ اور ملائکہ ذوق ووجد ان سے بھی اس کونہیں پاسکتے بعنی انسان اگرچہوہ معصوم ہو،انسانوں کے اچھے برے جذبات کو بجھ سکتا ہے گر ملائکہ اس کا اوراک نبیل کر سکتے ، کیونکہ ان میں مہیمیت نبیل ہے،اس لئے وہ اس کے قاضوں ہے آشنانہیں ہو گئے۔

اور رحمة القدالواسعد (۱:۱) میں جو روایت آئی ہے کہ ملائکہ نے بحث وتنجیص کے بعد گناہ منانے والے اور درجات بلند کرنے والے اعمال طے کئے ہیں،اس کا راز بھی یہی ہے کہ ملائکہ کوان کاموں کا ادراک آس تی سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کام مجاہد وکفس کے قبیل سے ہیں۔

غرض ایسے اعمال کے بارے میں ملائکہ کی طرف بیوتی کی جاتی ہے کٹمل کو بعینہ لکھ لواور جزا ، کا خانہ خا لی جیموڑ دو اسے اللہ تعالیٰ کے حوالہ کردو، و بی قیامت کے دن اس کا ثواب ڈ کلیر کریں گے۔

اورروز ہمجاہد و نفس کے قبیل کاعمل ہے ۔ یہ بات حدیث کاس جملہ ہے واضح ہے کہ:'' بندہ اپنی خواہش نفس اور کھانا بینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے' اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ روزہ گناہ منانے والے ان اعمال میں ہے ہے جن سے مہیمیت مغلوب ہموتی ہے۔

فائدہ: حدیث میں ایک قراءت: أما أُجزى به بھی ہے، اس صورت میں حدیث کا مطلب بیہوگا کہ روز ہ دارو القد تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے تفصیل رحمۃ القدالواسعہ (۵۵۱) میں ہے۔

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ عمل ابن آدم يُضاعفُ: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعْفِ، قال الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أَجْزى به، يَدَعُ شهوته وطعامه من أجلي"

أقول: سِرُّ مضاعفة الحسنة : أن الإنسان إذا مات، وانقطع عنه مددُ بهيميته، وأدر عن اللذات الملائمة لها، ظهرت الملكية ولمع أنوارُها بالطبيعة، وهذا هو سرُّ المجازاة، فإن كان عمل خيراً فقليلُه كثيرٌ حينئذِ، لظهور الملكية، ومناسبته بها.

وسر استثناء الصوم: أن كتابة الأعمال في صحائفها إنما تكون بتصور صورة كل عملٍ في موطنٍ من المثال، مختصٍ بهذا الرجل، بوجهٍ يظهر منها صورةٌ جزائه المترتُب عليه، عمد تجردٌه عن غواشي الجسد، وقد شاهدنا ذلك مراراً.

وشاهدنا أن الكُتَبَة كثيرًا ما تتوقف في إبداء جزاء العمل الذي هو من قبيل مجاهدة شهوات النفس، إذ في إبدائه دخل لمعرفة مقدارِ خُلُقِ الفس الصادر هذا العملُ منه، وهم لم يَذُوْقُوْهُ وَوْقًا، ولم يعلموه و جداناً؛ وهو سِرُّ اختصامِهم في الكفارات والدرجات على ماورد في الحديث، فيوجى الله إليهم حينئذ: أن اكتبوا العمل كما هو، وفوِّضوا جزاء ه إلى.

وقوله: " فإنه يَدَعُ شهوتُه وطعامه من أجْلِيْ " إشارة إلى أنه من الكفارات التي لها نكايةٌ في

### نفسه البهيمية؛ ولهذا الحديث بطنّ آخر قد أشرنا إليه في أسرار الصوم، فراجعُه.

تر جمہ: (٣) آنخضرت شالِعَدَیّام کا ارشاد: · · · میں کہتا ہوں: نیکی کے دو چند ہونے کا رازیہ ہے کہ انسان جب مرجاتا ہے اوراس سے اس کی بہیمیت کی مکتفطع ہوجاتی ہے۔ اوروہ ان لذتوں سے چیٹے پھیرتا ہے جو بہیمیت سے مناسبت رکھنے والی بیں تو ملکیت ظاہر ہوتی ہے۔اوراس کے انوار فطری طور پر حیکتے ہیں۔اور یہی مجازات کاراز ہے۔ پس اگر مل اچھا ہوتا ہے تو تھوڑ اعمل بھی زیاد ہ ہوتا ہے اس وقت میں ملکیت کے ظہور کی وجہ ہے اوراس عمل کے ملکیت ہے منا سبت کی وجہ ہے۔ اور روزے کے اشتناء کا راز سیے کہ اعمال کی نوشت ان کے حیفوں میں بیں ہوتی ہے وہ عالم مثال ( عالم آ خرت ) کی کسی جگہ میں ، برعمل کی صورت کے خیال میں لانے کے ذریعہ پختص ہوتی ہے وہ جگہ اس آ دمی کے ساتھ ، اس طرح پر کہ ظاہر ہواس صورت ہے اس عمل کے اس بدلہ کی صورت جواس عمل پر مرتب ہونے والا ہے اس آ دمی کے مجرو ہونے کے دفت جسم کے بردول ہے لیعنی موت کے بعد ،اور تحقیق ہم نے اس کا بار ہامشاہدہ کیا ہے۔ اور ہم نے ریجھی مشاہدہ کیا ہے کہ نامہ اعمال کھنے والے بار ہاتو قف کرتے ہیں اس عمل کے بدلہ کو ( نامہ ُ اعمال میں ) ظا ہر کرنے میں جو کہ وہ نفس کی خواہشات کے ساتھ ٹکر لینے کے بیل سے ہے، کیونکہ اس کے تواب کو ظاہر کرنے میں نفس ے اُس خَنَق کی مقدار کی معرفت کا دخل ہے جس سے میل صاور ہونے والا ہے۔ اور ملائکہ نے اس خَلُق کونہ ذوق سے چکھا ہے، نہ وجدان سے جانا ہے۔اور وہ راز ہے ملائکہ کے بحث کرنے کا کفارات ودرجات میں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پس وی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف اس وفت میں کہتم عمل کوجسیا وہ ہے لکھاو،اوراس کا بدلہ میرے حوالے کر دو۔ اورایلّد یا ک کاارشاد:''پس بیتک وه چھوڑ تا ہےا بنی خواہش اورا پنا کھا نامیری خاطر''اشارہ ہےاس بات کی طرف که روزہ ان کفارات میں ہے ہے جن کے لئے اس کے جیمی نفس میں زخمی کر کے غالب آنا ہے ( فائدہ ) اوراس حدیث کے ئے ایک اوربطن ہے۔اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہےروزوں کی حکمتوں کے بیان میں ۔پس اس کود کھے لیں۔

### روز ہ دار کے لئے دومسرتیں: فطری اورروحانی

مذکورہ بالاروایت میں یہ بھی ہے کہ''روزہ دار کے لئے دومسرتیں ہیں: ایک مسرت افطار کے وقت اوردومری مسرت النے رہ سے ملاقات کے وقت'' پہلی مسرت طبعی ہے۔ جب روزہ پورا ہوتا ہے اور کھانا بینا اور صحبت کرنا مباح ہوتا ہے۔ جو کہ فنس کے تقاضے ہیں تو انسان کو فطری طور پر فرحت وشاد مانی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری مسرت ربانی اور روحانی ہے۔ کیونکہ نمازوں کی طرح روزوں سے بھی موت کے بعد، جبکہ آ دمی جسم کے پردوں سے مجر قرہ وجاتا ہے اور عالم بالا سے ذات صفات کا لیقین متر شح ہوتا ہے تو جلوہ خداوندی کو سُہار نے کی آ دمی ہیں صلاحیت بیدا ہوتی ہے۔ یہی لقائے رب کا است سے استان کا لیقین متر شح ہوتا ہے تو جلوہ خداوندی کو سُہار نے کی آ دمی ہیں صلاحیت بیدا ہوتی ہے۔ یہی لقائے رب کا استان کا لیقین متر شح ہوتا ہے تو جلوہ خداوندی کو سُہار نے کی آ دمی ہیں صلاحیت بیدا ہوتی ہے۔ یہی لقائے رب کا

مطلب ہے۔ اور نماز وں سے دیدار خداوندی کی استعداد س طرح بیدا ہوتی ہے اس کی تفصیل رحمۃ المدالواسعہ (۲۹۹۱) میں گذر بھی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے۔ حدیث بھی وہاں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ البتہ نماز اور روز ہے ہیں فرق بیہ ہے کہ نماز سے بخل ثبوتی ہے اسرار کے ظہور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور روز وں سے تنزید یعنی صفات سلبی کے اسرار کوسہار نے کی صلاحیت بیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز افعال واقوال کے مجموعہ کا نام ہے جو وجودی چیزیں ہیں اور صفات بھی منفی امور ہیں۔ ہیں۔ اور روز ویز کے مفطر ات کا نام ہے جو سلبی چیزیں ہیں اور تنزید یعنی سابی صفات بھی منفی امور ہیں۔ فائدہ: روز ہے دار کے لئے دو سرتوں کی اور بھی حکمتیں ہیں۔ مثلاً افطار کے وقت کی مسرت بایں وجہ ہے کہ بہتو فیق الی عاد یہ کے دوسرت کی اور بھی کا نیر ہے۔ کہ بہتو فیق

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: "للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه" [أقول:] فالأولى: طبيعية من قِبَلِ وجدان ما تطلبه نفسه، والثانية: إلهية من قِبَلِ تهيئتهِ لظهور أسرار التنزيه عند تجرده عن غواشي الجسد، وترشح اليقينِ عليه من فوقه، كما أن الصلاة تُورث ظهور أسرار التجلي الثبوتي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تُغلَبُوا على صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب" وههنا أسرار يضيق هذا الكتاب عن كشفها.

ترجمہ:(۵) آنخضرت مِلْاَنَهُ يُمْ كاارشاد: (ميں کہتا ہوں) پس پہلی مسرت فطری ہے۔ اُس چيز کو پانے ک چانب سے تنزيد (عيب ب ہے۔ جس کواس کانفس چاہتا ہے۔ اور دوسری مسرت ربانی ہے، اس کے تیاری کرنے کی جانب سے تنزيد (عیب سے پاکی) کے رازوں کے ظاہر ہونے کے لئے اس کے مجر دہونے کے وقت جسم کے پر دوں ہے، اوراس پراس کے اوپر سے (ذات وصفات کے) لیقین کے شیئے کے وقت لیدی موت کے بعد۔ جبیبا کہنماز چیچے لاتی ہے جلی شوتی کے رازوں کے ظہور کو، اور وہ آنخضرت میل تھی کاارشاد ہے: ''پس ندغلبہ کئے جاؤتم (لیعنی مشاغل تم پر غالب ندا تکیں) اس نماز پر جو غروب سے پہلے ہے' ۔ (فائدہ) اور یہاں پھھ اور حکمتیں ہیں، جن کو کھو لئے سے بیک ہے ہوگئی ہے گئی ہے کاس کے خات میں ان کی تفصیل کی مخبائش نہیں۔

### خُلوف مثک کی خوشبو سے زیادہ پیند ہونے کی وجہ

ندکورہ حدیث میں بیکھی ہے کہ:''یفٹیناروز ہ دار کے مند کی بواللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک کی خوشہو ہے بہتر ہے'' تشریخ: خُلوف (خُلومعدہ کی وجہ ہے روز ہ دار کے مند کی بو)روز ہ کا اثر ہے۔اورعبادت کا اثر: عبادت کی محبت کی وجہ ہے محبوب ہوتا ہے۔عالم بالا میں اس اثر کو بھی عبادت ہی شار کیا جا تا ہے۔ جدیث شریف میں ہے کہ:'' اللہ تق لی کو دوقطرول ہے اور دونشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک: آنسو کا وہ قطرہ جواللہ کی خشیت سے نگلے۔ دومرا: خون کا وہ قطرہ جوراہِ خدامیں بہے۔اور دونشان ایک: راہِ خدامیں لگنے والانشان ، دوسرا: کسی فریضہ کی ادائیگی ہے جسم میں بیدا ہوئے والانشان '(مھکوۃ حدیث ۳۸۳ کتاب الجہاد)

اورروزہ کی محبوبیت سمجھانے کے لئے رسول القد میں گئی گئی نے روزہ کی وجہ سے ملائکہ کے انشراح کا اور روزے سے اللہ تعین کی خوشنودی کا موازنہ کیا ہے انسانوں کے نفوس کے انشراح سے جب وہ مشک کی خوشبوسو تکھتے ہیں، تا کہ ایک فیبی امر یعنی روزہ سے اللہ کی محبت الوگ محسوس طریقہ پر سمجھ لیس یعنی انسانوں کے لئے مشک کی خوشبوجتنی اچھی اورجتنی پیاری ہے، اللہ کے نزد کے روزہ وار کے منہ کی ہواس سے بھی اچھی ہے۔ اور جب ہواتنی پیاری ہے جو کہ روزہ وار کے منہ کی ہواس سے بھی اچھی ہے۔ اور جب ہواتنی پیاری ہے جو کہ روزہ کا اثر ہے تو خودروزہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا اس کا اندازہ ہر محض کرسکتا ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" أقول: سره: أن أثر الطاعة محبوب لحب الطاعة، متمثل في عالم المثال مقام الطاعة، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم انشراح الملائكة بسببه ورضا الله عنه في كَفّة، وانشراح نفوس بنى آدم عند استنشاق رائحة المسك في كفة، ليريهم السرَّ الغيسَّ رأى عين.

ترجمہ: (۱) آنخضرت میل ناہیم کا ارشاد: میں کہتا ہوں: اس کا لینی خُلوف کی محبوبیت کاراز ہیہے کہ عبادت کا اثر:
عبادت کی محبت کی وجہ سے پسند بیدہ ہے۔ عالم مثال میں عبادت کی جگہ میں پایا جائے والا ہے۔ پس نبی مین بَدِیَ اَللّٰہ ہے روز ہے
کی وجہ سے ملائکہ کے انشراح کو اور روز ہے ہے اللّٰہ کی خوشنود کی کوایک پلڑے میں رکھا، اور انسانوں کے نفوس کے انشراح کو
مشک کی خوشبوسو تگھنے کے وقت میں دوسر سے پلڑے میں ۔ تا کہ آ ب لوگوں کو نیبی راز آئکھوں سے و کیھنے کی طرح دکھلائیں۔

ہم

# کامل روزه ہی ڈھال بنتاہے

ندکورہ روایت میں میبھی ہے کہ:'' روزہ ڈھال ہے۔اور جبتم میں سے کس کا روزہ ہوتو چاہئے کہ وہ (بیوی سے ) شہوانی باتیں نہ کرے۔اور نہشوروشغب کرے۔اورا گرکوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو جاہئے کہ کیے کہ میں روزہ سے ہوں''

ہو۔اورروزہ کے معنی کی تھیل کے لئے دو باتیں ضروری ہیں:

اول: اپنی زبان کوشہوانی اقوال وافعال ہے یاک رکھنا لیعنی روز ہیں بیوی ہے نہ تو بوس و کن رکر ہے، نہ دل لگی اور مذاق کی باتیں کرے۔فلایو فٹ (شہوانی باتیں نہ کرے) میں اس کا بیان ہے۔

دوم: درندگی والے اقوال وافعال ہے احتراز کرنا لائے خب (شوروشغب نہ کرے) میں دونوں ہی کی طرف اشار ہ ہے۔ پھر درندگی والے اقوال کو منسابّه (کوئی اس سے گالم گلوچ کرے) میں ،اور درندگی والے افعال کو قبات بلد (اس سے چھڑا کرے) میں الگ الگ بیان کیا ہے۔

### إنى صائم: زبان سے كے ياول سے؟

ا مام نووی نے الافت کار میں اس کورائج قرار دیا ہے کہ یہ بات زبان سے کہے۔ اور متوثی عبدالرحمٰن بن مامون نیشا پوری
کی قطعی رائے ہے کہ ول سے کبے، کیونکہ ذبان سے کہنے میں ریاء ہے۔ اور رویائی کی رائے ہے کہ رمضان میں ذبان سے اور غیر رمضان میں ول سے کہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ سب کی شخائش ہے۔ اور نووی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ سب کی شخائش ہے۔ اور نووی شرح مہذب میں فرماتے ہیں: کل مبھما حسس، و القول باللسان أقوى، و لو جمعهما لكان حسسا ( فتح الباری من دو)

#### [٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " الصيام جُنَّةٌ "

أقول: ذلك: لأنه يَقِى شَرَّ الشيطان والنفس، ويُباعِد الإنسانُ من تأثيرهما، ويخالفه عليهما، فلذلك كان من حقه تكميلُ معنى الجُنَّةِ بتنزيهِ لسانه عن الأقوال والأفعال الشهوية، وإليه الإنسارة في قوله: " فلايرفث" والسبعية، وإليه الإنسارة في قوله: " ولايضْخُبْ وإلى الأقوال بقوله: " فالأيرفث قاتله"

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: " فليقل: إنى صائم" قيل: بلسانه، وقيل: بقلبه، وقيل: بالفرق بين الفرض والنفل، والكلُّ واسع.

تر جمہ: (2) آنخضرت سالندیم کاارشاد: "روزہ ڈھال ہے' میں کہتا ہوں وہ بات اس لئے ہے کہ روزہ شیطان اورنفس کے شرسے بپی تا ہے۔اورانسانوں کو دونوں کی اثر اندازی سے دور کرتا ہے۔اورروزہ آ دمی پران دونوں کا قابونییں چلئے دیتا۔ پس ای وجہ ہے روزہ کے تق میں سے ہے ڈھال کے معنی کی تکمیل ،اس کے اپنی زبان کو پاک رکھنے کے ذریعیشہوانی اقوال وافعال سے۔اوراس کی طرف اشارہ ہے فیلایس فٹ میں۔اوردرندگی والے اقوال وافعال سے۔
اوراس کی طرف اشارہ ہے آ ہے کے ارشاد و لاہصنعب میں۔اورا قوال کی طرف اشارہ ہے آ ہے کے ارشاد مسابقہ میں۔

اورافعال كي طرف آب كارشاد قاتله يس

(۸) آنخضرت میلانیکی کاارشاو: ' پس جا ہے کہ کے : میں روز ہے ہوں' کہا گیا کہ زبان ہے کے۔اور کہا گیا کہ در بان ہے کے۔اور کہا گیا کہ در بان سے کے۔اور کہا گیا کہ دل ہے۔اور فرق کیا گیا فرض اور نفل کے در میان ۔اور سب کی گئج اکش ہے۔
لغت: خالفَه: ناموافقت کرنا۔فاعل ضمیر ہے جوصیام کی طرف راجع ہے،اور ضمیر منصوب انسان کی طرف راجع ہے۔

باب\_\_\_\_

# روزول کے احکام

### جا ندنظرندآنے کی صورت میں تمیں دن پورے کرنے کی وجہ

حدیث شریف: میں ہے کہ جب تک رمضان کا جا ندنہ دیکھو، روزے ندرکھو۔اور جب تک شوال کا جا ندنہ دیکھو، روزے بندنہ کرو۔ پھراگر جا ندتم ہے چھیادیا جائے تو اس کا نداز ہ کرو' اورا نداز ہ کرنے کا طریقنہ دوسری روایت میں بیہ آیا ہے کہ:''تمیں کا شاریورا کرو'' (مشکلوۃ صدیث ۱۹۱۹)

تُشرِی : مسئلہ بیہ ہے کہ اگر ۲۹ تاریخ کو مطلع ناصاف ہونے کی وجہ سے رمضان کا یا شوال کا جا ندنظر نہ آئے تو اگلا دن تمیں تاریخ شار ہوگی۔اس کے بعد آئندہ مہینہ شروع ہوگا۔ جبکہ اس صورت میں دونوں اختال ہیں: افتی پر جاند ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا۔ پھر سوال بیہ ہے کہ بلا وجہ ایک پہلو کا کیوں اعتبار کیا گیا؟ اور اس سلسلہ میں فلکیات کے ضوا ابط سے کیوں کا منہیں لیا گیا؟ شاہ صاحب قدس مرہ اس کی وجوہ بیان فرماتے ہیں:

کہلی وجہ: روزے ماہ رمضان کے فرض کئے گئے ہیں، جوایک قمری مہینہ ہے۔ اور مہینہ کے بوت میں رویت کا اعتبار کیا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۵۵ میں ارشاد پاک ہے: ''(وہ چندون جن کے روز فرض کئے گئے ہیں) ماہ رمضان ہے۔ جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، جولوگوں کے لئے ذر بعیۂ ہوایت، دین کی واضح دلیلیں اور جن وباطل میں فیصلہ کن کتاب ہے، پس تم ہیں ہے جو تحض اس ماہ کود کھے لینی اس کا چا ندد کھے تو چاہئے کہ وہ اس کا روزہ رکھے' اور شفق علیہ روایت میں ہے کہ:'' چا ندد کھے کر روز ہے رکھوں اس ماہ کود کھے لینی اس کا چا ندد کھے تو چاہئے کہ وہ اس کا روزہ رکھے' اور شفق علیہ روایت میں ہے کہ:'' چا ندد کھے کر روزے رکھو، اور چا ندو کھے کر روزے بند کرو'' (منظوۃ تا ہے اگلے مہینہ کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ کہاں اصل (رویت) کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور جب تک چا ندنظر نہ آئے اگلے مہینہ کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ دوسری وجہ: تو انہی شرعیہ کا مدار ایسے امور پر ہے جوع بول کے نزد یک واضح ہیں۔ اور عربول کے نزد یک رویت بی واضح چیزتھی ، اس لئے اس کا احتبار کہا گیا ہے۔ وہ لوگ حساب کی باریکیوں سے اور نجوم وفلکیات کے ضوابط سے ناوا تف سے اس لئے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ شریعت نے فلکیات و نجوم کے صابات کو گھنام و بے قدر کیا ہے۔ ارشاو سے اس لئے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ شریعت نے فلکیات و نجوم کے صابات کو گھنام و بے قدر کیا ہے۔ ارشاو

### فرمایا کہ: 'نہم ناخواندہ امت ہیں۔ندکھتے ہیں نہ گنتے ہیں مہینہ بھی ۴۹ کااور بھی ۴۰ کا بوتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۹۷۱)

#### ﴿ أحكام الصوم ﴾

[١] قبال النبسي صبلي الله عليه وسلم: " لاتصوموا حتى تروًا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروَّهُ، فإن غُمّ عليكم فاقدُروا له" وفي رواية: " فَأَكملوا العِدَّةَ ثلاثين"

أقول: لمما كان وقبت الصوم مضبوطاً بالشهر القمرى، باعتبار رؤية الهلال، وهو تارة ثلاثون يوما، وتارة تسعةً وعشرون: وجب في صورة الاشتباه أن يُرجع إلى هذا الأصل.

وأيضًا: مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأمّيين، دون التعمق والمحاسبات النجومية، بل الشريعة واردة بإخمال ذكرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" إنا أمّة أميّة، لانكتبُ ولا نحسّبُ"

مّر جمید روزوں کے احکام: (۱) نبی بسی پیمز نے فرمایا: میں کہتا ہوں: جب روزوں کا وقت منصبط کیا ہوا تھا جاند کے مہیئہ سے رویت ملال کے امتبار سے۔ اور جاند کا مہیئہ جسی تمیں دن کا ہوتا ہے اور کہی انتیس دن کا ، تو اشتباہ کی صورت میں ضروری ہوا کہ اس اصل (رویت) کی طرف رجوع کیا جائے۔

اور نیز: توانین کامدارامیوں کے نز دیک واضح چیز وں پر ہے۔ باریک بنی اور سم نجوم کے حسابات پڑئیں ہے۔ بلکہ شریعت وار د ہوئی ہے اُن حسابات کو گمنام اور بے قدر کرنے کے ساتھ۔ اور وہ آنخضرت میلن تنگیم کا ارشاد ہے: '' ہم ناخواندہ امت ہیں: نہ لکھتے ہیں اور نہ گئتے ہیں''

☆ ☆ ☆

### ''عیر کے دومہینے گھنتے نہیں!'' کا مطلب

حدیث — رسول الله میلی دیم نے ارشاد فر مایا کہ:''عید کے دومہینے لینی رمضان اور فر والحجۃ گھٹے نہیں!'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۷۶)اس ارشاد کے نقر بیأدس مطلب بیان کئے گئے ہیں (دیکھیں معارف السنن ۲۵)حضرت شاہ صاحب قدی سرہ ان میں ہے دومطلب بیان کرتے ہیں:

پہاامطلب: امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں مہینے ایک سماتھ گئٹے نہیں لیعنی دونوں انتیس انتیس دن کے نہیں جو سکتے ۔ اگرایک انتیس کا ہوگا تو دوسر اضر درنامیں کا ہوگا۔ ہاں البتہ دونوں تمیس کے ہو سکتے ہیں۔ دوسر امطلب: امام اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں اور انتیس کا تواب متف دت ( کم وہیش) نہیں ہوتا لیعنی ۔ است دست کے میں اور انتیس کا تواب متف دت ( کم وہیش) نہیں ہوتا لیعنی ۔ است میں ہوتا ہیں۔ است کے میں اور انتیس کا تواب متف دت ( کم وہیش) نہیں ہوتا لیعنی ۔ است میں ہوتا ہیں۔ است کی سے دست کے میں استان کیا ہے کہ میں اور انتیس کا تواب متف دت ( کم وہیش) نہیں ہوتا ہینی ۔

اجروثواب کے لحاظ ہے ۱۳۰۰ اور ۲۹ کیساں ہوتے ہیں۔اس قول پرایک ہی سال میں دونوں مہینے انتیس انتیس کے ہوسکتے ہیں (بیددونوں قول امام ترفدی نے بیان کئے ہیں)

رائج مطلب: شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری قول: قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔
کیونکہ پہلاقول فلکیات اور حساب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کو بیان کرنا نبوت کا کام نبیں ہے۔ اور دوسرا قول تعلیم دین
سے تعلق رکھتا ہے اور بہی بات منصب نبوت کے شایان شان ہے۔ آنخضرت مین ندائیم نے اسپے اس ارشاد سے اس خیال کا
قلع قبع کردیا ہے کہ ۲۹ دن کارمضان تو اب کے اعتبار ہے شاید کم ہو۔

فائدہ:اس رائج قول پر بیاشکال ہے کہ رمضان اگر ۲۹ کا ہوتو ثواب کی کی کا خیال بیدا ہوتا ہے،مگر ذوالحجۃ ۲۹ کا ہوتو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذوالحجہ میں تو عبادت شروع کے دس بارہ روز ہی میں ہوتی ہے۔اور مبدیذ کی کی بیشتی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ اصل مقصود رمضان کا حال بیان کرنا ہے اور ذوالحجہ کا تذکرہ ضمنا اور بیعا آیا ہے۔ جیسے اسودین اللہ کے لیے کھجور اور پانی کی ضیافت میں ، اصل ضیافت کھجور کی ہے ، پانی کا تذکرہ بیعا ہے۔ اس طرح قل الاسودین میں اصل مقصود سانپ کو مار ڈالنے کا امر ہے کہ جا ہے ۔ مماز تو ژنی پڑے ، سانپ کو نہ جائے دو۔ اور بچھوکا تذکرہ ضمنا آیا ہے۔ مگر خواہ مخواہ نہیں آیا ۔ کھجور کھلانے کے بعد پانی بھی بلایا جاتا ہے اور بچھوکو ، رڈ النا بھی مطلوب ہے۔ اس طرح ذوالحجہ میں بھی کوئی نادرصورت نکل سے ہے۔ اس صورت میں بھی تو اب میں کی نہ ہوگی۔

اور وہ نادر صورت ہیہ ہے کہ ذوالحجۃ کا جاند ہادلوں کی وجہ ہے ۲۹ کونظر ندآ یا۔ چنا نچہ ذکی قعدہ کے ۳۰ دن پورے کر کے ذوالحجۃ شروع کیا گیا۔ پھر چندروز بعد ۲۹ کا جاند ثابت ہوگیا توالیک تاریخ بڑھ جائے گی اورعشر ہُ ذی الحجۃ کا ایک دن گھٹ جائے گا ،گر تواب پورالے گا۔

[٧] وقوله صلى الله عليه وسلم: "شهرا عيد لاينقُصان: رمضان، وذو الججّة "قيل: لاينقُصان معاً؛ وقيل: لايتفاوت أجر ثلاثين وتسعة وعشرين؛ وهذا الأخير أقعد بقواعد التشريع، كأنّه أراد سدّ أن يخطر في قلب أحد ذلك.

# روزوں میں تعمق کے سدتیاب کی وجہ

روزوں کے باب میں شریعت نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا ہے کہ تعمق (نلو) کے سارے سوراخ بند کر دیئے جا کیں ۔اورروزوں کے معاملہ میں حدے گذر نے والوں نے جونی باتیں نکالی بیں ان کی عمل تر دید کردی جائے۔ کیونکہ روزوں کی عبدت: یمبود و نصاری اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں رائج تھی۔اور جب انھوں نے دیکھ کہ روزوں کا مقصد قبرنش ہے، تو انھوں نے نلوے کام لیا۔اور چندالی باتیں شروع کیں جن سے نفس خوب مغلوب ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ دین میں تحریف سے تھی۔اس لئے ہماری شریعت نے اس سلسلہ میں چیش بندی سے کام لیا۔

وو دین میں تحریف تھی۔اس لئے ہماری شریعت نے اس سلسلہ میں چیش بندی سے کام لیا۔

روزوں میں تحریف یا تو کمیت (مقدار) کا متبارے ہوتی ہے، یا کیفیت کے امتبارے: (1) کمیت کے امتبارے تحریف کا سد باب کرنے کے لئے درج ذیل احکام دیئے.

(۱) رمضان کے روزے احتیاطا ایک دودن پہلے شروع نہ کردیئے جا کمیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' تم میں سے کو کی شخص ہرگز رمضان ہے آ گے نہ بڑھے کہ ایک دن یا دودن پہلے روز ئے شروع کرد ہے۔ مگر بید کہ کو کی شخص کسی دن کا مثلاً جمعہ وجمعرات کا روز ہ رکھا کرتا تھا تو جا ہے کہ وہ اس دن کا روز ہ رکھے''

(۲) آنخضرت میلانمائیمٹر نے عیدالفطر کے روز کے ممانعت کردی۔اس کی تفصیل آئے بر بی کے پیرانمبرہ اہیں آرہی ہے۔
(۳) یوم اسٹک لیعنی مطلع ناصاف ہونے کی صورت میں شعبان کی تمیں تاریخ کے روز ہے کی ممانعت قرمائی۔
حضرت ممارین یا سررضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ جس نے یوم الشک کا روز ہ رکھا،اس نے ابوالقاسم مین تائیز کی نافرمانی کی (مشکو قاحدیث ۱۹۷۷)

> ﴿ ﴾ اوركيفيت كے اعتبارے روز ول ميں زيادتی كورو كئے كے لئے درج ذيل احكام ديئے: (۱) صوم وصال كى ممانعت فرمائی ۔ تفصيل پيرانمبر ٨ ميں آئے گی۔

(۲) سحری کھانے کی ترغیب دی ۔ تفصیل پیرانمبر ۲ میں آئے گی۔

(۳۶۳) سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا اورا فطار میں جلدی کرنے کا تھم دیا۔ تفصیل پیرانمبرے میں آئے گی۔ فدکورہ بالانتمام امور تشدّ دوقعق کے باب ہے ہیں۔ اور جا بلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اس لئے ان کی ممانعت کردی تا کہ دین محفوظ رہے۔

[٣] واعلم أن من المقاصد المهمّة في باب الصوم: سدُّ ذرائع التعمق، وردُّ ما أحدثه فيه المتعمقون، فإن هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود، والنصارى، ومُتَحَنِّي العرب، ولما رأوا أن أصلَ الصوم هو قهرُ الفس: تعمَّقوا، وابتدعوا أشياء، فيها زيادة القهر، وفي ذلك تحريف دين الله. وهو: إما بزيادة الكمَّ، أو الكيف:

فمن الكمِّ : قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يتقدَّمَنَّ أحدُكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم يومًا، فليصُمْ ذلك اليوم"، ونهيه عن صوم يوم الفطر، ويوم الشك. وذلك: لأنه ليس بين هذه وبين رمضان فصل، فلعله إن أخذ ذلك المتعمقون سنة، فيُدركه منهم البطبقة الأخرى وهلم جرًا: يكون تحريفًا؛ وأصل التعمق : أن يؤخذ موضِعُ الاحتياط لازمًا، ومنه يومُ الشك,

ومن الكيف: النهى عن الوصال ، والترغيب في السحور، والأمرُ بتأخيره، وتقديمِ الفطر؛ فكل ذلك تشدُّدُ وتعمُّقٌ من صُنع الجاهلية.

ترجمہ (۳)اور جان لیں کہ روزوں کے باب میں اہم مقاصد میں ہے ، تعبق کے ذرائع کا سد باب کرنا ہے۔ اور اس چیز کی تر دید کرنا ہے جس کو نیا بیدا کیا ہے حد ہے تجاوز کرنے والول نے روزوں میں ۔ پس بیشک بیرعبادت رائج تھی یہود ونصاری اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں ۔ اور جب دیکھا اُتھوں نے کہ روزے کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے تو اُنھوں نے کہ روزے کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے تو اُنھوں نے معاملہ کی بند تک چینچنے کی کوشش کی ، اور چندا لیک چیزیں ایجاد کیس جن میں مغلوبیت کی زیادتی تھی ۔ حالا نکمہ اس میں اللہ کے دین میں تبدیلی تھی ۔

اور تحریف بیا تو کمیت میں زیادتی ہے ہوتی ہے یا کیفیت میں ۔پس کمیت کے باب ہے: آنخضرت میں نیاز کی ارشاد ہے: ''ہرگزآ گےنہ بردھے تم میں ہے کوئی شخص رمضان ہے، ایک دن یا دودن کے دوزے کے ذریعہ مگریہ کہ کوئی شخص کسی دن کاروز ہر کھا کرتا ہو، پس چاہئے کہ وہ اس دن کاروز ہر کھے''اورآپ کا عیدالفطراور یوم الشک کے روز ول ہے منع کرتا ہے۔

اور وہ ممانعت بایں وجہ ہے کہ ان روز ول کے درمیان اور رمضان کے درمیان کوئی فصل نہیں ۔پس ہوسکتا ہے: اگر

بنالیں اس کوغلوکرنے والے سنت، کچر حاصل کرے اس کوان کا دوسرا طبقہ، اور اس طرح سلسلہ چاتیا رہے تو ہو جائے تحریف۔اورتعق کی جڑیبی ہے کہا حتیاط کی جگہ کولا زم کرلیا جائے بعنی جو کام صرف احتیاطاً مطلوب تق اس کولا زم سمجھ لیا جائے ،اور مجملہ 'ازاں بوم الشک (کاروڑہ) ہے۔

اور کیفیت کے باب سے: صوم وصال کی ممانعت ہے۔ اور سحری کھانے کی ترغیب ہے۔ اور سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ پس سیسب با تیس تشدد وقع میں اور جا بلیت کے طریقوں میں سے میں۔ لغت : منحنٹ (اسم فاعل) تحت : بتوں سے علحد و ہوا ، ان کی پرستش چھوڑ دی اور اللہ کی عباوت کرنے لگا۔

کی سیسٹر جھوڑ دی اور اللہ کی عباوت کرنے لگا۔

### شعیان کےنصف ثانی کاروز ہ

سوال ایک حدیث میں آیا ہے کہ '' جب شعبان کامبینہ آ دھا ہوجائے تو روزے مت رکھو' (مشکوۃ حدیث ۱۹۷۳) اور حضرت امسلمہ رضی اللّہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی سُلائندَیکم کولگا تاردو ماہ کے روزے رکھتے ہوئے نبیس دیکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان کے (مشکوۃ حدیث ۱۹۷۲) اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ شعبان کے نصف ثانی میں بھی روزے رکھتے ہتھے۔ پس ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

جواب: ان دونوں روایتوں میں تق رض نہیں۔ کیونکہ بہلی روایت امت کے لئے تشریع ہواور دوسری روایت آپ میں بین بین کے تسے جن کا آپ لوگوں کو تھم اسے کام کرتے ہے جن کا آپ لوگوں کو تھم نہیں دیتے ہے۔ اور ہیکام زیادہ تر وہ ہوتے تھے جوسد ذرائع اور کلی احتالی مواقع کی تعین کے تبیل ہے ہوتے تھے۔ اور اس کی وجہ بیتی کہ آپ اس بات سے محفوظ ہے کہ کی چیز کو غیر کل میں استعال کریں۔ یا اس حدے جوآپ کے لئے مقرر کی فیر کئی ہے طبیعت کی کمزور کی اور دل کی رنجید گی کی طرف تجاوز کریں۔ اور دوسر اوگوں کی صورت حال آپ سے مختلف تھی ، وہ اس اندیشہ ہے کہ کو طرف تجاوز کریں۔ اور دوسر اوگوں کی صورت حال آپ سے مختلف تھی ، وہ اس اندیشہ ہے۔ اس لئے ان کے لئے قانون بنانے کی اور غلوکا دروازہ بند کرنے کی ضرورت تھی۔ مثال: اور وہ نہی جوسد ذرائع کے قبیل ہے ہا ورضرر کی عمومی احتمالی جگہ ہے ، اس کی مثال: امت کے لئے چارے مثال: اور وہ نہی جوسد ذرائع کے فید کے اس کی مثال: اور وہ نہی ہو سکہ ذرائع ہو یاں بلکہ اس سے بھی ذاکد ہے نکاح جا رہ تھا۔ اور یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ یہی حال محفوظ تھا اس لئے آپ کی خصوصیت تھی۔ یہی حال پورے شعبان کے دوزوں کا ہے۔ امت کے تی میں شعف کا اندیشہ تھا۔ اس لئے ان کو شعبان کے نصوصیت تھی۔ یہی حال ہورے شعبان کے دوزوں کا ہے۔ امت کے تی میں شعف کا اندیشہ تھا۔ اس لئے ان کو شعبان کے دوزوں کے تھے۔

[1] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبانُ فلا تصوموا" وحديثِ أم



سلمة رضى الله عنها: "ما رأيتُ النيَّ صلى الله عليه وسلم يصوم شهرينِ متنابعين إلا شعبان ورمضانً" لأن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان يفعل في نفسه مالايأمر به القوم؛ وأكثرُ ذلك: ما هو من باب سدِّ الذرائع، وضرب مظناتٍ كليةٍ، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمونُ من أن يستعمل الشيئ في غير محله، أو يجاوز الحدّ الذي أمر به إلى إضعافِ المزاج وملالِ الحاطر؛ وغيرُه ليس بمأمون، فيحتاجون إلى ضرب تشريع، وسدَّ تعمق؛ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يجاوزوا أربع نسوة، وكان أجلُ له تسعٌ فمافوقها، لأن علة المنع أن لا يفضى إلى جورٍ.

مرجمہ: (۴) اور کچھ تعارض نہیں آنخضرت سائی پیم کے ارشاد کے درمیان کہ" جب شعبان کا مہید آ دھا موج ت تو روز ہے مت رکھو' اور حضرت ام سلمہ رضی القہ عنبا کی حدیث کے درمیان کہ میں نیلا کو لگا تا روہ ہو کے روز ہے ہوئے نہیں ویکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان کے ،اس لئے کہ نبی سِلی تدلیم کیا کرتے تھا پنی ذات میں وہ کام جس کا آپ کو گوں کو تکم نمیں ویکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان کے بیشتر 'وہ کام جیں جوذ راکع کے سد باب اور کلی احتی کی مواقع کی تعیین کے قبیل آپ کو گوں کو تھیں ہو نہ راکع کے سد باب اور کلی احتی کی مواقع کی تعیین کے قبیل سے سے (عطف تفسیری ہے) پس بیشک آنخضرت بسائی بیئیر محفوظ سے اس بات ہے کہ کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کریں ۔ یااس حد ہے تجاوز کریں جی ویکھ ویا گیا ہے ، مزان کو مَر ورکر نے اور ول کو رنجیدہ کرنے کی طرف۔ اور اس جہ جی میں تو تون بنانے اور ملو کا ور وازہ بند کرنے کی طرف۔ اور اس وجہ ہے نہیں بیشنگ نیم کو گوگوں کوروکا کرتے ہے اس بات ہے کہ وہ تجاوز کریں چار بیو یوں ہے ،اور آپ کے لئے جو کرنی گئی تھیں نو بیویاں ، پس ان ہے زیادہ ،اس لئے کے میں نعت کی مجہ سے کہ وہ قطم تک نہ بینی ہے۔

# رمضان کے جاند میں ایک سلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ

اگر مطلع ناصاف ہوتو رمضان کے جوند میں ایک دینداریا مستور (جس کا دینی حال معلوم ندہو) مسلمان کی خبر معتبر ہے۔احادیث سے بیدوڈوں یا تیں ثابت ہیں:

و بندارمسلمان کی خبر: حضرت ابن عمر رضی امتُدعنهما فرماتے ہیں کہ لوگ چا ندد یکھنے کے در ہے بوئے ( کسی کو چا ندنظر ٹاآیا) پس میں نے رسول اللہ مینزیند کی نیٹر کوخبر دی کہ میں نے چا ندد یکھا ہے، چنانچہ آپ نے روز ہ رکھا۔اورلوگوں کو بھی روز ہ رکھنے کا تھکم دیا (مفتلو قاصدیٹ 1949)

مستورمسلمان کی خبر: حضرت ابن عباس رضی املهٔ عنهما فرماتے جیں کہ ایک بدوی نبی صلی بیائی کے پاس آیا۔اوراس نے کہ کہ میں نے جاند دیکھا ہے۔ بیعنی رمضان کا جاند۔ آپ نے دریافت کیا: کیا تو گواہی ویتا ہے کہ القد کے علاوہ کوئی ھے افرائی کو کہ کہ کہ استفادہ کے علاوہ کوئی اللہ علیہ کے دریافت کیا: کیا تو گواہی ویتا ہے کہ القد کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! آپ نے دریافت کیا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمدُ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! آپ نے فرمایا: بلال اعلان کر دو کہ لوگ آئندہ کل روز ہ رکھیں (مفکلوۃ حدیث ۱۹۷۸)

تشریکے: دیانات (دینی معاملات) میں ایک دینداریا مستور مسلمان کی خبر معتبر ہے۔ عدو، عدالت اور شہادت ضروری نہیں۔ بیامور دوایت ِحدیث کی طرح ہیں۔ جیسے پانی کی پاکی ناپاکی یاسی چیز کی حلت وحرمت کی کوئی شخص خبر دے اور وہ مسلمان ہواور بہ ظاہر فاسق نہ ہوتو بی خبر معتبر ہے۔ البتہ شوال کے جا ندمیں چونکہ الزام (لازم کرنا) ہے، اس لئے دود بیندار مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔

[٥] ثم الهلال يتبت بشهادة مسلم عدل، أو مستور: أنه رآه، وقد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلتا الصورتين: "جاء أعرابي ، فقال: إني رأيتُ الهلال، قال: أتشهد؟ " وأخبر ابن عمر أنه رآه فصام، وكذلك الحكمُ في كل ماكان من أمور الملة، فإنه يُشبهُ الرواية.

ترجمہ:(۵) پھر چاند ٹابت ہوتا ہے ایک عادل یا مستور مسلمان کی شہادت سے (خبر مراد ہے) کہ اس نے چاند ویکھا ہے۔اور تحقیق طریقہ رائج کیا رسول اللہ طائع آئے ہے ووٹوں ہی صور تول میں (یعنی ووٹوں ہا تیں سنت نبوی سے ٹابت ہیں۔گرروایات میں لفت ونشر غیر مرتب ہے) آیا ایک بددی الح اور یہی تھم ہے ہراس معاملہ میں جوملی امور میں سے ہے لیعنی باب ویا تات سے ہے۔ یس بیٹک وہ خبر روایت حدیث کے مانند ہے۔

☆

☆

### سحری کی برکات

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:''سحری کیا کرو، کیونکہ بحری کھانے میں برکت ہے''(مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۲) تشریخ:سحری کھانے میں دو برکتیں ہیں:

ایک: کاتعلق بدن کی اصلاح سے بینی بدن نجیف ونزاز نہیں ہوتا۔ کیونکہ روز واز مجے تاشام مفطر ات ہے رکنے کا نام ہے، بس اگر سحری نہیں کرے گاتو رات بھی روز وہیں شامل ہوجائے گی۔ اور بھوک بیاس کے امتداد سے ضعف لاحق ہوگا۔ ووسری برکت: کا تعلق انتظام ملت سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لوگ ملی معاملات میں صدود سے تجاوز شرین تاکہ ملت میں تند کی اور تغیر درنہ آئے۔

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم: "تسحّروا فإن في السّحور بركةً" أقول: فيه بركتان:

- ﴿ لَوَ وَرَبَالِيَكُ ﴾ -

إحداهما راجعة إلى أصلاح البدن: أن لايَنْفَهَ، ولايضعف، إذ الإمساك يوماً كاملاً نصابٌ فلا يُضاعف.

والثانية: راجعة إلى تدبير الملة: أن لايتعمق فيها، ولايدخلها تحريف، أو تغيير.

مرجمہ: (۱) اور آنخضرت مِنالِنَهُ وَيَمُ نِ فرمایا کرسحری کیا کرو، پس بیشک سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ میں کہتا ہوں:
اس میں دو برکتنیں ہیں۔ان میں سے آیک: لوٹے والی ہے بدن کی اصلاح کی طرف کہ نجیف والاغرنہ ہوجائے۔ کیونکہ آیک
کال دن مفطر ات سے رکنا روزہ کا نصاب (مقررہ وفت) ہے۔ پس اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔اور دوسری برکت:
ملت کے انتظام کی طرف لوٹے والی ہے کہ وہ ملت میں حدہ تجاوز نہ کرے۔اور ملت میں تبدیلی اور تغیر درنہ آئے۔
لغت: نَفِهَتُ (س) نفسُه نَفْها: تَعْمَانا۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### سحرى اورجلدي افطار ميں حکمت

حدیث سے میں ہے کہ:''لوگ جب تک روز دافطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر میں رمیں گئے'(مفکلوۃ حدیث ۱۹۸۲) حدیث سے میں ہے کہ:'' ہمارے اوراہل کتاب کے روز وں میں صرف سحری کے ایک لقمہ کا فرق ہے''(مفکلوۃ مدیث ۱۹۸۳) حدیث ۱۹۸۳)

حدیث قدی ۔۔۔ میں ہے کہاللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا:''میرے مجبوب ترین بندے وہ ہیں جوروز ہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں'' (مفکلوۃ حدیث ۱۹۸۹)

تشری : ان تمام روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف درآئی تھی۔ پس ملت اسلامیہ کا قیام وبقااس پرموقوف ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے اور ان کی تحریفات کا قلع قمع کیا جائے۔

[٧] وقوله صلى الله عليه وسلم: "لايزال الناسُ بخير ماعجَّلوا الفطرَ" وقولُه عليه السلام: "فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أُكلَةُ السَّحَرِ" وقال الله تعالى: "أحبُّ عبادى إلى أعجلُهم فطراً" أقول: هذا إنسارة إلى أن هذه مسألة دخل فيها التحريف من أهل الكتاب، فبمخالفتهم وردِّ تحريفهم قيامُ الملة.

ترجمہ: (تنین روایتیں ذکر کرنے بعد) میں کہتا ہوں: بیر وایات اس طرف مثیر ہیں کہاں مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف درآئی ہے۔ پس اس کی مخالفت سے اور ان کی تبدیلی کی تر دید سے ملت کا قیام ہے۔

# صوم وصال کی ممانعت کی وجہ

صوم وسال: یہ ہے کہ متواتر دویازیاد و انوں کاروز ہائی طری رکھ جائے کہ رات میں بھی افظار نہ کیا جائے ہوم وصال ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول الغدیس تُنیس نے صوم وصال سے او گول کو منع فر مایا۔ ایک صحافی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فر مایا. ''تم میں ہے کون میری ما نند ہے؟! میری رات اس طرح گذرتی ہے کہ میرارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے'' (پس تم خودکو مجھ پرقیاس مت کرو) (مشکوۃ حدیث ۱۹۸۱) تشریح: صوم وصال کی ممالعت دووجہ ہے ہے:

پہلی وجہ اس طرح کا روز ہ مخت ضعف کا باعث ہوتا ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ابواب الصوم کے شروع میں اس کی تفصیل گذر پچکی ہے۔

دوسری وجہ: صوم وصال کی ممانعت اس نئے ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ ہوجائے۔ یعنی جب لوگوں میں میدروزہ چل پڑے گا تواصل روز ولوگ بھول جا کیں ئے۔ لیکن خودرسول القد مِنْی تَدیم کا حال چونکہ بیتی کہ آ پ کوصوم وصال ہے بلاکت کا ندیشنہیں تھا۔ آپ کوالقد تعالی کی طرف ہے۔ روحانی قوت ملتی رہتی تھی اس ائے آپ خودا یسے روزے رکھتے ہیے۔

فا کدہ: صوم وصال کی ممانعت کا اصل مقصد ومنتائیہ ہے کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکایف میں باتلانہ ہوں۔ اور ان کی صحت کو نقصان نہ مینچے۔ حضرت ما کشتر دنسی اللہ عنہ کا منتفق ملیہ روایت ہے کہ:'' رسول اللہ یہ تاری نے شفقت کی بنا پرصوم وصال سے منع فر مایا ہے'' چنا نچے متعد وصحابہ و تا بعین سے صوم وصال رکھنا مروی ہے۔ اور سحر تک کے وصال کی تو بخاری کی روایت میں آپ نے عام اجازت وی ہے ( بخاری حدیثے ۱۹۶۷)

[٨] ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقيل: إنك تُواصل! قال: " وأيُّكم مثلى ؟! إنى أبيتُ يُطْعِمُني ربي ويسقِيني"

أقول: النهي عن الوصال إنما هو لأمرين:

أحدهما: أن لايَصِلَ إلى حد الإجماف، كما بينا.

والثاني: أن لاتُحَوَّفَ الملةُ.

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لايأتيه الإجحاف، لأنه مُؤيّدٌ بقوَّةٍ ملكية نورية، وهو مأمون.

یا تول کی وجہ ہے ہے: ایک: میر ہے کہ نہ پہنچے روز ہ دار ہلا کت کی صد تک، جیسا کہ بیان کیا ہم نے اور دوسر کی وجہ: بیر ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ آئے ۔۔۔ اور تحقیق نبی شِلْمَالَّهُ اِلْمَالُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمَالُ اللّٰ اللّٰمَالُولُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّ اللّٰمِ اللّٰمِ

### کیاروزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟

سوال: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ: ''جس نے فجر سے پہلے روز ہے کی نیت نہیں کی اس کا روز نہیں'' (مشکوۃ حدیث عصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے معلوم ہوا کہ ہرروز ہے کی نیت رات سے کرنا ضرور کی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک دن نبی عِلَیْ اَیْکُمُ ان کے پاس تشریف ان ئے، اور دریا فت کیا کہ آپ لوگوں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہوا ہے دان نبی عِلیْ اَیْکُمُ ان کے پاس تشریف ان کے، اور دریا فت کیا کہ آپ لوگوں کے پاس کھانے کو پچھ ہے؟ گھر والوں نے نفی میں جواب دیا، تو آپ نے فرمایا: ''میں اب روز ہے ہوئے کے بعد بھی روز ہے نے اس وقت روزہ کی نبیت کر لی (مشکوۃ حدیث ۲۰۷۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دن شروع ہونے کے بعد بھی روز ہے کی نبیت کی جاسمتی ہے۔ پس دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟

جواب: بیہ ہے کہ ان روایات میں پچھ تعارض نہیں۔ پہلی روایت فرض روز ہے کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں ۔ اور جب موضوع بدل گیا تو تعارض رفع ہو گیا۔ یا پہلی صدیث میں کمال کی نفی مراد ہے یعنی کامل روز ہوہ ہوجا تا ہے۔ گمر وہ ہے جس کی نبیت رات سے کی گئی ہو۔ دن شروع ہوجانے کے بعد بھی نبیت کرنے سے گوروز ہ درست ہوجا تا ہے۔ گمر وہ کامل روز ہبیں ہوتا۔

فا کدہ: اس میں اختلاف ہے کہ کو نسے روز ہے کی نبیت رات سے ضروری ہے اور کو نسے روز ہے کی نبیت صح صاوق کے بعد بھی کی جاسکتی ہے؟ امام ما لک رحمہ اللہ کے نز دیک ہر روزہ کی نبیت رات سے ضروری ہے جتی کے نفل روز ہے میں بھی رات سے نبیت کرنا شرط ہے۔ ان کی دلیل پہلی روایت ہے۔ اور دوسری روایت کوعلامہ ابن عبد البر ماکئی رحمہ اللہ نے مضطرب کہا ہے، حالانکہ وہ مسلم شریف کی روایت ہے (صاوی علی الدروریا۔ ۲۲۵)

اورامام شافعی اورامام احمد رحمهما الله کے نزویک نفل کے علاوہ ہرروزہ کی نیت رات سے ضروری ہے۔اور نفل روزے کی نیت دن شروع ہونے کے بعد بھی کی جاسکتی۔شاہ صاحب رحمہ الله کا پہلا جواب ان حفر ات کے مذہب پر ہے۔
اور احناف کے نزویک: رمضان ، نذرِ عین اور نفل روزوں کی نیت رات سے ضروری نہیں۔اور قضاء ، کفارہ اور نذر مطلق کے روزوں کی نیت رات سے ضروری ہیں۔شاہ مطلق کے روزوں کی نیت رات سے ضروری ہے۔احناف کے دلائل طحاوی اور معارف السنن (۸۳:۲) میں ہیں۔شاہ مطلق کے روزوں کی نیت رات سے شروری ہے۔احناف کے دلائل طحاوی اور معارف السنن (۸۳:۲) میں ہیں۔شاہ

صاحب رحمہ اللہ کی دوسری تو جیہ ان حضرات کے مسلک پر ہے کہ رات سے نبیت مستحب ہے۔ اور پہلی حدیث میں نفی کمال صوم کی نفی ہے۔

فائدہ: پہلی روایت کے رفع ووقف میں شدیدا ختلاف ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک وہ حضرت ابن عمر رضی القدعنہ کا فتو کی ہے۔ نسانی ، ابوداؤد، ترندی ، بخاری وغیر ہم نے اس کوتر نے دی ہے۔ وقبال السخاری: و هو ۔ أی الموفوع ۔ خطأ، و هو حدیث فیه اضطراب اھ (معارف)

[٩] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلاصيام له" وبين قوله عليه السلام حين لم يجد طعامًا: " إنى إذًا صائم" لأن الأول في الفرض، والثاني في الفل، أو المراد بالنفي نفي الكمال.

تر جمہ: (۹)اور پچھاتعارض نہیں آنخضرت میں مذیخ کے ارشاد کے درمیان کہ:''جس نے فجر سے پہلے روزے کا پختہ ارادہ نہ کیا تو اس کاروزہ نہیں''اور آنخضرت بسٹینئی کے ارشاد کے درمیان جب آپ کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتے تھے کہ:'' ہیں اب روزے ہے ہوں''اس لئے کہ پہلی حدیث فرض کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں یا فی سے فی کمال مراد ہے۔

تصحیح: أو المواد مطبوعه من والمواد تقال صحیح مخطوط كراچى سے كى ہے۔

公

公

# فجر کی اذ ان کے بعد کھانے کی روایت سے نہیں

ابوداؤد میں روایت ہے کہ:'' جبتم میں ہے کوئی (فجر کی )اؤان سنے،اور ( کھانے پینے کا) برتن اس کے ہاتھ میں بوہ تو وہ اس کو ندر کھے، یہاں تک کہ اس ہے اپنی جاجت پوری کر لئے' (مشکوۃ حدیث ۱۹۸۸)

تشری : اس روایت میں اشکال میہ بے کہ فجم کی اذان فتح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، پھراب کھانے پینے کی مختائش کہاں؟ شاہ صاحب رحمہ القد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں فجم کی اذان مراد نہیں، بلکہ حضرت بل ل رضی القد عنہ کی وہ اذان مراد ہے جو بحری کے دفت ہوتی تھی ۔ حضرت ابن عمر رضی القد عنہا ہے مروی ہے کہ رسول القد میان پہیئر نے فر مایا:'' بیشک بلال رات میں اذان ویں گے ۔ پس کھاؤ ہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان ویں' (مشکوة حدیث ۱۸۰ باب تاخیرالاذان) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذکورہ روایت: اس روایت کا اختصار ہے، پس روایت پرکوئی اشکال نہیں ۔ باب تاخیرالاذان) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذکورہ روایت: اس روایت کا اختصار ہے، پس روایت پرکوئی اشکال نہیں ۔ فاکدہ: حدیث کی ہے تاویل بعید ہے۔ اس سے اشکال خم

نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث کا یہ جملہ: ''اور (کھانے چینے کا) برتن اس کے ہاتھ میں ہو' یہ قید بے فائدہ ہوجاتی ہے۔ مرقات اور بذل (۱۱۱۱ممری) میں اور بھی تاویلیس کی گئی ہیں۔ مگر کوئی تسلی بخش نہیں ۔ ایک تاویل یہ بھی کی گئی ہے کہ روزہ فجر حقیق سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ مجبح روشن ہونے ہے شروع ہوتا ہے، جبیہا کہ سورۃ البقرۃ آیت ۱۸ میں ارشاد پاک ہے ''اور کھاؤ پیواس وقت تک کہ تم کوسفید خط: سیاہ خط سے خوب متمیز معلوم ہو' مگر جمہور کا مسلک یہ ہے کہ روزہ فجر حقیق سے شروع ہوتا ہے۔ صلوانی رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول اُرفق (زیادہ آسان) ہے اور جمہور کا قول اُحوط (زیادہ مختاط) ہے۔ (مالئیدی) پس کہا گیا ہے کہ فرکورہ حدیث پہلے قول کی بنیاد ہے۔ مگر یہ بات اس وقت درست ہو سکتی ہے کہ فرض کرایا جائے گئا دان اول وقت درست ہو سکتی ہے کہ فرض کرایا جائے گئا دان اول وقت میں ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی قرید نہیں ہے۔ پس اشکال باتی ہے۔

صحیح بات: یہ ہے کہ بیروایت بی صحیح نہیں۔ اس کو صرف ابوداؤ د نے روایت کیا ہے۔ کتب ستہ بیل ہے کی اور نے اس کوروایت نہیں کیا۔ اس کو محد بن محمر و بن علقمۃ بن وقاص لیش روایت کرتے ہیں، حضرت ابوسلمۃ بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے، وہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہو ایت کرتے ہیں۔ محمد بن مُحمر واول تو اعلی درجہ کے راوی نہیں۔ امام بخاری رحمداللہ نے سرف رحمداللہ نے سن کی روایت مصلم رحمداللہ نے سرف رحمداللہ نے سرف متابعات بیل ان کی روایت مصلون میں نہیں لی۔ پھر اس راوی کی ایک کمزوری یہ ہو ہ حضرت ابوسلمہ کی رائے متابعات بیل ان کی روایت لی ہے۔ اصول بیل نہیں لی۔ پھر اس راوی کی ایک کمزوری یہ ہو ہ حضرت ابوسلمہ کی رائے میں میں ہو گئی بادیا کرتا تھا۔ ابوسلمہ میں بیل کے بھر اس کی دوری یہ ہو ہو ہو ہو ہو گئی اللہ کی میں محمد بن عمرو ؟ فقال: رائے ہے۔ مرسی کھی ہیں: قبل ابوب کو بین ابھی خیشمۃ: سنل یعنی بن معین عن محمد بن عمرو ؟ فقال: مازال المناس یُتَقُون حدیثہ! قبل له: و ما علة ذلك؟ قال: کان یحدّث مرة عن ابی سلمۃ بالشیء من رایہ، فیم یعدّث به مرة المحری: عن ابی صلمة، عن ابی ہویوة اھ.

[١٠] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع النداء أحدكم" إلخ.

أقول: المراد بالنداء هو نداء خاص، أعنى نداءَ بلالٍ؛ وهذا الحديث مختصر حديثٍ:" إن بلالًا ينادي بليل"

ترجمہ (۱۰) حدیث ذکر کرنے کے بعد : میں کہتا ہوں : اذان سے مراد خاص اذان ہے۔ میری مراد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہے۔ اور بیرحدیث : حدیث ' بلال رات میں اذان دیں گئ' کا اختصار ہے۔ ( تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۳۳۱)







### تھجورے افطار کی حکمت

حدیث -- میں ہے کہ:'' جبتم میں ہے کوئی روز وافطار کری تو جائے کہ مجورے افطار کرے۔ پس بیشک وہ ( تھجور ) برکت ہے۔ پس اگر تھجور نہ یائے تو جائے کہ پانی ہے افطار کرے، اس لئے کہ پانی یقیناً پاک کرنے والا ہے'' (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۹۰)

تشری کی بھور سے افطار کرنے میں چند فوائد ہیں: (۱) کھجور میٹھی چیز ہے، اور میٹھی چیز کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے، خصوصاً بھوک کے وفت (۲) میٹھی چیز کو جگر پبند کرتا ہے (۳) عربوں کی طبائع کھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وہ ان کی بہترین غذا ہے۔ اور جوغذارغبت سے کھائی جائے وہ جسم کو بہت نفع پہنچاتی ہے۔ اس سے خلطے صالح پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ می بہترین غذا ہے۔ اور جوغذارغبت سے کھائی جائے وہ جسم کو بہت نفع پہنچاتی ہے۔ اس سے خلطے صالح پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رتمۃ امتہ ۱۵۰۲)

[١١] وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أفطر أحدكم فليُفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد فليقطر على ماء، فإنه طهور "

أقول: الحُلُو يُقبل عليه الطبع، لاسيما بعد الجوع، ويحبُّه الكَبِدُ، والعرب يميل طبعُهم إلى التمر، وللميل في مثله أثر، فلا جرم أنه يصرفه في المحل المناسب من البدن، وهذا نوع من البركة.

### افطار کرانے ہےروزے کا ثواب ملنے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ:''جس نے کسی روزے دار کوافطار کرایا ، یا کسی مجاہد کوسامان مہیا کیا ،تواس کے لئے بھی اس کے مانشداجرہے'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۹۲)

ہیں الی عبادت جس ہے بہیمیت وملکیت زیروز برہوئی ہیں اور جس سے قبر فس کا مقصد بدست آتا ہے ﴿ لَ عَلَیْ کُمُ مَعَ تَتَقُولُ ﴾ اورافطار کرانے میں بھی بیسب باتیں موجود ہیں۔ حاجت مندوں کو کھلا نا ایک اہم عبادت ہے۔ قبر نفس کی غرض اس ہے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ چڑی دینے ہے دمڑی دینا مشکل ہے، اس لئے افطار کرانے والے کو بھی روزے کا تواب ماتا ہے (یہی تقریر جدیث کے دوسرے جڑء کی بھی کرلی جائے)

فاکدہ: افطار کرانے کا مطلب: ناشتہ وینا یعنی پیٹ بھر کر کھلانا ہے۔ اور ناداری کی صورت میں: دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرانے پر بھی اللہ تعالی بیاجرعطافر ماتے ہیں،جیسا کہ حدیث میں اسکی صراحت ہے (معارف اسنن ۲۳۵۰۷)

[17] قوله صلى الله عليه وسلم: " من فطّر صائماً، أو جهّزَ غازيًا، فله مِثلُ أجره" أقول: من فطّر صائماً لأنه صائم يستحق التعظيم، فإن ذلك صدقة وتعظيم للصوم، وصلة بأهل الطاعات، فإذا تمثّلت صورتُه في الصُّحُف كان متضمًا لمعى الصوم من وجوه، فجوزي بذلك.

ترجمہ: (۱۲) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: جو شخص کسی روزہ دارکوافطار کراتا ہے اس سے کہ وہ روزہ دارہے، تعظیم کامستحق ہے، تو بیشک بیے چیز: خیرات اور روزے کی تعظیم اور ابل عبادات کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پس جب پائی جائے گی افطار کرانے کی صورت صحا کف اعمال میں تو وہ تمثل شامل ہونے والا ہوگاروزے کے معنی کو متعدد وجوہ ہے۔ پس بدلہ دیا گیاا فطار کرائے والا اس تو اب کے ذریعہ۔

 $\frac{1}{2}$ 

☆

公

### افطار کی دعا کیں اوران کی معنویت

روايات مين افطار كي بيده عائمين آئي مين:

پہلی وعا: ذهب الطّه مأ، وَالْمَدَّتُ الْعُرُوْقَ، وِثبَتَ الْاَجْرُ إِنْ شآء اللّهُ ترجمه: پیاس ختم ہو کی، اوررگیس تر ہو کیں، اوراجر ثابت ہوااگر الله تعالیٰ نے جا ہالیعنی پیاس اور خشکی کی جو تکلیف ہم نے پچھ دیرا ٹھائی، وہ افطار کرتے ہی ختم ہوگئی۔ اب نہ پیاس باتی ہے اور ندرگوں میں خشکی ۔ اور آخرت کا تواب ان شاء اللّه ثابت وقائم ہوگیا۔ اس وعاکے وربعہ ان حالات پر اللّه تعالیٰ کا شکر بجالا یا جاتا ہے جن کو انسانی طبیعت، یااس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے (مشکوة حدیث الله کا مسلم ہوگیا۔ ا

ووسری دعا: اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وعَلَى دِزْقِكَ أَفْطَوْتُ ـِترجمہ:اےاللہ! آپ کے لئے میں نے روزہ رکھا اورآپ کے رزق پر میں روزہ کھولتا ہوں ۔۔۔۔ اس دعاکے پہلے جملہ کے ذریعیمل (روزہ) کے اخلاص کومؤ کد کیا گیا

﴿ أُوْسَوْرَ لِيَبَالِيْسَالِ ﴾

ے لین میں نے روزہ آپ ہی کی رضا کے لئے رکھا ہے۔ اور دوسرے جملہ کے ذریعی نعمت ِ رزق کا شکر میادا کیا گیا ہے (مشکوۃ حدیث ۱۹۹۴)

· فا کدہ: ندکورہ بالا دونوں دعاؤں کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میلائیڈیڈ افطار کے بعد ریکلمات کہتے تھے (معارف السنن۱۳۸:۳)

فا كده: دوسرى دعامين جو وبك آمنتُ، وعليك توكلت برُها ياجاتا ١٥١٠ كي يحواصل نبين (مرقات ٢٥٨٠٨)

[17] ومن أذكار الإفطار: " ذهب الظَّمَأ، وابْتَلْتِ العروق، وثبتَ الأجر إن شاء الله" وفيه بيانُ الشكر على الحالات التي يَسْتَطِيبُها الإنسان بطبيعته، أو عقله معاً.

ومنها: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرتُ" وفيه تاكيد الإخلاص في العمل، والشكرُ على النعمة.

ترجمہ: (۱۳) اورروز ہ کھولئے کے اذکار میں ہے ہے: ذہب إلیخ اوراس ذکر میں اُن حالات پرشکر بجالا یا گیا ہے، جن کوانسان اپنی طبیعت ہے یا اپنی عقل ہے بھی پیند کرتا ہے۔۔۔۔ اوران اذکار میں ہے ہے: الملھم المنح اوراس ذکر میں عمل میں اخلاص کی تاکیداور نعمت ِ رزق پرشکر بجالا نا ہے۔۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت کی وجہ

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:''کوئی مخص صرف جمعہ کاروزہ نہ رکھے ،گرید کہاس سے پہلے یااس کے بعد بھی روزہ رکھے'' (متفق عدیہ مشکوۃ حدیث ۲۰۵۱)

صدیث — بین ہے کہ:''تم لوگ راتوں میں ہے جمعہ کی رات کونوافل کے لئے مخصوص نہ کرو،اور جمعہ کے دن کودنوں میں سے روز ہ کے لئے مخصوص نہ کرو،الا بیا کہ جمعہ کسی ایسے دن میں پڑے جس کاتم میں سے کوئی روز ہ رکھتا ہو'' (رواہ سلم،مکانو قاصد یث۲۰۵۲)

حدیث — بیس ہے کہ:''جمعہ کا دن عید (خوشی) کا دن ہے، پستم اپنے عید کے دن کوروزے کا دن مت بناؤ،
الا یہ کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھو' (منداحمہ ۲۰۳۱ ۳۰۳ و۵۳۲ پیر حدیث شارح نے بڑھائی ہے)
تشریح: صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت دووجہ سے فرمائی گئے ہے:
پہلی وجہ: تعمق (غلو) کا سرتیا ہے کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ جب شارع نے جمعہ کے دن کی خاص فضیلت بیان فرمائی،

اوراس دن کو چندعبادتوں کے ساتھ خاص کی تو اس کا امکان تھا کہ غلو پہندلوگ اس دن نقلی روزے کا اہتمام کرتے لگیں۔ اور جمعہ کی عبادتوں میں روزے کا اضافہ کردیں۔ اور جس چیز کوشار تانے فرض وواجب نہیں کیا، اس کے ساتھ فرض وواجب کا سامعاملہ کرنے لگیں۔ اس کے رسول القد میٹن تھیئی نے صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت فر مائی۔ اور جمعرات یا بارکے ساتھ ملاکر جمعہ کاروزہ رکھنے میں بیا ندیش نہیں تھا، اس کئے اس کی اجازت دی۔

د وسری وجہ: جمعہ ابل اسلام کی عید ہے لیعنی خوشی اور لطف اندوز ہونے کا دن ہے۔ اور یہ بات اس صورت میں واقعہ بن عمق ہے جبکہ جمعہ کے دن روز ہ ندر کھا جائے۔

اور جمعہ کوعید بنائے میں حکمت: یہ ہے کہ لوگ طبیعت کی رغبت ہے، کسی جبر واکراہ کے بغیر، اپنی خوثی ہے کاروبار بند کر کے جمعہ کے اجتماعات میں شرکت کریں۔ کیونکہ لوگ تنہوار میں وقت فارغ کرتے میں۔اوراجتما کی اٹھال فرحت وبشاشت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ پس اس دن روز ورکھنے ہے اجتما کی کا موں کی طرف رغبت باتی نہیں رہے گی۔ فاکدہ:اور آنخضرت میں تائیم جو ہمیشہ یا اکثر جمعہ کا روز ورکھتے ہتھے تو وہ آپ کی خصوصیت تھی۔ جس کی تفصیل ابھی گذر چکی۔

[16] وقوله صلى الله عليه وسلم:" لايصومُ أحدُكم يومَ الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعدَه" وقوله صلى الله عليه وسلم:" لاتختصُوا ليلة الجمعة" الحديث.

أقول: السر فيه شيئان:

أحدهما : سنُّ التعمق ، لإن الشارع لما خَصُّه بطاعات، وبَيَّن فضلُه، كان مَظِنَّةَ أَنْ يتعمق المتعمقون، فَيُلْحقون بها صومَ ذلك اليوم.

وثانيهما: تحقيق معنى العيد، فإن العيد يُشعر بالمرح واستيفاء اللذة.

وفي جعله عيدًا: أن يُتصوَّر عندهم: أنها من الاجتماعات التي يرغبون فيها من طبائعهم، من غير قسر.

تر جمہ: احادیث کے بعد: میں کہتا ہوں ارازاس میں دو چیزیں ہیں: ان میں سے ایک: غلوکا سد باب کرنا ہے۔
اس لئے کہ شارع نے جب جمد کوعبادتوں کے ساتھ خاص کیا۔ اوراس کی فضیلت بیان کی تو جمدا حقالی جگہ تھا کہ غلو پہند
لوگ تعتق ہے کام لیں۔ پس وہ (جمد کی) عبادتوں کے ساتھ اس دن کے روزے کو ملائیں۔ اوران میں سے دوسراراز:
عید کے معنی کو ہروئے کارلانا ہے۔ پس بیشک عید آگہی دیتی ہے خوشی کی اور پوری طرح سے لفظ اندوز ہونے کی سے اور
جمد کوعید بنانے میں راز: یہ ہے کہ خیال بیدا کیا جائے لوگوں میں کہ جمعہ اُن اجتماعات میں سے ہے جن سے لوگ اپنی ہے۔

﴿ وَصِنْ وَرَبِيَا اِلْمِیْتُولَ ﴾ ﴾ ﴾

طبیعتوں سے رغبت کرتے ہیں، بغیر جبر کے۔ کہتے

# \*

# یانچ دنوں میں روز دں کی ممانعت کی وجہ

صدیث ۔۔ میں ہے کہ:'' دودنوں میں یعنی عیدالفطراور عیدالاضیٰ میں روزہ نہیں'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۲۹)
حدیث ۔۔ میں ہے کہ:'' ایام تشریق: کھانے پینے اورائقد کی یاد کے دن میں' (مشکوۃ حدیث ۲۰۵۰)

تشریخ: سال کے پانچ دنوں میں یعنی عیدالفطر ( کیم شوال ) عیدالاضیٰ ( دس ذی الحجہ ) اورایام تشریق ( گیارہ ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ ) میں روزوں کی ممانعت عید ( خوشی ) کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔عید فرحت وشاد ، فی کا نام ہے۔ اگر ان دنوں میں روزوں کی ممانعت عید ( خوشی ) کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔ عید فرحت وشاد ، فی کا نام ہے۔ اگر ان دنوں میں روزوں کی ممانعت عید کو تو اس مقصد میں ضلل پڑے گا۔ نیز جن دنوں میں سب لوگ خوشیاں منارہے ہوں ، اگر کوئی محنی روزہ رکھے گا تو وہ زیروتی کی عبادت ہوگی ، اس لئے لوگوں کو زمرخشک اور دین میں غلو سے باز

[10] قول صلى الله عليه وسلم: " لاصوم في يومين: الفطرِ والأضخى" قولُه صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكلٍ، وشُرب، وذكرِ اللهِ"
أقول: فيه تحقيق معنى العيد، وكُنْحُ عنانِهم عن التنشك اليابس، والتعمُّق في الدين.

تر چمہ:(۱۵) احادیث کے بعد: میں کہتا ہوں: اس( ممانعت) میں عید کے معنی کو ثابت کرنا ہے۔ اور خشک عبادت اور دین میں غلو ہے لوگول کولگام کھینج کر ہاز رکھنا ہے۔ \*

## شوہر کی اجازت کے بغیرنفل روز ہمنوع ہونے کی وجہہ

حدیث سے میں ہے کہ:''عورت کے لئے جائز نبیں کہ وہ روز ہ رکھے، جبکہ شوہر (مکان پر )موجود ہو، مگراس کی اجازت ہے (مفکوق حدیث ۲۰۳۱ بیصدیث بخاری میں بھی ہے حدیث ۵۱۹۵ کیاب الزکاح ) ''تنہ میں کہ سے کہ ساتند کا دی ہے کہ کا سے کہ سے مصدیث شاہ کیا کیا کیا ہے۔ انہاں کا ساتند سے کہ ساتند کیا ہے۔

تشريح: شوہر کی اجازت کے بغیر فل روز ہر کھنا دووجہ ہے منوع ہے:

پہلی وجہ:اس سے شوہر کے پچھ حقوق فوت ہوجاتے ہیں۔ لینٹی بیوی سے شوہر کو ہر دفت استفادہ کا نق ہے۔ پس اگر عورت روزے سے ہوگ تو شوہر دن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاسکتا۔ بیاس کی حق تلفی ہے۔البتہ صاحب حق (شوہر) - نہیں میں سین سیست کھیں۔

﴿ لَرَ لَوْرَبِيَالِيْرَارِ ﴾

کی اجازت سے فل روز ورکھ عتی ہے۔

و وسری وجہ: نقل روز ہ شوہر پرعورت کی بشاشت اور خوش طبعی کو مکدر کر دیتا ہے۔ لیعنی عورت کو بھی نقل روز وں سے دلچیسی ہو جاتی ہے، اور وہ بکثرت روز ہے۔ کی طبیعت میں دلچیسی ہو جاتی ہے، اور وہ بکثرت روز ہے رکھنے گئی ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو کمز وری لائق ہوگی اور اس کی طبیعت میں ابھار باقی تبیس رہے گا۔اور اس کے بغیر شوہر کا لطف ناقص رہتا ہے۔

[١٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه" أقول: وذلك: لأن صومَها مُفَوِّتٌ لبعضِ حقَّه، ومُنَغُضٌ عليه بشاشتَها وقُكاهَتها.

تر جمیہ: (۱۱) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: اور وہ بات اس لئے ہے کہ عورت کا روز ہ رکھنا شوہر کے پچھ حقوق کو فوت کرنے والا ہے،اور شوہر پر مکدر کرنے والا ہے عورت کی بشاشت اور اس کی خوش طبعی کو۔ سالہ

## نفل روز ہ تو ڑنے سے قضا واجب ہے؟

سوال ایک واقعه میں حضرت ام بانی رضی الله عنها نے نظل روز و توڑ دیا، تو آنخضرت میلانگائیم نے ارشاد فر مایا: ''نظل روز و رکھنے والے کواختیار ہے: چاہروز و پورا کرے اور چاہتو ژ دیے' (مشکوۃ حدیث ۲۰۵۹) اس روایت سے معلوم ہوا کہ قضا واجب نہیں اورایک دوسرے واقعہ میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی الله عنهمائے نفلی روز و تو ژ دیا تھا تو آپ کے فر مایا: '' اس کی جگہ کسی دن تضا روز و رکھو' (مشکوۃ حدیث ۲۰۸۰) اس روایت سے معلوم ہوا کہ فلی روز و تو ژ دینے کی صورت میں قضاواجب ہے، پس بیدوروا تیوں میں تعارض ہوا؟

جواب: بيتعارض تين طريقول يدرفع كياجاسكتاب:

پہلاطریقہ: پہلی روایت کا یہ جملہ:''اگر چاہے تو نفل روز ہ تو ڑ دے''اس کا مطلب بیلیا جائے کہ قضا کے التزام کے ساتھ روز ہ تو ڑ دے۔ پس دونوں روایتوں سے قضا کا وجوب ثابت ہوگا۔اور تعارض رفع ہوجائے گا۔

دوسراطریقد: دوسری روایت کی بیتا ویل کی جائے کہ آپ نے عائشاور حفصہ رضی اللّه عنہما کوبطوراسخباب کے قضا کا حکم دیا۔اس لئے کہ جس چیز کا التزام کیا جائے اس کا وفا باعث ِاطمینان ہوتا ہے۔مثلاً کسی کوقرض دینے کا وعدہ کیا ہوتو وعدہ وفا کرنے ہے دل کوسکون حاصل ہوتا ہے۔

تیسرا طریقہ: قضا کا حکم اُن از واج کے لئے مخصوص حکم قرار دیا جائے لینی جب آپ نے دیکھا کہ دونوں کوروز ہ تو ڑنے ہے دل تنگی لاحق ہوئی ہے تو آپ نے ان کوقضا کا حکم دیا تا کہان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوجائے۔جیسے حضرت عا کشہ رضی امتدعنہا ماہواری کی وجہ ہے عمرہ ادانہیں کرسکی تھیں۔ جب واپسی کا وقت آیا تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ حضرات حج اورعمرہ دونوں کر کے چلیں گے اور میں صرف حج کر کے چلوں گی؟! چنانچہ آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی مجرکو تکم دیا کہانی بہن کوشعیم ہے عمرہ کراؤ ( بخاری حدیث ۸۵۱ کتاب العمرة )

فائدہ: تمام ائم متفق ہیں کنفل جج شروع کرنے سے واجب ہوجاتا ہے، اگر کسی وجہ سے اس کو فاسد کر دیا جائے تو فضا واجب ہوگی۔ اور نفل نماز اور نفل روز وں ہیں اختلاف ہے: امام ابوضیفہ اور امام مالک رحمبہ اللہ کے نز دیک بیعبادتیں مجمی شروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہیں، اور بغیر عذر کے ان کوتو ڑنا جائز نہیں، اور اگر تو ڑ دی جائیں تو قضا واجب ہو امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک قضا واجب برامام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک قضا واجب نہیں، اور بغیر عذر کے بھی ہے) اور امام شافعی اور امام احمد رحم ہما اللہ کے نز دیک قضا واجب نہیں، اور بغیر عذر کے بھی ہے باد تا مالے موجوب کی بھی ایک روایت ہے)

غرض پہلی روایت آخری دواماموں کامتمسک ہے، کیونکہ وہ عدم وجوب پر دلالت کرتی ہے۔اور دوسری روایت: برے دواماموں کامتمسک ہے، کیونکہ وہ وجوب قضا پر دلالت کرتی ہے۔شاہ صاحب رحمہ القدنے پہلی تطبیق بر سے اماموں کے خرب پر دی ہے۔اور ہاتی دوجواب آخری دواماموں کے خرب پر دیئے ہیں۔

[١٧] ولا احتلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" وقوله عليه السلام لعائشة وحفصة رضى الله عنهما: "اقضيايومًا آخر مكانّه" إذ يسمكن أن يكون السمعنى: إن شاء أفطر مع التزام القضاء، أو أمرهما بالقضاء للاستحباب، فإن الوفاء بما التزمه أُثْلَجُ للصدر، أو كان أمر لهما خاصة حين رأى في صدرها حرجًا من ذلك، كقول عائشة رضى الله عنها: "رَجَعُوا بحج وعمرة، ورجعتُ بحجةٍ" فأعمرها من التنعيم.

تر جمہ: (۱) اور پھوتھ ارض نہیں آنحضرت سالا ایکا کے ارشاد کے درمیان کہ: ۱۰۰ اور آنحضرت میلان ایکا کے درمیان عائشا ور حصہ رضی القدعنهما ہے کہ: کیونکہ: (۱) ممکن ہے کہ عنی ہوں: 'آگر چاہے روز ہ اتو ڈردے قضا سر کے درمیان عائشا ور حصہ رضی القدعنهما ہے کہ: کیونکہ: (۱) ممکن ہے کہ عنی ہوں: 'آگر چاہے روز ہ اتو ڈردے قضا سر کینے کے ساتھ' (۲) یا آپ نے دونوں کو استخبا یا قضا کا تھم دیا تھا، جب آپ نے دیکھی دونوں کے سینوں میں اس (روز ہ شور نے والا ہے (۳) یا آپ نے دونوں کو فول: 'الوٹے وہ جج اور عمرہ کے ساتھ اورلوٹی میں ج کے ساتھ' اپس آپ نے ان کو تعلیم عائشہ میں اس کے ساتھ' اپس آپ نے ان کو تعلیم عائشہ میں اس کے ساتھ' اور کو دوج اور عمرہ کے ساتھ اورلوٹی میں ج کے ساتھ' اپس آپ نے ان کو تعلیم سے عمرہ کرایا۔

 $^{\t}$ 





## روز وں میں بھول معاف ہونے کی وجہہ

حدیث ۔۔ میں ہے کہ:''جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھالیا، یا لی لیا (یاصحبت کر لی) تو جاہئے کہ وہ اپنار وز ہ پورا کرے، کیونکہ اللہ بی نے اس کو کھلا یا بلا یا ہے'' (مشکوٰۃ حدیث۲۰۰۳)

تشریکی: "القد بی نے اس کو کھلایا پلایا ہے" کا مطلب ہیہ کے دروزے میں نسیان کا عذر مقبول ہے، دیگر عبادات میں متبول نہیں۔ اور وجہ فرق ہیہ ہے کہ دوزے میں حالت بذر و (روز ہیا دولانے والی حالت ) نہیں ہے۔ اور نماز اور احرام میں ایسی حالت موجود ہے۔ نماز میں قبلہ درخ کھڑ ابونا اور احرام میں بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہونا فدگر ہے۔ اور روزے میں ایسی کوئی حالت نہیں۔ اس لئے بھول کا بہت زیادہ امکان ہے۔ پس روزہ اس کا زیادہ حقد ارہے کہ اس میں نسیان کاعذر قبول کیا جائے۔

[١٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسِي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليُتمَّ صومُه، فإنما أَطْعَمَه اللهُ وسقاه"

أقول: إنما عَذْرَ بالسيان في الصوم، دون غيره، لأن الصوم ليس له هيئةٌ مذكّرةٌ، بخلاف الصلاة والإحرام، فإن لهما هيناتٍ من استقبال القبلة، والتجرُّد عن المَحيط، فكان أَحَقَّ أن يعدُّر فيه.

مرجمہ: (۱۸) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں. آپ نے روزے میں بھولنے کا مذرقبول کیا، نہ کداس کے مااوہ میں ،اس
لئے کدروزے کے لئے یادولانے والی حالت نہیں ہے۔ برخلاف نماز اوراحرام کے ۔ پس بیشک دونوں کے لئے حالتیں ہیں
یعنی قبلدرخ کھڑ اہونا اور سلے ہوئے کپڑوں سے نگا ہونا۔ پس روڑ ہاس کا زیادہ حقدار ہے کداس میں عذرقبول کیا جائے۔
ہم

### رمضان کاروز وعمداً تو ڑنے میں کفارہ کی وجیہ

حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک صحابی نے رمضان میں روز ہے کی حالت میں عمراً اپنی بیوی سے حبت کر لی۔ آپ مطابی بنی آئی کے ان کو کفارہ اداکر نے کا حکم دیا۔ اور کفارہ بیہ ہے کہ ایک علام آزاد کر ۔ اگراس کی مقدرت شہوتو متواتر دوماہ کے روز ہے رکھے۔ اگراس کی بھی طاقت نہ جوتو ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلائے (سٹھلوۃ حدیث ۲۰۰۳)

تشریخ : یہ کفارہ رمضان کی بے حرمتی کی ایک طرح کی سزا ہے۔ جب کوئی شحائر اللہ (رمضان) کی بے حرمتی پر کمر بستہ ہوجائے ، اور اس کی بنیا دخواہش نفس ہوتو ضروری ہے کہ اس کو ایک سخت عبادت کا مکلف کیا جائے جونہایت کے مربستہ ہوجائے ، اور اس کی بنیا دخواہش نفس ہوتو ضروری ہے کہ اس کو ایک سخت عبادت کا مکلف کیا جائے جونہایت کے ۔

وشوار ہو، تا کہوہ کفارہ اس کی نگاہول کے سامنے رہے ،اوراس کے نفس کو بےراہ روی سے بازر کھے۔

قا مکدہ: امام ابوصنیفہ اور امام مالک رحمبهما اللہ کے نزدیک متینوں مفطر ات سے روزہ تو ژئے میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ کیونکہ دمضان کی بے حرمتی میں متینوں با تیس بکساں ہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمبهما اللہ کے نزویک صرف جماع ہے روزہ تو ژا تو کفارہ واجب نہیں۔ کیونکہ فدکورہ جماع ہے روزہ تو ژا تو کفارہ واجب نہیں۔ کیونکہ فدکورہ صدیث میں جماع ہے رابز نہیں۔ اس لئے قیاس ورست نہیں۔ گراس سے صدیث میں جماع کے برابز نہیں۔ اس لئے قیاس ورست نہیں۔ گراس سے فساد کا وروازہ کھل جائے گا۔ جسے بھی رمضان میں جماع کرنا ہوگا، وہ ایک گھونٹ یانی پی کرروزہ تو ژدے گا، پھر جماع کرے گاتا کہ کفارہ سے فیج جائے۔

[19] قوله صلى الله عليه وسلم لمن وقع على امرأته في نهار رمضان:" اعتق رقبة "الحديث. أقول: لما هَجَمَ على هَتْك حرمةِ شعائر الله، وكان مبدؤه إفراط طبيعي: وجب أن يُقابَل بإيجابِ طاعةٍ شاقةٍ غاية المشقّةِ، ليكون بين يديه مثلُ تلك، فيزْجِرُه عن غلواء نفسه.

تر جمہ: (۱۹) آنخضرت میلاندیکیم کاارشادا سفخص ہے جس نے رمضان کے دن میں یوی ہے مجامعت کر لی تھی کہ: ''ایک نالام آزادِک'' (بدروایت کا خلاصہ ہے)

میں کہتا ہوں: جب وہ آ دھمکا شعائر القد کی حرمت کی پردہ ذری پر ،اوراس کی بنیاد فطری کوتا بی تھی لینی کوئی مجبوری اس کی بنیاد نتھی ، تو ضروری ہوا کہ وہ مخص سامنا کیا جائے ایسی دشوار عبادت کے واجب کرنے سے جونہایت ہی دشوار ہو، تا کہ ہولے وہ (وشوار عبادت) اس کے سامنے اس (افر اطلعی) کی طرح ، پس بازر کھے وہ اس کواس کے نسبے ان سے۔

لغات وترکیب: مبدوٰہ: کان کی خبر مقدم ہے۔ یقابل فعل مجبول ہے۔ فَابَلِ الشین بالشین: مقابلہ کے لئے دوچیزوں کو آئے سائے کرنا۔ یبقابل میں نائب فاعل محذوف ہے، اور وہ الهتك ہے ۔ ليكون كااسم خمير ہے جو إيجاب کی طرف راجع ہے اور تلك كامشار اليہ: إفواط طبيعی ہے۔

## روزه میں مسواک جائز ہے

سوال: حضرت عامر بن رہیدرضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ ہیں نے بے شار مرتبہ رسول اللہ فیاللہ بھیا کوروزے کی حالت ہیں مسواک کرتے دیکھا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۹) اور بیحدیث پہلے گذری ہے کہ: '' روزہ دار کے معدہ کے خالی ہونے سے اس کے مند ہیں جو بو پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالی کے نز دیک مشک کی خوشبوسے زیاوہ محبوب ہے' اس روایت

ے معلوم ہوتا ہے کہ روز ہ کی حالت میں مسواک نہیں کرنی چاہئے ، تا کہ وہ پسندید ہ بوزائل نہ ہوجائے پس دونوں رواتیوں میں تغارض ہے؟

جواب: ان روایتوں میں پچھ تعارض ہیں۔ کیونکہ دوسری روایت میں مبالغہ ہے، اس بوکو باتی رکھنا مقصود نہیں۔اور حدیث کا مطلب ہے ہے کہ اگر روز ہ دار کے منہ میں بویبیدا بھی ہوتو وہ مجبوب ہے، کیونکہ وہ عبادت کا اثر ہے، اس بوکو باتی رکھنا مطلوب نہیں۔ یس روز ہے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے۔

[٧٠] ولا اختلاف بين حديث تسوُّكه صلى الله عليه وسلم، وبين قوله عليه السلام: "لَخُلُوف فم الصائم أطيب" الحديث، فإن مِثْلَ هذا الكلام إنما يراد به المبالغة، فكأنه قال: إنه محبوب، بحيث لوكان له خُلُوف لكان محبوبًا لِحُبِّه.

### سفرمیں روز ہ کب رکھنا بہتر ہے اور کب ندر کھنا؟

کامکن دیجھتے ہیں۔اوروہ بھی روزے رکھتے ہیں۔گراب جنگ کاامکان ہے۔اس کئے فون کے لئے مناسب یہ ہے کہ ہ ہ روزے ندر کھے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو دکھا کر پانی پیا، تا کہ سب مطلع ہوجا کیں کہ آپ نے روزے بند کرویے ہیں۔ مگر آپ کواطلاع دی گئی کہا ہے بھی پچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا:'' وہی لوگ نافر مان ہیں! وہی لوگ نافر مان ہیں!!'' (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۱۲)

تشریح: ندکوره روایات میں پچھتخالف نہیں۔ کیونکہ پہلی دوروایتیں۔۔۔مثال کےطور پر۔۔۔ درج ذیل صورتوں لے لئے ہیں:

سل صورت: جب روز ہ مسافر کے لئے بخت دشوار ہو، کمز وری اور بے ہوشی تک پہنچانے والا ہو۔ روایات کے میہ الفاظ ''اس برسامیہ کیا "بیا'' اور'' وہ گر گئے''اس کی دلیل ہیں۔

دوسری صورت: جب مسلمانوں کوکوئی ایسی ضرورت ور چیش بوجوروزے بند کئے بغیر پوری نه بوسکتی ہو۔ مثلاً جنگی ضرورت ۔ آپ کا بیارشاد کہ '' وہی لوگ نافر مان ہیں!''اس کی دلیل ہے۔

تیسری صورت: جب رخصت کے موقعول پر بھی افطار کرنے میں کسی مخص کے دل میں دند ند ہو۔اللہ پاک کا ارشاد عرفئہ لایجدُوا فی اُنْفُسِھیم حرجا ممّا قضیت ﴾ (النساء ۲۵)اس کی دلیل ہے۔

اور جواز کی قولی اور فعلی روایات اس صورت میں جیں جبکہ سفر قابل لخاظ مشقت ہے فیالی ہو۔اورافط رے و واسباب بھی نہ یائے جاتے ہوں جواویر مذکور ہوئے۔

نوٹ تقریر کانتی بدل گیا ہے۔عمارت سے ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

[17] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم "ليس من البر الصيام في السفر، ذهب المُفطرون بالأجر" وقوله عليه الصلاة والسلام: "من كانت له حمُولة، تأوى إلى شبع، فليصم رمضان حيث ما أدركه" لأن الأول فيما إذا كان شاقًا عليه، مُفضيا إلى الضعف والغشى، كما هو مقتضى قول الراوى: "قد ظُلَل عليه"، أو كان بالمسلمين حاجة لاتنجر إلا بالإفطار، وهو قول الراوى: "فسقط الصوامُون، وقام المُفْطِرون"، أو كان يرى في نفسه كراهية الترخُص في مظانه، وأمثال ذلك من الأسباب؛ والثاني: فيما إذا كان السفر خالياً عن المشقة التي يُعتدُ بها، والأسباب التي ذكرناها.

تر جمہ: (۲۱) اور کچھ تعارض نبیں آپ کے ارشاد کے درمیان کہ:''سفر میں روز ہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نبیں اور روز ہ رکھنے والے اُواب مارلے گئے''(بید وحدیثیں ہیں۔شاہ صاحب نے دونوں کو ملادیا ہے) اور آپ کے ارشاد کے درمیان

<

کہ: ''جس کے پاس ۔ ۔ اس لئے کہ پہلی حدیث اس صورت میں ہے کہ (۱) جب روز ہاس پر تخت دشوار ہو، کمز ور کی اور ہے ہو تی تک پہنچانے والا ہو، جیسا کہ وہ راوی کے قول: ''تحقیق اس پر سایہ کیا '' کا مقتض ہے (۴) یا مسلمانوں کو ایس صورت (در چیش) ہو، جوافطار کے بغیر پوری نہ ہو گئی ہو، اور وہ راوی کا قول ہے ۔'' ہیں روز ہر کھنے والے پڑگئے ، اور روزہ نہ رکھنے والے اٹھے'' ( بیاستدلال کی نظر ہے۔ راوی کا بیقول بھی پہلی صورت کی دلیل ہے ۔ سیجے دلیل :' وہی لوگ نافر مان ہیں'' ہے۔ چنا نچیشر ح میں اس روایت کا اضافہ کیا گیا ہے ) (۳) یا وہ محسوس کرتا ہور خصت کے موقعوں میں بھی رخصت پڑمل کرنے میں تا پہند میر گیا ہے دل میں اور اس قسم کے دیگر اسباب اور دوسری حدیث: اس صورت میں ہے جبکہ سفرایی مشقت سے خالی ہو، جو قابل لحاظ ہے۔ اور ان اسباب سے بھی خالی ہوجن کو ہم نے ذکر کیا ہے۔

## وارث كاروزه ركهنا يا فدييا واكرنا

سوال: حضرت عائشہ رمنی القدعنہا کی متفق عدیہ روایت ہے کہ '' جو محفق اس حال میں مرے کہ اس کے ذیعے روز ہے ہول ، تو اس کا وارث اس کی طرف سے روز ہے رکھے' (مخفوۃ حدیث ۲۰۳۳) اور حضرت ابّن عمر رمنی القدعنہا کی مرفوع روایت ہے کہ: '' جو محف اس حال میں مرے کہ اس پر ماہِ رمضان کے روز ہوں تو چاہئے کہ اس کا وارث اس کی طرف سے ہردن کے بدل ایک مسکین کو کھا نا کھلائے' (مخلوۃ حدیث ۲۰۳۳ یہ مرفوع حدیث ضعیف ہے ) غرض ایک ہی صورت میں دو مختف ہا تیں مروی ہیں ، پس اس کا کیاحل ہے؟

جواب: ان روایتول میں بچھ تعارض نبیں۔ دونوں با تیں درست میں یعنی وارث میت کی طرف ہے روز ہ بھی رکھ سکتا ہے اور فدریجی ادا کرسکتا ہے۔ دونوں با تیں کافی میں۔اوراس میں دوراز میں ·

ایک. کاتعلق میت ہے ہے یعنی ید دونوں با تھی میت کے حق میں مفید ہیں۔ کیونکہ بہت ہوگ موت کے بعد بھی اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ کوئی ایس عبادت جوان پر داجب تھی، اور جس کا چھوڑ نا تا بل مؤاخذہ ہے، دہ عبادت ان ہے فوت ہوگئی ہے۔ مثلاً فرض نمازیں یاروز ہے یاز کا تھی باتی رہ گئی ہیں۔ ادراس احس سے دہ در نجیدہ ہوتے ہیں۔ اور ان پر دحشت اور گھبرا ہے طاری ہوتی ہے۔ ایس صورت میں میت کے حق میں شفقت یہ ہے کہ کوئی قریب ترین دوست یا دارے کھڑ ابو، اور دہ میت کے فوت شدہ عمل جیسیا کوئی دوسرا عمل کر سے یعنی اس کی طرف سے فدیدادا کر ہے تو دہ بھی مفید یا دارے کو دہ ہوگا۔ ایس طاری جس نے اس حال میں وفات پائی ہوکہ اس نے کسی صدقہ کی پختہ نیت کرر تھی ہو، تو اس کی طرف ہے بھی اس کا دار ہم نے جنا تر کے باب میں ایک بات بیان کی ہے۔ اگر اس کو اس مسئلہ میں یعنی زندوں کے اموات کی طرف سے تھد ق میں جاری کی جائے تو دہ بات بیان کی ہے۔ اگر اس کو اس مسئلہ میں یعنی زندوں کے اموات کی طرف سے تھد ق میں جاری کی جائے تو دہ بات بیان کی ہے۔ اگر اس کو اس مسئلہ میں یعنی زندوں کے اموات کی طرف سے تھد ق میں جاری کی جائے تو دہ بات بیان کی ہے۔ اگر اس کو اس مسئلہ میں یعنی زندوں کے اموات کی طرف سے تھد ق میں جاری کی جائے تو دہ بات بیان کی ہے۔ اگر اس کو اس مسئلہ میں یعنی زندوں کے اموات کی طرف سے تھد ق میں جاری کی جائے تو دہ بات بیان بھی بالکل

فٹ آ جائے گی ( دیکھئے میت کے ساتھ حسن سلوک کی دوسری صورت۔رحمۃ الدہ ١٣٦٠٣)

اور دوس کے راز؛ کا تعلق ملت سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان روایات کا مقصود روزوں کی تاکید بلیغ ہے لیمن روز ہے ایک ایسافریضہ ہیں جو کسی حال میں ساقط نیس ہوتا جتی کہ موت پر بھی ساقط نیس ہوتا۔ چنانچے میت کی طرف سے وارث کواس کی ادائیگی کا تھم دیا گیا ہے۔

فائدہ دومسئوں میں قربی تعلق ہے۔اور جب ان کے دائل گذشہ ہوجاتے ہیں تو انجھن کھڑی ہوجاتی ہے: ایک عبادت میں نیابت کا مسئلہ۔دونوں کی ضروری تفصیل درج ذیل ہے:
عبادت میں نیابت کا مسئلہ: خالص عبادت مالیہ میں مثلاً زکوۃ میں مطلقاً نیابت درست ہے، کیونکہ نائب کفعل عبادت میں مثلاً نماز اور روزوں میں مطلقاً نیابت سے بھی مقصود (غریب کا تعاون) حاصل ہوجاتا ہے۔اور خالص عبادت بدنیہ میں مثلاً نماز اور روزوں میں مطلقاً نیابت درست نہیں۔ کیونکہ ان عبادات میں مقصود اتعاب نفس ہے، جو دوسرے کفعل سے حاصل نہیں ہوتا۔ البت حالت ورمائدگی میں عبادت بدنیہ: عبادت مالیہ میں منقلب ہوجاتی ہے، جو دوسرے کفعل سے حاصل نہیں ہوتا۔ البت حالت ورمائدگی میں عبادت بدنیہ: عبادت مالیہ میں منقلب ہوجاتی ہے، جسے شخ فائی روزوں کا فدیہ ادا کرسکتا ہے۔ گراس وقت بھی نیابت درست نہیں۔اور جوعباد تیس نال اور بدن دونوں ہے مرکب ہیں، جسے جج ،ان میں بوقت بحز نیابت درست ہوں۔ جالت افقیار درست نہیں۔اور اس مسئلہ سے تعلق رکھے والی روایات درئ ذیل ہیں:

دومرى روايت: حضرت ابن عمال رضى المدعنهما كافتوى بكه: لا يسصلى أحد عن أحد، و لا يصوم أحد عن أحد، و لكن يُطعَم عنه مكانَ كلّ يوم مدٌّ من حنطة (اخرج النسائي في الكبرى)

تنیسری روایت: عُمر قانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے دریافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے، اوران کے رمضان کے روزے باقی میں تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کر سکتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: ''نہیں، بلکہ ان کی طرف سے خیرات کر، ہردن کے بدلے ایک مسکین پر (رواہ الطحاوی)

چوتھی روایت: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی مرفوع روایت ہے جوابھی بیان ہو گی۔

ایصال تواب کا مسئلہ: انسان اپنے ہڑمل کا تواب،خواہ وہ نماز ہویا صدقہ یاروزہ، دوسرے کو بخش سکتا ہے۔ادرمروی ہے کہ امام مالکہ اورشوافع کا ہے کہ امام مالکہ اورشوافع کا ہے کہ امام مالکہ اورشوافع کا اس پرفنوی نہیں۔ اور اس مسئلہ کی ولیل میت کی طرف ہے تصدق کی روایت ہے۔اور مناط (علت ) تمام عبادات کوش مل ہے، اس پرفنوی نہیں۔اور مناط (علت ) تمام عبادات کوش مل ہے، اس ہڑمل کا ایصال تواب درست ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ شاہ صاحب قدس سرہ نے جوفر مایا ہے کہ:" دونوں باتنس کافی ہیں 'اس کا مطلب سے کہ

€ التَّوْرَبِيلَيْرَلُ ع

موت کے بعدروزے جوعبادت بدنیہ ہیں: عبادت مالیہ میں بلٹ جاتے ہیں۔ اس لئے وارث میت کی طرف سے نیابہ قدیہ اوا کرسکتا ہے۔ ابن عمر کی روایت میں ای کا ذکر ہے۔ اورا گر وارث فدیہ ادا کرنے کی گنجائش ندر کھتا ہوتو وہ ایسال تواب کے مسئلہ سے تمسئک کرے یعنی میت کی طرف سے ایسال تواب کی نیت سے دوزے دیے۔ اوراللہ کے فضل سے امید باند سے کدوہ روزے میت کے حق میں میں محسوب ہوجا کیں گے۔ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہیں اس کا ذکر ہے۔ والتد اعلم۔

[77] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " من مات وعليه صوم، صام عنه وليه" وقوله عليه الصلاة والسلام فيه أيضًا: " فَلْيُطْعِمْ عنه مكان كل يوم مسكيناً" إذ يجوز أن يكون كل من الأمرين مُجْزِنًا؛ والسر في ذلك شيئان.

أحدهما راجع إلى الميت، فإن كثيرًا من النفوس المُفَارِقَةِ أجسادُها تُدرِك أن وظيفةً من الوحشة، الوظائف التي يجب عليها، وتؤاخذ بتركها، فاتت منها، فَتَتَأَلَّم، ويفتح ذلك باباً من الوحشة، فكان الحَدَبُ على مثله أن يقوم أقربُ الباس منه، وأو لاهم به، فيعمل عملَه على قصدِ أن يقع عنه، فإن همته تلك تفيد كما في القرابين، أو يفعلُ فعلاً آخر مثلَه، وكذلك حالُ من مات وقد أجمع على صدقةٍ: تصدَّق عنه وليه، وقد ذكرنا في الصلاة على الميت: ما إذا عُطف على صدقةِ الأحياء للأموات: انْعَطَف.

والثاني: راجع إلى الملة، وهو التأكيد البالغُ، ليعلموا أن الصوم لايسقط بحال حتى الموت.

ترجمہ: اور پچھا ختلاف نہیں آنخضرت میلائیڈیٹا کے ارشاد کے درمیان کہ:'' جو خص مرا اور آنخضرت میلائیڈیٹا کے ارشاد کے درمیان ای صورت میں انخضرت میلائیڈیٹا کے ارشاد کے درمیان ای صورت میں کہ:'' پس جا ہے کہ … کیونکہ جائز ہے کہ دونوں باتوں میں سے ہرا یک کافی ہو۔اور رازاس میں دوچیزیں ہیں۔

ان جیں ہے ایک: میت کی طرف اوٹے والی ہے۔ پس بیشک بہت نفوس جوا ہے اجسام ہے جدا ہونے والے بین: ادراک کرتے ہیں کہ عبادات جیس ہے کوئی الی عبادت جوان نفوس پر واجب تھی، اوراس کے ترک پران ہے مؤاخذہ کیا جائے گا: وہ عبادت ان سے فوت ہو گئی ہے۔ پس وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور بید چیز وحشت کا کوئی دروازہ کھولتی ہے۔ پس السج خص پر جھکا وُلیعنی شفقت ہے ہے کہ ایشے لوگوں میں جواس ہسب سے زیادہ نزدیک ہے اور لوگوں میں اس کا سب سے زیادہ حقد ارہے، پس وہ میت کا عمل کرے بایں قصد کہ وہ عمل میت کی طرف سے واقع ہولیعنی ایصال تو اب کے طور پر وہ کی میں جواس کے طور پر وہ کی نہیں اس کی بینے میں ہوئی دوسراعمل میت کے عمل کے وہ کی نہیں نیلہ فدیداد اکرے۔ اوراس طرح اس شخص کی حالت ہے جووفات پا گیا درانحالیکہ اس نے پختہ نیت کی تھی

کسی چیز کے صدقہ کرنے کی ، تو اس کی طرف ہے اس کا وارث صدقہ کرے۔ اور تحقیق بیان کی ہے ہم نے میت کی نمہ ز جنازہ کے بیان میں : وہ بات کہ اگر وہ موڑی جائے زندوں کے اموات کے لئے صدقہ کرنے پر : تو وہ مڑ جائے گی۔ اور دوسرا راز: ملت کی طرف اوٹ والا ہے۔ اور وہ تا کید بلیغ ہے۔ تا کہ لوگ جان لیس کہ روزہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ موت پر بھی ساقط نہیں ہوتا۔

#### باب\_\_\_\_

### روزول کے متعلقات کابیان

## روز ول کی تحمیل دو با تول پرموقوف ہے

روزوں کی تھیل دو ہاتوں پر موتوف ہے:

ایک:روزوں کوشہوانی ،درندگی والے اور شیطانی اقوال وافعال ہے پاک رکھا جائے۔ کیونکہ یہ باتیں نفس کواخلاق رذیلہ کی یاد دہانی کراتی ہیں ،اورنفس کوخراب ہیٹو ال پراہھارتی ہیں۔ جوروزوں کے مقصود کے خلاف ہیں۔روزوں کا مقصد تقومی اور پر ہیزگاری ہے۔

ووسری:روز اں میں ایس چیزوں ہے احتراز کیا جائے جوروز وتو ژنے تک مُفصی ہوتی ہیں۔اور جوروز وتو ژنے کی دعوت ویتی ہیں۔

پہلی قسم کی تفصیل حدیث شریف میں ہے کہ:''روزہ دارشہوانی اور فخش باتیں نہ کرے'۔۔۔۔۔ ہوی ہے بھی زن وشوئی ہے تعلق رکھنے والی ہے جی بی کی باتیں نہ کرے ۔۔''اورشوروشغب نہ کرے۔اورکوئی دوسرا گالیاں بکے یااس کے ساتھ الجھے تو بھی روزہ دارتی ہے کام لے۔اوراس ہے کہدوے کہ بھائی! میراروزہ ہے'۔۔۔ اس حدیث کی شرح پہلے گذر چکی ہے۔ لڑنا جھگڑنا درندگی والاکام ہے۔اورشوروشغب شیطانی حرکت ہے۔

دوسری حدیث: میں ہے کہ: ''جوشخص روز ہے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پڑمل کرنا ترک نہ کر ہے، تو اللہ تعالی کو اس کی پچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چینا جھوڑ و ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۹۹۹) یعنی روز ہے میں گنا ہول ہے بچٹا ضروری ہے۔ مشکرات ہے کام ود بمن اور و گیرا عضا ، کی حفاظت روز ہے کی قبولیت کے لئے لازمی شرط ہے۔ اور '' اللہ کو پچھ حاجت نہیں' میں کمال کی نفی ہے یعنی اگر کوئی شخص روز ہے میں بھی گناہ کی با تیں اور گناہ کے کام نہ چھوڑ ہے تو وہ روز ہ بے قائدہ ہے۔ اگر چہروزہ ہوجائے گا۔

دوسری قسم کی تفصیل: روزے میں، سچھنے لگانے اور لگوانے ہے روز ہ توڑنے کی نوبت آسکتی ہے۔ حدیث میں ہے

کہ:'' تیجیجے لگانے والے کا اور لگوانے والے کا روز ہ ٹوٹ گیا' (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۲) لیتنی ان کا روز ہ ٹوٹ کے قریب ہوگیا۔ بیجیجے لگوانے والے کا تواس لئے کہ خون نکل جانے ہے کمزوری لاحق ہو بھتی ہے۔ اور روز ہ تو ژنے کی تو بت آسکتی ہوگیا۔ بیجیجے لگوانے والے کا روز ہ بھی محفوظ نہیں۔ کیونکہ مینگی چوستے وقت احتمال ہے کہ خون بیٹ میں چلا جائے۔ اس کے روز ہ میں اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ ضرورت چیش آئے تو رات میں تجھنے لگوائے۔

اور دوزے بیں بیوی کو چومنا اور ساتھ لٹانا روز ہوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی سٹنٹیٹٹٹٹٹ کامل اگر چاس سلسلہ بیں سے تھا کہ آپ روزے بیں بیوی صاحبہ کو چومتے بھی سے اور ساتھ لٹاتے بھی ہے (منصوۃ حدیث ۲۰۰۰) مگر آپ کا بیٹل بیان جواز کے لئے تھا۔ کیونکہ اہل کتاب خاص طور پر بیبوداس معاملہ بیں صدیت تجاوز کر گئے ہے۔ ان کے نزدیک روزے بیس بوس و کنا راور ہم خوابی کی قطعا گنجائش نہیں تھی۔ اور وہ قریب تھے کہ اس کورکن کا درجہ دیدیں۔ چنا نچہ آپ نے اپنے قول وقعل سے اس بات کی وضاحت کی کہ اس سے نہ روزہ وُٹو تا ہے، نہ اس بیس پھٹھ پیدا ہوتا ہے۔ البتہ حدیث میں لفظ رخصت استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ دوسروں کے لئے اس کا ترک اولی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھے رخصت استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ دوسروں کے لئے اس کا ترک اولی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھے آپ انڈ کی طرف ہے مامور ہے کہ اپنے قول وقعل سے احکام کی وضاحت کر ہی تاہ سے لئے آپ گئے گئے اس کا ترک اولی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک کو صاحب میں بھوڑ ہے کہ کہ اپنے قول وقعل سے احکام کی وضاحت کر ہی تاہ سے لئے آپ گئے گئے اس کا ترک ای دورہ ہے کہ اپنے قول وقعل سے احکام کی وضاحت کر ہی تاہ سے لئے آپ گئے گئے گئے اس کر تھے کہ اپنے قول وقعل سے احکام کی وضاحت کر ہی تاہ سے لئے آپ گئے کہ معاملہ تو چونکہ آپ اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ اپنے قول وقعل سے احکام کی وضاحت کر ہی تاہ لئے گئے گئے اس کر تھے کہ اپنے قول وقعل سے احکام کی وضاحت کر ہی تاہ لئے آپ گئے تھے کہ اپنے قول وقعل سے احکام کی وضاحت

رہا خود آپ مینالیمنیکی کا معاملہ کو چونکہ آپ اللہ کی طرف سے مامور سے کہ اپنے قول وقعل سے احکام کی وضاحت
کریں ، اس لئے آپ کے حق میں بیوی کو چومنا اور ساتھ لٹانا ہی اُولی تھا۔ اس طرح وہ تمام کام جومقر بین کے شایان شان نہیں ہیں ،گر عاملہ مونین کے لئے جائز ہیں۔ آپ مینالیہ پیٹی اُن کی طرف تنزل فرماتے ہے۔ اور بیان جواز کے لئے ان کا موں کوکرتے تھے۔ ریسب کام آپ کے حق میں اُولی تھے۔ والند اعلم۔

#### ﴿ أِمور تتعلق بالصوم ﴾

اعلم أن كمالَ الصوم إنما هو:

[١] تنزيهُه عن الأفعال والأقوال الشَّهَوية والسَّبُعية والشيطانية، فإنها تذكّر النفسَ الأخلاقَ الخسيسة، وتُهَيِّجُها لهيئاتٍ فاسدة.

[٢] والاحترازُ عما يُفضى إلى الفِطر، ويدعو إليه.

فمن الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "فلايرفُث، ولايَضْخُب، فإن سابَّه أحد أو قاتَله فليقل فلي الله فليقل الله عليه وسلم: "من لم يَدَعُ قولَ الزور، والعملَ به، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامَه وشرابه" والمراد بالنفى نفى الكمال.

ومن الثاني: "أفطر الحاجم والمحجوم" فإن المحجوم تَعَرُّضَ للإفطار من الضعف،

والحاجم لأنه لايامن من أن يصل شيئ إلى جوفه بمصِّ المَلاَزِمِ.

والتقبيلُ، والمباشرةُ؛ وكان الناس قد أفرطوا وتعمَّقوا، وكادوا أن يجعلوه من موتبة الركن، فبين النبى صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً: أنه ليس مفَطَّرًا ومُنَقَّصًا للصوم؛ وأشعر بأنه تركُ الأولى في حق غيره: بلفظ الرخصة؛ وأما هو فكان مأموراً ببيان الشريعة، فكان هو الأولى في حقه؛ وكذا سائِرُ ما تنزَّلُ فيه عن درجة المحسنين إلى درجه عامَّة المؤمنين، والله أعلم.

ترجمہ: وہ امور جوروز ول سے تعلق رکھتے ہیں: جان لیں کہ دوزے کا کمال بس وہ: (۱) روزے کو پاک رکھنا ہے شہوانی ، سُبعی اور شیطانی افعال واقوال ہے۔ پس بیشک میدامور نفس کوا خلاقی رذیلہ یاد ولا تے ہیں۔ اور نفس کوخراب حالتوں پر برا پیخت کرتے ہیں۔ (۲) اور ان چیز ول ہے بچنا ہے جوروز ہ تو ڑنے کی طرف پہنچائے والی ہیں۔ اور جوروز ہ تو ڑنے کی وعوت و بی ہی ۔ اور جوروز ہ تو ڑنے کی دووت و بی ہیں اور نفی تو ڑنے کی دووت و بی ہے ۔ اور چینے لگا نے اور لگوانے والے کاروز ہ تو ٹ کیا' پس بیشک پھینے لگوانے والا در پیش ہواروز ہ تو ڑئے کے لئے کروری کی وجہ ہے۔ اور کھینے لگائے والا اس لئے کہ وہ کھوظ نہیں ہے اس بات سے کہ پہنچکوئی چینے لگائے والا اس لئے کہ وہ کھوظ نہیں ہے اس بات سے کہ پہنچکوئی چیز اس کی پیٹ میں بیٹی چوسنے کی وجہ ہے۔

اور بیوی کو چومنااورایک دوسرے سے بدن کا لگنالینی ساتھ لیٹنا ہے۔اورلوگ ( یہود ) حد سے تجاوز کر گئے تھے اورغلو میں بہتلا ہو گئے تھے۔اور قریب تھے کہ وہ اس کورکن کے درجہ میں کردیں۔ پس نبی میلینڈیکیلائے اپنے قول وفعل سے بیان کیا کہ اس سے ندروز ہ ٹو ٹنا ہے اور ندرون سے بھی پخونقص آتا ہے۔اور آگبی دی اس بات کی کہ اس کا ترک بہتر ہے آپ کے مالاوہ کے حق میں: لفظ رخصت سے اور رہے آپ ۔ تو آپ مامور تھٹر لیعت کے بیان کے، پس آپ کے حق میں وہ ی اولی تھا۔ اورای طرح دیگر وہ کام جن میں آپ نے تنزل فر مایا ہے مقربین کے درجہ سے عامہ مؤمنین کے درجہ کی طرف۔ ماقی اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔

☆ ☆ ☆

## نفل روز وں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہہ

نفل روزوں میں حضرات انبیاء کیبیم السلام کامعمول مختلف رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بمیشہ روزہ رکھا کرتے سے (ابن ماجہ حدیث ۱۷۱۳) اور حضرت واؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے ہے (بخاری حدیث ۱۳۲۹ ورحضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دو دن یا گئی دن ناغہ کرتے تھے (مگر کنز العمال حدیث ۲۳۲۲۹ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یا کا ول ہے کہ آپ بمیشہ روزے رکھا کرتے تھے ) اور جمارے نبی میشان کی ذات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یا کا پنی ذات

میں معمول بیتھا کہ جب روزے شروع کرتے تو اسنے دنوں تک رکھتے چلے جاتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے بندنبیں کریں گے۔اور جب بند کردیتے تو اسنے دنوں تک نام نہ لیتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔اور آپ نے رمضان کے سواکسی مہینہ کے کمل روز نے ہیں رکھے (مشکوۃ حدیث ۲۰۳۲)

انبیاء کے معمول میں بیا ختلاف اس وجہ ہے تھا کہ دوزہ ایک تریاق یعنی زہریلی دوا ہے۔ اور زہریلی دوا کا استعمال بفتہ رضر ورت ہی کیا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت مزاج تھی۔ ان کی اپنے پینیمبر کے ساتھ جو باتیں قر آن میں نقل کی گئی ہیں وہ اس کی واضح دلیل ہیں (دیکھیں رحمۃ اندام ۱۹۸) اور حضرت واؤد ملیہ السلام طافت وراور مضبوط آدمی ہیں تھے۔ دیدہ میں ہے کہ: ''جب آپ کی دشمن سے طاقات ہوتی تو آپ بھا گئے نہیں تھے' (بنی ری صدیف ۱۹۷۹) اور جم کر مقابلہ مضبوط آدمی ہی کیا کرتا ہے۔ اور حضرت عیسی عدیہ السلام کم وربدن اور فارغ البال تھے۔ ندا بل رکھتے تھے نہ مال۔ چنا نچہ ہر پینیمبر نے جواس کے مناسب حال تھا: اختیار کیا۔ اور ہمارے نبی سیسی کینیم کی ورکھی وانے تھے۔ اس فوا کہ سے باخبر تھے۔ آپ اپنے مزاج ہے بھی واقف تھے۔ اور اپنے کیا مناسب ہے: اس کو بھی جانے تھے۔ اس فوا کہ سے باخبر تھے۔ آپ اپنے مزاج ہے بھی واقف تھے۔ اور اپنے کیا مناسب ہے: اس کو بھی بند کر دیئے۔ لئے آپ مناسب ہے: اس کو بھی بند کر دیئے۔ اس کے آپ مناسب ہے وات کے مطابق جو کمل مناسب سے بھی اس کو اختیار کیا۔ یعنی بھی روز ے رکھے اور بھی بند کر دیئے۔

واختلف سُنَن الأنبياء عليهم السلام في الصوم: فكان نوحٌ عليه السلام يصوم الدهر، وكان داود عليه السلام يصوم يومًا ويُفطر يومّا، وكان عيسى عليه السلام يصوم يومًا ويُفطر يومين أو أياماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاصّة نفسه: يصوم حتى يقال: لايُفطر، ويُفطر حتى يقال: لايُفطر، ويُفطر حتى يقال: لايصوم، ولم يكن يستَكملُ صيام شهر إلا رمضان.

وذلك: أن الصيام ترياق، والترياق لا يُستعمل إلا بقدر المرض، وكان قوم نوح عليه السلام شديدك الأمزجة، حتى رُوى عنهم ما رُوى؛ وكان داود عليه السلام ذاقوَّة ورزَانة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "وكان لا يَفرُ إذا لاقى" وكان عيسى عليه السلام ضعيفًا في بدنه، فارغاً لا أهل له ولامال، فاختار كلُّ واحد مايناسب الحال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عارفاً بفواند الصوم والإفطار، مُطَّلِعًا على مزاجه، ومايناسبه، فاختار بحسب مصلحة الوقت ماشاء.

ترجمه: اوپرترجمه بی ہے، اس لئے ترجمہ نیں کیا گیا ۔ دؤن(ک) دذانة: بھاری بھر کم ہونا۔ باوقاراور شجیدہ ہونا۔
یہاں ذاقے و قکامترادف ہے ۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے کمزور بدن ہونے کا کوئی ما خذمیر کے کم میں نہیں ہے ۔ العال: مطبوعہ میں الاحوال تھا۔ تصحیح مخطوط کراچی ہے کہ ہے ۔ مذا جعاور ماینا سبدکی خمیریں نہینا کی طرف لوثتی ہیں۔
العال: مطبوعہ میں الاحوال تھا۔ سے مخطوط کراچی ہے کہ ہے ۔ مذا جعاور ماینا سبدکی خمیریں نہینا کی طرف لوثتی ہیں۔



## منتخب نفل روز ہےاوران کی حکمتیں

رسول الله مِثَالِهُ مَيَّالًا فِي المت كے لئے چند تعلی روزے پسند فرمائے ہیں۔جودرج ذیل ہیں:

(آ) \_\_\_\_\_ عشورہ لینی دسویں محرم کاروزہ \_\_\_\_ اس اروزہ کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت وی مدیدا اسلام اوران کی قوم کو اللہ تقالی نے فرعون اوراس کی قوم ہے نجات عطافر مائی تھی۔ اور فرعون کے شکر کوغر قاب کیا تھا۔ چنا نچے موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا۔ اوروہ روزہ بی اگری فرق اس دن کا روزہ رکھا۔ اوروہ روزہ بی ارکئی میں رائج ہوا (مقتلوۃ حدیث ۲۰۲۷) \_\_\_\_ اوراس کی تھی موری کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا (مندام ۲۰۰۸) اور چونکہ بیوا تھے پوری انسانیت پر اند کیا حسان عظیم تھا اس لئے زمانہ جا جا ہیں قریش مکہ کے زد یک بھی ہوم عاشورہ بڑامحۃ مردن تھ۔ اس دان خانہ کعبہ پر کا احسان عظیم تھا اس لئے زمانہ جا جا ہیں اورقر ایش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اورخودرسول اللہ سائی بیعز بھی جمرت نیا خلاف ڈالا جا تا تھا (معارف الحدیث ۱۹۸۸) اورقر لیش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اورخودرسول اللہ سائی بیعز بھی جمرت مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آ ہے نے جمرت فرمائی تو یہ بینہ جس جا وہ افرہ وز ہوکر بھی آ ہے نے بیروزہ وہ احدیث اس مسلمانوں کو اس دن روزہ ورکھتے کا تاکیدی تھم دیا۔ اس سے بعض انکہ نے میں جس ماشورہ بوگن ہیں ماشورہ کا روزہ وہ اس میں مدین کے روزے فرض ہو ہے تو عاشورہ کے روزے کی فرضت منسوخ ہوگئی۔ مگر اس کے ابعد بھی آ ہی بید میں جب رمضان کے روزے فرض ہوں گئے اب بیروزہ سرت ہے۔

(۲) — عرفه یعنی نویس فری الحجه کاروزه — اس روزه کا انتخاب کی وجه به به کداس دن روزه رکھنے ہے جہاج کرام ہے مشابہت بیدا بموتی ہے۔ ان کی طرف شوق کا اظہار بہوتا ہے۔ اور اس رحمت کے در پے بہونا ہے جو حاجیوں پر نازل بموتی ہے بعنی یوم عرفه کا روزه اس دن کی رحمتوں اور برکتوں میں جو میدان عرفات میں تجاج پر نازل بوتی ہیں، شریک اور حصد دار بہونے کی ایک کوشش ہے۔

عرفہ کے روزہ کا تواب عاشورہ کے روزے سے زیادہ ہونے کی وجہ: حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ کے روزے سے دوسال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ایک گذشتہ سال اور ایک آئندہ سال اور عاشورا ، کے روزے سے گذشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں (رواہ سلم مشکوۃ حدیث ۲۰۳۳)

عرف کے روزے کی برتری کی وجہ میہ ہے کہ میہ تازہ بہارلوٹنا ہے۔اورعاشورہ کا روزہ محض ایک یادگار ہے لیعنی سال بہ سال عرفات کے میدان میں عرف کے دن رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے،اس کا فیض سارے جہاں میں پہنچتا ہے،اس لئے جو مخص اس دن روزہ رکھتا ہے،وہ اس دن میں نازل ہونے والی رحمت میں غوط دلگا تا ہے۔اور یوم ماشورہ میں حضرت نوت اور حضرت موی عیبہاالسلام پر جوانعام ہوا تھاوہ گذرگیا اور بیت گیا۔اب اس دن میں صرف یا دگار کے طور پر روزہ رکھا جاتا ے۔ چنانچہ آنخضرت مِنالِنَهُ بَیْن نے تازہ رحمت میں غوط زن ہونے کا فائدہ یوم عرفہ کے لئے مقرر فرما یا۔اوروہ فائدہ یہ ہے۔ کہاں ہے گذشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اہم دنوں میں مجرموں کومعافی وینے کا دستور عام ہے۔ اور آئندہ ایک سال تک عرف کا روزہ رکھنے والا گناہوں ہے بچار ہتا ہے۔اوروہ اس طرح کہاس کا دل مجلی ہوجاتا ہے۔اور وہ اس طرح کہاس کا دل مجلی ہوجاتا ہے۔اور وہ میم قلب ہے گناہوں کو قبول نہیں کرتا ،اس لئے آئندہ ایک سال تک اس کو گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا۔

تج میں عرفہ کے دن روز ہندر کھنے کی وجہ جمۃ الوداع میں رسول اللّہ سِلَائیۃ ہے عرفہ کے دن روز ہنیں رکھا تھا۔
اور حاجیوں کے لئے بھی عرفہ کے دن روز ہ رکھنا پہند یدہ نبیں ہے۔اوراس کی وجہ عیدین کے باب میں گذر پیکی ہے کہ عید الاضیٰ کی نماز اور قربانی کا تھم حجاج کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لئے ہے۔اور مشابہت وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جوحاجی نبیں۔خود حاجیوں کوروز ہ رکھ کر مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نبیں۔

سے بعد شوال میں چیدروزے سے حدیث شریف میں ہے کہ ''جس نے ماہ رمضان کے روزے دکھے۔ پیمر

اس کے بعد شوال میں چیدروزے دکھے، تواس کا بیٹل بمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا' (مشکوۃ حدیث ۲۰۴۷) اوران روزوں
کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ بیروزے فرائنس کے بعد کی سنن مؤکدہ کی طرح ہیں، جن نے فرائنس کی شکمیل ہوتی ہے۔
اس طرح بیروزے ان لوگوں کے رمضان کے روزوں کے فوائد کی شکمیل کرتے ہیں جو سی ہجہ کے وتاہ دست رہ گئے ہیں۔
صوم دہرکی فضیلت کی وجہ: رمضان کے بعد شوال کے چیدروزے رکھ لئے جا 'میں تو بیٹل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح اس طرح ہوجا تا ہے کہ درمضان کا مہیندا گر ۲۹ کا بھی ہوت ہیں۔ پس الرح اور سال کے دن اس سے کم ہی ہوتے ہیں۔ پس اجرو اور سے لئا ظارے میں ہوتے ہیں۔ پس اجرو اور سال کے دن اس سے کم ہی ہوتے ہیں۔ پس اجرو اور سے لئا ظارے میں اور '' میکی کا تواب دس گنا' کے ضابطے ہوئے وکی ہمیشہ روزہ رکھتا رہا ہو۔

سے (مخکلوۃ حدیث ۲۰۲۰)

اور ہرایک کے لئے وجہ ہے: ایام بیض کے انتخاب کی وجہ تو ان دنوں کا روثن ہونا ہے۔ ان ایام میں چاند پورا ہوتا ہے۔ اور را تیس روشن اور اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ طہائع میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور رنگ نگھرتا ہے۔ اس لئے ان ایام کا روزہ بھی دل کو روشن کرتا ہے۔ اور ایک نہایت ضعیف روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ان دنوں کے روزے حضرت آ دم علیہ السلام نے رکھے متھے (کنز العمال حدیث ۱۳۸۹)

اور پیراور جمعرات کے انتخاب کی چندوجوہ میں (۱) ان دودنوں میں ہرمسلمان کی بخشش کی جاتی ہے۔ بجہ تعلقات وڑنے والوں کے بخشش کی جاتی ہے۔ بجہ تعلقات وڑنے والوں کے (مقلوۃ حدیث ۲۰۵۱) (۲) ان دودنوں میں اٹمال پیش ہوتے میں (مقلوۃ حدیث ۲۰۵۱) (۳) ہیر کے دن آنخضرت صلح کی ولادت ہوئی ہے اور آپ پر دحی کا نزول شروع ہوا ہے (مقلوۃ حدیث ۲۰۴۵)

#### والحتار لأمته صيامًا:

منها : يوم عاشوراء، وسرُّ مشروعيته: أنه وقت نصرِ الله تعالى موسى عليه السلام على فرعون وقومه، فشكر موسى بصوم ذلك اليوم، وصار سنة بين أهل الكتاب والعرب، فأقرَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: صوم عرفة، والسرُّ فيه: أنه تشبُّه بالحاجِّ، وتشوُّق إليهم، وتعرُّض للرحمة التي تنزل عليهم. وسرُّ فيضله على صوم يوم عاشوراء : أنه خوض في لُجَّة الرحمة البازلة ذلك اليوم، والثاني، تعرُّض للرحمة التي مضت وانقضت، فعمد النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ثمرة الخوض في لجة الرحمة \_\_\_\_ وهي كفارةُ الذنوب السابقة، والنَّبُوُ عن الذنوب اللاحقةِ، بأن لا يقبلها صميم قلبه \_\_\_ فجعلها لصوم عرفة.

ولم يَصُمُه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، لما ذكرنا في التضحية وصلاةِ العيد؛ من أن مبناها كلّها على التشبُّهِ بالحاج، وإنما المتشبّهون غيرُهم.

ومنها: ستة الشوال، قال صلى الله عليه وسلم: " من صام رمضان، فأتبَعه ستًا من شوال كان

كصيام الدهر كلّه"، والسرُّ في مشروعيتها: أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة، تُكُمِّلُ فائدتُها بالنسبة إلى أمزجةٍ لم تَتَامَّ فاثدتُها بهم؛ وإنما خَصَّ في بيان فضله التشبُّهُ بصوم الدهر: لأن من القواعد المقرَّرة: أن الحسنة بعشر أمثالها، وبهذه الستةِ يتمُّ الحسابُ.

ومنها: ثلاثةٌ من كل شهر، لأنها بحسابٍ كلُّ حسنة بعشر أمثالها تُضاهى صيام الدهر، ولأن الثلاثة أقلُّ حد الكثرة؛

وقد اختلفتِ الرواية في اختيار تلك الأيام · فورد: " يا أباذرً! إذا صمتَ من الشهر الثلاثة ، فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة " وورد: "كان يصوم من الشهر السبت ، والأحذ ، والإثنين ، ومن الشهر السبت ، والأربعاء ، والأربعاء ، والخميس " وورد: " من غُرَّة كل شهر ثلاثة أيام " وورد: " أنه أمر أمَّ سلمة بثلاثة : أولها الاثنين والخميس " ولكل وجد».

ترجمہ: اورآپ نے اپنی امت کے لئے چندروزے پیندفر مائے ان میں ہے: ماشورہ کا دن ہے۔اوراس کی مشر وعیت کاراز بیہ بے کہ وہ فرعون اوراس کی توم کے مقابلہ میں موٹ علیہ السلام کی نصرت خداوندی کا وقت ہے۔ چنانچہ اس دن کےروزے کے ذریعیمویٰ علیہالسلام نے شکر بیادا کیا۔اوروہ اہل کتاب اور عربوں میں رائج ہوگیا۔ پس رسول الله مناللنگائیم نے اس کو بدستوریاتی رکھا ۔۔۔اوران میں ہے:عرف کاروز ہ ہے۔اوررازاس میں یہ ہے کہ وہ حاجیوں ہے مشابہت اختیار کرنا ،اوران کی طرف شوق ظاہر کرنا ،اوراً س رحمت کے دریے ہونا ہے جوان پرنازل ہوتی ہے ۔ اور عاشورہ کے روزہ پرعرفہ کے روزے کی برتری کا راز: بیہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اس رحمت کے سمندر میں گھسٹا ہے جواس دن نازل ہوتی ہے۔اور ٹانی لیعنی عاشورہ کا روزہ:اس رحمت کے دریے ہونا ہے جو کہ وہ گذرگئی اور نمٹ گئی۔ پس تصد کیا نبی منالنتیکیم نے (تازہ)رحمت کے سمندر میں گھنے کے ثمرہ کا ۔۔۔ اوروہ گذشتہ گنا ہوں کی معافی ہے۔اورآئندہ گنا ہوں سے دور ہوتا ہے، ہایں طور کہ نہ قبول کرےان گنا ہوں کواس کے دل کی تھاہ ۔۔۔ پیس مقرر کیااس ثمر ہ کوعرف کے روزے كے لئے \_\_\_ اوررسول الله مِنالِغَةَ وَيَلِمْ نِهِ النَّهِ مِنالِغَةَ وَيَلُمْ نِهِ النَّهِ مِنالِغَةَ وَيَلُمُ مِنْ وَكُمَّا وَرَوْمَ مِنْ وَكُمَّا وَاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنالِغَةَ وَيَلَّمُ مِنْ وَكُمَّا وَرَوْمَ مِنْ وَكُمَّا وَرَوْمَ مِنْ وَكُمَّا وَاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَامِ مِنْ اللَّهِ م قربانی کرنے اور نماز عید کے بیان میں لیعنی بیہ بات کہ ان تمام ہی باتوں کا مدار حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے پر ہے۔ اورمشا بہت اختیار کرنے والے لوگ وہی ہیں جوحاجیوں کے علاوہ بیں ۔۔۔۔ اوران میں سے: شوال کے چھروزے ہیں۔آنخضرت مِنْائِنَیْمَ نے فرمایا اوران کی مشروعیت کاراز: یہ ہے کہ وہ روزے ایسے ہیں جیسے نماز کی سنن مؤکدہ۔ مکمل کرتے ہیں وہ روز ہے رمضان کے روز ول کے فائدہ کو،ان مزاجوں (لوگوں) کی بہنسیت جن کوان روز ول کا بورا فا کدہ حاصل نہیں ہوا \_\_\_\_ اوران کی فضیلت کے بیان میں صوم ذہر کی مشابہت اختیار کرنے کواس وجہ ہے خاص کیا کہ ضوابطِمقررہ میں ہے یہ بات ہے کہ نیکی کا اجردی گناملتا ہے۔اوران چھے کے ساتھ حساب بورا ہوجا تا ہے۔۔۔۔ اوران ﴿ الْاَزْرَبِيَافِيرَ ۗ ﴾ -

میں سے: ہر ماہ کے بین روزے میں۔ اس سے کہ وہ تین روزے: '' ہر نیکی کا ہر دس گنا' کے حساب سے صوم قرہر کے مشابہ ہوجاتے ہیں لیعنی حکما صوم و ہر بن جاتے ہیں۔ اور اس لئے کہ تین کثرت کا اونی ورجہ ہے۔ اور روایات مختلف میں اُن دنوں کے اختیار کرنے میں۔ لیس آیا ہے ''اے ابوذر 'اجب آپ مہینے میں تین روزے رکھیں تو ۱۵،۱۴،۱۳ کا روزہ رکھیں' اور آیا ہے: ''نبی بیلن ایک مہینے میں بار، اتوار اور ہیر کا روز ورکھا کرتے ہتے۔ اور دوسرے مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات کا 'اور آیا ہے کہ آپ نے ام سلمۂ کو تین روزے رکھتے ہیں' اور آیا ہے کہ آپ نے ام سلمۂ کو تین روز ورکھا کہ کہ اور آیا ہے کہ آپ نے ام سلمۂ کو تین روز ورکھا کہ کا دور وں کا حکم دیا۔ ان کا پہل پیریا جمعرات ہو۔ اور ہرایک کے لئے وجہ ہے۔

لغات: نَبَا(ن) نَبُوةُ الشيئ : دور بونا اور پیچیے روجانا تنامُ باب مفائلہ ہے تمام ہے۔ تنامَ القومُ : سب کا آنا۔ تنامُ الفائدةُ : فاكره پوراحاصل بونا ضاهني مُضاهاةً الوجل : مشابہ بونا أولها الاثنين والخميس بين واوبمعنى أو بى ہے (مظاہر حق) بين واوبمعنى أو ہے اور طبر انى كى روايت بين أو بى ہے (مظاہر حق) تصحيح : فشكر اصل بين و شكر تنا التي مخطوط كرا تي ہے كے ۔

فصل

#### شب قندر كابيان

شب قدردوی بین به بات جان لین که شب قدردوین:

ایک: — سال بھروالی شب قدر سے وہ فلمت وہرکت والی رات ہے جس میں حکمت بھرے معاملات طے کئے جاتے ہیں ۔ اور جس میں پورا قرآن کر یم لوح محفوظ ہے اور جس میں پورا قرآن کر یم لوح محفوظ ہے تائے و نیا پر یکبارگی نازل کیا گیا ہے (اورای شب میں رسول القد یہ فی بینئر پرنزول قرآن کی ابتدا ہوئی ہے) پھر شہرت کے ۲۳ سال میں فین بہتی پراس کا نزول مکمل ہوا ہے۔ بیرات پورے سال میں گھوتی رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ رمضان میں ہو۔ البت رمضان میں اس کے واقع ہونے کا غالب احتمال ہے۔ اور میخش اتفاق تھا کہ نزول قرآن کے وقت بیرات رمضان میں تھی (اور رمضان والی شب قدر اور سال بھر والی شب قدر مراد ہے۔ اور جن لوگوں نے شب برات سے تفسیر کی الدخان میں جس باہر کت رات کا تذکرہ ہے، اس سے بہی شب قدر مراد ہے۔ اور جن لوگوں نے شب برات سے تفسیر کی ہو وہ مسیح نہیں)

 ہے۔اور ملائکہ مؤمنین سے نزد یک ہوتے ہیں۔اور شیاطین ان سے دور ہوتے ہیں۔اور مسلمانوں کی دعا کیں اور عبدتیں قبول کی جاتی ہیں۔اور بیرات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔البتہ ان دس راتوں میں آگے چھے ہوتی رہتی ہے۔مگران سے باہر ہیں تکلتی۔(سورۃ القدر میں اس شب قدر کا ذکر ہے)

پس جوحضرات کہتے ہیں کہشب قدرسال بھر میں دائر ہے،ان کی مراد پہلی شب قدر ہے۔اور جو کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری وس را توں میں ہوتی ہے،ان کی مراد دوسری شب قدر ہے۔پس دونوں قولوں میں کوئی اتی رض ہیں۔اور درج ڈیل دوروا بیتیں دوسری شب قدر کے بارے میں ہیں:

حدیث: (۱) --- حضرت این عمر رضی امتد حنبما ہے مروی ہے کہ متعدد صی بہنے خواب میں شب قد رکور مضان کی آخری سات را تول میں دیکی۔ آنخضرت جین پیمنے فرمایا '' میں آپ لوگوں کے خوابوں کو ویکھیا بول کہ وہ متفق ہوگئے میں آفری سات را تول میں۔ پس جو کوئی شب قدر کو تلاش کرے، وہ اس کو آخری سات را تول میں تلاش کرے' (مفکلو قاحدیث ۲۰۸۴)

حدیث (۲) — ایک طویل واقعه میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ آنخضرت میلاند ہیئنے نے فر مایا '' مجھے ریشب ( خواب میں ) دکھاا نی گئی۔ پھر میں اس کو بھلا دیا گیا۔ اور میں نے خود کواس رات کی صبح میں کہج میں سبح میں اس کو بھلا ویا گئی ( منظوۃ حدیث ۲۰۸۱ )

اورصحابہ ہے اس شب کی تعیین میں جومختلف قول مردی بیں ان کی بنیا دادراک دوجدان کا اختلاف ہے بیعنی صحابہ نے خوابوں میں اس شب کودیکھا ہے۔ ملامتوں ہے اس کو پہنچ تا ہے اور ذوق دوجدان ہے اس کو جانا ہے۔اوراس میں اختلاف ہوا ہے ۔اس دجہ ہے مختلف اقوال ہو گئے ہیں۔

شب قدر کی خاص دعا: حضرت ما کشدرهنی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله میان کیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ شب قدر کوئی رات ہے تو میں اس میں کیا د عاما گوں؟ آپ نے قرمایا.'' بید عاما گلو. اَلسَلْهُ بَمْ اِللّٰ عَنْدُوْ، فَحَدُ اَلْعَفُو ، فَاغْفُ عَنَیْ تَرْجمہ. اے اللّٰه! آپ درگذر کرنے والے بین ، درگذر کو بسند کرتے بین ، پس جھے سے درگذر فرما ہے اِللّٰه عَلَیْ قامدیت اوسیال

فا کدو:(۱) شب قدردو ہیں یہ بات امام اعظم اور صاحبین رحم ہم اللہ ہے مروی ہے۔اوراس کوشاہ صاحب قدر سرہ کے اختیار کیا ہے۔ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک قول کی بنا پر اختیار کی گئی ہے۔ مسلم شریف (۲۳۸ مصری) میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیقول مروی ہے کہ مین یَقُم الحولَ یُصِبْ لیلهٔ القدر لیعنی جوس لیمرتوافل پر ھے گاوہ شب قدر رمضان کے ساتھ خاص نہیں۔ مگر حضرت پر ھے گاوہ شب قدر روضان کے ساتھ خاص نہیں۔ مگر حضرت ابن مسعود نے یہ بات اس لئے فرمائی ہے کہ لوگ رمضان کے اس قول کی تاویل کی ہے کہ ابن مسعود نے یہ بات اس لئے فرمائی ہے کہ لوگ رمضان کے ۔

علاوہ راتوں کوضائع نہ کریں۔ نیز رسول اللہ میلئی بیٹیم سے بھی پورے سال شب قندر تلاش کرنا مروی نہیں۔ آپ رمضان ہی میں شب قندر کو تلاش کرنا مروی نہیں۔ آپ رمضان ہی میں شب قندر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اور امت میں بھی اس کا تعامل نہیں۔ حالا نکہ بیالی عظمت و برکت والی رات ہے کہ خواص اس کورمضان کی شب قندر کی طرح ضرور سال بھر تلاش کرتے۔اس لئے جمہور کی رائے ہی قرین صواب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

فا کدہ: (۲) شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوسری شب قدر کورمضان کی آخری دس راتوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حالانکہ آنخضرت میں تینجی کیا نے ایک رمضان میں شروع ماہ سے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا تھا۔ اس لئے اس مسئد میں بھی جمہور کی رائے تو معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں دائر ہے۔ البعۃ آخر عشرہ میں اس کے ہوئے کا غالب احتمال ہے۔ واللہ اعلم۔

#### واعلم أن ليلة القدر ليلتان:

إحداهما: ليلة فيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حكيم، وفيها نزل القرآن جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك نَجْمًا نجمًا، وهي ليلة في السنة، ولا يجب أن تكون في رمضان، نعم رمضانُ مَظِنَّةٌ غالِبِيَّةٌ لها، واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن.

والثانية: يكون فيها نوع من انتشار الروحانية، ومجيئ الملائكة إلى الأرض، فيتفقُّ المسلمون فيها على الطاعات، فتتعاكس أنوارُهم فيما بينهم، ويتقرَّب منهم الملائكة، ويتباعد منهم الشياطين، ويستجاب منهم أدعيتُهم وطاعاتُهم؛ وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر، تتقدم وتتأخر فيها، ولا تخرجُ منها.

ف من قَصَدَ الأولى قال: هي في كل سنة، ومن قصد الثانية قال: هي في العشر الأواخر من رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فلمن كان مُتحرِّبها فليتَحَرَّها في السبع الأواخر "وقال: "أريتُ هذه الليلة، ثم أنسيتُها، وقد رأيتُني أسجُد في ماء وطين " فكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين.

واختلاف الصحابة فيها مبنى على اختلافهم في وجدانها؛ ومن أدعية من وجدَها:" اللهم إنك عفرٌ تحب الْعَفْوَ فَا غُفْ عني"

ترجمہ:اورجان لیں کہشب قدردورا تیں ہیں:ان میں سے ایک:وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔اورجس میں قرآن یکبار گی نازل ہوا ہے۔ پھراس کے بعد تھوڑ اتھوڑ انازل ہوا ہے۔اور وہ سال بحر میں تصحیح: غالبیة اصل میں عالبة تقدیق مخطوط کراتی ہے گ ہے۔

فصل

#### اعتكاف كابيان

### اعتكاف كى حكمت اوراس كى مشر وعيت كى وجبه

مسجد میں اعتکاف کرنا لیمنی سب ہے کٹ کر اور سب ہے بٹ کرا ہے مالک کے آستان پر جاپڑنا جمعیت فی طرکا سبب ہے۔ ول کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس ہے عبادت کے لئے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اعتکاف ملائکہ ہے مشابہت پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ اور اس میں شب قدر کی تلاش میں لگ جانا بھی ہے۔ اس لئے نی میلائی آئیڈ نے مضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمات شے۔ اور آپ نے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمات شے۔ اور آپ نے اس کواپٹی امت کے نیکوکاروں کے لئے مسنون کیا ہے لیجنی پیخواص امت کی عبادت ہے اور مسنون ہے۔

## اعتكاف كےمسائل اوران كى حكمتيں

- ﴿ أَوْ مُؤْمِرُ لِبَالْمِيْرُ لِهِ ﴾

لئے مسجد سے باہر نہ نگلے۔سوائے ان حوائے کے جو بالکل ناگزیر ہیں (جیسے پا خانہ وغیرہ) اور ( ہاہِ رمضان کا ) اعتکاف روز ہ کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اور ( مردوں کا ) اعتکاف نمازیوں کو جمع کرنے والی مسجد ہی میں ہوسکتا ہے بعنی ایسی مسجد ہی میں اعتکاف ہوسکتا ہے جس میں یا نچوں وقت جماعت یا بندی ہے ہوتی ہو۔

تشری :اعتکاف کی حقیقت ہے: ہر طرف سے یکسو ہوکراورسب منقطع ہوکرانڈسے کو لگالیمااوران کے آستانے پر جاپڑ نااور تمام جھمیلوں اور خرخشوں سے منقطع ہوکرالقد کی عباوت اوران کے ذکر وفکر میں لگ جانا۔اعتکاف کے اس معنی اور مقصود کو ہروئے کا رائا نے کے لئے اوران کو تحقق و ثابت کرنے کے لئے کچھ پابندیاں ناگزیر ہیں تا کہ توجہ سے عباوت ہو سکے بفس پر بچھ مشقت پڑے ،عادت کی خلاف ورزی ہواور مقصد حاصل ہو۔

فا کدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب'' سنت' کالفظ ہولتے ہیں تو اس سے شرعی مسکلہ مراد ہوتا ہے۔ جو انھوں نے رسول اللہ صلحتٰ یَنْ کے کسی ارشاد سے یا آپ کے طرز عمل سے سمجھا ہے۔ اس لئے صحابہ کے ایسے ارش دات حدیث مرفوع ہی کے تھم میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے او پر جواعت کاف کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہ بھی نبوی ہدایات سے ماخو ڈومفہوم ہیں۔

ولما كان الاعتكاف في المسجد سببًا لجمع الخاطر، وصفاءِ القلب، والتفرُّغ للطاعة، والتشبُّهِ بالملائكة، والتعرُّض لوجدانِ ليلةِ القدر: اختاره النبيُّ صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وسَنَّه للمحسنين من أمته.

قالت عائشة رضى الله عنها: "السنّة على المعتكف أن لا يعودَ مريضًا، ولا يشهدَ جنازة، ولا يسمسَّ المرأة، ولا يُباشِرُها، ولا يخرجَ لحاجة، إلا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"

أقول: وذلك تحقيقا لمعنى الاعتكاف، وليكون الطاعة لها بال ومشقة على النفس، ومخالفة للعادة، والله أعلم.

ترجمہ: اور جب مسجد میں پڑجانا جمعیت خاطر ،صفائی قلب ،عبادت کے لئے یکسوئی ، طائکہ سے قتبہ اور شب قدر کو پانے کے در پے بھونے کا سبب تھا تو نبی مینائی کی نے آخری عشرہ میں اعتکاف پہند کیا۔ اور اس کو نیکوکاروں کے لئے مسنون کیا۔

اور حضرت عائشہ رضی القد عنہا نے فرمایا میں کہتا ہوں: اور وہ پابندیاں اعتکاف کے معنی (مقصود) کو ثابت کرنے کے لئے ہیں۔ اور تاکہ عبادت ول سے ہوئے اور نس پر مشقت پڑے اور عادت کی خلاف ورزی ہو، ہاتی اللہ تقالی بہتر جائے ہیں۔

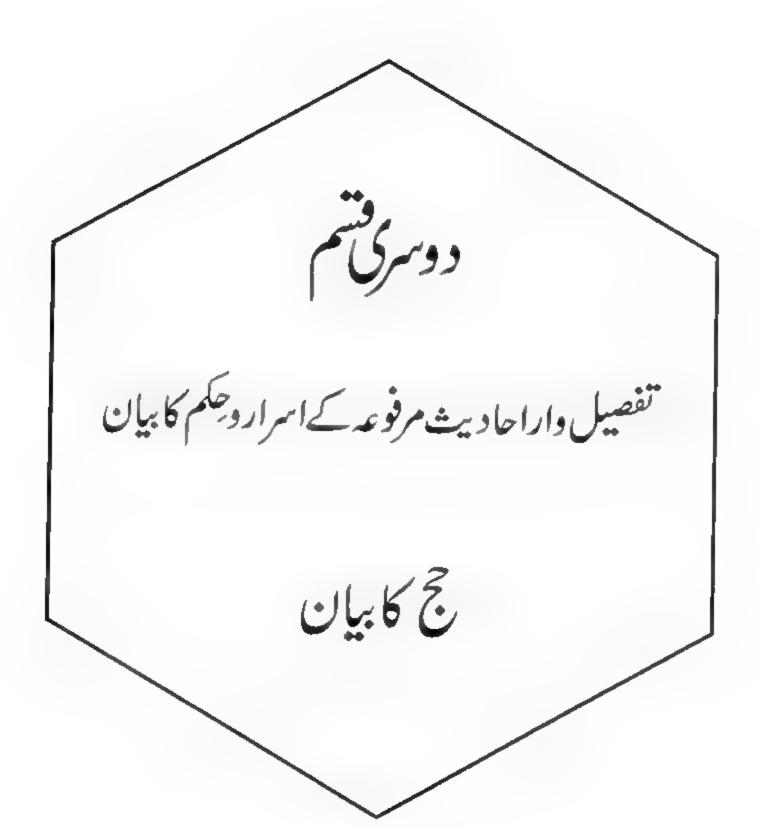

باب (۱) هج کے سلسلہ کی اصولی باتیں باب (۲) هج وعمرہ کے ارکان وافعال کا بیان باب (۳) هجة الوقاع کا بیان باب (۴) هج سے تعلق رکھنے والی باتیں باب (۴) هج سے تعلق رکھنے والی باتیں

#### باب---

## جے کے سلسلہ کی اصولی یا تیں

### ج كي تفكيل سطرح عمل مين آئى ہے؟

ج میں سامصلحتوں (مفید باتوں) کالحاظ رکھا گیا ہے:

مہامسلحت: بیت اللہ شریف کی تعظیم ۔ کیونکہ بیت اللہ وین کا ایک شعار ہے۔ اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے جونماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کعبہ کو اہل نظر'' قبلہ نما'' کہتے ہیں۔ نماز میں کعبہ کی طرف رخ پھیرنا صرف ملت کی شیراز ہبندی کے لئے ہے۔

دوسری صلحت: ج کے درید دربار خداوندی کی حاضری اور پیٹی کو ٹابت کرنا اور واقعہ بنانا مقصود ہے۔ کیونکہ جس طرح بادشاہ وقتا فو قنا دربار منعقد کرتے ہیں، تا کہ رہایا اس میں حاضر ہو، اور مختف فوا کد سے دامن پُر کرے، اس طرح ہر ملت کے لئے کوئی ایسا اجتماع ضروری ہے جس میں قریب وبعید کے لوگ کے بعد دیگرے آئیں، ایک دوسرے کو پہنا نیس، اپنا دین سیکھیں اور ملت کے شعار کی تعظیم بجالا کیں۔ ج الیں ہی دربار خداوندی کی حاضری ہے، اس کے اجتماع عظیم سے مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جنود اسلامیہ یعنی مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ماتا ہے۔ اور ملت اسلامیہ کی شان دوبالا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۳۵ میں ہے: ''اور (یاد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ کولوگوں کے لئے اجتماع کی جگد اور امن بنایا'' ۔۔۔ ج کے اجتماع کے علاوہ چھوٹے بڑے حتی مقامی ہیں، اس لئے ایک ساتھ سب کمانوں کی اور ہمی ہیں۔ جیسے فرض ممانوں کی اور ہمی ہیں۔ جا بہتماعات ہونکہ مقامی ہیں، اس لئے ایک ساتھ حاضری کی حاضری ضروری ہے۔ اور ج کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے قرایا کہ ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے قرایا کہ ایک بعد دیگرے آئیں' بینی کوئی اس سال آئے اورکوئی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے قرایا کہ ایک بعد دیگرے آئیں' بینی کوئی اس سال آئے اورکوئی ایک سال ۔

تبیسری مسلحت: حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیم السلام ہے جو یا تبیں متوارث چلی آرہی ہیں: حج کے ذریعہ ان کی ہمنو ائی مقصود ہے۔ کیونکہ وہ دوٹوں حضرات ملت صنفی کے پیشواہیں۔انھوں نے ہی عربوں کے لئے احکام مشروع — حیران مقصود ہے۔ کیونکہ وہ دوٹوں حضرات ملت صنفی کے پیشواہیں۔انھوں نے ہی عربوں کے لئے احکام مشروع کے ہیں لیعنی عرب میں انہیں کا دین رائ ہے۔ اور ہمارے ہی بنت یا ہم کی بعثت کا مقصد ہے ہے کہ آپ کے ذر بعد ملت صنفی کا ظہور و خلبہ ہو۔ اور اس کا آ وازہ بلند ہو۔ سور ۃ النج کی آخری آیت میں ارشاد پاک ہے: ''اپنے باپ ابرائیم کی ملت کو '(پھیلا وُ) ہیں جو با تیں ملت صنفی کے ان دونوں اکا برے شہرت کے ساتھ منقول ہیں اُن کی حفاظت اور تگہداشت ضروری ہے۔ جیسے خصال فطرت البیل تر اشنا، ڈاڑھی بڑھانا وغیر و (دیکھیں مشئوۃ تتر فیے حدیث ہوں ہا۔ اسواک) اور جیس فخروں ہے۔ ارکان ۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھلوگ میدان عرفات میں موقیت ( تضہر نے کی جگہ ) سے فاصل پر وقوف کے کے ارکان ۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھلوگ میدان عرفات میں موقیت ( تضہر نے کی جگہ ) سے فاصل پر وقوف کے ہوئے ہوں کا بیاب ہوں کے ایک میدان اور جیس باپ ابراہیم کی '(مقلوۃ حدیث ہوں کی جوابل کے کہ میں اُن مقامات جی کی جوابر اہیم علیہ السلام ہے منقول ہیں بیروی ضروری باپ ابراہیم کی '(مقلوۃ حدیث ہوا کہ وقوف عرفہ جو تی کی بین اُن مقامات جی کی جوابر اہیم علیہ السلام ہے منقول ہیں بیروی ضروری باپ ابراہیم کی '(مقلوۃ حدیث ہوا کہ وقوف عرفہ جو تی کی بین اُن مقامات جی کی جوابر اہیم علیہ السلام ہے منقول ہیں بیروی ضروری باپ ابراہیم کی '(مقلوۃ حدیث ہوا کہ وقوف عرفہ جو تی کیا بنیادی رئی ہے موافقت کے باب ہے ہے۔

چوق مصلحت: جج میں بعض اعمال اس کئے میں کہ ایک حالت پرسب حاجیوں کا اجتماع واقعاق ہوجائے ، تا کہ قوام وخواص کے کئے سبولت ہو۔ جیسے یوم تر و بیلینی ۸ ذی الحجہ کوئی میں قیام کرنا اور و بال با بنج نمازیں اوا کرنا ، تا کہ و بال سے ۹ ذی الحجہ کی سبح کو قات کی طرف روائل میں سبولت ہو۔ اور جیسے ۶ فید سے واپسی پر مز ولفہ میں شب باشی کرنا اور فجر کے بعد وقو ف کرنا ، تا کہ دس ذی الحجہ کوئی کی طرف روائلی میں سبولت ہو۔ اس کی نظیر سے ہے کہ جب نبی سابق تیم مدینہ سے جبت الووائل کے لئے روائد ہوئے ، تو ذو الحکہ یفہ میں سے جو مدینہ سے پانچ سامت میل کے فاصلہ پر ہے ۔ قیام فر واید الووائل کے لئے روائد ہوئے واقعاتی ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کا تا کہ راتھا واقعاتی ضروری ہے۔ کہ لوگوں کو اس کا تا کیدی تھم و یا جائے ، ورند لوگوں کی کثر سے اور پھیل ہوگا۔

پانچویں سلحت: هج بیں بعض اندال ایسے شامل کئے گئے ہیں جواس بات کا املان کرتے ہیں کہ اُن اندال کو انجام و یئے والا خدا پرست، وین حق کا بیرو، ملت شغی کا تنبیج اوران نعمتوں پرائقد کا شکر بجالا نے والا ہے جواس ملت کے اگلوں پرائقد تعالی نے کی بیں۔ جیسے صفاومروہ کی سعی اُس انعام کی یادگار کے طور پر مناسک ہیں شامل کی گئی ہے جوائقد تعالی نے معشرت ہا جرہ رضی اللہ عنہ ہا پر کیا تھا۔ گئر ریمل بھی ائتد بی کو یاد کرنے کے لئے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمرات کی رمی اور صفاومروہ کی سعی اللہ کے ذکر کو بریا کرنے کے لئے ہے '(مشکو قاصدیت ۱۲۲۳)

چھٹی صلحت: لوگ زمانۂ جاہلیت میں جج کیا کرتے تھے اور جج کوان کے دین میں بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ مگر۔ اٹھوں نے جج میں دونتم کی غلط با تیس زلا دی تھیں:

ایک: جج میں ایسےاعمال شامل کر لئے تھے جوحصرت ابراہیم مدیہ السلام سے منقول نہیں تھے۔ وہ ان پرمحض افتراء تھے۔اوران میں غیرالقدکوشریک بنانا بھی تھا۔ جیسے اساف ونا کلد کی تعظیم کرنااور منات نامی بُت کے لئے احرام بالدھنا۔ اور جیے مشرکین کا اس طرح تلبید پڑھنا کہ: آپ کا کوئی شریک نہیں، مگر ایک شریک جو آپ کا ہے الخ (مشکوۃ حدیث اور جیے مشرکین کا اس طرح تلبید پڑھنا کہ: آپ کا کوئی شریک نہیں، مگر ایک شریک جو آپ کا ہے الخ (مشکوۃ حدیث میں اور دیے کے ساتھ روک (۲۵۵۴) ۔۔۔۔ ایسے خود سماختہ اعمال کے لئے سزاوار بیتھا کہ ان کی ممانعت کردی جائے ،اوران سے نتی کے میں اور ایسے کے بیں کہ جاہلیت والے جے نمیں سے بعض امور القط کردیئے گئے ہیں)

فا مکرہ: إساف ونائلہ دوبت تنے۔ جن کے بارے میں مشرکین کی روایات بیتھیں کہ بید دونوں ایک زمانہ میں مردوزن شخے۔ جنفوں نے عبرت کے بارے میں مشرکین کی روایات بیتھیں کہ بید دونوں ایک زمانہ میں مردوزن شخے۔ جنھوں نے کعبہ شریف میں زنا کیا تھا اور دہشنج کردیئے گئے تتھے اور پھر بن گئے تتھے۔عبرت کے لئے ان کوصفاوم روہ پررکھ دیا گیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ قابل تعظیم اور معبود بن گئے۔

اور مَنات: قبیلۂ خُزاعہ اور بُذیل کا بت تھا۔ جس کو مکہ والے بھی مانتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی القدعنہ کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے انصار منات کے لئے احرام باندھتے تھے۔ سور ق النجم میں اُس بُت کا تذکرہ ہے۔ ط۔اغیة کے معنی بیں: بت (فائدہ لیورا ہوا)

دوسری: جاہلیت کے لوگوں نے پچھ باتوں کوفخر وغرور کے طور پردین بنالیا تھا۔اوران کو جج میں شامل کرلیا تھا، جیسے:

(۱) — قریش جب جج کرتے ہے تو مز دافد میں تفہر جاتے ہے، عرفہ تک نہیں جہتے ہے وقہ حرم سے باہر ہے اور مزد لفہ حرم میں ہے۔ وہ کہتے ہے کہ جم حرم کے کبوتر ہیں اس لئے حرم سے باہر نہیں نکل سکتے۔اس سلسلہ میں سورة البقرة کی آیت ۱۹۹ نازل ہوئی کہ: '' تم سب کے لئے ضروری ہے کہ اس جگہ ہوکر واپس آؤ، جہاں اور لوگ جاکر واپس آتے ہیں'' چنا نجہ اس رسم کا خاتمہ ہوگیا۔

(۲) — منی کے دنوں میں بینی ۱۳٬۱۲۱۱ وی الحجہ میں مشاعرہ ہوتا تھا۔ ہرشاعرا پنے خاندانی مفاخر بیان کرتا تھااور زور دار قصیدہ خوانی ہوتی تھی۔ چنانچے سورۃ البقرہ کی آیت ۲۰۰ نازل ہوئی کہ:'' جبتم اپنے انک ل جج پورے کرلوتوالقد تعانی کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے اسلاف کا ذکر کیا کرتے ہو، ہلکہ بیذ کراس ہے بھی بڑھ کر ہو'' چنانچہ بید سم بھی موقون ہوئی ۔

فا کدہ: منات بُت کے لئے احرام باند ھئے کواٹصار نے اپنی خاص علامت بنالیا تھا، اس لئے ان کوصفا ومروہ کی سعی میں دل تنگی محسوس ہوئی تو سورۃ البقرہ کی آیت ۵۸ انازل ہوئی کہ:''صفا اور مروہ منجلہ کیا دگار دین البی ہیں۔ پس جوشخص ہیت اللہ کا بچھ گناہ ہیں کہ ان دونوں کی سعی کرے' بیان انصار کی دل تنگی کودور کرنے ہیت اللہ کا بچے کرے یا عمرہ کرے تواس پر پچھ گناہ ہیں کہ ان دونوں کی سعی کرے' بیان انصار کی دل تنگی کودور کرنے کے لئے ہے، ورنہ صفاوم وہ کی سعی واجب ہے (بیافا کدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے)

وضاحت واستدراک: صفا ومروہ پر کفار نے دو بت رکھ رکھے تھے، جیسا کہ ابھی گذرا۔ کفاران کی تعظیم کرتے تھے۔ اور بچھتے تھے کہ یہ می ان دو بتوں کی تعظیم کے لئے کی جاتی ہے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تولوگوں کوخیال ہوا کہ صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہئے!
مروہ کا طواف توان بتوں کی تعظیم کے لئے تھا۔ جب بتوں کی تعظیم حرام ہوئی توصفا ومروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہئے!

— ایک میں میں میں کے لئے تھا۔ جب بتوں کی تعظیم حرام ہوئی توصفا ومروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہئے!

- ﴿ لَا لَوْ لَرُور بِيَالِيْ تَلْ ﴾

اور میہ بات وہ بالکل بھول چکے تھے کہ صفا ومروہ کی سعی در حقیقت کس مقصد ہے تھی۔اورانصار مدینہ چونکہ کفر کے زمانہ میں بھی صفا اور مروہ کی سعی کو برا جانتے تھے اس لئے اسلام کے بعد بھی ان کواس طواف میں خلجان ہوا۔ جس پر ندکورہ آیت نازل ہوئی۔اوردوٹوں فریقوں کو بتلایا کہ صفااور مروہ کے طواف میں کوئی گناہ بیں۔ بیدوٹوں بہاڑیاں تواصل ہے اللہ کہ وین کی نشانیاں ہیں۔ پس بے تکلف ان کی سعی کرو۔

ساتویں سلحت: اہل جاہلیت نے پچھ فاسد قیاسات گھڑ رکھے تھے، جو دین میں غلو کے قبیل ہے تھے۔ اور وہ لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث تھے۔ایس باتوں کے لئے بھی یہی سزا دارتھا کہان کومنسوخ کر دیا جائے۔اوران کو بالکلیہ چھوڑ دیا جائے۔مثلاً:

(۱) — زمانهٔ جابلیت کا ایک دستوریتها که جب احرام با نده لیتے تھے تو گھر میں دروازے ہے داخل نہیں ہوتے تھے ہے جے سے دیوار پھاند کر داخل ہوتا ایک طرح کا دنیا ہے فائدہ بیجے ہے دیوار پھاند کر داخل ہوتا ایک طرح کا دنیا ہے فائدہ اٹھانا ہے، جواحرام کے منافی ہے۔ چنانچے سورة البقرة کی آیت ۱۸۹ نازل ہوئی کہ:'' بیزیکی کی بات نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف ہے آؤ'اس آیت کے ذریعاس غلط تصور کو باطل کر دیا گیا۔

(۲) — اہل جاہلیت موسم حج میں تجارت کو ناپسند کرتے تھے۔ان کا خیال تھا کہاس سے اخلاص میرضل پڑتا ہے۔ چنانچے سورۃ البقرۃ کی آبیت ۱۹۸ نازل ہوئی کہ:''تم پر پچھ گناہ ہیں کہ اپنے رب کافضل (روزی) تلاش کرو''رہا اخلاص اور عدم اخلاص کا معاملہ تو اس کا مدارنیت پر ہے۔

(۳) — زمانۂ کفریس ایک ناط دستوریہ بھی تھا کہ زادِراہ کے بغیر، خالی ہاتھ کج کا سفر کرتے تھے۔اوراس کو کار ثواب اور تو کل خیال کرتے تھے۔ گروہاں پہنچ کر ہرایک سے مائلتے پھرتے تھے۔اورلوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ چنانچ سورۃ البقرۃ کی آیت 192 نازل ہوئی کہ:'' خرچ ضرور لے لیا کرو، پس بیشک خرچ ساتھ لینے کا ف کدہ گداگری سے بچناہے''

(٣) — زمانہ جا بلیت سے ایک فاسد خیال پڑی چلا آر ہا تھا کہ تج کے ساتھ عمرہ کو جا مُزنہیں ہجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ: '' برترین گناہ بیہ کہ تج کے دنوں میں عمرہ کیا جائے 'اوروہ یہ بھی کہتے تھے کہ: '' جب صفر کامہینہ گذر جائے ،اور حجائ کے اونوں کے زخم مندل ہوجا نمیں ، اور حجائ کے قافلوں کے نشا نات بارش وغیرہ سے مث جا نمیں تو جوعمرہ کرنا چاہے کرسکتا ہے' حالانکہ اس میں دور دراز کے لوگوں کے لئے سخت پر بیٹانی تھی۔ ان کو عمر سے کے لئے شخ سفر کی زخمت بر داشت کرنی پڑتی تھی۔ جنائچہ ججۃ الوداع میں عملی طور پر بیغلط تصور مٹادیا گیا۔ صحابہ جج کا احرام با ندھ کر مکہ آئے تھے۔ ان کو عمر دیا گیا کہ وہ نبیت بدل دیں۔ اور افعال عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ پھر مکہ ہی سے جج کا احرام با ندھیں۔ آنحضرت مطابق تھی ہوئی بات کا مکمل از الہ ہوجائے۔

#### ﴿ من أبواب الحج﴾

المصالح المرعيَّةُ في الحج أمورٌ:

منها: تعظيم البيت، فإنه من شعائر الله، وتعظيمُه هو تعظيمُ الله تعالى.

ومنها: تحقيقُ معنى الْعَرْضَةِ، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتواردُه الأقاصى والأدانى، ليعرِفَ فيه بعضهم بعضا، ويستفيدوا أحكام الملّة، ويعظّموا شعائرَها؛ والححُّ عَرْضَةُ المسلمين، وظهورُ شوكتهم، واجتماعُ جنودهم، وتنويهُ ملتهم، وهو قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾

ومنها: موافقة ماتوارث الناس عن سيدنا إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام، فإنهما إما ما الملة الحنيفية، ومُشَرَّعاها للعرب، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بُعث لِتَظْهرُ به الملَّة الحنيفية، وتعلُو به كلمتُها، وهو قولُه تعالى: ﴿مِلْةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيم ﴾ فيمن الواجب: المحافظة على ما استفاض عن أمامَيْها، كخصال الفطرة، ومناسك الحح، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: " قفُوا على مشاعركم، فإنكم على أرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم"

ومنها: الاصطلاح على حال ليتحقق بها الرفق لعامّتهم وخاصّتهم، كنزول منى، والمبيت بمزدلفة، فإنه لو لم يُصُطُلُح على مثل هذا لَشقَ عليهم، ولو لم يُصَجَّلُ عليهم لم تجتمع كلمتُهم عليه، مع كثرتهم وانتشارهم.

ومنها: الأعمالُ التي تُعلن بأن صاحِبَها مُوَحِّدٌ، تابعٌ للحق، متدين بالملة الحنيفية، شاكرٌ لله على أوائلِ هذه الملة، كالسعى بين الصفا والمروة.

ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا يحُجُون، وكان الحجُّ أصلَ ديمهم، ولكنهم خلطوا:

[۱] أعمالاً ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه السلام، وإنما هي اختلاق منهم، وفيها إشراك بغير الله، كتعظيم إسافٍ ونائلة، وكالإهلال لمناة الطاغية، وكقولهم في التلبية: "لاشريك لك، إلا شريكا هو لك" ومن حق هذه الأعمال أن يُنهى عنها، ويُؤكّد في ذلك.

[٢] وأعسمالًا انتحلوها فخرًا وعَجَبًا، كقولِ خُمْسٍ: " نحن قُطّانُ الله، فلا نخرج من حرم الله!" فننزل: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ وكذكرهم آباء هم أيام منى، فنزل: ﴿ فَاذَكُرُوا الله كذكركم آباء كم أو أشد ذكرًا ﴾

ولما استشعر الأنصارُ هذا الأصلَ تحرَّجوا في السعى بين الصفا والمروة، حتى نزل: ﴿ إِنَّ

الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتِو اللَّهِ ﴾

ومنها: أنهم كانوا ابتدعوا قياسات فاسدة، هي من باب التعمق في الدين، وفيها حرج للناس؛ ومن حقها: أن تُنسَخَ وتُهُجَر، كقولهم: "يجتنب المحرمُ دخولَ البيت من أبوابها" وكانوا يتسوَّرون من ظهورها، ظنًا منهم: أن الدخول من الباب ارتفاق ينافي هيئة الإحرام، فنزل: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُو الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا﴾ وككراهيتهم التجارة في موسم الحج، ظنًا منهم: أنها تُخِلُ بإخلاص العمل لله، فنزل: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتُوا فَصُلاَ مِنْ رَبّكُمْ ﴾ وككراهيتهم التجارة في موسم الحج، ظنًا وكاستحبابهم أن يحجوا بلازاد، ويقولوا: "نحن المتوكلون!" وكانوا يضيقون على الناس ويعتدون، فنزل: ﴿وَتَرَودُوا فِإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الْتَقُوى ﴾ وكقولهم: "من أفْجَرِ الفجورِ العمرةُ في أيام المحح" وقولهم: "إذا انسلخ صَفَرُ، وبَرَأُ الدَّبُرُ، وعَفَا الأَثَرُ: حَلَّتِ العمرةُ لِمَنِ على الناش غليه دلك حرج للآفاقي، حيث يحتاجون إلى تجديد السفر للعمرة، فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه ذلك، وشدَّد الأمر في وسلم في حجة الوَداع أن يخرجوا من الإحرام بعمرة، ويحجوا بعد ذلك، وشدَّد الأمر في ذلك، يُنكَلُهم على عادتهم، وما رَكَزَ في قلوبهم.

مر جمہ: ج کے تمام ابواب سے تعلق رکھنے والی یعنی اصولی ہاتیں: ج بیل چنلوکی الله کا ان بیل سے (مہلم صلحت): بیت الله ک تنظیم ہے۔ پس بیٹک بیت الله شعائر دینے بیل ہے ہے۔ اور بیت الله ک تنظیم ہے۔ پس بیٹک بیت الله شعائر دینے بیل ہے ہے۔ اور بیت الله ک تنظیم ہے۔ پس بیٹک ہر الله سے ہے۔ اور ان بیل سے (دو مری صلحت): در بار کی حاضری کے معنی (مقصد) کو ثابت کرنا ہے۔ پس بیٹک ہر سلطنت یا ملت کے لئے ایک ایسا اجتماع ہوتا ہے، جس میں دور کے اور قریب کے لوگ کے بعد دیگر ہے آتے بیس سا کہ اس اجتماع میں ان کے بعض کو بچا نین ۔ اور وہ ملت کے احکام کو حاصل کریں ۔ اور ملت کے شعائر کی تنظیم بجالا کیں ۔ اور ج مسلمانوں کی در بار خداوندی میں حاضری ہے۔ اور ان کے دبد ہدکا ظہور ہے۔ اور ان کے دبد ہدکا ظہور ہے۔ اور ان کے دبد ہدکا ظہور ہے۔ اور ان کی ملت کی لئکروں کا اکتفاء وہ نا ہے (فکروں سے مراد مسلمان ہیں ۔ کو نکہ ہر مسلمان فوجی ہوتا ہے بہونا چا ہے ) اور ان کی ملت کی رفعت شان ہے۔ اور وہ اللہ تا ہوئے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اور ان میں سے (تیسری صلحت) ہمنو آئی ہے اس کی، جس کے لوگ وارث ہوئے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت امراہیم کی ملت کو ارث ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کی در ایو ملت سے اور وہ اللہ پاکس میں جو اور ان میں سے در بیل میں اس کے ایک کے اربیا ہیم کی ملت کو (پیسلا و) پس ضروری ہاتوں میں ہے کہ در ایو اس میں ہے ۔ اُن جن ہر سے کہ کا ارشاد ہے: '' اسٹ باپراہیم کی ملت کو '(پیسلا وَ) پس ضروری ہاتوں میں ہوئے ہیں خطرت کی با تیں اور جی گہرداشت کرنا جو شہرت کے ساتھ منتول ہیں۔ ملت کے دوتوں پیشواؤں ہے۔ جیسے فطرت کی با تیں اور ج

﴿ اُوسَاؤِرَ لِبَالْيِدَارُ ﴾-

کے ارکان۔ اور وہ آنخضرت صلائقہ نیام کا ارشاد ہے:'' اپنی علامتوں پر وتوف کرو۔ پس بیشک تم اینے باپ ابراجیم کی میراث سے ایک میراث (متابعت) پر ہو۔۔۔ اوران میں ۔ (چوشی صلحت) بھی حالت پراتفاق کرنا ہے۔ تا کہ تفقق ہواس اتفاق کے ذریعہان کے عوام وخواص کے لئے نرمی۔ جیسے منیٰ میں اتر نا اور مز دلفہ میں رات گذار نا۔ پس بیٹک شان میہ ہے کدا گرائشم کی بات پراتھ قنبیں کیا جائے گا تولوگوں پر دشواری ہوگی۔ اورا گراس کی سخت تا کیدنہ کی گئی توان کی کثرت کی وجہ سے اوران کے اختشار کی وجہ سے ان کی بات اس پر متفق نہیں ہوگی \_\_\_\_ اوران میں ہے (یانچویں مصلحت ) وہ اعمال ہیں جواس بات کا املان کرتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے والا خدا پرست ، دین حق کی پیروی كرنے والا ، ملت صنعى كودين مانے والا ، الله كاشكر بجالانے والا ہے أن نعتوں پر جواللہ نے كى ہيں اس ملت كا گلوں پر۔جیسے صفاوم وہ کے درمیان میں ۔۔۔اوران میں ہے (چھنی صلحت ) یہ بات ہے کہ جاہلیت کے لوگ جج کیا کرتے تھے۔اور حج ان کے دین کی اصل تھی ہگر انھول نے زلاملادیا۔۔۔(۱)ایسے اٹمال کو جوابر اہیم علیہ السلام ہے منقول نہیں تھے۔ وہ ان کامحض افتر اہتھے۔اوران میں غیراللّٰہ کوشر یک تھہرا نا تھا۔ جیسے اساف و نا کلہ کی تعظیم اور منات بت کے لئے احرام باندھنا۔اورجیسےان کا تلبیہ میں کہنا کہ:'' تیرا کوئی شریک نہیں گروہ شریک جو تیری ملک ہے' اوران اعمال کے قل میں ہے ہے کہان سے روکا جائے اور تا کید کی جائے اس ممانعت کی ۔۔۔۔(۲)اورا بسے اعمال کوجن کو وین بنالیا تھا انھوں نے فخر اورغرور کے طور پر۔ جیسے قریش کا قول '' ہم القد کے گھر کے کبوتر ہیں ، پس ہم حرم البی ہے باہر نہیں نکلیس کے''پس نازل ہوا:'' پھرتم لوٹو جہاں ہے دوسرےاوگ لوشتے ہیں''۔۔۔ اورجیسےان کا پینے اسلاف کا تذکرہ کرنامنی کے دنوں میں۔پس نازل ہوا:'' تو یا دکروتم اللہ کوجس طرح تم اپنے اسلاف کو یا دکر تے ہو، بلکہ اس ہے بھی زیادہ یا د کرو''۔۔۔۔ (فائدہ)اور جب انصار نے اس اصل کو یعنی خو دساختہ باتوں کے دین بنانے کو علامت خاص بنالیا ( اور انھوں نے منات کے لئے احرام ہاندھنا شروع کر دیا) تو انھوں نے صفاومروہ کے درمیان سعی میں تنگی محسوس کی۔ یہاں تک کہنازل ہوا:'' بیٹنک صفاا ورمروہ اللہ کے دین کی امتیازی ملامتوں میں سے ہیں ۔۔۔ اوران میں ہے (ساتویں مصلحت ): بیہ ہے کہ ایجاد کئے تنے انھوں نے فاسد خیالات، جودین میں غلو کے قبیل ہے تنے۔ اوران میں لوگوں کے لئے پریشانی تھی۔اوران کے تن ہے ہے کہ وہ مسنوخ کردیئے جائیں اور چھوڑ دیئے جائیں: جیسے (۱)ان کا قول:' محرم یچ گھر میں جانے سے ان کے درواز وں سے 'اوروہ دیواریں پھاندا کرتے تھے گھروں کی پشت ہے۔اپی طرف سے گمان کرتے ہوئے کہ دروازے ہے داخل ہونا ایسا فائدہ اٹھانا ہے جوحالت احرام کے منافی ہے۔ پس نازل ہوا:'' اور نیکن ہیں ہے کہ آؤتم گھروں میں ان کی پشت ہے' (۴) اور جیسے ان کا ناپسند کرتا تجارت کوموسم حج میں۔ اپنی طرف ہے گمان کرتے ہوئے کہ تجارت خلل ڈالتی ہے اللہ کے لئے عمل کو خالص کرنے میں \_ پس نازل ہوا:' 'تم پر پچھ گناہ نہیں کہتم اپنے پروردگار ہےروزی جاہو' (۳)اور جیسےان کا اس بات کو پسند کرنا کہ وہ بغیر تو شہ کے حج کریں اور کہیں کہ:

" بهم الله يرتوكل كرنے والے ميں "اور وہ تنگی كيا كرتے تھے لوگوں براور زيادتی كيا كرتے تھے \_ پس نازل ہوا: "اورتوشه لے لو، پس بیٹک تو شد کا فائدہ سوال ہے بچناہے' (م) اور جیسے ان کا قول:'' سخت ترین گنا ہوں میں ہے ہے: ایام جج میں عمرہ کرنا''اوران کا قول '' جب صفر کامہینہ نتم ہو گیا اور اونٹ کی چنچ کے زخم مندل ہو گئے اور نشانات راہ مٹ گئے تو عمرہ حلال ہےاس کے لئے جوعمرہ کرنا جا ہتا ہے' اوراس میں تنگی ہے دور دراز کے باشندوں کے لئے ، بایس طور کرفتا نے ہوں گے وہ نیا سفر کرنے کی طرف عمرہ کے لئے۔ پس تھم دیاان کو نبی مِنالِنَهُ بیلم نے ججۃ الوداع میں کہ وہ احرام سے نکلیس عمرہ کے ا فعال کر کے۔ اور مج کریں وہ اس کے بعد۔ اور بختی برتی آپ نے اس سلسلہ میں درا تحالیہ عبرت ناک سزادے رہے ہیں آپ ان کوان کی عادت کے خلاف کرا کے اور اس بات کے خلاف عمل کرا کے جوان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لغات:عرضة: بيشي، در بارمين حاضري عرض (ض) الشيئ: ظاهر ونمايال بهونا، سائية المبيش آنا تواريد المقومُ إلى المكان: كي بعدديكر إن خمس تن بالأخمس كن وين ياجنك من تحت بيقريش كالقب تقا قطان مكة: مكمك كبوتر ، مكدك باشند، قطن بالمكان: اقامت كرتا، وطن بنانا استشعر: شعار بنايا، خاص علامت بنالی 💎 نگل و نگل عبرتناک سزادینالیمی الیی سزادینا جس ہے دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو۔ تصحیح : نینحقق بها تمام شخول مین حتی که خطوط کراچی مین مجی اام کے بغیر یسحقق بے صرف مخطوط برلین میں ایت حقق ہے اور وہی ان شاء القدیمے ہے اور بھا تمام طبوعه اور مخطوط نسخوں میں شمیر مؤنث کے ساتھ ہے۔ مگر بد ضمیر مذكر كے ماتھ ہونا جائے ، كيونكماس كامرجع الاصطلاح ہے ، جومصدر ہے وإنسا هي اختلاق منهم مطبوعہ ميں اختلاف ہے۔ بیتی مطبوعہ صدیقی اور مخطوطات ہے گ ہے۔

## ایک ہی مرتنبہ حج فرض ہونے کی وجہ

صدیث — میں ہے کہ رسول القد میں تنگیز نے خطاب عام قرمایا۔ اورارشاد فرمایا ''لوگو! تم برجی قرض کیا گھیا ہے ، لبذا حج کرو' ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہرسال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے سکوت فرمایا۔ سائل نے بہی بات تین بارعرض کی۔ آپ نے فرمایا:''اگر میں'' ہال'' کہددیتا تو ہرسال حج کرتالازم ہوجا تا۔ اور وہ تمباری استطاعت ہے باہر تھا'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۰۵)

تشری زندگی میں ایک بی مرتبہ فح فرض بونے کی وجہ وہی ہے جو صاحب استطاعت بی پر مج فرض ہونے کی ہے۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ فح کی فرض ہونے کی النّاس جے اس کی تفصیل میہ ہے کہ فح کی فرضیت سورہ آل عمران آیت کا سے ہارٹاد پاک ہے: ﴿و لِلْهِ عَلَى النّاسِ جِنّے الْہُیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِیْلاً﴾ ترجمہ: اورانڈ کے لئے لوگوں کے قصے بیت اللّٰد کا فح کرنالازم ہے۔ اس پرجو بیت اللّٰد کا فی کرنالازم ہے۔ اس پرجو بیت ۔ ﷺ

اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس آیت میں جج کی فرضیت استطاعت کی قید کے ماتھ ہے۔ اس سے نبی میں بیائی نے عمر میں ایک ہی مرتبہ جج کی فرضیت مستبط کی ہے۔ حدیث کا میہ جملہ: ''اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا''اس طرف مشیر ہے۔ یعنی جس طرح دنیا کا ہر مسلمان ہیت اللہ تک چینچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، پچھ ہی لوگ اس کی استطاعت نہیں ہیں، اس کئے صاحب استطاعت ہی پر جج فرض کیا گیا ہے۔ اس طرح عام لوگ ہر سال جج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ معدودے چند ہی ہر سال جج کر سکتے ہیں۔ گر وہ آئے تھوڑے ہیں کہ تشریع میں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور زندگ میں ایک الحاظ نہیں کیا گیا۔ اور زندگ میں ایک الحاظ نہیں کیا گیا۔ اور زندگ میں ایک ہی مرتبہ جج فرض کیا گیا (یہ ضمون شارح کا اضافہ ہے)

## امت کااشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول جگم کا سبب ہے

اورآپ مین آنگینیم کابیدارشاد که: ''اگر مین 'بان' کهد بتاتو ہرسال جج کرنالازم ہوجاتا' اس کی وجد سے کہ شرائع میں
بعض مخصوص احکام اس وقت نازل ہوتے ہیں جب امت کی طرف سے اشتیاق پایا جاتا ہے۔ پھر نبی کی طرف سے
عزیمت (پخته اراده) اور طلب پائی جاتی ہے تو وہ تھم نازل ہوجاتا ہے۔ حدیث میں مذکور واقعہ میں سائل کا بار بارسوال کرنا
کہ: ''کیا ہرسال جج کرنا فرض ہے؟'' اور مجمع کا خاموش رہنا امت کے اشتیاق کی نفازی کرتا ہے۔ اب اگر نبی مین اللہ ہوجاتا۔
''بال'' کہدو ہے تو آپ کی طرف سے بھی عزیمت وطلب کا تحقق ہوجاتا۔ اور ہرسال جج کی فرضیت کا تھم نازل ہوجاتا۔
چنانچہ ای حدیث کے آخر میں آپ نے ہی ہو ایت فرمائی کہ '' جب تک میں خود کی معاملہ میں تھم ندوں تم جھے سے
جنانچہ ای حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی ہوایت فرمائی کہ '' جب تک میں خود کی معاملہ میں تھم ندوں تم جھے سے
سوال ند کرو'' اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ '' بہلی امتیں اس لئے تباہ ہو کمیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بکٹر ہو سوالات کرتی تھیں،
پھران کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی تھیں۔ لہذا جب میں تم کوکوئی تھم دوں تو جباں تک تہمار ہے بس میں ہواس کی
سوال نہ کرو۔ اور جب میں تم کوکسی چیز ہے دوک دوں تو اس کوچھوڑ و' ۔ ۔ یہ میشاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت کا مدع ہے۔
سیش کی جاتی ہو بین ،

وہ امر جوخاص وقت کی تعین کے ساتھ مثلاً موئی علیہ السلام کی شریعت میں یا ہماری شریعت میں بزول وہی کا سبب بنیا ہے: وہ امت کی اس وہی کی طرف توجہ ہے۔ اور امت کے علوم کا اور ان کی خصوصی تو جہات کا پہندیدگی اور قبولیت کے ساتھ اس وہی کا استقبال کرنا ہے۔ اس کو او پر امت کے اشتیاق سے تعیمر کیا ہے۔ اور لوگ اتن بات جانے تھے۔ ان میں یہ بات مشہور تھی اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا چہ وہ ضروری مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن میں تھم ویا گیا تھا کہ جو ہاتیں تم نہیں جانے وہ اٹل علم سے پوچھو۔ اس لئے بیسوال کیا گیا تھا کہ: '' ہرسال جج کرنا ضروری ہیا ایک مرتبہ کرنا کافی ہے؟'' پھر نزول وہی کا سبب نبی کی طلب اور اس کا پیٹنۃ ارادہ ہے (یہ بات لوگ نہیں جانے تھے) لیس ایک مرتبہ کرنا کافی ہے؟'' پھر نزول وہی کا سبب نبی کی طلب اور اس کا پیٹنۃ ارادہ ہے (یہ بات لوگ نہیں جانے تھے) لیس جب یہ وہ جاتی ہیں تو اس طلب کے موافق وہی ضرور انرتی ہے (یہ اور تی کا معاملہ اس قبیل سے ب

لوگوں کے اشتیاق کا عالم بیتھا کہ تبیسرے دن مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی تھی۔ پس اگر نبی میں تنگیلز بھی پا ہندی سے تراوت کی نماز جماعت سے پڑھاتے رہتے تو بیع میت اور طلب فعلی ہوتی اور تراوت کی فرضیت کا تھم نازل ہوجا تا۔اس لئے آپ نے توقف فرمایا)

اور پیمضمون مبحث ۲ باب ۲ میں بیان کیا گیا ہے کہ نزولِ شرائع میں امت کے عوم کا امتبار کیا جاتا ہے۔ چنا نچا امتد کی جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور اس طرح نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کو بھی حکیل ۔ اور اس طرح نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کو بھی سکیل ۔ اور جو بھی حکم یا دلیل اتاری گئی ہے: وہ قابل فہم ہی اتاری گئی ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ نبوت ووحی کا مدار لطف ومبر بانی کی بات یہی ہے کہ جو جو اب مخاطبین کے لئے اطمینان بخش ہو وہ بی دیا جائے اس طرح جس حکم کے وہ خواہش مند ہول وہ ضرور نازل کیا جائے۔

[١] قبال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس! قد فُرض عليكم الحجُّ فَحُجُّوْا!" فقال رجبل: أكثَّلُ عنام يارسولُ الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال:" لو قلتُ:نعم لوجبت، ولما استطعتم"

أقول: سرُّه: أن الأمر الذي يُعدُّ لنزولِ وحي الله بتوقيتِ خاصَ هو إقبالُ القوم على ذلك، وتلفي علومهم وهمَمهم له بالقبول، وكونُ ذلك القدر هو الذي اشتهر بينهم، وتداولوه؛ ثم عزيمةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وطلبُه من الله، فإذا اجتمعا لابدَ أن ينزل الوحيُ على حسبه. ولك عبرة بان الله منا أنزل كتاباً إلا بلسان قومه، وبما يفهمونه، ولا ألقى عليهم حكماً ولادليلاً إلا مما هو قريب من فهمهم، كيف ، ومبدأ الوحى اللطف، وإنما اللطف اختيارُ أقرب ما يمكن هناك للإجابة,

 ان كے افہام ہے قریب ہے۔ كیے؟ ( اس كے خلاف ہوسكتا ہے ) درانحاليكہ وقى كا مدار مبريانی پر ہے۔ ادر مهريانی صرف اس چیز كواختیار كرنا ہے جو كہ وہ زیادہ نز دیك ہے اس چیز ہے جو وہاں جواب دینے كے لئے ممكن ہے یعنی جس ہے جواب دیا جاسكتا ہے۔

☆ ☆ ☆

## اختلاف اعتبارے فضیلت مختلف ہوتی ہے (دوحدیثوں میں رفع تعارض)

صدیث — رسول القد ساله بین سے دریافت کیا گیا: کونسانمل افضل ہے؟ قرمایا: 'امند پراوراس کے رسول پرایمان لانا' پوچھا گیا: پھر کونسا؟ فرمایا: 'مقبول جج' '(مشکوۃ حدیث ۲۵۰۷) وائن 'پوچھا گیا: پھر کونسا؟ فرمایا: 'مقبول جج' '(مشکوۃ حدیث ۲۵۰۷) دوسری روایت: بیس ہے کہ '' کیا ہیں تم کو نہ بتل وَل تمہارے المال ہیں ہے بہتر بتمہارے شہنشاہ کے زویک پاکیزہ تر ، تمہارے درجول کو بہت بلند کرنے والا ، راہ خدا ہیں سونا چا ندی خرج کرنے کرنے ہے بھی بہتر اور تمہارے لئے اس جہاد ہی بہتر جس میں تم اپنے دشمنوں سے بحر و، پھرتم ان کی گرونیس مارواوروہ تمہاری گرونیس ماریس؟' صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں!فرمایا: '' وہ اللہ کا ذکر ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۹ ماباب ذکر اللہ عزوجل و النفر ب الله)

تشری : ان روایات میں تغارض ہے۔ پہلی روایت میں افضل ای لی ای ن کوتر اردیا ہے اور دوسری میں ذکر القد کو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ استبار کے اختلاف سے فضیلت مختلف ہوتی ہے۔ پہلی روایت میں اس امتبار سے اعمال میں تفاضل کا بیان ہے کہ دین کی شان بلند کرنے والے اور شعائز القد کو عالب کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ اور ان کی درجہ بندی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے اعمال میں اول نمبر الله پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ہے۔ اس سے وین کا آوازہ بلند ہوتا ہے اور دیا مقصد کی تحمیل میں بلند ہوتا ہے اور دیا میں وین پھیلتا ہے اور دوسری روایت میں تبذیب نفس یعنی خود کوسنوار نے کے امتبار سے افضل اعمال کا بیان کے بعد جہاداور جج ہی کا نمبر ہے۔ اور دوسری روایت میں تبذیب نفس یعنی خود کوسنوار نے کے امتبار سے افضل اعمال کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ القد کا ذکر ہی ہے۔

[٢] وقيل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهادُ في سبيل الله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور" ولا اختلاف بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم في فضل المذكر: "ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم؟" لأن الفضل يختلف باختلاف الاعتبار، والمقصودُ ههنا بيان الفضل باعتبار تنويهِ دين الله، وظهور شعائر الله، وليس بهذا الاعتبار بعد الإيمان كالجهاد والحج.

ترجمہ: (۲) پہلی روایت اور دوسری روایت کے درمیان پھھائتل ف نہیں، اس لئے کے فضیلت مختلف ہوتی ہے استہار کے اختلاف سے ۔ اور مقصود یہاں یعنی پہلی روایت میں فضیلت کا بیان ہے اللہ کے دین کی شان بلند کرنے اور شعائر اللہ کے اختبار سے ۔ اور اس اختبار سے ایمان کے بعد جہاداور فجے جیسا کوئی ممل نہیں ہے ۔ نوٹ فی دوسری حدیث میں بحیس اعمالکم ہے ۔ بافض اعمالکم کی روایت میں نظر سے نہیں گذرا ۔ گر مطلب ایک ہے ۔

☆ ☆ ☆

### حج اورعمرہ کے کفارۂ سیئات اور دخول جنت کا سبب ہونے کی وجہ

حدیث — (۱) رسول القد مِنْ مَنْ يَمْ نِهِ ارشاد فر ما یا: 'جس نے القد کے لئے جج کیا، پس نہ آواس نے شہوائی ہاتمیں کیں، نہ کو کی اور گن ہ کا کام کیا، تو وہ ایسالوٹے گا جیسااس دن تھا جب اس کواس کی ماں نے جناتھا'' (مشکوٰ قاحدیث ہے۔ ۲۵) صدیث صدیث سے سے (۲) رسول القدیسی مینیم نے ارشاد فر مایا: ''ایک عمر ہ دوسرے عمرے تک کھارہ ہے ان گنا ہوں کا جو درمیان میں ہوئے ہیں۔ اور حج مقبول کا جنت کے عام وہ کوئی بدلے نہیں'' (مشکوٰ قاحدیث ۸ میں)

صدیث — (۳)رسول القد سِلینتی بینم نے ارشاد فر مایا: '' جج اور عمر ہ نے در پنے کیا کرو۔ کیونکہ وہ دونو رہتا جگی اور "گنا ہول کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹنی : لو ہے ،سونے اور چاندی کامیل دور کرتی ہے اور جج مقبول کا صلہ تو یس جنت ہی ہے'' (مشکلؤ قاعدیث ۲۵۴۳)

تشریخ: شعائر اللہ (بیت اللہ) کی تعظیم اور رحمت البی کے سندر میں غوطہ زن ہونا گنا ہوں کو منا تا ہے اور جنت میں پہنچا تا ہے۔ اور جج مقبول اور پنے ور پے جج اور عمرہ کرنا ( یعنی حج کر ہے پھر عمرہ کر ہے ، پھر جج کر ہے پھر عمرہ کر ہے کہ عمرہ کے و بکذا ) اور عمرہ کی کثر ت چونکہ اللہ کی رحمت کے در پے ہونے والے اعمال کی ایک کافی مقد ارتقی اس لئے ان دونوں کے لئے مذکورہ تو اب ثابت کیا ہے ۔۔۔۔ اور زفت و نسوق ہے : بچنے کی شرطاس لئے لگائی ہے کہ رحمت البی کے سمندر میں بوگ ہے نہ ال کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے ، اس سے رحمت البی منہ پھیر لیتی ہے اور رحمت اس سے رحمت البی منہ پھیر لیتی ہے اور رحمت اس کے حق میں کمل نہیں ہوتی ، اس لئے وہ ذکورہ تو اب سے محروم ربتا ہے۔

[٣] قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من حَجَّ لله فلم يرفَّتُ ولم يفسُق رجع كيوم ولدتُه أمَّه" وقال عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لِما بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة " وقال عليه السلام: " تابعوا بين الحج والعمرة"

أقول: تعظيمُ شعائر الله والخوضُ في لُجَّةِ رحمةِ الله يكفِّر الذنوب ويُدخِل الجنة؛ ولما

كان الحح المبرور، والمتابَعَةُ بين الحج والعمرة، والإكثارُ منها نصاباً صالحاً لتعرُّض رحمته: أثبتَ لهما ذلك؛ وإنما شَرَطَ تركَ الرفث والفسقِ ليتحقق ذلك الخوض، فإن من فَعَلَهما أعرضت عنه الرحمةُ، ولم تَكُمُلُ في حقه

ترجمہ: واضح ہے۔ اور الإکشار منها میں تمام شخوں میں واحد مؤنث کی شمیر ہے۔ مرمکن ہے رتھیف ہوا ورسیح منهما ہوا ورمرا دیج وعمرہ ہول۔ واللہ اعلم۔



### رمضان کاعمرہ جے کے برابر ہونے کی وجہ

صدیث — رسول انگذیشنی بیمن نے فر مایا. '' بیشک رمضان میں عمرہ جج کے برابر ہے' (مفکوۃ حدیث ۲۵۰۹)

تشری عمرہ چھوٹا جج ہے۔ کیونکہ جج میں دوبا تیں جمع ہوتی ہیں: ایک: شعائز انڈی تعظیم دوسری اوگوں کا اجتماعی طور
پر اللہ کی رحمت کے نزول کوطلب کرنا۔ اور عمرہ میں صرف پہلی بات پائی جاتی ہے، اس لئے اس کا درجہ بی ہے فروتر ہے یگر
رمضان کے عمرہ میں دونوں با تیس پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ رمضان میں نیکو کا رول کے انوار ایک دوسرے پر پیلتے ہیں۔ اور
روحانیت کا نزول ہوتا ہے (اوراب تورمضان میں عمرہ کے لئے تج بی کی طرح تو گول کا اجتماع ہوتا ہے ) اس لئے رمضان

[٤] وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "إن عمرة في رمضان تعدِل حجّة" أقول: سرَّه: أن الحرح إنما يفضُل العمرة بأنه جامع بين تعظيم شعائر الله واجتماع الناس على استنزال رحمة الله، دونها، والعمرة في رمضان تفعل فعلَه، فإن رمضان وقتُ تعاكس أضواء المحسنين، ونزول الروحانية.

تر جمہ: (٣) میں کہتا ہوں: اس کی لینٹی برابر ہونے کی وجہ سے ب کہ فج کو تمرہ پراس لئے برتری حاصل ہے کہ وہ جامع ہے شعائر انقد کی تعظیم اور انقد کی رحمت کا نزول طلب کرنے کے لئے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے درمیان نہ کہ عمرہ لیعنی عمرہ میں بے دونوں با تیں جمع نہیں ہوتیں ،صرف شعائر انقد کی تعظیم پائی جاتی ہے۔ اور رمضان کا عمرہ وہی کام کرتا ہے جو جج کرتا ہے۔ پس جینک رمضان نیکو کا رول کے انوار کے ایک دوسرے پر پلٹنے کا اور روحانیت کے نزول کا وفت ہے۔ جو جج کرتا ہے۔ بس جینک رمضان نیکو کا رول کے انوار کے ایک دوسرے پر پلٹنے کا اور روحانیت کے نزول کا وفت ہے۔ حرب



### استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کا راز

حدیث سے میں ہے کہ: ''جس کے پاس مفرج کا خرج ہوا درائی سواری بھی میسر ہوجو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے پھر بھی دہ جے نہ کہ اللہ تعالی کا کھر بھی دہ جے نہ کہ اللہ تعالی کا جہ بھی ہوری ہوکر میا عیسائی ہوکر مرے۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کر نالازم ہے،ان پر جواس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں،اور جس نے انکار کیا ، تو (جان لے کہ ) اللہ ساری کا نئات ہے نیاز ہیں' (مختورۃ حدیث ۲۵۲۱)

تشری : حدیث کا حاصل ہے ہے کہ ج فرض ہونے کے باوجود ج نہ کرنے والا گویا طمت سے خارت ہے۔ کیونکہ جج :
اسلام کا ایک رکن ہے۔ اورارکانِ اسلام میں سے کی بھی رکن کا چھوڑ ٹا گویا طمت سے نکل جا ٹا ہے۔ حدیث میں ہے: مسن
توك الصلاة متعمداً فقد كفر : جو جان ہو جھ کر یعنی بغیر شرکی عذر کے نماز نہیں پڑھتا ، اس نے بقینا وین اسلام كا انكار كر دیا۔
اوراس حدیث میں جج نہ كرنے والوں كو يہود ونساری كے ساتھ تشيدوی گئی ہے۔ اورسورة الروم آیت اسامی تماز
چھوڑ نے والوں كومشركين كے ساتھ تشيد دی گئی ہے ﴿ و أَقِيْ لَمُوْ الصّلَوٰ فَ و لاَ تَكُوٰ نُو المنَ الْمُشْوِ كِنْ ﴾ اس كی وجہ بہ ہے کہ يہود ونساری نماز پڑھتے تھے اس كی وجہ بہ اس کے وراس کے کہ يہود ونساری نماز پڑھتے تھے اس کے دیم اللہ کا ایک اللہ کے ایک کی اللہ کے کہ یہود ونساری نماز پڑھتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس

[ه] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادًا وراحلةً تُبَلِّغُه إلى بيت الله، ولم يَحُجُ، فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا"

أقول · تركُ ركن من أركان الإسلام يُشَبَّهُ بالخروج عن الملة؛ وإنما شُبَّهُ تاركُ الحج باليهودي والنصاري يصلون ولا يحجون، باليهودي والنصاري يصلون ولا يحجون، ومشركو العرب يحجون ولا يصلون.

ترجمہ: (۵) اور آنخضرت مِنْ اللهُ يَهِمُ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: اسلام کے ارکان میں ہے کہی ہی رکن کا چھوڑ ناملت سے خروج کے ساتھ اور نماز نہ پڑھنے والا چھوڑ ناملت سے خروج کے ساتھ اور نماز نہ پڑھنے والا مشرک کے ساتھ اور نماز نہ پڑھنے والا مشرک کے ساتھ ای لئے تشبید دیا گیا ہے کہ یہود ونصاری نماز پڑھتے ہیں، اور جج نہیں کرتے تھے اور عرب کے مشرکین کج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔

# جے کے پانچ مسائل اوران کی حکمتیں

حدیث \_\_\_\_میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْهِمْ ہے دریافت کیا کہ حاتی کی شان کیا ہے؟ آپ نے قرمایا: حالم مَن الله الله الله الله الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله " وہ سرغباراً لوداور براگندہ بال ہوتا ہے اور اس کے بدن سے بسینے اور کیل کی بوآتی ہے' ۔۔۔ پھرایک اور مخص اٹھا اور اس نے بوجھا کہ (ارکان آج کے بعد) کوئی چیزیں جے بیس بہت تو اب رکھتی ہیں؟ آپ نے فرمایا:" بلندآ واز ہے تلبیہ پڑھتا اور قربانی کرنا" ۔۔۔ پھرایک اور محف اٹھا اور اس نے دریافت کیا کہ کلام اللہ میں جوج کی آیت میں: ﴿مَنِ السَّنَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِلا ﴾ آیا ہے، تو سین استعام اور ہے' آپ نے فرمایا:" تو شہاور سواری مراد ہے' (مظافرة حدیث ۲۵۲۷)

صدیت - حفزت ابورَ زین عُقبلی رضی الله عند نے عرض کیا کہ میر سے ابا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ نہ جج کی طاقت رکھتے ہیں نہ عمرے کی اور نہ سوار ہونے کی: آپ نے فر مایا: 'اپنے ہاپ کی طرف سے جج اور عمرہ کرو' (مفکلو قاحدیث ۲۵۲۸) تشریح: ان احادیث میں ورج ذیل یانج مسائل ہیں:

چوتھامسکد۔۔۔ جج کی فرضیت میں زادورا حلہ کی شرط کیوں ہے؟ ۔۔۔ بیشرط اس لئے ہے کہ جج کی ادائیگی میں سہولت ہو۔ کیونکہ جج جیسی پُرمشقت عبادت میں آ سانی کا لحاظ رکھنا ہے صدضروری ہے۔

پانچوال مسئلہ ۔۔۔ج بدل کی تھمت ہے۔ بہلے جنائز کے بیان میں ،اورمیت کی ظرف ہےروز ہر کھنے کے بیان میں جو تھمت بیان کی گئی ہےای کو جج بدل میں بھی تمجھ لیا جائے۔

[٦] قيل: ماالحاجُ؟ قال: " الشَّعِثُ التَّفِلُ" قيل: أيُّ الحج أفضل؟ قال: " العَجِّ والنَّحِّ" قيل: ما السبيل؟ قال: " زادٌ وراحلةٌ"

أقول: الحاجُ من شأنه أن يذلّل نفسه لله، والمصلحةُ المرعية في الحج إعلاء كلمة الله، وموافقةُ سنة إبراهيم عليه السلام، وتذكّرُ نعمة الله عليه؛ ووُقّتَ السبيلُ بالزاد والراحلة: إذ بهما يتحقق التيسير الواجبُ رعايتُه في أمثال الحج من الطاعات الشاقة؛ وقد ذكرنا في صلاة الجنازة والصوم عن الميت ما إذا عُطِفَ على الحج عن الغير: انعطف.

ترجمه: (۱) (شاه صاحب رحمه الله نے صرف بہلی روایت ذکر کی ہے اور دوسری روایت جومشکلو قابیں اس ہے متصل

— ﴿ الْأَسْرَمُ لِبَنَالُتَكُرُ ﴾

آئی ہے: اس کوذکر کئے بغیراس کی حکمت بیان کی ہے) میں کہتا ہوں: حاجی کی شان ہے یہ بات ہے کہ وہ اپنی ذات کواللہ کے لئے ذکیل کرے — اور وہ کحت جو تی میں طحوظ رکھی گئی ہے: وہ اللہ کہ ناہے اور ابراہیم ملیا السلام کی سنت کی جمنوائی کرنا ہے اور ابراہیم علیا السلام پر اللہ کی خمت کو یاد کرنا ہے (اس میں دوسر ہے اور تیسر ہے مسئلہ کی حکمتیں ایک سماتھ بیان کردی ہیں) — اور جبیل کی زادورا حلہ سے تعیین اس لئے کی گئی ہے کہ ان دونوں کے ذریعہ وہ آسانی محقق ہوتی ہے جس کی رعایت جے جس کی رعایت جے جس کی رعایت کی طرف سے کی رعایت جے جس پر مشقت عبادت میں ضروری ہے — اور تحقیق ذکر کی ہے ہم نے نماز جناز واور میت کی طرف سے روز ور کھنے کے بیان میں دوبات کہ اگر اس کو دوسرے کی طرف سے جم کے کہان ہوتا ہوتا تو وہ مُرد جائے۔

#### باب \_\_\_\_

### حج وعمرہ کے ارکان وافعال کا بیان

صی بہوتا بعین اور تمام مسلمانوں ہے شہرت کے ساتھ بیہ بات مروی ہے کہ مناسک حیار ہیں تنہا جج ، تنہا عمرہ ، حج منتخع لیعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمر و کرنا اور حج قر ان یعنی ایک ہی ساتھ حج وعمر و کرنا تفصیل ورج فریل ہے: 🛈 — مج کرنے کا طریقہ سے جج کرنے کے دوطریقے میں: ایک: مکہ کے باشندوں کے لئے۔خواہ وہ مکہ ے اصل باشندے ہوں یا جج تمتع کی نبیت ہے باہر ہے آئے ہوں اور عمرہ کا احرام کھول کر مکہ بی میں مقیم ہو گئے ہوں۔ دوسرا: آفاقی کے لئے بعنی میقات ہے باہر رہنے والوں کے لئے جج کرنے کا طریقہ۔ مكە ہے جج كرنے كاطر يقد: يەب كەدە مكەبى سەاحرام باندھے،خواہ گھر ميں سەبەندھے يامسى حرام ميں جاتر باندھے۔اوراحرام میں ان امور سے ابتناب کرے:(۱) جماع اوراس کے اسباب (بوس و کنار) سے (۲) سرمنڈواٹ ے (٣) ناخن ترشوانے ہے (٣) سلا ہوا كيرا مينے ہے (٥) سرؤها تكنے ہور) خوشبولگائے ہے(١) شكاركرے ے۔(^)اورائکے ثلاثہ کے نزد کیک نکاح کرنے ہے۔ بیآٹھ باتیں ممنوعات احرام کبلائی ہیں۔اور ہراحرام میں ممنوع ہیں۔ پھرآ نھے ذی الحجہ کومنی میں پہنچ جائے اور و ہاں ظہرے و ذی الحجہ کی فجر تک یا نجے نمازیں ادا کرے۔ پھر 9 ذی الحجہ کی صبح کو و ہاں ت عرف ت کے لئے جائے منی کا یہ قیام ضروری نہیں۔ سنت ہے۔ پس اگر کوئی مکہ ہے 9 ذی الحجہ کوسید ھاعرفات میں چلا جائے تو یہ بھی درست ہے۔اور میدان عرفہ میں بیم عرفہ کی شام تک رہے۔ پھر و بال سے غروب آفتاب کے بعد لوٹے اور مز داغہ میں رات گذارے۔ اور فجر کی نماز کے بعد وقوف مز دلفہ کرے۔ پھر وہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے منی کے لئے روانہ ہوجائے۔منی میں پہنچ کر جمرہ عَقبہ کی رمی کرے۔ پھر قربانی ساتھ ہوتو اس کو ذی کرے۔ بیقربانی (مفرو کے سے ) سنت ہے، پھراحرام کھولدے۔ خواہ سرمنڈ وائے یا ہال ترشوائے۔ پھرمنی کے دنوں میں (۱۰-۱۱ ؤی الحجہ میں ) طواف

زیارت کرے اوراس کے بعد صفاوم وہ کے درمیان سی کرے (اورا گرکل نے نج کا احرام باندھ کرنفلی طواف کیا ہے۔ اوراس کے بعد سعی نہ کرے۔ اوراس کے بعد سعی نہ کرے۔ اوراس کے بعد سعی نہ کرے۔ اور کی میں قیام کرے اور روزانہ تینوں جمرات کی رمی کرے۔ ااک رمی کے بعد جے مکمل ہو گیا، پھرا گرکل ہے تو اس برطواف وداع نہیں۔ اور آ فاقی ہے تو بونت روانگی طواف وداع کرے)

آفاق ہے جج کرنے کا طریقہ: یہ ہے کہ میقات ہے جج کا احرام باندھے۔ پھرا گرسیدھا عرفہ میں چلاجائے تواس پر طواف قد وم نہیں۔ اورا گروتو ف عرفہ ہے پہلے مکہ میں داخل ہوتو طواف قد وم کرے۔ بیطواف سنت ہے اوراس میں رال کرے اوراس کے بعد صفاوم وہ کے درمیان سعی کرلے۔ گرسعی ای وقت واجب نہیں۔ اس کومؤخر بھی کرسکتا ہے بعنی طواف نے زیارت کے بعد بھی سعی کرسکتا ہے۔ پھر حالت احرام میں رہے یہاں تک کہ وتو ف عرفہ کرے ، اور اوی الحجہ کوری کرے اور سرمنڈ واکر یابال ترشوا کراحرام کھولدے۔ اس کے بعد طواف نے یارت کرے۔ اوراس میں رالی اوراس کے بعد سعی بھی کرے)
سعی نہ کرے (لیکن اگر طواف قد وم کے بعد سعی نہیں کی تو طواف کے بعد سعی بھی کرے)

''— جج تمتع کا طریقہ سے کہ آفاتی تج کے مہینوں میں لینی شوال کا جاند نظر آنے کے بعد عمرہ کا احرام ہا ندھے۔ پھر مکہ پہنچے اور اپنا عمرہ بورا کرے اور احرام کھول دے۔ پھر حلال ہونے کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے یعنی وطن نہلوٹے۔ پھر ۸رذی الحجہ کومکہ ہی سے حج کا احرام ہا ندھ کر حج ادا کرے۔ تمع پر قربانی واجب ہے۔جو ہدی میسر ہواس کو ذرج کرے۔

﴿ سِ جَحِرِّر ان کا طریقہ سے ہے کہ آفاقی میقات ہے جج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ پھراحناف کے نزدیک: مکہ پہنچ کر پہلے طواف قد وم کرے۔ بیسنت ہے۔ پھرعمرہ کا طواف کرے اور اس کے بعد عمرہ کی سعی کرے۔ بیافعال عمرہ ہیں۔ پھراحرام کی حالت میں مکہ میں تھہرارہ اور نفلی طواف وغیرہ عبادات کرتارہ بچر جج کرے اور وقوف بھراحی ہیں۔ پیراحرام کی حالت میں مکہ میں تھہرارہ اور قوف وغیرہ عبادات کرتارہ بیس قارن پر اور وقوف بھر اور سے بعد جج کی سی کرے۔ بیرج کا طواف اور سی ہیں۔ پس قارن پر احزاف کے بعد طواف اور سی ایک : عمرہ کا طواف اور سی دوسرا نے کے کا طواف اور سی ۔

اورائمہ مثلاثہ کے نزدیک قارن مکہ بیل گئے گرصرف طواف قد وم کرے۔ بیسنت طواف ہے۔ پھراحرام کی حالت بیس تھرارہے۔ بیہاں تک کہ جج کے افعال سے فارغ ہو۔ وہ جوطواف زیارت کرے گا اوراس کے بعد عی کرے گا وہی عمرہ اور جج دونوں کے لئے محسوب ہو نگے۔ائمہ کنلاثہ کے نزدیک دونوں کے افعال میں تداخل ہوجا تا ہے۔قارن پر بھی قربانی داجب ہے۔ پس جو مدی میسر ہواس کو ذرج کرے۔



طواف و داع: پھر جب حابی مکہ ہے والیس لوٹے کا ارادہ کر ہے تو طواف و داع کر ہے۔ بیطواف واجب ہے۔ مگر جوعورت واپسی کے دفت ماہواری میں ہواس پر واجب نہیں۔ وہ طواف ؤ داع کئے بغیر بھی وطن لوٹ سکتی ہے۔ فائدہ: جو مکہ کا اصلی باشندہ ہے اور مکہ ہے جج کرتا ہے وہ تت عاور قر ان نہیں کرسکتا۔ وہ صرف جج کرے گا۔ اور اس پرقر بانی اور طواف و داع واجب نہیں۔

نوٹ: آگے پورے باب میں جج وعمرہ کے ارکان وافعال کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔اس کی تمہید کے لئے میہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

#### وصفة المناسك

اعلم أن المناسك - على ما استفاض من الصحابة، والتابعين، وسائر المسلمين - أربعة · حجِّ مفرّدٌ، وعمرة مفردة، وتمتع، وقِرّان:

#### فالحج:

[۱] لحاضر مكة: أن يُحرِم منها، ويجتنب في الإحرام الجماع و دواعيه، والحلق، وتقليم الأظفار، ولُبْسَ المَخيط، وتغطية الرأس، والتطيَّب، والصيد، ويجتنب النكاح على قول، ثم يخرج إلى عرفات، ويكونُ فيها عشِيَة عرفة، ثم يرجع منها بعد غروب الشمس، ويبيت بمزدلفة، ويَدُفَعَ منها قبل شُروق الشمس، فيأتي مني، ويرمى العقبة الكبرى، ويُهدى إن كان معه، ويخلق أو يقصِرَ، ثم يطوف للإفاضة في أيام منى، ويسعى بين الصفا والمروة.

[۲] ولل قاقى: أن يُحرم من الميقات، فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم، ورمل فيه، وسعى بين الصفا والمروة، ثم بقى على إحرامه حتى يقوم بعرفة، ويرمى، ويحلق ويطوف، والارمل والاسعى حينئذ.

والعمرة: أن يُحرم من الحلّ، فإن كان آفاقياً فمن الميقات، فيطوف ويسعى، ويحلقُ أو يقصر. والتمتع: أن يحرم الآفاقي للعمرة في أشهر الحح، فيدخل مكة، ويتمَّ عمرته، ويخرج من إحرامه، ثم يبقى حلالاً حتى يحُحُ، وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدى.

والقران: أن يحرم الأفاقي بالحج والعمرة معاً، ثم يدخل مكة، ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج، وعليه أن يطوف طوافاً واحدًا ويسعى سعيا واحدًا في قول، وطوافين وسُغيَيْنِ في قول، ثم يذبح ما استيسر من الهدى. فإذا أراد أن يَنْفِرَ من مكة طاف للوداع.

ترجمہ:واضح ہے۔ العقبة الكبرى كے بجائے مشہور تعبير المجمرة العقبة بيني مزولفه كي طرف منى كا - العَنْ وَالْعَالِيَةُ فَعَالِيَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الكبرى كے بجائے مشہور تعبير المجمرة العقبة بيني مزولفه كي طرف منى كا

#### '' آخری پھر'' جلّ:حرم اور میقات کے در میان کا حصہ ووسر کی جلّہ فی فولِ بمخطوطہ کرا چی سے بڑھایا ہے۔ ﷺ کہ کہا

# احرام وتلبيه كي حكمتين

احرام اور تلبیہ میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب تج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھاجا تا ہے تو احرام شروع ہوج تا ہے۔ اورافعال کی اوا کیگی تک باتی رہتا ہے۔ آخر میں اس کو با قائدہ کھولنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز کی نیت کر کے جب تکبیر تحریر کہی جاتی ہے تو نماز شروع ہوجاتی ہے۔ اور نماز کے آخر تک تحریرہ باتی رہتا ہے۔ آخر میں سلام کے ذریعہ تحریر کہتم کیا جاتا ہے۔ پس حج اور عمرہ کے احرام میں تلبیہ کی حیثیت ایسی ہے جیسی نماز میں تکبیہ تحریر کی ۔ پھراحرام ای طرح مشمرہ ہتا ہے۔ جس طرح تحریر میں تمرہ ہتا ہے۔ اور احرام وتلبیہ کی حیثیت ایسی ہے جس طرح تحریر میں اور احرام وتلبیہ کی حیثیت ہیں :

دوسری حکمت بنیت: دل کے پختہ ارادہ کا نام ہے۔ پھراگرزبان ہے بھی نیت کے انفاظ کہہ لے تو بہتر ہے۔ اس سے دل اور زبان میں موافقت ہوجاتی ہے ای طرح احرام وتلبیہ کے ذریعہ فج وعمرہ کے پختہ اراد ہے کا ایک محسوں فعل کے ذریعہ انضباط (تعیمین) کرنامقصود ہے۔ یعنی تول فعل کے ذریعہ اس نیت کوامرمحسوں بنایاجا تا ہے۔

تیسری حکمت — احرام کے ذریعی نفس کوانڈتی کی کے سامنے خاکساری اور فروتی کرنے والا بنایا جاتا ہے۔ جب
آدی احرام باندھ لیتا ہے۔ وطن کی آسائٹوں کو تج کرچل ویتا ہے۔ اپنی مااوف اور بیاری عادتوں کوچھوڑ ویتا ہے اور زیب
وزینت کی تمام شکلوں کو بالائے طاق رکھ ویتا ہے اور نقیروں اور محتاجوں کی صورت بنالیتا ہے تو اس سے خوب بندگی اور فروتی
ظاہر ہوتی ہے۔

چۇقى حكمت \_\_\_\_تھكاوٹ، پراگندگى اورخاك آلود مونا حاتى كى شان بـــسورة الى كى آيت كا بـــن ﴿ واذَنْ فَى السّناس بِالْعَعِّ، يَاتُولْكَ رِجالاً وَعَلَى كُلُّ صَامِرٍ، ياتيْنَ مِنْ كُلِّ فَجْ عِمِنْقِ ﴾ يعنى لوگول ميں جى كا اعلان يَجِيَ ، لوگ آپ السّناس بِالْعَعِّ، يَاتُولْكَ رِجالاً وَعَلَى كُلُّ صَامِرٍ، ياتيْنَ مِنْ كُلِّ فَجْ عِمِنْقِ ﴾ يعنى لوگول ميں جى كا اعلان يَجِيَ ، لوگ آپ كے پاس بياده اور وُ بلى اوسوارى سے مختلف نهيں ہوسكتا۔ پس ياده اور وُ بلى اوسوارى سے مختلف نهيں ہوسكتا۔ پس بياده اور وُ بلى اوسوارى برا مَن كِن برولالت كرتى ہے۔ اور انجى حديث گذرى ہے كہ حاجى الشّفل ہوتا ہے يعنى وہ يہ آيت حاجى كَدُعاجى الشّفل ہوتا ہے يعنى وہ فَرَائِن مَن كُلُولُولِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ مَن كُلُولُول مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### پرا گندہ سر ہوتا ہے اور اس کے بدن سے نسینے اور میل کی بوآتی ہے۔ یہ تینوں بہترین حالتیں احرام کے ذریعہ تحقق ہوتی ہیں۔

#### أقول: اعلم:

[١] أن الإحرام في المحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصويرُ الإخلاص والتعظيم، وضبطُ عزيمة الحج بفعلِ ظاهر، وفيه جعلُ النفسِ متذللةً لله بترك الملاذ، والعاداتِ المألوفة، وأنواعِ التجمل، وفيه تحقيقُ معاناة التعب، والتَّشَعُثِ، والتَّغَبُرِ للهِ.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جان لیں: (۱) کہ جج اور عمرہ میں احرام بمنز لہ نماز میں تکبیرتح یمہ کے ہے۔ (یہ غایت درجہ ایجاز ہے۔ مفصل بات وہ ہے جواو پرعرض کی گئی)(۱)اس (تلبیہ) میں اخلاص اور تعظیم کا نقشہ تھینچتا ہے(۲)اور جج کی نبیت کو منضبط کرنا ہے ایک محسوں فعل کے ذریعہ (۳)اور اس (احرام) میں نفس کو اللہ کے لئے خاکساری کرنے والا بناتا ہے۔ لئے میں تعب برواشت لذت کی جگہوں (وطن) اور ابیاری عادتوں اور زینت کی شکلوں کو چھوڑنے کے ذریعہ (۳) اور اس میں تعب برواشت کرنے کو اور پراگندہ مری کو اور خاک آلود ہوئے کو تحقق کرنا ہے۔

نوٹ: جس طرح گذشتہ باب کے آخر میں شاہ صاحب نے حج بدل کی روایت لکھے بغیر اس کی حکمت بیان کی ہے۔اس طرح یہاں تلبیہ کا تذکرہ کئے بغیراحرام وتلبیہ کی کمتیں بیان کی ہیں۔

☆ ☆ ☆

# ممنوعات إحرام كي حكمتين

محرم کے لئے ممنوعات احرام سے بچنا تین وجوہ ہے ضروری ہے: بہل دجہ —— حج وعمرہ میں خاکساری،تزک زینت اور پراگندہ سری مطلوب ہے۔اور بیہ مقاصد ممنوعات ِاحرام

سے بھنے ہی ہے حاصل ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجہ \_\_\_\_ج وعمرہ میں اللہ کاخوف اور اس کی تعظیم کا احساس ضروری ہے۔اور بیاحساس بھی ممنوعات سے بیچنے پر موقوف ہے۔

تنیسری وجہ مسلم منوعات احرام ہے بچٹااس لئے بھی ضروری ہے کہ آ دمی اینے نفس کی پکڑ کرسکے اوراس کو پابند بناسکے تا کہ دوا پٹی خواہش میں بےلگام نہ ہوجائے۔

یممنوعات احرام سے اجتناب کی عام حکمتیں ہیں۔آگے ہرممنوع امر سے بیچنے کی خاص وجہ بیان فرماتے ہیں: (الف) شکار کی ممانعت کی وجہ: شکار کرنا دل بہلا نا اورا یک طرح کی تفریح ہے۔اس لئے احرام میں اس بغومشغلہ ے احتر از ضروری ہے۔ اور شکار کے کھیل ہونے کی ولیل میصدیث شریف ہے: من اتبع المصید غفل لیعنی جوشکار کے پیچھے پڑا (جس کوشکار کا بڑک گیا) وہ غافل ہوا لیعنی اہم مشاغل سے بے خبر ہوگیا (ابوداؤو حدیث ۱۸۵۹ کتب الصید) اسی لئے نبی سالینیڈیٹے ہے اور کہار صحابہ سے شکار کرنا ٹابت نہیں۔ کیونکہ میہ بے کارکام ان اکابر کے شایان شان نہیں۔ اگر چہ غیر احرام میں شکار کرنا جائز ہے۔ سورة المائدہ کی دوسری آیت میں ہے: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا ﴾ لینی جبتم احرام سے باہر آجاؤ تو شکار کرولیعنی شکار کرنا مباح ہے۔ کیونکہ وہ ایک ذریعہ معاش بھی ہے چنا نچہ حضرت اساعیل عید السلام سے باہر آجاؤ تو شکار کرنا مراح ہے۔ کیونکہ وہ ایک ذریعہ معاش بھی ہے چنا نچہ حضرت اساعیل عید السلام سے شکار کرنا مروی ہے۔

(ب) جماع ممنوع ہونے کی وجہ: جماع بہیمیت کے تقاضوں میں منہمک ہونا ہے۔ گراس کو بالکلیہ ممنوع بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ بیشریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ شریعت فطری تقاضوں کو پامال نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے مناسب راہیں تجویز کرتی ہیں۔ پس کم از کم بعض احوال میں اور بعض اماکن میں اس کی ممانعت ضروری ہے۔ چنانچہ احرام ،اعتکاف،روزوں اور مساجد میں اس کوممنوع قرار دیا گیا ہے۔

(خ) سلا ہوا کیڑ اممنوع ہونے کی وجہ: رسول اللہ میلائی کیے ہے دریافت کیا گیا کہ محرم کیا کیڑے پہن سکتا ہے؟
آپ نے فرہایا: '' گرتے ، عمامے، پاچاہے، بارانی کوٹ اور موزے نہ پہنے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۷۸) اورایک بدوی ہے جس نے عمرہ کا احرام با ندھ رکھا تھا اور جہتہ پہن رکھا تھا اور خوشبو میں بسا ہوا تھا فرہایا کہ: '' تیرے بدن پر جوخوشبو تگی ہوئی ہوئی ہے ہے اس کو تین باردھوڈ ال اور جہدا تاروے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۸۰) ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ با قاعدہ جسم کی وضع پرسلا ہوا یا بُنا ہوا کیڑا احرام میں ممنوع ہے۔ بسلا کیڑا پہنا ضروری ہے۔ اور دونوں میں فرق بدہ کہ اول انتفاع ، جبل ( زیبائش ) اور زینت ہے جواحرام کے موضوع کے طلاف ہے اس کے ترک ہی میں اللہ کے لئے فروتی ہے اور دائی ستر پوشی ہے جوضروری ہے۔ نظابارگاہ بے نیاز میں پنچنا ہے اد بی اور گئن خی ہے۔

(۱) احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ: نبی میلائیکائیم کا ارشاد ہے:'' محرم نہ تو اپنا نکاح پڑھے، نہ دوسرے کا نکاح پڑھائے ، اور نہ منگنی بھیج' (رواہ سلم مشکوۃ حدیث ۲۹۸۱) اور متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ میلائنگائیم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا (مشکوۃ حدیث ۲۹۸۲)

تشریک: ندکورہ روایات میں تق رض کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا ہے: فقہائے تجاز کے نز دیک احرام کی حالت میں نہ نکاح پڑھنا جائز ہے، نہ پڑھانا۔ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔اسی مسلک کوائم۔ ثلاثہ نے اختیار کیا ہے۔اور فقہائے عراق کے نز دیک نکاح جائز ہے بیٹی منعقد ہو جائے گا (گراحرام کی حالت میں نکاح پڑھنا اور پڑھانا مکر وہ ہے۔اور نکاح کے بعد جماع اور دوائل جماع حرام ہیں ) احزاف نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔

شہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے میں کہ ہر مخص جانتا ہے کہ احتیاط پر ممل کرنا اولی ہے۔ کیونکہ ضابطہ ہے کہ اگر نہ ہب کا —ھے نوئنز فر مباشئر نہ ہے۔ مکروہ لازم ندآئے تو اختلاف کی رعایت اُولی ہے۔ پس اِس قاعدہ کی روسے بہتر بیہ ہے کدا حرام کی حالت میں ندنکا ت راجے، نددوسرے کایڑھائے۔

پہلے تول کے موافق ممانعت کی وجہ: یہ ہے کہ نکاح و نیوی امور سے ایسا انفاع ہے جوشکار کرنے سے بڑھ کر ہے۔ یہ جہ پہلے تول کرمام میں شکار کرناممنوع ہوا تو نکاح بدرجہ اولی ممنوع ہوگا۔ اور حالت ابتداء کو حالت بقا پر قیاس کرنا درست نہیں یعنی یہ خیال کرنا کہ جب احرام با ندھنے کے بعد بھی ہوی نکاح میں رہ سکتی ہوتی نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ خیال اس لئے درست نہیں کہ ابتدائے نکاح میں خوشی اور شاد مانی ہوتی ہے۔ ای وجہ سے لفظ 'دلین' سے مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ قبر میں فرشتے کہیں گے: نم محنو مبة العَروس یعنی دلین کی طرح سوجا۔ اور کہاجا تا ہے: الاعِطْر بعد علو وس : شادی نمٹ گئی ، اب عطرا گانے سے کیا فائدہ! اور حالت بقامی ایک خوشی نہیں ہوتی ۔ پس دوٹوں با تیں کیساں مہیں۔ اور ایک کا دوس سے برقیاس ورست نہیں۔

فا کدہ بیمئد قیاس پر بین نہیں۔ بلکہ اختلاف کا بدارنص فہمی اور دلائل میں تطبیق کے اختلاف پر ہے بینی:

ایک رائے میں: پہلی روایت میں نفی حقیق ہے بینی انعقاد نکاح کی نفی ہے اور دوسری روایت کی توجیہ یہ ہے کہ حضرت میموندرضی امتد عنہا کے ساتھ نکاح کا پہتا ہوگوں کواس وقت چلا تھا جب آ ہے احرام باندھ چکے ہتھ، ورشہ نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا۔ جبیہا کہ سلم شریف میں خود حضرت میموندرضی اللہ عنہا سے صراحة میہ بات مروی ہے کہ ان کا کا حال ہونے کی حالت میں ہوا تھا (مشکوۃ حدیث ۲۲۸۳)

اور دوسری رائے میں: پہلی روایت میں کمال کی نفی ہے بینی نکاح تو ہوجائے گا نگریڈ فعل مکروہ ہے۔ان حضرات کے دلائق درج ذیل ہیں:

() لا یہ خطب میں بالا تفاق کمال کی نفی ہے۔ اور سی این حبان میں: و لا یہ خطب علیہ بھی ہے لینی محرم کی متلق نہ بھی ہے۔ اور سی بھی جائے۔ اس میں بھی بالا تفاق کمال کی نفی ہے۔ کیونکہ اگر احرام میں تکنی بھیجی گئی، پھر حلال ہونے کے بعد نکاح ہوا تو یہ نکاح بالا تفاق درست ہے۔ گراحرام کی حالت میں تکنی بھیجنا بالا تفاق کر وہ ہے۔ پس بیا یک قریبہ ہے کہ حدیث کے پہلے دوجملوں میں بھی کمال ہی کی نفی ہے۔

(۲) احرام میں حلّتِ نکاح کی روایت متفق ملیہ ہے اور ممانعت کی روایت صرف میم شریف میں ہے۔امام بخاری ۔ اللّہ نے اس کونیس لیا۔ اور اصول حدیث میں بیہ بات طے ہے کہ مفق علیہ روایت منا انفود به أحدُهما سے مقدم بوتی ہے وراتوی مافی الباب کوافتیار کرنا مجتبدین کامتفق علیہ اصول ہے۔

۱۰۲۰ انعات کی ترتیب میں غور کیا جائے تو شیخ صورت رہے کہ آپ کا نکاح حالت احرام میں مقام سُرِ ف میں ہوا تنا۔ گراس کا پتہ پوگوں کواس وقت چلاتھا جب آپ نے عمرہ سے فارغ ہوکرمشر کین مکہ کو ولیمہ کی دعوت بھیجی تھی ،جس کو

- ﴿ الْأَوْرَ لِبَالْبِدُرُ ۗ ﴾

انھوں نے ٹھکرا دیا تھا۔

(۵) شکار کمیا ہے؟ شکار کی تعریف کسی نص ہے ٹابت نہیں۔ اس لئے اس کی تعیین ضروری ہے:

سوال: انسان کبھی کسی جانور کو کھانے کے لئے مارتا ہے، کبھی شکار کی تمرین کے لئے مارتا ہے، کبھی اس کے ضرر ہے:

کے لئے یا دوسروں کو پچانے کے لئے مارتا ہے اور کبھی پالتو جانوروں کو کھانے کے لئے ذیح کرتا ہے، توان میں ہے شکار کونساہے؟

چوا ہے: حدیث میں ہے کہ: ''اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو پانچ جانوروں کو حرم میں یا احرام میں قبل کرتا ہے: چو ہا، کوا،

چیل، پچھواور کٹ گھنا کتا'' (مشکوٰ قاحدیث ۱۹۹۸) فقہاء نے اس سے بیاقاعدہ بنایا ہے کہ جو جانور ایڈاء پہنچا تا ہے، یا

انسان پر بیاس کے سامان پر حملہ کرتا ہے اس کوئل کرنا درست ہے۔ کیونکہ عرف میں ان جانوروں کے قبل کرنے کوشکار کرنا

شہیں کہا جاتا۔ اس طرح پالتو چو پائے اور مرغی اور ان دونوں کے مانند جانور جن کو گھروں میں عام طور پر پانا جاتا ہے ذی

(٢) و إنما شُرع أن يجتنب المحرمُ هذه الأشياء: تمحقيقاً للتذلل وترك الزينة والتشَعُث،
 وتنويها الستشعار خوف الله وتعظيمه، ومؤاخذة نفسه، أن التسترسل في هواها.

[الم] و إنما الصيد تلة وتوسّع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من اتّبع الصيد لَها" ولم يثبت فِعلُه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاكبار أصحابه، وإن سِوّعَه في الجملة.

[ب] و الجماع انهماك في الشهوة البهيمية؛ وإذا لم يَجُز سدُّ هذا الباب بالكلية، لأنه يخالف قانونَ الشرع، فلا أقلَّ من أن ينهي [عنه] في بعض الأحوال، كالإحرام، والاعتكاف، والصوم، وبعض المواضع، كالمساجد.

[ت] سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: " لاتلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا السرا ويلاتِ ولا البرا ويلاتِ ولا البرانس، ولا الخفاف" وقال للأعرابي: "أما الطَيْبُ الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّةُ فانْزِعُها"

والمفرق بين المخيط ومافي معناه وبين غيرِ ذلك: أن الأول ارتفاق وتجمُّل وزينةٌ، والثاني سترةُ عورةٍ، وتركُ الأول تواضُعٌ لله، وتركُ الثاني سوء أدب.

[د] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لايُنكِحُ المحرم، ولا يُنكحُ، ولا يَخْطُب " ورُوى: أنه تزوَّج ميمونة محرمًا,

أقول: اختيار أهيل البحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء: أن السنة للمحرم أن لايَنكح، واختار أهل العراق: أنه يجوز له ذلك؛ ولا يخفي عليك أن الأخذ بالاحتياط أولى. وعلى الأول: السرُّ فيه: أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثرُ من الصيد؛ ولايُقاس الإنشاءُ على الإبقاء، لأن الفرحَ والطربَ إنما يكون في الابتداء، ولذلك يُضرب بالعَروس المثلُ في هذا الباب، دون البقاء.

[م] ثم لابد من ضبط الصيد: فإن الإنسان قديقتل ما يريد أكله، وقد يقتل مالايريد أكله، وإنسا يريد التمرُّنُ بالاصطياد، وقد يقتل يريد أن يَدفع شرَّه عنه، أو عن أبناء نوعه، وقد يذبح بهيمة الأنعام، فأيُها الصيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خمس لاجناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفارة، والغراب، والجدَّأة، والعقرب، والكلبُّ العقور" والجامع: المؤدى الصائل على الإنسان، أو على متاعه؛ فإذا رُجِع إلى استقراء العُرف لايقال له صيد؛ وكذلك بهيمة الأنعام والدجاج وأمثالهما مما جرت العادة باقتنائه في البيوت لاتسمى صيدًا؛ وأما الأقسامُ الأخرُّ: فالظاهر أنها الصيد.

تر جمہ: (۱) اور مشروع کیا گیا ہے کہ بچ محرم ان چیزوں ہے: صرف فروتی ، ترک زینت اور پراگندہ سری کو تفق کرنے کے لئے ۔ اورا سی تعظیم کے احساس کرنے کی شان بلند کرنے کے لئے ۔ اورا پے نفس کا مؤاخذہ کرنے کے لئے ۔ اورا سی تعظیم کے احساس کرنے کی شان بلند کرنے کے لئے ۔ اورا پے نفس کا مؤاخذہ کرنے کے لئے ، تاکنفس اپنی خوابش میں مطلق العنان نہ بوجائے (اُن ہے پہلے لام جارّہ مقدر ہے ای لنالا)

(الف) اور شکار کرنا صرف دل بہلا نا اور کشادگی لیمنی تفریح ہے۔ اور ای وجہ سے نبی مین پر بینی فرمایا: ''جوشکار کے پیچھے پڑگیا وہ غفلت میں پڑگیا' اور نہیں ٹابت بواشکار کرنا نبی مینائی تھی تاہد ہے۔ اگر چہ فی اللہ بی مینائی تھی تاہد ہے۔ اگر چہ فی اللہ بینے بینی تعزید کے بڑے صحابہ ہے۔ اگر چہ فی الجملہ بین بینے بعض حالات میں اس کو جا ترز قرار دیا گیا ہے۔

(ب)اور جماع بہیمی خواہش میں منہمک ہونا ہے۔اور جب بالکلیداس درواز ہ کو بند کرنا جائز نہیں ، کیونکہ وہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے ، تو نہیں کم اس سے کہ روکا جائے (اس سے ) بعض حالات میں۔جیسے احرام ،اعتکاف اور روز ہ اور بعض جگہوں میں جیسے مسجدیں۔

(خ) دریافت کیا گیا ۔ اور فرق سلے ہوئے اور جو سلے ہوئے کے معنی میں کے درمیان اور ان کے علاوہ کے درمیان: یہ ہے کہ اول انتقاع پنجل اور زینت ہے۔ اور ٹائی ستر پوٹی ہے۔ اور اول کا ترک اللہ کے لئے خاکساری ہے۔ اور ثانی کا ترک بے اور ٹائی کا ترک بے۔

(د) نی مطالبہ کے فرمایا میں کہتا ہوں۔ اختیار کیا صحابہ وتا بعین اور فقہاء میں سے اہل تجازئے کہ محرم کے لئے شرعی عظم یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ اور اہل عراق نے اختیار کیا کہ شان رہے کہ اس کے لئے وہ جائز ہے۔ اور آپ پر پوشیدہ نہیں کہا حتیاط والی صورت اختیار کرنا اولی ہے ۔۔۔ اور پہلے قول پر: رازممانعت میں یہ ہے کہ مطلوبہ انتفاعات میں سے نکاح زیادہ ہے شکارکرنے ہے۔ اور ابتداء کو بقاء پر قیاس نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ خوتی اور شاد مانی ابتداء ہی ہیں ہوتی ہے۔ اورامی وجہ ہے ' دلہن' کے ذریعہ ہے۔ ' دلہن' کے ذریعہ ہے۔ ' دلہن ' کے ذریعہ ہے۔ ' دلہن ' کے ذریعہ ہے۔ ' دلہن ' کے تعیین کرنا: اس لئے کہ انسان بھی اس جانور کو مارتا ہے جس کو کھا تا چاہتا ہے۔ اور بھی اس جانور کو مارتا ہے جس کو کھا تا چاہتا ہے۔ اور بھی اس جانور کو مارتا ہے جس کو کھا تا نہیں چاہتا۔ اور چاہتا ہے وہ صرف شکار کرنے کی مشق کرنا۔ اور بھی مارتا ہے اس نیت ہے کہ ہٹائے وہ اس کے شرکوا پنی ذات ہے یا اپنی نوع کے بیٹوں ہے لیعنی دوسرے انسانوں ہے۔ اور بھی ذریح کرتا ہے پانتو چو پائے۔ پس ان جس ہے ' شکار' کون سا ہے؟ ۔ پس فرمایا نی سینی پیٹر نے: ، اور قاعدہ کلیہ: ستانے والا ہے پانتو چو پائے دالا ہے۔ پس جب لوٹا جائے عرف کا جائز و لینے کی طرف تو اس کو' شکار' نہیں کہا انسان پر یا اس کے سامان پر حملہ کرنے والا ہے۔ پس جب لوٹا جائے عرف کا جائز و لینے کی طرف تو اس کو' شکار' نہیں کہا جائے گا۔ اور اس طرح پالتو چو پائے اور مرغی اور ان دونوں کے مانند ، ان جانوروں میں سے کہ عادت جاری ہے اس کے پالنے کی گھروں میں نہیں کہلاتا شکار۔ اور رہی ویگراقسام: تو ظاہر ہے ہے کہ وہ بی شکار ہیں۔

لْخَات: اِسْتَشْعَوَ النحوف: أَحَسَّ به، ويقال: استشعر خشيةَ الله (مِجْم وسيد) يَعِيَّ ول شِي الله كَا فُوف محسول كُمَّا مِنْ الله كَا عَنْ الله عَلَمُ الله وَ لَهُو الله وَ الله الله عَلَم الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع الله عَنْ الله عَنْ

## تعيين مواقيت كي حكمت

صدیث سرسول الله مین آن و والحکیفه کوائل مدیندی میقات مقررکیا۔ اور جُوخهٔ آکوائل شام کی۔ اور قرن کی است اللہ مساؤل کوائل نجد کی۔ اور یہ کہ میقات ہیں۔ اللہ مساؤل کوائل نجد کی۔ اور یہ کہ میقات ہیں۔ اور دوسرے علاقوں کے ان لوگوں کے لئے بھی جو اِن مقامات سے آئیں۔ جن کا ارادہ جج یا عمرہ کا ہو۔ اور جولوگ ان مقامات سے ورب ہیں (یعنی مکہ کی طرف کے رہنے والے ہیں) تو ان کے احرام باندھیں گر جگوان کا وطن ہو (اور یہ قاعدہ ای طرح چلے گا) یہاں تک کہ خاص مکہ کے باشندے مکہ بی سے احرام باندھیں گر متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۲۵۱۷) فاکندہ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہیں اہل عراق کے لئے ذات عسر قومیقات مقرر کی گئی ہے (مشکوۃ مدیث ۲۵۱۷) دیرے درج ذیل ہے۔

مقرر کی گئی ہے:

- ﴿ اَرْسَوْرَ بِيَالْيَسَالُهُ ﴾

تقریباً ایک سویس کے فاصلہ پر بجانب مغرب ساحل کے قریب واقع ہے۔

ریب برس سے میں پر بہ ہے رہب ہوں سے ریب برس ہے قرائی المناذل: مکہ ہے ۳۵،۳۰ رمیل مشرق میں نجد ہے آنے والے راستہ پرایک بہاڑی ہے۔ ذات عولی : مکہ ہے شال مشرق میں عراق ہے آنے والے راستہ پر ۵ رمیل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یک ملکم : تہامہ کی بہاڑیوں میں ہے ایک معروف بہاڑی ہے۔ جو مکہ ہے تقریباً ۴۰میل جنوب مشرق میں یمن ہے۔ آنے والے راستہ پریز تی ہے۔

نوٹ:مواقیت کا بیتعارف معارف الحدیث (۲۰۲۴) ہے ماخوذ ہے۔

تشریح بقیمین مواقیت کی حکمت کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ مکہ کرمہ میں اس حالت میں پہنینا مطلوب ہے کہ مریس مٹی بھری ہوئی ہو، جسم ہے ہو آرہی ہو، اور نس نشاط جوانی میں بے انگام نہ ہو۔ اور یہ مقصد احرام کے ساتھ حالتہ ہی ہی سے حاصل ہوسکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ احرام کہ بال ہے با ندھا جائے؟ تواصل یہ ہے کہ لوگ اپ آپ گھرول ہے احرام باندھ کرچیس کیکن ایسا حکم دینے میں لوگوں کے لئے وقت تھی۔ کیونکہ کی کا وظن مکہ سے ایک ماہ کی مس فت پر ہے، کی کا دو ماہ کی اور سی کا اور زیادہ دوری پر۔ اس لئے ضم وری ہوا کہ مکہ مکر مہ کے گرواحرام باندھنے کے لئے بچھا ہے مقامات متعین ماہ کی ، اور سی کی کا دو رہی ہواں ہے لوگ احرام باندھیں۔ ان مقامات سے احرام کو مؤخر نہ کریں۔ اور یہ بھی نشروری ہے کہ وہ مقامات واضح اور مشہور ہول ، کوئی بھی ان سے ناواقف نہ ہو۔ اور آفاق والے ان مقامات سے گذر ہے ہول یعنی وہ عام گذرگاہ ہو۔ چنا نچے نبی بسانیہ بیکھ نے ایسے مقامات کا جائزہ لیا۔ اور نہ کور وہ بالا یا نچے مقامات احرام باندھنے کے لئے مقروفر ما ہے۔ چنا نچے نبی بسانیہ بیکھ نے ایسے مقامات کا جائزہ لیا۔ اور نہ کور وہ بالا یا نے مقامات احرام باندھنے کے لئے مقروفر ما ہے۔ کہ بینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات دو وجہ سے مذینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات مقرر کرنے کی وجہ: مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات دو وجہ سے مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات دو وجہ سے

کہا ہے جہ نہ پندمنورہ اپنے جلو میں چند خصوصیات لئے ہوئے ہے: (۱) وہ وہی اتر نے کی جگہ ہے لینی نبی سین پیما کا وطن نائی ہے (۲) وہ ایمان کے شکو نے کی جگہ ہے لینی وہاں آخر تک شنا ایمان فروز ال رہ گی متفق مدیرہ وایت ہے: اِنَّ الاِسمان لیا اُوزُ اِلی المدینة کھا تَاوِزُ الحیّةُ اِلی جُحْرِ ہا ترجمہ بیشک ایمان مرینہ کی طرف شکر جاتا ہے (مفکوۃ حدیث ۱۹ اباسالاس المائے المائے کے جس طرح سانپ کھوم بھر کر اور پیٹ بھر کرا ہے تا ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ جس طرح بہاڑی بکرا نیچ اثر کر اور چر چگ کر بہاڑی برائی کی طرف لوٹ آتا ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ جس طرح بہاڑی بکرا نیچ اثر کر اور چر چگ کر بہاڑی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے )ای طرح ایمان بھی و نیامیں بھیل کر اور این تا بانی دکھا کر ، آخر میں مدینہ مورہ کی طرف (اور ایک روایت میں ہے کہ جس کر وشن رہے گ (۳) مدینہ دار البحر ت ہے روایت میں ہے کہ جان کی طرف (اور البحر ت ہے کہ وہاں جان شارانِ اسلام کا پہلا قافلہ کی کے ۔ اور ہرز مائ میں اللہ کے نیک بندے وہاں فروش ہوتے ہیں (۳) مدینہ وہاں جو وہاں فروش ہوتے ہیں (۳) مدینہ وہاں جو وہاں جو وہان کی وجہ سے مدینہ منورہ کی ہاشندے کو میں ہونے میں وہاں کے رسول سے اللہ کی ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے مدینہ منورہ کی ہاشندے ہوں ہوں ہوں جو اینڈ پر اور اس کے رسول سے لین تا بیان کی ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے مدینہ منورہ کی ہاشندے بات خصوصیات کی وجہ سے مدینہ منورہ کے ہاشندے بات خصوصیات کی وجہ سے مدینہ منورہ کے ہاشند

اس کے زیادہ حقد ارتھے کہ وہ اللہ کا بول بالا کرنے کی خوب کوشش کریں (احرام کی حالت اور تبییہ کی زمز مہ خواتی اسی مقصد کے لئے ہے ) اور وہ عباوت کی زیادتی کے ساتھ مخصوص کئے جائیں۔ کیونکہ جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، ان کو عب وت میں مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے: ع: جن کے رہنے ہیں سوا،ان کومشکل سوائے!

ووسری وجد: مدیند کی میقات فو المخلیفة ہے، جو مدینہ ہے صرف پانی چھمیل پرواقع ہے کو یامدینہ والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے وطن ہے احرام ہا ندھ کر چلیں کیونکہ مدینہ شریف ہی مکہ مکر مدسے وہ قریب ترین ہیتی ہے جس کے باشند ہے زمانۂ نبوی میں ایمان لائے ہیں۔ اور جواپنے ایمان میں خلص بھی ہے۔ دوسری کو کی بستی ایک نہیں۔ خوالی بھی سے جو الی بھی سے اگر چد دور نبوی میں ایمان لے آیا تھا۔ اور وہ اپنا ایمان میں خلص بھی سے مرجو بھر ایمان میں خلص بھی سے مرجو بھی ایمان میں کدوہ اپنا وطن سے احرام ہا ندھ کر چییں دوستی ہے۔ اس لئے ان کو ایسا تھم دینے میں کہ وہ اپنا وطن سے احرام ہا ندھ کر چییں اور خانف اور بیامہ بھی اگر چہدور نبوی میں ایمان لائے سے اور مدینہ کی بنسیت مکہ ہے قریب بھی سے مگر ان کے باشندے دور نبوی میں ایمان میں خلص نہیں ہے۔ اس لئے ان کوبھی ایسا تھم دینا مناسب نہیں تھا۔ اور مدینہ والوں کو ایسا تھم دینا مناسب نہیں تھی۔ اس لئے ان کوبھی ایسا تھم دینا مناسب نہیں تھی۔ اس لئے ان کوبھی ایسا تھم دینا مناسب نہیں تھی۔ اس لئے ان کوبھی ایسا تھم دینا مناسب نہیں تھا۔ اور مدینہ والوں کو ایسا تھم دینے میں کئی دفت نہیں تھی۔ اس لئے انبیس کو یہ تھم دیا گیا۔

[٣] ووقّت الأهل المدينة ذاالحليفة، والأهل الشام الجُحفة، والأهل نجدٍ قران المنازل، والأهل اليسمن يلملم؛ فهن لهنّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلنّ، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنَّ فمهلُه من أهله، حتى أهلُ مكة يُهِلُون منها.

أقول: الأصل في المواقيت: أنه لما كان الاتيانُ إلى مكة شَعِفًا تفِلاً تاركاً لعلواء نفسه: مطلوباً، وكان في تكليف الإنسان أن يُحرم من بلده حرج ظاهر، فإن منهم من يكون قُطره على مسيرة شهر وشهرين وأكثر: وجب أن يُخصَّ أمكنة معلومة حول مكة يُحرمون منها، ولا يؤخرون الإحرام بعدها؛ ولابدً أن تكون تلك المواضع ظاهرة مشهورة، ولا تخفي على أحد، وعليها مرور أهل الآفاق، فاستَقُرأ ذلك، وحكم بهذه المواضع.

واختار الأهل المدينة أبعدَ المواقيت: الأنها مَهْبِطُ الوحى، ومأرزُ الإيمان، ودارُ الهجرة، وأولُ قرية آمنت بالله ورسوله، فأهلها أحقُ بأن يُبالغوا في إعلاء كلمة الله، وأن يُخصُوا بزيادة طاعة الله. وأيضًا: فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخصلتُ إيمانَها، بخلاف جُوَّاتي والطائف ويمامَة وغيرها، فلا حرج عليها.

کی ہے۔ البتہ شاہ صاحب نے حدیث کا ایک جملہ حذف کر دیا ہے۔ اوروہ ہے: و کذاك و کذاك اوپر بین القوسین میں ای کاتر جمہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ تنی جو کہ عایت کے لئے ہے، اس کامنہ وم اس محذوف کے بغیر واضح نہیں ہوتا)

میں کہتا ہوں: مواقیت میں اصل میہ ہے کہ شمان میہ ہے کہ جب مکہ کی طرف آنا درانحالیکہ وہ آشفۃ سر ہو، بدن اور
کپڑے چرکیں ہوں ،اپنفس کی نشاطِ جوانی کو خیر یاد کہنے والا ہو: مطلوب تھا۔اورانسان کواس بات کا مکلف کرنے میں
کہ وہ اپنے شہر سے احرام باند ھے: کھنی دفت تھی۔ کیونکہ ان میں سے پچھا لیے ہیں جن کا علاقہ ایک ماہ اور وہ ماہ اور اور اس اور اس سے زیادہ مسافت پر ہے۔ تو ضروری ہوا کہ مکہ کے گرد پچھ جانی بہچانی جگہیں مخصوص کی جا تمیں جہاں سے لوگ احرام
باندھیں۔اوران کے بعد احرام کومؤ خرنہ کریں۔اور ضروری تھا کہ وہ جگہیں واضح اور مشہور ہوں۔اور کسی پر پوشیدہ نہ بول۔اوران جگہوں کا فیصلے فر مایا۔

اور مدینہ والول کے لئے بعیدترین میقات کو پہند کیا: کیونکہ مدینہ وی اتر نے کی جگہ ہے۔ اورایمان کے سکڑنے کی جگہ ہے۔ اور وہ پہلی بہتی ہے جواللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہے۔ پس اس کے باشندے زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ وہ خوب کوشش کریں اللہ کا بول بالا کرنے میں۔ اور یہ کہ وہ خصوص کئے جا کیں اللہ کی عبادت کی زیادتی کے باقی ہے۔ اور نیم : پس مدینہ آن اقالیم میں قریب ترین نظہ ہے جورسول اللہ میں آئی کے زمانہ میں ایمان خالص کیا ہے۔ برخلاف بجو اثی اور طاکف اور یمامہ اور ان کے علاوہ کے۔ پس میں ایمان لایا ہے۔ اور اس نے اپنا ایمان خالص کیا ہے۔ برخلاف بجو اثی اور طاکف اور یمامہ اور ان کے علاوہ کے۔ پس کے دقت نہیں مدینہ والوں پر (وطن ہے احرام باند صنے میں)

## وقوفء فرفه كي حكمتين

تج کا اہم ترین رکن نویں ذی الحجومیدانِ عرفات میں پہنچنا ہے۔اوراس میں دوسیں ہیں:

ہم کی حکمت: لاکھوں مسلمانوں کا معین وقت اور معین جگہ میں نقیروں اور مختاجوں کی صورت بنا کرجمع ہوتا۔اوران کا
القد تعالی کی طرف راغب ہونا اور رحمت کے لئے دعا نمیں اور آہ وزاری کرنا، اثر عظیم رکھتا ہے برکات البی کے نازل

ہونے میں،اور روحانیت (انوار) کے پھیلنے میں بعنی جب سب بندے ل کرانلہ کے سامنے روئے گڑا گڑائے ہیں تو
رحمت خداوندی کا اُتھاہ سمندر جوش میں آتا ہے۔اور اللہ تعالی بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فر ماتے ہیں۔ جے و کھے کر
شیطان جُل کھن جاتا ہے اورا نیا سر بہیٹ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' شیطان کی دن جمی آتا ورا نیا سر بہیٹ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' شیطان کی دن جمی آتا ورا با ہمنا دیکھا اثنا دھنگارا ہوا اور ابنا جلا بھنا دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذکیل وخوار، روسیاہ اور جلا بھنا دیکھا جاتا ہے۔اور سے بات صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اس دن اللہ کی رحمت کو ہرستے ہوئے ،اور ہڑے بڑے گنا ہوں کی

معافیٰ کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے(اوریہ بات اس تعین کے لئے تا قابل برداشت ہوتی ہے)البتہ وہ جنگ بدر کے موقعہ براس سے بھی زیادہ نرے حال میں تھا(مشئوۃ عدیث ۲۷۰۰)

دوسری حکمت: ج کے پہلے باب میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ج کی ایک سلحت: در بارخداوندی میں حاضری دینا ہے۔اس سلحت کا تحقق وتوف عرفہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس موقعہ پرتمام تجاج ایک جگہ اسٹھے ہوتے ہیں۔اس لئے وتوف عرفہ کواعظم رکن قرار دیا گیا ہے۔

سوال: دربارخداوندی میں حاضری کے لئے 9 فی الحجداور میدان عرفات کی تخصیص کیوں ہے؟ جواب: تیمیص موروثی ہے بینی تمام انبیاء کرام ملیہم السلام ہے یہ بات متوارث چلی آرہی ہے۔ تاریخی روایات بیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام اور بعد کے انبیاءای تاریخ میں اور اس جگہ میں حج کے لئے جمع ہوتے تنجے۔ اور سلف

صالحین کے طریقہ کواپنا ناتعین اماکن واز منہ کے باب کی ایک مضبوط بنیا د ہے۔

وضاحت: قح کالفظاہ پے جلو میں گونسنر کے معنی لئے ہوئے ہے۔ حینے البه (ن) خینا و جینا و جینا کے بیت اللہ کہیں ہے آ نا۔ حینے المسکان کے معنی ہیں: کی جگہ کا قصد کرنا۔ حینے البت کے معنی ہیں: عبادت کے لئے بیت اللہ پہنچنا۔ حینے بنو فلان فلانا کے معنی ہیں: بکثر ست آ ناجانا۔ اور جم صرف آ فاتی نہیں کرتے ، مقامی لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور اب مواصلات کی فراوانی کی وجہ ہا گرچہ ہیرونی تجاج کا غلبہ ہوتا ہے، گر پہلے مقامی تجاج کی کثرہ ہوتی تھی اور ان کے حق میں سفر کا تحق اس کی فراوانی کی وجہ ہا گرچہ ہیرونی تجاج کا غلبہ ہوتا ہے، گر پہلے مقامی تجاج کی کثرہ ہوتی تھی اور ان کے حق میں سفر کا تحق اس کی طرح ہوسکتا ہے کہ وہ حرم ہے باہر نگلے۔ وہ ہو کے معنی شامل ہیں۔ اس لئے معنی ہیں: زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہم سے باہر نگلے۔ اور جل سے احرام باندہ کر بیت اللہ جو تحق می کہ کی خصیص: تو اس کی وجہ وہ ہو کہ زیارت کرے۔ اب رہی جج کے اجتماع کے لئے میدان عرفات اور ۹ رذی الحجہ کی تحقیص: تو اس کی وجہ وہ ہو حدے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فر مائی ہے یعنی یہ چیزموروثی ہے۔

[٤] والسرُّ في الوقوف بعرفة :أن اجتماع المسلمين في زمان واحد ومكان واحد، راغبين في رحمة الله، داعين له، متضوعين إليه: له تأثير عظيم في نزول البركات، وانتشار الروحانية؛ ولذلك كان الشيطانُ يومئذ أَذْ حَرَو أَحْقَرَ مايكون.

وأيضًا: فاجتماعُهم ذلك تحقيقٌ لمعنى العُرْضَة؛

وخصوصُ هذا اليوم وهذا المكان متوارث عن الأنبياء عليهم السلام، على ما يُذكر في الأخبار عن آدم فمن بعدَه، والأخذ بما جرت به سنةُ السلف الصلاح أصلٌ أصيلٌ في باب التوقيت.

ترجمه: (٣) اورعرفه میں پنجنے میں راز: بیہ بے کہ مسلمانوں کا اکتھا ہونا ایک زمانه میں اور ایک جگہ میں ، درانحالیکہ وہ ————(وَمَنْ مُرَبِّ الْمِیْنَ اِنْ اِلْمُعَالِمِیْنَ کِیْنِ اِلْمِیْنِ کِیْنِ اِلْمِیْنِ کِیْنِ اِلْمِیْنِ کِی 

## منی میں قیام کی حکمت

ز مان جابلیت میں جے کے بعد منی میں بڑا ہازارلگتا تھا۔ جیسے عُکاز ، بَحُنَه اور ذوالمجاز کے ہازار ۔اور ہازارلگانے کے کے منی کا انتخاب دووجہ سے کیا گیا تھا: ایک: جج کے لئے مکہ میں دور دراز مقامات سے ایک خلقت جمع ہوتی تھی۔اور تخبارت کے لئے اس سے بہتر اور سود مند سیزن اور کوئی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یتھی کہ مکہ اس بھاری انہوہ کا تخمل نہیں تھا۔ لیعنی لوگوں کی کثر ت کی وجہ سے مکہ میں یہ بازا نہیں لگ سکتا تھا۔ اس لئے اگران کے شہری اور قرز وی مشہوراور گمنام اس کے اگران کے شہری اور قرز وی مشہوراور گمنام اس کا م کے لئے منی چیسی کوئی تھلی جگہ تجویز نہ کرتے تو لوگ پر بیثانی میں پڑجاتے۔اور اگر جج کے لئے آنے والوں میں تخصیص کی جاتی کہ اسے بی آدمی آئیں یا فلال قبائل بی آئیں تو یہ بات لوگوں کونا گوار ہوتی۔

پھر جب منی میں قیام کا دستور چل پڑا تو عربوں کی عادت وخمنیت نے یہاں بھی تفاخروتکا ٹرکی راہ نکال لی اور شاعر می کا دور چینے نگا جس میں اسلاف کے کارناموں کا تذکرہ ،اپنی جلالت و شجاعت کا ذکر اور اپنے ہمنو اؤں کی کثرت کا بیان ہوتا تھ ، تاکہ قریب و بعید کے لوگ اسے میں ۔اور دور دور تک اس کا چرجیا پھیلائیں۔

پھر جب اسلام کا دورآیا تو نبی مینگنگیا نے محسوں فر مایا کہ دینی مقاصد کے لئے بیا جتماع ضروری ہے۔ تا کہ اس کے ذریع سلمانوں کا دید بدیدان کی تعداد اور ال کے ساز وسامان کا لوگوں کو پہتہ چلے۔ اور القد کا وین غالب ہو۔ اور دور تک دین کا آواز ہ بلند ہو۔ اور تمام مما لک بیس اسلام ثلبہ پائے۔ چنانچے رسول اللہ مینگنگیا نے اس اجتماع کو باتی رکھا۔ لوگوں کو اس کی ترغیب دی اور شوق دلایا (اس طرح کہ منی میں قیام مسئون کیا۔ اور روز انہ جمرات کی رمی واجب کی ) البت مان نکاز عرب کا ایک مشہور یا زارتھا۔ مکہ کے قریب بخلہ اور طائف کے درمیان ہرسال ذی قعدہ میں یہ بازارلگتا تھا۔ اور ۱۰ ون تک چالا تھا۔ اور

ک عُکاز عرب کا ایک مشہور بازارتھا۔ مکہ کے قریب: تخلہ اور طاکف کے درمیان ہرسال ذی قعدہ میں یہ بازارلگنا تھا۔اور ۲۰ دن تک چال تھا۔اور گئا تھا۔اور عرب کا ایک مشہور بازارتھا۔ مکہ کے قریب ایک چشرتھ۔ وہاں بھی بازارلگنا تھا۔اور ذوالحجاز: عرفات کے قریب ایک جند کا تام تھا۔وہاں بھی بازارلگنا تھا۔اور ذوالحجاز: عرفات کے قریب ایک جند کا تام تھا۔وہاں بھی بازارلگنا تھا۔ان میلوں میں شعروشا عربی کا دور چال تھا۔جس میں فخر ومبابات کے جو ہردکھائے جائے تھے۔ جب اسلام کا زمانیہ آیا تو بیسب بازار بند ہو گئے 11

ح زر بنائيزل ٢

تف خراوراسلاف کے کارٹاموں کو بیان کرنے کی رسم ختم کردی۔اورڈ کراللّدکواس کا قائم مقام کردیا(دیکھیے سورۃ البقرہ آیت ۲۰۰) اوراس کی نظیر ریہ ہے کہ عربوں میں جن ضیافتوں اورتقریبات کا رواح تھا،اسلام نے ان سب کو ختم کردیا، مگر دعوت ولیمہاور دعوت عقیقہ کو باتی رکھا، کیونکہ خابدانی زندگی میں اس کے بڑے بڑے بڑے تو ائد ہیں۔

[٥] والسرُّ في نزول منى: أنها كانت سوقًا عظيمًا من أسواق الجاهلية، مثلُ عُكاظِ، والمَجَدَّة، وذى المَجَاز، وغيرها؛ وإنما اصطلحوا عليه: لأن الحج يجمع أقوامًا كثيرةً من أقطار متباعدة، ولا أحسنَ للتجارة ولا أرفقَ بها من أن يكون موسِمُها عدد هذا الاجتماع؛ ولأن مكة تَضِينَ عن تلك الجنود المُجَنَّدة، فلو لم يصطلح حاضِرُهم وباديهم، وخاملُهم ونبيهُهم على النزول في فضاءِ مثلَ منى لَحَرَجُوا، وإن الحُتُصُّ بعضُهم بالنزول لوجدوا في أنفسهم.

ولما جرت العادة بنزولها اقتضى دَيْدَنُ العرب وحَمِيَّتُهم أَنْ يجتهد كُلُّ حَيِّ في التفاخر والتحاشر، و ذكرٍ مآثر الآباء، وإِرَاءَ قِ جَلَدِهم، و كثرةِ أعوانهم، ليرى ذلك الأقاصى والأداني، ويبعد به الذكرُ في الأقطار؛

وكان للإسلام حاجة إلى اجتماع مثله، يظهر به شوكة المسلمين وعِدَّتُهم وعُدَّتُهم، ليظهر دينُ الله، ويبعُدَ صِيْتُه، ويغلب على كل قُطر من الأقطار، فأبقاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وحث عليه، ونسَخَ التفاخر وذكر الآباء، وأبدله بذكر الله، بمنزلة ما أبقى من ضيافاتهم وولائمهم: وليمة النكاح، وعقيقة المولود، لمَّا رأى فيهما من فوائدَ جليلة في تدبير المنزل.

تر جمہ: (۵) اور منی بیں اتر نے بیں راز: یہ ہے کہ منی جاہمیت کے بازاروں بیں ہے ایک بڑا بازارتھا۔ جیسے عُکاظ ، جُند ، ذوالجازاوران کے علاوہ ۔ اور جاہمیت کے لوگوں نے منی کے نزول پراس لئے اتفاق کیا تھا کہ جج دور دور مقامات سے بہت اقوام کو جمع کرتا ہے ۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ مفیز ہیں ہے کہ اس کا سیزن اس اجتماع کے موقعہ پر جواور اس کے لئے مکہ ننگ تھا اس بھاری انہوہ سے ۔ پس اگر ندا تفاق کرتے ان کے شہری اور ان کے بدوی اور ان کے مردی وار ان کے بدوی اور ان کے مردی ہواور اس کے لئے مکہ نگ تھا اس بھاری انہوہ سے ۔ پس اگر ندا تفاق کرتے ان کے شہری اور ان کے بدوی اور ان کے مراد نے پرتو ور اسے دلوں بیں نگی یا تے (یہاں اتر نے سے مراد جج کے لئے آتا ہے)

اور جب منی میں قیام کی عادت چل پڑی تو عربوں کی عادت اوران کی حمیت نے تقاضا کیا کہ انتہائی کوشش کرے ہر قبیلہ تفاخر و تکاثر میں اوراسلاف کے کارٹاموں کے تذکرہ میں ، اورا پی جُلا دت اورا پنے معاونین کی کثرت دکھانے میں ۔ تاکہ قریب و بعید کے لوگ اس کودیکھیں یعنی سنیں ۔اوردور تک جائے اس کے ذریعہ تذکرہ مما لک میں ۔



- ﴿ الْمُسْانِدُ لِهِ ﴾ - ﴿ الْمُسْانِدُ لِهِ ﴾

اوراسلام کواس طرح کے اجتماع کی حاجت تھی، جس کے ذریعہ ظاہر ہومسلمانوں کا دید ہاوران کی تعداداوران کا ماہ ن ، تا کہ غالب آئے القد کا دین۔ اور دورتک پھیلے اس کا شہرہ۔ اور غالب آئے خطوں بیل سے ہر خطہ پر۔ پس باتی رکھا اس کو نبی طِنگنگائیم نے۔ اس پر ابھارا۔ اور اس کا شوق دلایا۔ اور ختم کر دیا تفاخراورا سلاف کے تذکر ہے کو۔ اور بدل دیا اس کو فرک اللہ سے۔ ویسے جسے باتی رکھا آپ نے عربول کی تقریبات اور دعوتوں بیل سے: نکاح کے ولیمہ کو اور نومولود کے عقیقہ کو۔ جب دیکھے آپ نے اس میں بڑے برٹے فواکد فائدانی زندگی میں۔

لغات: أنها كاخمير منى كاطرف بتاويل بقعداور نظراؤي من دَيْدَن: عادت محميت: قوت غطبيه جب جوش زن بهوتو حميت كهلاتى جه بهرا گرفيح جگرجوش من آئو وه غيرت اسلامى جه ور شرحيت جالميه جوش من آئو وه غيرت اسلامى جه ور شرحيت جالميه تفاخو : خودستانى ، بزائى مارنا تحاشو: بهتايت ، زياده طلى جاه و دولت يا عزت و مرتبه يا مال و او لا دكى كثرت كي نفاخو : خودستانى ، بزائى مارنا مآثر جمع جه مَأْفَرة كى ، جس كمعنى بين : عده فعل فائدا فى عزت المجلّد سخت لكي بابهم جمعن الورم احده كرنا مآثر جمع جه مَأْفَرة كى ، جس كمعنى بين : عده فعل فائدا فى عزت المجلّد سخت زين اورخى حداد كي جلّدا و جلادة : صبر واستقلال اورقوت دكلانا اعوان سيمراد يهال حلفاء بين يعنى و و قبائل جن سيدوي من المجلّد المعينة : تيارى ، سامان حرب وغيره المصيّت : الحيم شهرت منذ بَان إليه : بلانا ، براهيخة كرنا -

 $\triangle$   $\triangle$ 

# غروب کے بعد عرفہ سے واپسی ،مز دلفہ میں شب باشی اور وقوف کی متیں

اَ عَرَفَ عِرُوبِ عَرَفِ مِنَ عَرُوبِ عَلِي بعدوالیسی کی وجہ نے اور نمود کا بازار گرم ہوتا تھا۔ رسول القد مَنِ اَنْ اَ عَلَیْ الله وقت الله مَن الله مِن الله من الله من

نے اس کو باتی رکھا ہے کیونکہ جج کا اجتماع: ایک عظیم اجتماع ہے۔لوگوں نے ابیااجتماع شاید ہی بھی دیکھا ہو۔اورعرفہ سے واپسی غروب کے بعد ہوتی ہے یعنی رات شروع ہوجاتی ہے۔اس لئے اندیشہ تھا کہ لوگ واپسی میں دھے او رحماً دھائی کریں گے۔اور ایک دومرے کو چور چور کردیں گے۔ پھر لوگ دن بھر کے تحقے ماندے ہوتے ہیں۔ دور دراز ہے چل کرع فات میں آئے ہوتے ہیں۔اورا کثریت یا پیادہ لوگوں کی ہوتی ہے۔اس لئے اگران کو عم دیا جاتا کے منی میں پہنچوہ تو وہ اور بھی ٹوٹ جاتے۔اور آئندہ کل کام کے قابل نہ رہتے۔اس لئے راستہ میں قیام تجویز کیا گیا، تا کہ وہاں سستا کرمیج کواگلی منزل کارخ کریں۔ نے اس کے پاس وقوف فر مایا ہے۔ پس وہاں وقوف کرناانصل ہے۔اورتمام مز دلفہ میں جہاں بھی قیام ووقوف کرے: جائز ہے۔مز دلفہ میں پہنچ کرلوگ مغرب وعشاایک ساتھ ادا کر کے سوجاتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد وقوف مز دلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بدوتوف اس لئے مشروع کیا گیا ہے کہ زمانہ جاملیت میں لوگ بیہاں بھی تفاخر ونمود کی تحفلیں جماتے تھے۔اسلام نے ال كوكثر ت وكري بدلديا يسورة البقرة آيت ١٩٨ من ب: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُ مِنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعُو الْحَرَام، وَاذْكُووْهُ كَمَا هَذَاكُم، وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْصَّالِّين ﴾ يعنى جبتم لوك عرفات سه والس لوثوتومشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔اوراس طرح یاد کروجس طرح تم کو ہٹلار کھا ہے۔اگر چیل ازیں تم مگمراہوں میں سے تھے۔ یعنی جاہلیت میں جو پچھ یہاں کیاجا تا تفاوہ گمرائی ہی ۔۔۔ اور یہاں کثرت سے انڈکو یادکرنے کا حکم اس لئے دیا کہ جاہلیت کی عادت کا انسداد ہوجائے لیعنی بیدذ کران کوتفاخر کا موقعہ ہی نہ دے۔ نیز اس جگہ ذکر الٰہی کے ذریعہ تو حید کی شان بلند کرتا: ایک طرح کی منافست اور ریس کی ترغیب بھی ہے کہ دیکھیں تم خدا کی یا دزیادہ کرتے ہو یا مشرکین کی مفاخرت کایلہ بھاری ہے! نوٹ :تقریر میش من مون میں تقدیم وتاخیر کی ٹی ہے بعنی عرف ہے خروب کے بعد دالیسی کا بیان مؤخر تقااس کو مقدم کیا گیا ہے۔

[1] والسرُّ في المبيت بمز دلفة: أنه كان سنة قديمة فيهم، ولعلهم اصطلحوا عليها لمَّا رأوا من أن للناس اجتماعاً، لم يُعْهَدُ مثلُه في غير هذا الموطن، ومثلُ هذامظِنَّةُ أن يُزاحم بعضُهم بعضًا، ويحطم بعضُهم بعضًا، وإنما بَرَاحُهم بعد المغرب، وكانوا طولَ النهار في تعبٍ، يأتون من كل فَجُ عميق، فلو تَجَشَّموا أن يأتوا منى — والحالُ هذه — لتعبوا.

وكان أهل الجاهلية يدفعون من عرفاتٍ قبل الغروب، ولما كان ذلك قدرًا غير ظاهرٍ، ولايتعين بالقطع، ولابد في مثل هذا الاجتماع من تعيين، لايحتمل الإبهام: وجب أن يُعَيِّنَ بالغروب.

وإنها شُرع الوقوف بالمشعر الحرام: لأنه كان أهل الجاهلية يتفاخرون ويتراء ون، فأبدل من ذلك إكثارُ ذكر الله، ليكون كابحًا من عادتهم، ويكون التنوية بالتوحيد في ذلك الموطن كالمنافسة، كأنه قيل: هل يكون ذكرُ كم الله أكثرَ، أو ذكرُ أهل الجاهلية مفاخِرَهم أكثرَ؟

مر جمہ: (۲) اور مز ولفہ میں شب باشی کا راز: یہ ہے کہ بیان کا پرانا طریقہ تھا۔ اور شاید انھوں نے انقاق کیا مزاند میں قیام پر جب دیجھی انھوں نے یہ بات کہ او گوں کا اس کے ماننداجتان جانا پہچانا نہیں گیا اس جگہہ کے ملاوہ میں۔ اور اس طرح کا اجتماع احتمالی جگہ تھا اس بات کی کہ تھی کریں ان کے بعض بعض پر ، اور چور چور کردیں ان کے بعض بعض و۔ اور لوگوں کی روانگی مغرب بعد ہی ہوتی ہے۔ اور لوگ دن بھر تھکن میں ہتے۔ آئے جی وہ دور را ہول ہے۔ پئی اگر مشقت سے کام لیں وہ کہ آئیں وہ نی میں ۔۔ ورانے لیا صورت حال یہ ہے۔ نو ٹوٹ کررہ جائیں گے وہ۔

اور جاہلیت کے لوگ عرفات سے غروب سے پہلے لوٹنے تھے۔اور جب تھی یہ بات غیر واضح مقدار۔اور نہیں متعین ہوتی ہے وہ یقین کے ساتھ۔اور ضروری ہے اس جیسے اجتماع میں ایسی تعیین جوابہا م کا احتمال ندر کھتی ہو،تو ضروری ہوا اس کوغروب کے ذریعہ معین کیا جائے۔

اور شحر حرام کے پاس وقوف لیعنی مز داند میں وقوف صرف اس وجہ ہے مشر وع کیا گیا ہے کہ جا جیت کے اوک ایک ووسرے پر فخر کیا کرتے متھے اور وکھلا واکرتے متھے۔ پس بدل دیااس ہے ذکر اللہ کی زیادتی کو، تا کہ ہوے وہ رو کنے والا ان کی عادت ہے۔ اور ہو ہے تو حید کی شان بلند کرنا اس جگہ میں ما نند من فست کے گویا کہا گیا '' کیا تمہا را اللہ کا ذکر کرنا زیادہ ہے؟''

 $\diamond$   $\diamond$ 

# رمی جمرات کی حکمتیں

جمرہ کے معنی ہیں: پتھر۔ای سے است جماد ہے۔جس کے معنی ہیں استنجاء کے لئے پتھر لینا یمنی میں تھوڑ ۔ تھوڑ ۔ فاصلے پر تین جگہوں میں پتھر کے تین ستون نصب کئے گئے ہیں۔انہی ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے۔ان ستونوں پر نظریاں پھینکنا بھی اعمالِ حج میں داخل ہے۔اوراس کی دو تکستیں ہیں:

پہلی حکمت: میں ذکرامتدی گرم ہازاری کے لئے ہے۔ حدیث میں ہے کہ: '' جمرات پر کنگریاں پھینکنااور صفاوم وہ کے درمیان سعی کرنا:اللہ کا ذکر ہریا کرنے کے لئے ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۴۳) منی کے ایام میں ان جمرات پر دو پہر سے لیکررات تک ذکراللہ کا وہ تُلغله بلند ہوتا ہے کہ بس و کیھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ بنراروں آ دمی جب ایک ساتھ اللہ کی کیررات تک ذکراللہ کا وہ تُلغله بلند ہوتا ہے کہ بس و کیھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ بنراروں آ دمی جب ایک ساتھ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتے ہیں ،اور جمروں پر کنگریاں مارتے ہیں ،تواس وقت جوروہ نی منظر ہوتا ہے، وہ اہل بھیت سے لئے ایکان افروز عمل ہوتا ہے۔

سوال: الله کا ذکر تو کنگریاں ہیں جینے بغیر بھی ہوسکتا ہے؟ پھر تکمبیر کے ساتھ رمی بھی کیوں تجویز کی گئے ہے؟ جواب: ذکر کے اہتمام کے لئے ذکر کی تعیین ضروری ہے۔اور تعیین کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ ذکر کا وقت

- < السَّوْرَ لِبَالِيْرُلِ ﴾-

اور جگہ تعین کردی جے۔اور س تھ بی کوئی ایس چیز بھی لگادی جائے جوذ کرکی تعداد کی نگہبانی کرے۔اور ذکر کے پائے جائے جانے کواس طرح علی الا ملان ٹابت کرے کہاس میں کوئی خفا باتی ندر ہے۔ای مقصد سے ہاتھ میں تنبیج کیکر ذکر کیا جاتا ہے۔ غرض ہر تکبیر کے ساتھ ایک کنکری چینگنے کا ممل بھی ای مصلحت سے تجویز کیا گیا ہے۔

سوال: جب رمی کاعمل ذکرالقد کو بر پاکرنے کے لئے ہے تو پھر سات تکبیروں پربس کیوں کیا جاتا ہے؟ اور رمی کے ساتھ اس کو مقید کرنے کی کیاضر ورت ہے؟ مناسب بیقھا کہ لوگ وہاں دیر تک ذکر میں مشغول رہیں! جواب: ذکراللّٰہ کی وقتمیں ہیں:

ایک وہ ذکراندہے،جس کامقصد سیاسلان کرناہوتا ہے کہ ذاکرانڈ کے دین کا تابعدارہے۔اس نوع کے ذکر کے لئے مجمعول کا بتخاب کیاجا تاہے، وہ ذکر تنبائی میں نہیں کیاجا تا۔اوراس نوع کے ذکر میں تکثیر نبھی مطلوب نہیں ہوتی۔ چند بارنع ہوگئے نہیں قرار دیا گیا۔ بلکہ جمرات کے پاس جمع میں ذکر ضروری قرار دیا۔ باراس موقع پر ذکر کی تکثیر کا بھی تعمین دکر کرنا کافی نہیں قرار دیا گیا۔ فرار دیا۔اوراس موقع پر ذکر کی تکثیر کا بھی تعمین دیا۔ مراس موقع پر ذکر کی تکثیر کا بھی تعمین دیا۔ مراس موقع پر ذکر کی تکثیر کا بھی تعمین دیا ہے۔ بالان کی قرار دیا گیا۔ دوسری نوع نوو خدائے قد وی کی طرف موثر تا مقصود ہوتا ہے۔ اس نوع کے ذکر میں تکثیر مطلوب ہوتی ہے اور تنبائی میں کیا جاتا ہے۔ سالمین اپنی خلوت گا ہوں میں پہروں اس نوع کے ذکر میں تکثیر مطلوب ہوتی ہے اور تنبائی میں کیا جاتا ہے۔ سالمین اپنی خلوت گا ہوں میں پہروں اس نوع کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ ایساذ کر بکٹر ت کیا جائے بھی نفس انوارا المی سے بہرہ ورہوتا ہے۔ دوسری خلاص تاریخی اور تفسیلی والیات میں ہے بات آئی ہے کہ شیطان نے تین مرتبہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو تھم المی کی تقیل سے رو کے کی کوشش کی تھی۔اور ہم بارا آپ نے اس سات کنگریاں مارکر دفع کیا تھا۔منی میں آئ تک المیکی مقامات میں ہیں جو جو بھل وہ ہم ایاجا تا ہے۔ کیونکہ اکابر کے ایسے بہرکت عمل کی نقل کرنے سے نفس کو نہایت تک انہی مقامات میں ہے کہ اسے بھی اپنے اور شیطان کا داؤنہیں جلنے دین چاہئے۔

[٧] والسرُّ في رمى الجِمار: ما ورد في نفس الحديث: من أنه إنما جُعل لإقامة ذكر الله عَزُّ وجلَّ؛ وتفصيلُه: أن أحسن أنواع توقيتِ الذكر، وأكملَها، وأجمعَها لوجوه التوقيت: أن يوقّت بزمان وبمكان، ويُقام معه ما يكون حافظًا لعدده، محقّقا لوجوده على رء وس الأشهاد حيث لا يخفى شيئ.

وذكر الله نوعان:

[الف] نوع يُقصد به الإعلان، بانقياده لدين الله؛ والأصل فيه: اختيارُ مجامع الباس، دون الإكثار، ومنه الرمي، ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك.

[ب] ونوع يُقصد به انصباعُ النفس بالتطلع للجبروت، وفيه الإكثار.

وأيضًا: ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سَنَّةٌ سَنَّهَا إبراهيم عليه السلام حين طرد الشيطان: ففي حكايةِ مثلِ هذا الفعلِ تنبيه للنفس أيَّ تنبيهٍ.

تر جمہ: (ے) اور جمرات کی رقی میں راز: وہ ہے جو صدیث میں آیا ہے لینی یہ بات کہ رقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہر پاکر نے کے لئے جو ہز کی گئی ہے۔ اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ ذکر کی تعیین کی شکلوں میں بہترین اور ان میں کا طل ترین اور ان میں جائے ہے۔ اور اس کی تفصیل: یہ ہات ہے کتھین کی جائے زمانہ اور جگہ کے ساتھ ۔ اور قائم کی جائے اس کے ساتھ الی چیز جو ذکر کی تعداد کی تکہبانی کرنے والی ہو، اس کے پائے جائے کو ثابت کرنے والی ہو، گوا ہوں کے رو ہرو، اس طور پر کہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ رہے۔ (یہ پہلے سوال مقدر کا جواب ہے) اور ذکر اللہ کی دو تروی اس طور پر کہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ رہے۔ (یہ پہلے سوال مقدر کا جواب ہے) کا اللہ کے دین کے لئے اور بنیاد کی بات اس نوع کے ذکر میں لوگوں کے جامع کا انتخاب ہے، نہ کہ ذکر کی تکثیر۔ اور اس نوع میں نوع ہے رقی ہے۔ اور اس وجہے رقی کے موقع پر ذکر زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ۔ (ب) اور دوسری نوع ارادہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے اور اس نوع میں جو چاہتی جو چاہتی دیا گئے ہے دریعے اس کے ذریعے اور اس نوع میں دیا گئے ہے۔ اور اس نوع میں دیا گئے ہے۔ اور اس نوع میں دیا گئے ہے جو چاہتی دیا ہے۔ اور اس خوع کیا۔ پس اس طرح کے دریعے اور اس نوع میں دیا گئے ہے جو جاہتی روایات میں وہ بات آئی ہے جو چاہتی دیل کی ایسا طریقہ ہے جو ابر اس میں اس طرح کے دری کی ایسا طریقہ ہے جو ابر انہم علیہ السلام نے قائم کیا ہے جب انصوں نے شیطان کو دفع کیا۔ پس اس طرح کے کہ دری ایسا طریقہ ہے جو ابر انہم علیہ السلام نے قائم کیا ہے جب انصوں نے شیطان کو دفع کیا۔ پس اس طرح

 $^{\diamond}$   $^{\diamond}$ 

کے تعلی کی فقل کرنے میں نفس کے لئے تنبیہ ہے، کیسی کچھ تنبیہ!

## مدی (جج کی قربانی) کی حکمت

اور تراہیم علیہ السلام کو قربانی کی جاتی ہے۔ بیقر بانی مُفر دکے لئے مستحب ہے۔ اور متمتع اور قارن پر داجس ہے۔ اور تشمیری اور تذکاری (یادگار) عمل ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل ہے مشابہت پیدا کر نامقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی چیش کی تھیل میں ، اور اللہ سے کُو لگاتے ہوئے منی چیں اپ اکلوتے بیغے حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی چیش کی تھی۔ تجاج بھی آپ کی موافقت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور عربوں کے جدا مجد حضرت اساعیل علیہ السلام کو قربان ہونے ہے ہی لیا تھا اور کے جدا مجد حضرت اساعیل علیہ السلام کو قربان ہونے ہے ہی لیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں کا میاب فربایا تھا اس کی یاد تازہ کرنا بھی مقصود ہے۔ کیونکہ ان اکا ہرین کے عمل جیسا عمل اسی وقت میں اور اسی جگہ میں کرنا فس کو بہت زیاوہ چوکنا کرتا ہے کہ جمیر بھی ہرقربانی کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ اور متمتع اور قارن پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ جج کے ساتھ عمرہ کی جو مما نعت اہل جاہلیت نے گھڑ رکھی تھی ، اور تارن پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ جج کے ساتھ عمرہ کی جو مما نعت اہل جاہلیت نے گھڑ رکھی تھی ، اور تارن پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ جج کے ساتھ عمرہ کی جو مما نعت اہل جاہلیت نے گھڑ رکھی تھی ، اور تارن پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ جج کے ساتھ عمرہ کی جو مما نعت اہل جاہلیت نے گھڑ رکھی تھی ، اور تارن پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ جج کے ساتھ عمرہ کی جو مما نعت اہل جاہلیت نے گھڑ رکھی تھی ، اور تشکیل تا جبالیت نے گھڑ رکھی تھی ، اور تشکیل تا کہ ایک ویکھوں کے کہ جبیں کے ساتھ تو میں اندے اہل جاہلیت نے گھڑ رکھی تھی ، اور تارن پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ جج کے ساتھ عمرہ کی جو ممانعت اہل جاہلیت نے گھڑ رکھی تھی ، اور تارن پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ جج کے ساتھ عمرہ کی جو ممانعت اہل جاہلیت نے گھڑ رکھی تھی ، اور تارن پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ جج کے ساتھ عمرہ کی جو ممانعت اہل جاہد ہے ۔

اوردونوں کے لئے علیمہ ہ علیمہ ہ سفر ضروری قرار دیئے تھے:اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو ہٹادیا۔اور تمتع اور قارن نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا،اس لئے بطور شکریدان پرقز ہانی واجب ہے۔

[٨] والسرُّ في الهدى: التشبُّهُ بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما قُصَدَ من ذَبح ولده في الله السرُّ في الهدى: التشبُّهُ بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام، ذلك السكان طاعةً لربه، وتوجهًا إليه؛ والتذكُّرُ لنعمة الله به وبأبيهم إسمعيل عليه السلام، وفعلُ مثلِ هذا الفعل في هذا الوقت والزمان يُنبَّهُ النفس أَيُّ تَنبُّهِ.

وإنما وجب على المتمتع والقارن: شكرًا لنعمة الله، حيث وَضَع عنهم إصرَ الجاهلية في تلك المسألة.

مرجمہ: (۸) اور مدی میں داز: مشابہت پیدا کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مل کے ساتھ ،اس بات میں جس کا انھول نے قصد کیا اپناڑ کے کے ذرج کرنے ہے ،اس جگہ (منی ) میں ، اپنے پر وردگار کی فر ما نبر داری کرتے ہوئے ، اور ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے ۔ اور یا دکر تا ہے انڈکی نعمت کو ان پر اور عربول کے باپ اساعیل مدیہ السلام پر۔ اور اس جگہ ہیں نفس کو چو کنا کرتا ہے ، کیسا کچھ چو کنا کرتا! — اور متن اور قارن پر مدی واجب ہوئی ہے انڈکی نعمت کے شکر یہ کے طور پر۔ ہایں طور کہ انلہ نے اُن سے اتار دیا جا ہلیت کا بوجھ اس مسئلہ میں ۔

## حلق لینی سرمنڈ اکراحرام کھولنے کی حکمت

قرب نی کے بعد احرام کھولا جاتا ہے۔ احرام کھولئے کا افضل طریقہ طبق (سرمنڈانا) ہے۔ قضر کرانا لیعنی سرکے بال

پھیرنا ہے، ای طرح احرام سے نکلئے کاطریقہ طبق (سرمنڈانا) ہے۔ ادر پہطریقہ دوجہ ہے تجویز کیا گیا ہے:

پہلی جہہ ای طرح احرام سے نکلئے کاطریقہ طبق (سرمنڈانا) ہے۔ ادر پہطریقہ دوجہ ہے تجویز کیا گیا ہے۔

کیونکہ اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ ویا جاتا کہ وہ جس طرح چاہیں منافی احرام عمل کے ذریعہ احرام سے نکل سکتے ہیں، تو معلوم

نہیں لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے کوئی جماع کرتا کوئی شکار کرتا اور کوئی پچھاور عمل کرتا۔ جیسے نماز سے نکل سکتے ہیں، آزادی

دیدی جائے کہ لوگ کوئی بھی منافی نماز عمل کر کے نماز سے نکل سکتے ہیں، تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب حرکتیں

دیدی جائے کہ لوگ کوئی بھی منافی نماز عمل کر کے نماز سے نکل سکتے ہیں، تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب نامناسب حرکتیں

مرکے نماز سے نکلیں گے۔ اس لئے سلام کے ذریعہ نماز سے نکلنا واجب کیا گیا۔ کیونکہ بیا یک باوتا رطریقہ ہے اور فی نفسہ

مرکے نماز سے نکلی گیا۔ اور احرام سے نکلے کے لئے بھی ایک ایک راہ تجویز کی ٹئی جومتانت کے منافی نہیں ہے۔

دوسری وجہ: احرام ہیں سرمٹی سے بھرجاتا ہے۔ جڑوں ہیں گرداور میل جم جاتا ہے۔ اس لئے سرکا تنگ شے (میل کچیل)

دوسری وجہ: احرام ہیں سرمٹی سے بھرجاتا ہے۔ جڑوں ہیں گرداور میل جم جاتا ہے۔ اس لئے سرکا تنگ ہے (میل کچیل)

دوسری وجہ: احرام ہیں سرمٹی سے بھرجاتا ہے۔ جڑوں ہیں گرداور میل جم جاتا ہے۔ اس لئے سرکا تنگ و (میل کچیل)

ای وقت خوب دور ہوسکتا ہے جبکہ سرمنڈ دیا جائے۔اس لئے بیطریقہ انصل ہے۔

سوال: قح کاایک اہم رکن طواف زیارت ابھی باتی ہے۔ پھراس سے پہلے احرام کیوں کھول دیا گیا؟
جواب: جب لوگ بادشا ہوں کے در بار میں حاضری دیتے ہیں تو خوب صفائی کر کے ، بن سنور کر حاضر ہوتے ہیں۔
ای طرح لوگول کوطواف زیارت کے لئے اپنا حال درست کر کے حاضر ہونا چاہئے ۔ سرگر دی صاف کرلیں ، بدن ہے میل دور کردیں اور سلے ہوئے موزون کپڑے پہن کر در بار خداوندی میں طواف زیارت کے لئے حاضری دیں ۔ اسی مقصد سے طواف زیارت سے پہلے احرام کھولنا مشروع کیا گیا۔ چنا نچہ بیاحرام جزوی طور پر کھلنا ہے لینی صرف تزئین کی حد تک کھانا ہے۔ بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے میں ابھی احرام باقی ہے۔ کیونکہ ابھی قح کاایک اہم رکن طواف زیارت باقی ہے۔

[٩] والسرُّ في الحَلْق: أنه تعيينُ طريقِ للخروج من الإحرام، بفعل لاينافي الوقار، فلو تركهم وأنفسَهم لذهب كلَّ مذهبًا.

وأيضًا: ففيه تحقيقُ انقضاء التشعُّث والتغَبِّرِ بالوجه الأتم؛ ومثلُه كمثل السلام من الصلاة. وإنسما قُدِّم على طواف الإفاضة: ليكون شبيها بحال الداخل على الملوك، في مؤاخذتِهِ نفسه بإزالةِ تشعُّنِهِ وغباره.

ترجمہ: (۹) اور سرمنڈ انے میں راز: یہ ہے کہ وہ احرام نے نکلنے کے لئے (مختلف راہوں میں ہے) ایک راہ کی تعیین ہے، ایک ایٹ کے فرریعہ جو متانت کے منافی نہیں ہے۔ پس اگر لوگوں کو چھوڑ ویا جاتاان کے نفس کے ساتھ لیعنی آزاوی ویدی جاتی تو ہرایک جاتا ایک راہ پر ( یعنی لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ) ۔۔۔ اور نیز: اس (حلق) میں پراگندگی اور خاک آلودگی کے ختم ہونے کو ٹابت کرنا ہے کامل طور پر ۔۔ اور حلق کا معاملہ نماز کے سلام کے حال جیسا ہے۔ اور حلق کو طواف نے زیارت پر صرف اس وجہ ہے مقدم کیا گیا ہے کہ وہ بادشا ہوں کے در بار میں حاضر ہونے والوں کی حالت کے مشابہ ہوجائے ، اس کے اپنے نفس کو پابند کرنے میں اپنی پراگندگی اور اپنے گردکو دور کرنے کے ساتھ۔ حالت کے مشابہ ہوجائے ، اس کے اپنے نفس کو پابند کرنے میں اپنی پراگندگی اور اپنے گردکو دور کرنے کے ساتھ۔

### طواف كاطريقه

رکن بیمانی پر پہنچاتو اس کوصرف جھوئے، چو مے نہیں۔طواف کے لئے نماز کی طرح طبیارت اورستر پوشی ضروری ہے۔ البتة دوران طواف بات کرنا جائز ہے۔گمر بے ضرورت با تیں ندکر ہے۔ذکر میں مشغول رہے۔ ہاں خیر کی بات کہنے میں پچھ حرج نہیں مثلاً کسی کی مزاج پری کر لی یا کسی کوکوئی مسئلہ بتا دیا تو اس میں پچھ حرج نہیں۔ پھر طواف کے بعد مقام ابراہیم پرآئے اور دوگا نہ طواف اداکرے۔

حجراسود ہے طواف شروع کرنے کی ہجہ: طواف کسی نہ کسی جگدت شروع کرنا ہوگا۔ اور طواف ہیں کسی خاص زُنی پر چلنا ہوگا۔ اس لئے قانون سمازی کا تقاضا ہے کہ دونوں ہاتوں کی تعیین کی جائے۔ اور بیہ بات واضح ہے کہ طواف کی ابتدا کے لئے حجراسود ہے بہتر کوئی جگہیں ہو گئی۔ کیونکہ بیا کی متبرک پھر ہے جو جنت ہے اتر اہے (مشکوۃ حدیث 2024) اور دائیں جانب بھی ایک مبارک جبت ہے۔ ہائیں پراس کونضیات حاصل ہے۔ اس لئے حجراسود ہے طواف کی ابتدا اور دائیں جانب چلی ایک مبارک جبت ہے۔ ہائیں پراس کونضیات حاصل ہے۔ اس لئے حجراسود سے طواف کی ابتدا اور دائیں جانب چلینا تجویز کیا گیا۔

طواف قد وم کی وجہ: قُد وم کے معنی ہیں. آنا۔ جب آفاتی هج کا احرام باندھ کر مکہ کرمہ پہنچے تو طواف قد وم مسنون ہے۔ کیونکہ هج کا طواف: طواف; طواف زیارت افری المجہ کو کیا جائے گا۔ پس جس طرح نماز کے لئے کوئی شخص مسجد میں پہنچتا ہے۔ اور وقت میں گنجائش ہوتی ہے تو دوگانہ تحیة السجد مسنون ہے ای طرح بیطواف قد وم بھی مسنون ہے۔ اور طواف قد وم بھی مسنون ہے۔ اور طواف قد وم بھی مسنون ہے۔ اور طواف قد وم بیس حکمتیں ہیں ایک شبت پہلو ہے دوسری منفی پبلو ہے:

مثبت پہلوے ریحکمت ہے کہ بیطواف تحیة المسجد کی طرح بیت اللہ کی تعظیم کے لئے کیا جاتا ہے لیعنی کعبہ شریف کا میہ حق ہے کہ آتے ہی اس کا طواف کیا جائے۔جیسے مجد کا ریحق ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی نماز پڑھی جائے۔

اور منفی پہلو یے کمت بیہ کے بیت اللہ کی باد تی سے بچنا ضروری ہے کیونکہ طواف کی جگہ میں یعنی بیت اللہ کے پاس، جب طواف کی جگہ میں یعنی بیت اللہ کے پاس، جب طواف کے لئے موقع بھی ہواور طواف کے تمام اسباب بھی مہیا ہوں، حیض وغیرہ کوئی چیز مانع نہ ہو، پھر بھی طواف کرنے میں دیر کرنا ایک طرح کی بیاد بی ہے۔

رفل اوراضطباع کی حکمت: رفل: ایک خاص اندازی چال کا نام ہے۔ جس جس طاقت وقوت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور وہ
اندازیہ ہے کہ آ دمی چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر، کند سے بلاتا ہواذرا تیز چلے۔ جس طرح پہلوان اکھاڑے بیں اتر تاہے تو چال
ہے۔ اوراضطباع کے معنی ہیں: وائی پغل سے چا در تکال کر ہائی کند سے پر ڈال لینا۔ یوضع رفل ہیں ہولت کے لئے ہے۔
مسئلہ: کعبہ کے پہلے طواف میں ، جس کے بعد سعی بھی کرنی ہو، پہلے تین پھیروں میں رفل کر نا اور باقی چار پھیروں
مسئلہ: کعبہ کے پہلے طواف میں ، جس کے بعد سعی بھی کرنی ہو، پہلے تین پھیروں میں رفل کر نا اور باقی چار پھیروں
میں حسب عادت چلنا مسنون ہے۔ پس عمرہ کے طواف میں اور طواف قد وم میں جبکہ اس کے بعد جج کی سعی کرنے کا ارادہ ہوتو طواف قد وم میں رفل اور اضطباع نہ کرے۔ بلکہ طواف زیارت میں رفل اور اضطباع کرے ، اگر اس نے کپڑے نہ بہن لئے ہوں۔ اور بیمل دوسب ہے مسنون ہے:
طواف زیارت میں رفل اور اضطباع کرے ، اگر اس نے کپڑے نہ بہن لئے ہوں۔ اور بیمل دوسب ہے مسنون ہے:

المواف زیارت میں رفل اور اضطباع کرے ، اگر اس نے کپڑے نہ بہن لئے ہوں۔ اور بیمل دوسب ہے مسنون ہے:

المواف زیارت میں رفل اور اضطباع کرے ، اگر اس نے کپڑے نہ بہن لئے ہوں۔ اور بیمل دوسب ہے مسنون ہے:

المواف زیارت میں رفل اور اضطباع کرے ، اگر اس نے کپڑے نہ بہن لئے ہوں۔ اور بیمل دوسب ہے مسنون ہے:

المواف زیارت میں رفل اور اضطباع کرے ، اگر اس نے کپڑے نہ بہن لئے ہوں۔ اور بیمل دوسب سے مسنون ہے:

پہلاسیب: حضرت این عباس رضی امتد عنبمانے بیان کیا کہ کھیں جب رسول امقد مَن نَیْنَدَیْمُ نَے صی ہے کرتے کیا، تو مشرکیون نے آپ میں کہا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے نجیف کردیا ہے، آؤ، دیکھیں ووطواف وسعی کیے کرتے ہیں لیمنی اس سے ان کے ضعف وقوت کا بیتہ چل جائے گا۔ جب رسول القد مین نیمنی کا کو بید بات بہنی تو آپ نے صیاب و طواف میں رمل کرنے کا حکم ویا۔ مشرکیون طواف کا منظر ویکھی کرونگ رہ گئے۔ اور بید کہتے ہوئے چل دیئے کہ کون کہتا ہے کہ مسلمان کمزور ہوگئے ہیں؟ بیتو ہرنوں کی طرح چوکڑیاں مجررہ ہیں اور کو دکور کرطواف کررہ ہیں! خرض بیمل مشرکوں کے دلوں میں ہیبت بٹھانے کے لئے اور مسلمان کی طرح کے جہادی مشرک نہیں ہے۔ گراب بیاں کوئی مشرک نہیں ہے۔

و وسمراسیب: رُل واضطباع کے ذریعہ امتد کی عبادت میں رغبت کی صورت گری ،اوراس بات کا اظہار مقصود ہے کہ دور درا ز کے سفر نے اور پخت محکن نے ان کے شوق ورغبت میں اضافہ ہی کیا ہے ،ان کو پچھ پڑم و دہبیں کیا۔ بیکہ:

وعدة وصل چوں شود نزدیک ﷺ اتش شوَّق میز ترمی کردد یعنی جب وصل مجبوب کا وعده نزدیک آجا تا ہے، تو شوق وولول فزول ہوجا تا ہے۔ اور عربی شاعر کہتا ہے: إذا الشّت محت من کلال السیر، واعدها ﷺ دوح البوصال، فنت خیسا عند میعاد ترجمہ: جب او مُنی تعب سفر کی شکایت کرتی ہے، تو مسافراس کو یا دول تا ہے ÷وصال مجبوب کا مزو، تو وعدہ یا دوں نے یراس میں جان پڑجاتی ہے۔

فائدہ: حضرت عمرضی اللہ عند نے اپنے خلافت کے زمانہ میں رال اور اضطباع کواس کے پہلے سبب کے تہم ہوجائے کہ وجہ ہے ا وجہ سے چھوڑ ویئے کا اراد و کیا تھا۔ مگر پھر آپ کی بچھ میں اجمالا ہے بات آئی کہ شایداس کا کوئی اور ایسا سبب ہو (مثلاً فدکور و با ا دومراسبب) جو منقصی ہونے وا یا نہ ہو، اس لئے آپ نے رقی اور اضطباع نہیں چھوڑ ال ابودا و وحدیث ۱۹۸۷) اور یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ میانی بیم نے ججۃ الوداع میں بھی ہا عمال کئے ہیں۔ جبکہ و ہاں کوئی مشرک موجو و تہیں تھا۔

[10] وصفة الطواف: أن يأتِي الحجر، فيستَلِمَه، ثم يمشى على يمينه سبعة أطوفة، يقبّلُ فيها الحجر الأسود، أو يشير إليه بشيئ في يده كالمِحْجَن، ويكبر، ويستلم الركن اليماني، وليكن في ذلك على طهارة، وسُتْر عورة، ولا يتكلم إلا بخير، ثم يأتي مقام إبراهيم، فيصلى ركعتين.

[الف] أما الابتداءُ بالحجر: فللأنه وجب عند التشريع أن يعيَّن محلُ البداء ة وجهةُ المشي، والحجرُ أحسنُ مواضع البيت، لأنه نازل من الجنة؛ واليمينُ أيمنُ الجهتين.

[ب] وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد، إنما شُرع تعظيما للبيت، ولأن الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه، عند تَهَيَّئ أسبابه: سوءً أدب.

[5] وأولُ طوافِ بالبيت فيه رملٌ واضطباع، وبعده سعى بين الصفا والمروة، وذلك لمعان: منها: ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما: من إخافة قلوب المشركين، وإظهارِ صولة المسلمين؛ وكان أهل مكة يقولون: "وهَنتُهم حمى يثرب!" فهو فعل من أفعال الجهاد؛ وهذا السبب قد انقضى ومضى.

ومنها: تنصوبرُ الرغبة في طاعة الله، وأنه لم يزده السفرُ الشاسعُ والتعبُ العظيمُ إلا شوقًا ورغبةُ، كما قال الشاعر:

إذا اشتكت من كلال السير، وَاعَدها ﴿ روح الوصال، فَتُحَسَا عند ميعادِ وكان عمر رضى الله عند أراد أن يترك الرمل والاضطباع، لانقضاء سَبَبهما، ثم تفطَّن إجمالاً أن لهما سبًا آخر غير منقض، فلم يتركهما.

ترجمہ: اورطواف کا طریقہ بیہ ہے کہ آئے جمراسود پر ، پس اس کو جھوئے۔ پھراپی داہنی جانب سات پھیرے چلے۔ ان پھیروں میں جمراسود کو چوے بیاس کی طرف کسی چیز سے اشارہ کر ہے جواس کے ہاتھ میں ہو، جیسے مُروی ہوئی سروالی چھڑی۔ اور تکبیر کے۔ اور رکن بمانی کو جھوئے۔ اور جیا ہے کہ وہ اس طواف میں پاکی اور ستر پوشی پر ہو۔ اور نہ بات جیست کرے مرعم وہ بات۔ پھر مقام ابراہیم برآئے۔ پس وہ رکھتیں پڑھے۔

(الذ)ر ہا حجراسود سے طواف شروع کرنا: تواس لئے ہے کہ قانون سازی کے دفت بیہ بات ضروری ہے کہ طواف شروع کرنے کی جگہ اور چلنے کارخ متعین کیا جائے۔اور حجراسود بیت اللہ کی جنگبوں میں بہترین جگہ ہے،اس لئے کہ وہ جنت ہے اتر اے۔اور دایاں: ووجہتوں میں برکت والی جبت ہے۔

تفا کہ وہ رمل اوراضطباع کو چیھوڑ دیں۔ان دونوں کے سبب کے نتم ہموجانے کی وجہ ہے۔ پھر آپ کی سمجھ میں اہمالاً میہ بات آئی کہان دونوں کے لئے کوئی دوسراسب بھی ہے جوختم ہونے والانہیں۔پس آپ نے ان دونوں کونہیں چیموڑا۔ مہم

### عمرہ میں وقو ف عرفہ نہ ہونے کی وجہ

جے نیادی ادکان دو ہیں: وقو ف عرفہ اور طواف زیارت اور اس کے بعد سعی۔ اور عمرہ: تج اصغر ہے۔ پھراس میں صرف ایک رکن: طواف مع سعی کیوں ہے؟ اس میں وقوف عرفہ کیوں نہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ عمرہ میں وقوف عرفہ ای وقت متعین نہیں۔ ایام جے کے ملاوہ پورے سال عمرہ کیا ہا سکتا ہے۔ اس لئے میدان عرفات میں اچھا کی طور پرجمتے ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور انفرادی وقوف میں پچھا کہ دہیں۔ ہوا کی کوئی صورت نہیں۔ اور انفرادی وقوف میں پچھا کہ دہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جے کی طور پرجمتے ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جے کی طرب عمرہ کے لئے بھی وقت مقرر کردیا جائے تو اس میں کیا حرب جو اس کا جواب سے کہ بھر وہ عمرہ کہاں رہے گا ، حج ہوجائے گا۔ اور سال میں دومر شبالوگوں کو جج کی دعوت دینے ہیں جو زحمت ہے وہ کسی سے بھی نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ عمرہ عمل مقصود بالذات نہیت اللہ کی تعظیم اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالا نا ہے۔ اور میقصد صرف طواف سے پورا ہوجاتا ہے۔ اس کے لئے عرفہ میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں۔

[١١] وإنما لم يُشُرع الوقوف بعرفة في العمرة: لأنها ليس لها وقت معين، ليتحقق معنى الاجتماع، فلافائدة للوقوف بها؛ ولو شُرع لها وقتٌ معين كانت حجًا، وفي الاجتماع مرتين في السّنة مالا يخفى؛ وإنما العمدةُ في العمرة تعظيمُ بيت الله، وشكر نعمة الله.

تر جمہ: (۱۱) اور عمرہ میں وقوف عرفہ صرف اس وجہ ہے مشر وع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کے لئے کوئی وقت معین نہیں ہے تاکہ اجتماع کا مقصر تنقل ہو۔ پس عمرہ کے وقوف میں پچھافا کہ ونہیں۔ اورا گرمشر وع کیا جاتا عمرہ کے لئے کوئی معین وقت تو وہ جج ہوجا تا۔ اور سال میں دومر تبدا کھا ہونے میں وہ دقت ہے جونفی نہیں۔ اور عمر ہیں مقصود بالذات بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ کی تعمید کا شکر بجالا تا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### ×

# صفاومروہ کے درمیان سعی کی حکمتیں

عمرہ میں مکہ تکرمہ پہنچتے ہی طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے۔اور حج میں بھی عام طور پر طواف قدوم کے بعد عی کر لی جاتی ہے۔ سعی میں دوسیں ہیں: ایک: یہ یاد گاری عمل ہے۔ووسری: بیزذ کرالٹد کی گرم بازاری کے لئے ہے۔اور دونوں ۔۔۔ افک آئے متکافئے قالیہ

حكمتين منصوص بين تفصيل درج ذيل ت:

پہلی حکمت ۔۔۔۔سعی ایک تذکاری عمل ہے ۔۔۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے ایک طویل حدیث (نمبر۳۳۲۳) مروی ہے جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ جب حضرت اسائیل ملیہ انسلام پیاس ہے ملکنے لگے۔ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی الندعنہا ہے ان کا حال دیکھانہ گیا ، تو وہ ایک پریشان حال انسان کی طرح صفا ومروہ کے درمیان سات مرتبدد وڑیں۔ آخر میں القداقع کی نے بطورخرق عادت زمزم کا چشمہ نمودار کیا جس سے دونوں کے ذائد دور ہوگئے۔ پھرائقد تع لی نے بُڑ ہم قبیلہ کے دل میں الہام کیا کہ وہ وہاں آباد ہوجا کمیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی القدعنہا کی وحشت بھی دور ہوئی۔ پس حضرت ا ساعیل علیہ السلام کی اولا دیراوران کے تبعین براس نعمت کی شکر گز ارمی اور زمزم کے معجزه کو یا در کھنا ضروری ہوا۔ تا کہان کی ہیمیت حیران ہوجائے۔ کیونکہ جب کوئی معجز ہ دیکھا جا تا ہے یااس کا تذکرہ سنا جا تا ہے تونفس کا دین ہے نفور کم ہوتا ہے۔اوروہ جمز وان کی اللہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ یہی جمز و کا فی کدہ ہے۔اُس ے اللہ کی راہ ملتی ہے۔اورنعمت کی شکر ًنز اری اور معجز ہ کو یا در کھنے کی اس ہے بہتر کوئی صورت نبیس کہ ان دونوں ہا توں کا لوگول کے دلول میں جواعتقاد ہے اس کو کمک پہنچائی جائے ایک ایسے ممل کے ذریعہ جو واضح اور تعین ہو، جو قوم کے مالوف کے خل ف ہولیعنی قوم اس کی عادی نہ ہوا وراس میں خا کساری کا پہلوکھی ہو۔اور یہ کمک لوگوں کے اعتقاد کو مکہ میں آتے ہی پہنچائی جائے۔ اور اس کا طریقہ یمی ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی التدعنہا کے جہدومشقت کی محا کات کی جائے۔ کیونکہ زبانی تشکرونڈ کرے بہت زیادہ کارگر دکایت حال ہے۔اس لئے مکہ پہنچتے ہی سعی کاممل تجویز کیا گیا۔ و دسری حکمت ۔۔۔۔ سعی کاعمل ذکرانند کی گرم بازاری کے لئے ہے ۔۔۔۔ ابھی بیدعدیث گذری ہے کہ''جمرات کی رمی اور صفاوم وہ کے درمیان سعی میدونوں عمل ذکر اللہ کے اجتمام کے لئے مقرر کئے گئے ہیں 'اور میہ چیز ویدنی ہے، شنیدنی نہیں۔صفاومروہ کے درمیان رات دن ذکر کا وہ زمزمہ بلند ہوتا ہے، اوروہ انوار ٹیکتے ہیں کے پیٹم بصیرت کے دیکھنے ہی ہے تعلق رکھتے ہیں۔الفاظ ان کا نقشہ کھینچنے سے قاصر ہیں۔ مجھے یادآ یا جب میں نے بہلی مرتبہ حج کیا تواہلیہ صاحبہ بمراہ تھیں۔ جب ہم نے طواف زیارت کے بعد سعی کی تو دونو ل تھک گئے ۔اورا یک طرف بیند گئے۔ہم ایک گھنٹہ تک صفاوم وہ کا منظر و کھتے رہے۔ پھر میں نے اہلیہ سے دریافت کیا: آپ نے اب تک جج کے سارے ہی مناظر دیکھے لئے ہیں۔ بتاؤ: تهہیں سب سے بیارامنظر کونسانظر آیا؟ کہنے گیں بہی منظر موہنی ہے!اور میرابھی یہی تاثر تھ (بیدوسری حکمت اضافہ ہے)

[١٢] والسر في السعى بين الصفا والمروة — على مارود في الحديث — : أن هاجر أمَّ إسماعيل عليه السلام لما اشتد بها الحالُ سعت بينهما سعى الإنسان المجهود، فكشف الله عنهما الجهد بإبداء زمزم، وإلهام الرغبة في الناس أن يَّعْمُرُوا تلك البقعة، فوجب شكرُ تلك النعمة على أو لاده ومن تبعهم، وتذكّرُ تلك الآية الخارقة، لِتُبهت بهيميتُهم، وتَدُلّهم على الله،

ولاشيئ في مثل هذا مثل أن يُعضد عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط، مخالف لمألوف القوم، فيه تذلل، عند أول دخولهم مكة، وهو محاكاة ماكانت فيه من العَنَاء والجهد؛ وحكاية الحال في مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال.

تر جمہ: (۱۱) اورصفاوم وہ کے درمیان میں ہیں راز ۔۔۔ اس طور پر جوحدیث ہیں آیا ہے ۔۔۔ یہ ہے کہ حضرت استام کی والدہ حضرت ہاجرہ ، جب ان کو بخت پر بیٹانی الاحق ہوئی تو وہ صفا ومروہ کے درمیان سخت پر بیٹان انس نے چئے کی طرح چلیں ۔ پس بٹاد یا انقد تی لی نے دونوں ہے مشقت کوآ ب زمزم ظاہر کر کے ، اور لوگوں کے دلوں میں رغبت ڈال کر کے کہ وہ اس خطہ کوآ باد کریں ۔ پس ضروری بوا اس فعت کا شکر بجالا نا اسامیل علیہ السلام کی اولا و پر اور ان لوگوں پر جوان کی پیروی کریں ۔ اور (ضروری بوا) اس خرق عادت معجزہ کو یادکرنا ، تا کہ ان کی قوت بہیمیہ بٹی بٹی بٹی بٹی بٹی بردی کردی جائے ۔ اوروہ ان کی اللہ کی طرف راہ نمائی کر ہے۔ اور نہیں ہے کوئی چیز اس معاملہ میں ما تند اس بات کے کہ قوی کیا جائے دل کا اعتقادان دونوں (شکر ویڈ کر ) کے ساتھ کی واضح متعین عمل کے ذریعہ ، جولوگوں کے مالوف کے ظاف ہو، جائے دل کا اعتقادان دونوں (شکر ویڈ کر ) کے ساتھ کی واضح متعین عمل کے ذریعہ ، جولوگوں کے مالوف کے ظاف ہو، کی جس میں خاکساری بور قوی کیا جائے ) لوگوں کے کہ میں داخل ہو ہے ہیں۔ اوروہ کمک نیق کر نا ہے اس تکلیف و مشقت کی جس میں حضرت ہا جرہ تھیں۔ اور دکا بیت حال اس جسے معاملہ میں زبان مقال سے بدر جہازیادہ موثر ہے۔ کی جس میں حضرت ہا جرہ تھیں۔ اور دکا بیت حال اس جسے معاملہ میں زبان مقال سے بدر جہازیادہ موثر ہے۔ بفعل جملہ فیلے تذلل بھی اس کی صفحت ہیں۔ اور عمد اول الن بفعلہ المعقد ہے متعلق ہیں۔ اور عمد اول الن بفعلہ کی خور ہے ۔ وہو محاکاۃ کامرجع مصدر ہے جو یا معضد ہے متحز عرب ای کار جمد کمک کیا گیا ہے۔

### طواف وَ داع كى حكمت

حدیث \_ حدیث و حضرت ابن عباس رضی القد عند فرماتے ہیں کہ لوگ (جج سے فارغ ہوکرمنی سے) ہر طرف چل دیتے تھے۔ پس رسول اللہ صلاح کینے نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی ہرگز کوئی ٹدکرے، یبال تک کہ اس کی آخری ملا قات بیت اللہ سے ہوجائے۔ گر ہیٹک آپ نے حاکصہ سے تھم ہلکا کیا'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۸)

تشریح : طواف و داع کر کے بی وطن لوٹے میں دوسیں ہیں '

پہلی تعکمت: مناسک کی ترتیب میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کے سفر جج کا اہم مقصد بیت الند کی تعظیم و تکریم اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔ چنانچہ مکہ مکر مدیس حاضری کے بعد سب سے پہلاعمل طواف قدوم ہے یعن حاضری کا طواف۔مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی بہطواف کیا جاتا ہے تحیة المسجد بھی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر جج سے فارغ ہونے کے بعد آفاقی جب وطن کی طرف کوئی کرتا ہے تب بھی یبی حکم ہے کہ آخری وَ داعی طواف کر کے لوٹے۔ بیاس بات کی منظرکشی ہے کہ مقصود سفر ہیت اللہ بی ہے ۔

دوسری حکمت الوگ جب بادشا ہوں ہے رخصت ہوتے ہیں تو الوداعی ملا قات کر کے بی کوچ کرتے ہیں۔ طواف و داع میں اس کی موافقت چیش نظر ہے۔ یعنی تیا تی کرام کو بھی جو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے ہیں ، اللہ باک ہے ملاق ت کر کے اپنے وطنوں کومراجعت کرنی جا ہے۔ اورائڈ کی ملاقات کی یہی صورت ہے کہ ان کھر کے پھیرے لگا کر لوٹے ، کیونکہ ان کی جست کرنی جا ہے۔ اورائڈ کی ملاقات کی یہی صورت ہے کہ ان کھر کے پھیرے لگا کر لوٹے ، کیونکہ ان کی جستی غیرمحسوس ہے۔

[١٣] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لاينفِرانَ أحدُكم حتى يكون آجِرُ عهده بالبت، إلا أنه خَفُّفَ عن الحائض"

أقول: السر فيه: تعيظمُ البيت، بأن يكون هو الأول، وهو الآخر، تصويرًا لكونه هو المقصود من السفر، وموافقةُ لعادتهم في توديع الوفودِ ملوكها عبد النفر، والله أعلم.

تر جمہ (۳) نبی سن پینے سے فرمایا میں کہنا ہوں اراز طواف و دائ میں بیت اللہ کی تعظیم ہے، بایں طور کہ ہو بیت اللہ بی اول اور وہی آخر انصور کشی کرنے کے طور پر بیت اللہ بی کے ہونے کی سفر جج سے مقصود بالذات اور لوگوں کی عادت کی موافقت کرنے کے طور پر ، وفو و کے رخصت کرنے میں اپنے بادشا ہوں وکوٹی کے وفت۔ باتی اللہ تع کی بہتر جائے ہیں۔

#### باب \_\_\_\_\_

#### حجة الوَداع كابيان

مد عرمه درمضان ۸ ہیں فتح ہوا، اور راج قول کے مطابق ۹ ہیں ج کی فرضیت کا تھم آیا۔ اس سال بعض مصالح پیش نظر خود رسول القد میں تنظیم نے جو نہیں فرہایا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوامیر النج بنا کر بھیجا۔ ان ک امارت میں جج اوا ہوا۔ اگلے سال ۱۰ ہو میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا۔ آپ نے جج کا ارادہ فرمایا۔ اور چونکہ آپ کو بیاش روئل چکا تھا کہ اب آپ کی دنیوی زندگی کا وقت تھوڑا ہی باتی رو گیا ہے، اس لئے آپ نے مختلف مواقع میں اوگوں کو صاف صاف آگا ہی دی کہ اب میر اوقت موجود قریب ہے۔ اور لوگوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع اس کے بعد نہیں مل سکے گا، گویا یہ جج الوداعی ملاقات تھی۔ اس لئے اس جج کو ججة الوداع یعنی رضتی جج کہا جتا ہے۔ شاہ صاحب قدس سر ومختلف روایات سے اخذ کر کے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھا تھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس سر ومختلف روایات سے اخذ کر کے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھا تھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس سر ومختلف روایات سے اخذ کر کے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھی سی بھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس سر ومختلف روایات سے اخذ کر کے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھی سی بھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس سر ومختلف روایات سے اخذ کر کے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھی سی بھی بیان کرتے جاتے ہیں۔

میں، جواس کتاب کا خاص موضوع ہے۔ قرماتے ہیں:

ججۃ الوداع كابيان حضرت جابر،حضرت عائشہ،حضرت ابن عمرض الله عنهم اوران كے سواديگر صحابه كى روايات ميں مروك ہے۔اور بيتمام روايات مشكوۃ شريف، باب قصة حجة الو داع ميں بيں۔

سول القد سَلْنَهُ وَيَا مِن تَعداد مِن مِدِيدَ آكُرنوسال تك كوئى جنبيل كيا \_ پُحر ما اله مِن آپ نے املان كرايا كه اس سال آپ كا جج كاراده ہے ۔ چن نچيلوگ بڑى تعداد مِن مدينة آگئے۔ تاكہ شروع بى سے آپ كى ہمرابى ميں جج كريں ١٣٦٨ ذى قعده بروز جعد آپ نے خطبدد يا اورسفر تج كے بارے مِن ہدايات ديں۔ اگلے روز ١٣٥٥ ذى قعده كونماز ظهر كے بعدروا تكي ممل ميں آئى۔ اورعصر كى نماز ذو الحليقہ مِن النج كرادا فرمائى۔ اگلے دن ٢٦٧ ذى قعده كى دو پهرتك قيام فرمايا۔ تاكه سب ساتھى آكر بحر المين نظم كے بعد آپ نظم كي بادور تعدد كي دو پهرتك قيام فرمايا۔ تاكہ سب ساتھى آكر بحر جائيں ۔ ظهر كے بعد آپ نظم كايا، خوشبولگائى، احرام پر بنا اور تحد ميں دوگائي احرام اداكيا۔ اور تعديد برحد المبيد بيہ عالى المبيد بيہ ہے : فيلك اللهم ليك، ليك لاشويك لك: ترجمہ پہنے گذر چكا ہے۔

#### دوباتول ميںاختلاف كافيصله

يبال دو ما تول ميس اختلاف موايع \_ جودرج ذيل مين:

کیبلی بات — رسول اللہ سٹائے کے کیسا تج تھا؟ — لین آپ نے افراد ( تنباتج ) کیا تھا۔ یا تھے کیا تھا ۔ کی مکہ بنٹی کرتج کی نمیت عمرہ ہے بدل دی تھی۔ اورا نعال عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا۔ پھر جب ج کا وقت آیا، تواز سرنو کج کا احرام با ندھا تھا۔ یا آپ نے شروع ہے صرف فی کا احرام با ندھا تھا۔ یا آپ کے ساتھ قر بانیاں تھیں؟

کے ساتھ عمرہ کی بھی نبیت کرلی تھی۔ اورآپ احرام بی کی حالت میں رہے تھے، کونکد آپ کے ساتھ قر بانیاں تھیں؟

فائکدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے اس اختلافی مسئلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس لئے عرض ہے کہ اس سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہے: سترہ صحابہ ہے عمدہ سندوں کے ساتھ مردی ہے کہ آپ نے قر ان کیا تھا۔ اور پانچ صحابہ ہے تھے معرہ میں کوئی فیصلہ نہیں اختلاف ہے: سترہ صحابہ ہے عمدہ سندوں کے ساتھ مردی ہے کہ آپ نے قر ان کیا تھا۔ اور پانچ صحابہ ہے افراد مردی ہے (معارف اسنو ۲۰۱۲) مگر صورت حال میتھی کہ جب آپ نے فرا احرام با ندھا تھا۔ افراد کی واقعا۔ اس لئے آپ نے صرف حج کا احرام با ندھا تھا۔ افراد کی کرنا بڑا گناہ تھا۔ اور شریعت کا حکم ابھی ناز ل نہیں بوا تھا۔ اس لئے آپ نے صرف حج کا احرام با ندھا تھا۔ افراد کی روایا ہے کا بہ بی کہوری تھی کہ آپ کی کرا ہے اس کے تھے۔ اس لئے آپ کے کہ احرام کھولہ میں تو آپ کے لئے احرام کھولہ نے تھے۔ اس لئے کہوری تھی کہ آپ تھی کر دب ہے تھے۔ اس لئے کہوری تھی کہ آپ قربانیاں ساتھ لائے تھے۔ جب تک وہ ذری نہ ہوجا نمیں آپ آحرام نہیں کھول سکتے تھے۔ اس لئے آپ نے فیصلہ کی ساتھ عمرہ کی نیت بھی کر لی۔ اب آپ قارن ہو گئے۔ قر ان کی روایا ہے ای آخری حالت کا مقارب سے اس کے است کے است کا مقارب کے اس کے اس کی حساتھ عمرہ کی نیت بھی کر لی۔ اب آپ قارن ہو گئے۔ قر ان کی روایا ہے ای آخری حالت کا مقارب کے است کے اس اس کے است کی مقارب کی میں اس کے اس کے اس کی حساتھ عمرہ کی نیت بھی کر لی۔ اب آپ قارن ہو گئے۔ قر ان کی روایا ہے ای آخری حالت کا مقابلہ ہوں کے اس کی مقارب کی مقارب کے اس کی حساتھ عمرہ کی نیت بھی کر لی۔ اب آپ قارن ہو گئے۔ قر ان کی روایا ہے ای آخری حالت کا مقارب کے است کی مقارب کے اس کے اس کی مقارب کے اس کے اس کی مقارب کے اس کی مقارب کے اس کی مقارب کی مقارب کے اس کی مقارب کی مقارب کی مقارب کی مقارب کی مقارب کے اس کی مقارب کے اس کی مقارب کے ا

ہیں۔ اور شیع سے لغوی معنی مراد ہیں لیمن آپ نے بھی فائدہ اٹھایا لیمن ایک ہی سفر میں جج وعمرہ بصورت قر ان ادا فرمائے۔ قر ان کوبھی لغوی معنی کے امتہار سے شیع کہہ سکتے ہیں۔ پس روایات کا اختلاف ختم ہوگیا اور آپ گاقر ان کرنا مختقق ہوگیا۔ امام نو وی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (۱۳۵۰مری) ہیں مختلف روایات ہیں یہی تطبیق وی ہے۔ واللہ اعلم۔ ووسری بات سے آپ نے پہلا تلبیہ کب پڑھا تھا ؟ ۔۔۔ اس سلسلہ ہیں بھی روایات مختلف ہیں: (۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ابیان فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلا تلبیہ اس وقت پڑھا تھا جب ناقہ آپ کولیکر کھڑی ہوئی تھی (۲) بعض ووسرے صحابہ کا بیان ہے کہ جب آپ بیداء نامی شیلے پر چڑھے ہے تھے تو آپ نے پہلی بارتلبیہ پڑھا تھا (۳) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ بیداء تامی شیلے پر چڑھے ہے تو آپ نے پہلی بارتلبیہ پڑھا تھا (۳) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دوگانہ احرام کے بعدمعا پہلی بارتلبیہ پڑھا تھا۔

عنسل کر کے احرام باندھنے کی وجہ نہ ہے کہ احرام شعائر القدیمی ہے ، کیونکہ اس کے ذریعہ تو حید کا شہرہ پھیلٹا ہے۔ پس نہاکر احرام باندھنے میں اس کی تعظیم ہے۔ جیسے قر آن شعائر اللہ میں ہے ہے۔ پس باوضوء قر آن کو ہاتھ لگانے میں اس کی زیادہ تعظیم ہے۔

دوگان احرام کی وجہ: نیت ایک پوشیدہ امر ہے۔ اس کو ایک ایسے فعل کے ذریعہ جومل کو اللہ کے لئے خالص کرنے پراور اللہ کی عبادت کے اہتمام پر دلالت کرنے والا ہے متعین ومنضبط کیا گیا ہے۔ تا کفس کے لئے یہ بات خوب واضح ہوجائے کہ وہ ایک اہم ممل شروع کر دہا ہے۔

احرام کے مخصوص لباس کی وجہ:احرام بنتی اور جا در پہن کرشروع کرنے کی وجہ بیہ کداس طرح لباس کی تبدیلی لین مختاجوں اور فقیروں کی صورت بنا کر احرام باندھنے میں نفس کو چو کنا اور بیدار کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاکساری کرنے کے لئے تیار ہوجائے،اب وہ فروتی میں کوتا بی نہ کرے۔اس کی نظیر سے کہ چیشہ ورفقیر جب ما تکنے کے لئے نکلتے ہیں تو فقیرانہ وضع بنا کر نکلتے ہیں۔اب ان کولوگوں کی منت کرنے میں عارمحسوس نہیں ہوتا۔

احرام سے پہلے خوشبولگانے کی وجہ: چونکہ احرام باندھنے کے بعد محرم خاک آلود ہوجائے گا۔اس کےجسم سے اور کپڑوں سے پسینداورمیل کی بوآنے لگے گی ، اس لئے ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اس کی پچھ تلافی کرلی

جائے۔ تا کہ صورت حال کچھ دیرے بھڑے۔

تلبیہ کے الفاظ کی معنویت: تلبیہ میں مخصوص ا خاظ اس لئے پہند کئے گئے ہیں کہ وہ اپنے مولی کی بندگی پر برقر ار رہنے کی ترجمانی کرتے ہیں۔اوراس کو یہ بات بھی یا دولاتے ہیں کہ اب وہ بندگی کے لئے کمر بستہ ہو گیا ہے۔ پس اس کومبادت کا حق یورایوراادا کرنا جا ہے۔

تبید میں لاشر یک لک شامل کرنے کی وجہ: تبید میں دوم تبد لاشر یک لک شال کیا گیاہے، کیونکہ ذوا ت جا المیت کوگ اپنے بتوں کی تعظیم کیا کرتے ہے اور تبید میں ان کا بھی تذکرہ کیا کرتے ہے۔ وہ کہتے تھے: لاشریک لک، إلا شریک اهو لک، تملکه و ماملک لیمنی آپ کا کوئی شریک نہیں، مگروہ شریک جو آپ کا ہے۔ جس کے آپ مالک بیں ،اوروہ مالک نبیں۔ چنانچے مشرکین کی تروید کرنے کے لئے اور مسلمانوں کے تبید کومشرکوں کے تبید ہوا کرنے کے لئے رسول اللہ مین کی تیا ہے جملہ برحایا ہے۔

تلبیہ کے بعد دعا: آچھ وقت تلبیہ پڑھنے کے بخد تھے ہیں ہے کہ اللہ تعالی ہے دعا کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی رضا کی زیادتی اور جنت مانگی جائے۔ اور دوز خ کے عذا ہے ہیاہ جابی جائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بسی میں باللہ بیارے فارغ ہوتے تو اللہ تعالی ہے اس کی خوشنو دی اور جنت طلب کرتے تھے۔ اور اس کی رحمت کے طفیل ہے دوز خ ہے خداصی ما تکتے تنے (مشورة حدیث ۲۵۵۲) اس کے بعدا ور بھی ویا ہو تو کرسکت ہے۔

#### وقصة حجّة الوداع

الأصل فيها حديث جابر، وعائشة، وابن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم:

[۱] اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين له يُححّ، ثم أذّنَ في الناس في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاحّ، فقدم المدينة بشر كثير، فخرج حتى أتى ذاالحليفة، فاغتسل، وتبطيب، وصلى ركعتين في المسجد، ولبس إزارا ورداء، وأحرم ولبّى: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والعمة لك والملك، لاشريك لك لبيك، إن الحمد والعمة لك والملك،

#### أقول: اختُلف ههنا في موضعين:

أحدهما: أن نسكه ذلك كان حجًا مفردًا، أو متعةً: بأن حلّ من العمرة، واستأنف الحج، أو أنه أحرم بالحج، ثم أشار له جبرئيل عليه السلام أن يُدخل العمرة عليه، فبقى على أحرامه، حتى فرغ من الحج، ولم يحلَّ لأنه كان ساق الهدى؟

- ﴿ أُوْرَوْرُ سِائِدَ إِلَ

وثانيهما: أنه أهل حين صلى، أو حين ركب ناقته، أو حين أشرف على البيداء؟ وبيَّن ابن عباس رضى الله عنهما: أن الناس كانوا يأتونه أرسالًا، فأخبر كل واحد بما رآه؛ وقد كان أولُ إهلاله حين صلى وكعتين.

وإنما اغتسل وصلى ركعتين: لأن ذلك أقربُ لتعظيم شعائر الله، ولأنه ضبطُ للنية بفعل ظاهر منضبطٍ، يدل على الإخلاص لله، والاهتمام بطاعة الله.

و [إنما لبس إزارًا ورداءً] لأن تغيير اللباس بهذا النحو ينبُّهُ النفس ويوقظُها للتواضع لله تعالىٰ. وإنما تطيّب: لأن الإحرام حالُ الشُّعْثِ والتَّفَلِ، فلابد من تدارُكِ له قبل ذلك.

وإنما اختار هذه الصيغة في التلبية؛ لأنها تعبيرٌ عن قيامه بطاعةٍ مولاه، وتُذَكِّرُ له ذلك؛ وكان أهل الجاهلية يعظُمون شركاءَ هم فأدخل البيُّ صلى الله عليه وسلم:" لاشريك لك" ردًا على هؤلاء، وتميزًا للمسلمين منهم.

ويُستحب زيادةُ سؤالِ اللهِ رضوانَه، واستِعْفاءَ ه برحمته من البار.

ترجمه: حجة الوداع كاواقعه: بنياداس واقعه بيل حضرت جابر، حضرت عا كثه، حضرت ابن عمر اوران كے سواصحابه رضي میں کہتا ہوں: بیباں دو باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے، ان میں ہے الله عنهم كي حديثيں ہيں ﴿١) جان ليس كه: -ا کی سے کہ آپ کا جج: حج افراد تھا یا تمنع تھا، بایں طور کہ عمرہ ہے باہر آ گے ہوں ،اوراز سرنو حج کیا ہویا یہ کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، پھر جبرئیل نے آپ کواشارہ کیا کہ آپ اس پرعمرہ داخل کریں۔پس آپ اس احرام پر قائم رہے یہاں تک كرج سے فارغ ہوئے۔اوراحرام سے باہر ہیں آئے۔اس لئے كرآ ب مری لےكرآئے تھے؟ ۔۔۔ اوران میں سے دوسری بات: بیہ ہے کہ آپ نے تلبید پڑھا جب نماز پڑھی یا جب اپنی اونٹی پرسوار ہوئے یا جب بیدا ، پر چڑھے؟ اور ابن عباس رضی الله عنبمانے بیان کیا کہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے لیعنی آپ کے پاس سے گذرتے تھے ٹو لیاں ٹولیاں۔ پس خبر دی ہرایک نے اس بات کی جواس نے دیکھی۔اور تھی آپ کے زور سے تلبیہ پڑھنے کی ابتداء جب آپ نے دوگانہ یر حا ---اورآب نے سل اور دور کعتیں ای لئے پڑھیں کہ یہ بات شعائر اللّٰدی تعظیم ہے قریب تر ہے، اوراس لئے کہ وہ نیت کومتعین کرنا ہے ایک ایسے ظاہر متعین عمل کے ذریعہ جو دلالت کرنے والا ہے اللہ کے لئے عمل کو خالص کرنے پر۔ اورالقد کی عبادت کے اہتمام پر ۔۔۔۔ اور آپ نے تنگی اور جاوراس لئے پہنیں کہاس طور پرلباس کی تبدیلی نفس کو چو کنااور بیدار کرتی ہے اللہ کے لئے فروتن کرنے کے لئے۔۔۔۔اورخوشبواس لئے نگائی کہ احرام خاک آلودگی اور بد بودار ہونے کی حالت ہے، پس احرام ہے پہلے اس کی تلافی ضروری ہے ۔۔۔ اور ملبیہ میں بیالفاظ اس لئے پسندفر مائے کہ وہ اپنے مولی کی عبادت میں برقر ارر ہنے کی ترجمانی ہیں۔اور بیالفاظ اس کو بیہ بات یاد بھی دلاتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور زمانۂ جاملیت کے ﴿ الْاَرْرَ لِبَالِيْرَارِ ﴾

لوگ اپنے بنوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، پس آپ نے لامنسریك لك تلبید میں داخل کیا: اُن لوگوں کی تر و پد کرتے ہوئے اور مسلم نوں کو مشرکوں سے جدا کرتے ہوئے — اور مستحب ہے اللہ تعی لی سے ان کی خوشنو دی کی زیادتی کا اور جنت کا سوال کرنا اور اللہ ہے ان کی رحمت کے واسطہ ہے دوزخ سے درگذر طلب کرنا۔

تصحيح: [إنها لبس إزارًا ورداءً] كالشافدَيا كياب\_اس كيغيركلام تام بيس بوتا\_

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

[٢] وأشار جبريل عليه السلام برفع أصواتهم بالإحرام والتلبية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يُلَبَّى إلا لبَى ما عن يمينه وشماله: من حجر، أو شجر، أو مدرٍ، حتى تنقطع الأرضُ من ههنا وههنا"

أقول: سرُّه: أنه من شعائر الله، وفيه تنويهُ ذكر الله؛ وكلُّ ما كان من هذا الباب فإنه يستحب الجهرُ به، وجعلُه بحيث يكون على رء وس الخامل والنبيهِ، وبحيث تصير الدارُ دارُ

- ﴿ لَوَ وَرَبِيَالِيْرَلِهِ ﴾

### الإسلام؛ فإذا كان كذلك كُتب في صحيفة عملِه صورةً تلك المواضع.

مرجمہ: (۲) اور جرئیل نے تھم پہنچ یا احرام اور تبیہ کے ساتھ صحابہ کے آوازوں کو بلند کرنے کا۔ اور رسول اللہ علی سے سلامی نے فرمایا بہیں کوئی مسلمان جو تبیہ پر سے گر تبیہ پر سے اشارہ کیا ) میں درخت یا ڈھینے۔ یہاں تک کہتم ہوجاتی ہے زمین یہاں سے اور یہاں سے (اور آپ نے داکمیں باکمیں اشارہ کیا ) میں کہتا ہوں: اس کا یعنی جہزاً تبیہ پر سے کا رازیہ ہے کہ تبیہ شعائر القد میں سے ہے۔ اور اس میں ذکر البند کی شان بلند کرنا (بھی ) ہواں قبیل سے ہوتو مستحب ہاس کو بلند آواز ہے کہن (جیسے اذان ) اور اس کو بنانا بایں طور کہ ہو وہ ذکر گمنام اور مشہور کے سامنے۔ اور بایں طور کہوہ وہ کہ دار الاسلام معلوم ہونے گئے۔ پس جب ذکر اس طرح کیا جاتا ہے وہ ذکر گمنام اور شہور کے سامنے۔ اور بایں طور کہوہ جگہ دار الاسلام معلوم ہونے گئے۔ پس جب ذکر اس طرح کیا جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گھی جاتی ہاں مقامات کی صورت (انشار بعد پہنچانا۔ احرام اور تبیہ ایک معنی میں ہیں )

 $^{\diamond}$ 

"—— ذوالحلیفه میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے بڑی بدی کی اونٹنیاں منگوا کیں۔اوران کا اشعار کیا لیعنی ان کی کو ہان کی دائیں جانب میں ذراس کھال چیری۔اور جوخون نکا اسے پونچھ ڈالا ،اوران کے گلوں میں چپلول کا ہارڈ الا۔اوران کو حضرت نا جید تُخزاعی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا (مفکو قاحدیث ۲۶۳۷و ۲۹۳۷) ماشعار میں چنگو تیسیں ہیں:
اشعار کرنے کی وجہ: ہدی کے اشعار میں چنگو تیسیں ہیں:

پہلی حکمت: ہدی جج کا ایک شعار ہے۔اس کے اشعار کرنے سے لینی اس پر ہدی ہونے کی نشانی قائم کرنے سے شعائر اللہ کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور اس سے ملت حنفی کا استحکام ہوتا ہے۔قریب وبعید کے لوگ حاجی کے اس ممل کو دیجویں مے تو ان کے دل میں بھی جج کا شوق بیدا ہوگا۔

دوسری حکمت: اشعار کرنا دل کے عمل کوظاہری فعل کے ذریع تعین کرنا ہے لیعنی محرم نے جو مدی کی نیت سے جانور ساتھ دریا ہے، جب اس کا اشعار کیا جائے گا تو اس کی نیت پیکر محسوس بن جائے گی۔

تیسری حکمت: رسول الله صلی ناید کے مدی کے اونٹ قافلہ کے ساتھ نہیں تھے۔ چند آ ومیوں کے ساتھ حضرت ناجیہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں علحد ہ روانہ کئے گئے تھے۔اور ملک میں ابھی پوری طرح امن وامان قائم نہیں ہوا تھا۔اس لئے یہ علامت قائم کی گئی تھی تا کہ لئیرے اس کولو نے سے بازر ہیں۔

چوچی حکمت: ہدی کے جانورز مانۂ جاہلیت میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے نتھے۔ کیونکہ نج کا پیشعارا براہیم علیہ السلام کے زمانہ سے متوارث چلا آ رہا تھا۔ پس بینشانی اس لئے بھی لگائی تھی کہ لوگ ان کا احترام کریں، اور ان کی خدمت کریں۔اوران کے لئے چارہ پانی فراہم کریں (تیسری اور چوتھی حکمتیں مستزاد ہیں)

ح زم نا المالية كا

[٣] وأشعر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ناقته، في صَفْحَةٍ سَنامِها الأيمن، وَسَلَتَ الدَمَ عنها، وقَلَدها نعلين.

أقول: السرُّ في الإشعار: التنوية بشعائر الله، وإحكامُ الملة الحنيفية، يرى ذلك منه الأقاصي والأداني، وأن يكون فعلُ القلب منضبطًا بفعل ظاهر.

تر جمہ: (۳)اوراشعارکیارسول املد سلائے کی اوٹنی کا ،اس کی دائیں کو ہان کی جانب میں ۔اور یو نجھ ڈالااس سے خون اور ہار میبٹایااس کو دوچیلوں کا۔

میں کہتا ہوں اشعار کرنے میں راز شعائر اللہ کی شان بلند کرنا ہے،اور ملت جنٹی کومضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں اس کی بیہ بات دور کےلوگ اور قریب کےادگ ۔اور بیر کہ دل کاعمل ظاہری فعل کے ذریعیہ متعین ہوجائے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

حیض ونفاس میں احرام سے پہلے خسل کرنے کی وجہ: جو کورت احرام باندھتے وفت حیض یا نفاس میں ہو، وہ بھی عنسل کر کے احرام باندھے گی۔اس مسئلہ کی بنیادیہ صدیث اور آئندہ حدیث ہے۔ عنسل کر کے احرام باندھے گی۔البنۃ دوگا نۂ احرام نہیں پڑھے گی۔اس مسئلہ کی بنیادیہ صدیث اور آئندہ حدیث ہے۔ نماز اس لئے نہیں پڑھے گی کہ وہ پاک نہیں ہے۔اورس اس لئے کرے گی کہ احرام کی سنتوں میں ہے جن پر آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے کرلیا جائے۔

(ف) —— ای سفر میں بیدواقعہ بھی چین آیا کہ جب قافلہ مقام سَرِ ف میں پہنچا، جو مکہ ہے صرف ایک منزل پرواقع ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اکو ماہواری شروع ہوگئ، وہ رو نے لگیں۔ ای حال میں رسول اللہ علی شائیم ان کے پاس تشریف لائے۔ اور دریافت کیا کہ: 'شایہ تمہارے ایام شروع ہوگئ!' جواب اثبات میں پاکر آپ نے قرمایا: 'یا یک ایک چیز ہے جواللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کی ہے، پستم وہ سب کام کروجوحا جی کرتا ہے۔ البتہ جب تک پاک نہ ہوجاؤ بیت اللہ کا طواف نہ کرؤ' (مشکوۃ حدیث ۲۵۷۲) حضرت عائشہ رضی القد عنہا احرام تو ذو الحلیقہ میں باندھ چی تھیں۔ بیآ گے کے اعمال کے بارے میں ہدایت ہے۔

شریعت میں اعذار کالحاظ ہے: بیار شاد کہ:'' بیا یک الیک چیز ہے جواللہ نے بنات آدم پر لازم کی ہے' ترخیص کی تمہید ہے بیعن اس حالت سے ہرخاتون کو سابقہ پڑتا ہے،اس لئے شریعت نے اس عذر کالحاظ کر کے سہولت دی ہے۔ معرف میں میں میں تعلقہ کے مصرف کو سابقہ کے شریعت نے اس عذر کالحاظ کر کے سہولت دی ہے۔ شریعت ایک صورت میں متباول تجویز کرتی ہے۔ جیسے گھڑے ہو کرنماز ادا کرنے پر جوقا درنبیں وہ بیٹے کرنماز پڑھے۔ چنانچہ جا کھند اورنفساء جج کا ہرممل کریں گی۔البتہ طواف زیارت اس وقت کریں گی جب وہ پاک ہوجا کیں گی۔اور طواف قد وم اور طواف قرواع ان سے سماقط ہے۔

[٤] وولدت أسماءُ بنت عُميسِ بذى الحليقة، فقال: لها: " اغتسلى، واستثفرى بثوب، وأحرمى"

أقول: ذلك: لِتَأتَّى بقدر الميسور من سنة الإحرام.

[6] وقال النبى صلى الله عليه وسلم حين حاضت عائشة رضى الله عنها بسرف: "إن ذلك شيئ كتبه الله على بنات آدم، فافعلى ما يفعل الحائح، غير أن لاتطوفى بالبيت حتى تطهرى "أقول: مهد الكلام: بأنه شيئ يكثر وقوعُه، فمثل هذا الشيئ يجب في حكمة الشرائع: أن يُدفع عنه الحرج، وأن يُسَنَّ له سنة ظاهرة، فلذلك سقط عنها طواف القدوم، وطواف الوداع.

ترجمہ، (۴) اور بچہ جنااسیء بنت نمیس نے ذوی انحلیفہ میں۔ پس آپ نے فرمایا ''نہالو، اور کپڑے کی لنگوٹ یا ندھ لو، اور احرام یا ندھو' میں کہتا ہوں: وہ بات یعنی عسل کرنااس لئے ہے کہ حاصل ہوااحرام کی سنت آسانی کے بقدر۔
(۵) اور فرمایا نبی میں نہ این میں نہتا ہوں: بطور تمہید آپ نے یہ بات بیان فرمائی کے بدا کی چیز ہے جس کا وقوع بکثر ت ہوتا ہے۔ پس اس قسم کی چیز: قانون سازی کی مصلحت میں ضروری ہے کہ اس سے تنگی ہٹائی جائے۔ اور یہ کر جس ضروری ہے کہ اس کے سنے کوئی واضح طریقے مقرر کیا جائے۔ پس اس وجہ سے ساقط کیا ہے جا کھند سے طواف قد وم اور طواف و داع۔

☆ ☆ ☆

الے۔۔۔۔۔ پھر جب مکہ مکر مہ قریب آئیا تو آپ نے ذی طوی میں قیام فرمایا۔ اورا گلے دن م ذی الحجہ کی صبح کودن میں مکہ شریف کے بالائی حصہ سے واخل ہوئے۔ اور جب حج سے فارغ ہوکر مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی تو مکہ کے زمیریں حصہ سے نکلے۔

ون میں مکہ میں داخل ہوئے کی وجوہ:

بہلی وجہ. تا کے سکون قلبی ہے مکہ شریف میں واضلہ ہو، ماندگی کی حالت میں واضعہ نہ ہو۔ تا کہ املا کے جلال وعظمت کا خوب دھیان کیاجا سکے۔

دوسری وجہ: آپ بیت اللہ کا بہلاطواف لوگول کے روبر وکرنا جائے تھے، تا کہ طواف کی شان بلند ہو۔

تیسری وجہ: آپ کا یہ بھی منشا تھ کہ لوگ مناسک سیکھیں۔اس لئے آپ باہر رک گئے، تا کہ جولوگ ہیجھے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہوجا کیں۔اور وہاں ہے اٹمال حج اوا کرنے کا ذہن بنا کرچلیں۔اور مکہ بیں پہنچ کر آپ کے ساتھ طواف وغیرہ اٹمال ہیں شریک ہوں تا کہ وہ مناسک سیکھیں۔

ا در راستد بدلنے کی وجہ: وہی ہے جوعیدین میں راستہ بدلنے کی ہے بیعنی دونوں ہی راستوں میں مسلمانوں کی شان وشوکت طاہر ہو۔

[٦] فلما دنا من مكة نزل بذى طُوئ، ودخل مكة من أعلاها نهارًا، وخرج من أسفلها. وذلك: ليكون دخولُ مكة في حال اطمئنان القلب، دون التعب، ليتمكن من استشعار جلال الله وعظمته.

وأيضًا: ليكون طوافه بالبيت على أعين الناس، فإنه أنوه بطاعة الله.

وأيضًا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلّمهم المناسك، فأمهلُهم حتى يجتمعوا جامّيْنَ، متهيئين.

وإنما خالف في الطريق ليطهر شوكةُ المسلمين في كلتا الطريق، ونظيره العيد.

تر جمد: (۱) پس جب آپ مکہ سے قریب ہوئے تو ذی طُوی میں پڑاؤ کیا۔ اور مکہ میں داخل ہوئے اس کے بالائی حصہ سے دن میں ۔اور مراجعت فر مائی اس کے زیریں حصہ ہے۔

اور وہ بات: تا کہ ہوآ پ کا مکہ میں داخل ہونا دل کے سکون کی حالت میں ، نہ کہ ماندگی کی حالت میں ۔ تا کہ آپ قادر ہوں اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کے خوف کوول میں محسوس کرنے پر — اور نیز: تا کہ ہوئے آپ کا بیت اللہ کا طواف نوگوں کی نگا ہوں کے سامنے ۔ پس یہ بات اللہ کی عبادت (طواف) کی شان زیادہ بلند کرنے والی ہے ۔ اور نیز: پس نبی مِناللہ آپ ہوں کے سامنے ۔ پس یہ بات اللہ کی عبادت (طواف) کی شان زیادہ بلند کرنے والی ہے ۔ اور نیز: پس نبی مِناللہ آپ ہوں کے سامنے کہ آپ لوگوں کو مہالت دی ، اور نیز: پس نبی مِناللہ آپ ہو ہا ہوں کو اعمال جج کا طریقہ سکھلا کیں ۔ پس آپ نے لوگوں کو مہالمت دی ، تا کہ وہ بکثر ت اکٹھ ہوجا کیں ۔ درانحالیکہ وہ تیار ہونے والے ہوں ۔ اور آپ نے راستداسی لئے بدلاتا کہ دونوں ، میں مسلمانوں کی شوکت نظا ہر ہو۔ اور اس کی نظیر عید ہے۔

تصحیح : جَامِّیْن:اصل میں جامعین تھا۔ یہ تھی ہے۔ تھی مطبور صدیقی اور مخطوط کراچی وغیرہ سے کی ہے جُمِّ (ن بش) الماءُ: کثرت ہے جمع ہوتا۔

☆ ☆ ☆

﴾ \_ بھر جب آپ بیت اللہ کے پاس پہنچے تو حجراسود کا استلام کیا۔اور سات حیکر نگائے: تمین میں رمَل کیا ،اور



چار میں عادت کے مطابق چلے۔ اور یمن کی طرف کے دوکونوں ہی کا استلام کیا۔ اور رکن بمانی اور حجر اسود والے کونے کے درمیان بید عامانگی: ''اے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطافر مااور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں آتش دوزخ ہے بچا' (سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۱) پھر طواف سے فارغ ہوکر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھ اور بیآیت تلاوت فرمائی: ''اور بنالومقام ابراہیم کونماز پڑھنے کی جگہ' (سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۵) اور دہاں آپ نے اس طرح کھڑے ہوکر دور کعتیں پڑھیں کے مقام ابراہیم آپ نے اس طرح کھڑے ہوکر دور کعتیں پڑھیں۔ کے مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ اور اس دوگانۂ طواف میں سورۃ اخلاص اور سورۃ الکا فرون پڑھیں۔ رمل اور اضطباع کی حکمت گذشتہ باب میں گذر چکل ہے۔

کعبہ کے صرف دو کونوں کے استلام کی وجہ: حضرت ابن عمر رضی التدعنہمانے یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہی دو کونے اپنی اصلی بنیادوں پر نہیں ہیں پیشر کیین مکہ نے اس طرف سے کعبہ کا پچھ حصہ کعبہ سے باہر نکال ویا ہے۔ اس لئے آپ نے ان کا استلام نہیں کیا (مسلم شریف ۸۸۹مری تماب الحج، باب نقض الکعبۃ) طواف کے لئے طہارت اور ستر عورت شرط ہونے کی وجہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول التد مین تنبیقی نے فر مایا: '' بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، مگر طواف میں تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے، پس جوکوئی بات کرے، بھلائی کی بات کرے' (مشکو قاحدیث ۲۵۷۱) اس ارشاد کا مطلب سے ہے کہ تعظیم خداوند کی اور شعائر الہی کے احترام میں طواف بھی نماز جیسی بی ایک عبادت ہے۔ اس لئے اس کونماز پر محمول کیا گیا ہے بعنی طواف کو بھی نماز کو تھی خماد کو تھی خماد کو تھی نماز کو تھی خماد کو تھی خماد کو تھی نماز کو تھی دیا گیا ہے۔ اور نماز والی بعض شرائط اس کے لئے بھی ضروری قرار دی گئی ہیں۔

دوگانۂ طواف کی وجہ: ہرطواف کے بعد دوکعتیں بیت اللہ کی تعظیم کی پھیل کے لئے پڑھی جاتی ہیں۔ بیت اللہ کا طواف بھی اس کی تعظیم ہے۔ گر کمالِ تعظیم یہ ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جا کمیں۔

فا كدہ: يہاں سے يہ بات واضح ہوئى كہ كعبشريف عبوذ نبيں۔البتہ وہ عظم ومحترم مقام ہے،اس لئے اس كاطواف كيا جا تا ہے،اورنماز ول ميں اس كی طرف رُخ كيا جا تا ہے۔اوراس كی دليل بہ ہے كہ كعبہ كو بيت اللہ (اللّٰہ كا گھر) كہتے ہيں۔اور جب كوئى شخص كى كے گھر كا قصد كرتا ہے تو مقصود بالڈات صاحب مكان ہوتا ہے۔ گرانتساب كی وجہ سے مكان كو بھی عظمت كا ایک درجہ حاصل ہوجا تا ہے۔اور چونكہ اللّٰہ كی ذات غير مرئی ہے،اس لئے ملت كی شیراز ہ بندى كے لئے كو بھی عظمت كا ایک درجہ حاصل ہوجا تا ہے۔اور جذبہ احترام اور عقیدت کے اظہار کے لئے اس کے گھر کے چکر لگائے ماز وں میں اس کے گھر كا رُخ كيا جا تا ہے۔اور جذبہ احترام اور عقیدت کے اظہار کے لئے اس کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں (فائدہ تمام ہوا)

ترین جگہ ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی وہ نشانی ہے جو خلیل اللہ بر ظاہر ہوئی ہے۔ اور حج میں انہیں امور کو یاد کرنا مقصود بابذات ہے۔اس لئے اس یاد گارمقام پر دوگائۂ طواف پڑھنامتخب ہے۔

رکن پیمانی اور ججراسود کے درمیان خاص دعا کی وجہ: دسنا آندا النع قر آن کریم کی تقین کر دوایک جامع دعاہے۔اس میں سب چھے ما نگ لیا گیا ہے۔اوراس کے الفاظ نہایت مختصر میں ، پس اس مختصر وقفہ کے لئے یہی د مامناسب ہے بیٹی رکن بیمانی ہے چل کر حجراسود تک بینچنے میں بچھ زیاد دو رنہیں گئتی ،اس لئے اس موقعہ پر یہی مختصر د مامناسب ہے۔

[٧] فلما أتى البيت استكم الركن، وطاف سبعًا: رمل ثلاثًا ومشى أربعًا، وخص الركنين اليمانيين بالاستلام، وقال فيما بينهما: ﴿ربّنا آتِنَا فَي الدُّنياحسنة، وفِي الآخِرة حسَنَة، وُقيا عذَاب النّار ﴾ ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، فقرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقام إبراهيم مُصلّى ﴾ فصلى ركعتين، وجعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ فيهما: ﴿قُلُ: هُو اللّهُ أُحدٌ ﴾ و ﴿ قُلُ يَسَأَيُها الْكافرون ﴾ ثم رجع إلى الركن فاستلمه.

أقول:

أما سر الرمل والاضطباع: فقد ذكرناه.

وإنسا خُصُّ الركنين السمانيين بالاستلام: لما ذكره ابن عمر: من أنهما باقيان على بناء إبراهيم عليه السلام، دون الركنين الآخرين، فإنهما من تغييرات أهل الجاهلية.

وإنسماا شتُرط له شروطُ الصلاة: لماذكره ابنُ عباس رضى الله عنهما: من أن الطواف يُشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائرُه، فحُمِل عليها.

وإنما سَنَّ ركعتين بعده: إتمامًا لتعظيم البيت، فإن تمامه أن يُستقبل في صلواتهم.

وإنما خص بهما مقام إبراهيم: لأنه أشرف مواضع المسجد، وهو آية من آيات الله، ظهرت على سيدنا إبراهيم، وتذكُّرُ هذه الأمور هي العمدة في الحج.

وإنهما استحبَّ أن يقول بين الركنين: ﴿ رَبَّنَا آتنا فِي الدُّنيا حسنةٌ، وَفِي الآخرَة حسةً ﴾ الغ: لأنه دعاء جامع نزل به القرآن، وهو قصير اللفظ، يناسب تلك الفرصة القليلة.

﴿ وَمُسْوَرَهُ لِيَهُ الْمِيْرُ الْهِ كَاسِ

ستی میں صفاکی نفذیم کی وجہ: صفا بہاڑی پر پہنٹے کر آیت کر بہہ تلاوت فرمانے کے بعد آپ میں کا بیدارشاد کہ:
'' میں اس پہاڑی سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے' اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آیت
کر بہہ میں صفاکی تقدیم محف اتفاقی نہیں ہے، بلکہ فدکور کومشروع کے ساتھ موافق کرنے کے لئے ہے بیعنی اس پرعمل
کرنے کے لئے ہے۔ اس لئے صفاے سعی شروع کرنا واجب ہے۔

صفاومروہ پرذکر کی معنویت: صفاومروہ پرآپ نے جوذکر کیا ہے، اس میں چند با تیں پیشِ نظر ہیں:(۱) اللہ کی اس نعمت کو یا دکرنا کہ اس نے اسلام کا قدم جمادیا(۲) اللہ کے ظاہر کئے ہوئے بعض مجزات کا تذکرہ کرنا کہ اس نے تمام دشمنان

اسلام کے عزائم خاک میں ملاویئے (۳) شرک کی جڑ کاٹ وینا چنانچے صفاوم وہ پر سے اساف وٹا مُلہ کی مورتیں ہٹ دی گئیں ( ~ ) جا بلیت کی تمام باتول کو بیروں تلے روند دینا (۵) اورا یسے اجتماع عظیم کے موقعہ پر ایند کا اورانند کے دین کا بول بالا کر تا۔

[٨] ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، قرأ: ﴿ إِنَّ الْصَفا والْمَرُوَة مِنْ شعائر الله ﴾: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، ورقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبَّره، وقال: "لا إلّه إلا الله ، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، لا إلّه إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك، قال مشل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة، حتى إذا الصبِّت قدماه في بطن الوادى سعى، حتى إذا صعدتا مشي، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا.

أقول: فهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: أن تقديم الصفا على المروة، إنما هو لتوفيق المذكور بالمشروع.

وإنما خصَّ من الأذكار ما فيه توحيد، وبيان لإنجاز الوعد ونصره على أعدائه: تدكُّرًا لنعمة الله وإنما خصَّ من الأذكار ما فيه توحيد، وبيان لإنجاز الوعد ونصره على أعدائه: تدكُّرًا لنعمة الله وإظهارًا لبعض معجزاته، وقطعًا لدابر الشرك، وبيانًا أن كل ذلك موضوع تحت قدمه، وإعلاناً لكلمة الله ودينه في مثل هذا الموضع.

ترجمہ (۸) میں کہنا ہوں: نبی سان پینے کے اس آیت ہے تہجا کہ صفا کی مروہ پر تقدیم ہذکورکومشروں کے ساتھ موافق کرنے کے لئے ہے۔ اورالد کے وعدہ پوراکرنے کا اور آپ کے وشمنوں کے مقابل میں آپ کی مدد کرنے کا بیان ہے: القد کی نعمت کو یاد کرنے کے طور پر ،اور القد کے بعض مجزات کو ظاہر کرنے کے طور پر ،اور شرک کی جڑکا شنے کے طور پر ،اور سے باتنی آپ مجزات کو ظاہر کرنے کے طور پر ،اور شرک کی جڑکا شنے کے طور پر ،اور سے باتنی آپ کے پاؤں تے روندی ہوئی ہیں۔ اور تشہیر کرنے کے طور پر القد کی اور القد کے دین کی بات کی ،اس جیسی جگہ میں۔ کے پاؤں تے روندی ہوئی ہیں۔ اور تشہیر کرنے کے طور پر القد کی اور القد کو دین کی بات کی ،اس جیسی جگہ ہیں۔ محمد میں اللہ مطبوع شنی میں تذکیر المعمد تھا۔ تھے مخطوط صدیقی اور مخطوط کر اچی ہے کے ہے۔

9 \_\_\_ پھر جب آپ مینان آئی ہے گا آخری پھیرا پورا کر کے مروہ پر پہنچے، تو آپ نے مروہ پہاڑی پر ہے باند آواز سے فرمایا، اور لوگ آپ ہے میچے ہے گئے کہ:''اگر پہلے ہے میرے سامنے ہوتی میرے معاملہ میں ہے وہ بات جوغیر متوقع طور پر بعد میں میرے سامنے آئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا۔ اور جج کوعمرہ کر لیتا۔ پس تم میں ہے جس کے پاس مرک نہیں ہے، وہ حلال ہوجائے، اور جج کوعمرہ کر لے' حضرت سراقہ رضی القد عنہ نے دریا فت کیا: کیا بیر ایعنی جج کے ساتھ میں ہے۔ اور جی کوعمرہ کر ایف کیا ایس کے جس کے ساتھ میں ہے۔ اور جی کوعمرہ کر این ہوجائے، اور جی کوعمرہ کر لے' حضرت سراقہ رضی القد عنہ نے دریا فت کیا: کیا بیر ایعنی جج کے ساتھ

عمرہ کرنا) ہمارے ای سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپ نے جواب ویا '' نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لئے!''پس سمجی لوگوں نے جن کے ساتھ مبری تھی۔
سمجی لوگوں نے احرام کھولد یا ،اور بال تر شوا لئے ،مگر نبی شائی تیکی نے اوران لوگوں نے جن کے ساتھ مبری تھی۔
جج کی عمرہ سے تبدیلی کی وجہ ججة الوواع میں رسول اللہ سان پہنے نے چند تنوں کے بیش نظر جج کو عمرہ سے بدلنے کا عظم ویا تھا۔

پہلی صلحت: زمانۂ جاملیت کا بیعقیدہ تھ کہ جاتی کے لئے جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ہخت ترین گن ہ ہے۔ حالانکہ بیر ہوت بالکائن گھڑت تھی۔ اس لئے رسول اللہ مِنْ ابیم نے جا ہا کہ اس تحریف کا بالکلیہ قلع قمع کر دیا جائے ، اس لئے جج کی عمرہ سے تبدیلی کا تھم دیا۔

دوسری صلحت: لوگ اس بات ہے بھی داہوں میں تھٹن محسوں کرتے تھے ۔ بیوی سے صحبت کرتے ہوئے ایک دم جج کا حرام با ندھ کرعرفہ پہنچ جایا جائے۔ چنا نچہ جب جمۃ الوداع میں احرام کھولنے کا حکم دیا گیا تو بعض نے کہ: '' کیا ہم عرف جا کمیں گے اور بھارے ذکروں سے نئی ٹیک رہی ہوگی؟!'' حالہ نکہ بیدوین میں نلوتھ۔ بتا کمیں! رمضان میں صبح صادق منے سے مصبح صادق منے سے معرف کے اس تعمل کا دروازہ بندکرنے کے لئے منے سے معرف کے اس تعمل کا دروازہ بندکرنے کے لئے مسلم احرام کھولنے کا حکم دیا۔

تیسری صلحت: جب جج کا وقت قریب آج نے اُس وقت جج کا احرام باند ھنے میں بیت اللہ کی زیادہ قطیم ہے۔ اس لئے ۲۵؍ زی قعدہ سے باندھا ہوا احرام تعلوا دیا گیا۔ اب لوگ ۸؍ زی الحجہ کو جج کا تازہ احرام باندھیں گے۔ استدراک: یہ تیسری صلحت غور طلب ہے۔ احناف کے نزدیک قران افضل ہے اور امام مالک اور امام شافعی رحمبما اللہ کے نزدیک افراد افضل ہے۔ حالا نکہ دونوں کا احرام میقات سے باندھا جا تا ہے۔

ہدی احرام کھولنے میں مانع کیول ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے عمرہ کا احرام ہائدھ کر آئے اور ہدی بھی ساتھ لائے تو وہ افعال عمرہ اداکر کے ہدی ذرح ہونے سے پہلے احرام کھول سکتا ہے یا نہیں؟ احناف کے نزد یک: جب تک قربانی کے ایام میں مدی ذرح نہ ہوجائے، احرام نہیں کھول سکتا۔ اور مالکیہ اور شوافع کے نزد یک: افعال عمرہ کرکے احرام کھول سکتا۔ اور مالکیہ اور شوافع کے نزد یک: افعال عمرہ کرکے احرام کھول سکتا ہے، اگر چہ ابھی قربانی ذرح نہ ہوئی ہو۔

عمر مہاں بیافق فی مسئد ذیر بحث نمیں۔ کیونکہ رسول القد میلانی کیٹر میقات ہے جج کا احرام با ندھ کرتشریف لائے سے۔ اور قربانیاں بھی ساتھ تھیں، اس لئے احرام تبدیل نہیں کر کتے تھے۔ بدی احرام کی تبدیلی میں مانع تھی۔ اس لئے کہ بدی سری ساتھ لیکر آنا کو یا نذر ماننا ہے اور پختہ عزم کرنا ہے کہ جب تک بدی ذیح نہیں ہوجائے گی، میں احرام ہی کی حالت میں رہوں گا۔ اس لئے آپ نے جج کا احرام عمرہ ہے تبدیل نہیں فرمایا اور حلال نہیں ہوئے۔

فائدہ: آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے: اگر وہ محض خیال کے درجہ کی بات ہے یا صرف نیت ہے ابھی اس کو عملی جامہ

نہیں پہنایا تواس کا پچھا متہارنہیں۔اورا گرنیت عمل کے ساتھ مقارن ہوگئی اوروہ تعین ہوگئی تواس کی رعایت از زم ہے۔ مثلٰ نماز پڑھنے کا خیال ہے یا نیت ہے گرا بھی نماز شروع نہیں کی تو کوئی بات نہیں لیکن اگر نیت کر کے تکبیرتح بمرہ کہدلی تواب نمآز کو بورا کرنا ضروری ہے۔

اور نیت کے انصباط کی مختلف صور تیں ہیں: اونی ورجہ زبان سے نیت کرنا ہے۔ اور اعلی ورجہ: یہ ہے کہ زبانی نیت کے ساتھ کوئی ایسا واضح فعل بھی مقارن ہوجائے جوعلانیہ پایا جاتا ہواور جواس حالت کے ساتھ مختص ہوجس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ صورت مذکورہ میں ہی صلاحتیا تینز نے جج کا ارادہ فرمالیا تھا۔ اور نیت کر کے تلبیہ بھی پڑھ لیا تھا اور ساتھ ہی ہدی بھی ساتھ لیے گئی ، پس یہ عربہ مجمم ہوگیا اور ایک طرح کی منت ہوگئی جس کا ایفاء ضروری ہے۔ اب احرام میں بتد یکی نہیں ہوگئی (یہ فائدہ کتاب میں بتد یکی نہیں ہوگئی (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

[4] ثم قال: "لو أنى استقبلتُ من أمرى ما استَذبرتُ، لم أَسُق الهدى، وجعلتُها عمرةُ، فمن كان منكم ليس معه هدى فَلْيَحلُ وليجعلُها عمرةُ" قيل: ألِعامِنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل لأبد أبد!" فحلُ الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه هدى.

أقول: الذي بَدَا لِرسول الله صلى الله عليه وسلم أمور:

منها: أن الناس كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يرون العمرة في أيام الحح من افجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبطل تحريفَهم ذلك بأتم وجه.

ومنها: أنهم كانوا يجدون في صدورهم حرجًا من قُرب عهدهم بالجماع عند إنشاء الحج، حتى قالوا: أنأتي عرفة ومذاكيرُنا تقطُر مَنِيًّا! وهذا من التعمق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدُّ هذا الباب.

ومنها: أن إنشاءَ الإحرام عند الحج أتمُّ لتعظيمهم البيت.

وإنما كان سُوْق الهدى مانعًا من الإحلال: لأن سوق الهدى بمنزلة النذر: أن يبقى على هيئته تلك حتى يذبح الهدى.

واللذي يلتزمه الإنسان: إذا كان حديث نفس، أو نيةً غير مضبوطةٍ بالفعل: لاعبرةَ به؛ وإذا اقترن بها فعل، وصارت مضبوطةً: وجبت رعايتها.

والنصبط منحتلف: فأدناه باللسان، وأقواه: أن يكون مع القول فعلٌ ظاهر علانيةً، يختص بالحالة التي أرادها كالسُّوق.

ترجمہ: (۹) میں کہنا ہوں: جو طاہر ہوارسول اللہ مِنَالِنتَهِ اَلَيْمُ کے لئے وہ چندامور ہیں: ان میں سے: یہ ہے کہ ٹبی سِالْنتَهِ مِنْمُ

ے پہلے لوگ جھتے تھے عمرہ کوایام کے میں بدترین گناہ۔ پس جاہا نبی سائٹ آئی نے کہان کی اس تح یف کو کامل طور پر باطل کردیں ۔۔۔۔اوران میں ہے۔ یہ بات ہے کہ لوگ اپنے سینوں میں تنگی پاتے تھے، جمائے ہان کے زمانہ کے نزویک ہونے کی وجہ ہے، جم عرفہ اور ہمارے ذکر منی پڑار ہے ہونے کی وجہ ہے، جم عرفہ اور ہمارے ذکر منی پڑار ہے ہوں گے؟!' اور یہ بات از قبیل تعمق ہے۔ پس جاہا نبی میں تھی گئے ہے۔ یہ دروازہ بندہ کرویں ۔۔۔ اوران میں ہے نہیں بات ہے کہ احرام شروع کرنا جے کے دفت: زیادہ تام ہان کے بیت اللہ کی تعظیم کے لئے۔

اور مدی کا چاا نااحرام کھولئے کے لئے ای لئے ، نع ہے کہ مدی کاس تھ لے چانااس بات کی منت و نئے کے بمنز لہ ہے کہ وہ باتی رہے گا پی اس حالت پرتا آئکہ وہ مبری ذرج کرے — اور وہ بات جس کا آدمی التزام کرتا ہے: اگر وہ صرف خیال ہے یا ایس نیت ہے جو کی ممل کے ذریع تعین نہیں گئی تو اس کا پچھا متبار نہیں اور جب نہیت کے ساتھ کوئی محل کے اس کے اور انضاط محتنف ہے ۔ پس اس کا ادنی درجہ زبان سے ممل کی جائے اور وہ تعین ہوجائے تو اس کا لحاظ ضروری ہے — اور انضاط محتنف ہے ۔ پس اس کا ادنی درجہ زبان سے انضاط ہے ۔ اور اس کا اعلی درجہ یہ ہے کہ تول (زبانی نہیت) کے ساتھ کوئی ظاہری فعل ہو، جوملا نہ طور پر پایا جاتا ہو، جو اس حالت کے ساتھ محتنف ہو، جوملا نہ طور پر پایا جاتا ہو، جو اس حالت کے ساتھ محتنف ہو۔ جسے مدی لے چلنا۔

تصحیح: بل الأبد أبد مطبوعا و و مخطوط الشخول ميل بل الأبد الأبد تق التيج مشكوة شريف او مسلم شريف = كى منتى الم

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

ا است پھر جب تروید کا دن آیا، توسب لوگ منی کی طرف متوجہوئی بینی میں جانے کی تیاری کرنے گئے۔
پس انھوں نے جج کا احرام ہا ندھا۔ اور نبی سِنٹنیڈ نیز سوار ہو کر منی تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ظہر ،عمر ،مغر ب ،عشاء اور فجر پڑھیں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد تو قف کیا تا آ نکہ سورج نکل آیا۔ پھر آپ عرفات کے لئے روانہ ہوئے۔ اور مقام نمر و میں پڑاؤ کیا ( نمرہ : جگہ کا نام ہے۔ جہاں حرم کی حد ختم ہو کر ،عرفات کی حد شروع ہوتی ہے۔ اب وہاں سجد نمرہ ، بین ہوئی ہے) میں پڑاؤ کیا ( نمرہ : جگہ کا نام ہے۔ جہاں حرم کی حد ختم ہو کر ،عرفات کی حد شروع ہوتی ہے۔ اب وہاں سجد نمرہ ، بین ہوئی ہے) میں ہوئے جائیں۔ اور وہاں پانچ نمازیں اوا کریں۔ پھر ۹ روزی الحجہ کی شیح کو وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ کیونکہ میں بین ہوئی ہے۔ میں ہوئی جب کہ کو وہاں سے روائی میں لوگوں کے لئے سہولت ہے۔ میں میں تیام کیا تھا۔ کیونکہ جج میں اجتماع ظیم ہوتا ہے ، جن میں کمز وراور بیارتھی ہوتے ہیں۔ نبی سِنٹی تیکھ کے ان کا گھر کو فی جائیں گئے ہوگر وہاں سے روائی میں لوگوں کے لئے سہولت ہے۔ نبی سِنٹی تیکھ کے اور اور بیارتھی ہوتے ہیں۔ کی سیا گر لوگ مدے سید ھے ۹ روزی الحجہ کو فرف ہو گئی ہیں گئے اور ان کا جو فوت ہوجائے۔ اس اللہ نبی سِنٹی تیکھ کے اور وہاں کا کہ کو فوت ہوجائے۔ کہ سوال: نبی سِنٹی تیکھ کیا اس کر تے تو لوگ اس کوسنت سمجھ لیتے۔ اور ان کا یہ فقیدہ بن جاتا کہ فرف کے دن سے سیلے جواب: اگر نبی سِنٹی تیکھ ایسا کر تے تو لوگ اس کوسنت سمجھ لیتے۔ اور ان کا یہ فقیدہ بن جاتا کہ موقدے دن سے سیلے جواب: اگر نبی سِنٹی تیکھ ایسا کر تروی کو گئے۔ اور ان کا یہ فقیدہ بن جاتا کہ موقد کے دن سے سیلے۔ حواب: اگر نبی سِنٹی تیکھ کیا۔ اس کوسنت سمجھ لیتے۔ اور ان کا یہ فقیدہ بن جاتا کہ موقد کے دن سے سیلے۔ حواب: اگر نبی سِنٹی تیکھ کیا۔ اس کوسنت سمجھ لیتے۔ اور ان کا یہ فقیدہ بن جاتا کہ کرفہ کے دن سے سیلے۔ حواب: اگر نبی سِنٹی تیکھ کیا۔ اس کوسنت سمجھ لیتے۔ اور ان کا یہ فقیدہ بن جاتا کہ کو کو دن سے سیلے۔ حواب کی میں کو بیان کی کو کی اس کی میں کی کی سے کہ کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی

ہی عرفات میں پہنچ جانا قربت اور کارثواب ہے۔ پھرمعلوم ہیں لوگ کتنے دن پہلے وہاں پہنچ جاتے۔اس لئے آپ تبل از وقت عرفات میں تشریف نہیں لے گئے۔

[١٠] فلما كان يومُ التروية، توجُهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، فسار حتى نزل بنَمِرَة.

أقول: إنما توجّه يومَ التروية: ليكون أرفق به وبمن معه، فإن الناس مجتمعون في ذلك اليوم اجتمعاء عظيمًا، فيهم الضعيف والسقيم، فاستحبّ الرفقَ بهم؛ ولم يدخل عرفة قبل وقتها: لئلا يتخذَها الناس سنة، ويعتقدوا أن دخولها في غير وقتها قربة.

ترجمہ: (۱۰) میں کہتا ہوں: ترویہ کے دن آپ ای لئے (منی کی طرف) متوجہ ہوئے ، تا کہ بیمتوجہ ہونا آپ کے لئے اور آپ کے ساتھیوں کے لئے زیادہ آسانی کی بات ہو۔ پس بیٹک لوگ اکٹھے ہونے والے بیں اس ون میں بڑی تعداد میں۔ درانحالیکہ ان میں کمز وراور بیار بیں۔ پس پسندفر مایا آپ نے ان کے ساتھ آسانی کرنا (سوال کا جواب) اور آپ عرفہ میں اس کے وقت ہے پہلے داخل نہیں ہوئے تا کہ لوگ اس کو سنت نہ بنالیں۔ اور وہ یہ اعتقاد نہ کرلیں کہ موفات میں واضل ہونا اس کے وقت کے علاوہ میں نیکی کا کام ہے (یعتقد واسے پہلے الامقدر ہے)

(ا) -- پھر جب مقام نمرہ میں آفاب ڈھل گیا۔ تو آنخضرت میلان کیائی نے اپنی ناقد قصواء پر کجاوا کسنے کا تھم ویا۔ چنانچہ اس پر آپ کے لئے کجاوا کسا گیا۔ بس آپ اس پر سوار ہوکر میدان کے نشیب میں آئے۔ اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ جس میں سے درج ذیل یانچ یا تمیں محفوظ کی گئی ہیں:

پہلی بات — جان و مال کی حرمت کا اعلان — فرمایا: ''لوگو! تمہارے خون اور تمہارے مال تم پرحرام ہیں''
یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجا نز طریقہ پر کسی کا مال لینا حرام ہے: '' جیسے تمہارے اس ون کی ہتمہارے اس شہر کی اور
تہہاری اس سرز مین کی حرمت' ' یعنی جیسے یوم عرفہ محترم ہے۔ شہر مکہ محترم ہے اور حرم شریف محترم ہے، ان کی بے حرمتی جائز
نہیں ، اس طرح لوگوں کے جان و مال بھی محترم ہیں۔ ان میں ناحق وست اندازی جائز نہیں۔

دوسری بات --- جاہلیت کی تمام باتوں کی پامانی -- فرمایا:''سنو! جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے پامال ہیں۔اورسب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے پامال ہیں۔اورسب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے ایک خون کا دعوی ختم کرتا ہوں۔ بدر ہید کے لڑکے (یعنی آپ کے چیازاد بھائی کے لڑک ) کے خون کا دعوی ہے۔جوقبیلہ بنو

سعد میں دودھ پیتا تھا۔اوراس کوقبیلہ کزیل کے لوگول نے آل کردیا ہے(دوسری مثال) اور زمانۂ جابلیت کے سارے سودی مطالبات سوخت ہیں۔اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا ایک سودی مطالبات ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا ایک سودی مطالبات ہیں، جن کو میں تمتم کررہا ہوں'۔
سودی مطالبات ہیں، جن کو میں تمتم کررہا ہوں'۔

تیسری بات — عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کیداورزوجین کے حقوق کابیان — فرمایا: "تم لوگ عورتوں کے معاملہ میں اللہ ہے اللہ کے ان کواللہ کی امانت کے طور نیر ہی لیا ہے۔اوراللہ ہے کا محتمار ہے گئے ان ہے ان کواللہ کی امانت کے طور نیر ہی لیا ہے۔اوراللہ ہے کہ حقیمار ہے گئے ان سے فائدہ اٹھ تا حال ہوا ہے۔ تمبیاراان پر بیچن ہے کہ جسٹن کا گھر میں آتا تھ ہیں ناپند ہو، وہ اس کو تمبار ہے گھر میں نہ آئے دیں اوراگروہ اس کی خلاف ورزی کریں تو تم ان کو بلکی مار ماریکتے ہو۔اوران کا تم پر بیچن ہے کہ عرف کے مطابق ان کے خوردوثوش اوران کے لباس کا بندوست کرو''

چوٹی بات — امت کو کتاب اللہ ہے وابستہ رہنے کی وصیت — فرمایا:''اور میں تمہارے لئے وہ چیز چوڑ کی جار ہا ہوں کہ اگرتم اس ہے وابستہ رہے تو تم ہر گز گراہ نہیں ہوو کے : وہ چیز کتاب اللہ ہے!''

پودو حرجا دہاں کے اسے فریضہ' نبوت کی انجام دی کے بارے میں استفسار۔۔۔ فرمایا۔''اور تم سے میرے بارے میں استفسار۔۔۔ فرمایا۔''اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤا تم کیا جواب دو گے؟''لوگوں نے عرض کیا: ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں دیں پہنچایا اور میں پوچھا جائے گا، بتاؤا تم کیا جواب دو گے؟''لوگوں نے عرض کیا: ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں دیں پہنچایا اور اچھی طرح پہنچایا اور ماری خیرخواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ آپ نے اپنی انگشت شہادت آسان کی طرف اٹھ ئی۔ اچھی طرح پہنچایا اور ماری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں بارخر مایا۔'' اے اللہ گواہ رہ!ا اے اللہ! گواہ رہ!!!اے اللہ! گواہ رہ!!!'' کواہ رہ!!!'' اے اللہ! گواہ رہ!! اے اللہ! گواہ رہ!!! کواہ رہ!!!'' ایس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دی۔ پھر تجبیر کہی اور آپ نے ظہرکی نماز پڑھائی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اور دونوں نمازیں بلافصل پڑھائیں بیٹی درمیان میں نتیں اور نقلیں نہیں پڑھیں۔۔

بڑنے اجتماع میں خطاب کا موضوع: عرفہ کا اجتماع اتنا ہوا اجتماع تھا کہ لوگوں نے ایسا ہوا اجتماع کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے موقعہ کوفنیمت جاتا جاتا ہے۔ اور ایسے موقعہ پر وہ ہاتیں بیان کی جاتی ہیں جن کی لوگوں کوشد بد حاجت ہوتی ہے۔ جن سے بے جن سے بے جرن سے بے خبری روانہیں ہوتی ۔ اور جو ہاتیں عام لوگوں تک پہنچ نی ہوتی ہیں۔ چنا نچہ رسول اللہ میلی تھی ہی ہی اس خطیبہ میں جو آپ کی زندگی کا اہم ترین الوداعی خطیبہ تھا وین کی بنیا دی اہمیت رکھنے والی ہاتیں بیان فر مائی ہیں، جو او پر بیان کی گئیں ۔ اور بیسارا خطیہ نہیں ہے بلکہ صرف چند ہاتیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یا در تھی ہیں۔ ان کے علاوہ معلوم نہیں کیا کہا تھی بیان فر مائی ہوگی۔

عرف اور مز دلفه میں نمازیں جمع کرنے میں حکمت: دولحتوں ہے رسول الله مِنالِلَهُ بَایِّم نے عرف میں ظہراورعصر اور مز دلفہ میں مغرب اورعشاء کوجمع فر مایا ہے:



پہلی مصلحت: عرفہ اور مز دلفہ میں لوگول کا بڑا بھاری اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں دومر بیبہ نماز وں کے لئے حاضری بخت وشوار ہے۔ اورا یک اجتماع تو ضروری ہے تا کہ سب لوگ آنخضرت صلائہ پیلٹم کی زیارت کریں۔ اوراس موقعہ کا اہم ترین بیان سنیں۔اس لئے ایک ہی اجتماع میں دونوں نمازیں اواکی گئیں۔

د وسری صلحت: عرفہ کا خاص مشغلہ ذکر وہ عاہے۔اور تمازوں کے اوقات کی پابندی سال بھر کا حکم ہے۔اور عمومی اور خصوصی امروں میں جب تعارض ہوتا ہے تو انو بھی ،نئی اور نا درصورت کوتر جیح دی جاتی ہے۔ چٹانچہ ذکر وہ عاکی اہمیت کے چیش نظر عرفہ میں وونمازیں ایک ساتھ اواکی گئیں۔

فا کدہ: تجربہ یہ ہے کہ جب عرفہ میں ذکر ودعاشروع کی جاتی ہے تو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ پھر جب عصر کی نماز کے لئے وقفہ کیا جاتا ہے تو وہ کیفیت دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وقو ف عرفہ: غروب آفتاب کے بعثر تم کیا جاتا ہے۔ اب اگر لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر مزدلفہ کے لئے روانہ ہول گے تو بہت تا خیر ہوجائے گی۔ اور رات کا بڑا حصہ سفر کی نذر ہوجائے گا۔ اور وقو ف مزدلفہ میں خلال پڑے گا۔ اور موجائے گی۔ اور رات کا بڑا حصہ سفر کی نذر ہوجائے گا۔ اور وقو ف مزدلفہ میں خلال پڑے گا۔ اور موجائے ہوجائے ہیں۔ اور سے بیان موجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتا ہے۔ لوگ جا کہ اور دافلہ کے لئے روائی ہوجاتی ہے۔ لوگ جا کہ اور دافلہ کے لئے روائی ہوجاتی ہے۔ لوگ جا کہ اور دافلہ کے دونوں نمازیں ایک ساتھ واداکر کے آرام کرتے ہیں۔ اور سے تازہ دم ہوکر وقو ف مزدلفہ کرتے ہیں۔

[11] قلما زاغت الشمس بمرة، أمر بالقَصواء، فَرُحُلتْ له، فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، وحُفظ من خطبته يومنذ: "إن دماء كم حرام" إلخ، ثم أذَّن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا.

أقول: إنما خطب يومنذ بالأحكام التي يحتاج الناس إليها، ولايسعُهم جهلُها: لأن اليوم يومُ اجتماع، وإنما تُنتهز مثلُ هذه الفرصة لمثلِ هذه الأحكام التي يرادُ تبليعُها إلى جمهور الناس. وإنما جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء: لأن للناس يؤمنذ اجتماعاً لم يُعهد في غير هذا الموطن، والجماعةُ الواحدةُ مطلوبة، ولابد من إقامتها في مثل هذا الجمع، ليراه جميع من هنالك، ولا يتيسر اجتماعهم في وقتين.

وأيضًا : فلأن للناس اشتغالاً بالذكر والدعاء، وهما وظيفةُ هذا اليوم، ورعايةُ الأوقات وظيفةُ جميع السنة، وإنما يُرَجُّحُ في مثل هذا الشيئُ البديع النادر.

مرجمہ:(۱۱) میں کہتا ہوں: آج کے دن آپ نے خطاب فر مایا انہی احکام کے ذریعہ جن کے لوگ مختاج ستے،اور ان کو نہ جاننے کی لوگوں کے لئے گنجائش نہیں تھی۔اس لئے کہ آج کا دن اجتماع کا دن ہے۔اوراس تسم کا موقعہ ننیمت ج ناجا تاہے اُس تتم کے احکام کے لئے جن کی عام لوگوں تک تبلیخ مقصود ہوتی ہے۔

ال — ظہراورعصر کی نمازیں ادافر ماکر آپ اپنی ناقہ پرسوار ہوئے۔اور میدانِ عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر تشریف لے ۔اور میدانِ عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر تشریف لے گئے۔اور قبلہ رُوم وکر برابر ذکر ودعا بین شغول رہے یہاں تک کہ آ بنآب غروب ہوگیا۔ جب غروب کے بعد کی زردی کچھ کم ہوگئی تو آپ مزدلفہ کے لئے روانہ ہوئے۔

عرفہ سے غروب آفتاب کے بعد روا تھی کی وجہ: پہلی وجہ: زمانۂ جابلیت میں لوگ عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے ہی لوٹ جاتے سے ہودین میں تحریف تھی۔ رسول اللہ ضلاحی آئے ان کی مخالفت کی اور غروب کے بعد مراجعت فرمائی۔ دوسری وجہ: غروب سے پہلے واپسی کا وقت معین نہیں کیاجا سکتا۔ اور غروب آفتاب ایک تعین امر ہے۔ اور بردے اجتماعات میں چیز ہی کا تھم دیا جاتا ہے تا کہ لوگ اس میں تھے طور پڑمل کرسکیں۔

[١٢] ثم ركب حتى أتى الموقف، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا ختى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع.

أقول: إنسا دفع بعد الغروب: ردًا لتحريف الجاهلية، فإنهم كانوا لايدفعون إلا قبل الغروب، ولأن قبل الغروب غير مضبوط، وبعد الغروب أمر مضوط، وإنما يؤمر في مثل ذلك اليوم بالأمر المضبوط.

تر جمہ:(۱۲) میں کہتا ہوں: غروب کے بعد ہی آپ روائے ہوئے جاہلیت کی تحریف کی تر دید کرتے ہوئے ، پس بیٹک جاہلیت کے لوگ واپس نبیس لوٹا کرتے تھے مگر غروب سے پہلے ، اور اس لئے کہ غروب سے پہلے (واپسی کا وقت) غیرتعین ہے۔اور غروب کے بعدا یک تعین امر ہے۔اور اس جسے دن میں تعین بات ہی کا تھم دیا جاتا ہے۔ میرتعین ہے۔اور غروب کے بعدا یک تعین امر ہے۔اور اس جسے دن میں تعین بات ہی کا تھم دیا جاتا ہے۔

© \_ پھرآپ مَاللَّهَ بَکلاْعِرفْه ہےروانہ ہوئے ، یہال تک کەمز دلفہ پہنچے مِز دلفہ میں آپ نے ایک اذ ان اور دو — چھرآپ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْ تکبیروں سے مغرب اورعش ء اوا فرمائیں۔ اور وونوں کے درمیان آپ نے نوافل نہیں پڑھے۔ پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کھنے صادق ہوگئے۔ تک کھنے صادق ہوگئے۔ اور اللہ بھر پڑھی ، جبکہ آپ کے لئے مبح صادق واضح ہوگئے۔ پھر آپ قصواء اونٹنی پرسوار ہوئے ، یہاں تک کہ آپ منعر حرام کے پاس آئے۔ پس آپ قبلہ رُوہو گئے۔ اور اللہ ہے وہ مانگی۔ ان کی کبریائی بیان کی اور ان کا جہا معبود ہونا اور ان کی بیان کی ۔ اور آپ برابر وتوف کئے رہے یہاں تک کہ اُچالا ہوگیا۔ پھر آپ سورج نگئے ہے بہلے منی کے لئے روانہ ہوگئے۔ یہاں تک کہ وادی محتر کے نشیب میں پہنچے ، تو اونٹنی کی رفتار کچھ تیز کردی۔

مزدلفہ میں تبجد نہ پڑھنے کی وجہ: رسول اللہ سائنے نیائے نے مزدلفہ کی رات میں تبجد نہیں پڑھا۔ کیونکہ آپ بہت سے
مستحب امور مجمع عام میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تا کہ لوگ ان کولاز می چیز نہ بمجھ لیس۔ جیسے آپ کامعمول ہر فرض نماز کے
لئے نئی وضوء کرنے کا تھا۔ گرفتے کہ کے موقع پر آپ نے پانچ نمازیں: فجر تا عشاء ایک ہی وضوء سے ادا فرما نمیں۔ اور
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ: یارسول اللہ! آئ آپ نے وہ کام کیا جو آپ بھی نہیں کرتے تھے! تو
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ: یارسول اللہ! آئ آپ نے وہ کام کیا جو آپ بھی نہیں کرتے تھے! تو
آپ نے جواب دیا: ''عمر! قصداً میں نے ایسا کیا ہے' (سٹلو قاحدیث ۱۹۸۸ باب مایو جب الوضوء) (اور اس ترک مستحب
میں بھی حکمت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ٹو اور دی دونوں دن اعمال سے پر بیں۔ اور جسم کا بھی ایک حق ہے، جومز دلفہ کی
رات میں ادا کیا گیا)

اور مشعر حرام کے پاس وقوف کرنے کی حکمت گذشتہ باب میں بیان کی گئی ہے۔

وادی مختر میں سواری تیز ہانکنے کی وجہ۔ آپ نے وادی محسر میں سواری کی رفتار اس لئے تیز کی تھی کہ بھض تاریخی روایات میں بیو بیات آئی ہے کہ وہاں ہاتھی والوں کالشکر تباہ ہوا تھا۔ پس جو تحض اللہ تعالیٰ ہے اور صرف ہم جانا کافی نہیں ، اس کوالی فضب کی جگہ میں ول میں خوف محسوس کرنا چاہئے۔ اور وہاں سے بھا گنا چاہئے۔ اور صرف ہم جانا کافی نہیں ، بلکہ اس بیم کوکسی ایسے واضح عمل ہے متعین کرنا بھی ضروری ہے جواس واقعہ کو یا دولائے ، اوٹس کو چوکنا کر ہے جیسے غرو کا بندوں میں جب آپ اصی ہے جرکے علاقہ سے گذر روسے تھے تو سر پر کیٹر اڈال لیا تھا اور سواری تیز کردی تھی اور صی ہہ کو تھم دیا تھی کہ یہاں سے روتے ہوئے گذرو ( بغاری صدیف ۱۳۱۹ کتاب البغازی )

[۱۳] ثم دفع حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسّر، فحرَّك قليلاً. أقول: إنما لم يتهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة: لأنه كان لا يفعل كثيرًا

من الأشياء المستحبة في المجامع، لئلا يتخذها الماس سنة.

وقد ذكرنا سر الوقوف بالمعشر الحرام.

وإنما أوضع بمحسر: لأنه محل هلاك أصحاب الفيل، فمن شأن من خاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن، ويهرب من العضب؛ ولما كان استشعارُه أمرًا خفيًا ضبط بفعل ظاهر، مذكر له، منبه للنفس عليه.

تر چمہ: اور وادی مختر میں سواری کی رفتارای لئے تیز کی تھی کہ وہ ہاتھی والوں کی ہلاکت کی جگہ ہے ( گریہ ہائی کی محقق روایت سے ثابت نہیں اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ ویجھے میں رف السنن ۲ ۲۲۲ ) پس اس شخص کے حال سے جواللہ سے اور اس کے قبر سے ڈرتا ہے: یہ بات ہے کہ وہ ول میں سہم جائے اس جگہ میں اور غضب الہی سے بھا گے۔ اور جب آپ کا سہمنا ایک مخفی امر تھا تو آپ نے (اس کو) متعین کیا ایک واضح عمل کے ذریعہ، جواس غضب کو یا دولا نے والا ہے۔ اور جونفس کواس غضب سے آگاہ کرنے والا ہے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

پہلے دن رمی کا وقت صبح ہے، اور باقی دنوں میں زوال ہے ہونے کی وجہ: پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کی رمی کا تک ہے اور باقی دنوں میں تینوں جمرات کی۔ اور پہلے دن رمی کا وقت ارذی الحجہ کی صبح صادق ہے گیارہ کی صبح صادق تک ہے۔ اوراا۔ ۱۳ ارمیں رمی کا دفت زوال ہے آگل پوری رات یعنی صبح صادق تک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارذی الحجہ کو اور بھی بہت ہے کا م ہیں یعنی رمی کے بعد قربانی کرنا، پھر سرمنڈ اکر احرام کھانی، پھر مکہ مکر مہ جا کر طواف زیارت کرناہ واور بھی بہت ہے اس لئے لوگوں کی سہولت کے لیے پہلے دن صرف ایک جمرہ کی رمی کا تھم ہے۔ اور اس کا وقت بھی صبح صادق ہے۔ اس لئے لوگوں کی سہولت کے لئے پہلے دن صرف ایک جمرہ کی رمی کا تھم ہے۔ اور اس کا وقت بھی صبح صادق ہے شروع ہوتا ہے۔ تاکہ لوگ جلدی ہے رمی سے فارغ ہوکر دوسرے کا م شروع ہوتا ہے۔ تاکہ لوگ جلدی ہے رمی میں رمی کے علاوہ کوئی اور کا م بھی نہیں انجام دے کیس۔ اور ان ایام میں رمی کے علاوہ کوئی اور کا م بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے باتی دنوں میں تینوں جمرات کی رمی کا تکم ہے۔ اور اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔

رمی اور جی میں سات کی تعداد کی وجہ: مبحث ۲ باب ۹ میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ طاق عدد ایک مبارک عدو



ہے(رحمة الله ۱۹۳۲)اوریہ بات بھی بیان کی جاچک ہے کہ ایک: امام الاوتار ہے۔اور تبین اور سات اس کے خلیفہ، وصی اور قائم مقام ہیں (رحمة امند ۱۹۸۰) پس اگر سات کے عدد ہے کام چل سکتا بوتو اس سے تجاوز مناسب نہیں۔اوریہاں میہ تعداد کافی تھی۔اس لئے رمی اور سعی ہیں سات کا عدد کھی ظار کھا گیا ہے۔

تضیری جیسی نکری ہے رمی کرنے کی وجہ: یہ ہے کہ اس سے جیموٹی تو نظر ہی نہیں آئے گی۔اور اس سے بڑی: ممکن ہے اس مجمع میں کسی کولگ جائے اور زخمی کر وے۔اس لئے بید در میانی سائز اختیار کی ہے۔

[15] ثم أتى جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادى.

أقول: إنسما كان رمى الجمار في اليوم الأول غدوةً، وفي سائر الأيام عشيةً؛ لأن من وظيفة الأول: النسحر، والحلق، والإفاضة، وهي كلها بعد الرمى، ففي كونه غدوة توسعة، وأما سائر الأيام: فأيام تجارة، وقيام أسواق، فالأسهل أن يُجعل ذلك بعد مايفرغ من حوائجه، وأكثرُ ما كان الفرائح في آخر النهار.

وإنساكان رمى الحجار تَوَّا، والسعى بين الصفاو المروة توًّا: لما ذكرنا: من أن الوتر عدد محبوب، وأن خليفة الواحد الحقيقى: هو الثلاثة، أو السبعة؛ فبالحرى أن لايتعدى من السبعة، إن كان فيها كفاية.

وإنسما رمى بمثل حصَى النَحَذَفِ: لأن دونها غيرُ محسوس، وفوقَها ربما يؤذى في مثل هذا الموضع.

متر چمہ۔ ﴿ اَیْ دَنُوں ہِن اَنْ اَن ہِمِلِ دَن ہِن جمرات کی رقی سے کوفت ہیں، اور باقی دنوں ہیں شام کے وقت ہیں اس
لئے ہے کہ پہلے دن کے خاص کام: قربانی ، سرمنڈ انا اور طواف زیارت کرنا ہیں۔ اور وہ سارے کام رقی کے بعد انجام دیئے
جاتے ہیں۔ پس رقی کے منح ہیں ہونے ہیں گنجائش (سہولت) ہے۔ اور رہد دیگر ایام: تو وہ تجارت اور بازاروں میں خرید
وفروخت کے دن ہیں۔ پس آ سان بات رہ ہے کہ رقی لوگوں کی ضروریات نے فارغ ہونے کے بعد مقرر کی جائے۔ اور عام
طور پر فراغت دن کے آخر ہیں ہوتی ہے ۔ اور جمرات کی رقی طاق اور صفاوم وہ کے درمیان میں طاق آئی وجہ ہے ہوئی مناسب یہ
جوہم نے بیان کی ہے لیعنی یہ بات کہ طاق مجوب عدد ہے اور یہ بات کہ واحد تھیقی کے فلیفہ تین یاسات ہیں۔ پس مناسب یہ
چھوٹی غیر محسوس ہے۔ اور اس سے بڑی بھی ایڈ اء پہنچ تی ہے اس جیسی کنگری ہے درقی: اس لئے کی جاتی ہول سے چھوٹی غیر محسوس ہے۔ اور اس سے بڑی بھی ایڈ اء پہنچ تی ہے اس جیسی مبکہ ہیں (المتو: اکبلاء مراد طاق عدد ہے)

(الله عند کودی، تا که وه باقی اونول کو دن کریں۔ اور آپ نے ان کواپی مدی میں شریک کرلیا۔ پھر چھری علی رضی الله عند کودی، تا که وه باقی اونول کو دن کریں۔ اور آپ نے ان کواپی مدی میں شریک کرلیا۔ پھر ہراونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کا شخص کو یا۔ اور ان سب بوٹیول کوایک ہانڈی میں ایکایا گیا۔ پھر دونوں حضرات نے ان کا گوشت کھایا اور ان کا شور بابیا۔

تریستھاونٹول کی قربانی کی وجہ چونکہ آپ مین تمویم کی عمر مبارک ۱۳ سال ہوئی ہے اس لئے آپ نے اپنے دست مبارک سے ۱۳ اونٹول کی قربانی فرما کر ہرسال کی زندگی کی فعمت کا شکر بیادا کیا۔

تمام ہدیوں میں سے تناول فرمانے کی وجہ:ایک تو قربانی ہے دلچیسی ظاہر کرنامقصود تھا۔ دوسری:تبرکاان کوتناول فرمایا تھا۔

[10] شم انصرف إلى المنتجر، فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ثم أعطى علياً رضى الله عنه لينحر ما غر، وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها.

أقول: إنما نحر بيده هذا العدد: ليشكر ما أولاه الله في كل سنةٍ من عمره ببدنةٍ. وإنما أكل منها وشرب: اعتناءً بالهدى، وتبركًا بما كاذلله تعالى.

مرجمہ:(۱۵) میں کہتا ہوں: آپ نے اپنے ہاتھ سے بی تعداداس لئے ذکح کی تاکد آپشکر بجالا کیں اس نعمت کا جو آپ کو الند تعالیٰ نے عطافر مائی ہے آپ کی زندگی کے ہرسال میں ایک اونٹ کے ذریعہ اوران میں نے کھایا اور پیا۔ مدک کا اہتمام کرنے کے طور پر جوانڈ تعالیٰ کے لئے (قربان) ہوگئی ہے۔ مبدک کا اہتمام کرنے کے طور پر جوانڈ تعالیٰ کے لئے (قربان) ہوگئی ہے۔ مہدک کا اہتمام کرنے کے طور پر جوانڈ تعالیٰ کے لئے (قربان) ہوگئی ہے۔ مہدک کا استمام کرنے کے طور پر جوانڈ تعالیٰ کے لئے (قربان) ہوگئی ہے۔ مہدک کے سے مہدک سے مہد

تشریعی اورغیرتشریعی اعمال کے درمیان فرق: تشریعی اعمال: وہ بیں جوآ تخضرت میں ہوئیا نے مسئلہ شرعی کے

طور پر کئے ہیں بینی اس لئے کئے ہیں کہ وہ اوگوں کے لئے وینی مسئلہ بنیں اور لوگ اس پڑل پیرا ہوں۔ پس ان کا اتباع واجب ہے۔ اور غیر تشریعی اعمال: وہ ہیں جوآپ نے اتفاقی طور پر ، یا کسی وقت کی خاص ملحت کے پیش نظر ، یا محاس امور کو اختیار کرنے کے طور پر کئے ہیں۔ ان امور ہیں آپ کا اتباع مستحب ہے۔ ضرور کی نہیں۔ فہ کورہ صدیث ہیں آپ گا تباع مستحب ہے۔ ضرور کی نہیں۔ فہ کورہ صدیث ہیں آپ نے کی فرق واضح کیا ہے کہ عرفات ہیں اور مز دلفہ ہیں مخصوص جگہ وقوف کرنا اور منی ہیں مخصوص جگہ قربانی کرنا دوسری قتم کے اعمال ہیں سے ہیں۔ پس پورے میدان عرفات ہیں اور پورے مزدلفہ ہیں وقوف کرنا درست ہے اور سارے حرم ہیں کسی بھی جگہ ہدی کا جا اور وڈن کر کیا جا سکتا ہے۔

[17] قال صلى الله عليه وسلم: "نحرتُ ههنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتُ ههنا، وجمعٌ كلها موقف" وزاد في رواية: "وفجاج مكة طريق ومنحر"

أقول: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مافعله تشريعًا لهم، وبين مافعله بحسب الاتفاق، أو لمصلحة خاصةٍ بذلك اليوم، أو اختياراً لمحاسن الأمر.

· نرجمہ:(۱۱) میں کہنا ہوں: امتیاز کیا ٹبی سالفنڈ کیا ئے اس کام کے درمیان جس کوآپ نے کیا ہے لوگوں کے لئے تشریع ( قانون سازی ) کے طور پر ، اور اس کام کے درمیان جس کوآپ نے کیا ہے اتفاقی طور پر ، یا اس دن کی خاص مصلحت کے طور پر یا عمد ہات کو بسند کرنے کے طور پر۔

ار احرام کھولنے کے بعد) آپ اپنی ناقہ پر سوار ہوئے اور بیت الندشریف لوٹے ،اور مکہ میں ظہر کی نماز اوا فرمائی ،اور طواف کیااور آب زمزم نوش فرمایا۔

طواف زیارت میں جلدی: دو وجہ ہے کی ہے: ایک: اس لئے کہ عبادت اس کے اول وقت میں ادا ہوجائے (طواف زیارت کا وقت آارڈ کی الحجہ کی شام تک ہے) دوسری وجہ: یہ ہے کہ انسان اس سے مطمئن نہیں کہ اس کوکوئی مانع پیش آجائے۔اس لئے جج فرض ہوتے ہی اولین فرصت میں جج کرلینام شخب ہے۔

زمزم پینے کی وجہ: ایک تو یہ ہے کہ زمزم بھی شعائر الله (اسلام کی امتیازی باتوں) میں ہے ہے، پس عظمت واحترام کے نقط نظرے آپ نے آب زمزم نوش فرمایا۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ آپ نے اس کوتبر کا نوش فرمایا۔ کونکہ میہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے اسا عیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر مہر بانی فرماتے ہوئے نمودار کیا ہے۔ اس کئے یہ یانی متبرک ہے۔

﴿ الْوَسُوْرُ لِبَالْمِيْرُ إِلَيْ الْمِيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[17] ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وصلم، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهرَ، وطاف، وشرب من ماء زمزم .

أقول: إنما بادر إلى البيت: لتكون الطاعةُ في أول وقتها، ولأنه لايأمن الإنسانُ أن يكون له مانع. وإنما شرب من زمزم: تعظيمًا لشعائر الله،وتبركًا بما أظهره الله رحمةً.

### ترجمه واشح باور أن يكون سے پہلے مِن محدوف بـ

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

﴾ ۔۔۔۔ پھر جب منی کے دن پورے ہو گئے ،تو آپ نے ابطح میں پڑاؤ کیا۔اورطواف وَ داع کیا۔اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

اُنظی کا پڑاؤ مناسک میں داخل نہیں: اس میں اختلاف ہے کہ آنخضرت میلاننگائیا کا اُنظی میں پڑاؤ عادت کے طور پر تفایا عبادت کے طور پر؟ بینی بیززول مناسک میں داخل ہے یانہیں؟ حضرت ابن عمروضی اللہ عنہ اس کوسنت فرماتے ہیں اور حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہمااس کوعض راستہ کی ایک منزل قرار دیتے ہیں۔ مناسک میں شامل نہیں کرتے۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے وہاں پڑاؤاس لئے کیا تھا کہ سب ساتھی وہاں جمع ہوجا کیں۔ اور وہاں سے ایک ساتھ والیسی عمل میں آئے۔

اور بخاری شریف میں ایک روایت (نمبر۱۵۹۰) ہے کہ آپ نے منی کے ایام میں فرمایا تھا کہ:'' ہم کل نخیف بی کنانہ میں پڑاؤ کریں گے۔ جہاں قریش اور کنانہ نے باہم شمیں کھائی تھیں' کیٹی رسول اللہ میٹی آگئے ہے بائیکا ہے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس روایت سے بعض حضرات نے یہ بات مجمی ہے کہ آپ کا ابطح میں نزول قصدی تھا۔ دین کی رفعت شان کے لئے آپ وہاں اثرے تھے۔ کیک صحیح بات یہ ہے کہ بینزول مناسک میں شامل نہیں۔ جسے آپ جج کے موقعہ پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے۔ گراس میں اتفاق ہے کہ وہ مناسک میں شامل نہیں۔

[14] فلما انقضت أيام مني، نزل بالأبطح، وطاف للوداع، ونفر.

أقول: اختُلِف في نزول الأبطح: هل هو على وجه العبادة، أو العادة؟ فقالت عائشة: نزولُ الأبطَح ليس بسنة، إنسما نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لأنه كان أسمَحَ لخروجه؛ واستُنبط من قوله: "حيثُ تقاسموا على الكفر": أنه قصد بذلك تنويهًا بالدين، والأولُ أصحُ.

ترجمه: واضح ب\_اس ليخبيس كيا كيا-اور أبطع، محصب، خيف بني كناندا يك بيل-



#### باب \_\_\_\_\_

# ج سے تعلق رکھنے والی ہاتیں

## حجراسود كى فضيلت كابيان

صدیت ——(۳) حضرت عبدالقد بن عمر و بن العاص رضی الله عنبی کہ میں نے رسول الله جائی پیلم کو میں فرمات عبدالقد بن عمر و بن العاص رضی الله عنبی کہ میں سے دو ہمیرے میں ۔الله تعالی نے ان کا نور منا ہے ان کا نور منا ہے تو وہ شرق ومغرب کی ورمیانی چیز وں کوروشن کردیے ''(تر ندی انے اوا ما ما منادیا ہے۔اگر القد تعالی ان کا نور نہ مناتے تو وہ شرق ومغرب کی ورمیانی چیز وں کوروشن کردیے ''(تر ندی انے اوا ما ما میں منادیا ہے۔ اور اصح بیہ کہ یہ حضرت عبداللہ کا قول ہے)

تشريح: ان حديثول كي فيل مين شاه صاحب رحمه الله في تين بالتيس بيان كي بين:

پہلی بات ۔۔۔ حجراسوداورمقام ابرائیم واقعی جنت کے پھر ہیں یا یہ جاز ہے؟۔۔۔۔ حجراسوداورمقام ابرائیم واقعی جنت کے پھر ہیں یا یہ جاز ہے؟۔۔۔ دونوں دراصل جنت کے پھر ہیں۔ جب ان کوز مین پراتارا گیا تو حکمت الہی نے چاہا کہ ان پردنیوی زندگی کے احکام مرتب ہوں۔ کیونکہ جگہ کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک اقلیم کا آدمی دوسری اقلیم میں جابستا ہے تو رنگ مزاج اور قد وغیرہ میں تبدیلی آجاتی ہے۔ چنانچے زمین میں اتار نے کے بعد ان کی روشنی منادی گئی۔ اور وہ زمین کے پھروں جیے نظر آنے گئے۔ اس صورت میں ان کی فضیلت کی وجہ: ان کا جنتی پھر ہونا ہے۔

اورضعیف قول: یہ ہے کہ بیز مین بی کے پھر ہیں۔اور حدیث فضیلت کا بیرائی بیان ہے۔شروح مشکوۃ: مرقات

- ﴿ لُوَ وَرُبِيَا لِيَهُ ﴾

وطی میں یہ قول ذکر کیا گیا ہے۔ گرکوئی ولیل ذکر نہیں کی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والا تبار
صاحب زاوے حضرت محمہ بن الحنفیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ ججر اسود زمین پھر ہے۔ گر مجھے بی قول تلاش کے باوجود کس
کتاب میں نہیں ملا۔ اس صورت میں فضیلت کا رازیہ ہے کہ ان پھر وال کے ساتھ قوت مثالیہ لیخی ایک روحانیت لگی
ہے۔ کیونکہ ملائکہ کی توجہ اُن کی شان بلند کرنے کی طرف میذول رہتی ہے۔ اور ملا اعلی کی اور نیک انسانوں کی خصوصی
توجہات اُن کے ساتھ مجودی ہوئی ہیں۔ اس لئے یہ پھر جنتی پھر یعنی متبرک ہوگئے ہیں۔ جیسے ایک چیز عرصہ تک کسی نیک
توجہات اُن کے ساتھ مجودی ہوئی ہیں۔ اس لئے یہ پھر جنتی پھر یعنی متبرک ہوگئے ہیں۔ جیسے ایک چیز عرصہ تک کسی نیک
صورت یہ ہے کہ ابن عباس کا قول: حجر اسود کی فضیلت کی تمثیل (بیرایئہ بیان) ہے۔ اور محمہ بن الحنفیہ کا قول: حقیقت کا
بیان ہے ( مگر اس پراشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ پہلی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نہیں ہے۔ بلکہ مرفوع روایت
ہے اور میچے ہے۔ اور محمہ بن الحنفیہ ایک تا بعی ہیں۔ ان کا قول حدیث کے ہم پلینیس ہوسکتا)

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں اختال مساوی درجہ میں بیان کئے ہیں سیح اور ضعیف کی تجبیر شارح کی ہے۔
دوسری بات — آخرت میں ججراسود کے لئے آئکھیں اور زبان ہونے کی وجہ شاہ صاحب فرمات ہیں کہ ہم نے آٹھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ شریف گویار و صانبت سے بھرا ہوا ہے۔ اور ججراسوداس کا ایک جزء ہے۔ پس ضرور کی ہے کہ اس کو آخرت میں وہ چیز دی جائے جوزندوں کی خاصیت ہے بینی آئکھیں اور زبان وی جائے کیونکہ جو پھر مدت مدید تک الطاف اللی کا مور در ہا ہے، اگر وہ آخرت میں ذک عقل مخلوق بن جائے تو تعجب کی کیا بات ہے! مولا تاروم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

سگ اصحاب کہف روز سے چند ÷ یکال گرفت: مردم شد

تیسری بات سے جراسود کے گواہی دینے کی وجہ بعث اول ، باب گیارہ (رحمۃ اللہ انتخاصیل سے بیان کی تی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعد لی لوگوں کے مونہوں پر مہر کردیں گے۔ اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیس گے اور شہادت دیں گے۔ کونکہ وہ انسانوں کے کرتو توں سے واقف ہیں۔ ای طرح جب ججراسود کو یہ معرفت حاصل ہے کہ کس مؤمن نے اس کو ہاتھ نگایا ہے، تو ضروری ہے کہ آخرت میں وہ اس کے حق میں یاس کے خلاف گواہی بھی دے۔

#### ﴿ أمور تتعلق بالحج﴾

[١] قال النبى صلى الله عليه وسلم: " نزل الحجرُ الأسود من الجنة، وهو أشدُّ بياضاً من اللبن، فسوَّدَتُه خطايا بني آدم" وقال فيه: " والله ليبعثنَّه يومَ القيامة، له عينان يُبصر بهما،

ولسانًا ينطق به، يشهدُ على من اسْتُلَمه بحقِّ " وقال: " إن الركن والمقام ياقوتتان "

أقول: يحتمل أن يكونا من الجنة في الأصل، فلما جُعلا في الأرض: اقتضت الحكمةُ أن يُراعي فيهما حكمُ نشأةِ الأرض، فطمس نورُهما؛ ويحتمل أن يراد أنه خالطتهما قوةً مثالية، بسبب توجه الملائكة إلى تنويه أمرهما، وتعلُق هِممِ الملا الأعلى والصالحين من بني آدمي، حتى صارت فيهما أوة ملكية؛ وهذا وجه التوفيق بين قول ابن عباس رضى الله عنهما هذا وقول محمد بن الحَنفِيَة رضى الله عنه: إنه حجرٌ من أحجار الأرض.

وقد شاهدنا عياناً: أن البيت كالمحشوِّ بقوة ملكية، ولذلك وجب أن يُعطى في المثال ما هو خاصيةُ الأحياء: من العينين واللسان.

ولمما كان معرّفا لإيمان المؤمنين وتعيظم المعظمِين الله، وجب أن يظهر في اللسان يصورة الشهادة له أو عليه، كما ذكرنا من سر نطق الأرجل والأيدي.

تر جمد: هج تحمد الحج تحمل رکھنے والی با تھی: (۱) احادیث کے بعد: بھی کہتا ہوں جمکن ہے کہ یہ دونوں اصل میں جنت کے بھر ہوں ۔ پس جب ان کوز مین پراتارا گیا تو حکمت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ ان دونوں میں کھاظ کیا جائے حیات دنیا کے حکم کا۔ چنا نچہ ان دونوں کی روشی مٹا دی گئے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ ان دونوں کے ساتھ مٹالی تو ت (روحانیت ) ال گئی ہو، فرشتوں کے متوجہ ہونے کی وجہ ہے ان دونوں کی شان بلند کرنے کی طرف اور ملا اعلی اور نیک ان نوں کی خصوصی توجہات کے جُونے کی وجہ ہے۔ یہاں تک کہ پیدا ہوگئی ان میں مثالی تو ت یعنی وہ متبرک ہوگئے۔ اور بیٹلیت کی صورت ہے این عباس کے کرمیان کہ وہ زمین کے درمیان اور تھہ بن انحفیہ کے قول کے درمیان کہ وہ زمین کے اور بیٹلیت کی صورت ہے این عباس کے درمیان کہ وہ زمین کے بیت اللہ گو یا بھرا ہوا ہے تو ت بھروں ہے اور ہم نے آتکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ گو یا بھرا ہوا ہے تو ت ملکیہ سے ۔ اور اس وجہ ہے مروری ہے کہ چرا سود دیا جائے عالم مثال میں وہ چیز جو کہ وہ زندوں کی خاصیت ہے گئی دو آتکھیں اور ڈبان سے اور جب جمرا سود دیا جائے عالم مثال میں وہ چیز جو کہ وہ زندوں کی خاصیت ہے گئی دیکھیں اور ڈبان سے اور جب جمرا سود دیا جائے عالم مثال میں وہ چیز جو کہ وہ زندوں کی خاصیت ہے گئی کہا تو کیا تو الاتھا، تو ضروری ہوا کہ زبان میں ظاہر ہوشہادت کی صورت میں اسکے جی میں یا اس کے خلا ف ہوسیا کہ ذکر کرانے والاتھا، تو ضروری ہوا کہ زبان میں ظاہر ہوشہادت کی صورت میں اسکے جی میں یا اس کے خلاف ہو جسیا کہ ذکر کیا جم نے پیروں اور ہاتھوں کے بولئے کے را ذے۔

☆ ☆ ☆

### طواف كى فضيلت كاراز

حدیث ۔۔۔۔ رسول الله میلائیڈیٹر نے ارشاوفر مایا:'' جس نے اس گھر کے ساتھ پھیرے لگائے یعنی ایک طواف

کیا، درانحالیکہ وہ اُن پھیروں کو یا در کے بینی طواف سے عافل ندہو، پھر دوگانہ طواف اوا کیا: تو وہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔اور آ دمی جو بھی قدم اٹھا تا یار کھتا ہے: اللہ تعالی اس کے یوش میں ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک برائی مٹاتے ہیں، اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں' (نیرابن عمر کی روایت کے مختلف الفاظ جمع کئے ہیں۔ دیکھیں مشکوۃ حدیث ۲۵۸۰ کنز العمال حدیث ۱۲۰۱۱)

تشریک : طواف کی ندگور و تضیلت د ووجہ ہے :

پہلی وجہ: بیر واب در حقیقت رحمت الہی جی خوط زن ہونے کا ہے جوطواف کے لئے ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں:
طواف رحمت والہی جی خوط زن ہونے کا پیکر محسوں ہے بعنی طواف اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ طواف کرنے والا
رحمت وخداوندی سے بہرہ ور ہوا۔ اور طواف: طا اعلی کی وعاوی کے متعطف ہونے کی ظاہری صورت ہے بعنی اس پیکر
محسوس سے بیہ چتا ہے کہ طا اعلی طواف کرنے والے کے حق جی دعا کو ہیں۔ اور طواف: ان وونوں باتوں کی اختمالی
محسوس سے بیہ چتا ہے کہ طا اعلی طواف کرنے والے کے حق جی دعا کو ہیں۔ اور طواف: ان وونوں باتوں کی اختمالی
مجھ ہے بینی طواف کے ذریعے رحمت اور دعا تیں حاصل کی جاستی ہیں۔ اس لئے آنخضرت میلی آئے کے طواف کی وہی
فضیلت بیان فرمائی جو اس کی قریب ترین خاصیت ہے ذرکورہ وونوں باتوں سے بینی قدم قدم پر گنا ہوں کی معافی اور
درجات کی بلندی وغیرہ ورحقیقت رحمت ودعاؤں کا فیفن ہے ، جوطواف کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔

دوسری وجہ: بیٹواب درحقیقت ایمان کا ہے جواس کے ترجمان کے لئے ٹابت کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں: جب انسان طواف کرتا ہے اللہ کے علم پریفین کرتے ہوئے اورطواف پرجس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تقدیق کرتے ہوئے تو طواف آوی کے ایمان کی وضاحت اور اس کی شرح ہوتا ہے۔ آنخضرت مَالَاتُوَا اِسْ شارح اور ترجمان کے لئے بھی وہی تو اب ٹابت کیا جواصل کا تھا۔

[٧] قبال صبلى الله عليه وسلم: " من طاف بهذا البيت أسبوعا يُحصيه، وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة، وما وضع رجلٌ قلمًا، ولارفعها، إلا كتب الله له بها حسنة، ومحابها سيئة، ورفع له بها درجة" أقول: السرُّ في هذا الفضل شيئات:

أحدهما : أنه لما كان شَهَحًا للخوض في رحمة الله، وعطف دعوات الملأ الأعلى إليه، ومُظِنةً لذلك، ذَكَرَ له أقربَ خاصيته لذلك.

وثانيهما : أنه إذا فعله الإنسان إيمانا بأمز الله، وتصديقًا لموعوده، كان تبيانا لإيمانه، وشرحًا له.

الله کی رحمت میں گھنے کا اور طواف کرنے والے کی طرف ملا اعلی کی دعاؤں کے مڑنے کا ،اوران دونوں کی احتمالی جگہ تھ تو آپ نے طواف کے لئے ذکر کیا طواف کی قریب ترین خاصیت کوان دونوں با توں ہے ۔۔۔ ووسری: بیہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے،اللہ کے حکم پریفین کرتے ہوئے،اوراللہ کے وعدہ کئے ہوئے تو اب کی تصدیق کرتے ہوئے، تو طواف اس کے ایمان کی وضاحت کرنے والا اور اس کی شرح کرنے والا ہوجا تا ہے۔ مطبوعہ مطبوعہ میں خاصیة تھا۔ تھے مخطوط کراچی اور مطبوعہ صدیقی ہے کہ ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## يوم عرفه كى فضيلت اوراس دن كا غاص ذكر

حدیث ۔۔۔۔۔رسول اللہ سِن کُنگائی مُنے فرمایا ''کوئی دن ایسانہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لئے جہنم سے آزادی کافیصلہ کرتے ہوں ،اس دن اللہ تعالی اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔اوران کے ذریعہ فرشتوں پرنخر کرتے ہیں۔فرہ نے ہیں: و یکھتے ہوا میرے یہ بندے کس مقصد سے بہاں آئے ہیں؟' (مشکو قصد ہے ہے) کرنخر کرتے ہیں۔فرہ نے بیل اور آپ کے دعا کمیں کرتے سے افتر تانج : عرفہ کے دن جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوکرا پے لئے اور دوسروں کے لئے دعا کمیں کرتے ہیں ، اللہ کے سامنے گڑ گڑ اتے ہیں اور آپ وزاری کرتے ہیں تو رحمت ورافت کا انتہاہ سمندر جوش میں آتا ہے اور روحانیت کی باد بہاری چلتی ہے ،اور اللہ تعالی وسیع بیانے پر بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایساعظیم اجتماع کا دن سال میں اور کوئی نہیں ہے۔۔

صديث \_\_\_\_ رسول الله مالله يَلمُ في ارشاد فرمايا. "بهترين دعا: عرفه كدن كى دعا بــــ اور بهترين ذكر جوميس في اور جهترين و كرجوميس في المرجومين المرجومين في المرج

تشریح: ندکورہ ذکریعنی کلمیر تو حید بہترین ذکراس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جامع ہے (ذکر کی انواع دی اس ہیں جیسا کہ آ گے ابواب الاحسان میں آئے گا) اس لئے آنخضرت سلائیڈیلئے نے عرفہ کے دن اس ذکر کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا ذکر: سبحان اللہ و الحمد الله، و لا إلّه إلا الله، و الله اکبر یعنی کلمی تبجید بھی ہے، جس کی آپ نے بہت ی جگہوں میں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا۔ لہذا یہ ذکر بھی عرفہ کے دن میں بکثرت کرنا جاہئے۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًا من النار: من يوم

- التوريباليتالي

عرفة، وأنه ليدنو، ثم يُباهى بهم الملاتكة"

أقول : ذلك: لأن الناس إذا تنضرعوا إلى الله بأجمعهم، لم يتراخَ نزول الرحمة عليهم، وانتشار الروحانية فيهم.

[٤] وقبال صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخيرما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لاشريك له" إلخ.

[أقول] وذلك: لأنه جمامع لأكثر أنواع الذكر، ولذلك رَغّب فيه، وفي: سبحان الله والحمد لله" إلخ في مواطِن كثيرة وأوقاتٍ كثيرة، كما يأتي في الدعوات.

ترجمہ (۳) حدیث کے بعد : میں کہتا ہوں: وہ بات لیعنی وسٹے بیانہ پر مغفرت کا فیصلہ اس لئے ہے کہ جب لوگ مل کرالقد کے سامنے گر گرائے ہیں توان پر رحمت کے بزول میں اوران میں روحانیت کے پھیلنے میں دیز ہیں گئی۔
(۳) حدیث کے بعد: (میں کہتا ہول) اور وہ بہترین ذکر اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو ج مع ہے۔ اور ای وجہ سے (عرف کے ون میں) اس ذکر کی ترغیب دی ہے۔ اور سجان اللہ النے کی بھی بہت می جنگہوں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے، جیسا کہ آگے دعوات واذکار کے بیان میں (ابواب الاحسان میں) آگا۔

اوقات میں ترغیب دی ہے، جیسا کہ آگے دعوات واذکار کے بیان میں (ابواب الاحسان میں) آگا۔

## مدى بصحنے كى حكمت

رسول الله مین میریم اور جی کے لئے تشریف نہیں لے گئے تھے ،گر حضرت ابو بکرصدین رضی اللہ عنہ کوامیر الموسم بنا کر جج کرانے کے لئے بھیجا تھا۔اس موقعہ پر آپ نے سوبکریاں بطور مدی روانہ فر مائی تھیں اور پچھاونٹ بھی بھیجے تھے جو منی میں و نکے گئے تھے۔ پس اگر کسی وجہ سے جج کے لئے خود نہ جاسکے تو بھی کسی کے ساتھ مدی کے جانور بھیجنا مسنون ہے۔ اور اس میں حکمت: حتی الا مکان املائے کلمۃ اللہ کی گرم بازاری ہے بعنی اس سے بھی اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں جہاں ہے اور گئے گئے جانور کی گوشت تقسیم ہوگا۔ مندوں کا تع ون بھی ہے کیونکہ منی میں اُن بدایا کا گوشت تقسیم ہوگا۔

# سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ

مرتبات يك في بال ترشواف والول كوممى دعا من شامل فرمايا (مكلوة مديث ٢٦٣٨ و٢٦٣٩)

۔ تشریح: سرمنڈانے والول کے لئے تین باراور قعر کرانے والوں کے لئے ایک بار دعا کرنے سے حلق کی فعنیات نلا ہر کرنامقصود ہے۔اور سرمنڈ اکراح ام کھولنادووجہ سے افضل ہے:

پہلی وجہ: جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ جہاج بھی احرام کھول کرطواف زیارت کے لئے دربار خداوندی میں حاضری دیں ہے ، پس ان کوبھی خوب صاف ہوکر حاضر ہوتا چاہتے۔ اور سرمنڈ انے سے سرکامیل کچیل اچھی طرح صاف ہوجاتا ہے ، اس لئے یافعنل ہے۔

دوسری وجہ: سرمنڈ اکراحرام کھولنے کا اثر کی روز تک ہاتی رہتا ہے۔ جب تک بال بڑھ بیں جائیں گے، ہردیکھنے والا محسوس کرے گا کداس نے جج کیا ہے۔ پس اس سے عبادت (جج) کی شان بلند ہوگی ،اس لئے قصر سے طلق افضل ہے۔

# عورتوں کے لئے سرمنڈانے کی ممانعت کی وجہ

حضرت علی اور حضرت عائشہ و منی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مینالینیا آیا ہے خورت کواپنا سرمنڈ انے ہے منع فر مایا (مکنوۃ حدیث۲۹۵۳) اور حضرت ابن عباس و منی اللہ عنہ ہے مید حدیث مروی ہے کہ:''عورتوں پر حلق نہیں ہے۔عورتوں پر محکنوۃ حدیث ۲۲۵۳) صرف بال تر شوانا ہے' (مکنوۃ حدیث۲۹۵۳)

تشری عورتوں کے لئے احرام کو لئے وقت سر منڈ انا دو دجہ ہے ممنوع ہے: ایک: اس سے عورت کی شکل بدنما ہوجاتی ہے۔اور مُنگہ یعنی صورت بگاڑ نا مطلقاً ممنوع ہے۔اور دوسری دجہ: یہ ہے کداس سے عورت: مرد کے ہم شکل بن جاتی ہے۔اورعورتوں کے لئے مردوں کی شکل اختیار کرنا بھی مطلقاً ممنوع ہے۔

[ه] ومن السنة أن يُهدي وإن ثم يأت الحجِّ: إقامةُ لإعلاء كلمة الله بقدر الإمكان.

[٦] وإنما دعا للمحلّقين ثلاثاً، وللمقصّرين مرةً: إبانةً لفضل الحلق، و ذلك: لأنه أقرب لزوال الشعث، المناسب لهيئة الداخلين على الملوك، وأدنى أن يبقى أثرُ الطاعة، ويُرى منه ذلك، ليكون أنّوَة بطاعة الله.

[٧] ونهى أن تحلق المراةُ رأسَها: لأنها مُثْلَةً، وتشبُّهُ بالرجال.

تر چمہ: (۵) اور مسنون بہے کہ ہمی بھیجا کر چہ شائے وہ تج بھی جتی الامکان اعلائے کلمۃ اللّہ کی گرم بازاری کیلئے۔ (۱) اور آپ نے سرمنڈ انے والوں کے لئے تین باراور مرتر شوانے والوں کے لئے ایک باروعافر مائی۔ سرمنڈ انے کی نصیلت کو ظاہر کرنے کے طور پر ماور وہ فضیلت اس لئے ہے کہ مرمنڈ انا قریب ترہے سرکی پراگندگی کے از الد کے کتے ، وہ از الدجومناسب ہے بادشاہوں کے پاس جانے والوں کی حالت ہے۔ اور قریب تر ہے کہ باتی رہے عبادت کا اثر اور دیکھی جائے اس سے میہ بات ، تا کہ ہوے وہ اللہ کی عبادت کی شان زیادہ بلند کرنے والا۔

(٤)اور منع کیاای بات ہے کہ عورت اپنا سر منڈ ائے: اس لئے کہ دومثلہ ہاور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے۔

7

.

### مناسک منی میں ترتب کا مسئلہ

☆

• اذی الجدکوئی میں پہنچ کرجارکام کرنے ہوتے ہیں: پہلے ری ، پھر قربانی ، پھر سرمنڈ اکریا زلفیں ترشوا کراحرام کھولنا پھرطواف زیارت کرنا۔رسول الله مِناللَّهِ اَلَّهِ مِناللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ مِناللَّهِ اَلَّهِ مِناللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِناللَّهِ اللَّهِ مِناللَّهِ اللَّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّ

امام ابوطنیفه رحمه الله: کے نزدیک قارن اور متمتع پر رمی ، ذی اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ تقدیم وتا خیر کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نیس۔ البته مسنون بیہ ہے کہ مناسک ملا اللہ کے بعد طواف زیارت کرے۔ اور مفرد پر چونکہ قربانی واجب نہیں ، اس لئے اس پرصرف رمی اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ احداف کے یہاں فتوی ای قول برہے۔

ائمد الدارها المرسانيين: كنزديك فدكوره چارول مناسك بيس ترتيب سنت بيل تقديم وتاخير يكونى وم واجب نبيس بوگائه اله وصاحب رحمه الله في التي رائي كان الله عن الله عن الله في الله و الل

ہاب می اللہ مع بعد الصلاة ) کُنْقل کی ہوئی روایت ہے کہ رسول اللہ سائن ایشے نے ان کے ماموں کوایک سال سے کم عمر کی عمر کی گربائی کرنے کی اجازت وی تھی۔ اور فر مایا تھا او لا تہجزی جدعہ بعدك یعنی ہے ہوات صرف تم ہارے لئے ہے۔

یہی تشریح کے وقت کی تزمیص ہے۔ چونکہ اسلام میں جج کا یہ پہلاموقعہ تھا۔ اور لوگول کواگر چہمنا سک کی تر تیب سمجھ دی گئتی ۔ عگرعدم مزاولت سے خلاف ورزی ہوگئی تو آپ نے درگذر کیا اور کفارہ کا تھم نہ دیا۔ اور دلیل بیہ ہے کہ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک صاحب نے طواف زیارت سے پہلے می کرلی ؟ تو آپ نے فر مایا: لاحس ہے: کوئی بات نہیں (رواہ ابوداور مشکوق صدیت ۱۹۵۸) حالانکہ اس صورت میں بالا جماع دم واجب ہے۔ اور تر تیب کے وجوب کا بات نہیں ہوگیا تھ، اور لوگ گھبرائے ہوئے طرح طرح کے مسائل ایک قرید ہے کہ منی میں جوسوالات کرنے والوں کا جوم ہوگیا تھ، اور لوگ گھبرائے ہوئے طرح طرح کے مسائل دریافت کررہے تھے: وہ ای وجہ سے تھا کہ مناسک میں تر تیب ضروری تھی۔ اور یہ بات صحابہ کو بتا بھی دی ٹنی تھی۔ اگر تر تیب محض سخت ہوتی تو صحابہ کو بتا بھی دی ٹنی تھی۔ اگر تر تیب محض سخت ہوتی تو صحابہ کے لئے پریش نی کی کیا بات تھی۔ پس بیان کے موقعہ پر سکوت کی بات یہاں برحل نہیں۔ اگر تر تیب محض سخت ہوتی ہو ہو بات پہلے بتائی جا چھی تھی۔ والتہ اعلم بالصواب۔

[٨] وأفتى فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمى، أو حلق قبل أن يرمى، أو رمى بعد ما أمسى، أو أفاض قبل الحلق: أنه لاحرج، ولم يأمر بكفارة؛ والسكوتُ عند الحاجة بيانٌ؛ وليت شعرى! هل في بيان الاستحباب صيغةٌ أصرحُ من: " لاحرج "؟!

- ۵ اورور تبایت ل >

# اعذار کی صورت میں سہولتیں دینے کی وجہہ

ہوئی کہ: ''اگر (ویٹمن یا مرض کے سبب) روک و یے جاؤ، تو جو جائور قربانی کا میسر ہو، اس کو ذیخ کر کے احرام سے نکل جاؤ۔ چنا نچے رسول اللہ جنائی کی گئے اور صحابہ نے فد یعبید سی قربانیاں ذیخ کیس اور سرمنڈ وایا اور احرام سے نکل گئے۔

فاکدہ: یہاں تین مسائل مختلف فیہ ہیں ۔(۱) ویٹمن سے تو احصار تحقق ہوتا ہے۔ گرمرض وغیرہ موانع سے احصار تحقق ہوتا ہے یا نہیں ؟ احزاف کے نزویک مختق ہوتا ہے اور دیگر انکہ کے نزویک مختق نہیں ہوتا (۲) سرمنڈ انا احرام سے نکلنے کی محف علامت ہے۔ احرام قربانی کرتے ہی خود بخود خم علامت ہے۔ احرام قربانی کرتے ہی خود بخود خم ہوجائے گا۔ اور دیگر انکہ کے نزویک شرط ہے؟ احزاف کے نزویک شیخس علامت ہے۔ احرام قربانی کرتے ہی خود بخود خم ہوجائے گا۔ اور دیگر انکہ کے نزویک شرط ہے۔ سرمنڈ انے ہی سے احرام کھلے گا (۳) اس جی یا عمرہ کی تعنیا ضروری ہے یا محمول کی تعنیا ہی تحیش کے خود کے نویک ضروری نہیں۔ یہ مسائل شاہ صاحب نے نہیل ہی تحیش کے مخطوطہ کرا ہی بھی وقطنی من قابل کی کراس کھلے گا درکرویا ہے۔

[٩] والايتم التشريعُ إلا ببيان الرُّخص في وقت الشدائد:

فَمنها: أَذَى لايستطيع معه الاجتنابَ عما حُرَّمَ عليه في الإحرام، وفيه قولُه تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رُأْبِهِ، فَفِدْيَةً مِّنْ صِيَامٍ ﴾ الآية، وقولُه صلى الله عليه وسلم لكَعْب بن عُجْرَةً: " فاحلق رأسك، وأطعِمْ فَرْقًا" إلخ.

وقد بينا: أن أحسن أنواع الرُّخَصِ: ما يُجعل معه شيئ يُذَكِّرُ له الأصلَ، ويُثلج صدرَ السُّجْمِع على عزيمة الأصل عند تركه؛ وحُمل الإقراطُ في وجوب الكفارة على ذلك بالطريق الأولى.

ومنها: الإحصار: وقد سَنَّ فيه حين حَالَ كفارُ قريشٍ دون البيت، فنحر هداياه، وحلق، وخوج من الإحرام.

ترجہ: (۹) اور نہیں پوری ہوتی قانون سازی گرسہولیں بیان کرنے کے ذریعہ: پس ان سہولتوں ہیں ہے: ایک تکیف ہے، جس کے ساتھ آدی بیخ کی استطاعت ندر کھتا ہوان ہاتوں ہے جواس پراحرام ہیں حرام کی ٹی ہیں۔ اوراس ہیں اللہ پاک کا ارشاد ہے: ۔ اور تحقیق بیان کیا ہم نے کہ سہولتوں کی انواع ہیں بہترین: وہ نوع ہے، جس کے ساتھ مقرر کی جائے کوئی ایک چیز جواس کو اصل تھر بیت کرنے والے جائے کوئی ایک چیز جواس کو اصل تھر کہ اور لائے یعنی فدیہ مقرر کیا جائے۔ اور شنڈ اکرے اصل عزیمت پر نیت کرنے والے کے سید کو ، اس کو چھوڑنے کی صورت میں۔ اور کفارہ کے وجوب میں زیادتی کرتا یعنی بھاری کفارہ مقرر کرنا اس پر محمول کیا گیا ہے بطریق اول سے اور ان سہولتوں میں سے: احتمار ہے۔ اور محقیق نی شائن کی ایک طریقہ رائج کیا احصار ہیں ، جبکہ کفار قریش بیت القد کے درمیان حاکل ہوئے ، تو آپ نے آئی تربانیاں ذرح کیں ، اور سرمنڈ ایا اور احرام سے باہر آگئے۔

## فصل

### حرمين شريفين كابيان

محدثین کرام کتاب الحج کے آخر میں حرمین کے فضائل وا حکام کی حدیثیں درج کرتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ بھی اب ہاب کے آخر تک حرم مکہ اور حرم مدینہ ہے متعلق چند فضائل وا حکام کی تکمشیں بیان کرتے ہیں:

حرم مقرر کرنے کی حکمت - خرم کے معنی ہیں: واجب الاحترام - بیت اللہ (مقدس گھر) جہاں ہے اس کو المسجد الحوام اور کہ مکر مہ کو البلد الحوام اور اس کے اردگرد کے کی میل کے علاقہ کو حَوَم کہتے ہیں حرم کے خاص آداب واحکام مقرد کئے گئے ہیں۔ حرم کی حد بندی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اس کے نشان است قائم کئے تھے۔ پھر رسول اللہ میلانہ آئیم نے فتح کہ کے موقعہ بران کی تجدید فرمائی۔

ای طرح رسول الله میلی بینی کی مدید منوره کا بھی خونم مقرر کیا ہے۔ اردگر دکا کئی میل کا علاقہ واجب الاحترام قرار دیا ہے۔ بیرم بھی عظمت واحترام میں مکہ کے حرم کی طرح ہے۔ گراس کے احکام بعینہ جرم کی کے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں جانوروں کے جارہ کے جارہ نے کی اجازت دی گئی ہے (مشکورہ حدیث الاسلام) جبکہ میں جانوروں کے جارہ کے ایان فرماتے ہیں ۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ دونوں حرموں کی بنیاد بیان فرماتے ہیں :

مکہ اور مدینہ قابلِ احترام شہر ہیں۔ اور محترم چیزوں کے احترام کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ جگہوں کا احترام میں احترام کے جانبوں کا احترام شہر ہیں ہے ہاتھ نہ لگا یاجائے۔ وہاں کے جنگلی جانوروں کا شکار نہ کیا جائے۔ وہاں کے خود رَوجنگلی ورخت اور گھاس نہ کافی جائے۔ وہاں کسی فتنہ کی پشت پناہی نہ کی جائے۔ اور وہاں جنگ وجدال سے احتراز کیا جائے۔

اورحرم تعین کرنے کی بنیاد ہے کہ قدیم زمانہ سے سرکاری علاقہ اورشہوں کے اطراف وجوانب کی تخصیص (دیزرو کرنے) کا طریقہ چلا آ رہا تھا۔ حکومت اپنے مفادات کے لئے سرکاری چراگاہ بناتی تھی، لوگوں کواس میں جانور چرانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ای طرح لوگوں کی ضروریات کے لئے شہوں کے اطراف وجوانب میں کچھ جگہیں مخصوص کی جاتی تھیں۔ جن میں دخل اندازی کا کسی کوچی نہیں تھا۔ اور یہ تخصیص لوگ تسلیم کرتے چلے آ رہے تھے۔ رعایا اس سلسلہ میں اپنی مثابوں کے احکام کی فرمانیروراری کرتی تھی۔ اور لوگوں کے دلول میں جواپنے بادشاہوں کی تعظیم تھی وہ ان کواس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ وہ خود کو پابند کریں کہ وہ اس علاقہ کے درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں۔ اور یہ چیز لوگوں کے درمیان کرتی تھی کہ وہ خود کو پابند کریں کہ وہ اس علاقہ کے درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں۔ اور یہ چیز لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکی تھی ، ان کے دلول کی تھاہ میں بیٹھ چکی تھی۔ اور ان کے دل کے سیاہ نقط میں داخل ہو چکی تھی۔ چینانچہ ایک حدیث

میں اس کوامر مسلم کی طرح ذکر فرمایا ہے فرمایا: '' ہر ہادشاہ کے لئے ایک مخصوص چرا گاہ ہوتی ہے، اور اللہ کا مخصوص علاقہ ممنوعات شرعیہ ہیں'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۱۲) اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مرمدے لئے ،اور رسول اللہ میلی بیائی ہوئی ہے۔ نے مدین منورہ کے لئے حرم تجویز کئے ہیں۔

اور حرم کے احتر ام میں بیدو باتنیں بھی شامل ہیں: ایک: جوکام غیر حرم میں واجب ہے، جیسے انصاف کی گرم بازاری: اس کا وجوب حرم میں اور بھی مؤکد ہوجاتا ہے۔ دوسری: جو کام حرم سے باہر حرام ہیں، ان کی حرمت: حرم شریف میں اور بھی مؤکد ہوجاتی ہے۔ مثلاً فرخیرہ اندوزی حرام ہے، حرم میں اس کی حرمت فزوں ہوجاتی ہے۔ حدیث شریف میں حرم میں فرخیرہ اندوزی کوئے روی اور شرارت قرار دیا گیا ہے (مظافرة حدیث ۲۷۳۳)

[10] والسر في حَرَمِ مكة والمدينة: أن لكل شيئ تعظيما، وتعظيمُ البقاع أن الايتعرَّض لما فيها بسوء؛ وأصلُه ما خوذ من حِمَى الملوك وحِلَةِ بالادِهم، فإنه كان انقيادُ القوم لهم وتعظيمُهم إياهم مساوِقًا لمؤاخذةِ أنفسِهم: أن الايتعرضوا لما فيها من الشجر والدواب، وفي المحديث: "إن لكل مَلِكِ حِمَى، وإن حمَى الله محارمُه" فاشتهر ذلك بينهم، وركز في صميم قلوبهم وسُويًذاءِ أفتدتهم.

ومن أدب الحرم: أن يسَأكَدَ وجوبُ ما يجب في غيره: من إقامة العدل، وتحريمُ ما يحرم فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " احتكار الطعام في الحرم إلحادٌ فيه"

ترجمہ: (۱۰)اور داز مکہ اور مدینہ کے حرم میں: یہ ہے کہ ہم چیز کے لئے ایک تعظیم ہوتی ہے۔ اور جگہوں کی تعظیم یہ ہے کہ برائی سے ان چیز وں سے تعرض نہ کیا جائے جو ان جگہوں میں ہیں۔ اور حرم کی اصل کی گئی ہے بادشاہوں کی چرا گاہوں سے اور ان کے شہروں کے اطراف سے ۔ پس بیشک قوم کی بادشاہوں کے لئے تابعداری اور لوگوں کا بادشاہوں کی تعظیم کرنا چلانے والا تھا خو داپئی دارو گیر کرنے کی طرف کہ وہ ان درختوں اور جا تو روں سے تعرض نہ کریں بادشاہوں کی تعظیم کرنا چلانے والا تھا خو داپئی دارو گیر کرنے کی طرف کہ وہ ان درختوں اور جا تو روں سے تعرض نہ کریں جو ان چرا گاہوں اور اطراف شہر میں ہیں۔ اور حدیث میں ہے: '' بیشک ہر بادشاہ کیلئے ایک چراہ گاہ ہے، اور بیشک اللہ کی جراگاہ اس کی حرام کی ہوئی باتیں ہیں مشہور ہوگئی وہ بات لوگوں کے درمیان ۔ اور گرگئی ان کے دلوں کی تھاہ میں ، اور ان کے دلوں کی تھاہ میں ، اور ان کے دلوں کے تھاہ

اور حرم کے احترام میں ہے ہیہ بات ہے کہ مزید پختہ ہوجائے اس چیز کا وجوب: جوغیر حرم میں واجب ہے، لیعنی انصاف کی گرم بازاری۔اور (مزید پختہ ہوجائے) اس چیز کی تحریم: جوغیر حرم میں حرام ہے۔اور وہ آنخضرت میں انگیٹائیڈ ارش د ہے:'' حرم میں غلّہ کی ذخیرہ اندوزی: حرم میں کج روی ہے' (جس پر وعید سورۃ الج آیت ۲۵ میں آئی ہے)

# (المجلّة: الرّنے كى جگد مراداطراف وجوانب ہيں۔مساوِق: لازم سَاوَ قَه: بانكتے ميں فخركرنا)

### حرم اوراحرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ

سورۃ المائدہ آیت ۹۵ میں ارشاد پاک ہے: ''اے ایمان والو! وحتی جانور کوتل مت کرو، جبکہ تم حالت احرام میں ہوو۔ اور جو شخص تم میں ہے اس کو جان ہو جھ کرتل کرے گا: اس پر جزاء واجب ہے۔ وہ جزاء اس جانور کے مثل ہے جس کواس نے قبل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں ہے دومعتبر شخص کریں۔ ورانحالیکہ وہ جزاء ایسی مدی کا جانور ہو جو کھ بہتی ہے والا ہو، یا کفارہ ہولینی غریبوں کا کھلاتا، یا اس طعام کے بفترر وزے رکھ لئے جا کمیں' ( یہی تھم حرم کے جانور شکار کرنے کا ہے گوشکاری احرام میں نہو)

تشری حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں صحبت کرنا حدے بڑھ جانا ہے۔ اور اس کا سبب نفس کا اپنے تقاضے بورا کرنے میں دورتک جانا ہے۔ پی نفس کواس کی بے راہ روی ہے رو کئے کے لئے یہ پا داش مقرر کی گئی ہے۔ مثل سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ آیت کریمہ میں ''مثل'' سے : مثل صوری لیعن شکل وصورت میں کیسانیت مراد ہے یامثل معنوی لیعنی قیمت میں برابری مراد ہے؟

امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک: قیمت کے امتبارے مماثلہ ت مراد ہے بینی شکار کی قیمت لگائی جائے۔ پھر جنایت کرنے والے کو تین باتوں میں اختیار ہے: (۱) اگر اس رقم سے ہدی کا کوئی جانور خریدا جاسکتا ہو، تو وہ خرید کر حرم میں ذبح کرے۔ اور اس کا گوشت غریبوں میں تفتیم کردے (۱) یا اس رقم کا غله خریدے اور صدق نہ فطر کے اصول کے مطابق غریبوں کو بانٹ دے (۱) یا ہر نصف صاع گندم کے بدل ایک روز در کھے۔

اورامام محمد،امام شافعی اورامام ما لک رحمهم القد کے نزدیک: اگر شکار کے ہم شکل پالتو جانور پایا جاتا ہو، تو ہیئت وشکل ہیں مما ثلت کا اختبار ہے۔ قیمت کا اختبار نہیں۔ مثلاً: ہرن ہیں بکری، نیل گائے ہیں گائے اور شتر مرغ میں اونٹ واجب ہوگا۔
کیونکہ یہ جانور ہم شکل ہیں۔ حصرت عمر، حصرت علی اور حصرت ابن مسعود رضی الفتح ہم سے ایسا ہی مروی ہے۔ اور ابوداؤو میں مرفوع روایت ہے کہ: ''دیخو شکار ہے، اور اس میں مینڈ ھا مقرر کیا جائے، جب محرم اس کا شکار کرئے '(حدیث المحمد میں مرفوع روایت ہے کہ: ''دیخو شکار ہے، اور اس میں مینڈ ھا مقرر کیا جائے، جب محرم اس کا شکار کرئے ہیں۔
کت اب الاطعمة ) اور جن جانوروں کی نظیر نہیں ہے، جیسے چڑیا اور کبوتر تو ان میں امام محدر حمد اللہ قیمت کا اختبار کرتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ مصرف وہ تیمت کا اختبار کرتے ہیں۔ پس کبوتر میں بکری واجب ہوگ۔ کیونکہ دونوں ایک طرح سے یانی ہیے ہیں۔ غرض وہ قیمت کا کسی مرحلہ میں اختبار نہیں کرتے۔

شاہ صاحب کا فیصلہ: شاہ صاحب کے نزدیک مناسب سے کہ بیہ بات بھی انہی دومعتبر آ دمیوں ہے دریافت کی —ھی نوئنز کر ہیکائیئنل ہے۔ جائے۔جن صورتوں میں وہ صحابہ کی رائے کے مطابق رائے دیں ،ان میں مما مکت صوری کا اعتبار کیا جائے۔اور جن صورتوں میں وہ تجابہ کی رائے کے مطابق رائے دیں ،ان میں مورتوں میں وہ قیمت کی رائے دیں ،ان میں قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ کو یا شاہ صاحب نے امام محمد رحمد اللہ کی رائے افتیار فرمائی۔

فا کدہ: بیمسکدنہایت پیچیدہ ہے۔ اور اختلاف کی وجہ بیہ کہ آیت کریمہ میں جولفظ ''مثل' آیا ہے: اس ہے مثل صوری مراد ہے یامشل معنوی ؟ آیت کریمہ میں دومعتر آ دمیوں کے مثلیت کا فیصلہ کرنے کے بعد جو تین باتوں میں اختیار دیا گیا ہے، اس کا تقاضا بیہ ہے کہ مثل معنوی مراد لیا جائے۔ کیونکہ مثل صوری کے فیصلہ کے بعد اختیار موجہ نہیں ۔ اب تو ہدی متعین ہے۔ گرملف ہے مثل صوری کا اعتبار کرنا مردی ہے۔ جیسے صحابہ نے شتر مرغ میں اونٹ واجب کیا۔ حالا تکہ اونٹ کی معتبر ہے۔ جسم شرع مرغ میں ونٹ فیصلہ نہیں کیا۔ بات دومعتر قیمت شتر مرغ ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی کوئی دونوک فیصلہ نہیں کیا۔ بات دومعتر آدمیوں کے حوالے کردی ہے۔

[11] قوله تعالى: ﴿ يِنا يُهَا الَّذِينِ آمُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدِ وَأَنتُمْ خُرُمٌ ﴾ الآية.

أقول: لمما كان الصيد في الحرم والإحرام والجماع في الإحرام: إفراطًا ناشئًا من توغّل النفس في شهوتها: وجب أن يُزجر عن ذلك بكفارة.

واختلفوا في جزاء الصيد: هل تُعتر المِثْلِيَّةُ في الخَلْق أو القيمة؟ و الحق: أنه ينبغي أن يُسأل ذَوَى عدلٍ، فإن رأيًا رأى السلف في تلك الصور فذاك، وإن رأيًا القيمة فذلك.

ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: جب حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں جماع کرنا حد ہے تجاوز کرنا تھا، جو
پیدا ہونے والا تھانفس کے دور تک جانے ہے اپنی خواہش میں: تو ضروری ہوا کہ اس سے کفارہ کے ذریعیہ و کا جائے۔
اور علما، نے اختلاف کیا ہے شکار کی جزاء میں: آیا ہیئت میں مما تگت کا انتہار کیا جائے یا قیمت میں؟ اور حق بات.
سیے کہ مناسب ہے کہ دومعتبر آومیوں ہے دریافت کرے۔ یس اگر دیکھیں وہ سلف کی رائے ان صور توں میں تو وہ
ہے۔ اور اگر دیکھیں وہ قیمت تو وہ ہے۔

☆

公

\*

### مدينة شريف كي ايك خاص فضيلت كاراز

حدیث ۔۔۔ میں ہے۔رسول القد سے نہ این اللہ نے فر مایا۔''میراجوائتی مدینہ کی تکلیفوں اور بختیوں پر صبر کرے گا یعنی وہال ے انتقالِ مکانی نہیں کرے گا: قیامت کے دن میں اس کا سفارشی ہوزگا'' (مشکلوۃ حدیث ۲۷۳۴)

- ﴿ زُمِّنْ وَرُبِيَالِيْمُ إِنَّ

تشریکی: مدینه منوره کے قیام میں دوفا کدے ہیں: ملی اور ذاتی۔انہی فوائد کی وجہ سے بیڈفسیلت ہے: ملی فائدہ: مدینه شریف وی کامہبط اور مسلمانوں کا ماوی ہے۔اوراس کوآباد رکھنے میں ایک دیبی شعار کی سربلندی اور مرکز اسلام کی شان دوبالا کرنا ہے۔

ڈ اتی فائدہ: انتقال مکانی کر کے مدینہ میں آپڑتا اور مسجد نبوی میں نمازوں کے لئے حاضری دینا: نبی میں الله بیٹیائے احوال کو یا دولاتا ہے، جومؤمن بندے کے لئے ہزار نعمت ہے۔

[١٢] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لايَصبر على لأوَاء المدينة وشدَّتها أحدٌ من أمتى إلا كنتُ له شفيعًا يومَ القيامة"

أقول: سر هذا الفضل: أن عمارة المدينة إعلاءً لشعائر الدين، فهذه فائدة ترجع إلى الملة؛ وأن حضور تلك المواضع، والحلول في ذلك المسجد، مذكِرٌ له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذه فائدة ترجع إلى نفس هذا المكلف.

تر جمیہ: نبی مینالین ویون نے فرمایا: ' دنہیں صبر کرتا مدینہ کی تکلیفوں اور اس کی تختیوں پر میری امت میں ہے کوئی گر میں اس کے لئے قیامت کے ون سفارتی ہونگا' میں کہتا ہوں: اس فضیلت کارازیہ ہے کہ مدینہ کوآ باور کھنا ایک ویٹی شعار کوسر بلند کرنا ہے۔ پس یہ فائدہ ملت کی طرف لوئن ہے۔ اور بیرازہ کہ ان مقامات میں حاضر ہونا اور اس مسجد میں اتر نا اُس بات کو یا دولانے والا ہے جس میں نبی مین تو کی ہوئے ہوئے اور یہ فائدہ اس مکلف بندے کی ذات کی طرف لوئنا ہے (اللا کو اون مین بندے کی ذات کی طرف لوٹنا ہے (اللا کو اون مین بندے کی ذات کی طرف لوٹنا ہے (اللا کو اون مین بندے کی ذات کی طرف لوٹنا ہے (اللا کو اون میں بندی کے تک میں بندی کی دات کی طرف لوٹنا ہے (اللا کو اون میں بندی کو تا کہ بندے کی ذات کی طرف لوٹنا ہے داللہ کو اور کو تا کہ بندے کی ذات کی طرف لوٹنا ہے (اللا کو اور کو تا کو تا کہ کو تا کہ کی کی کی کو تا کہ کی کو تا کہ کی کو تا کہ کا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو

W

### مدینه کی حرمت دعائے نبوی کی وجہ ہے ہے

حدیث — رسول الله مین نیم نیم نیم نیم این مین که ایرانیم علیه السلام نے مکہ کو بزرگی دی ، پس اس کومختر م گردانا۔ اور بیشک میں نے مدینہ کو بزرگی دی ، اور میں اس کی دونوں جانبوں کے درمیان کو بزرگ دیتا ہوں۔ لہذا اس میں خول ریزی نہ کی جائے۔ اس میں جنگ وجدال کے لئے ہتھیار نہا تھ ہے جا کیں اور اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جا کیں۔ البتہ جانوروں کے چارہ کے جہاڑ تامنتنی ہے (مشکوۃ حدیث ۲۷۳۲)

۔ تشریکی:اس حدیث ہے میہ بات منہوم ہوتی ہے کہ پنیمبر کا انتہا کی خصوصی توجہ ہے کسی چیز کے لئے دعا کرنا ،اوراس کے عرجم مم کاکسی چیز ہے تعلق ہونا: نز ول احکام کا سبب ہوتا ہے۔ چینا نچیا براہیم علیہ السلام کی توجہات سامیہ اور دعوات کا ملہ ہے۔

﴿ اِلْمَا وَالْمَا مِنْ اَلْمُا اِلْمَا اللّٰمَا اِلْمَا اِلْمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِا اللّٰمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا الل مكەكے حرم ہونے كے احكام نازل ہوئے اور تبی سين مائيم کی مخصوص وعاؤں ہے اور انتبائی خواہش کی وجہ ہے مدینہ کے حرم ہونے کے احكام نازل ہوئے۔

فا کدہ: اور مدینۃ کے حرم میں اور مکہ کے حرم میں بعض احکام میں فرق اس لئے ہے کہ مکہ کی حرمت میں دعائے ابراہیمی کے ملاوہ بیت اللہ کا بھی دخل ہے۔اور مدینہ میں دعائے نبوی کے علاوہ ایسی کوئی چیز نبیس ہے۔ واللہ اعلم۔

[١٣] قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرَّم مكة، فجعلها حرامًا، وإنى حرَّمْتُ المدينة"

أقول: فيه إشارة إلى أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بجُهْدِ همتِه، وتأكُّد عزيمته: له دخلٌ عظيم في نزول التوقيتات. والله أعلم.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی سلائیڈیکٹا کی دعا: اپنی انتہائی درجہ خصوصی توجہ سے اورا پی عزیمت کی پیٹنگی ہے: اس کے لئے بڑادخل ہے تعبینات کے اتر نے میں ، ہاتی اللہ تعالیٰ بہتر جائے ہیں۔

(الحمدلله! آج ۱۲ ربیج الثانی ۳۲۳ اه میں کتاب الج کی شرح مکمل ہوئی





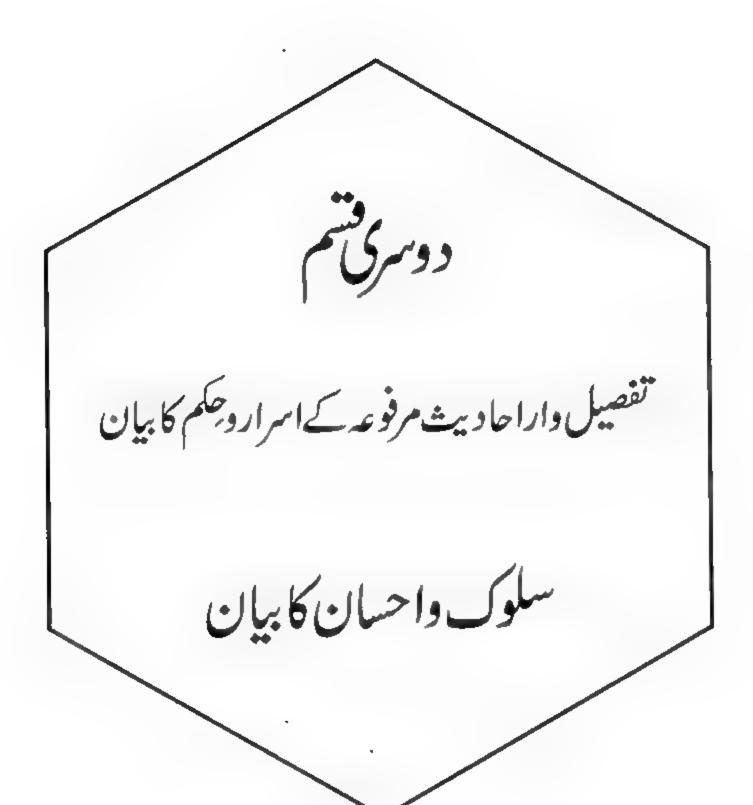

باب (۱) سلوک واحسان کےسلسلہ کی اصولی باتیں باب (۲) از کاراوران کے متعلقات کابیان باب (۳) سلوک واحسان کےسلسلہ کی باقی باتیں باب (۳) احوال ومقامات کابیان

#### باب—ا

### سلوک واحسان کےسلسلہ کی اصو بی یا تیں

احسان: کے لغوی معنی ہیں۔ نکو کردن اور نیکوکردن لیعنی خوب اچھا کرنا اور ایٹھا کا کرنا۔ حدیث ہیں ہے إن الله کتب الإحسان علی کل شیئ الحدیث لیمنی الحدیث لیمنی الدّنولی نے ہر چیز ہیں خوب اچھا کرنالازم کیا ہے۔ پھر رسول الله یکی مثال نے ہر چیز ہیں خوب اچھا کرنالازم کیا ہے۔ پھر رسول الله یکی مثال نے دومثا اول سے اس کی وضاحت کی ہے: پہلی مثال: جب جنگ ہیں دہمن کوئل کیا جائے تو اجھ طریقہ پر قل کیا جائے بعنی آگ ہیں نہ جلایا جائے اور اس کی لائل نہ بگاڑی جائے۔ دوسری مثال جب کھانے کے جانور وزی کو جائے جانور وزیادہ تکلیف نہ بو جائے تو عدہ طریقہ پر فرخ کیا جائے بعنی فرخ کرنے کے لئے چھری خوب تیز کرلی جائے تا کہ جانور وزیادہ تکلیف نہ بو (مسلم شریف سانہ امھری کتاب الصید)

اوراحسان کے اصطلاحی معنی بین: انگال شرعیہ کواس طرح ادا کرنا کہ ان سے مطلوبہ فوا کدھ صل ہوجا نمیں۔ مثلاً نماز کا مقصد اخبات بعنی بارگاہ خداوندی بیس بجز وانکساری اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ بیہ تقصد علی وجہ انکمال اس وقت حاصل ہوسکتا ہے جب نماز اس طرح ادا کی جائے کہ گویا نمازی القد تعالیٰ کود کچھر باہے۔ یہ کیفیت اور بید ملکہ بیدا کرنے کا نام احسان ہے۔

احمان، سلوک، زُمد، طریقت اور تصوف تقریبا بهم معنی اصطلاحات بیں۔ احادیث میں پہلے دولفظ آئے ہیں۔ باتی اصطلاحات بعد کی بیں۔ شاوصاحب رحمہ المند نے اس کتاب میں لفظ احمان بی استعمال کیا ہے۔ اور سالمیین کے لئے مسحسنین استعمال کیا ہے۔ اور تحفظ (احتیاط) کی وجہ شاید ہے کہ فلسفۂ مصحسنین استعمال کیا ہے۔ اور تخفظ (احتیاط) کی وجہ شاید ہے کہ فلسفۂ تصوف میں غیر شری چیزوں کی آمیزش ہوگئی ہے۔ نیز تصوف کا اطلاق فلسفۂ تصوف پر بھی ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب کے شاہ صاحب رحمہ المند نے لفظ تصوف پیش نظر سلوک واحسان کے اعمال واذ کار اور حقائق ومعارف کا بیان ہے، اس لئے شاہ صاحب رحمہ المند نے لفظ تصوف استعمال کرنے سے گریز کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس محث من جارياب بين:



پھر میں بیان کیا ہے کہ طریقت کا موضوع دو ہاتھیں ہیں۔ پھر چاراصولِ اخلاق و ملکات کی تفصیل کی ہے۔ باب دوم: میں اعمالِ سلوک بعنی اذ کاروادعیہ کا بیان ہے۔ کیونکہ یہی ٹوافل اعمال: سلوک کا سرمایہ ہیں۔ باب سوم: میں چاراسا می ملکات (طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت) کے اکتساب کا طریقہ بیان کیا ہے اور ان کے موافع اور علامات کی وضاحت کی ہے۔

باب چہارم: میں احوال ومقامات کا بیان ہے جواحسان کے تمرات ہیں۔

### شريعت وطريقت

جب انسان اختیار وارا دہ ہے کوئی اچھایا براکام کرتا ہے تو وہ کمل وجود میں آکر ختم نہیں ہوجاتا، بلکہ اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہوجاتا ہے بعنی دل اس سے اثر پڈیر ہوتا ہے۔ یہی کیفیت نفسانیہ ہے۔ چھر جب تک وہ کیفیت عارضی ہوتی ہے '' حال'' کہلاتی ہے۔ اور جب وہ رائخ ہوجاتی ہے تو '' ملکہ'' کہلاتی ہے۔ تمام اخلاق حسنہ اور سیئہ اسی طرح بیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ملکہ بنتے ہیں۔

پھرا عمال وہیئات نفسانیہ میں ربط وارتباط ہے۔اعمال بہیئات نفسانیہ کو کمک پہنچاتے ہیں۔اور وہی ہیئات نفسانیہ کی تشریح وتر جمانی بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اعمال:ان کیفیات کے پیکر اور صورتیں ہیں۔اور آخرت میں جزاؤ سزا گواعمال پر ہوگ گرحقیقت میں مفیدیامصر یہی ملکات حسنہ یاسینہ ہوں گے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ شارع نے اصالۂ اور بالذات لوگوں کواعمال ہی کا مکلّف بنایا ہے۔خواہ اعمال ازقبیل اوامر ہوں یا نواہی یگر مطلقاً بعنی ملکات سے قطع نظر کرتے ہوئے مکلّف بنایا۔ بلکہ اس حیثیت سے مکلّف بنایا ہے کہ وہ اعمال: انہی بئیات نفسانیہ سے ابھرتے اور وجود میں آتے ہیں۔ اس لئے لوگ ٹانوی درجہ میں اس کے بھی مکلّف ہیں کہ اس کے تھی مکلّف ہیں کہ اس کے تھیں کہ میں کہ اس کے تھیں کریں۔ اور برے ملکات سے اجتمال کریں۔

اورا عمال سے بحث ووصیتیوں سے کی جاتی ہے:

پہلی حیثیت: انتمال کو عام لوگوں پر لازم کرنے کی جہت ہے۔ اور جامع بات اسلسلہ میں یہ ہے کہ ویکھا جائے:

کو نے انتمال: کن ملکات کے مظنات (احتمالی جگہیں) ہیں یعنی کن انتمال ہے اجھے یا برے ملکات پیدا ہو سکتے ہیں۔
پھران انتمال کا تھم دیا جائے یا ان سے روکا جائے۔ اور اس معاملہ میں ایساواضح طریقہ اختیار کیا جائے جس کا کوئی پہلو
پوشیدہ نہ ہو۔ رات بھی دن کی طرح روش ہو۔ تا کہ بر ملالوگوں کی دارو گیر کی جاسکے۔ اور کوئی شخص کھسک نگلنے پر قادر ہونہ
بہانہ جوئی پر نیز ان انتمال کا انضباط بھی ضرور کی ہے اور مملقف بنانے میں میانہ روگ ہے کام لینا بھی ضرور کی ہے۔ مثلاً:

اللہ تفصیل محت اول باب دواز دہم رحمۃ اللہ الواسع (۲۳۲۱) اور محت ششم باب بجم رحمۃ اللہ الواسع (۱۲۳:۲) میں ہے۔ ا

غور کیا تو معلوم ہوا کہ نفس کو پا کیڑہ بنانے کی موز ون صورت وضوء ونسل ہے۔ چٹانچہ صدثہ اصغروا کبر میں بیطہار تیں لازم کیں ۔اوران کی جملہ تنصیلات منضبط کیں اور مجبوری میں متبادل صور تیں تجویز کیں۔

دوسری حیثیت: اعمال ہے لوگوں کے نفوس کے سنور نے کی اور اعمال کی مطلوب ہینات تک پہنچانے کی جبت ہے۔
یعنی اس بات بیس غور کیا جائے کہ کن اعمال سے لوگوں کے نفوس سنور تے ہیں، اور کن سے بگر تے ہیں؟ اور وہ اعمال کس طرح مطلوب ملکات تک پہنچاتے ہیں؟ اور جامع بات اس سلسلہ بیں ہدہ کہ دو چیز وں کی معرفت ضروری ہے: ایک:
کیفیت نفسانیے کی معرفت ووسری عمل کی جہت ایسال کی معرفت مشلا: اخبات: ایک مطلوب ملکنہ ہے اور اس کو نماز وغیر و کے ذریعہ بدست لایا جاسکتا ہے۔ پس اخبات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اور نماز ، اذ کار، تلاوت وغیرہ آدمی بیس اخبات کی صفت کی طرح بیدا کرتے ہیں؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور اس معرفت کا مداروجدان پر ہے بین اخبات کی صفت کا مداروجدان پر ہے بین ان سے بینی ونوں با تیں جائے ہیں۔ پس اس معاملہ کو صاحب امر کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ غرض اعمال سے پہلی حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام احسان (طریقت) ہے بعنی دونوں ایک ہیں۔ فرق صرف حیثیات کا ہے۔

#### ﴿ من أبواب الإحسان،

اعلم: أن ما كلّف به الشارع، تكليفاً أوّليا، إيجابا أو تحريمًا: هو الأعمال، من جهة أنها تنبعث من الهيئات الفسانية، التي هي في المعاد للفوس أو عليها، وأنها تُمِدُّ فيها وتُشْرحُها، وهي أشباحها وتماثيلها.

والبحثُ عن تلك الأعمال من جهتين:

إحداهما : جهةً إلـزامِهـا جـمهور الناس، والعمدة في ذلك: اختيارُ مظانٌ تلك الهيئاتِ من الأعمال، والطريقةِ الظاهرة التي ليلُها نهارُها، يؤاخذون بها على أعين الناس، فلا يتمكّنون من التسلُّلِ والاعتذار؛ ولابد أن يكون بناوُها على الاقتصاد والأمور المضبوطة.

والثانية: جهةُ تهذيبِ نفوسِهم بها، وإيصالِها إلى الهيئات المطلوبة منها، والعمدة في ذلك: معرفةُ تلك الهيئات، ومعرفةُ الأعمالِ من جهة إيصالها إليها، وبناوُها: على الوجدان، وتفويض الأمر إلى صاحب الأمر.

فالباحث عنها من الجهة الأولى: هو علم الشرائع، وعن الثانية: هو علم الإحسان.

تر جمہ:احسان کےسلسلہ کی اصولی یا تنیں: جان لیں کہ وہ چیز جس کا شارع (اللہ تعالیٰ)نے (لوگوں کو) مکلّف —ھیزجمہ:احسان کےسلسلہ کی اصولی یا تنیں: جان لیں کہ وہ چیز جس کا شارع (اللہ تعالیٰ) نے (لوگوں کو) مکلّف

☆ ∴ ∴

# سلوك واحسان كي غورطلب باتنيں

کے اعتبار سے اس میں پچھ زیادتی کرتا ہے ، نہ کیفیت کے اعتبار سے بعنی نہ سنن ونوافل ادا کرتا ہے ، نہ خشوع وخضوع سے نماز پڑھتا ہے تو ایساشخص مزکی نہیں ہے۔وہ کمالات کے بلند مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

دوسری چیز: کیفیات قلبیہ (اخلاق ومکات) میں غور کرنا اور ان کی کماحقہ معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تا کہ بھیرت کے ساتھ آ دمی وہ اعمال اختیار کرے جومفید ہیں۔اعمال: بمنزلۂ اسباب وآلات ہیں۔ان سے مقصود نفس کا علاج اور اس کی دیکیے بھال ہے۔ پس جس طرح طبیب مریض کا علاج کرتا ہے اور اس کے احوال کو سنوارتا ہے اس طرح سالک بھی اعمال کے ذریعہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور جس شخص کوآلات واسباب کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ سمجھی آلات کو اندھادھند استعمال کرنے لگتا ہے اور نفع کے بجائے نقصان اٹھ تا ہے۔

#### والناظر في مباحث الإحسان يحتاج إلى شيئين:

[۱] النظر إلى الأعمال، من حيث إيصالها إلى هيئات نفسانية، لأن العمل ربما يؤذى على وجه الرباء والسُّمعة، أو العادة، أو يُقارِنُه العُجْبُ والمنُّ والأذى، فلايكون موصِلاً إلى ما أريد منه؛ وربسما يؤذى على وجه لاتنبّه هذه النفس لأرواحه تنبها يليق بالمحسنين، وإن كان من النفوس من يتنبه بمثله، كالمُكتفى بأصلِ الفوض، لايزيد عليه كمّا ولا كيفًا، وهو ليس بزكيّ.

[٢] والنظر إلى تلك الهيئات النفسانية، ليعرفها حقّ معرِفَتها، فيباشر الأعمالَ على بصيرة مما أريد منها، فيكون طبيب نفسه، يسُوسُ نفسه كما يسوس الطبيب الطبيعة؛ فإن من لايعرف المقصود من الآلات، كاد إذا استعملها أن يخبِطَ خَبْطَ عَشُواءَ، أو يكون كحاطب ليل.

#### مرجمه: اوراحسان كمباحث مين غوركرنے والا دوچيزوں كالخاج ب

(۱) انگال میں غور کرنا اُن کے پہنچانے کی جہت سے کیفیات قلبیہ تک، اس لئے کیمل بھی ادا کیا جاتا ہے دکھانے اور سنانے یا عادت کے طور پر ۔ یا ملتی ہے اس کے ساتھ خود بنی اور احسان جنانا اور تکلیف پہنچانا۔ پس وہ مل اس بات تک پہنچ نے والانہیں ہوتا جواس سے مراد لی گئی ہے۔ اور بھی ادا کیا جاتا ہے اس طور پر کہ یہ نسس چو کنانہیں ہوتا اس ملل کی روح سے ایسا چو کنا ہوتا جو نیکو کا رول کے لئے مزاوار ہے۔ اگر چلفوں میں سے بعض وہ ہیں جواس کے مانند سے چو کنا ہوتے ہیں۔ جیسے اصل فرض پر اکتفاکر نے والا نہیں اضافہ کرتا وہ اس پر کمیت کے اعتبار سے ۔ اور وہ اس بھی انہیں ہے۔ اور وہ اس بھی انہیں ہے۔



(۲) اوران کیفیات قلبیہ میں غور کرنا، تا کہ وہ ان کو پہچانے جسیا کہ ان کو پہچانے کاحق ہے۔ تا کہ وہ انٹمال کو اختیار کرے اس بات ہے آگری کے ساتھ جوان انٹمال ہے مراد لی گئی ہے۔ پس وہ اپنے نفس کامعالی ہو۔ وہ اپنے نفس کی دیکھ بھال کرے جس طرح طبیب: طبیعت کی و کھیے بھال کرتا ہے۔ پس بینکہ جو شخص آلات کے مقصود کوئیس پہچانتا. قریب ہے بھال کرے جس طرح طبیب: طبیعت کی و کھیے بھال کرتا ہے۔ پس بینکہ جو شخص آلات کے مقصود کوئیس پہچانتا. قریب ہے جب وہ آلات استعال کرئے تو وہ رتو ندی اوٹمنی کی طرح ہو۔ جب وہ آلات استعال کرئے تو وہ رتو ندی اوٹمنی کی طرح ٹا مک ٹوئیاں مارے یارات میں سوختہ چننے والے کی طرح ہو۔

### حيار بنيادى اخلاق وملكات

#### طهارت واخبات كابيان

اچھی ہُری کیفیات نفسانیہ یعنی اخلاق و ملکات بہت ہیں۔ جیسے بہادری اور بزدلی ، خاوت اور بخیلی ، تکبر اور تواضع وغیرہ۔ گران سب کا مرجع اور خلاصہ چارا خلاق و ملکات ہیں یعنی طبیارت وحدث ، اخبات وا تکبار ، ساحت و خود خرضی اور عدالت وظلم ۔ یہی بنیادی ملکات ہیں۔ جن نے فن احسان میں بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل ورخ ذیل ہے۔

اور عدالت وظلم ۔ یہی بنیادی ملکات ہیں۔ جن نے فن احسان میں بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل ورخ ذیل ہے۔

(ا) — طبیارت (پاکی) — کاف ندہ ہیہ کداس سے مالم ملکوت سے مشابہت بیدا ہوتی ہے۔ فر شتے پاک مخلوق ہیں۔ پس جو پاکی کا اہتمام کرتا ہے وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے شریعت پاک کے وضوء وخسل مشروع کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں پاکی کی اہمیت اس طرح ظاہر کی گئی ہے کہ اس کوآ و دھا ایمان قرار و یا ہے وضوء وخسل مشروع کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں پاکی کی اہمیت اس طرح ظاہر کی گئی ہے کہ اس کوآ و دھا ایمان قرار و یا ہے (مشکوۃ حدیث اللہ پاک ستھرے ہیں وہ پاکیزگی کو دست رکھتے ہیں' (رواہ الزندی مشکوۃ حدیث ۱۸ وسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ:'' اللہ پاک ستھرے ہیں وہ پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں' (رواہ الزندی مشکوۃ حدیث ۱۸ وسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ:'' اللہ پاک ستھرے ہیں' وہ پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں' (رواہ الزندی مشکوۃ حدیث ۱۸ وسریک مشکوۃ حدیث ۱۸ وسریک کتاب اللباس)

سكينت ووسيله: جب طبارت واخبات اكن بوت بين يعنى كم شخص مين بيد ونون صفتين جمع بوتى بين توشاه صاحب قدس سره اس حالت كوسكينت ووسيله كبتے بين به عفرت حذيفه رضى الله عنه كقول مين وسيله ہے يبى طبارت واخبات كا قدس سره اس حالت كوسكينت ووسيله كبتے بين به عفرت حذيفه رضى الله عنه في مفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كه آميزه مراوب حاكم (٣١٥.٣) مين روايت ہے كه حضرت حذيفه رضى الله عنه في مفرود عنه بين الله عنه بين كه ابن مسعود صحابه مين وسيله كے اعتبار سے سب سے ذيا و وقريب بين 'ليعنی بارے مين وايا بين الكابر صحابه بيد بات جائے بين كه ابن مسعود صحابه مين وسيله كے اعتبار سے سب سے ذيا و وقريب بين 'ليعنی

﴿ الْمَسْوَرَ لِبَالْيِسَ لِ ﴾

حضرت! بن مسعودٌ پاکیزگی میں اور اللہ کے سما منے عاجز کی اور فروتی کرنے میں صحابہ میں عالی رہنہ ہیں۔ شخصیل سکینت کا طریقہ: سکینت کو بدست لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے: (۱) ادکام شرعیہ کی اس طرح تغمیل کی جائے کہ ان کی ارواح وانوار چیش نظر رہیں لیعنی جو ہر عمل کی محافظت کے ساتھ تھم کی تغمیل کی جائے (۲) اور اعمال کے اذکار وہنات کی رعایت اور نگہداشت کرتے ہوئے ادکام پریابندی سے عمل کیا جائے۔

طہارت کی روح: پس طہارت کی روح ۔۔۔ مثبت پہلو ہے۔۔ نور باطن اورا نس وانشراح کی حالت ہے بینی جب طہارت کی روح ہے گنا ہوں کے جب طہارت کا بورا فائدہ حاصل ہوگا۔ وضوء ہے گنا ہوں کے جس طہارت کا بورا فائدہ حاصل ہوگا۔ وضوء ہے گنا ہوں کے جھڑنے کی روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ گناہ دل میں ظلمت اور وحشت پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ نکل جائیں گے تو نور وسرور کی کیفیت پیدا ہوگی۔

اورطہارت کی روح ۔۔۔ منفی پہلوے ۔۔ فریب دہی والے افکار کا تھنڈ اپڑنا اور تشویشات: بے چینی ، پراگندہ بالی ، بے قراری اور گھبرا ہث کا ختم ہوجانا ہے۔ حدیث میں غصہ کاعلاج وضوء تجویز کیا گیا ہے۔ فرمایا: ' غصہ: شیطان کی وجہ سے ہواور شیطان آگ سے بیدا کیا گیا ہے۔ اور آگ کو پانی ہی سے بھمایا جاسکتا ہے۔ پس جبتم میں ہے کسی کو (غیر معمولی) غصہ آئ تو چاہے کہ وہ وضوء کرے (رواہ ابوداؤو، مشکوۃ حدیث ۱۱۳ سال المغضب، کتاب الآداب، فصل ثانی) اس علاج میں اشارہ ہے کہ طہارت ہے تشویشات کا از الہ ہوتا ہے۔

نمازکی روح: بھی وہ باتیں ہیں: (۱) نمازے حضوری کی دولت اور وصل کی نعمت ہاتھ آئی ہوتی ہے بینی وصل خداوندی اور اسکان جالت وعظمت کو یادکرتا ہے الی تقطیم کے ساتھ جو مجبت وطمانیت کے ساتھ اللہ کی جوتی ہوتی ہے بینی وصل خداوندی اور عظمت و محبت کے ساتھ اللہ کو یادکرتا نماز کی روح ہے۔ حدیث جبر بیکل میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: ''
احسان بدہ کہ آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں گویا آپ اللہ کود کھر ہے ہیں ( یہی دولت وصال ہے ) پس اگر آپ ان کو مہیں دیکھتے تو وہ آپ کود کھر سے ہیں ( یہی دولت وصال ہے ) پس اگر آپ ان کو مہیں دیکھتے تو وہ آپ کود کھر سے ہیں ' ( پس عظمت و محبت کے تصور کے ساتھ نماز پڑھو۔ بددوسری بات کی طرف اشارہ ہے )

میں اور کی اور کی اور کی صالت میں نی سیان کی اس کا میں نہیں ہو ، تاکہ ہم اس ہو دونوں کی خورت حذیف نے فرمایا: ' میر عم شمان دی جو سرت و فصلت اور دی صالت میں نی سیان کی اس مور کے مادہ کوئی نیس ( بناری صدیت ۲۱ سے دریاں المناقب ) جب دہ گھر سے میں بہاں تک کہ دہ گھر میں اور کی ساست اور دی صالت میں نی سیان کی خاتی نہیں ہو بتا کہ ہم اس کے دریاں المناقب ) جب دہ گھر سے نکھ ہیں بہاں تک کہ دہ گھر میں اور کی سیاں تو ہیں۔ ان کی خاتی ہیں سب سے عالی رہ ہیں جو ان بھی اعمال صالح کے ذریو اللہ کی زدیلی کی مادے کی صال کر نے معنی خلاف کی نہیں بلہ مجموعی دی نہیا ہو کی اور اللہ کی زدیلی طور کی مادہ ہے۔ اور ان میں نہیں صدرت کی دریاں تھی اللہ کی نو کی مادہ کی سیار سیار کی کی طور کی مادہ کے سے معنی میں دیور میں ہو کی ان کی کی اور کی مادہ کر سیاں کی کوئی نیس بلہ محموم اور ادلیاء کے لئے تحقون کی اصطلاح استعمال کی جو تی ہیں ا

﴿ الْمَازِرِ بِيَالِيْرِلِ ﴾

تخصیل سکینت کی تمرین اور سکینت ماصل کرنے کے لئے نمس کی تمرین کے وطریقے ہیں

يہلاطريقه نمازيں سورهُ في تحدوهيان سے پڙهن وحديث قدى ميں ب:الله پاک ارشاد فرماتے بيں ميں أماز لعنی سورهٔ فاتحاہ بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی ہے۔اورمیر ابندہ ( سورهٔ فاتحہیں )جو بچھ ، نَّنتا ہے وہ اس کو ضروره ياجاتا بيدين جب بنده كبتاب: ﴿ المحمدُ للله ربّ العالمين ﴾ (مّام تعريفين اس القدك ين جوتمام جہانوں کے یاانہار ہیں) تو القد تعالی فرماتے ہیں'' میرے بندے نے میری تعریف کی!' اور جب بندہ کہتا ہے ﴿ السور خصص الموحيم ﴾ (جوب عدمهر بان نهايت رحم والي بين) توالندت لي فرمات بين المير يند عضميري تن ك! 'اورجب بنده كهتاب: ﴿ مالك يهوم الذَّين ﴾ (جزاء كون كما لك) توالته تعالى قرمات بين: ' ميرے بندے ئے میری بزرگ بیان کی!'' — ان تین آیتوں میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اپن بیاللہ کا حصہ بیں — اور وہ آیت جو الله اور بندے كـ درميان آدهى آدهى جيہ بند اور جب بنده كہتا ہے ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعَيْنَ ﴾ (جم آپ بن کی بندگی کرتے ہیں اور ہم آپ بی سے مدد طلب کرتے ہیں) تو القد تعالی فرمات ہیں۔'' بیآ بیت میرے اور بندے کے ورمیان ہے' ۔۔۔۔۔ یعنی آرھی آیت میں اظہار بندگی ہے جوعبادت ہے۔اور آ دھی آیت میں استعانت (مدد طلبی) ہے جو بندے کا مفاد ہے۔۔ ''اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جواس نے ونگا' الیعنی اس کی مدد ضرور کی جائے گی ۔۔۔۔ اور جب ينده كبرًا ب: والهدف الصراط المستقيم، صراط الذين العمت عليهم، غير المعضوب عليهم وَ لا الصَّالَيْنِ ﴾ (جميس سيرهي راه دكھا تيس: ان لو يول كي راه جن برآب نے انها مقرما يا ہے ، ان لو يول كي راه جن العين ان کی راہ ہے جمعیں ہیجا کمیں ۔۔۔ جن پر آ ہے کا خصہ بھڑ کا اور نہ گمراہ ہوئے والواں کی راد یو القدانی کی فر ، تے بیں۔ ' پی( تمین آیتیں )میرے بندے کے لئے ہیں،اورمیرے بندے کے لئے ووے جوائی نے مانگا''بینی میں ضروراس کوسیدھارات وكهاؤ تكااور مغضوب عليهم اوركمرا بول كي را بول يه بياؤنكا (رواوسلم مضّلوة حديث ٨٢٣ بساب المقراء ة فسبي الصلاة )اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتخہ کی تلاوت کرے تو ہرآیت پر القدیے جواب کی طرف دھیان دے اور دل کے کا نول ہے اس کو ہے ،اس ہے حضوری کی دولت نصیب ہوگی۔

دوسراطریقہ: نماز کے مختلف ارکان میں جواذ کاروادعیہ تجویز کی ٹنی میں ان کا ابتمام کرتا۔ حضرت ملی رضی القد عنہ کی
روایت میں (مشکوۃ حدیث ۱۳ بات مابیفو ابعد المتکبیو) اورد میرصی بکی روایات میں ان کابیان ہے۔ بیاذ کارکامل
توجہ کے ساتھ کر سے اوردعا کمیں ول کی تھوں سے مانگے۔ اس سے بھی نفس کوخی نینت وسکینت حاصل ہوتی ہے۔
تلاوت کی روح ۔ فیصحت پذیری ہے ۔ اللہ پاک کارشاد ہے المؤو کھذ بسٹر نا الْفُر آن للذّ نخو فهل من من مذکر کی ترجمہ: اور ہم نے قرآن کوفیے حت صاصل کرنے والا ہے؟!
مند کو کی ترجمہ: اور ہم نے قرآن کوفیے حت صاصل کرنے کے لئے آسان کردیا ہے، سوکیا کوئی فیصحت حاصل کرنے والا ہے؟!
رسورۃ القردا) کہی جب فاتحہ کے بعد سورت پڑھے (ای طرح جب نماز سے باہر تلاوت کر ہے ) تو آداب تلاوت کا فحاظ

رکھے۔ لینی: (۱) شوق تعظیم کے ساتھ ابند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر تلاوت کرے(۱) قر آن کریم کی نصیحتوں میں غور وفکر کرے(۳)احکام البی کی تابعداری کوشعار بنائے لیعنی تقبیل حکم کے دافر جذبے ساتھ تلاوت کرے(۴) قر آن کریم میں ندکورکہاوتوں اور واقعات ہے عبرت حاصل کرے(۵) جب آیات صفات اور آیات قدرت (تکوین نشانیوں) کا تذکرہ آئے تو نماز میں دل سے اور نماز سے باہر زبان ہے کہے: سبحان اللہ لیعنی اللہ کی ذات یا ک ہے! (۲) جب جنت ورحمت كاذكرة ئے توفضل خداوندى طلب كرے( 2 )اور جب جہنم وغضب كالذكرة ئے تو مافیت طلب كرے --- ية الماوت ے وہ آ داب ہیں جورسول اللہ مین نظیم نے قر آن کریم سے نصیحت پذیری کی مشق وتمرین کے لئے مسنون کئے ہیں۔ ذ کر کی روح --- قرب حاصل کر نااور اللہ کے دھیان میں ڈوب جانا ہے۔۔۔پس جب نماز میں یا خارج نماز ابتد کا ذکر کرے تو یوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرے تا کہ حجابات مرتفع ہوں اور استغراق کی کیفیت حاصل ہو،اوراس کی مشق وتمرین کاطریقہ صدیث میں بیآیا ہے کہ جب لا إله إلا الله والله اکبر کے تواللہ کا جواب ول کے کان سے سے۔ ابتد تعالی فرماتے میں الا إله إلا انها، وأنها أكبو (ميرے سواكوئي معبود نبيں اور ميں بي سب سے بروا مول )اورجب كي. لا إلّه إلا الله، وحده لاشريك له توالله كاجواب في الله تعلى جواباً قرمات بين: لا إلّه إلا اں، و حدی لامشریك لمی (میرے سواكوئي معبودتيں، میں گانہ ہوں، ميراكوئي ساجھي نہيں)ای طرح ذكر كے ہر جملہ کا امتد تعالیٰ جواب و بیتے ہیں اور بندے کی تصدیق کرتے ہیں ( رواہ التر ندی والنسائی وغیر ہم، ترغیب وتر ہیب مُنذری ٣٢٣) جب اس طرح التدكي طرف متوجه بوكرة كركياجائ كاتويره والمصرجائ كااورمويت حاصل بوگي۔ وعا کی روح — عبدیت کا پیکربن جانا ہے — عبدیت:اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلّل ، عاجزی ولا حاری اور مختاجی وسکینی کے مظاہرہ کا نام ہے اور پیلیتین کرتے ہوئے کہ سب کچھا کی کے قبضہ واختیار میں ہے ،اس کی بارگاہ بے نیاز میں ہاتھ پھیلا نا ہے۔ و عاجو نکہ عبدیت کا جو ہراور خاص مظہر ہے اس لئے جب بھی نماز میں یا نماز سے باہر دعا کرے تو طاقت و توت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کوتصور کرے اور نہلانے والے کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور حرکت دینے والے کے ہاتھ میں مورتی کی طرح ہوجائے اور مناجات (سرگوشی) کامزہ لےاورخوب گڑ گڑ ا کراور ہاتھ بیار کر مانگے۔ اُس در کا فقیرمحروم نہیں رہتا۔

اور دعا کے شرائط میں ہے ہیہ بات ہے کہا ہے وقت دعا کرے جب دل امور دینوی ہے قارغ ہو، دعا ما کیلنے میں تھیل کرنے والا نہ ہو، بول و براز کا شدید تقاضا نہ ہو،اور بھو کا ہونہ غضبنا ک۔

حضور قلبی کا فقدان اوراس کا علاج: جب انسان حضور قلبی کی کیفیت کو بخو بی معلوم کرلے اوراس حالت کواچھی طرح سمجھ لے۔ پھر ذکر دو عامیں وہ حالت نصیب نہ ہو، تو محرومی کے سبب کی جنجو کرے اوراس کا مداوا کرے۔ بے کیفی کے اسباب اور علاج درج ذیل ہیں:

پہلاسبب — طبیعت کالبرانا— اگر طبیعت میں امٹلیں پیدا ہوتی ہیں اور فطرت لہریں مارتی ہے تواس کاعلاج روز ہ رکھنا ہے۔ روز دل سے قوائے جسمانی ضعیف ہوتے ہیں۔اور طبیعت کی جولانی تھمتی ہے۔ گر چندروز ہے کافی نہیں ہلل دوماہ کے روز ہے رکھنے جاہئیں۔

دوسراسبب ۔۔۔ جماع کی خواہش، کھانے پکانے کے جھیلے اور نشاطِ خاطر ہے محرومی ۔۔ بھی استفراغ مادہ منویہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وفور شہوت سے طبیعت پربیٹان ہوتی ہے۔ بھی کھانے پکانے کے بھیڑوں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بھی عبادت میں نشاطِ خاطر کا فور بوجا تا ہے اور آ دمی اس کا اعادہ جا ہتا ہے: تو ان سب کا علاج ہوی ہے۔ اس کے ذریعہ مادہ کے بیجان کو دفع کرے۔ اس سے گھر بلوحوائج میں مدد لے اور دو گھڑی اس سے دل لگی کرے تو نشاط وسر ورلوٹ آئے گا۔ مگر بیوی کے ساتھ دل لگی اور اختلاط میں منہمک نہ ہوجائے۔ اس کو اس وراء کی طرح سمجھے جس کا نفع حاصل کیا جا تا ہے۔ اور جس کے ضررے بچاجا تا ہے۔

تیسراسبب — معاثی امور میں مشغولیت اور لوگوں کے ساتھ میل جول ۔ بھی عبادات میں حضور قبلی کی کیفیت سے محرومی کا سبب: معاثی امور کی مشغولیت اور لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ اس کا علاج بیہ کہ ان امور کی مشغولیت اور لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ اس کا علاج بیہ کہ ان امور کے ساتھ عبادات کو ملائے ۔ تفصیل مبحث جبارم ، باب بفق میں گذر چکی ہے (دیجیس رحمۃ انتدالواسعہ ان ۵۷۲)

- ح التزرّبيناتيز >-

چوتھاسبب ۔۔۔۔۔پراگندہ خیالات اورافکار تاقصہ۔۔۔کبھی دل ود ماغ پراگندہ خیالات اورعیاری والے افکار ۔۔ کبھرجاتے ہیں جس سے عبادات میں حضوری ہے محرومی ہوجاتی ہے۔ اس کا علاج: ترک اختلاط ہے۔گھریام ہوسے چمٹ جانا، ذکر اللہ کے علاوہ باتوں سے زبان کوروک لیٹا، فکر مندکر نے والی باتوں کونہ سو چنا اور سوتے جاگئے نفس کی و کم کھے ہمال کرنا اس کا علاج ہے۔ چیا ہے کہ خیند ہے اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کر سے تاکہ دل میں داخل ہو۔ اور سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ دل لغو باتوں سے خالی ہوجائے۔

وأصول الأخلاق: المسحوث عنها في هذا الفن أربعة، كما نَتْهُنا على ذلك فيما سبق: الطهارة: الكاسبةُ للتشبُّهِ بالملكوت، والإخبات: الجالبُ للتطلُّع إلى الجبروت، وشُرِعَ للأول: الوضوءُ، والْغسل، وللثاني: الصلاة، والأذكار، والتلاوة.

وإذا اجتمعتا سميناه سكينة ووسيلةً، وهو قول حليفة في عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه أقربهم إلى الله وسيلةً؛ وقد سماها الشارع إيمانا في قوله:" الطهور شطر الإيمان"

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم حالَ الأول، حيث قال: "إن الله نظيف، يحب النظافة" وأشار إلى الثاني، حيث قال: "الإحسان: أن معبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" والعمدة في تحصيلها: التابُّسُ بالنواميس الماثورةِ عن الأنبياء، مع ملاحظة أرواحها وأنوارها، والإكثارُ منها، مع رعاية هيئاتها وأذكارها.

فروح الطهارة: هي نورُ الباطن، وحالةُ الأنس والانشراح، وخمودُ الأفكار الجَرْبَزَةِ، وركودُ التشويشات والقلق، وتشتت الفكر والصَّجرِ والجزع.

وروح المصلاة: هى المحضور مع الله، والاستشراف للجبروت، وتذكّر جلالِ الله، مع تعظيم ممزوج بمحبة وطُمَأْنينة، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

وأشار إلى كيفية تمرينِ النفس عليها:

[الد] بقوله: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، ولعبدى ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ قال الله: حَمِدَنى عبدى، وإذا قال: ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ قال الله: أثنى على عبدى، وإذا قال: ﴿ إياك نعبد، الله: أثنى على عبدى، وإذا قال: ﴿ إياك نعبد، وإياك نعبد، وإياك نستعين ﴾ قال: ﴿ إياك نعبد، وإياك نستعين ﴾ قال: ﴿ إهدنا الصراط المستقيم،

صراط اللين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولاالضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ماسأل" فذلك إشارة إلى الأمر بملاحظة الجواب في كل كلمة، فإنه ينبُّهُ للحضور تنبيها بليغًا.

[ب] وبأدعية، سنَّها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي مذكورةٌ في حديث على رضى الله عنه وغيره.

و روح تلاوة القرآن: أن يتوجّه إلى الله بشوق وتعظيم، ويتدبر في مواعظه، ويستشعر الانقياد في أحكامه، ويعتبر بأمثاله وقصصه، ولايمر بآية صفاتِ الله وآياته إلا قال: سبحان الله، ولا بآية النار والغضب إلا تعوّد بالله؛ فهذا ما سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في تمرين النفس بالاتّعاظ.

وروح الذكر: الحضورُ، والاستغراق في الالتفات إلى الجروت؛ وتمرينُه: أن يقول: لا إلّه إلا الله ، والله أكبر اثم يسمّعُ من الله أنه قال: لا إلّه إلا أنا، وأنا أكبر اثم يقول: لا إلّه إلا الله ، وحده لاشريك لم، ثم يسمع من الله: لا إلّه إلا أنا، وحدى لا شريك لمى وهكذا حتى يرتفع الحجاب، ويتحقق الاستغراق؛ وقد أشار البئي صلى الله عليه وسلم إلى دلك.

وروح الدعاء: أن يَري كلَّ حولٍ وقوَّةٍ من الله، ويصير كالميت في يد الغسَّال، وكالتمثال في يد مُحَرِّكِ التماثيل، ويجد لذةَ المناجاة؛

وقد سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعدَ صلاة التهجد، وفي أثناء أشفاعه دعاء ُ طويلًا، يُقْنِعُ فيها يديم، يقول: يارب! يا رب!! يَسألُ الله خيرَ الدنيا والآخرة، ويتعوَّذ به من البلايا، ويتضرع، ويُلِحُ.

ويشترط في ذلك: أن يكون بقلب فارغ، غيرِلاه، ولا يكون حاقبا، ولا حاقبًا، ولا جائعًا، ولا غضبان.

فإذا عرف الإنسانُ حالة المحاضرةِ، ثم فقدها، فَلْيَفْحَصْ عن سبب الفقد:

[١] فإن كان غَسرَارَةُ الطبيعة: فعليه بالصوم، فإنه له وِجاءً؛ وأكثرُ ما يكون في الصوم: أن يصوم شهرين منتابعين.

[٧] وإن احتاج إلى استفراغ المنى، والتفرغ من إصلاح المَطعم والمشرب، أو كان ذهب نشاطُه، وأراد إعادته: يَـمُـلِكُ فـرجّا، يبدفعُ به سوءَ مَنِيّهِ، من غير انهماكِ في المفاكهة والاختلاطِ، وليجعله كالدواء: يُحَصِّلُ نفعَه، ويحترزُ من فساده.

﴿ اُوسُوْرُ لِبُلْكِيْرُ ﴾ -

[٣] وإن كان الاشتغالُ بالارتفاقات، وصحبة الباس، فليعالِج بضم العبادات معها.

[1] وإن كان امتلاء أوعية الفكر بخيالات مشوّشة، أو أفكارٍ جَرْبزة، فليعتزل الناس، ويلتزم البيت، أو المسجد، وليمنع لسانه إلا من ذكر الله، وقلبه إلا من الفكر فيما يُهمه ويتعاهد نفسه عند ما يتيقظ، ليكون أول ما يدخل في قلبه ذكر الله، وعدما يريد أن ينام: ليتحلى قلبه عن تلك الأشغال.

ترجمہ: اور بنیادی اخلاق جن ہے اس فن (سلوک واحسان) میں بحث کی جاتی ہے جار ہیں، جیسا کہ واقف کیا ہے ہم نے ان سے ان ابواب میں جو پہلے گذر چکے ہیں (دیھیں قتم اول، محث ہا ہے، ) پاکی: جو کمانے والی ہے ما کم ملکوت کے ساتھ مشابہت کو لیونی جس کے ذریعہ فرشتوں ہے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اور نیاز مندی: جو کھینچنے والی ہے جبروت کی طرف جہا نکنے کو۔ اور مشروع کیا گیا ہے اول کے لئے وضو ، اور شمل ، اور ثانی کے لئے نماز ، اذکار اور تا وت ۔ اور جب دونوں صفتیں اکھا ہوتی ہیں تو ہم اس کا سکینت اور وسیانے نام رکھتے ہیں۔ اور وہ حضرت حذیفہ کا حضرت این مسعود رضی اللہ عنی اکرے جل جی تو ہم اس کا سکینت اور وسیانے نام رکھتے ہیں۔ اور وہ حضرت حذیفہ کا حضرت این مسعود رضی اللہ عنی اللہ علی ہے۔ حضرت محمد ساتھ بین کہ وہ این مسعود رضی اللہ عنی بارے ہیں قول ہے: حضرت محمد ساتھ بین ہے صحابہ میں سب سے زیادہ نزد کی جی اللہ تھی اللہ عنی سالہ کے امتبار سے۔ اور شارع نے طہارت کو ایمان سے تعین کو ایمان سے نام رکھتے ہیں کہ وہارت کو ایمان سے اور شارہ کیا دوم ( اخبات ) کا طہارت کو ایمان سے تعین کو بیند کرتے ہیں 'اور اشارہ کیا دوم ( اخبات ) کی طرف ہیں طور کہ فرمایا: '' امند تعالی سخرے ہیں اور صفائی کو پیند کرتے ہیں 'اور اشارہ کیا دوم ( اخبات ) کی طرف ہیں طور کہ فرمایا: '' احسان نہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں: گویا آپ ان کود کھور ہے ہیں۔ پس اگر آپ ان کو گھور ہے ہیں۔ پس اگر آپ ان کو شہیں د کھھتے تو وہ یقینا آپ کود کھور ہے ہیں '' احسان نہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں: گویا آپ ان کود کھور ہے ہیں۔ پس اگر آپ ان کو شہیں د کھھتے تو وہ یقینا آپ کود کھور ہے ہیں ''

 رکھنا)چوکنا کرتا ہے حضوری کے لئے مؤثر طور پر چوکنا کرنا(ب)اوران دعا وَل کے ذریعیہ جن کو نبی سِائلنگینام نے نمی زمیں مسنون کیا ہے۔اوروہ حضرت علی رضی ایڈ عنہ وغیر و کی حدیثوں میں ندکور ہیں۔

اور تلاوت ِقر آن کی روح : یہ ہے کہ متوجہ ہوآ دمی اللّٰہ کی طرف شوق تعظیم کے ساتھ ،اورغور َرے قر آن کی تصیحتوں میں، اور شعار بنا لے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری کو، اور سبق لے قرآن کے امثال وتقص ہے۔ اور نہ گذرے اللہ کی صفات اوران کی نشانیوں کی آیت پرمگر کہے:''اللہ کی ذات پاک ہے!''اور نہ جنت ورحمت کی آیت پرمگراللہ ہے ان کا فضل طلب کرے۔اور نہ آگ اور خضب کی آیت پر مگر القد تعالیٰ کی پناہ جاہے۔ پس میہوہ باتیں میں جورسول اللہ جائے ہیں کے مسنون کی بیں تقبیحت پذیری کے لئے نفس کی تمرین میں ۔۔۔اور ذکر کی روح: حضوری ہے اور جبروت کی طرف توجہ کرنے ميں ۋوب جانا ہے اوراس کی تمرین سے کہ کے: ''القد کے سواکوئی معبور نہیں اور اللہ برزرگ وبرتر ہیں!'' پھر جواب سے اللہ کی طرف ہے کہ انھوں نے قرمایا:''میرے سواکوئی معبود نہیں ،اور میں ہی سب سے بڑا ہوں!'' پھر کیے:''اللہ کے سواکوئی معبودنہیں، جو یگانہ بیں،ان کا کوئی ساجھی نہیں' پھراللہ کی طرف سے جواب سنے کہ:'' میرے سوا کوئی معبود نہیں بیل یگانہ ہوں،میراکوئی سامجھی تبیں!''اوراسی طرح ( ذکر کرے ) بیبال تک کہ پردہ اٹھ جائے اوراستغراقی کیفیت یائی جائے۔اور نی میں پیرٹ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے ۔۔۔ اور دعا کی روح: بیہے کہ وہ ہرطافت وقوت کوالقد کی طرف ہے دیجھے۔ اور وہ نہلانے والوں کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور مجسموں کو بلانے والے کے ہاتھ میں مورتی کی طرح ہوجائے اور وہ منا جات کی لذت محسوس کرے ۔۔۔۔ اوررسول اللہ جنائیڈ بیم نے مسنون کیا ہے کہ تہجد کی نماز کے بعداوراس کے دوگا نول کے درمیان طویل دعا کرے۔ اٹھائے دعا وَل میں اپنے دونوں ہاتھ۔ کہے وہ'' اے میرے پروردگار! اے میرے یروردگار!" وہ اللہ ہے دنیا وآخرت کی بھلائی مانگے اور آفات ہے القد کی پٹاہ طلب کرے۔اور گڑ گڑائے اوراصرار کرے \_\_\_اورشرط ہے دعا وَں میں کہ دہ فارغ القلب ، کھیل نہ کرنے والا ، بول دہراز ندرد کنے والا تہ بھو کا اور نہ غضبان ک ہو۔ پس جب پہیان لے آ دمی حضوری کی حالت ، پھر گم کرے وہ اس حالت کوتو جا ہے کہ جنبی کرے گم شدگی ہے۔ بب کی:(۱) پس اگر سبب طبیعت کی فراوانی ہوتو روز ہے لازم پکڑ ہے، پس وہ اس کے لئے آختگی ہیں۔اور زیادہ ہے زیادہ مدت جوروزے میں ہو: روز ہ رکھے وہ متواتر دوماہ ۔۔۔(۲)اوراگراس کواستفراغ مادّ ہمنو بیکی اور کھانے چینے کوسنوار نے ہے بے فکری کی حاجت ہو یااس کا نشاط فتم ہو گیا ہواور وہ اس کو واپس لا ناچا ہتا ہوتو ما لک ہے وہ کسی فرج کا ،جس کے ذربعداہیے مادہ کی خرابی کو ہٹائے۔مزاح کرنے میں اورمیل جول میں منہمک ہوئے بغیراور جا ہے کہ بنائے وہ اس کو دوا ، کی طرح. حاصل کرے اس کے نفع کواور بیجاس کے فسادے ۔۔۔ (٣)اوراگر وہ سبب امور معاش میں اہتھال اور لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتو ج ہے کہ وہ اس کا ملاج کرے ان کے ساتھ عبادتوں کو ملاکر ۔۔۔ (م) اور اگر وہ سبب سوج کے برتنول کا پرا گندہ خیالات یا فریب دہی والے افکار ہے بھر جانا ہوتو جائے کہلوگوں سے ملحد ہ بوجائے اور گھریامسجد سے

چمٹ جائے اور جاہئے کہانی زبان روک لے مگراللہ کے ذکر ہے اور اپنے دل کوروک لے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے ہے جواس کو فکر مند بناتی میں اور اپنے نفس کی دکھے بھال کرے جس وقت وہ بیدار ہو، تا کہ اللہ کا ذکر سب ہے پہلی وہ چیز ہوجواس کے دل میں داخل ہو۔ اور جبکہ وہ سوتا چاہتا کہ اس کا دل ان مشاغل سے خالی ہوجائے۔

وہ چیز ہوجواس کے دل میں داخل ہو۔ اور جبکہ وہ سوتا چاہتا کہ اس کا دل ان مشاغل سے خالی ہوجائے۔

ہے

#### ساحت كابيان

تیسری بنیادی صفت: ساحت ہے۔ ساحت کے اغوی معنی ہیں: سخاوت ، فیانسی اور بلند حوصلگی اس کی ضد بیخیلی ، تنگ نظری اور دول ظرفی ہے۔ ساحت: ایک نفسانی کیفیت ہے، اور دادودہش، خیرخوابی اورسیر چیشی دالےا ممال اس کے مظاہر میں۔اورشاہ صاحب کی اصطلاح میں ساحت میہ ہے کہ آ دمی کانفس ایساعالی ہمت اور بلند حوصلہ ہوجائے کہ وہ ہیمیت کے تقاضوں کی بیروی نہ کرے۔ مبیمیت کے تقاضے بطور مثال میہ ہیں:لذت طلی (جنسی خواہشات اور کھانے یہنے کے تقاضوں کی پھیل )انتقام کی آز،غصہ بخیلی اور ماہ و جاہ کی حرص۔ جب آ دمی ایسے کام کرتا ہے جو مذکورہ تقاضوں سے مناسبت رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے نفس میں ان کارنگ پایا جائے ۔۔۔ پھرموت کے بعد دوصور تیں ہوتی ہیں: مہلی صورت اگر آ دمی کانفس قیاض بھا تواس کے لئے ان تھی ہیئتوں کوجپھوڑ نا آ سان ہوتا ہے۔وہ ان معاملات ہے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے بھی وہ ان میں مشغول ہوا ہی نہیں۔ اور وہ اللّٰہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے اور انوار الہی میں غوطے لگا تا ہے، جبیبا کہ موانع کے فقدان کی صورت میں فطرت ِ انسانی حیا ہتی ہے بعنی و نیا کے معاملات: و نیا ہی میں رہ جاتے ہیں۔آخرت میں اس کوائنس وسرور حاصل ہوتا ہے اور نہایت خوش گوارز ندگی نصیب ہوتی ہے۔ د وسری صورت: اورا گرنفس فیاض نبیس تھا تو موت کے بعد ان تمتی ہینئوں کے رنگ: نفس میں اس طرح انجرآتے ہیں جس طرح موم میں مہر کے نقوش انجرآتے ہیں۔نفس کے ساتھ و نیوی زندگی کامیل کچیل چیک جاتا ہے اورنفس کے لئے ان ملمی ہینٹوں کا جھوڑ نا آ سان نہیں ہوتا۔ پس جب نفس:جسم ہے جدا ہوتا ہے تو گناہ جاروں طرف ہے اس کو گھیر لیتے ہیں۔اورنفساورانوارالبی کے درمیان — جوفطرت کامفتضی ہے ۔ گاڑھے پر دے حاکل ہوجاتے ہیں۔ پس وہ متوحش ہوتا ہے، اور نہایت تنگی کا جینا جیتا ہے۔

ساحت کے مختلف نام: متعلقات کے اختلاف سے ساحت کے مختلف نام ہیں:

(۱) عفت ( پاکدامنی ) شہوت بطن اور شہوت فرج کے تعلق سے ساحت کا یہ نام ہے۔ یعنی جنسی خواہشات کے معاملہ ہیں اور کھانے پینے کے تقاضوں میں ہیمیت کی پیرو کی نہ کرنے کا نام پاکدامنی ہے۔

معاملہ ہیں اور کھانے پینے کے تقاضوں میں ہیمیت کی پیرو کی نہ کرنے کا نام پاکدامنی ہے۔

(۲) اجتہا د ( محت کوشی ) راحت و رفا ہیت کے تعلق سے ساحت کا بینام ہے لیمی آ رام وآ سائش کے معاملہ میں سے ایک است کا بینام ہے لیمی آ رام وآ سائش کے معاملہ میں سے ایک اس کے ایک کا میں سے ایک کا بینام ہے کا بینان کے معاملہ میں سے ایک کا بینان کیا ہے۔ سے ایک کا بینان کی کے معاملہ میں سے کا بینان کی کے معاملہ میں سے کا بینان کی کہ کے دوئوں کے کہ کا بینان کے معاملہ میں سے کی کوئوں کوئی کوئوں کوئوں

ہیمیت کی ہیر وی نہ کرنے کا نام جفائش ہے۔

(٣)صبر (سبارنا) بقراری اور گلبر انهت کے تعلق ہے تاحت کا بینام ہے لینی آلام ومصائب میں اور گھبر اویے والے معاملات میں بہیمیت کے تقاضول کی چیروی نہ کڑنا لینی واویلا نہ مجانا اور جیگی بنی نہ بن جانا، جلہ ہمت مروانہ سے کام لینا عبر ہے۔

( ~ ) عفو ( درگذر ) جذبہ انقام کے تعلق ہے ، حت کا بینام ہے لیعنی بدایہ لینے میں بہیمیت کی پیروی نہ کرنا ، بدکہ فیاضی ہے معاملہ رفع دفع کرویتا عفو ہے۔

(۵) سخاوت وقناعت: مال کی محبت کے تعلق ہے، حت کا یہ ام بینی آز و نیا بیس بہیمیت کی بیم و کی نہ کر نا اور حلال اور امرا کا خیال جیموڑ کر و نیا نہ سمیننا، بکسالقد نے جود یا ہے اس پر مطمئن رہنا، اور اوسرول کونواز نا سخاوت وقناعت ہے۔

(۱) آختو کی (بیبیر گاری) شریعت کی خد ف ورزی کے علق ہے تا حت کا بینام ہے بینی بہیمیت کے جھانے میں نہ آنا اور را و راست سے نہ ہمنا تفتو می ہے۔

اورام مشترک جو مذکورہ اقسام سنۃ کے لئے جامع ہے۔ یہ ہے کہ احت فی تقیقت تنس کا بہیمیت کے وساوس کی تا بعد آرمی ندکرنا ہے۔

صوفیا کی تعبیرات:صوفیاس صفت کومختف نامول ہے تعبیر کرتے ہیں ' کوئی اس کا نام'' قطع یا نق دیموییا' رکھتا ہے،کوئی'' بشری کمزور یوں کاختم ہونا'' اورکوئی'' حریئت'' (آزادی) کہتا ہے۔

ساحت کوبدست لا نے کا طریقہ بفس میں ساحت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ صنفی پہلوے ۔۔ یہ کہ جو باتیں ساحت کے برض ف بیں بیعن جو بہیمیت کے تقاضے بیں بان کی احتمالی جاہوں میں کم ہے کم واقع ہونا مشا جنسی خواہشات میں جند رضر ورت بی مشغول ہون اور ۔۔ مثبت پہلوے ۔۔ ول کا اللہ کے ذکر کوتر ججے دینا اور فسر کا اللہ تعالی کی طرف مائل ہونا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عندا پنا حال بیان کرتے ہیں کہ: 'میر نزد کید و نیا کے پتھراہ رؤھیے کیس ہیں ' ایعنی و نیا کے بتھراہ رؤھیے کیس ہیں ' ایعنی و نیا کے مال ومنال کی حیثیت مینگنیول سے زیادہ نہیں۔ یہ جالم تجرد کی طرف میلان کا اثر ہے۔ (حضرت زید کا بیقول جھے کی س سی ساب میں نبید میں بنت میں واخل ہوئے تو آپ نے ایک جوان بڑی دیکھی۔ تو جوان بڑی دیکھی۔ پوچھا: تو کس کے لئے ہوں ( کنز العمال حدیث ۲۳۹ سیسسول میں زید بن حارث کے لئے ہوں ( کنز العمال حدیث ۲۳۹ سیسسول میں نبید بن حارث کے یہ بول ( کنز العمال حدیث ۲۳۹ سیسسول میں المیلاء المیلاء المیلاء کی از می می وخت مقام رفیع سے خوش ہوجا کیں۔

والثالث: سماحة النفس، وهي: أن لاتقاد الملكيةُ لدواعي البهيمية: من طلب اللذّة، وحب الانتقام، والغضب، والبخل، والحرص على المال والجاه؛ فإن هذه الأمور: إذا باشر الإنسالُ أعمالها المناسبة لها، تتشبح ألوانُها في جوهر النفس ساعةٌ مًا:

- ﴿ (وَسَوْهِ رَبِيَالِيْكُرُلِ ﴾ -

[۱] فإن كانت النفسُ سمحة يسهلُ عليها رفضُ الهيئات الخسيسة، فصارت كأنه لم يكن فيها شيئ من ذلك الباب قطُّ، وحلصتُ إلى رحمة الله، واستغرقت في لُحّة الأنوار التي تقنضيها جبلُةُ النفوس، لو لا الموانع.

[٧] وإن لم تكر سمحة تشبّح ألوائها في النفس كما تتشبّح نقوش الحاتم في الشمعة، ولحت بها وضر الحياة الديا، ولم يسهل عليها رفضها، فإذا فارقت جسدها: أحاطت بها الخطيسنات من بين يديها، ومن حلفها، وعر يمينها، وعن شمالها، وسُدل بينها وبين الأنوار التي تقتضيها جبلة النفوس: حُجُب كثيرة غليظة، فكان ذلك سبب تأذّيها وتألمها.

والسماحة إذا اعتبرت:

[١] بداعية الشهوتين: شهوةِ البطن، وشهوة الفرج: سميت عِفَّةُ.

[٢] أو بداعية الدُّعَةِ والرِّفاهية: سميت اجتهادا.

[٣] أو بداعية الضَّجَرِ والجزع: سميت صبراً.

[1] أو بداعية حب الانتقام: سميت عَفوا.

[٥] أو بداعية حب المال: سميت سخاوة وقباعة.

[1] أو بداعية مخالفة الشرع: سميت تقوى.

ويجمعها كلها شيئ واحد، وهو أن أصلها عدم القياد النفس للهواجس البهيمية. والنصوفية يسمونها بقطع التعلقات الدنيوية، أو بالفناء عن الخسائس البشرية، أو بالحرية؛ فيعبرون عن تلك الخصلة بأسماء مختلفة.

والعمدة في تحصيلها: قلة الوقوع في مظان هذه الأشياء، وإيثارُ القلب ذكر الله تعالى، وميلُ النفس إلى عالم التجرد، وهو قول زيد بن حارثة: استوى عندى حجرُها ومدرها، إلى أن أخبر عن المكاشفة.

غوطدلگا تا ہے جن کولوگوں کی فطرت جا ہتی ہے، اگر موانع نہ ہوں ( لیعنی اللہ نے انسان کی فطرت پاک صاف بنائی ہے۔اس کا نصیب انوارالٰہی ہیں۔مگرعوارض یعنی گناہوں کی گندیاںمحرومی کا باعث بنتی ہیں )

(۱) اورا گرنفس فیاض نہیں ہوتا: تو نفس میں کمی ہیئوں کے رنگ پائے جاتے ہیں، جس طرح انگوشی کے نقوش موم میں پائے جاتے ہیں۔ اور ففس کے ساتھ و نیوی زندگی کا میل کچیل چیکا ہے۔ اور نفس پر ان کمی ہیئوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ پس جب و نفس اپنے جسم سے جدا ہوتا ہے، تو خطا نمیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں آگے ہے، چیچے ہے، دا نمیں سے اور با نمیں سے۔ اور نفس اور ان انوار کے درمیان جن کولوگوں کی فطرت جا ہتی ہے: گاڑھے بہت سے پر دے لئکا دیے جاتے ہیں۔ پس ہوتی ہے وہ چیزنفس کے تکلیف اٹھانے اور رنجیدہ ہونے کا سبب۔

اور ساحت: جب اس کا موازند کیا جائے دوخواہشوں: پیٹ کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش کے تفاضوں کے ساتھ تو وہ پاکدامنی کہلاتی ہے ۔۔ یا راحت وآسائش کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ محنت کوشی کہلاتی ہے ۔۔ یا بے قرار کی اور گھبراہث کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ درگذر کہلاتی ہے گھبراہث کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ درگذر کہلاتی ہے ۔۔ یا مال کی محبت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ درگذر کہلاتی ہے۔ یا مال کی محبت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ یہ یہ کے ساتھ تو وہ یہ یہ کہلاتی ہے۔ یا مال کی محبت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ یہ یہ کہلاتی ہے۔

اورسب کولینی ندکورہ اقسام ستے کوا یک چیز جمع کرتی ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ ساحت کی بنیاد بنفس کا نہیمیت کے وساوی کی تابعداری ندکرنا ہے۔ اورصوفیا ساحت کا نام رکھتے ہیں: دنیوی تعلقات کونطع کرنا یا بشری کمزور بول سے نکل جانا یا آزاد ہوجانا۔ وہ اس خصلت کومختلف نامول ہے تعبیر کرتے ہیں۔

اورعمدہ بات: ساحت کی تحصیل میں: کم واقع ہونا ہے ان چیزوں کی احتالی جگہوں میں اور ول کا ترجیح وینا ہے اللہ کے ذکر کو واور نفس کا مائل ہونا ہے عالم تجرو کی طرف۔اوروہ زید بن حارثہ کا تول ہے: ''میرے نزویک اس کے پھراور وصلے برابر ہیں'' یہاں تک کہ آپ خبرویئے گئے مکاشفہ کے بارے میں۔

☆ ☆ ☆

### عدالت كابيان

چوتھی صفت: عدالت ہے۔عدالت: ایک ملکہ لیعنی نفس میں رائخ کیفیت ہے، جس سے منصفانہ نظام وجود میں آتا ہے۔ اس سے گھر بلو زندگی مکی معاملات اور اس فتم کے دوسرے امور سنورتے اور سدھرتے ہیں۔عدالت: وراصل فطرت اور افغاد طبع ہے جس سے مفاد عامہ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سیاسیات اور نظم وانتظامات امجرتے ہیں جو اللہ تعالی اور ملائکہ کے پہند بیرہ نظام ہے ہم آئیگ ہوتے ہیں۔ لیعنی عدالت بحض اکتبابی صفت نہیں ہے۔ بلکہ وہ حقیقت میں جبلت وفطرت انسانی ہے۔اور عولا نداعی ل ہے اس کوتقویت منتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ ملکہ بن جاتی ہے۔

القدت کی اور طائکہ کا بسند بدہ نظام: القدت کی اور کے معاملات کا نظم وانتظام جاہتے ہیں۔ وہ جاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی مدوکریں۔ کوئی سی پرظلم وزید دتی شکرے۔ لوگ ہاہم مل جل کرر ہیں۔ اور ایک ایساجہم بن جا کیں جس کا کوئی بھی حصد رنجیدہ ہوتو دیگر اعضاء ہم وردی کریں۔ کیک محسوس کریں اور بخار اور شب بیداری میں ساتھ ویں۔ اور الله تعالیٰ بید بھی حاہتے ہیں کہ نسل انسانی بڑھے، لوگ پھیلیں چھولیں، بداطواروں کولگام دی جائے۔ انصاف پرور کی شان دو بالا کی جائے۔ باطل ریت روائ مثابے جا کیں۔ بھائی اور خدائی احکام کا روائ عام ہو۔ چنانچے القدت کی نے ان سب باتوں کا مجموعی فیصلہ فرہ یا۔ یعنی کیارگی طے فرماویا کہ انسانوں کے لئے اللہ تعالی کو بیدنظام پہند ہے۔ ندکورہ تمام ہا تیں ای اجمالی فیصلہ کی تفصیل واشری میں۔

ادر ملائکہ نے اس نظام کی خوبی اور پسند یدگی عالم بالا سے حاصل کی ہے یعنی جو نظام القد تعالی کو پسند ہے، وہی ملائکہ کو بھی پسند ہے۔ چنا نچہ وہ ان لوگوں کے لئے وعالم کی رہتے ہیں جوانی توں کوسنوار نے کی سعی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی پسند ہے وہ ان لوگوں کے لئے وعالم کی رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے اس بسند ید واور نا پسند ید و نظام کا پار بارڈ کرآیا ہے۔ وہل میں تین آیٹیں پردھیں۔

کہ پہلی آ بیت سورۃ النور آ بت ۵۵ میں ایڈ پاک نے مؤمنین کاملین سے تین باتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ تا کہ زمین میں اللہ کا پہندیدہ نظام تو تم ہو: (۱) ابتدتعالی اان کوزیام حکومت تفویض کریں گے۔ کیونکداس کے بغیرکسی حاولا نہ نظام کو وجود میں نہیں لا یا جاسکتا۔ (۲) اللہ تعالی وین اسلام کومکین عطافر ما کیں گے اور اس کی وجہ ہے جو نظام زندگی روبعس آ کے گا وہ بی اللہ کا پہندیدہ نظام ہے (۳) اللہ تعالی حالات میں تبدیلی لا کیں گے اور مؤمنین کوخوف کے بجائے کامل امن واطمینان نصیب ہوگا۔ اور وہ بےخوف وخطر نظام عالم کوسنواریں گے۔ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والانہیں ہوگا۔ ارشاد پاک ہے:

میں ہوگا۔ اور وہ بےخوف وخطر نظام عالم کوسنواریں گے۔ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والانہیں ہوگا۔ ارشاد پاک ہے:

میں اندین نے وعدو فرمایا ہے ان لوگوں ہے جوتم میں سے ایمان لائے میں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ضروران کوئی ہوان سے پہلے گذر بے جیس۔ اور اللہ تعالی ضروران کے جیں۔ اور اللہ تعالی ضروران کے اس دین کو جمادیں گے۔ جس طرح ان لوگوں کو نیا بت عطافر مائی جوان سے پہلے گذر ہے جیس۔ اور اللہ تعالی ضروران کے لئے اس دین کو جمادیں گے۔ جس کوان کے لئے بسند کیا ہے۔ اور اللہ تعالی ضروران کو وہ اور جس نے بعد بدلے میں امن ویں گے۔ عبادت کریں گے۔ وہ میری نہیں شریک غفیم اسٹی کے وہ میرے ساتھ کسی کو۔ اور جس نے بعد ازیں انکار کیا تو وہ بی لوگ ہوں۔

القد کی بندگی میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ صرف القد کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ کیونکہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ کیونکہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنااس کورت بنانا ہے۔ جبیبا کہ مورۃ التوبۃ بیت اسم میں صراحت ہے ۔۔۔۔۔ اور''جس نے انکار کیا''اس میں نالبند بیدہ نظام کی طرف اشارہ ہے۔ بیعنی جومسلمان تکم عدولی کریں گے: اپنی چلا کمیں گے یا غیروں کی اطاعت کریں گے:

ان سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ تبیں۔

د وسری آیت: سورۃ الرعد آیات ۲۰-۲۳ میں اللہ کے پسندیدہ نظام کا بیان تفعیل ہے آیا ہے۔ فرمایا کے عقل سلیم رکھنے دالوں کی زندگیوں میں نوباتیں خاص طور پرنظر آتی ہیں:

۔۔۔۔وہ بیانِ خداوندی کو پورا کرتے میں لیعنی انھوں نے ابقد سے جور ہو بیت کا عہد کیا ہے اس کے تقاضے پورے کرتے میں۔

۲-- وہ اپنا قرار نہیں تو ڑت لیمنی لو ٹوں کے ساتھ کئے ہوئے قول وقر ارکی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ۳-- وہ ان تعاقبات کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا انقد تعالی نے تکم دیا ہے۔ لیمنی اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ دنیک سلوک کرتے ہیں۔

ہ ۔ وہ اپنے پر وردگار سے ڈرتے ہیں لینی اطاعت کے باوجودان کودھڑ کا نگار ہتا ہے۔ یہی فکر مندی ان کو بھلائی سے ہمکنار کرتی ہے۔

۵ ۔۔۔ وہ تخت حساب کا اند ایشہ رکھتے ہیں یعنی وہ فکر آخرت ہے بھی بے پر وانہیں ہوتے۔ ۷ ۔۔۔ وہ اپنے رب کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے مضبوط رہتے ہیں یعنی رنج ، وُ کھا درمصا ئب وآ ادم میں ہے ہمت اور سراسیمہ نہیں ہوتے۔

ے ۔۔۔ وہ نمی زکا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز ہی وہ ستون ہے جس پردین کی عمارت استوار ہے۔

۸ ۔۔۔ وہ امتد کے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علائیے خرج کرتے ہیں یعنی غریبوں کی خم خواری ان کاشیوہ ہے۔

۹ ۔۔۔ وہ بدسلو کی کوشن سلوک سے نال ویتے ہیں۔ اور اس طرح وہ دشمن کو بھی دوست بنالیتے ہیں۔

انہی حضرات کے لئے دنیا کا نیک انجام ہا اور آخرت میں وہ تین عظیم انعامات سے نواز سے جا کیں گے: (۱) ابدی قیام گاہ کے طور پران کو باعات ملیں گے (۱) جن میں وہ خور بھی داخل ہوں گے۔ اور ان کے آ با وَاجدا داور ان کی ہو یوں اور ان کی اولا ومیں سے جوصالح ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے (۱) اور فرشتے ہر درواز سے سے ان کی زیارت کریں گے (اور ان سے کہیں گے: ) تمہارے لئے سلامتی ہے، تمہارے (وین پر ) مضبوط رہنے کی وجہ ہے۔ یہ وہ صالح نظام ہے اور ان سے کہیں گے: ) تمہارے لئے سلامتی ہے، تمہارے (وین پر ) مضبوط رہنے کی وجہ ہے۔۔۔۔ یہ وہ صالح نظام ہے

جوالقد کواور ملائکہ کو بسند ہے۔ اور فد کور و جزاد نیاؤ آخرت ہیں اس پسند بیرہ نظام کی برکت اور جزائے خیرہے۔
تغیسری آیت ۔ پھر متصل آیت ۲۵ ہیں نظام صالح کے مقابل نظام طالح کا بیان ہے۔ ارشاد فر ماتے ہیں: ''اور جو
لوگ ہیانِ خداوندی کوتو ژ ڈالتے ہیں ،اس کوخوب مضبوط باندھ لینے کے بعد ،اوران تعلقات کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو
جوڑنے کا القد یاک نے تھم دیا ہے اور جوز ہین ہیں فساد ہر پاکرتے ہیں: انہی پر پھٹکارہ ہاورانہی کے لئے اس دنیا کا
براانجام ہے' اس آیت ہیں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ فدکورہ بالا نظام صالح کے برخلاف نظام: وہ برانظام

۵ اوت وارتبالية ن ع

ہے جواللہ تعالی کواور ملا مکہ کوتا پسند ہے۔

عدل وانصاف کی برکات: جولوگ عدل وانصاف ہے کام لیتے ہیں ، نظام ، کم کوسنوار نے کی کوشش کرتے ہیں ، استدکی رحمتیں اور فرشنوں کی دعا کیں ایسی جگہ ہے ان کے شامل حال ہوتی ہیں کہ ان کوسمان گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فہر الہی کے مہین پردے ان کا اس طرح احاط کر لیتے ہیں جس طرح چا ندسورٹ کی شعامیں اُن کو گھیر ہے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور اس کے مہین پردے ان کا اس طرح احاط کر لیتے ہیں جس طرح چا ندسورٹ کی شعامیں اُن کو گھیر ہے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور اس کے مہین پردے ان کا اور فرشتوں کو البامات ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ انچھا برتاؤ کریں۔ اور ان لوگوں کے آسان وزمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور جب وہ لوگ موت کے بعد آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہیں توان کوان باریک پر دوں کا احساس ہوتا ہے۔اور وہ اُن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔اور وہ آخرت ہیں کشاد گی اور قبولیت پاتے ہیں۔اوران کے اور ملا ککہ کے درمیان ایک باب قابموتا ہے۔

بگاڑ پھیلائے والول پرلعنت اور جولوگ نظام عالم کوبگاڑنے کے در بے ہوتے ہیں:ان کواللہ کا خضب اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور ان کوتاریک مُبین پردے گھیرتے ہیں، جواللہ کی نارانسکی سے بیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتیجہ میں فرشتوں اور لوگوں کے دلوں میں الہام ہوتے ہیں کہ دہ ان کے ساتھ بدمعاملی کریں:ان کوستا کیں اور ذکیل کریں۔ اور ان کے لئے زمین واقسان میں شخت نفر سے اتاری جاتی ہے، چنانچہ ہرکوئی ان سے نفر سے کرنے گئتا ہے۔

اور جب موت کے بعد آخرت میں نتقل ہوتے ہیں تو ان کو اُن ظلمانی باریک پردول کا احساس ہوتا ہے۔وہ ان کو کا شخت ہوئے ہیں۔اور جر چبار جانب سے ان کو تنگ کا شختے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ان کے نفوس ان پردول سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔اور ہر چبار جانب سے ان کو تنگ و کی اور نفرت کا سامنا ہوتا ہے۔ اور ان پرزمین باوجودا بنی بیبنائی کے تنگ ہوجاتی ہے۔

عدالت كے مختلف مظاہر: متعلقات كاختلاف سے عدالت كے بھی مختلف نام ہیں:

ا --- سلیقد مندی اور شاکتنگی -- انسان کے احوال: نشست و برخاست ، سوناجا گنا، جال ڈھال، بول جال ،لباس پوشاک، وضع قطع یعنی بالوں کی تراش خراش میں عدالت کے لحاظ کا لیعن بیسب کام شریعت کی ہدایت کے مطابق انجام ویے کا نام ادب یعنی سلیقہ مندی اور شاکتنگی ہے۔

۲ — کفایت شعاری — مال اوراس کے جمع وخرج میں عدالت کے لحاظ کا نام کفایت شعاری ہے۔عدل وانصاف یہی ہے کہ جائز طریقوں سے مال حاصل کیا جائے اور شریعت کے تھم کے مطابق خرج کیا جائے۔

سے حریت ہے۔ فیملی لائف میں حدود اسے حریب کے اللہ میں عدالت کے لحاظ کا نام حریت ہے۔ فیملی لائف میں حدود شرعیہ کا خیال رکھا جائے تو کسی ممبر کو قبلامی کا احساس نبیس ہوگا۔ ہر محض آ زاد ماحول میں سمانس لےگا۔

س --- اسلامی سیاست بین معاملات میں عدالت کے لحاظ کا نام اسلامی سیاست ہے۔عدل وانصاف ہی



ے ملک سنورتا ہے اور یہی اسلامی سیاست ہے۔

۵ --- حسنِ معاشرت بے اندروصف عدالت پیدا کرنے کا بہترین طرایتہ ہے کہ موقات ومہر بانی اور زم خصیل عدالت کا طریقہ ہے ہے۔ دوقت ومہر بانی اور زم ول سے کام ایا جائے۔ اور تساوت قبلی اور خت گیری سے احتراز کیا جائے۔ گرید بات مفاد عامداور عواقب امور کو پیش فظر رکھ کر ہوئی چاہئے۔ مثلاً عدالت کا تقاضا ہے کہ بادشاہ کا عزیز قریب بھی جرم کرے تو اسے سزادی جائے: چوری نظر رکھ کر ہوئی چاہئے۔ مثلاً عدالت کا تقاضا ہے کہ بادشاہ کا عزیز قریب بھی جرم کرے تو اسے سزادی جائے: چوری کرے ہاتھ کا مداور کرے فلاف ہے۔ زنا کرے حد جاری کی جائے۔ اس معالمہ عیں موقت و محبت سے کام لینا مفاد عامداور عواقب امور کے فلاف ہے۔ مشفق علیدروایت میں مخزومیہ کے چوری کے قصہ عیں ارشاد ہے: و آیا م الله! لو ان فاطمة بنت محمد سوقت لقطعت یدھا (مشوق صدیث ۱۳۲۱) یعنی عیں اپنی پی کے ساتھ بھی اس معاملہ عیں کوئی رورعایت مہیں کرسکتا۔ یہی انصاف ہے!

والرابع: العدالة، وهي ملكة يصدر منها إقامة النظام العادل المصلح في تدبير المنزل، وسياسة المدينة، ونحو ذلك بسهولة. وأصلها: جبلة نفسانية، تنبعث منها الأفكار الكلية، والسياساتُ المناسبة بما عند الله، وعدملائكته.

وذلك: أن الله تعالى أراد في العالم انتظام أمرِهم، وأن يُعاون بعضهم بعضا، وأن الإيظلم بعضهم بعضا، وأن يتألّف بعضهم ببعض، ويصيروا كجسد واحد: إذا تألّم عضو منه، تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسّهر، وأن يكثّر نسلهم، وأن يُزْجر فاسقُهم، ويُوَّة بعادلهم، ويُخمل فيهم الرسوم الفاسدة، ويَشهر فيهم الخير والنواميس الحقّة، فلله سبحانه في خلقه قضاء إجمالي، كلَّ ذلك شرحٌ له وتفصيل.

وملائكتُه المقرَّبون تَلَقُّوا ذلك، وصاروا يدعون لمن سعى في إصلاح الباس، ويلعنون على من سعى في فسادهم، وهو:

[١] قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ: لِيسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّخْلَف الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ وَلِيُمِكُنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَلِيُبِدُّلِهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا: يَعْبُدُونَنَى، لايُشُركُونَ بي شَيْنًا؛ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ﴾

[٧] وقوله تعالى: ﴿ أَلَـذِيْن يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلاَيَنْقُضُونَ الْمِيْفَاق، وَالَّذَيْن يَصِلُون مَا أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوْصَلَ ﴾ الآية.

[٣] وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِه، ويَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ

﴿ (وَ وَرَهِ بِهِ الْمِيْرَارِ يَهِ

يُوْصَلَ ﴾ الآية.

ف من باشر هذه الأعدمال المصلحة: شملته رحمة الله وصلوات الملاتكة، من حيث يحتسب أولا يحتسب؛ وكان هنالك رقائق تُحيط به، كأشِعة النيرين، تُحيط بالإنسان، فتورث الإلهام في قلوب الناس والملاتكة: أن يُحسنوا إليه، ويُوضع له القبولُ في السماء والأرض؛ وإذا انتقل إلى عالم التنجر د أحسَّ بتلك الرقائق المتصلة به، والتدَّبها، ووجد سعة وقبولاً، وفتح بينه وبين الملاتكة بابٌ.

ومن باشر الأعمال المُفسدة: شمله غضب الله ولعنة الملائكة، وكانت هنالك رقائق مظلمة، ناشئة من الغضب، تُحيط به، فتورث الإلهام في قلوب الملائكة والباس: أن يُسيئوا إليه، ويُوضع له البغضاء في السماوات والأرض؛ وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحسَّ بتلك الرقائق الظلمانية عاضَّة عليه، وتألمت نفسُه بها، ووجد ضيقًا ونفرة، وأحيط به من جميع جوانبه، فضاقت عليه الأرض بما رُحبت.

والعدالة: إذا اعتبرت بأوضاع الإنسان في قيامه، وقعوده، ونومه، ويقظته، ومشيه، وكلامه، وزيّبه، ولباسه، وشَعره: سُميت أدبا؛ وإذا اعتبرت بالأموال، وجَمْعها، وصَرْفها: سميت كفاية؛ وإذا اعتبرت بتدبير المدينة: سميت سياسة؛ وإذا اعتبرت بتدبير المدينة: سميت سياسة؛ وإذا اعتبرت بتألف الإخوان: سميت حُسْنَ المحاضرة، أو: حسنَ المعاشرة.

والعمدة في تحصيلها: الرحمة، والمودة، ورقة القلب، وعدم قسوتِه، مع الانقياد للأفكار الكلية، والنظرِ في عواقب الأمور.

تر جمہ: اور چوتھی صفت: عدالت ہے۔ اور وہ ایک ملکہ ہے، جس سے صادر ہوتی ہے منصفانہ نظام کی استواری، جو

(منصفانہ نظام) سنوار نے والا ہے تد ہیر منزل (گر بلوزندگی) سیاست مدنید (ملکی معاملات) اور اس کے ما نندا مورکو بہ

سہولت۔ اور عدالت کی اصل: وہ نفسانی فطرت ہے، جس سے انجرتے ہیں افکار کلید (مفاد عامہ کے خیالات) اور دہ نظم

وانظام جو مناسبت رکھنے والا ہے اس (پیندیدہ) نظام سے جو الندا ور اس کے فرشتوں کے پاس ہے۔

اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چاہے عالم ہیں لوگوں کے معاملہ کا انتظام، اور یہ کہ معاونت کریں بعض

اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چاہے عالم ہیں لوگوں کے معاملہ کا انتظام، اور یہ کہ معاونت کریں بعض

بعض کی ، اور یہ کہ نظام کریں بعض بعض بر ، اور یہ کہ اکھا ہوں بعض کے ساتھ ، اور ہوجا کمیں وہ ایک جسم کی طرح: جب

اس کا کوئی عضور نجیدہ ہوتا ہے تو ایک دوسر کو بلاتے ہیں اس عضو کے مفاد کے لئے دیگر اعضاء کو بخار اور شب بیدار ک

پیندگی۔اور گمنام ہوں ان میں رسوم فی سدواور پہلے ان میں بھلائی اور برحق احکام۔ پس ابتد سبحانہ کے لئے اپنی مخلوقات میں اجمالی فیصلہ ہے بعنی انڈد تعالی نے ازل میں یکہارگی اپنی مخلوقات کے لئے تمام فیصلے لرویئے ہیں۔ وہ سب اس کی شخر سے تفصیل ہے بعنی مذکورہ تفصیل اس اجمالی فیصلہ کا بیان ہے ، کوئی تنی بات نہیں۔

اورامتہ کے مقرآب فرشتوں نے یہ چیز ( بیٹنی مذکورہ نظام کی بیند بدگی عالم بالاسے ) حاصل کی ہے۔ اورہ وہ اما میں کرتے جیں ان لوگوں میں بیند بدہ نظام چلائے کی سعی کرتے جیں ان لوگوں میں بیند بدہ نظام چلائے کی سعی کرتے جیں ان لوگوں کی جولوگوں کی اصابا کی محنت کرتے جیں ( بیٹنی لوگوں میں بیند بدہ نظام چلانا حیا ہے کہ سعی کرتے ہیں ) اور لعنت ہیسچتے ہیں ان لوگوں پر جولوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ( بیٹنی نا پیند بدہ انظام چلانا حیا ہے ہیں ) اوروہ (۱) اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ( تینوں آبیوں کا ترجمہ گذر چکاہے )

پس جو خص پیسنوار نے والے اعمال کرتا ہے، اس کو املہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کیں شامل ہوتی ہیں، جہاں ہے وہ گمان کرتا ہے یا گمان نہیں کرتا۔ اور وہاں باریب پردے ہوتے ہیں جواس کا احاط کئے ،وئے ہوتے ہیں، جیسے سور ن اور چاند کی شعاعیں انسان کو کھیرے ہوئے ہیں۔ پس وہ البر م کا وارث بن تی ہیں یعنی اس کے نتیجہ میں البر م ہوتا ہے لوگوں کے اور فرشتوں کے ولوں میں کہوہ اس شخص ہا چھا برتا ؤ کریں۔ اور اس کے لئے آتان وز مین میں قبولیت رکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ عالم تجرور آخرت ) کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ ان باریک پردوں کا احساس کرتا ہے جواس ہے طے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان کومزے وار پاتا ہے۔ اور وہ کشادگی اور قبولیت پاتا ہے۔ اور اس کے اور ملائک کے درمیان ایک ورواز وکھولاجا تا ہے۔

اور جو شخص گاڑ پیدا کرنے والے اعمال کرتا ہے، اس کو اہتد کا خصہ اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور وہاں تاریک باریک پردے ہوتے ہیں جو خضب النبی ہے پیدا ہونے والے ہیں۔ وہ اس شخص کو گھیرتے ہیں۔ پہل وہ اہام کا وارث بناتے ہیں فرشتوں ( ملاً سافل ) اور لو وال ہے والوں ہیں کہ وہ اس شخص ہے ساتھ بدم عاملہ کریں۔ اور اس کے لئے آس نوں اور زمین میں سخت و شمنی رکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ مالم تج وکی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ تاریک باریک پردوں کا احساس کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ اس کو کا بنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کا نفس اُن پردوں سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ شکل اور نفرت یا تا ہے۔ اور وہ گئی اور نفرت یا تا ہے۔ اور وہ گھیر لیا جاتا ہے اس کی تمام جو انب سے۔ پس اس پرزمین شک ہوجاتی ہے باوجو واس کی شام جو انب سے۔ پس اس پرزمین شک ہوجاتی ہے باوجو واس کی شام جو انب سے۔ پس اس پرزمین شک ہوجاتی ہے باوجو واس کی شام وہ انہ ہے۔ اس کی شام جو انب سے۔ پس اس پرزمین شک ہوجاتی ہے باوجو واس کی شام وہ انہ ہے۔

اور مدالت: جنب اس کالحاظ کیا جاتا ہے انسان کے احوال میں اس کی شست و برف ست میں ،اس کے سونے جائے میں ،اس کی جیال اور گفتنگو میں ،اس کی بوش کے اور بہاس میں اور اس کے بالوں میں تو کہا تی ہے وہ اوب (سیقہ مندی) سے اور جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے اموال میں :ان کے جمع وخرج میں تو کہلاتی ہے وہ کفایت شعاری — اور جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے تکی نظم وانتظام میں تو کہلاتی اور جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے تکی نظم وانتظام میں تو کہلاتی ہے وہ آزادی — اور جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے تکی نظم وانتظام میں تو کہلاتی

ہے وہ سیاست — اور جب اس کا لحاظ کیا جاتا ہے برادروں کوا کھا کرنے میں تو کہا ہتی ہے وہ حسن المحاضر ہ (مجلسی اخلاق کی عمد گی )اور حسن المعاشر ہ (میل جول کی عمد گی )

اور عمدہ بات عدالت کی تخصیل میں · مبر بانی اور مودّت اور رقت قبی اور دل کا شخت نہ ہونا ہے ، تا بعداری کرنے کے ساتھ افکار کلیہ کی اور عوا قب امور میں غور کرنے کی۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

### ساحت وعدالت میں تخالف ہے مگر دونوں کواپنا ناضروری ہے

ساحت وعدائت میں گونے تخالف ہے۔ ساحت کے لئے اللہ تعالی کی طرف نفس کا میاان اور عدالت کے لئے موقت ومہر بانی کا برتا وَ کر ناضروری ہے۔ یہی دونوں کی تحصیل کے طرف تیں ہیں۔ اوران دونوں با توں میں کسی قدر تعارض ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالی کی طرف میاان ہوگا تو مخلوق کی طرف النفات نہیں رہے گا۔ اور جب اہل وعیال کے ساتھ مہر ومجت کا معاملہ ہوگا تو اللہ حیاتی ہوئی ہے۔ اس فور پر ان لوگوں کے حق میں جن کی ملکی معاملہ ہوئی تو توں میں کشاکشی رہتی ہے: دونوں صفتوں میں سخی لف نظر آتا ہے۔ چن نچے بہت سے اہل اللہ دنیا ہے بے تعلق ہوگئے۔ وہ لوگوں سے بہت دورنکل گئے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ اس ہوگئے۔ وہ اوگوں سے بہت دورنکل گئے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ اس کے برخس ہے۔ ان کو اہل وعیال کے معاملات نے گھیر رکھا ہے۔ وہ ان میں اس قدر محوجے کہ ذکر اللہ تک کو بھال میٹھے ہیں۔ گرا نمیا وجہم الصلو قوالسلام کی تعلیمات میں دونوں مصلحوں کی رعایت ہے۔ جام شریعت اور سندان عشق ہے ایک ساتھ کھین ان کے بزد کی ضروری ہے۔ چنا نچہ انحول نے ساحت وعدالت کے لئے تو اعد وضوا بط منصبط کئے۔ اور دونوں میں مشترام ورکو جدا کیا ، تا کہ لوگ ان کو اپنا تھیں۔ (تفصیل باب مومیس آری ہے)

اخلاقی چارمین خصر بیل: شریعتوں میں بنیادی اخلاق حسنہ یہی چار ہیں لیعنی طبیارت، اخبات، ساحت اور عدالت اور ان کی اضدادا خلاق سیند ہیں۔ گرا چھے ہرے اخلاق ان کے ملاوہ بھی جیں۔ اجھے ہرے افعال واحوال اور بھی جیں۔ اجھے اور وہ یا تو ملکی اور شیطانی مزائ کی ذین میں یاوہ افس کے ملکیت یا ہیمیت کی طرف میلان کی وجہ ہے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہ بیمیت کی طرف میلان کی وجہ ہے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہ بیمیت کی طرف میلان کی وجہ ہے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہ بیمیت کی طرف میلان کی وجہ ہے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ ورج ذیل میں۔ یہ بیمان واحوال بھی شریعتوں میں مامور بہیا منہی عند ہیں۔ اس سلسد کی جھ یا تیس پہلے بھی آ چکی ہیں۔ ورج ذیل روایات میں ایسے ہی افعال واحوال کاذکر ہے۔

نے مسروق بن الا جدع نام بتایا۔ حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا: '' تمہارا نام مسروق بن عبدالرحمٰن ہے' اور فر مایا کہ بیس نے رسول اللہ میں بید نما ہیئت کی مثال ہے۔ نے رسول اللہ میں کیے بدنما ہیئت کی مثال ہے۔ فاکدہ: بدنما افعال وہیئ ت کوشیطان کی طرف منسوب کرنا شریعت کی اصطلاح ہے۔ اجدع کے معنی ہیں: عکوا، کن کٹا اور ہوئٹ کٹا۔

حدیث — رسول اللہ مِنْ مَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اَنْ اِنْ اِنْ الله مِنْ اِنْ اِنْ الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ الله

طہارت کے مظان: ہارگاہِ خدادندی میں نیاز مندی اور فروتی کا جو ہرا ہے اندر پیدا کرنے کے لئے: ایسے اذکار کا اخبات کے مظان: ہارگاہِ خدادندی میں نیاز مندی اور فروتی کا جو ہرا ہے اندر پیدا کرنے کے لئے: ایسے اذکار کا حکم دیا ہے جن سے دائی نیاز مندی اور فروتی پیدا ہوتی ہے۔ تفصیل آئندہ ہاب میں آر ہی ہے۔ ساحت کے مظان: فیاضی یعنی ملکیت کی ہالا دہی قائم کرنے کے لئے چند کا موں کا حکم دیا ہے: (۱) صبر کرنا (۲) را ہِ خدا میں خرج کرنا (۳) موت کو یا دکرنا (۳) آخرت کو یا دکرنا (۵) دنیا ہے دل ہٹانا (۲) اللہ کی عظمت و ہزرگی اور ان کی عظیم فدا میں غور کرنا۔

عدالت کے مظان: عدل وانصاف کی خوبو بیدا کرنے کے لئے چند کاموں کا تھم دیا ہے: (۱) بیار پرس کرنا(۲) فائدان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا(۳) سلام کورواج دینا(۳) حدود قائم کرنا(۵) نیک کاموں کا تھم دینا(۲) برے کاموں سے روکنا۔

رسول القد مِنْكُنْهُ يَكِيمُ فِي بِيهِ مظانّ بورى تفصيل كے ساتھ بيان فرمائے ہيں۔الله تعالى جمارى طرف سے اور تمام مسمانوں كى طرف سے رحمت كائنات صلى بَيْنَهِ فَيْمُ كووہ بدله عنايت فرمائيں جس كة پُحقدار ہيں — اوراب جبكه سنوك واحسان كے سلسله كى اصولى باتيں بيان ہو چكيں تو ہم اس كى پجھ تفصيل پیش كرتے ہيں۔

وبين هاتين النُحلَّتين تنافر ومناقضة من وجهِ: وذلك: لأن ميل القلب إلى التجرد، وانقيادَه للرحمة والمودةِ: يتخالفان في حق أكثر الناس، لاسيما أهل التجاذب؛ ولذلك ترى كثيرًا من أهل الله: تَبَتّلُوا، وانقطعوا من الناس، وبَايَنُوا الأهلَ والولدَ، وكانوا من الناس على شِقِّ بعيد؛ وترى العامَّة

- ﴿ الْاَنْ وَكُونَ مِبَالِيْنَ لُهِ ﴾

قد أحاطت بهم معافَسَةُ الأزواجِ والأولادِ، حتى أنساهم ذكرَ الله؛ والأنبياءُ عليهم السلام لايأمرون إلا برعاية المصلحتين، ولذلك أكثروا الضبط، وتمييزَ المشكل في هاتين الخلتين.

MA

فهذه هئى الأخلاق المعتبرة في الشرائع، وهنالك أفعال وهيئات تفعل فعلَ تلك الأخلاق وأضدادها، من جهة أنها تُعطيها مزاجُ الملائكة والشياطين، أو تنبعث من ميل النفس إلى إحدى القبيلتين، فيؤمر بذلك الباب، وقد ذكرنا بعض ذلك.

ومن هذا الباب: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله" وقولُه عليه السلام: "الأَجْدَع شيطان" وقوله عليه السلام: "ألا تصفُّون كما تصفُّ الملائكة؟"

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمظان تلك الأخلاق: فأمر بأذكارٍ تفيد دوامَ الإخبات والتضرع.

وأمر بالصبر والإنفاق، ورغّب في ذكر هاذم اللذات وذكر الآخرة، وهَوَّن أَمْرَ الدنيا في أعينهم، وحَضَّهم على التفكر في جلال الله وعظيم قدرته: ليحصل لهم السماحة.

وأمر بعيادة المريض، والبر والصلة، وإفشاء السلام، وإقامةِ الحدود، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر: ليحصل لهم العدالة.

وبَيَّن تلك الأفعالَ والهيئاتِ أَتمَّ بيانٍ. جزى الله تعالى هذا النبيَّ الكريم كما هو أهله، عنا وعن سائر المسلمين أجمعين.

وإذا علمتَ هذه الأصولَ حان أن نشتغل ببعض التفصيل، والله أعلم.

ترجمہ: اوران دوخصلتوں (ساحت وعدالت) کے درمیان ایک طرح سے تنافر اور تناقض ہے۔ اور وہ بات: اس
لئے ہے کہ عالم تجرّ در اہلہ تعالی یا آخرت) کی طرف دل کا میلان اور رحمت ومود ت کے لئے دل کا تابعداری کرن: دونوں ایک دوسر سے کے خلاف ہیں اکثر لوگوں کے حق میں ، خاص طور پر سٹکش والوں کے حق میں ۔ اوراس وجہ سے آپ بہت سے اہل اہلہ کو دیکھتے ہیں کہ واد کو کیھتے ہیں کہ ان کواز واج واد لادی مزادلت نے گھر رکھا ہے۔ لوگوں سے دور کنارہ پر چلے گئے ۔ اور آپ عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کواز واج واد لادی مزادلت نے گھر رکھا ہے۔ بہاں تک کہ ان کواللہ کی یا دبھلادی ۔ اور اثبیا علیہم السلام نہیں تھم دیتے گر دونوں سے توں کی رعایت کا۔ اور اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ تعیینات کی ہیں ۔ اور ان دونوں خصلتوں میں مشتبرامورکوجدا کیا ہے۔

پس يېې وه اخلاق ميں جوشريعتوں ميں معتبر ہيں۔اور وہاں يعنی نفس الامر ميں پچھايسےافعال واحوال (تبھی) ہيں جو

ان اخل ق کا اور ان کی اضداد کا کام کرتے ہیں بعنی وہ افعال واحوال: حسنہ بھی ہیں اور سینہ بھی۔ بایں جہت کہ ان افعال واحوال کو طائکہ اور شیاطین کا مزاح ویتا ہے یا وہ نفس کے: دوقبیلوں ( ملائکہ اور شیاطین ) میں ہے کسی ایک کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں بعنی ان استھے برے افعال واحوال کے دوسیب ہیں: ایک ملائکہ کا الہم م اور شیاطین کے وساوس دوم بنفس کا سنور جانا اور بگڑ جانا۔ پس تھم دیا جاتا ہے اس باب کا بعنی یہ افعال واحوال بھی جو خصال اربعہ کے علہ وہ ہیں ، مامور بہ اور منہی عنہ ہیں۔ اور تحقیق ذکر کیا ہے ہم نے ان کے بعض کو ( معلوم نہیں بیہ باتیں کہاں بیان کی ہیں ) اور اس باب سے ہے آئے ضربت سے کا گرار شاد ( مینوں حدیثوں کا ترجمہ گذر چکا )

اور تحقیق تھم دیا ہے بی میان بیکے لئے ان اخلاق کی احتما کی جگہوں گا: (طہارت کے مطابق بیان نہیں گئے) پس تھم دیا اسے اذکار کا جودائی نیاز مندی اور فروتی کا فائدہ دیتے ہیں ۔۔۔ اور تھم دیا صبر اور انفاق کا اور ترغیب دی مزوں کو منانے والی چیز (موت) کو یا دکرنے کی ، اور آخرت کو یا دکرنے کی ۔ اور بے قدر کیا دنیا کے معامد کولوگوں کی گاہوں ہیں ۔ اور ابھاراان کو غور کرنے پرائند کی عظمت اور ان کی عظیم قدرت ہیں تاکہ حاصل ہوان کے لئے سے حت ۔۔ اور تھم دیا ہو رپری کرنے کا اور امر یا لمعروف اور نہی عن المنکر کا: تاکہ حسل ہوان کے لئے سے حدالت ۔۔۔ اور بیان کیا ان افعال واحوال کو پوری طرح سے بیان کرنا۔ بدلے دیں انڈرتی لی اس مصل ہوان کے لئے عدالت ۔۔۔ اور بیان کیا ان افعال واحوال کو پوری طرح سے بیان کرنا۔ بدلے دیں انڈرتی لی اس دیا تو بی سیال تھی ہوئے ہم کو دیا تھیں۔ دیا تو بی سیال تھی ہوں ہوں ۔ باقی القد تعالی بہتر جانے ہیں۔ نے یہ اصولی باتیں جان لیں تواب وقت آگیا کہ ہم کسی قدر تفصیل ہیں مشغول ہوں ۔ باقی القد تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### باب---

### اذ کاراوران کے متعلقات کا بیان

باب کے شروع میں متعلقات اذ کا رکا بیان ہے۔ پھر فصل سے اذ کا رکا بیان شروع ہوگا۔

### اجتماعي ذكر كےفوائد

حدیث \_\_\_\_ آنخضرت میلاند نیز نیز مایا! 'جب بھی پھلوگ بیٹھ کراللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر میتے ہیں (یعنی کنف عنایت میں لے لیتے ہیں) اور رحمت الہی ان پر چھاجاتی ہے۔ اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے (یعنی ان کے دلول کو جمعیت اور روہ نی سکون حاصل ہوتا ہے) اور اللہ تعالی کر و بیوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں (جس طرح لوگ اپنی می فل میں اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالی بھی مقرب فرشتوں میں ان محبوب بندوں کا تذکرہ فرماتے

€ لاكوكر بيكافيترل > -

بين) (رواهسلم مفكوة وحديث ٢٢١)

تشریکی اس میں ذرابتک نہیں کے مسلمانوں کا جمع ہوکر شوق ورغبت کے ساتھ اللّٰہ کا ذکر کرنا: رحمت وسکینت کو تھینج لاتا ہے۔اور ملا تکہ سے قریب کرتا ہے۔

وضاحت: بیٹھنے کی قیدغالب کے امتبارے ہے۔ مراد عام ہے۔ خواہ جماعت میں شامل ہوکرکسی طرح ذکر کرے۔ جیسے طواف، نماز باجماعت ،مجلس درس ودعظ وغیرہ۔ سالکین عمو مااجتماعی ذکر کرتے ہیں۔اس میں انفرادی ذکر سے زیادہ فوائد ہیں۔ ذاکرین کے انواروانفاس کا ایک دوسرے پرانعکاس ہوتا ہے۔ اور ہمت وحوصلہ ملتا ہے۔ گر چلاناممنوع ہے۔

## ذ کرے گنا ہوں کا بوجھ ہاکا ہوجا تا ہے

حدیث ۔۔۔۔۔ آنخضرت میلینگر نے فر مایا: ' تنہا ہونے والے قدم بڑھا گئے!' پوچھا گیا!' تنہا ہونے والے کون لوگ ہیں؟' ارشاد فر مایا: ' اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مردوزن!' (مشکوۃ حدیث ۲۲۹۲)

تشریخ: مبحث ۲ باب ۲ اہم سابقین کی نوفتمیں بیان کی گئی ہیں۔ مفر دون: ان میں سے پہلی قتم ہے۔ یہ لوگ آگے اس لئے نکل گئے کہ ذکر الہی نے ان کے گنا ہوں کا بوجھ بلکا کرویا۔ پس سبک ساراں سبک تر روند! وہ بڑھے اور مراتب کمال تک ہینچ گئے۔

توٹ : بیصدیث مفصل رحمة الله الواسعہ جلد دوم صفحہ ۳۳ میں مذکور ہے۔

#### ﴿ الأذكار ومايتعلق بها﴾

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لايقعد قوم يذكرون الله إلا حَفَّتُهم الملائكة، وغشِيَّتُهم الرحمة"

أقول: لاشك أن اجتماع المسلمين راغبين ذاكرين: يجلبُ الرحمةُ والسكينة، ويقرُّب من الملائكة.

> [٧] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبق المفرّدون!" أقول: هم قوم من السابقين، سُمُّوا بالمفردين: لأن الذكر خَفَّف عنهم أوزارهم.

ترجمہ: اذ کار (اوراد) اور وہ ہاتیں جوان سے متعلق ہیں: (۱) آنخضرت مِنالِنَهُ بَیْلِمْ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: کچھ شک نہیں کہ سلمانوں کا جا و سے جمع ہونا: اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ، ہا تک لاتا ہے (تحصینی لاتا ہے) رحمت ِ الہی اور طمانینت کو،اور فرشتوں سے نز دیک کرتا ہے۔ (۲) اور استخضرت مین کنتائی کا ارشاد: میں کہتا ہوں: مفردون: سابقین میں ہے کچھلوگ میں۔وہ اس کئے مفرد ین کہا تے ہیں کہ ذکر نے ان سے ان کے گنا ہوں کے بوجھوں کو ہلکا کر دیا ہے۔ مفرد بین کہا تے ہیں کہ ذکر نے ان سے ان کے گنا ہوں کے بوجھوں کو ہلکا کر دیا ہے۔ کہا ہم کہا کہا ہم کہ کہا ہم کہ کہا ہم کہ کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہ ک

### جبتت واستعداد ہی نزول رحمت کا باعث ہے

صدیث ۔۔۔۔ آنخضرت مِنظل بینم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: 'میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گان کے پاس ہوں۔اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ جھے یاد کرتا ہے۔ بس اگروہ جھے تنہائی میں یاد کرتا ہوتو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں ' اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔اور اگروہ جھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں'' (متنق طبیہ مشکوۃ حدیث ۲۲۲۴)

تشری اس حدیث قدی میں محسنین (سالکین) کے لئے دوبیش بہاہدا بیتیں ہیں ' بہلی ہدایت: نیکوکاروں (سالکین) کو جا ہے کہ اپنی سمرشت سنواریں ۔اوراعمال حسنہ کر کے اچھی کیفیات قلبیہ پیدا کریں۔ پھررتم وکرم کے امیدوار رہیں۔ بلاوجہ کا خوف اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ یہی کامیانی کی کنجی ہے۔اوراس سلسلہ

کریں۔ پھررتم وکرم کے امیدوار ہیں۔ بلاوید کا خوف اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ یہی کامیابی کی تبجی ہے۔ اور اس سلسلہ میں اصل کلی ' یہ ہے کہ ' النہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویبا ہی معاملہ کرتے ہیں، جیسا بندہ اللہ ہے گان با ندھتا ہے' کیونکہ انسان کی جبلت وفطرت جواخل ق وعلوم کا منشا ہے ( یعنی جیسی سرشت ہوتی ہے ویسے ہی تصورات آتے ہیں۔ اور ویسے ہی اضلاق اکبر تے ہیں) اور اکسانی کیفیات قلبیہ ( یعنی وہ ملکات جوا عمال کے ذریعہ اپنے اندر پیدا کتے ہیں) ہی بندے کے ساتھ مساجت ساتھ مخصوص رحمت کے نزول کا باعث ہیں۔ مثل ایک فی ملند اخلاق اور عالی ظرف ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ مساجت نہیں کریں گا معاملہ کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے بھی بھی اس کی مہر مکتا ہے کہ وہ اس کی کوتا ہیوں سے درگذر قرما کمیں گے۔ خردہ گیری نہیں کریں گے۔ بلکہ فیاضی کا معاملہ کریں گے۔ پس اس کی مہی امید گنا ہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ دومر احتم کمی چوں ، بدمعاملہ اور تنگ نظر ہے۔ وہ لوگوں کی خردہ گیری کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے کہ پروردگارعا کم بھی ذرا ذراسی بات پراس کی دارو گیر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ خردہ گیروں کا معاملہ کریں گے۔ اس

کے پہی تصورات بعداز مرگ اس لئے وبال جان بن جاتے ہیں۔

فائدہ: یہ بات کہ 'بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جائے گا' صرف ان امور میں پائی جائے گی جن کا تھم بارگاہ مقدس میں قطعی طور پر طرنبیں ہے لیعنی معمولی باتوں میں بیضابطہ کارفر ما ہے۔ رہے کہا اُر اوران جیسے گناہ تو ان میں یہ بات اجمالی طور پر بی اثر انداز ہوگی۔ ان کے حق میں بالکلیہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ نہیں ساہ رحمۃ اندا ہوا۔ یہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ نہیں اور تہ انداز ہوگی۔ ان کے حق میں بالکلیہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ نہیں ساہ رحمۃ اندا ہوا۔ یہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ بیا

۵ (وَسُوْرَرَ بِبَالْمِيْرَ فِي

ہوگا(بیفائدہ کتاب میں ہے)

دوسری ہدایت: ذکر بی ہے وصل نصیب ہوتا ہے۔ پس سالک کوزیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہئے تا کہ وہ فائز المرام ہو
صدیث میں جوفر مایا ہے کہ: '' جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں'' اس سے '' معیت مکانی'' مراذئیس سے کیو کہ اللہ تعالیٰ مکانیت ہے منزہ ہیں۔ نہ معیت علی مراد ہے کہ وہ ذاکرین کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ معیت قبولیت مراد
ہے۔ یعنی ذکر کرنے والداللہ کامقبول بندہ ہے۔ اللہ کے زویک اس کا ایک مقام و مرتبہ اوراس کی ایک شان ہے۔
پینی ذکر کر دوطرح کا ہے: خاص اور عام ۔ خاص: وہ ذکر ہے جس کا نفنی ذاکر کے لئے مخصوص ہے۔ اور عام: وہ ذکر ہے
جس سے دوسر ہے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اور خاص ذوہ ذکر ہے جس کا نفنی ذاکر کے لئے مخصوص ہے۔ اور مام: وہ ذکر ہے
ہے۔ اور عام ذکر ۔ یعنی القد کے دین کی اشاعت کرتا۔ اور اعلائے کلمۃ اللہ کی مخت کرتا ۔ کا صلہ ہیسے کہ القد تعالیٰ
ملاً اعلی کے قلوب میں اس ذاکر کی محبت القاء کرتے ہیں۔ چنا نچے کرونی اس کے لئے دعا نمیں کرتے ہیں اور ہر کات کے
مال ہوتے ہیں۔ پھراس کی مقبولیت زمین ہی اتاری جاتی ہے۔ اور ہرخلوق اس کی دلدادہ ہوجاتی ہے۔
طالب ہوتے ہیں۔ پھراس کی مقبولیت زمین ہی اتاری جاتی ہے۔ اور ہرخلوق اس کی دلدادہ ہوجاتی ہے۔
وزیا نچہ ایسے بہت سے اولیاء گذر رہ ہیں جن کومقام وصل نصیب ہوا ہے، مگر ان کا ملاً اعلیٰ میں کوئی ذکر نہیں ، دابل اوران کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ وزیری طرف ایسے حضرات بھی گذر ہے جیں جنوں سے دین کی ہوئی مدد کی ہے۔
اوران کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ وہ معظیم ہر کات سے بہرہ ور ہوئے جیں مگر اولیائے کیار میں ان کا شار نہیں ، وہ کے جیابات مرتفئے نہیں ہوئے۔ اور مالیان کا شہر نہیں ہوا۔
کے کیاج بایت مرتفئے نہیں ہوئے۔ اور مقام وصل ان کو نصیب نہیں ہوا۔

[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "أنا عند ظنّ عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فى ملاً ذكرتُه فى ملاً خيرٍ منه " ذكرنى، فإن ذكرنى فى ملاً ذكرتُه فى ملاً خيرٍ منه " أقول: جبلة العبد الناشئ منها أخلاقها وعلومُها، والهيئات التى اكتَسَبتها نفسه: هى المخصصة لنزول رحمة خاصة به؛ فربٌ عبدٍ سَمِح الخُلَقِ يظن بربه أنه يتجاوز عن ذنوبه، ولا يؤاخِذ بكل نقير وقطمير، ويعامل معه معاملة السماحة؛ فيكون رجاؤه ذلك سببا لِفض خطيئاته عن نفسه؛ وربُ عبدٍ شحيح الخُلقِ يظن بربه أنه يؤاخذه بكل نقير وقطمير، ويعامل معه معاملة المتعمقين، ولا يتجاوز عن ذنوبه، فهذا بأشد المنزلة بالنسبة إلى هيئاتٍ دنيوية، تُحيط به بعد موته.

وهذا الفرق: إنما محله: الأمور التي لم يتأكّد في حظيرة القدس حكمُها؛ وأما الكبائر وما يُشابهها فلا يظهر فيه إلا بالإجمال.

وقوله::" أنا معه": إشارة إلى معية القبول، وكونِه في حظيرة القدس ببال؛ فإن ذَكَرَ اللَّهُ في نفسه، وسلك طريقَ التفكرفي آلانه، فجزاؤه: أن الله يرفع الحُجُبَ في مسيرة ذلك، حتى يصل إلى التجلى القائم في حظيرة القدس؛ وإن ذكر الله في ملاً، وكان همُّه إشاعةَ الدين، وإعلاء كلمة الله، فجزاؤه: أن الله يلهم محبته في قلوب الملاً الأعلى: يدعون له، ويبر كون عليه، ثم يُنزل له القبولُ في الأرض.

وكم من عارفٍ بالله وصل إلى المعرفة، وليس له قبولٌ في الأرض، ولاذكرٌ في الملأ الأعلى؛ وكم من ناصر دينِ الله، له قبول عظيم وبركة جسيمة، ولم تُرفع له الحجبُ.

اوراللہ کا ارشاد: 'میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں' معیت قبول کی طرف اشارہ ہے۔ اوراس بندے کے بارگاہ مقد س میں اہم مقام میں ہونے کی طرف اشارہ ہے ہیں اگر وہ اللہ کو یا دکرتا ہے ننبائی میں اور وہ اللہ کی نعمتوں میں غور وفکر کی راہ چاتہ ہے تو اس کا بدلہ رہے ہے کہ القد تعالیٰ اس کی راہ (سلوک) میں پردے اٹھادیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس بھی تک پہنچ جاتا ہے جو حظیرۃ القدس میں قائم ہے یعنی اس کو مقدم وصل نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ القد تعالیٰ کو کسی جماعت میں یا دکرتا ہے۔ اور اس کے پیش نظر اللہ کے دین کی اشاعت ہوتی ہے اور اس کا مقصود اللہ کا بول بالا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے دیا کرتے ہیں اور اس کے لئے برکت کہ القد تعالیٰ ملاکا علی کے دلوں میں اس کی محبت البام فر ماتے ہیں۔ جو اس کے لئے دیا کرتے ہیں اور اس کے لئے برکت کے طالب ہوتے ہیں ، چھراس کے لئے زمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور بہت سے اللہ کی معرفت رکھنے والے (اولیاءاللہ) ہیں جن کو مقام معرفت حاصل ہو گیا ہے۔ اور ندان کے لئے زمین میں قبولیت ہے، نہ ملا اعلی میں ان کا کوئی ذکر ہے۔ اور بہت سے اللہ کے دین کے مددگار ہیں جن کے لئے بڑی

- ﴿ أَرْسَوْرُ بِيَالْيَسُورُ ﴾

قبولیت اور عظیم برکت ہے۔اوران کے لئے حجابات مرغع نہیں کئے گئے۔

لغات: ملائے تقابل کی وجہ سے ال حدیث میں فی نفسہ کے میں تبائی کے ہیں۔ جوذ کرس کی کو جھی شامل خیو منہ: ملائی صفت ہے اور ضمیر کا مرجع ملائے والهینات کا جبلة العبد پرعطف ہے، اخلاقها پڑئیں ہے۔ اور هی مفرد کی شمیراس لئے لائی گئی ہے کہ جبلت و ملکات ایک بی بین نقیر: کھجور کی شخطی کے بڑھے کا تاگا اور قطمیو تو شخطی کی باریک جملی مراد چھوٹی چھوٹی باتیں تعسم فی فی الامو: معاملہ کی تبدیک بہنچئے کی کوشش کرنا۔ مراد: تُر دو گیری اور ریزہ چینی کرنا الشد المنز للة ترکیب مقلولی ہے اصل: منز لة شدیدة ہے لینی تخت مرحد بالمسنة کا مطلب ہے ہے کہ بیخت تباہ کن مرحد ان و نیوی تصورات کے نتیجہ بیں چیش آیا ہے جھول نے موت کے بعداس کو گھر لیا ہے البال اہمیت النجلی القائم الح سے مراد ذات بحت ہے برگ علیہ برکت کی دی کرنا۔

# تھوڑ ارجوع بھی آخرت میں بہت ہے

اور

آ خرت میں نہایت کارآ مد چیزمعرفت الہیہ ہے

پہلامضمون: یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف بندے کا تھوڑا رجوع بھی آخرت میں بہت ہوجائے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: جب انسان مرتا ہے اور دنیا کو خیر باد کہتا ہے اور اس کی ہیمیت کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کی مکیت کے انوار حیکنے لگتے ہیں تو تھوڑی حسنات بھی بہت ہوجاتی ہیں۔ اور بندے کا تھوڑا رجوع بھی بہت النفات کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث میں بالشت ، گز ، باع ، چال اور دوڑکی مثال سے نبی مین پیٹر نے بہی مضمون سمجھایا ہے۔

البت گناہوں میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ عارضی اور غیر مقصود ہیں۔ اور عارضی چیزیں: فاتی چیز وں کی بذہبت ضعیف ہوتی ہیں۔ نفس کی قیمت فلد کے برابر کب ہو علی ہے! اس عالم میں مقصود بالذات نیکیاں ہیں کیونکہ کا نئات کے لفم وانتظام کا مدار خیر کے فیضان پر ہے۔ خیر وجود ہاقر ب ہا اور شرابعد یعنی خشا خداوندی ہے کہ خیر پائی جائے، شرنہ پایا جائے۔ شنق علیہ روایت ہے کہ: ''اللہ تو لٰی کی سور حمین ہیں۔ ان میں سے ایک رحمت: جن وائس، چو پایوں اور زہر یلے جانوروں کے درمیان اتاری ہے۔ پس اس کی وجہ سے گلوقات آپس میں کمیل کرتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اور وسرے پر مہر بانی کرتے ہیں۔ اور نئانو کے درمیان اتاری ہے۔ پس اس کی وجہ سے گلوقات آپس میں کمیل کرتی ہیں۔ اور نئانو کے درمیان اتاری کی وجہ سے وحق جانورا ہے بچوں پر مہر بانی کرتے ہیں۔ اور نئانو کے درمیان کی وجہ سے وحق جانورا ہے نہوں پر مہر بانی فرما کمیں گئن (مشکو ہو مدیت کے دن اپنے (مؤمن) بندوں پر مہر بانی فرما کمیں گئن (مشکو ہو محمر جانے ہیں بغض اصافہ ومہر جانے ہیں، بغض اصافہ ہو اکہ خیر کا وجود مطلوب ہے، شرکا نہیں۔ اللہ تعالی کا نئات میں لطف ومہر جانے ہیں، اضافہ ہوگا۔ وعن ذہیں۔ درائیاں بندے کرتے ہیں۔ اور شیاری کی فیضان کیا جاتا ہے۔ اس لئے نیکیوں میں تو آخر میں میں اضافہ ہوگا۔ بلہ کموظ نانو بے دمتوں کا دریا جب موجز ن ہوگا تو وہ ان خس وضاشاک کو مہر کا جاسک ہے۔ ہا کہر ہے جاسک ہے جاسک ہے جاسک ہے۔ ہو حاسک ہے۔ ہو ساسک ہے۔

دوسرامضمون: آخرت میں نہایت کارآیہ چیز: معرفت الہیا ورتوجالی اللہ ہے۔ فدکورہ بالاحدیث کا یہ جملہ: ''جومجھ سے زمین بھر گناہ لے کر طےگا، درانحالیکہ وہ میرے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ ظہرا تا ہو، تو ہیں اس کے بقدر بخشش کے ساتھ اس سے ملونگا'' ای حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے بعنی جو بندہ پرستار تو حید ہے، شرک کے شائبہ ہے بھی پاک ہے، اس کی مغفرت کا موقع ہے۔ اور تو حید ہے تمسک اور شرک ہے نفر کا مدار معرفت الہید پر ہے۔ جو خص اللہ تعالیٰ کوان کی صفات کا ملہ کے ساتھ کما حقہ جانتا ہے وہی جادہ تو حید پرگامزن ہے، جاہل شرک کی دلدل میں پیش جاتا ہے۔

اور دوسری متفق علیه روایت میں ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے۔ پھر (پشیمان ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے ،اور) عرض کرتا ہے: میرے پروردگار! بچھ سے گناہ ہوگیا! آپ اس کومعاف کردیں! تواس کے پروردگار (فرشتوں سے) فرماتے ہیں:'' دیکھو! میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسا پروردگار ہے جو گناہوں کومعاف بھی کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کرتا ہے (سنو!) میں نے اپنے بندے کو بخش دیا!'' (مشکوۃ حدیث ۱۲۳۳) اس حدیث میں بھی صراحت ہے کہ گناہوں کی معافی کی بنیاد معرفت الہمیہ ہے۔

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأزِيدُ؛ ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأزِيدُ؛ ومن تقرب جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها، أو أغْفِرُ؛ ومن تقرّب منى شبرًا تقرّبتُ منه ذراعًا، ومن تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعًا، ومن أتانى يمشى أتيتُه هَرُولَةٌ، ومن لقينى بقُرابِ الأرض خطيئة، لا يُشرك بى شيئًا، لقيتُه بمثلها مغفرة"

أقول: الإنسان: إذا مات، وأدبر عن الدنيا، وضَعُفت سُورةُ بهيميته، وتَلَعْلَعَتْ أنوار ملكيته:

فقليلُ خيره كثير، وما بالعرضِ ضعيفٌ بالنسبة إلى ما هو بالذات، والتدبيرُ الإلّهى: مبناه على إفاضة المخير، فالمخير أقرب إلى الوجود، والشرُّ أبعدُ منه، وهو حديث: "إن لله مائة رحمةٍ، أنزل منها واحدة إلى الأرض"، فبين النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك بمثلِ الشبر، والذراع، والباع، والمشى، والهرولة.

وليس شيئ أنفعَ في المعاد: من التطلُّع إلى الجبروت، والالتفاتِ تلقاءَ ها، وهو قوله: " من لقيني بقُراب الأرض خطيئة، لايُشرِك بي شيئًا، لقيتُه بمثلها مغفرة" وقوله تعالى: " أعَلِم عبدى: أن له ربَّا يغفر الذنب، ويأخذ به؟!"

تر جمہ: (۳) آخضرت مِن اُور بِاگُ اوراس کی طلبت کے انوار چیک قواس کی تھوڑی فیر (حسات) بھی بہت ہے (پھیر لی ،اوراس کی بہیت کی تجروں کی خرور بِاگی اوراس کی طلبت کے انوار چیک قواس کی تھوڑی فیر (حسات) بھی بہت ہے (اس مضمون کا تمرآ گے آرہا ہے۔ درمیان میں اِس بات کی وجہ بیان کی ہے کہ آخرت میں گناہ کیوں نہیں بڑھتا؟) اور عارضی چیزیں: ذاتی چیڑوں کی بہست ضعیف ہوتی میں۔اور تدبیر الٰہی کا مدار فیر کے فیضان پر ہے۔ پس فیر وجود ہے اقرب،اور شروجود ہے ابعد ہے۔اوروہ صدیث ہے کہ: 'بیشک اللہ کی سور حمیں میں ،ان میں سے ایک ذمین کی طرف اتاری ہے' (اس کے بعد پہلے ضمون کا تمہ ہے ) پس نی مین تی کی اللہ کی سور حمیں میں اس میں اور جروت کی طرف النفات ہے ،اوروہ اللہ پاک ہور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: 'کیا میر ابندہ جا تھو کا ارشاد ہے: جو جھے ہے ملے ۔اوراللہ تو کی کا ارشاد ہے: 'کیا میر ابندہ جا تار کے میں برابر میں کہا کا ارشاد ہے: 'کیا میر ابندہ جا تار کے معنی میں: چکنا۔

## تقرّب کا بهترین ذر بعیفرائض ہیں اور

نوافل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے

میری نزویکی ڈھونڈھتار ہتا ہے نوافل اعمال کے ذریعہ یمبال تک کہ بیل اس کودوست بنالیت ہوں۔ اور جب میں اس کو دوست بنالیت ہوں نواس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ نتا ہے۔ اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چاتا ہوں جس سے وہ چاتا ہوں جس سے وہ چاتا ہوں جس سے کوئی جنے مانگا ہے تو بیل اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ جھے سے کوئی جنے مانگا ہے تو بیل اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ جھے سے کوئی جنے مانگا ہے تو بیل اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں ( یمب مق م ولایت اور قرب خاص ہے ) اور میں نہیں بچکیا تا کس کام کے کرنے سے جیسا میں پچکیا تا ہوں مؤمن کی روح قبض کرنے سے جیسا میں پچکیا تا ہوں مؤمن کی روح قبض کرنے سے جیسا میں پچکیا تا ہوں مؤمن کی روح قبض کرنے سے اور وہ موت کونا پسند کرتا ہوں۔ اور اس کے لئے موت کے بغیر کوئی جارہ نہیں ' (رواہ ابناری ہمشنو قرصہ یہ اس کی'' ناخوش'' کونا پسند کرتا ہوں۔ اور اس کے لئے موت کے بغیر کوئی جارہ نہیں' (رواہ ابناری ہمشنو قرصہ یہ دینے ۲۲۲۲)

تشريح: اس مديث كي شرح مين شاه صاحب رحمه الله نے جار باتيں بيان كى مين:

جہاں بات: صدیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اولیاء ہے بگاڑ اللہ ہے بگاڑ ہے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
کی بندے ہے محبت کرتے ہیں۔ اوراس کی محبت ملا اعلیٰ میں اترتی ہے۔ پھراس کے لئے زمین میں قبولیت نازل کی جاتی
ہے، تو جو محص اس نظام محبت کی مخالفت کرتا ہے، اوراس محبوب بندے ہے جھڑ اکرتا ہے (بیاس ہے وشمنی رکھتا ہے) اوراس
کی تحریک کوفیل (Fail) اوراس کی ذات کورسواکر نے کی کوشش کرتا ہے، تو اس ولی کا وشمن : اللہ کا وشمن ہوجاتا ہے۔ اوراس محبوب برائلتہ کی مہر بانی: اس وشمن کے حق میں محبوب پرائلتہ کی مہر بانی: اس وشمن کے حق میں لعنت بن جاتی ہے۔ اوراس محبوب سے اللہ کی خوشنوو کی: اس وشمن کے حق میں سے منقلب ہوجاتی ہے۔ شہنشاہ مطلق ہے آ مادۂ پر کاربونے کی وارنگ کا یہی مطلب ہے۔

دوسری بات: تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں۔اوراس کی وجہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات بندوں کی طرف مبذول ہوتی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بندوں کو آئین وشریعت مبذول ہوتی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بندوں کو آئین وشریعت عنایت فرمات نے ہیں۔ اور بارگاہ عالی ہیں اس شریعت کے احکام وقوانین لازم کردیئے جاتے ہیں، تو وہی قوانین اور وہی عبادتیں رحمت خداوندی کے لئے سب سے زیادہ جاذب ہوجاتی ہیں۔ اور وہی امور اللہ کی خوشنودی ہے بہت زیادہ ہم آ بنگ ہوجاتے ہیں۔ اور ان کا تھوڑ ا بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی گوفر اکض وواجبات کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ گروہی آخرت ہیں نجات کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔

تیسری بات: جب بندہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اعضاء بن جاتے ہیں (الی آخرہ) اس کی وجہ یہ کہ جب بندہ مقام تُر ب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس ہے مجت کرنے لگتے ہیں۔ رحمت البی اس کواپی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور انوار البی اس کے اعضاء کو تقویت پہونچاتے ہیں۔ اور اس محبوب کی جان وہ ال میں اور آل واولا دمیں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کی دعائیں تبول کی جاتی جاتی ہیں۔ اور شرور وفتن سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ہر طرح سے اس کی مفاظت کی جاتی ہے۔ اور ہر طرح سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور تر طرح سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور تُر ب کے اس خاص مقام کو شاہ صاحب قدس سرہ کی اصطلاح میں ''تُر ب اعمال'' کہا جاتا ہے۔

فا کدہ اس صدیث کاعمودی مضمون ہیہے کہ اگر بندہ اہتمام ہے فرائض وواجبات کی اوائیگی کے ساتھ نوافلِ اعمال کا مجمی اہتمام کے کہ اگر بندہ اہتمام ہے۔ کہ مضمون سور و بنی اسرائیل آیت 9 کے میں بھی ہے۔ کا مجمی اہتمام کرے تو مقام ولایت اور قرب خاص حاصل ہوسکتا ہے۔ یہ صفمون سور و بنی اسرائیل آیت 9 کے میں بھی ہے۔ ارشادیا ک ہے:

وَمِنَ اللَّيْسِلِ فَتَهَجُدُ بِهِ ، نَافِلَةُ لَكَ، عَسْسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُوْدًا

اور رات کے کچھ حصہ میں: پس قرآن کے ذریعہ تہجد اوا سیجئے۔ بیتکم آپ کے لئے بطور نفل ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کومقام محمود سے سرفراز فرما ئیں۔

اس آیت کے الفاظ عام ہیں۔اور مقام محمود (ستودہ مرتبہ) کے عموم میں مقام ولایت بھی داخل ہے۔ پس آیت میں اشارہ ہے کہ مقام قُر ب: نوافل اعمال کے ذریعہ حاصل ہوسکتا ہے (فائدہ ختم ہوا)

چوسی بات: حدیث کے آخر میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ کسی کو یہ خیال آسکتا ہے کہ جب اولیاء کا یہ مقام وسرت ہے تو پھر انہیں موت کیوں آئی ہے؟ موت تو ہر کسی کو نا گوار ہے، پھر امند تعالی اپنے بندوں کواس سے دوجیار کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کا مقام تو ہر تر وبالا ہے۔ الند تعالیٰ تو کسی بھی مؤمن کے لئے موت کو لبند نہیں کرتے ۔ مؤمن کی روح قبض کرنے میں اللہ تعالیٰ کوجس قدر تذبذ ب ہوتا ہے اتناکسی کام کے کئے موت کو لبند نہیں ہوتا ۔ چنا نچے آخر ت میں موت ، می کوموت و یہ می جائے گی۔ اور جنتیوں کو اہدی زندگی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ گراس عالم کا بھی بہر حال ایک تقاضا ہے۔ جس کی تحمیل ضروری ہے۔ اس عالم میں خیر مطلق سے ہم آ ہنگ بات یہی ہے کہ ہر کسی کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔

 [٥] وقال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب الى عبدى بشيئ أحبّ إلى مما افترضتُ عليه، ومايز ال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أُجبّه، فإذا أحببتُ كنتُ سمعه الذى يسمع به، وبَصَرَه الذى يُبصر به، ويدَه التى يَبْطش بها، ورجله التى يحمشى بها، وإن سألنى لأعطِينه، ولن استعاذ نى لأعيذنّه، وما تردّذتُ فى شيئ أنا فاعله تردُّدى عن نفس المؤمن، يكره الموتَ وأنا أكرهُ مَسَاء تَه، ولا بدّله منه"

اقول:

[۱] إذا أحبَّ الله عبدًا، ونزلت محبتُه في المالا الأعلى، ثم نزل له القبولُ في الأرض، فخالف هذا النظام أحد وعاداه، وسعى في رد أمره وكبتِ حاله: انقلبت رحمةُ الله بهذا المحبوب لعنةً في حق عدوه، ورضاه به سُخطًا في حقه.

[٣] وإذا تَدَلَّى الحقُّ إلى عباده بإظهار شريعة، وإقامة دين، وكتب في حظيرة القدس تلك السنن والشرائع: كانت هذه السنن والقرباتُ أجلب شيئ لرحمة الله، وأوفقه برضا الله، وقليلُ هذه كثير.
[٣] والايزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، زيادة على الفرائض، حتى يحبه الله، وتغشّاه رحمتُه، وحين في أهله، وولده، وماله، ويستجاب دعاؤه، ويُحفظ من الشر، ويُنصر، وهذا القرب عدنا يسمى بقرب الأعمال.

[1] والتردد ههنا كناية عن تعارض العنايات: فإن الحقّ له عناية بكل نظام نوعي وشخصي، وعنايته بالجسد الإنساني تقتضي القضاء بموته، ومرضِه، وتضييق الحال عليه؛ وعنايته بنفسه المحبوبة تقتضي إفاضة الرفاهية من كل جهة عليه، وحفظه من كل شيئ.

 (۳) اور بندہ برابرنز ویکی ڈھونڈھتار ہتا ہے نوافل اہمال کے ذریعہ، فرائض اہمال پرزیادتی کرتے ہوئے ، یہاں تک کہ القد تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس پر رحمت ِ النہی چھا جاتی ہے۔ اس وقت اس کے اعضاء تقویت پہو نچائے جاتے ہیں انوار النہی کے ذریعہ۔ اور اس محبوب ہیں اور اس کے گھر والوں ہیں اور اس کی اولا دہیں اور اس کے مال میں برکت فرمائی جاتی ہے۔ اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور شرے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس کی ماتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے جاتی ہے کی جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے کی جاتی ہے۔ اور اس کی

(۳) اور'' تذبذب' بہال کنامہ ہے مہر بانیوں کے تعارض ہے، پس بیٹک اللہ تعالیٰ کے لئے مہر بانی ہے ہر نوی اور شخص نظام پر۔ اور جسد انسانی کے ساتھ اللہ کی عنامیت جا ہتی ہے اس کی موت، اس کی بیاری اور اس پر حالت کی تنگی کے فیصلہ کو۔ اور اس کے مجوب نفس کے ساتھ اللہ کی عنامیت ہر جہت ہے آسودگی کے فاضہ کواور ہر چیز سے اس کی حفاظت کو جا ہتی ہے۔ اور اس کے مجوب نفس کے ساتھ اللہ کی عنامیت ہر جہت ہے آسودگی کے افاضہ کواور ہر چیز سے اس کی حفاظت کو جا ہتی ہے۔ تصحیح : حدیث کا آخری جملہ: و لابد له منه مصاور حدیث سے برا ھایا ہے۔

\<u>\</u>

## احسان كي خصيل مين ذكرالله كااجم كردار

[٦] قال صلى الله عليه وسلم: " ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيرٍ لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخيرٍ لكم من أنْ تَلْقُوا عدوَّكم، فتضربوا أعناقَكم؟" قالوا: بلى، قال: " ذكرُ الله"

\_ ﴿ (وَ كُوْرُ بِيَائِيْرُ ا

أقول. الأفضيلة تحتلف بالاعتبار، ولا أفضل من الذكر باعتبار تطلّع النفس إلى الجبروت، ولاسيما في نفوسٍ زكيةٍ، لا تحتاج إلى الرياضاتِ، وإنما تحتاج إلى مداومة التوجه.

ترجمہ (۱) آنخضرت سلی آئی منے فر مایا (ترجمہ گذر چکا) میں کہتا ہوں: برتری انتہارات کی وجہ ہے مختلف ہوتی ہے۔ اور ذکر ہے بہتر کوئی چیز نہیں، جبروت کی طرف نفس کے جھا نکنے کے امتبار سے بینی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے امتبار سے بینی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے امتبار سے بخصوصاً ان پا کیزہ نفوس کے تی جوریاضتوں کے تاج نہیں، اور وہ صرف کسل متوجہ رہنے کے تاج ہیں۔ حکمت جمیں میں جوریاضتوں کے تاج ہیں۔ حکمت جمیں ہیں جوریاضتوں کے تاج ہیں۔ حکمت جمیں میں جوریاضتوں کے تاج ہیں، اور وہ صرف کسل متوجہ رہنے کے تاج ہیں۔

### ذکرے غفلت موجب حسرات ہے

حدیث — رسول الله سین نیمینی نیمینی بین این بین بین بین بین بین اوراس نے اس نشست میں الله کا ذکر نہیں کیا ، تواس پرالله کی جانب سے بڑی حسرت ہوگی۔اور جو شخص کہیں لیٹا ،اوراس میں اس نے الله کا ذکر نہیں کیا تواس پر الله کی جانب سے بڑی حسرت ہوگی' لیمین بر حال میں اللہ کا ذکر ہونا جا ہے ۔ جو وفت ذکر الله سے خالی گذرتا ہے وہ قیامت کے دن موجب حسرت وٹدامت ہوگا (مشکلوۃ حدیث ۲۲۷۲)

حدیث ۔۔۔۔۔ اوررسول اللّٰہ صِلی یَیم نے فر مایا: '' جو بھی قوم کسی ایسی مجلس ہے اٹھتی ہے جس میں اُنھوں نے اللّہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ مردار گدھے کے مانند ہی ہے اٹھتے ہیں لیعنی گویا وہ مردار کھا کر اٹھے، اور وہ مجلس ان پرحسرت ہوگ (مفکوۃ حدیث ۲۲۷۲)

حدیث ۔۔۔۔۔ اوررسول اللہ طِینَدَیمِ نے فر مایا:''اللہ کے ذکر کے ملاوہ زیادہ گفتگونہ کیا کرو۔ پس بیشک اللہ ک ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو کرنا دل کی بخق ( کا باعث) ہے۔ اوراوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور: بخت دل ہے' (مفکوٰۃ حدیث ۲۲۷۲)

تشری : ذکر سے لذت آشنا ہونے کے بعد ، اور میہ بات جانے کے بعد کے سرح ذکر موجب طمانینت ہے؟ اور
کس طرح ذکر کے ذریعہ دل سے پرد سے اٹھتے ہیں؟ اور ذکر کرتے کرتے میہ مقام حاصل کر لینے کے بعد کہ گویا وہ اللہ کو
آنکھوں سے دیکھ رہا ہے: جب ذکر سے غفلت ہوتی ہے ، اور آ دمی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے ، اور از واج واملاک کے
ساتھ اختلاط ہوتا ہے تو سابقہ بہت می ہا تیں بھول جاتا ہے۔ اور ایسا کورارہ جاتا ہے جیسے وہ کیفیات بھی نصیب ہی نہیں
ہوئیں۔ اور اس کے درمیان اور سابقہ احوال کے درمیان ایک بڑا پردہ حائل ہوجاتا ہے۔ اور میہ بات موجب حسرت
وندامت ہے۔ کیونکہ غفلت کی میرحالت دوز نے کی طرف اور ہر برائی کی طرف وعوت دیتی ہے۔ جوگھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور جر جرائی کی طرف وعوت دیتی ہے۔ جوگھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور
جب حسر تول کا انبار لگ جاتا ہے تو نجات کی کوئی راہ باتی نہیں رہتی۔

اور نبی جنان آئی نے ان حسر تول کا بہترین علاج تبویز کیا ہے۔ اور وہ بہہ کہ آ یے ہر حالت کے لئے اس کے من سب ذکر مقرر کیا ہے، تا کہ وہ غفلت کے زہر کے لئے تریاق کا کام دے۔ نیز آ بے نے ان اذکار کے فوائد ہے بھی آگاہ کیا ہے۔ اور اس ہے بھی باخبر کیا ہے کہ ان اذکار کے بغیر آ دمی حسر تول ہے دوجیار ہوسکتا ہے (پس نیبوکارول کو ہمیشداذکار کیا ہم امرائے ہوں کا مامنانہ ہو)

[٧] وقال صلى الله عليه وسلم " من قعد مقعدًا لم يذُكُر الله فيه، كانت عليه من الله ترة ، ومن اضطحع مضْجعًا لايذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة "

وقال:" مامن قوم يقومون من محلس، لايذكرون الله فيه، إلا قاموا عن مثل جيفةٍ حمارٍ، وكان عليهم حسرةٌ"

وقال " لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعدَ الناس من الله القلبُ القاسي"

أقول: من وجد حلاوة الذكر، وعرف كيف يحصل له الاطمئنان بذكر الله؟ وكيف تنقشعُ المححبُ عن قلبه عند ذلك؟ حتى يصير كانه يرى الله عيانًا الاشك أنه إذا توجه إلى الدنيا، وعافس الأزواج والضيعات: ينسى كثيرًا، ويقى كأنه فقد ماكان وجد، ويُسدلُ حجابٌ بينه وبين ماكان بمرأى منه. وهذه الخصلة تدعو إلى الدار، وإلى كل شر، وفي كل من ذلك ترة، وإذا اجتمعت الترات لم يكن سبيل إلى النجاة.

وقد عالج النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذه التراتِ بأتمَّ علاح. وذلك أنْ شرَعَ في كل حالةٍ ذكرًا ماسنًا له، ليكون ترياقًا دافعًا لِسُمِّ العفلة؛ فبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على فائدة هذه الأذكار، وعلى عروض التراتِ بدونها.

ترجمہ:() تین احادیث شریفہ کے بعد: میں کہتا ہوں: جس نے ذکر کی حلاوت پالی، اور یہ بات جان لی کہاں کو ذکر اللہ ہے کی اس کے دل سے بردے ہتے ہیں؟ بہال تک کہ ہوگیا وہ کو یا اللہ کو آنکھوں سے دکھے ہیں؟ بہال تک کہ ہوگیا وہ کو یا اللہ کو آنکھوں سے دکھے رہا ہے: اس بات میں ذراشک نہیں کہ جب وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بولا اور جا کدادوں سے اختلاط کرتا ہے تو بہت می ہاتا ہے۔ اور باتی رہتا ہے گویاس نے گم کردی ہے وہ بات جووہ پاتا تھا۔ اور ایک پردہ لئکا دیا جاتا ہے اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جواس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اور یہ بات جہنم کی طرف اور ہر برائی کی طرف وعوت دیتی ہا وراس میں سے ہرایک میں حسرت ہے۔ اور جب حسرتیں اور یہ بات جہنم کی طرف اور ہر برائی کی طرف وعوت دیتی ہا وراس میں سے ہرایک میں حسرت ہے۔ اور جب حسرتیں

جمع ہوجاتی ہیں تو نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔

اور نبی میلاند کینی نے ان حسرتوں (خساروں) کا کامل ترین علاج کیا ہے۔اوروہ یہ ہے کہ آپ نے ہر حالت میں اس کے مناسب کوئی ذکر مقرر کیا ہے تا کہ وہ ففلت کے زہر کے لئے تریاق بن جائے۔پھرنبی میلاند کیا ہے ان اذکار کے فوائد سے اوران کے بغیر حسرتوں کے پیش آنے ہے آگاہ کیا ہے۔

لغات: البَوَة: حسرت، ثدامت، خساره اوركها ثا الْمَقَضَع عنه الشيئ السي يَرِكا طارى بوئے كے بعد بن جانا ..... عَافْسُ الأمودَ : كامول مِن لَكنا۔

فصل

### اذ كارعشره كابيان

### انضباط اذ كاركي حاجت

ذکر کے الفاظ کا انصباط ضروری ہے۔ تا کہ لوگ اس میں اپنی نارساعقلوں سے تصرف نہ کریں۔ اگر لوگ ایسا کریں ہے تو وہ اللہ کے ناموں میں کچے روی اختیار کریں ہے یا اساء کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ کچے روی بیہ ہے کہ اللہ تعالی پرایسے ناموں اور ایسی صفات کا اطلاق کیا جائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جو اللہ کی تعظیم و تو قیر کے لائق نہیں (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ان کہا جا کہ اور اللہ کے خصوص ناموں اور صفتوں کا غیر اللہ پراطلاق کرتا۔ اور صفات کے معانی میں بے جا تاویلات کرنا۔ اور ان کو معصیت (سحروغیرہ) میں استعال کرنا۔ بیسب کے روی ہے (نوائد عنی فی حاشیہ مورۃ الاعراف آیت ۱۸)

## اجم اذ کاراوران کی حکمتیں

اذکار بہت ہیں،البتہ اہم اذکار جوسنین (نیکوکاروں) کے لئے مشروع کئے گئے ہیں:وں ہیں۔اور وہ یہ ہیں:(۱) تبیع (۲) تخمید (۳) تبلیل (۴) تکبیر (۵) فوا کد طلبی اور پناہ خواہی (۱) اظہار فروتی و نیاز مندی (۷) توکل (۸) استغفار (۱) اسائے اللی سے برکت حاصل کرنا (۱۰) ورووشریف۔

اورتعدواذ كارمين دومتين بين:

پہلی حکمت: ہر ذکر میں ایک راز (منفعت) ہے جو دوسرے میں نہیں۔ پس کوئی ایک ذکر کافی نہیں۔اس لئے نمی میالنڈ کیا نے مختلف مواقع میں متعدداذ کارکوجمع فر مایا ہے تا کہ ان کا نفع تام ہو۔

دوسری حکمت مسلسل ایک ہی ذکر کرتے رہنا عام لوگوں کے حق مین زبان کا لقلقہ (محض آواز) ہوکررہ جاتا ہے۔

- ﴿ الْأَنْوَارُ لِبَالْمِيْرُ لِهِ

اورایک ذکرے دوسرے ذکر کی طرف انقال نفس کو ہوشیار اور خوابیدہ کو بیدار کرتا ہے۔

# پېلااور دوسرا ذکر

# تشبيج وتخميد

پہلا ذکر بتہیج وتقذیس ہے۔ تبیج کے معنی ہیں: تمام عیوب ونقائص اور ہرگندگی سے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ دوسرا ذکر بتحمید وتو صیف ہے۔ تحمید کے معنی ہیں: تعریف کرنا لیعنی تمام خوبیوں اور ہرصفت کا ملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کومتصف کرنا۔

جامع ذکر: جب کی جملہ بین تبیع و تحمید دونوں جمع ہوجاتے ہیں تو وہ انسان کی معرفت ربانی کی بہترین تعبیر ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس طرح بہچان سکتا ہے کہ وہ ایک الیسی ذات کا تصور کرے جو تمام عیوب ونقائص سے جو مخلوقات میں پائے جاتے ہیں ۔۔۔ پاک ہو، اور جوان تمام خوبیوں کے ساتھ ۔۔۔ جو مخلوقات میں خوبیاں تصور کی جاتی ہیں باتے ہیں ہوئے وہ بہونے کی جبت سے مانا جائے۔ مثلاً: بینا شنوا ہونا مخلوقات میں خوبی کی جات سے مانا جائے۔ مثلاً: بینا شنوا ہونا مخلوقات میں خوبی کی جات ہے مانا جائے۔ مثلاً: بینا شنوا ہونا مخلوقات میں خوبی کی جات ہے۔ ان کو سمج وبھیر مانا جائے۔ مگر ماذی آئے کا ن ان کے لئے تابت ہے۔ پس اللہ کو ان سے متصف کیا جائے۔ ان کو سمج وبھیر مانا جائے۔ مگر ماذی آئے کا ن ان کے لئے تابت نہ کے جائیں کیونکہ یہ کوئی خوبی کی بات نہیں۔

ذکر جامع کے فضائل اوران کی وجہ: ذکر جامع — جو بیج و تھید: دونوں مضامین پرمشتل ہو — کی فضیلت میں درج ڈیل روایات آئی ہیں:

حدیث — (۱)رسول الله مطالعة علی ارشادفر مایا: ''تنجیج (الله کی تقدیس) نصف تر از و ہے ( لیعنی سبحان الله کہنے ہے آ ہے آدھی میزان عمل مجرجاتی ہے )اورالحمد للله (الله کی تعریف کرنا) تر از وکو بحردیتا ہے ' لیعنی وونوں مضامین ہے ل کرتر از و مجرجاتی ہے (مشکوٰ قاحدیث ۲۳۱۲)

حدیث — (۲) رسول الله منالله م

صدیث —(۳)رسول الله مِناللهَ اِن ارشادفر مایا: ''جس نے سبحان الله العظیم و بعده کہااس کے لئے بہشت میں تھجور کا درخت لگایا جاتا ہے'' اور درخت ِخر ما کی تخصیص: کثر ت ِ منفعت، یا پھل کی عمد گی، یا معروف ہونے ——ھے (وَسَنَوْرَ مِبَالْمِیْنَ لَمِ عِیْسِ

كى وجد سے ب (مشكوة حديث ١٣٠١)

حدیث ۔۔۔ (۴)رسول اللہ طِلیٰ اللہ عِلیٰ اللہ عِلیٰ اللہ عِلیٰ اللہ علیہ اللہ و بعدہ مومرتبہ کہاتواس کی لغزشیں اتار دی جا کھیں گی ،اگرچہ وہ مندر کے جھاگ کے برابر ہول' (مشکوۃ صدیث ۴۲۹٦)

حدیث \_\_\_\_(۵)رسول الله سِلْ الله سِلْ الله عِلَى الله عِلَى الله و بحمده سوم تبه کہا تو قیامت کے دن اس کے مل (کے برابریا اس) سے بہتر عمل کوئی شخص نہیں لائے گا۔ ہاں جس نے یہی عمل کیا یا اس میں اضافہ کیا (مشکوة حدیث ۲۲۹۷)

صدیث ۔۔۔ (۱) رسول اللہ میانی بیم ہے دریافت کیا گیا کہ بہترین کلام (ذکر) کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا." وہ کلام (ذکر) جواللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے بینی سبحان اللہ وبحمدہ (مشکلوۃ حدیث ۲۳۰۰)

تشریح جب مذکورہ بالاذکری صورت نامہ اعمال میں تھبرتی ہے بینی وہ ذکر مقبول تھبرتا ہے، تواس میں اللہ کی جس معرفت کا بیان ہے ( لیمن اس ذات قدی صفات کا نقائص سے مبرا ہونا اور خوبیوں سے متصف ہونا) وہ معرفت: جب اس کے کامل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ( اور یہ فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ ذکر فیم وبصیرت کے ساتھ کیا گیا ہو ) تو اس وقت وہ معرفت النہ کامل کیا جروتی ہے۔ اور اس ذکر ہے تر ب البی کا وسیع باب وَ ابوتا ہے ( ذکورہ روایات میں اس وقت وہ معرفت النہ کامل کیا جم بیان کیا گیا ہے )

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مذکورہ فضائل کا جوراز بیان کیا ہے ،اس سے بیہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ وہ ثواب مُدام ذکر کرنے کا ہے۔

نوٹ:شرح میں ترتیب بدل دی ہے۔ لیعنی فضائل کی روایات پہلے دی ہیں اوران کا راز بعد میں بیان کیا ہے۔ اصل کتاب میں راز پہلے ہےاورروایات بعد میں۔

نضائل تخمید کی روایات اوران کا راز: شاہ صاحب قدس سرہ نے فضائل تخمید کی تین روایتیں بیان کی ہیں اوران کی وجوہ ذکر فرمائی ہیں:

میملی روایت: ----رسول الله مین ناین نیز نیز مایا: "قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے ان لوگوں کو بلا یا جائے گا جوخوشحالی اور تنگ حالی میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں '(مشکوۃ حدیث ۲۳۰۸)

تشریخ:الله کی صفات دوطرح کی ہیں: شبوتی اورسلبی بہ

صفات ِ ثبوتنیہ : وہ صفات ہیں جن کے ذریعہ اللہ کے لئے کوئی خوبی اور کوئی کمال ثابت کیا جاتا ہے۔ جیسے وحدا نیت اور صدیت یعنی اللہ کا بے ہمداور باہمہ ہونا۔ جن کا سورۃ الاخلاص میں ذکر ہے۔ اور تمام صفات ِ حقیقیہ : صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات ِ ثبوتیہ کوصفات ِ جمال بھی کہا جاسکتا ہے۔

- ﴿ الْرَوْرُ لِبَالْمِينَالِينَ ﴾

پس مذکورہ روایت میں حمد کی جونصیات بیان کی گئی ہے اس کا رازیہ ہے کہ حمد ایک ثبوتی عمل ہے۔ اور مثبت ذبین بی ہے حمد ابھرتی ہے اس کا جہ رہی ہے کہ اس کا مرازیہ ہے کہ ' ال حصد الله میزانِ عمل کو ہے تھا جہ رہی ہے تھا ہے کہ ان مطلب رہی ہی بیان کیا گیا ہے کہ تنہی ہے تو آ دھی تر از وجرتی ہے اور تحمید سے پوری لیجنی تحمید کا ثواب: تشہیع سے دوگنا ہے۔ اس کا مطلب رہے تھمید کرنے والے بہشت کی نعمتوں سے زیادہ بہرور ہیں۔ اور اس وجہ سے ان کوسب سے تسلیم جنت کی طرف بلایا جائے گا۔

ووسری روایت \_ رسول الله مطابقی نیم نیم ارشاد فرمایا: "بهترین دعا الحمد الله به " (مشکوة حدیث ۱۳۳۹)

تشریخ: الحمد لله بهترین دعااس لئے ہے کہ دعا کی دوقتمیں ہیں: ایک: وہ جن سے دل ود ماغ عظمت خداوندی سے لیرین ہوجاتے ہیں اور دل میں نیاز مندی کی کیفیت بیدا ہوتی ہے۔ دوم وہ جن کے ذریعہ دنیا و آخرت کی خیرطلب کی جاتی ہوائی ہیں۔ جب بندہ کہتا جاتی ہوائی ہیں۔ جب بندہ کہتا ہاتی ہوجاتا ہے۔ اور الله تعالی ہیں والی ہیں والی بیان کی جاتی ہوئی ہے۔ اور المحمد الله میں سے لیالب ہوجاتا ہے۔ اور الحمد الله کو کی سے المال کردیا جاتا ہے۔ اور الحمد الله کو کی سعادتوں سے مالا مال کردیا جاتا ہے، اور شرور فتن سے اس کی حفاظت کی جاتی ہوئی ہے۔ جس کی حفاظت کی جاتی ہوئی ہیں۔ جس کی حفاظت کی جاتی ہوئی ہے۔ اور اس ذکر کی فضیلت کی بیوجہ بھی ہے کہ حمد: صفات بجو تیہ ہوئی ہے۔ اور اس ذکر کی فضیلت کی بیوجہ بھی ہے کہ حمد: صفات بجو تیہ ہوئی ہے۔

تیسری روایت — رسول الله میلینتگیزنی فرمایا: حمد شکر کامردار ہے، جوجہ نہیں کرتادہ شکر گزار نہیں "(مشکوۃ حدیث ۱۳۰) تشریح: حمد (تعریف) صرف زبان ہے ہوتی ہے۔ اور شکر: زبان ، دل اور اعضاء: سب ہوتا ہے۔ پس حمد: شکر کی ایک شاخ ہے۔ اور چونکہ حمد زبان کافعل ہے۔ اور زبان سے نعمت اور تعریف کا اظہار خوب ہوتا ہے، اس لئے حمد کوشکر کی اہم شاخ اور سردار قرار دیا ہے۔

واعلم: أنه مستب الحاجة إلى ضبط ألفاظ الذكر، صونًا له من أن يَتصرَّف فيه متصرفٌ بعقله الأبتر، فَيُلْحِدَ في أسماء الله، أو لا يعطى المقامَ حقَّه.

وعمدة ما سُنَّ في هذا الباب عشرةُ أذكار، في كل واحد سِرِّ ليس في غيره؛ ولذلك سَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في كل موطن أن يُجمع بين ألوان منها.

وأيضًا: فالوقوف على ذكر واحد يجعله لَقْلَقَة اللسان في حق عامة المكلفين؛ والانتقالُ من بعضها إلى بعض ينبه النفسَ، ويوقظ الوسنانُ.

منها: سبحان الله: وحقيقته: تنزيهه عن الأدناس والعيوب والنقائص.

ومنها: الحمد لله: وحقيقته: إثبات الكمالات والأوصاف التامّة له.

فاذا اجتمعتا في كلمة واحدة: كانت أفصح تعبير عن معرفة الإنسان بربه، لأنه لايستطيع أن يعرفه إلا من جهة إثبات ذاتٍ يُسلب عنها ما نشاهده فينا من النقائص، ويُثبت لها ما نشاهده فينا من جهات الكمال، من جهة كونه كمالاً.

فبان استَقرَّتُ صورةُ هذا الذكر في الصحيفة: ظهرت هناك هذه المعرفة تامةٌ كاملةٌ، عندما يُقضى بسُبُرُغها، فيفتح بابًا عظيما من القرب:

وإلى هذا المعنى أشار النبئ صلى الله عليه وسلم في قوله:" التسبيح نصفُ الميزان، والحمدللة يملؤه"

ولهذا كانت كلمة:" سبحان الله وبحمده" كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزال، حبيبة إلى الرحمن.

ومن يقولها غُرست له نخلة.

وورد فيمن يقولها مانةُ: " خُطَتْ عمه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر"

"ولم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحدٌ قال مثل ذلك، أو زاد عليه" وهي "أفضل الكلام: اصطفاه الله لملائكته"

وأما سِرُّ قوله عليه السلام: "أول من يُدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السَّرَّاء والضَّرَّاء" فهو أن عملهم ثبوتي، منبعث من القوى الثبوتية، وأهلها أَخْظَى الناس بنعيم الجنان. وسرُّ قوله عليه السلام: "أفضل الدعاء: الحمدالله" أن الدعاء على قسمين - كما سنذكر والحمد الله يفيدهما جميعًا، فإن الشكر يزيد النعمة، والأنها معرفة ثبوتية.

وسِرُ قوله عليه السلام:" الحمد لله رأس الشكر" أن الشكر يتأتَّى باللسان والجنان والأركان، واللسانُ أفصحُ من دَيِّنِكَ.

ترجمہ: اور جان لیں کہ ذکر کے الفاظ منصبط کرنے کی ضرورت ہے، ذکر کو بچاتے ہوئے اس بات سے کہ اس میں تصرف کرے کوئی تصرف کرنے والا اپنی ناقص عقل ہے، پس وہ سمج روی اختیار کرے القد کے ناموں میں یا وہ مقام کو ۔۔۔ انگاری مقامی اللہ کے بیار سے اللہ اللہ کے اللہ بیار کا مقام کو سے اللہ کے ناموں میں باوہ مقام کو **M.**4

اس کاحق نہ دے — اور بہترین اذ کارجواس باب(احسان) میں مشروع (مقرر) کئے گئے ہیں: دس اذ کار ہیں۔ جن میں سے ہرایک میں وہ راز ہے جودوسرے میں نہیں ہے۔ چنانچے آنخضرت میں کانڈیڈنٹرنے ہر جگہ میں مسنون کیا کہ ان میں ے بنی اذکار کے درمیان جمع کیاجائے ۔ اور نیز: پس ایک ذکر پر کھبر نااس کوزبان کالقبقہ (سارس کے زور سے بولنے کی آواز ) بنادیتا ہے عام مکلفین کے حق میں۔اور بعض اذ کار ہے بعض کی طرف انتقال نفس کو چوکنا کرتا ہے اور ا ونگھتوں کو بیدار کرتا ہے ۔۔۔ ان میں ہے: سبحان القد ہے۔ اور بہنچ کی حقیقت: اللہ کی تقدیس بیان کرنا ہے میل کچیل، اورعیوباورنقائص ہے ۔۔۔ اوران میں ہے:الحمد بقدے۔اورنخمید کی حقیقت:ابند کے لئے کمالات اورصفات کاملہ ٹا بت کرنا ہے ۔۔۔ پس جب دونوں ایک جملہ میں اکٹھا ہو جا کمیں: تو دونصیح ترین تعبیر ہوتی ہے انسان کے اپنے رب کو پہچاننے کی۔اس لئے کدانسان نبیس طاقت رکھتا کدوہ اللہ کو پہچانے مگر ایسی ذات کو ٹابت کرنے کی جہت ہے جس ہے نفی کی جائے ان نقائص کی جن کا ہم اپنے اندرمشاہدہ کرتے جیں۔اورجس کے لئے ثابت کی جائیس کمال کی وہ جہتیں جن کا ہم اپنے اندرمشاہدہ کرتے ہیں ،اس کے کمال ہونے کی جبت ہے ۔۔۔ پس اگراس ذکر کی صورت نامہ ً ا عمال میں تضہرتی ہے تو وہاں میں معرفت کامل وکممل ظاہر ہوتی ہے جبکہ اس کے کامل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس وہ ذکر فر ب البي كاايك برزا درواز و كھولتا ہے' ۔۔ اوراس معنى كى طرف نبى سين يه يم نے اشار وفر مايا ہے اپنے قول ميں كه بتيج ہ دھی تر از و ہے،اورالحمدلقداس کوبھر دیتا ہے ۔۔۔ اوراس وجہ ہے جملہ'' سبی ن ایندو بھر ہ'' زبان پر ہاکا،تر از ویس بھاری اور رحمان کو پیاراہے ۔۔۔۔ اور جواس جملہ کو کہتا ہے:اس کے لئے تھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے ۔۔۔۔ اوراس شخص کے حق میں وار د ہواہے جواس کوسوم تنبہ کہتا ہے:''اس ہے اس کی لغزشیں اتار دی جاتی ہیں، گووہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں ۔۔۔ اور نبیس لاتا کوئی شخص قیامت کے دن اُس ہے افضل جواس کولا یا ہے ،مگر وہ جس نے اس کے ما نند کہایا اس ہے زیادہ کیا ۔۔۔ اورافضل کلام: وہ ہے جس کا القدنے اپنے فرشتوں کے لئے انتخاب فرمایا ہے ۔۔۔ اور رہاراز آنخضرت سائناً أَيَهِمْ كِارشاد: "سب سے بہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جوخوش حالی اور تنگ حالی میں اللہ کی حمد كرتے ہيں' كا: تو دہ يہ ہے كہ حمد كرنے والوں كاعمل ثبوتى ہے، تُو ى ثبوتيہ ہے ابجرنے والا ہے۔ اور وہ ذكر كرنے والا : لوگوں میں سب سے زیادہ بہرہ ورہے بہشتوں کی تعمقوں ہے ۔۔۔ اور راز آنخضرت سائنڈیٹیم کے ارش و: ' بہترین وعا الحمد نشہے' کا: بیہے کہ دعا کی دوشمیں ہیں،جیسا کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔اورالحمد نشد و نول قسموں کے لئے مفید ہے۔ پس بیشک شکرنعمت کو بڑھا تا ہے۔ اور اس لئے کہ الحمد للد ثبوتی عمل ہے ۔۔۔ اور راز آنخضرت مِنالانمَائِيمُ کے ارشاد: ''الحمد لله: شكر كاسر دار ہے' كا: ميہ ہے كہ شكر: زبان اور دل اور اعضاء ہے بوتا ہے۔ اور زبان ان دو ہے زياد ہ واضح کرتے والی ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 





## تيسراذكر جهليل

تیسراؤ کر · لا إلّه الا الله (الله کے سوا کوئی معبود ہیں) ہے۔اس جملہ میں تو حیداور شانِ یکن کی کا بیان ہے۔اوریبی اس کاظہر ( ظاہری پہلو) ہے اوراس کے بطون (مخفی پہلو) بہت ہیں:

یہالبطن. بیہ جملہ شرک جلی کو دفع کرتا ہے۔ شرک جلی کی حقیقت اور اس کے مظاہر کا بیان مبحث ۵ ہا ہے ۳ و۳ میں گذر چکا ہے۔

د وسرابطن: به جمله شرک خفی ( عبادات میں ریاؤ سُمعہ ) کو دفع کرتا ہے۔ جوشخص صرف اللہ کی معبودیت کا قائل ہے، وہ عبوت میں ریاءکوراہ نہیں دے سکتا۔

تیسرابطن: پیرجملهان حجابات کورفع کرتا ہے جواللّہ کی معرفت کی راہ میں حائل ہیں۔ درج ذیل دونوں روایتوں میں اسی بطن کا بیان ہے:

تشری خضرت موی علیہ السلام اس کلمہ کے پہلے دولطن جانے تھے۔ گراس کلمہ کاعموم: اس کی قدرو قیمت اورعظمت کے سلسلہ میں آپ کے لئے تجاب بن گیا۔ اور آپ نے اس بات کو بعید خیال کیا کہ وہ ذکر جو آپ نے مخصوص طور پرطلب کیا ہے: وہ یہ کلمہ ہو۔ چنا نچہ دحی آئی اور صورت حال واضح کی گئی، اور آپ پر دوبا تیں کھولی گئیں: ایک: یہ کہ اس کلمہ کا قائل کیا ہے: وہ مری ہی کہ عیر المدکو ترجی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کے سواکوئی بھی چیز اس کی نگا ہوں کے سامنے متمثل نہیں ہو کتی۔ ووسری ہیا کہ یہ کر زمین و آس من کی ساری کا کنات کے مقابلہ میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے (پہلی بات جوموی عدید السلام پر کھولی گئی ہے: وہ اس کلمہ کا تیسر ابطن ہے)

- ﴿ الْرَازِرُ لِبَالْيَدُولِ ﴾

## كلمه توحيد كي تشكيل اوراس كي فضيلت كي وجه

چوتھا کلم تو حید ہے: لا إلّه إلا الله، وحده لاشویك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ فيدر دار كلم كا يبال جزء لا إلّه إلا الله أننى وا ثبات كمضامين ترتمل ہے۔ اس ميس فيرالله سالو بيت كَ فى اور صرف الله كلم الله بين الله الله أننى وا ثبات كمضامين كوذرا يجيلا يا كيا۔ وحده لاشريك له سے فى كى مزيد تشريح كى كن دور له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير سے اثبات كى وضاحت كى تن داس طرح كلمه توحيد تشكيل يا يا۔ جس كى فضيلت ميں درج ذيل روايت آئى ہے:

حدیث — رسول القد مین آنیم نے فرمایا: 'جس نے سومر تبہ کہا: لا آلہ الا الله وحدہ لا شریك له، له الملك وله المحد، و هو علی محل شیئ قدیو (القد کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیا ہے، اس كا کوئی ساجھی نہیں۔ اس کے لئے فرماز وائی ہے، اور اس کے لئے ستائش ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے ) تو وہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اس کے لئے سوئیکیاں کھی جا کیں گی۔ اور اس کی سوہرا کیال من فی جا کیں گی۔ اور بیل اس کے سائن میں گی۔ اور اس کی سوہرا کیال من فی جا کیں گی۔ اور بیل اس کے سائن سے افضل نہیں، بجزاب اس کے سائن سے افضل نہیں، بجزاب اس کے سائن سے بھی زیاوہ بیل کیا ہو' (منفق علیہ مقدوق حدیث ۲۳۰۱) ،

تشری کی کہ کو حید شبت ومنی دونوں مضامین پر تما ہے لینی اس کلمہ ہے دونوں پہلوؤں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور صفات شبوت ہے فر ریعہ اللہ کی معرفت گنا ہوں کی معافی میں زیادہ کارگر ہے۔ اور صفات شبوت ہے فر ریعہ معرفت نیکیوں اور جزاؤں کے وجود میں زیادہ مفید ہے۔ اور یہ بات پہلے آپھی ہے کہ شبوتی معرفت اہم ہے چنانچ کلمہ تو حید کی فضیلت میں دونوں باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔

ومنها: لا إله إلا الله: وله بطون كثيرة: فالبطن الأول: طردُ الشرك الجليّ، والثاني: طردُ الشرك الجليّ، والثاني: طردُ الشرك الخفيّ، والثالث: طردُ الحُجُبِ المانعة عن الوصول إلى معرفة الله، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا إله إلا الله: ليس لها حجاب دون الله حتى تَخُلُصَ إليه"

وكان موسى عليه السلام يعرف من بطونها البطنين الأولين، فاستبعد أن يكون الذكر الذي يخصُّه الله به ذاك، فأوحى الله إليه جَليَّة الحال، وكشف عليه: أنه طارد كلَّ ماسوى الله تعالى عن مُستن الإيشار، وعن التمثل بين عينيه، وأنه لو وُضع جميعُ ماسواه في كفة، وهذه في كفة لَمَالَتْ بهن: فإنه يَظُرُدُهن ويحقَّرهن.

والتهليلةُ مع تفصيلٍ مَّا للنفي والإثبات، وهي: " لا إلَّه إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله

الحمد، وهو على كل شيئ قدير" ورد في فضل من قالها مائةً:" كانت له عدل عشر رقاب" إلخ. وذلك: لأنها جامعة بين المعرفة الثبوتية والسلبية، والسلبية أقرب لمحو الذنوب، والثبوتية أفيدُ لوجود الحسنات، وتمثّل الأجزية.

ترجمہ: اوراذ کار میں ہے: لا إلّه إلا الله بـ اوراس كے بہت بطون ہيں ۔ يس طن اول: شرك جلى كا دفعيہ بـ اوراس اور دوم ترك فئي كا دفعيہ بـ اورسوم ، أن جابات كا دفعيہ بـ جوالقد كى معرفت تك ينتي ہے رو كئے والے ہيں ۔ اوراس (بطن سوم) كى طرف اشارہ ب اور موى عليه السلام جانے تھاس كلمہ كے بطون ميں ہے پہلے دو بطنوں كو ۔ پس انھوں نے بعيد سمجھا كہ وہ ذكر جس كے ساتھ القد نے ان كو خاص كيا ہے: وہ يہ ہو ۔ پس وى كى اللہ تعالى نے ان كی طرف واضح صورت حالى كى ۔ اوران پر يہ بات كھولى كه (۱) وہ ذكر (لا إلّه إلا الله ) دفع كرنے والا ب كسى بھى غيرالقد كو جے دينے والت كى دونوں آئموں كے سامنے مثل ہونے ہے (۱) اور بيہ بات كہ وہ كلمہ: اگر ركھی جائيں تمام وہ چيزيں جوالقد كے سواہيں ايك بلز ہے ہيں ، اور (ركھا جائے) يكلمہ دوسر ہے بلڑ ہے ہيں تو ضرور يہ بلڑ اجحک جائے گااس كلمہ كى وجہ جوالقد كے سواہيں ايك بلڑ ہے ہيں ، اور (ركھا جائے) يكلمہ دوسر ہيں ) دفع كرد ہا اوران كو تيج كرد ہے گا۔

اور لا إلّه إلا الله في واثبات كى پي تفصيل كے ساتھ — اوروہ (چوتفاكلمه) لا إلّه إلا الله الخ ہے۔ آیا ہاں شخص كى فضيلت اس كے لئے وس غلاموں كے برابر' الى آخرہ — اوروہ فضيلت اس كے في محرفت كنابوں كومنانے ميں اقرب ہے۔ اور سلبى معرفت كنابوں كومنانے ميں اقرب ہے۔ اور شبی ہونى معرفت تيكيوں كى يائے جانے ميں اور ثو ابوں كے متمثل ہونے ميں زيادہ مفيد ہے۔

لغات خلص إليه : پنچنا جليد الحال : واضح صورت حال مستن : طريق ، راسته الإينار : رجي وينام عنه الحدار وضح صورت حال مستن : الإيشار : هنه عبدارة عن اختيار وينام في التدكي محبت كوغيرالله كي محبت برتر جيح وينام فطوط كراجي كحاشيد بيس ب: الإيشار : هنه عبدارة عن اختيار محبة الله على سواه طارد: اسم فاعل باوركل ماسوى الله اس كامفعول ب والتهليلة مع إلخ: مبتداء باورورد إلخ اس كرفير باور وهي جمله عقرضه به اور ماتقليل كرك كراد المنفى والإثبات متعتق بيل تفصيل سيسه الأجزية : جمع الجزاء : كسي جيز كابدله

☆ ☆ ☆

## چوتھاذ کر جنگبیر

چوتھاؤ کر: اللہ اُکہ۔ (اللہ سب ہے ہڑا) ہے۔اس ذکر کے ذریعہ اللہ کی عظمت وقدرت اور سطوت وشوکت کو پیش نظرا! یا جاتا ہے۔اور یہ جملہ اللہ کی شبت معرفت کی طرف مشیر ہے۔حدیث شریف میں اس کی فضیلت بیآئی ہے کہ:''اللہ

أكبو: آسان وزمين كوجرديتائي المشكوة حديث٢٣٢١)

كلمات اربعه بيمل ذكر ك فضائل: گذشته جارول اذ كاربيمل ذكر ك فضائل به بين.

دوسری روایت: رسول الله علی بین نے قرمایا: "الله کوسب سے زیادہ محبوب چارکمات ہیں: سبحان الله اور الحمد الله اور لا إله إلا الله اور الله الله احراب جو نے کمہ سے جا ہیں شروع کریں، اس میں کوئی مضا کتا نہیں "(حوالہ بالا)

تیسری روایت: رسول الله علی ہیں نے فرمایا "شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم عدید اسلام سے بوئی۔
آپ نے فرمایا: "محمد! اپنی امت کومیری طرف سے سلام کہنا اور آئیس بتلانا کہ جنت کی زمین زرخیز ہے، اس کا پائی شیرین نے مگروہ چین کے اور اس کے بودے: سبحان الله اور الحمد الله اور لا إله إلا الله اور الله المربی "مشوة حدیث ۱۳۵۵)

## ایک اور حیارکلماتی ذکر کی فضیلت اوراس کی وجه

تشری : ندکورہ ذکر کے بے حدثواب کی وجہ رہے کہ جب کی عمل کی صورت نامیر اٹلال میں کھنم تی ہے بیعنی وہ ممل مقبول قرار پاتا ہے تو بوقت جزاءاس کی کشاوگی اوراس کی پہنائی اس کلمہ کے معنی کے بقدر ہوتی ہے۔ پس جب ذکر میں غدد خلقِہ اوراس جیسے جمعے ہیں تواس کی فراخی انہی کے بقدر ہوگی۔

لطیفہ: ایک بادشاہ نے ایک عالم کو سامنے بھرے رکھ طباق میں سے ایک تھجورعنایت فرمائی۔انھوں نے ﴿ ثانبی النین ﴾ (التوباآیت میں) پڑھاتو تیسری دی۔ النین ﴾ (التوباآیت میں) پڑھاتو تیسری دی۔

ملحوظہ ۔ چارکلمات اس طرح میں کہ بین و تجمید کے بعد کے برکلمہ کوالگ الگ ان کے ساتھ جوڑا جائے۔
فائدہ جس شخص کامقصود : ذکر ہے اپنے باطن کو ذکر کے رنگ میں رنگنا ہو یعنی باطن میں احسانی کیفیت (نسبت یا و
داشت) پیدا کرنا مقصود ہو، اس کے لئے ذکر کی کثرت مناسب ہے ۔ اور جس کے چیش نظر ثواب حاصل کرنا ہو، اس کو
ذکر کے ایسے کلمات منتخب کرنے چا بئیں جومعنوی لحاظ ہے فائق اور ہمہ گیر ہوں ۔ (یہ فائدہ کتاب میں ہے)
سوال: اگر فدکورہ ذکر تین بار کرنا دیگر اذکار ہے بہتر ہے تو کثرت ذکر کا اہتمام اور اوقات کو ذکر میں مشغول کرنے
گی بات بے فائدہ ہے؟!

جواب: نبیں! کثرت ذکری فضیلت اپنی جگه مسلّم ہے، گروہ فضیلت بایں امتنبار ہے کہ اس نبیدا جوریہ گی غرض: جوزیہ گی غرض: جوزیہ گی غرض: جوزیہ گی غرض: جوزیہ گی غرض: نبیدہ کردہ نوکر کہ فضیلت دوسرے امتنبار ہے ہے۔ اور وہ ثواب کی زیاد تی ہے۔ اور صدیث جوزیہ گی غرض: زیادہ نواب عاصل کرنے کے آسمان طریقہ کی تعلیم وینا ہے۔ فاص طور پر مشغول لوگوں کو، جو ذکر اللہ کے زیادہ وقت فارغ نہیں کر سے تھے۔ ان کو یہ ذکر بتایا گیا ہے۔ وہ اس ذکر کے ذریعہ بڑا ثواب حاصل کر سے تھے۔ ہیں۔ مرکب اذکار کاراڑ: احادیث میں لا إلّه إلا الله کے ساتھ ویگر کلمات کو ملاکر اذکار ترتیب ویے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذکر مختلف کلمات سے مرکب ہوتا ہے: اس ذکر کے وقت نفس ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی کلمہ بار بارادا کیا جاتا ہے۔ تو ذہن معنی سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ذکر محض ایک آواز ہوکر رہ جاتا ہے۔

و منها: الله أكبر: وفيه ملاحظة عظمته، وقدرته، وسلطانه، وهو إشارة إلى معرفة ثبوتية، ولذلك ورد في فضله: "أنه يملأ ما بين السماء والأرض" وهذه الكلمات الأربع أفضلُ الكلام، وأحبُّه إلى الله، وهي غِرَاسُ الجنة.

- ح زور ورسالينزر >

وسِرُّ حديثِ جويرية: "لقد قلتُ بعدَكِ أربعَ كلماتٍ ثلاثَ مرات: لو وُزِنَتُ بما قلتِ مَنذُ السّومِ لَوزَنَتْهُنَّ: سبحان الله وبحمده: عددَ خلقه، ورِضَاءَ نفسه، وزِنَةَ عرشه، ومِدَادَ كلماته": أن صورةَ العمل إذا استقرَّتْ في الصحيفة: كان انفساحُها وانشراحُها عند الجزاء حسب معنى تلك الكلمة؛ فإن كانت فيه كلمةً مثل: "عدد خلقه" كان انفساحُها مثلَ ذلك.

واعلم أن من كان أكثرُ ميله إلى تلوُّن النفس بلون معنى الذكر، فالمناسب في حقه إكثار الذكر، ومن كان أكثرُ ميله إلى محافظة صورةِ العمل في الصحيفة، وظهورِها يومَ الجزاء، فالأنفعُ في حقه اختيارُ ذكرِ رَابِ على الأذكار بالكيفية.

وليس الأحد أن يقول: إذا كانت هذه الكلماتُ ثلاث مرات أفضلَ من سائر الأذكار: يكون الاعتناء بكئرة الأذكار، واستعبابُ الأوقات فيها ضائعًا؟ لأن الفضل إنما هو باعتبار دون اعتبار؛ وكأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرشد جويرية رضى الله عنها إلى أقرب الأعمال، ورغَّب في ذلك ترغيبا بليعًا.

والسرُّ فيسما سنَّه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر: من ضم الله أكبر وسائر الألفاظ مع التهليل: أن يُنبَّه النفس للذكر، والايكون لقلقة لسان.

ترجمہ اوراؤ کاریس ہے: اللہ اکبو ہے۔اوراس میں اللہ کی عظمت ،ان کی قد رہ اوران کے سطوت کو پیش نظر لانا ہے۔
ہے۔اوروہ ذکر معرفت بھوتیہ کی طرف اشارہ ہے۔اورای وجہ ہے آیا ہے اس کی فضیلت میں کہ:''وہ اس فضاء کو بھر دیتا ہے جو آسان وز مین کے درمیان ہے' ۔اور بیچار کلمات بہترین کلام ہیں۔اورالقہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔اوروہ جنت کے لود ہے ہیں چار کلمات تین بار،اگر تولیہ کا حدیث نے کود ہے ہیں چار کلمات تین بار،اگر تولیہ کا حدیث نے کہ ہیں شروع دن سے تو وہ ضروران سے بھاری ہوجا کیں گے وہ کلمات: سب حسان الله وہ اس کے ساتھ جو تم نے کہ ہیں شروع دن سے تو وہ ضروران سے بھاری ہوجا کیں گے وہ کلمات: سب حسان الله وہ سے مدہ المنہ ہیں،ان کاراز یہ ہے کھل کی صورت جب نامہ اکال میں شہرتی ہے، تو ہوتی ہے اس کی کشادگی اوراس کی وسعت بوت ہوتی ہے اس کی کشادگی اوراس کی وسعت بوت ہوتی ہے اس کی کشادگی اس کے معنی کے مانٹہ ہوتی ہے ۔۔اور جان لیس کہ وہ شحص کا زیادہ میلان: نامہ اکال میں عمل کی صورت کی گہداشت کی طرف اور ہروز جزاء اس صورت کے ظہور کی طرف ہو: پس اس کے حق میں زیادہ مفیدا لیے ذکر کو اختیار کرنا ہے جو کیفیت کے در لیجاد کار ہرفائق ہو۔

اور کسی کے لئے درست نہیں کہ کے:'' جب بیکلمات تین ہار کہنا دیگراذ کارے بہتر ہے،تو کثر تِ اذ کار کا اوراوقات کواذ کار میں گھیرنے کا اہتمام بے کار ہوگا؟''اس لئے کہ وہ فضیلت ایک اعتبارے ہے، نہ کہ دوسرے اعتبارے۔اور گویا نی سال بینیا نے جو پر بینگ راہ نمائی کی قریب ترین ممل کے طرف،اور ترغیب دی اس کی بہت زیادہ ترغیب۔ اور راز اس بات میں جس کو نبی سال کینیا نے ذکر میں مسنون کیا ہے بعنی ابتدا کیراور دیگر کلمات کو ملانا لا إلى والا کے ساتھ: بیہ ہے کہ وہ (مرکب ذکر )نفس کو چو کنا کرے اور وہ زبان کا لقلقہ نہ ہو۔

☆ ☆ ☆

## یا نیجوال ذکر:فوا ندطلی اوریناه خوابی

پانچوال ذکر:ایسی دعائمیں ہیں جن میں ایسی مفید چیزیں طلب کی گئی ہیں جوجسم یاروح کے لئے مفید ہیں۔ خدقت کے اعتبار سے نفع ہو یا دل کے سکون کے اعتبار ہے۔ جیسے تکھوں کا نوراور دل کا سرور طلب کرنا۔اور خواوان ہاتوں کا تعلق اہل وعمیال ہے ہو یا جاہ و مال ہے۔اورانہی چیزوں کے تعلق ہے مضرات ہے پناہ جا ہنا۔

اوران اذ کارکی مشروعیت کی وجہ سالم میں اللہ تعالیٰ کی اثر اندازی کا مشاہدہ کرنا ،اور نیم اللہ سے طاقت وقوت کی تفی کرنا ہے۔ یعنی یہ بات چیش نظر لانا ہے کہ کا مُنات کا ذرہ ذرہ تا ابع فر مان ہے۔ اور سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کے سواکسی کے بس میں پچھ نیمیں۔ جب بندے کا یہ ذہبن بن جائے گا تو وہ ہم چیز اللہ بی سے مائے گا اور انہی پر بھر وسہ کرے گا۔ اس طرح وی وال میں ذکر کا پہلو بھی ہے اور عباوت کا بھی۔

چند جامع و عائمي: جن مي الله تعالى سے مفيد باتيں طلب ك كن جيں.

پہلی دعا، رسول القد سے اللہ اللہ عافرہ یا کرتے ہے: اللہ اللہ اصلح لیی دلیں الذی ہو عضمہ اُمُوی، واصلح لی دُنیای التی فیھا معاشی، واصلح لی آخرتی التی فیھا معادی، واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر، واجعل الموت داحۃ لیے مین کل شیر :الہی! میرے لئے میرادین سنواردے جومیرے معاملہ کا بچاؤے یعنی جس پرمیری دنیوی اوراخروی صلاح وفلاح کا مدارے اور میرے لئے میری دنیا سنواردے جس میں مجھے زندگی اسرکرنی ہے یعنی رزق وغیرہ ضرورتیں صلاح وفلاح کا مدارے اور میزے لئے میری ترت سنواردے جس میں مجھے زندگی اسرکرنی ہے یعنی رزق وغیرہ ضرورتیں حلل راستوں سے پوری فرما۔ اور میزے لئے میری آخرت سنواردے جس کی طرف مجھے اور ندگی کومیرے لئے میری آخرت سنواردے جس کی طرف مجھے اور ندگی کومیرے لئے میری شرمیں زیادتی کا دریعہ بنادے ، اور موت کومیرے لئے میریرائی ہے۔ احت کا وسیلہ بنادے (مفیاد تا دیدہ میں اور موت کومیرے لئے میریرائی ہے۔ احت کا وسیلہ بنادے (مفیاد تا دیدہ ۱۹۳۸)

ووسری دعا: السلهم! إنسی أسالك الله دی والته قسی والعفاف والغیی النی! مین آپ سے برایت ، پر بیزگاری ،
پاکدامنی اور باحتیا جی مانگرا ہوں۔ بدایت: راوحق پر چینا اور استقامت سے چلتے رہنا۔ تقوی : القدسے ڈرنا اور گنا ہوں
سے بچنا۔ عقب : پارسائی اور پاکدامنی نحی : دل کی بے تیازی اور مخلوق کا دست نگر نہ ہونا۔ اپنے مولی کی عطاؤل پر مطمئن رہنا (مخلوق عدیث مرتبہ ونا۔ اپنے مولی کی عطاؤل پر مطمئن رہنا (مخلوق عدیث مرتبہ ونا۔ ا

تبسري دعا: حضرت على رضى الله عنه قرمات بين كه مجھ ہے رسول الله مِلاَنْ اللهِ مِلْ اللهِ عاكميا كر: اللَّهم الهدني

- ﴿ أَوْ زُوْرَ بِبَالْيَدُوْرَ

وَ اَسَدُّدُ نِنَی : الْہِی! جھے راہِ راست دکھا،اور (افعال و گفتار میں ) جھے سیدھا کر۔اور آنخضرت مِنائِفَنَیَام طلی''میں سیدھی راہ پر چلنے کا تقسور کرو،اور'' راسی'' ہے تیرجیسی راسی کا خیال کرو (مطّنو ۃ حدیث ۲۳۸۵)

چوقی و عا: جب کوئی شخص ایمان لا تا تف تورسول امتد میش نیم اس کوئماز اور بدد عاسکھاتے تھے: السلم اغیفر لمی و ار وار حسنسنی و الهدنسی و غافی و ارزُ فنی: البی! میری بخشش فرما، مجھ پرمهریانی فرما، اور مجھے راور است و کھا، اور مجھے عافیہ میں کھاؤرہا (مشکلوة حدیث ۲۲۸۲)

يا نيجوين دعا: ثي سِلْنَهُ مَيِنَا كُثريد دعا كيا كرتے تھے: السَلْهِم! آتِ فَ الله نيا حسنةً و في الآخوة حسنةً وقِمَا عسدابَ السندادِ 'النِي: بمين دنيا مِن بيملائي عطافر ما ،اورآ خرت مِن بھلائي عطافر ما ،اور بمين دوزخ کي آگ ہے بيا (مشَكُوة حديث ٢٣٨٤)

آ تھویں دعا بہل سے اشتے ہے پہلے عام طور پر رسول القد صلى اَ اَلَّهُ بِدِعا كيا كرتے ہے: السلهم افسام لنسا من خشينك ما تبلغ ابله جنتك، و من اليقين ما تُهوّن به علينا مصلينات الدنيا، و متعنا بأسماعيا و أبصارِنا و فُوتنا ما أُحينينا، و اجعله الوادث ما، و اجعل الأرنا على من مصلينات الدنيا، و انصراً على من عادانا، و لا تبلغ علم مصلينتنا في دليننا، و لا تبلغ علمنا، و المعلم علمنا، و لاملغ علمنا، و لاملغ علمنا، و انصراً على من عادانا، و لا تبلغ علم مصلينتنا في دليننا، و لا تبلغ علمنا، و لاملغ علمنا، و انصراً على من عادانا، و لا تبلغ علمنا، و المعالم علمنا، و المعالم علمنا الله و المعالم علمنا الله و المعالم علمنا الله و المعالم و المع

#### دعوات إستعاذه

ندکورہ دعا نمیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہے دنیوی یا اُخروی، روحانی یا جسمانی ، انفرادی یا اجتماعی بھل کی طلب کی گئی ہے۔ ذیل میں وہ دعا نمیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں دنیا یا آخرت کے سی شرہے اور کسی بلا اور آفت ہے پناہ مانگی گئی ہے اور حفاظت کی استدعا کی گئی ہے۔

میل دعا: أَعُوْدُ بالله من جَهْدِ الْبَلاء، و درك الشَّفاء، وسُوٰء الْفَضاء، وَسُماتَة الْاعْداء ترجمه الله كي وعابتا مول بلا وَل كَي حَق هـ ( يعن حَت بلا وَل ٢٠ ) اور بدئت لاحق مونے سے اور فيصله خداوندی كے شرر سے اور وشمنول كے خوشيال منائے سے (مقلونة حديث ٢٢٥٧)

ووسری دعا: البلهمه! إنسى أعوذ بك من الهَمةُ والسُحُون، والعَجْز والْكُسل، والجُنِن والبُخل، وضلع . البدين، وغَلَبة الوجال ترجمه: الني! بِناه جا بتنا بول فَكروتم، بِطاقتي وكا بلي، برولي و بيلي، قرض كے باراورلوگول ك و باؤست (مقلولة عديث ٢٣٥٨)

تيسري دعا: اللهم إنى أعوذ بك من الكسّل، والهرم، والمغرّم، والمأثم. اللهم! إنى أعوذ بك من

عذاب النار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شو فتنة العنى، ومن شو فتنة الفقر، ومن شو فتنة المنه، ومن شو فتنة العنى، ومن شو فتنة الفقر، ومن شو فتنة المنه، المنها المنسلخ طايًاى بماء النَّلْج والْبَوَد، ونَقَ قلبى كما يُنقَى الثوبُ الأبيضُ من الدُّنس، وبُاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاى تَكما بَاعدتُ بين المشرق والمغرب: الماللة! من آپى بناه جا بتا بهول كابل، انتها لَى برى، وَين دارى اور گناه سے الله! من آپى بناه جا بتا بهول دورَحْ كے عذاب، دورَحْ كى آزمائش (آزار) قبرى بيرى، وَين دارى اور قبر كے عذاب سے اور مالدارى كى برى آزمائش سے اور مخالى الله عنه مشرق مند كيرُ اميل كي بيل سے صاف كيا جاتا ہے اور مير سے اور ميرى لغزشوں كے درميان آئى دورى كرد ہے جشنى مشرق ومغرب كے درميان دورى كرد وركى كرد ہے جشنى مشرق ومغرب كے درميان دورى كرد وركى كرد ورميان دورى كرد وركى الله ومغرب كے درميان دورى كرد وركى كرد وركى الله ومغرب كے درميان دورى كرد وركى كرد ور

چُونگی وعا اللهم! آتِ نَفْسِی تَفُواهَا، وزَکُهَا أَنْتَ خَیْرُ مَنْ زَکُهَا، أَنْتَ وَلَیُها و مَوْلاهَا. اللهم! إنی أعوف بك من علم لا یَنْفَعُ، ومن قلْبِ لا یخشعُ، ومن نفس لا تَشْبَعُ، ومن دَعُوَةِ لا یُسْتَجَابُ لها: اے الله الله الله الله من علم لا یَنْفَعُ و من دَعُوةِ لا یُسْتَجَابُ لها: اے الله الله الله من کوتقوی عطافر ما۔ اور اس کا تزکیه فرما، آپ بی سب سے انچھاتزکیه فرمانے والے ہیں۔ آپ بی اس کے والی اور مولی ہیں۔ اسانتہ! ہیں آپ کی پناہ چا ہتا ہوں ایسے علم سے جوسود مندند ہو، اور ایسے دل سے جونیاز مندند ہو، اور ایسے من فرازند کی جائے (مظلوق حدیث ۲۳۲۹)

چھٹی دعا: الملھہ! إنسى أعوذ بك من الفَقُرِ والقِلَّةِ، والذَّلَةِ، واعوذ بك من أَنْ أَظْلِم أو أَظْلَمَ: الساللة! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں محتاجی ، کی اور رسوائی ہے۔اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں اس سے کہ بیں ظلم کروں یا مجھ پرظلم ، کیا جائے (مَثَلُوةَ صدیث ۲۲۲۷)

ومنها: سؤال ما ينفعه في بدنه أو نفسه باعتبار خَلْقه، أو باعتبارِ حصولِ السكينة، أو تدبيرِ منزله ومالِه وجاهِه، وتَعَوُّذِه عما يضوُّه كِذلك.

> والسرُّ فيه: مشاهدةُ تأثير الحق في العالم، ونفي الحول والقوة عن غيره. ومن أجمع ما سنَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الباب:

[۱] اللهم أصلح لى ديني الذي هو عِصْمة أمرى، واصلح لى دنياي التي فيها معاشى، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادى، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة

لى من كل شر.

[٢] اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغني.

[٣] اللهم اللهم الله وسَدِّدني - وقال-: واذكُرْ بالهُدي هذايتك الطريق، وبالسَّدادِ سدادَ السهم.

[٤] اللهم اغفرلي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

[٥] اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيا عذاب النار.

[۱] رب أعنى، ولا تعن على، وانصرنى ولاتنصر على، وامكر لى ولا تمكر على، واهدنى ويُسّرِ الهدى لى، وانصرنى على من بغى على، رب اجعلنى لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك راهبًا، لك مِطْواعا، لك مخبتًا، إليك أوّاها منيبًا، رب تقبل توبتى، واغسل حوبتى، وأجبُ دعوتى، وثبَّتُ حجتى، وسدٌد لسانى، واهد قلبى، واسلُلْ سخيمة صدرى.

[٧] اللهم ارزقني حبك، وحبّ من ينفعني حبُّه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لى فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لى فيما تحب.

[٨] اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينناوبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلّغا به جنتك، ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لايرحمنا.

ومن أجمع ما سنَّه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة:

[١] أعوذ بالله من جَهْدِ البلاء، وذركِ الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

[٧] اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحُزُن والعَجْز والكَسَل والجُبْنِ والبخل وضَلَع الدين وغلَبة الرجال.

[٣] اللهم إنى أعوذ بك من الكَسَل، والهَرَم، والمَغْرَم، والمَأْثم، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار، وفتنة النار، وفتنة القر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة النار، وفتنة اللهم اغسل خطاياى بماء الثّلُح والبّرَد، ونقّ قلبى كما يُنقَى النوبُ الأبيض من الدّنس، وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب.

[2] اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لايستجاب لها. [٥] اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوّل عافيتك، وفُجاءَ ؋ نقمتك، وجميع سخطك. [٦] اللهم إنى أعوذ بك من الفقر، والقلّة، والذلّة، وأعوذ بك من أنَ أَظْلِمَ، أو أُظْلم.

مرجمہ اوراذ کاریش ہے:ان چیز وں کا سوال کرنا ہے جواس کے لئے مفید ہیں. اس کے بدن میں یااس کے بی میں:اس کی سرشت کے امتبار سے یا روح ٹی سکون حاصل ہونے کے امتبار سے یااس کے اہل وعیال ،اس کے مال اور اس کے مرتبہ کے نظم کے امتبار سے ۔ اوراس کا پناہ ما نگن ان چیز ول سے جواس کوضر رہبو نچانے والی ہیں انہی امتبارات سے سے ۔ اوراس (پانچویں ذکر ) میں راز : جہال میں اللہ تعی کی اثر اندازی کا مشاہدہ کرنا ہے ۔ اور فیر اللہ سے طاقت وقوت کی فی کرنا ہے ۔ اوران جامع ترین اذکار میں سے جواس باب (یعنی مفید باتوں کے سوال) میں نبی بنائی میں تی بنائی میں بی بنائی میں تی بناؤ ملی کے لئے نبی سائی آئی کرنا ہے بعد آٹھ او عیہ ہیں ، جن کا ترجمہ گذر چکا ) ۔۔۔ اوران جامع ترین اذکار میں سے : جو پناہ طبی کے لئے نبی سائی آئی کے نے نبی سائی آئی کے نبی مقرر کی ہیں : (اس کے بعد تھو و عاشیں ہیں ، جن کا ترجمہ گذر چکا )

### چه اذ کر: اظهار فروتن و نیاز مندی

چھٹا ذکر: وہ ہے جس مے مقصود: خضوع (فروتی ) اور اخبات (نیاز مندی ) کا اظہار ہے۔ یہی عبدیت (بندگی)
ہے۔ جو انسان کا امتیازی وصف اور بڑا کمال ہے۔ انقد کے حضور میں انتہائی تذلل و بندگی، عاجزی وسرا قلندگی بختاجی و مسکینی کا ظہار بھی عبادت ہے۔ اور عبادت انسان کا مقصد تخبیق ہے۔ اسی مقصد کی تصیل کے لئے نماز مقرر کی گئی ہے۔ اور نماز میں اور نماز میں جب تجدہ تلاوت فرماتے اور نماز میں اور نماز میں جب تجدہ تلاوت فرماتے تو یہ ذکر کرتے۔ سبجد و جھی للذی حلقہ، و شق سمعه و بصرہ بحوله و قو ته میرے چرہ نے تجدہ کیا اس تس کو بیدا کیا۔ اور اپنی تو ت و طاقت ہے اس میں ساعت و بصارت نمودار کیس (مشکوۃ حدیث ۱۰۳۵) اس ذکر کا مقصود و بھی اظہار بندگی و نیاز مندی ہے۔

## ادعيهُ ما تُوره کی انواع

پانچویں اور چھٹے اذکار در حقیقت اوء ہے ہیں۔ اس لئے اب ادعیہ کی بحث شروع کرتے ہیں۔ ماثورہ دعا ئیں دوسم کی ہیں:
ایک: وہ دعا کیں ہیں جن سے مقصود: قوی فکریہ (دل وہ ماغ) کو اللہ کے جلال وعظمت کے تصور سے لبریز کرنا، یا
نفس میں فروتنی اور نیاز مندی پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ باطنی حالت کا زبان سے اظہار: نفس کو اس حالت سے خوب آگاہ کرتا
ہے۔ اور بیا ظہار نفس کو اس حالت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسے اطاعت شعار بیٹے سے کوئی غلطی ہوجائے، وہ اپنی تعطی پر

پشیمان ہواور باپ سے معافی مائکے ،اورعرض کرے:'' اباجان! واقعی مجھ سے منظی ہوئی۔ میں خطا کار ہوں۔اپی ملطی پر نادم ہوں۔آپ معاف فرمادیں'' تو اس اعتراف ہے ملطی کا خوب اظہار ہوگا۔اور وہ کوتا ہی نگا ہوں کے سامنے تصویر بن ''کرآجائے گی (دعاؤں کی چشم چھٹاذ کرہے)

دوسری: وہ دعائیں ہیں جن کے ذریعہ دنیاؤ آخرت کی بھلائیاں طلب کی جاتی ہیں۔اور دونوں جہاں کے شرسے پٹاوطلب کی جاتی ہے۔ان دعاؤں کی دوسیس ہیں:

پہلی حکمت: جب نفس کسی چیزی طرف بوری طرح متوجہ وتا ہے، اور مضبوط عزم سے بندہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو باب کرم وَاہوتا ہے: من ذق باب محریم الفتح: جوداتا کے دروازے پردستک و بتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی نظیریہ ہے کہ قیاس کے مقد مات (صغری و کبری) ملائے جا کمی تو نتیجہ خود پخو دیخو دیکو دنگاتا ہے۔

و وسرى حكمت: جب درد تاك جالت چيش آتی ہے اور بے قراری ہوجاتی ہے تو وہ حالت آدی کومناجات کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور اللہ کی ہزرگی اور بزائی کو نگا ہول کے سامنے لے آتی ہے اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے۔ پس نیکوکار کو یہ حاجت غنیمت بھی جا ہے کہ اس نے مولی کی طرف متوجہ کر دیا ( دعاؤں کی بیتم پانچواں ڈکر ہے )
تو منے: دعاؤں کی تین حکمتیں رحمۃ اللہ (۱ - ۷۷) ہیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس موقعہ پران کی مراجعت مفید ہوگ۔

ومنها: التعبير عن الخضوع والإخبات: كقوله صلى الله عليه وسلم:" سجد وجهى للذي خلقه" إلخ.

واعلم: أن الدعواتِ التي أمرَنا بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم على قسمين:

أحدهما: مايكون المقصود منه: أن تُمالاً القُوى الفكرية بملاحظة جلال الله وعظمته، أو يحصل حالة الخضوع والإخبات؛ فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه الحالة أثرًا عظيمًا في تنبه النفس لها، وإقبالها عليها.

والثانى: ما يكون فيه الرغبة في خير الدنيا والآخرة، والتعوذ من شرهما؛ لأن همة النفس، وتأكَّد عزيمتها في طلب شيئ: يقرع باب الجود، بمنزلة إعداد مقدمات الدليل لفيضان النتيجة. وأيطًا: فإن الحاجة اللذّاعة لقلبه تُوجّهه إلى المناجات، وتجعلُ جلالَ الله حاضرًا بين عينيه، وتُصُرفُ همتَه إليه؛ فتلك الحالةُ غنيمةُ المحسن.

ترجمہ: اوراذ کارمیں سے:خصوع اوراخبات کا اظہار ہے۔جیسے آنخصرت میلائیڈیٹا کا ارشاد:''سجدہ کیا میرے چبرے نے اس اللہ کے لئے جس نے اس کو پیدا کیا'' الی آخرہ۔

- ﴿ الْاَرْزَرِيبَالِيْرَارِ ﴾

اور جان لیں کہ وہ دعا کیں جن کا نی میں گئی گئی ہے۔ وقعموں پر ہیں: ان میں سے ایک: وہ دعا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ قوی فکر یہ مجر جا کیں القد کے جلال وعظمت کے ملاحظہ سے یا خضوع اور اخبات کی حالت پیدا ہو، پس میٹک ذبان کے اظہار کے لئے ان لفظوں سے جو اس حالت کے مناسب ہیں: بڑی تا شیر ہے نفس کے چو کنا ہونے میں اس حالت کے لئے اور دو سرکن: وہ دعا ہے جس میں دنیاؤ آخرت میں اس حالت کی طرف سے اور دو سرکن: وہ دعا ہے جس میں دنیاؤ آخرت کی مجھانی کی طرف رغبت یا فی جاتی ہے، اور ان دونوں کے شرسے پناہ طلب کی جتی ہے۔ اس لئے کہ نفس کی تمام تر توجہ اور نفس کی عزیمت کی پختگی کی چیز کی طلب میں: کرم کے درواز سے کو کھٹاھناتی ہے۔ جیسے دلیل (قیاس) کے مقد مات نتیجہ کے فیضان کو تیار کرتے ہیں ہے۔ اور غیز: ایس میٹ دل کے لئے تکا یف دہ حاجت: بندے کومنا جات (دعا وَس) کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بندے کی توجہ کو اللہ کی حالے بسائیست ہے!

 $^{\diamond}$ 

## دعاکےعبادت ہونے کی وجہ

صدیت ۔۔۔۔۔رسول اللہ میالند بیلے نے فر مایا: 'دعائی عبادت ہے!'' پھر آپ نے سورۃ المؤمن کی آیت ۲۰ تلاوت فر مائی۔ ارشاد پاک ہے: '' آپ کے رب کا فر مان ہے کہ مجھ ہے دعا کرو میں تمباری دعا قبول کرونگا۔ جولوگ میری عبادت ہے روگردانی کرتے ہیں :وہ یقینا خوار ہوکر جہنم رسید ہوں گے' (مظافوۃ حدیث ۲۲۳۰) اس آیت میں پہلے دعا کرنے کا تھم ہے۔ پھردعاند کرنے کوعبادت ہے روگردانی قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وعائی عبادت ہے۔ ترک کا تھم ہے۔ پھردعاند کرنے کوعبادت ہے روگردانی قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وعائی عبادت ہے۔ تشریح : دعا حصولِ مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہے۔ کیونکہ عبادت کی حقیقت ؛عظمت و کبریائی کے تصور کے ساتھ اللہ تو حضور میں استفراق و تو ہو ہے۔ اور میہ بات دعا کی دونوں قسموں میں بدر جدائم پائی جاتی ہے ، پس دعا عین عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز اور جو ہر ہے۔

### وعاكے بعدا نتظار كى حكمت

صدیث ۱۳۳۰) اورسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول الند میلائیدیئے ہے دریافت کیا گیا کہ جدی مجانا کیا ہے؟ آپ فرمایا:'' دعاما نگنے والا کہے کہ میں نے دعاکی ، میں نے دعاکی (بیٹی ہار بارکی) پھر میں نے دیکھ کہ میری دعا قبول نہیں ہور ہی ۔ پس اس نے تھک کر دعا مانگنی چھوڑ دی'' (مشکوٰۃ صدیث ۲۲۲۷) غرض: مایوی قبولیت دعاکا استحقاق کھودیت ہے، بندے کو چاہئے کہ سلسل مانگنا رہے، اوریفین رکھے کہ رحمت ویر سویرضر ورمتوجہ ہوگ ۔ کیونکہ برا پیختہ کرنے والی کال قدید: نزول رحمت میں عبادت سے زیادہ کارگر ہے یعنی بندگی بھی باعث رحمت ہے، مگر القد کے حضور میں عاجزی کال قدید: نزول رحمت میں عبادت سے زیادہ کارگر ہے یعنی بندگی بھی باعث رحمت ہے، مگر القد کے حضور میں عاجزی ولا چاری اور چنا جی کہ اور اظہار اور بار بارا ظہار دریا ہے رحمت کوموجزین کردیتا ہے۔

## دعاہے شردفع ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله صلی نیزیم نے فر مایا. ''جوبھی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو الله تعالی اس کووہ چیز عنایت فر مات میں جواس نے مانگی ہے، یااس سے ویسا ہی کوئی شر دفع کرتے ہیں، بشرطیکہ اس نے کسی گن ہ کی یاقطع حمی کی دعا نہ کی ہو'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۳۲)

۔ تشری عالم بالا سے اس عالم میں اشیاء کاظہور دوطرح پر ہوتا ہے: فطری انداز پر اور غیر فطری انداز پر۔اگر کوئی خارجی مانع نہیں ہوتا تو چیزیں فطری انداز پر ظاہر ہوتی ہیں۔اور خارجی اسباب میں کشاکشی ہوتی ہے تو ایک چیز کی جگہ دوسری چیز نمودار ہوتی ہے (تفصیل کے لئے رحمة اللہ: ۲۲۸ دیجویں)

اوردعائے آثار کے ظہور کا فطری اندازیہ ہے کہ جو چیز بندے نے ما تگی ہے وہ دی جائے۔اور غیر فطری (غیر معروف) طریقہ ہے ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری مناسب چیز دی جائے مثلاً: آنے والی کوئی اَلا بلااس دعا کی وجہ سے روک دی جائے یا اس کی وحشت کوانسیت سے بدل دیا جائے اوراس کے مغموم دل کومسرور کردیا جائے ، بیار ونما ہونے والا حادثہ جس سے اس کو بدئی نقصان پہنچ سکتا تھ ، مال کی طرف چھیر دیا جائے ،اور وہ سستا چھوٹ جائے یا اسی قسم کی اور کوئی تبدیلی کردی جائے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم:" الدعاء هو العبادة"

أقول: ذلك: لأن أصل العبادة هو الاستغراق في الحضور بوصف التعظيم، والدعاءُ بقسمَيْهِ نصاب تام منه.

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ العبادةِ انتظار الفرج"

أقول: وذلك: لأن الهمة الحثيثة في استنزال الرحمة تُوِّثُرُ أشدُّ مما تؤثر العبادة.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ماسأل، أو كفَّ عنه من السوء مثلَه"

€ لوكور بباليتراك -

أقول: ظهورُ الشيئ من عالَم المثال إلى الأرض: له سَنَنَ طبيعي يجرى ذلك المجرى إن لم يكن مانع من خارج، وله سَنَنَ غيرُ طبيعي إن وُجد مزاحمة في الأسباب؛ فمن غير الطبيعي: أن تسمر ف الرحمة إلى كف السوء، أو إلى إيناس وحشته، وإلهام بهجة قلبه، أو ميلِ الحادثة من بدنه إلى ماله، وأمثالِ ذلك.

تزجمہ:(۱) آنخضرت مِنْالِنَهُ بَيِّمُ كا ارشاد:'' دعا ہى عبادت ہے'' مِن كہتا ہوں: وہ بات (لیعنی دعا ہی عبودت) اس لئے ہے كہ عبادت كی حقیقت: اللہ کے حضور میں تعظیم کے وصف کے ساتھ محویت ہے۔اور دعا اپنی دونوں قسموں کے ساتھ اس (محویت) كانصاب تام ہے۔

(۶) آنخضرت میلانتیکیم کا ارشاد:'' بهترین عبادت فراخی کا انتظار ہے' میں کہتا ہوں: اور وہ بات ( لیمنی انتظار کا بہترین عبادت ہونا )اس لئے ہے کہ برا بیختہ کرنے والی کامل توجہ ( لیمنی تڑپ ) رحمت کے اتار نے میں اثر انداز ہوتی ہے اس سے زیادہ جوعبادت اثر انداز ہوتی ہے۔

(۳) آنخضرت میلیند کیا کا ارشاد: (ترجمه گذرگیا) میں کبتا ہوں: عالم مثال سے زمین کی طرف چیز وں کا ظہور: اس کی ایک فطری راہ ہے۔ وہ چیز اس راہ میں چلتی ہے ( یعنی اس راہ سے وہ چیز نمودار ہوتی ہے ) اگر کوئی خارجی مافع نہیں ہوتا۔ اور اس کے لئے ( دوسری ) غیر فطری راہ وں میں سے ہوتا۔ اور اس کے لئے ( دوسری ) غیر فطری راہ وں میں سے یہ بات ہے کہ رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے برائی روکنے کی طرف یا اس کے ویران دل کو مانوس کرنے کی طرف، اور اس کے دل کو مرور الہام کرنے کی طرف، اور اس کے دل کو مردن سے اس کے مال کی طرف، اور اس کے دل کو مردن ہے اس کے مال کی طرف، اور اس کے ماندامور۔۔۔

☆ ☆ ☆

دعامیں عزم بالجزم ضروری ہے

کے ماتھ مانگنا مؤکدارادہ کو پراگندہ اور کامل توجہ کوست کردیتا ہے بینی ایسی دعا بے جان اور بےروٹے ہوتی ہے ( نیز اس میں استغناء کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے، جومقام عبدیت کے منافی ہے )

سوال: انڈرتعالی مصالح کالحاظ فرما کردیتے ہیں۔ پس بندے کا اصرار کرنا کہ وہ نسرور دیدیں کیونکر من سب ہوسکتا ہے؟ جواب، صدیث کے آخری حصہ میں اس کا جواب ہے کہ دعائے بعد اللہ تعالی جو پچھ کریں گے وہ المحت کِلی کا لحاظ فرما کر ہی کریں گے۔ اسباب میں ہے کوئی سبب (مثلاً دعا) دوسرے سبب کی رمایت ہے ان کوروک نہیں سکتا۔ ایس کوئی نہیں جوز ورڈ ال کران ہے ان کی مشیت کے خلاف کرائے۔

# وعاسے تقدیریاتی ہے

حدیث ۔۔۔رسول اللہ مِنالِندَ مِنالِندَ مِنالِندَ مِنالِندَ مِنالِدَ مِنالِدَ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ مِنال (مشکوة حدیث ۲۲۳۳)

تشری خونساء (فیصله کفداوندی یعنی تقدیر) سے بیبان مراد: واقعہ کی وہ صورت ہے جو عالم بالا میں پیدا کی جاتی ہے۔ جواس کا کنات میں واقعہ کے رونماہونے کا سبب بنتی ہے۔ پس وہ صورت بھی ایک مخلوق ہے۔ اور مخلوقات محووا ثبات کو قبول کرتی میں۔ چیزیں بودو تا بود ہوتی رہتی ہیں۔ سور قالرعد آیت ۳۹ میں ہے: ﴿ یسم خوا اللّٰهُ مایشا أَ وَ يُشِتُ ﴾ یعنی اللّٰہ تعالیٰ جس چیز کو جا ہے ہیں مناتے ہیں ، اور جس چیز کو جا ہے ہیں ٹابت رکھتے ہیں۔ پس مقبول و عالی برکت سے اللّٰہ تعالیٰ جس چیز کو جا ہے ہیں ، چنانچہ وہ واقعہ کا کنات میں وجود پذیر یہونے والے واقعہ کو منادیتے ہیں، چنانچہ وہ واقعہ کا کنات میں واقعہ رونما ہونے کا سبب تہیں بنائے عالمی مطلب ہے۔

وضاحت: تقدیر کے دومعنی ہیں: ایک: پلانگ کرنا لیمنی ازل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کا کنات کے لئے جو پچھ طے کردیا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کو تقدیر میزم کہتے ہیں۔ اور تقدیر کے دوسرے معنی مقدور کے ہیں۔ اس حدیث میں قضا ہے یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔ اور مقدورات یعنی مخلوقات میں محووا ثبات یعنی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔

### دعا ہرحال میں سودمندہے

چاہے۔ان شاءاللہ سود مند ہوگی۔اور جومصیبت آن پڑی ہاس کے دفعیہ کے لئے بھی دعا کرنی چاہے ،وہ بھی نافع ہوگی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے عافیت نصیب فرمائیں گے۔شاہ صاحب اس کی صورت بیان فرماتے ہیں:

جب دعااس بلا ہے کشی کرتی ہے جوابھی نازل نہیں ہوئی تو وہ بلانا بود ہوجاتی ہے۔اور وہ زمین میں واقعہ رونما ہونے کا سبب نہیں بنتی۔ مید عاکے سود مند ہونے کی صورت ہے:ان آفات میں جوابھی نازل نہیں ہوئیں۔اور جومصیبت آچکی ہے: جب وعااس ہے جنگ کرتی ہے تو اس بلاکا زورٹوٹ جاتا ہے۔اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جوآفت زوہ کا تم ہلکا کردیتی ہے۔اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جوآفت زوہ کا تم ہلکا کردیتی ہے۔اور اس کے ویران دل کوامیدوں ہے آبا وکرویتی ہے۔

## خوش حالی میں بھرت دعاکرنے کی حکمت

حدیث — رسول القد مِثالِندَ بَیْمُ نے فر مایا.'' جسے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ تنگیوں میں اس کی دعا قبول فر ما کیس ، تو پ ہے کہ وہ خوش حالی میں بکثر ت دعا کیا کر ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۴۰)

تشری خوش حالی میں بکٹرت دیا کرنے کا تقم اس لئے ہے کہ دعاای کی قبول ہوتی ہے جوقوی رغبت ادر پختہ ارادہ سے دعا کرتا ہے ادر آفت میں تھننے سے پہلے دیا کا خوگر ہے۔ جیسے مصائب میں لوگ آشنا کی مدد پہلے کرتے ہیں۔اور صاحب معرفت وہ ہے جو بے غرضی کے زمانہ میں بھی آمدور دفت رکھتا ہو۔

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا أحدكم فلايقل: اللهم اغفرلي إن شئت، ارْحمني إن شئت، أرزقني إن شئت، ولْيغزم مسالته، إنه يفعلُ مايشاءُ، والامُكْرة له"

أقول: روح الدعاء وسِرُها وغبة النفس في الشيئ، مع تلبسها بتشبه الملائكة وتطلع المجبروت؛ والطلب بالشك يُشَتّ العزيمة، ويُفتّرُ الهمة؛ وأما الموافقة بالمصلحة الكلية فحاصل، لأن سببًا من الأسباب لايصد الله عن رعايتها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنه يفعل ما يشاء، ولامكره له"

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لايرد القضاء إلا الدعاء"

أقول: القيضاء ههنا: الصورةُ المخلوقة في عالم المثال، التي هي سببُ وجود الحادثة في الكون، وهو بمنزلة سائر المخلوقات، يقبل المحوّ والإثباتُ.

[٦] قال عليه الصلاة والسلام: "إن الدعاء ينفع مما نُزُلَ ، ومما لم ينزل"

أقول: الدعاء إذا عالج مالم يُنزِلُ اضمحلَّ، ولم ينعقد سببا لوجود الحادثة في الأرض؛ وإن عالج النازلَ ظهرت رحمةُ الله هناك في صورة تخفيف موجدَّتِه، وإيناس وحشته. [٧] قبال صبلي الله عليه وسلم: " من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، فليُكثر الدعاء في الرَّخاءِ"

أقول: وذلك: أن الدعاء لايستجاب إلا ممن قوِيَتْ رغبتُه، وتأكدَّت عزيمتُه، وتمرَّن بذلك قبل أن يُحيط به ما أحاط.

ترجمہ: (۳) سیس کہتا ہوں: دعا کی روح اور اس کا راز: نفس کا کسی چیز میں رغبت کرنا ہے، ملائکہ کے ساتھ ہے۔
اور جبروت کی طرف جھانکئے ہے متلبس ہونے کے ساتھ۔اور تذبذ ب کے ساتھ طلب: مؤکد ارادہ کو براگندہ کردی تی ہے اور کامل توجہ کوست کردیتی ہے۔ اور دی مصلحت کلیے کے ساتھ جم آ جنگی تو وہ حاصل ہے، اس لئے کہ اسباب میں ہے کوئی سبب القد کوان (اسباب) کی رعایت سے نبیس روکتا۔اوروہ آنخضرت میں انگیہ کے ارشاد ہے: الی آخرہ۔
میں ہے کوئی سبب القد کوان (اسباب) کی رعایت سے نبیس روکتا۔اوروہ آنخضرت میں انگیہ کے کا رشاد ہے: الی آخرہ۔
(۵) میں کہتا ہوں: قضاء سے بیبال مراد وہ صورت ہے جو عالم مثال میں بیدا کی ٹی ہے۔جو کا کتات میں واقعہ کے وجود کا سبب ہے۔اوروہ صورت دیگر مخلوقات کی طرح ہے ،محووا ثبات کو قبول کرتی ہے۔

(۱) میں کہتا ہوں: دعا جب جنگ کرتی ہے اس چیز سے جو نازل نہیں ہوئی تو وہ تا بود ہوجاتی ہے۔اور سبب نہیں بنتی زمین میں واقعہ نے پائے جانے کے لئے اور اگر وہ جنگ کرتی ہے تازل شدہ سے تو اللہ کی رحمت طاہر ہوتی ہے اس وقت اس کے ٹم کو ملکا کرنے اور اس کی وحشت کو مانوس کرنے کی صورت میں۔

(2) میں کہتا ہوں: اور وہ بات (لینی خوش حالی میں بکثرت دعا کرنے کا تھم) بایں وجہ ہے کہ دعانہیں قبول کی جاتی مگراس شخص کی جس کی رغبت قوی ہے اور اس کاعزم پختہ ہے اور وہ دعا کا خوگر ہوگیا ہے اس بلا کے گھیرنے ہے پہلے جس نے اس کو گھیرا ہے۔

×

## دعامیں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت

حدیث ــــــــــــــر سنول الله مینگذیم کامعمول تھا کہ جب آب ہاتھ اٹھا کے دعاما تنگتے تو آخر میں اپنے دونوں ہاتھ اپٹے چہرے پر پھیر لیتے تنچے (مشکلوۃ حدیث ۲۲۵۵)

"تشریح: دعامیں ہاتھ اٹھا نا اور آخرمیں ہاتھ منہ پر پھیرنا: رغبت کا ظاہری روپ ہے۔ اور دل کی کیفیت اور بدنی ہیئت کے درمیان ہم آ ہنگی ہے۔ یعنی اس طرح آ دمی سرا پا التجابین جاتا ہے۔ جیسے سنگنا ہاتھ پیار کے ما نگنا ہے تو اس کا ساراوجوو سوال بن جاتا ہے۔ نیز اس سے نفس چو کنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز ما نگ رہا ہے ۔۔۔۔ اور ہاتھ منہ پر پھیرنا: امید برآ ری کی تضویر ہے کہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے۔ رب کریم ورجیم کی برکت ورجمت کا کوئی حصد اسے ضرور ملاہے، جے اس

نے اپنے اشرف عضو (چبرے) کاعاز ہ بنالیا ہے۔

# باب دعا گھلنے سے کو نسے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟

حدیث ۔۔۔۔۔۔رسول اللہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ میں ہے جس کے لئے دعا کا درواز و کھولا گیا ،اس کے لئے رحمت کے درواز بے کھولد ہے 'محکے'' (مفکلوۃ حدیث ۲۲۳۹)

تشری جوشی ضوص دل سے پیدا ہونے والی رغبت سے دعا ما تکنے کا طریقہ جانتا ہے، اور بیجی جانتا ہے کہ وعا کب قبول ہوتی ہے، اور کیفیت جضوری پیدا کرنے کا بھی مشاق ہوگیا ہے تو اس کے لئے و نیا ہیں رحمت کا وروازہ کھل جاتا ہے۔ اور ہر مصیبت ہیں اس کی مدد کی جاتی ہے ۔۔۔ اور موت کے بعدا گر خطا نمیں اس کا احاط کر لیتی ہیں۔ اور اس ہو نیوی ملائق کا پردہ پڑجا تا ہے تو وہ مخص ہے تا باندانلہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ و نیا ہیں اس کا خوگر ہوگیا تھا: بس اس وقت بھی اس کی وعاقبول کی جاتی ہے اور رحمت اللی متوجہ ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی کوتا ہیوں سے ایسا پاک صاف نکل جاتا ہے جیسا گوند ھے ہوئے آئے ہیں سے بال تھینے لیا جاتا ہے۔

[٨] وأما رفع المدين ومسح الوجه بهما: فتصويرٌ للرغبة، ومظاهرةٌ بين الهيئة النفسانية ومايناسبها من الهيئة البدنية، وتنبيه للنفس على تلك الحالة.

[4] قال صلى الله عليه وسلم: "من فُتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة" أقول: من عَلِم كيف يدعو برغبة ناشئة من صميم قلبه؟ وعَلِم في أى الصورة تظهر الإجابة؟ وتمرَّن بصفة الحضور: فُتح له بابُ الرحمة في الدنيا، ونُصرفي كل داهية؛ وإذا مات وأحاطت به خطيئته، وغشِيتُه غاشية من الهيئات الدنيوية؛ توجه إلى الله توجها حثيثا كما كان تمرَّن به، فيستجاب له، ويخرج نقيا منها كما تُسَلُّ الشَّعْرَةُ من العجين.

تر جمہ (۸)اور رہاُ دونوں ہاتھوں کا اٹھا ٹا اور منہ پران کو پھیرنا: تو وہ رغبت کی تصویر ہے۔اور مطابقت ہے جیئت نفسانیہ کے درمیان اوراس جیئت بعدنیہ کے درمیان جواس (جیئت نفسانیہ ) کے مناسب ہے۔اورنفس کے لئے تنجیہ ہے اس (جیئت تفسانیہ ) پر۔

(۹) میں کہتا ہوں: جو تخص جانتا ہے کہ کیسے دعا مائے ایس رغبت سے جوخلوس ول سے بیدا ہونے والی ہے؟ اور جانتا ہے کہ کسے رخت کا جانتا ہے کہ کسے رخت کا جانتا ہے کہ کس صورت میں قبولیت ظاہر ہوتی ہے؟ اور وہ صفت بحضور کامٹ ق ہو چکا ہے تو دنیا میں اس کے لئے رحمت کا درواز ہ کھولد یا جاتا ہے۔ اور وہ ہر مصیبت میں مدد کیا جاتا ہے۔ اور جب مرجاتا ہے اور اس کی لغزشیں اس کا احاطہ کر لیتی صدوراز ہ کھولد یا جاتا ہے۔ اور جب مرجاتا ہے درجاتا ہے۔ اور جب مرجاتا ہے۔

ہیں۔اوراس پر دنیوی ہمیئوں کا پر دہ چھا جاتا ہے تو وہ خض برا پیختہ کرنے والی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ اس کا خوگر ہو چکا ہے۔ پس اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ ان لغز شوں سے پاک صاف نکل جاتا ہے جس طرح گوند ھے ہوئے آئے میں سے بال تھینج لیا جاتا ہے۔

☆ ☆

### قبوليت دعا كےمواقع

کی خواص احوال ، اوقات اوراما کن ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہے تبولیت وعا کی تو تع کی جاتی ہے۔ احادیث میں النہ مواقع کا تذکرہ آیا ہے: (۱) فرض نماز ول کے بعد (۲) ختم قر آن کے بعد (۳) اذان وا قامت کے درمیان (۴) میدان جنگ میں جب زن پڑ رہا ہو(۵) باران رحمت کے نزول کے وقت (۲) جب کعب شریف پر نظر پڑ ہے (۵) ہیابان میں نماز پڑھنے کے بعد جہاں اللہ کے سواکوئی و کھنے والانہیں ہے (۸) میدانِ جہاد میں جبکہ کمز ورساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو (۹) رات کے آخری حصہ میں (۱۰) شب قدر میں (۱۱) عرف کے دن میدان عرفات میں (۱۲) جعد کی خاص ساعت مرجوزہ میں (۱۳) افظار کے وقت (۱۲) سفر حج اور سفر جہاد میں (۱۵) بیاری کی حالت میں (۱۲) مسافری کی حالت میں وغیرہ وغیرہ و اور کی کھوڑ ہے دعا (۱۲) مسافری کی حالت میں وغیرہ وغیرہ و اور کی کھوڑ ہے دوال بھی ہیں جن میں قبولیت دعا کی امید بالکل نہیں رکھنی چا ہے ۔ مثلاً: (۱) گناہ کرنے کی دعا (۲) قطع رحی کی دعا (۳) نے میرئی کی دعا (۳) کی دعا (۳) کے میرئی کی دعا (۳) کے میرئی کی دعا (۳) نے میرئی کی دعا (۳) نوان کی دعا (۳) کو دیا (۳) کی دعا (۳) کی دعا (۳) کی دعا (۳) کی دیا (۳) کی دیا (۳) کی دعا (۳) کی دعا (۳) کی دعا (۳) کی دیا دی کی دیا (۳) کی دیا (۳) کی دیا دی کی دیا دی کی دیا (۳) کی دیا دی کی دیا

شاہ صاحب قدس سرہ نے آٹھ احوال واما کن بیان کئے ہیں فرماتے ہیں: قبولیت سے قریب تر دعا کیں وہ ہیں جو ایس حالت میں کی گئی ہوں جونز ول رحمت کی احتالی جگہیں ہیں۔وہ مواقع یہ ہیں:

اول: جب آ دمی کسی دینی کمال ہے متصف ہو، جیسے فرض نماز کے بعد، روز ہ افطار کرتے وقت اور ختم قرآن کے بعد کی دعائمیں۔

ووم: جب کوئی ایسی حالت میسر آئے جوابر کرم کو بر سنے کی دعوت دے۔ جیسے عرفہ کے دن حاجی کی دعا۔
سوم: ایسی حالت کی دعا جو نظام عالَم کی طرف متوجہ عنایت ربانی ہے ہم آ بنگ ہوجائے ، جیسے مظلوم کی بددعا۔
مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عالَم میں ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ ظالم سے انتقام
ضرور لیتے ہیں۔ ایسی صورت ِ حال میں مظلوم کی بددعا نہر میں ندی کا ملنا ہے۔

چہارم: جب مسلحت ہے دنیا کی راحتیں کسی بندے ہے مندموڑ لیٹی ہیں۔ بیاریاں گھیر لیتی ہیں یا آفتوں ہیں مبتلا ہوجا تا ہے تو رحمت الٰہی اس کے حق میں دوسری صورت میں مثلاً قبولیت ِ دعا کی شکل میں بلیف جاتی ہے۔ اوراس حالت کی وعاقبول ہوجاتی ہے۔

- ﴿ زُوَرُوْرَ بَبَائِيْرُنِ ﴾-

پنجم: وہ حالت جو دعا میں اخلاص کا باعث ہو، اس حال کی دعا بھی مقبول ہے۔ جیسے ایک مسلمان کا دوسر ہے مسلمان کے وہ دعا کیں مسلمان کے فئے غائبانہ دعا کرنا۔اور ماں باپ کا اولا دے لئے دعا کرنا صدق دل ہے ہوتا ہے، اس لئے وہ دعا کیں قبول کی جاتی ہیں۔ قبول کی جاتی ہیں۔

ششتم جسی ایسی مبارک گھڑی میں دعا کی جائے جس میں روحانیت پھیلتی ہے اور رحمت جن نازل ہوتی ہے۔ جیسے شب قدراور جمعہ کے دن ساعت ِمرجوّہ کی دعا ئیں۔

ہفتم: کسی ایسی مبارک جگہ میں وعاکی جائے جہاں ملائکہ کا جم گھٹار ہتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایسی کئی جگہ ہیں ہیں۔ جیسے کعبہ شریف اوراس کا خاص حصہ ملتزم وغیرہ۔

مشتم: وه مقامات جہاں پہنچ کر دل میں حضوری اور نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مقامات انبیاء علیہم الصلو قاوالسلام ۔ جیسے میدانِ بدر، میدانِ احد، اور قبراطہر وغیرہ۔ جہاں پہنچ کرانڈ کی طرف خصوصی النفات ہوتا ہے،اس لئے ایسے مقامات کی دعا ئیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔

فائدہ: ندکورہ بالاقبولیت کی جگہوں اور ان کی وجوہ کے ساتھ مقارنہ کرنے سے بیات واضح ہوگی کہ بعض احوال ومقامات میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ؟ جیسے کسی گناہ کی دعا (مثلاً: کسی عورت سے زنا کرنے میں کامیابی کی دعا) یاقطع حرص کی دعا (مثلاً بھائیوں میں ناچاقی کی دعا) یاوہ دعا جس میں جلدی مجائی جائے۔ ایسی دعا کمیں نظام عالم میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں اس لئے قبول نہیں کی جاتمیں کی جاتمیں۔ اور استعجال میں نگ دلی اور اللہ پراعتماد کی کمی ہوتی ہے اور قلب غافل کی دعا میں حضوری کی کمی ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے لئے ابتبال (گڑگڑ اکر دعا کرنا) ضروری ہے۔ (بیفائدہ کتاب میں ہے)

[10] واعلم: أن أقربَ الدعوات من الاستجابة: ما اقترن بحالة هي مظنةُ نزولِ الرحمة، إما لكونها:

[الف] كمالاً للنفس الإنسانية، كدعاءٍ عقيب الصلوات، ودعوةِ الصائم حين يُفطر.

[ب] أو مُعِدَّةً لاستنزال جود الله، كدعاء يوم عرفة.

[ح] أو لكونها سببًا لموافقة عناية الله في نظام العالم، كدعوة المظلوم؛ فإن لله عنايةً بانتقام الظالم، وهذا موافقةً منه لتلك العناية، وفيه: " فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"

[د] أوسبب الأزْوِرَارِ راحةِ الدنيا عنه، فتنقلب رحمةُ الله في حقّه متوجهة في صورة أخرى، كدعاء المريض والمبتلى.

[م] أوسببا لإخلاص الدعاء، مثل دعاء الغائب لأخيه، أو دعاء الوالد للولد.

[ر] أوكانت في ساعة تنتشر فيها الروحانية، وتدلِّي فيه الرحمة، كليلة القدر، والساعة

المرجوة يوم الجمعة.

[ر] أو كانت في مكان تحضره الملائكة، كمواضع بمكة.

[ح] أو تتنبهُ النفسُ عند الحلول بها لحالة الحضور والخضوع، كمآثر الأنبياء عليهم السلام. ويُعلم من مقايسة ما قلنا سرُّ قوله صلى الله عليه وسلم:" يستجاب للعبد مالم يَدْعُ بإثم، أو قطيعة رحم، مالم يستعجل"

تر جمیه:(۱۰)اور جان لیں کے قبولیت ہے قریب تر وعائیں: وہ ہیں جومقتر ن ہوں ایس حالت کے ساتھ جونز وں رحمت کی اختمالی جگہ ہیں۔ یا تو اس حالت کے ہونے کی وجہ ہے: (الف)نفس انسانی کے لئے کوئی ( دین ) کمال۔ جیسے نمازوں کے بعدد عااورروز و دار کی بوفت افطاروعا (ب) یاوہ حالت تیار کرئے والی ہوکرم البی کے نزول کو، جیسے یوم عرف کی د عا(ن) یا اس حالت کے ( مثلاً مظلومیت کے ) سبب ہونے کی وجہ سے نظام عالم میں اللّٰہ کی عنایت کی موافقت کے لئے، جیسے مظلوم کی دعا۔ پس بیٹک اللہ کے لئے النفات ہے ظالم سے انتقام لینے کی طرف۔ اور مظلوم کی بیدی اللہ کی اس عنایت ہے ہم آ سنگ ہے۔اوراس میں ہے:'' پس بیٹک مظلوم کی بدد عااوراللہ کے بیچ میں کوئی پر دہ نہیں'' (۱) یا اس حالت کے (مثلاً بیاری اورسفر کے ) سبب ہونے کی وجہ سے راحت دنیا کے اس سے منحرف ہونے کے لئے۔ پاس رحمت البي اس كے حق ميں مليث جاتى ہے، درانحاليكہ و ومتوجہ ہونے والى ہوتى ہے كسى دوسرى صورت ميں (مثلاً قبويت وں کی صورت میں) جیسے بیاراورمصیبت زوہ کی وعا(ھ) یااس حالت کے (مثلاً ابوت کے ) سبب ہوئے کی وجہ ت وع میں اخلاص کا۔جیسے ما تبانہ اینے (مسلمان) بھائی کے لئے وعاکرنایا بایہ کا اولا دیے لئے دیا کرنا(و) یاوہ دعا کمیں الیں گھڑی میں کی گئی ہوں جن میں روحا نہیت پھیلتی ہے اور جس میں رحمتِ حق نازل ہوتی ہے۔ جیسے شب قد راور جمعہ کے دن کی ساعت ِمرجوّہ (ز) یاوہ دعا کمیں ایسی جگہ ہیں کی گئی ہوں جہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے مکہ کے مقامات (ح) یاان جگہوں میں پہنچنے کی صورت میں نفس چو کنا ہوتا ہو حضور وخضوع کے لئے ، جیسے مقامات ِ انبیا علیہم السلام \_ اوراس بات ہر قیاس کرنے سے جوہم نے بیان کی جانا جائے گاراز آنخضرت صلانندیکٹم کے ارشاد کا کہ:'' بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ کی دعا نہ کر ہے، یاقطع حمی کی دعا نہ کر ہے(اور ) جب تک وہ جلدی نہ مجائے'' لغات: إسْتَنْزَلَه: اتارنا اذورً عه: ثمنا مخرف مونا، كني كاثا مآثر جمع به مأثرة كى: قابل تحسين عمل، عظیم یا شاندار کارنامہ، بیباں مراد وہ مقامات ہیں جن میں انبیاء نے کوئی اہم کارنامہ انجام دیا ہے یا دہاں انھوں نے عبادتیں کی ہیں یاد ماں وہ مدفون ہیں۔جیسے بدرواحد کے مقامات ،مساجدار بعداورروضہ مبارک۔







# ہرنبی کے لئے مقبول دعا کونسی ہے؟

## نى مالند كالمراب الله يها وعده ليا م

تشری : امت پر نبی مینالفته آیام کی مهر وعنایت نے چاہا کہ آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے پیشنگی وعدہ لے لیں۔ اور امت کی طرف جو آپ کی توجہ خاص ہے اس کو ہارگا ہِ مقدس میں مثمثل کریں ، جس کے مطابق آپ کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرما کیں۔ چنا نبچہ آپ نے وعاکی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وعا قبول فرمالی کہ وہ امت مرحومہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرما کیں۔ چنا نبچہ آپ نے وعاکی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وعا قبول فرمالی کہ وہ امت مرحومہ کے ساتھ آپ کالبی خواہش کے مطابق معاملہ فرما میں گے۔ ظاہری برتاؤ کالحاظ نبیں فرمائیں گے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو جو تول وقعل ہے سزائیں دی ہیں، تو آپ کے پیش نظراس دین کورو بھل لانا تھا جس کواللہ تعالی نے لوگوں کے لئے پہند کیا ہے اور لوگوں کی اصلاح اوران کی کجی کو دور کرنا منظور تھا۔ دل ہیں وئی فظی نہیں تھی۔ جیسے شفیق باپ اور مہر بان استاذ کا بچے کے ساتھ ایک ظاہر کی برتاؤ ہوتا ہے: وہ ڈا نٹتے بھی ہیں مارت بھی ہیں۔ گران کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ پروان چڑھے اور کامیاب ہو، ای طرح آپ سین پرتھ بڑھی امت کی ضرر کی ہیں۔ گران کی دلی خواہش مندر ہے تھے اور مؤمنین پرتو بڑے بی شفیق بات نہایت گراں گذرتی تھی۔ آپ امت کی منفعت کے بڑے خواہش مندر ہے تھے اور مؤمنین پرتو بڑے بی شفیق ومہریان سے دائو ہوئی تھی اور لوگوں کے فائدہ کے لئے بھی ظاہری طور پرخی اور خفگی کا معاملہ ومہریان سے (التوبی آپ کی امت کے ساتھ ویموں بڑی اور نظر کی برتاؤ کے لئے بھی نظر اور لوگوں کے فائدہ کے لئے بھی ظاہری طور پرخی اور خفگی کا معاملہ ویموں بڑی نواز کی لئے تا ہے دیا فر مائی تھی اور القد تعالی ہے وعدہ لیا تھا کہ وہ آخرے ہیں آپ کی امت کے ساتھ و نیوی برتاؤ کے لئے نظر اور لوگوں برتاؤ کے لئے نظر سے معاملہ بیس فرمائیس فرمائیس فرمائیس کے۔ بلک اس کو خیر ورحمت سے بدل ویں گے۔

رئی کفار پرآپ گئی اوران کے ساتھ جنگ و پیکارتو وہ منشا خداوندی کی تھیل تھی۔ چونکہ القد تعالیٰ کفار پر غضب ک میں اس لئے آپ بھی ان سے برسر پیکارر ہے۔ پس ابنوں اور پر ایوں کے ساتھ معاملہ اگر چہ کیساں نظر آتا ہے ، مگر گھا میں جدا جدا ہیں یعنی مؤمنین کے ساتھ بختی کی وجہ اور ہے اور کفار کے ساتھ اور۔

[١١] قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ، فتعجّل كل نبي دعوتُه، وإني اختأتُ دعوتي شفاعةٌ لأمتى إلى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات مي أمتي، لايشرك بالله شيئًا"

أقول: للأنبياء عليهم السلام دعوات كثيرة مستجابة، وكذا استُجيب لسيا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، لكن لكل نبى دعوة واحدة منبجسة من الرحمة التي هي مبدأ نبوته: فإنها إن آمنوا كانت بركات عليهم، وانبجس في قلب النبي أن يذُعُو لهم، وإن أعرضوا صارت نقمات عليهم، وانبجس في قلبه أن يدعو عليهم، واستشعر نبيا صلى الله عليه وسلم أن أعظم مقاصد بعثته أن يكون شفيعًا للناس، واسطة لنزول رحمة خاصة يوم الحشر، فاختا دعوته العظمي المنبجسة من أصل نبوته لذلك اليوم.

[١٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " اللهم إني اتخذت عندك عهدًا" إلخ.

أقول: اقتضت رحمتُه عليه الصلاة والسلام بأمته، وحَذُبُه عليهم: أن يُقدَّم عند الله عهدًا، ويمثَّل في حظيرة القدس همتَه، لا يزال يصدر منها أحكامُها؛ وذلك: أن يعتبر في قومه همته الضمنية المكنونة، لا الهمة البارزة.

وذلك: لأن قصدُه في تعزير المسلمين قولًا أو فعلًا: إقامةُ الدين الذي ارتضى الله لهم

٠ ﴿ الْمَشْرُورُ لِيَكُلْفِينَ لِهِ ﴾ -

فيهم، وأن يستقيموا، ويـذهـبَ عنهم اعوجاجُهم؛ وقصدَه في التغليظ على المقضيَّ عليهم بالكفر: موافقةُ الحق في غضبه على هؤلاء، فاختلف المشرعان، وإن اتحدت الصورة.

متر جمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: انبیا عیبہم السلام کے لئے بہت مقبول دعا ئیں میں۔ اور ای طرح ہمارے نبی عَلَیْنَا اَیْمِ کَی مِیں۔ مُر ہم نبی کے لئے ایک دعا ہے جو اس رحمت سے جاری ہونے والی ہے جو کہ وہ اس کی نبوت کا مبدا ہے ( یعنی جورحمت: بعثت کا باعث ہے اس نے یہ دعا عنایت فر مائی ہے، اس کو اور '' نبوت کے تعلق' سے کہا گیا ہے ) پس بیشک واقعہ رہے کہا گروہ ایمان لے آئیں تو وہ دعا ان پر بر کمتیں ہوگی اور نبی کے ول میں داعیہ پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے دعا کر ہے۔ اور اگر وہ روگر دانی کریں تو وہ دعا ان کے حق میں عذاب البی ہوجائے کی ۔ اور نبی کے دل میں تقاضا پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے بددعا کرے۔ اور ہمارے نبی مطابقہ نے محسوس کیا کہ آپ کی بعثت کا بڑا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے لئے سفارشی بنیں۔ اور قیامت کے دن رحمت خاصہ کے نزول کے لئے واسط بیش ہوگیا ہوگا ہوگی ہو وعا نہ ہو تھا گرے۔ اس دن کے لئے جاری ہونے والی ہے لیمی جو وعا بنیں ۔ پس آپ نے اپنی وہ بڑی دعا چو یا گئی ہے۔

(۱۳) میں کہتا ہوں: اپنی امت پر آپ میں گئتہ کے مہر بانی اور آپ کی ان پر شفقت جا ہتی ہے کہ پیشتر ہے آپ اللہ باک سے وعدہ لے لیں۔ اور بارگاہ مقدی میں اپنی توجہ تام مثمل (پائی جانے والی) کرویں، جس سے اس کے احکام برابر صادر ہوتے رہیں۔ اور وہ (وعدہ کر الیما) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم (امت) میں آپ کی شمنی (مشمول) مکنون توجہ تام کا اعتبار کریں، نہ کہ ظاہری توجہ کا۔

اوروہ بات (یعنی منی مکنون توجہ کا اعتبار کرنا) بایں وجہ ہے کہ مسلمانوں کو تول یا فعل سے سزاد ہے ہے آپ کا ارادہ اس دین کو ہر پاکرنے (روبعمل لانے) کا ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے لئے پسند کیا ہے۔ اور بیہ تقصد ہے کہ لوگ درست ہوجا نمیں اوران کی بچی دورہ وجائے ۔۔۔ اوران لوگوں پرجن کے لفر کا فیصلہ کرویا گیا ( یعنی جن کے دلوں پر مہر کردی گی ) آپ کا ارادہ بخی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ہمنوائی ہے، ان پر اللہ کے خضبنا کہ ہونے میں ۔پس گھا ٹیس مختلف ہو گئیں، گوصورت متحد ہے۔

## ساتواں ذکر: توکل

ساتواں ذکر: توکل ہے بینی وہ اذکار جن میں توکل کے تعلیم ہے۔ توکل کے معنی ہیں: القدتعی لی پر بھروسہ کرنا۔ اوراس کی روح ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام: اس اعتقادے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ بندہ خود کچھ بھی نہیں کرسکتا۔ انسان کے تمام معاملات پر کممل غلبہ انہی کو حاصل ہے۔ انہی کی تدبیر کارگر ہے۔ باقی تمام تدابیر مقہور ومغلوب علامی کو سکتا۔ انسان کے تمام معاملات پر کممل غلبہ انہی کو حاصل ہے۔ انہی کی تدبیر کارگر ہے۔ باقی تمام تدابیر مقہور ومغلوب میں۔ سورۃ الانعام آیت ۱۸ میں غور کرنے ہے ہے بات مقہوم ہوتی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَهُوَ الْمَقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادَہِ وَهُو الْمَعَكِيْمُ الْمُغَبِيرُ ﴾ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ بی اپنے بندوں پرغالب میں اور وہ بردی حکمت والے پوری خبرر کھنے والے ہیں۔ یعنی ونیا وَ آخرت میں جو تکلیف یا راحت خداکس کو پہنچانا چاہے: نہ کوئی مقابلہ کر کے اس کوروک سکتا ہے، نہ اس کے نلبہ واقتدار کے پنچے ہے نکل کر بھا گ سکتا ہے۔ وہی پوری طرح خبر دار ہیں کہ کس بندے کے کیا حالات ہیں، اور اُن کے حالات کے مناسب کس قتم کی کاروائی قرین حکمت ہوگی (فوائد حیانی)

فائدہ: توکل کا بیمطلب نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کرے صحیح توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اعتماداللہ کی ذات پر کرے۔ کام کا انجام اُن پر چھوڑ دے۔ اورغیب سے جو پچھ ظاہر ہواس پر مطمئن رہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بدوی نے آپ سے سوال کیا: میں اپنے اونٹ کی ٹا نگ ران طاکر ، رہی سے باندھ کر توکل کروں یا ہو نہی چھوڑ دوں اور اللہ پر محروسہ کردل؟ آپ نے فرمایا: اِغفِلْهَا و تَو مُحَلُ: ٹا نگ با بجھ پھراللہ پر بھروسہ کر (تر نہی من انس، کنز العمال حدیث ۵۱۸۵)
توکل والے اذکار: رسول اللہ میں آئی ہے جنداذکار مقرر فرمائے ہیں ، جن میں توکل کی تعلیم ہے:

پہلاذ کر: لاحول و لافوۃ الا باللہ العلی العظیم: پھوت وطاقت نہیں، گراللہ کی دو ہے جو بلنداور عظمت والے ہیں۔ صدیث شریف میں اس کلمہ کی فضیلت یہ آئی ہے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے (مقاوۃ حدیث ہیں۔ صدیث شریف میں اس کلمہ کی فضیلت یہ آئی ہے کہ وہ جنت کے جوامرات میں سے ایک جو ہر ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ کا عظیم معرفت حاصل ہوتا ہے، جو جو تی معرفت ہے۔ عظیم معرفت حاصل ہوتا ہے، جو جو تی معرفت ہے۔ وہرا اللہ معرفت ہے۔ ان کی قدرت کا ملہ کا اورا پنی در ما ندگی کا ایقان حاصل ہوتا ہے، جو جو تی معرفت ہے۔ وہرا فرید ہے۔ وہرا فرید ہے۔ اللہ ما انت عَضَدِی و نصیری، بِلَ اُحُولُ، و بِلَ وَسِم الله مَا اَنْ الله الله مَا اَنْ الله مَا اَنْ الله الله مَا اَنْ الله مَا الله مَا اَنْ الله مَا اَنْ الله مَا الله

بتيسرا ذكر: گھرے نظنے پريدذكر مقرركيا گياہے: بسم الله! توكىلتُ على الله! لاحول و لاقوة إلا بالله: بنام خدا! الله يربحروسه كيا بيل نے! كچه طاقت وقوت نبيل مگرالله كي استعانت سے (مشكوة حديث ٢٣٣٣)

چوتھاؤکر: رسول اللہ میں آئے کے اپنی ایک صاحب زادی کو بید کر تلقین قربایا کدوہ سے بیل کہا کریں: سہد اللہ وہ جوتھاؤکر: رسول اللہ ماشاء اللہ کان، و ما لم یَشَأ لم یکن، أَعْلَمُ أَن الله علی کل شیئ قدیر، و أَن الله قد احساط بھل شیئ علما (اللہ پاک بیں اور اپنی خوبیوں کے ساتھ بیں۔ اور کچھ قوت نہیں گراللہ کی مدو ہے۔ جواللہ نے عام اور جونہ چاہا واور جونہ چاہا نہ ہوا۔ بیں جاتی ہول یعنی اعتقاد رکھتی ہول کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے بیں اور بیس میں جاتی ہول کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے بیں اور بیس میں جونہ ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے بیں اور بیس میں جونہ ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے بیں اور بیس میں جونہ ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے بیں اور شام کو کہ تو صبح میں جونہ ہوں کہ اور شام کو کہ تو صبح میں ہوں کہ اللہ تعالی ہے جونہ ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز کو کھی میں گھیر رکھا ہے ) جونہ سے پر کھی جاتی ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز کو ہونہ میں گھیر رکھا ہے ) جونہ سے پر کھی جاتی ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز کو کھی میں گھیر رکھا ہے ) جونہ سے پر کھی جاتی ہوں کہ اللہ تعالی ہیں کھی جاتی ہوں کہ اللہ تعالی ہونہ کے ہونہ سے کہ جونہ سے کھی سے کھی جاتی ہوں کہ جونہ سے کہ جونہ سے کہ جونہ سے کھی جونہ سے کھی جونہ سے کھی جونہ سے کہ جونہ سے کھی جونہ سے کہ جونہ سے کھی ہے کھی جونہ سے کھی جون

#### تك بلاؤل محقوظ ربتاب (مكلوة حديث ٢٣٩٢)

ومنها: التوكل: وروحُه: توجه النفس إلى الله بوجه الاعتمادِ عليه، ورؤيةِ التدبير منه، ومشاهدةِ الناس مقهورين في تدبيره، وهو مَشْهَدُ قولِه تعالى: ﴿ وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة ﴾

وقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أذكاراً:

منها: " لاحولَ ولاقوة إلا بالله العلى العظيم" وفيه: " أنه كنز من كنوز الجنة" و ذلك: لأنه يُعِدُّ النفس لمعرفة جليلة.

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: " بك أصول، وبك أخول" وماورد على هذا الأسلوب. ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: " توكلت على الله" وقوله عليه الصلاة والسلام: " أُعْلَمُ أَنْ الله على كل شيئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما "ونحو ذلك.

ترجمہ: اوراذ کارمیں ہے: تو کل ہے۔ اوراس کی روح: نفس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ان پراعتاد کرنے اور ان کی طرف متوجہ ہونا ہے، ان پراعتاد کرنے اور ان کی طرف سے تدبیر دیکھنے اور او و مقام غور ہے ان کی طرف سے تدبیر دیکھنے اور او و مقام غور ہے ان کی طرف سے تدبیر دیکھنے اور و و مقام غور ہے ارشاد باری تعالیٰ ان اور و و غالب ہیں اپنے بندول پر اور و و تکہبان فرشتے ہیں 'کا (بینی اس آیت ہیں غور کیا جائے تو تو کل کا مفہوم نکاتا ہے ) اور تو کل میں رسول اللہ مناف اللہ مناف کے ہیں۔ الی آخر ہ

ملحوظہ: مذکورہ آبیت سورۃ الانعام کی آبیت ۲۱ ہے۔ یہ آبیت اس موقع کے مناسب نبیں۔اس موقع کی آبیت ۱۸ ہے جواد پرشرح میں کھی گئے ہے۔

فا مکدہ: منشہ کے اسطلاح ہے۔ غور کرنے سے جو بات ذہن میں آتی ہے، اس طرح آیات کے معانی میں غور کرنے سے جو بات ذہن میں آتی ہے، اس طرح آیات کے معانی میں غور کرنے سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ مشہد کہلاتی ہے (حاشیہ عربی جمہد اللہ)

### آ تھواں ذکر:استغفار

آ تھواں ذکر: استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہیں تو بہ کرنا لیعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں: استغفار کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ آ دمی اپنے ان گناہوں کو سوچے جنھوں نے اس کے نفس کو گھیرر کھا ہے یعنی اس کومیلا اور گندہ کرر کھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو

ان گناہوں سے پاک کرے۔اسباب مغفرت: مثلاً مد دِروحانی اور فیض ملکوتی ۔جن کا بیان آ گے آ رہا ہے۔ اسباب مغفرت: تین ہیں: بہترین عمل فیض ملکوتی اور مد دروحانی تفصیل درج ذیل ہے: مسر عمل سے معلم سے معلم سے دی کے سے عمل سے دیں ہے۔

پہلاسب ۔۔۔۔بہترین نیک عمل ۔۔۔ آدمی کوئی ایسا نیک عمل کرے کہ رحمت جن اس کے شامل حال ہوجائے ،
اور ملائکہ اس کے عمل ہے خوش ہوکر اس کے لئے دعا گو بن جائیں تو اس کی خطائیں خود بخو دمعاف ہوجاتی ہیں۔ جیسے
کفرونفاق سے تو بہ کرنا اور مخلص مؤمنین کے ذُمرہ میں شامل ہونا ایسا نیک عمل ہے کہ اس سے سابقہ تمام گناہ معاف
ہوجاتے ہیں اور سورۃ المؤمن آیت سات میں ایمان لانے والوں کے لئے ملاً اعلی کے استغفار کا تذکرہ ہے۔

یا آدی کوئی ایسانیک مل کرے کہ اللہ تعالی انظام عالم میں جو پچھ جا ہے ہیں اس کی تکمیل ہو یعنی بندہ اللہ کے کا زمیس آلیکار بن جائے۔ ایسے کام بہت ہیں۔ مثلہ: (۱) وہ کام جو عام لوگوں کے لئے بے حدمفید ہیں، جیسے جہاد میں شہادت: ایسا عمل ہے کہ اس سے حقوق العباد کے علاوہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں (۲) کمی محتاج کی حاجت روائی، جیسے مجاد میں اعانت، عمل ہے کہ اس سے حقوق العباد کے علاوہ تمام گناہ معاف کرویا گیا تھا۔
ملکوتی دست مقروض کی رعایت حتی کہ بیاس سے جاں بلب کتے کو پانی پلانے سے ایک بدکار عورت کو معاف کرویا گیا تھا۔
دوسر اسعب سے فیض ملکوتی سے آدی فرشتہ صفت بن جائے۔ اپنے احوال میں ملائکہ کی مشابہت اختیار کرے۔ ملکوتی انوار سے بہرہ ور ہو۔ اپنی ہیسیت کو ذرالگام دے، اس کی تیزی تو ڑے اور اس کے شرے محفوظ ہوجائے۔ یعنی زندگی کا دھارا موڑ دے اور یا کیزہ زندگی اختیار کرے تو بھی گناہوں پر قلم عفو پھیر دیا جاتا ہے جیسے تج مقبول سے تمام سابقہ گناہ معاف ہوجائے ہیں، کیونکہ ایسے تج سے ذندگی کارخ بدل جاتا ہے۔

تغییراسب — مدوروحانی — جب گنهگار بنده ندامت کے آنو بہاتا ہے۔اورکوتا بی کے احساس کے ساتھ القد تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔اوروہ اس یقین ہے معافی طلب کرتا ہے کہ دب کریم ضرور نظر کرم فرما کمیں گے تو لطف کی بارش ہونے میں دہر نہیں گئی۔ متفق علیہ روایت ہے: '' اللہ کے ایک بندے نے گناہ کیا۔ پھر ہنجی ہوا: اے میرے پروردگار! مجھ ہے گناہ ہوگیا، مجھ معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ (ملائکہ ہے) فرماتے ہیں: میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک پروردگار! مجھ ہے گناہ ہوگیا، مجھ معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ (ملائکہ ہے) فرماتے ہیں: میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑتا بھی ہے،اور معاف بھی کرتا ہے (سنو!) میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اوراس کو معاف کردیا'' (مشوا معنو تا میں کے گناہ پاش پاش ہوجاتے ہیں۔ مشکو تا صدیف ہم تر بن کلمات: ورج ذیل ہیں:

يهلااستغفار: في سِلَانَهُ اللهم اغفولي جدًى وهزلي وَخَطَئي وعَهْدِى، وكُلُّ ذلك عندى، اللهم اغفولي ما قَدَّمْتُ وما أنت أعلم به منى. اللهم اغفولي جدًى وهزلي وَخَطَئي وعَهْدِى، وكُلُّ ذلك عندى، اللهم اغفولي ما قَدَّمْتُ وما أنت أعلم به منى، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيئ قديو : السالة إلى معافرة من اللهم المؤخِّر، وأنت على كل شيئ قديو : السالة إلى معافرة من المؤخِّر، وأنت على كل شيئ قديو : السالة إلى معافرة من معافرة من معافرة من من المؤخِر الله معاملة من معاملة من معافرة من المؤخرة المن المؤرد المناه المناه

- ﴿ الْمَسْوَرُ لِبَالْشِيرُ ﴾

قصور جن کوآپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔اے اللہ! میرے لئے معاف فر مائیں وہ گناہ جو ہیں نے آگے بھیج ہیں اور دہ گناہ جو ہیں نے چیچے رکھے ہیں لیعنی آئندہ کرونگا۔اور وہ گناہ جو میں نے چیکے سے کئے ہیں اور وہ گناہ جو ہیں نے علائیہ کئے ہیں،اور وہ گناہ جن کوآپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی چیچے کرنے والے ہیں اور آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (مشکوۃ حدیث ۲۲۸۲)

### استغفارے دل کا ابر چھتا ہے!

حدیث \_\_\_\_ برسول الله مینالندگینام نے فر مایا: " بینک میرے دل پرابرا جا تا ہے، اور میں دن میں سومرتبہ استعفار کرتا ہول" (رواوسلم، مفتلوۃ حدیث ۲۳۲۳)

تشری کی قلب نبوت پر جوابر آتا تھااس کی حقیقت سمجھنے کے لئے چار باتیں جانی ضروری ہیں ا پہلی بات: ول کا حال ہمیشہ بکسال نہیں رہتا۔ وہ احوالی متواردہ ہے متاکر ہوتا ہے۔ وہ بھی حالت علو (بلندی) میں ہوتا ہے تو بھی حالت نزول (پستی) میں۔ اول ملکیت کا فیض ہے اور ثانی بہیمیت کا فین (گھر ا ہواابر) مسلم شریف (کتاب التوبہ ۱۹۲۱) میں حضرت حظلہ اُسیدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مجلس نبوی میں ہوتے تھے تو حال اور ہوتا تھا ماور جب وہاں ہے نکل کرازوائے واولا داور جا کہ او سے اختلاط ہوتا تھا تو دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی تھی۔ یہی حالت علوا ورحالت نزول نے۔

الآیة لینی آ ب خود کوان لوگوں کے ساتھ مقید رکھیں جوستے وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں الی آخرہ۔

تنیسری بات: عام لوگوں کے ساتھ اختلاط محض حالت علومیں مفید نہیں ، پچھنز ول بھی ضروری ہے۔ورنہ لوگ آپ ے ماحقہ استفادہ نہیں کرسکیں گے۔ کتاب میں مکیت و بہیمیت کی امتزاجی کیفیت ہے یہی حالت مراد ہے۔

چوتھی ہات: تشریع احکام کے لئے بشری احوال کی واقفیت ضروری ہے۔ مثناً: کھانا پینا، بھوک بیاس، نکاح جماع،

تُقَ شُراء وغیرہ کی معرفت ضروری ہے۔ اور بیدواقفیت محض عقلی نہیں ہوئی چاہئے، بلکہ فطری ہوئی چاہئے۔ کیونکہ انہیا ، کیجہ
احکام ذوق ووجدان ہے مقرر کرتے ہیں ، محض قیاس تخمین ہے مقرر نہیں کرتے۔ اور بشری احوال کا چکھنا اور جا ننا بحالت ملومکن نہیں ۔ اسی وجہ سے ملائکہ بشری احوال کا کما حقہ اور اکن نہیں کر سکتے ۔ اس کے لئے نہیمیت کا امتزاج بیمی کی مجھنز وال محکی ضروری ہے۔

ابشاه صاحب قدى سره كى بات بيش كى جاتى برفرمات بين.

اس ایر کی حقیقت: بیہ ہے کہ بی مین بیان مامور ہے کہ ملکیت اور بہیمیت کے درمیان می جلی کیفیت کے ساتھ خود کوئ م لوگوں کے ساتھ روکیس لیمنی ان کے ساتھ کیل جول رکھیں۔ تا کہ آپ قیاس قبین ہیں، بلکہ ذوق ووجدان ہے جو احکام شروع کریں ان میں آپ لوگوں کے لئے چیٹوا ہوں لیمنی وہ احوال آپ کے لئے صرف فہمیدہ نہ ہوں بلکہ چشدہ بھی ہوں اور ملی وجہ البھیرت ان کے احکام مقرر کریں۔ اور اس بیئت امتز اجیہ کے لئے ابر اماز م ہے یعنی جب صات علو کے ساتھ صالت نزول بھی ملے گی تو ضرور قلب نبوت بشری احوال کی طرف بھی منتفت ہوگا۔ یہی دل کا ابر (پردہ) ہے۔ اور وہ استغفارے چھتنا ہے، اس لئے آپ بکشرت استغفار کیا کرتے تھے۔ پس محسنین (سالکین، نیکوکاروں) کو بھی غفلت کا پردہ بٹائے کے لئے بکشرت استغفار کیا کرتے تھے۔ پس محسنین (سالکین، نیکوکاروں) کو بھی

ومنها : الاستغفار، وروحه: ملاحظة ذنوبِه التي أحاطت بنفسه، ونفْضُها عنها بمدد روحاني وفيض ملكي، وله أسباب:

منها: شمول رحمة الله إياه بعملٍ يصرف إليه دعوات الملاً الأعلى، أو يكون هو فيه جارحة من جوارح التدبير الإلهي في إظهار نافعة للجمهور أو سدّ خلّةٍ للمحتاج، أو ما يُضاهي ذلك.

ومنها : التشبه بالملائكة في هيئتهم، ولمعان أنوار المكية، وخمود شرور البهيمية، باضمحلال أجزائها، وكسر سورتها.

ومنها: التطلع إلى الجبروت، ومعرفةُ الحق، واليقينُ به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: أَعَلِمَ عبدى أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به؟ غفرت لعبدى" فإذا استعمل العبد هذه الإمداد الروحانية في نَفْض ذنوبه عن نفسه اضمحلت عنها.

- ﴿ أَوْ زَرُ بِبَالْيَدَالِ ﴾

#### ومن أجمع صيغ الاستغفار:

[۱] اللهم اغفرلي خطيتني، وجهلي، وإسرافي في أمرى، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفرلي جدِّى وهزلي، وخطئي وعمدي، وكلُّ ذلك عندي، اللهم اغفرلي ما قدمت وماأخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيئ قدير.

[٢] وسيد الاستغفار:" الملهم أنت ربى ، لا إلّه إلاأنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُ، أعوذ بك من شر ماصنعتُ، أبوءُ لك بنعمتك على، وأبوء بذنبى، فاغفرلى، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت"

قال صلى الله عليه وسلم: "إنه لَيُغان على قلبى، وإنى الأستغفر الله تعالى فى اليوم مائة مرة" أقول: حقيقة هذا الغَين: أنه صلى الله عليه وسلم مأمور أن يَضبر نفسه مع عامة المؤمنين فى هيئة امتزاجية بين الملكية والبهيمية، ليكون قدوة للناس فيما يسنن لهم على وجه الذوق والوجدان، دون القياس والتخمين، وكان من لوازمها الغَيْن، والله إعلم.

متر جمہ، اوراذ کاریس سے استعفاد ہے۔ اوراس کی روح: اپنے گناہوں کو پیش نظر لانا ہے، جنھوں نے اس کے نقس کو گھیرر کھا ہے۔ اوران گناہوں کونش سے جھاڑنا ہے روحانی مدداور ملکوتی فیض کے ذریعہ ۔ اور نفض (جھاڑنے) کے لئے اسباب ہیں: از انجملہ: سی عمل کی وجہ سے اللّہ کی رحمت کابند ہے کوشامل ہونا ہے۔ بھیرتا ہے وہ عمل بندے کی طرف ملا اعلی کی دعاؤں کو ۔ یابندہ اس عمل میں انظام اللی کے اعضاء میں سے کوئی عضوبوتا ہے بعنی وہ آلیکار ہوتا ہے کی مفید بات کو عام لوگوں کے لئے ظاہر کرنے میں یا جتاج کی حاجت کو بند کرنے میں یاوہ کام جواس کے مشابہ ہیں ۔ اور از انجملہ: ملائکہ کی مشاہبت اختیار کرتا ہے ان کی حاجت کو بند کرنے میں اور ملکوت کے انوار کے چیکتے میں، اور ہیمیت کی برائیوں کے بچھنے میں، ہیمیت کے اجزاء کوضع کی کرنے کے ذریعہ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کا تیزی کو تو ڑنے کے ذریعہ ۔ ۔ اوراز انجملہ: جروت (اللہ کی معرفت اور اللہ کا لیقین ہے (عطف تفسیری ہے، دونوں جملوں کا مطلب ایک تعالی کی طرف جھائنا ہے۔ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کا لیقین ہے (عطف تفسیری ہے، دونوں جملوں کا مطلب ایک روحانی امداد استعمال کرتا ہے تو وہ ذنوب نفس سے یاش پاش ہوجاتے ہیں۔ ۔ اور وہ آنحضرت فیوہ کو وہ ذنوب نفش سے یاش پاش ہوجاتے ہیں۔

اوراستغفار کے جامع ترین کلمات میں ہے: (پھروواستغفار ہیں۔جن کاتر جمہ گذر چکا)

آنخضرت مِلالنَدَيِّمِ نِے ارشاد فرمایا:'' بیشک شان بہ ہے کہ میرے دل پر ابر آ جا تا ہے اور بیشک میں دن میں سوبار اللّٰد نعالیٰ ہے بخشش جا ہتا ہول''

میں کہتا ہوں: اس ابر کی حقیقت میہ ہے کہ نبی سِناننہ وَ بِیمْ مامور میں کہ خود کور دکیس عام لوگوں کے ساتھ: ملکیت وہبیمیت



کے درمیان امتزاجی حالت میں، تا کہ آپ لوگوں کے لئے پیشوا ہوں ان باتوں میں جو آپ مقرر کریں لوگوں کے لئے فوق و وجدان کی جہت ہے۔اوراس بیئت امتزاجیہ کے لوازم میں ہے ابر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

فا کدہ: غین اور غینہ تقریباً متر ادف ہیں۔ دونوں کے معنی ہیں: ابر۔ ایک اور لفظ رین ہے۔ جس کے معنی ہیں: ریک اور میل ۔ نام لوگوں کا فر بمن اس لفظ کی طرف چلا گیا ہے، اس لئے حدیث ان کے لئے مشکل ہوگئی ہے۔ اور غین کی فعلی فعلی علی فعل عمر بی میں ججول آتا ہے، مگر اردو میں معروف ہے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: أغین علی قلبہ اور غین علی قلبہ: اس کے دل پر پردو آگیا۔ غرض: زنگ اور میل توشان نبوت کے خلاف ہے، مگر تجاب میں کوئی قباحت نہیں۔ قلبہ: اس کے دل پر پردو آگیا۔ غرض: زنگ اور میل توشان نبوت کے خلاف ہے، مگر تجاب میں کوئی قباحت نہیں۔ مصحبے نفی ہیئتھ مطبوعہ میں فی ہیئاتھ مقات ہے مخطوط کر ایج سے کی ہے۔

### نواں ذکر: اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا

نواں ذکر اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کے ناموں میں برکت اس وجہ سے ہے کے تخلوقات کی ہرنوع میں پچھ چیزیں اللہ کی تجلیات کا مور دہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ تتبرک ہوجاتی ہیں۔ جیسے انسانوں میں انہیاء اور زمین میں کعبہ۔ اس طرح الفاظ کی دنیا ہیں اللہ تقالی کے وہ نام بابرکت ہیں جوغیب کے ترجمان حضرات انہیائے کرام عبیہم السلام کے ذریعہ نازل کئے گئے ہیں، اور جو ملا اعلی میں مرقح ہیں۔ پس جب بندہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو قریب یا تا ہے۔

## الله كے نام ما در كھنے كى فضيلت كى وجه

صدیث ۔۔۔۔رسول اللہ مِنٹالِنَهُ بِیَمْ نے ارشادفر مایا:''اللہ تعالیٰ کے ننا نوے ،ایک کم سو، نام ہیں ، جوان کو یا در کھے گا جنت میں جائے گا''(مفحلوٰ قاحدیث ۲۲۸۷)

تشریک: اللہ تعالیٰ کے ننا نوے نام یا در کھنے کی فضیلت دخولِ جنت ہے، اور اس کے تین اسباب ہیں: پہلاسبب: ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ملہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جوصفات اللہ تعالیٰ کے لئے ٹابت کی جانی جائیس، اور جن چیزوں کی ان کی ذات سے نفی کی جانی جاہیے: ان ٹنا نوے تاموں میں ووسب کچھ آگیا ہے۔ پس پیٹا توے نام اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ممل ٹھا ہیں۔

د وسراسبب: بيتام الله تعالى كوبے حديسند ہيں ، كيونكه ميہ بابر كت ہيں اور عالم قدس ہيں ان كوقبوليت كا مقام خاص حالت من مناز الله الله الله الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله عليه الله الله ال

حاصل ہے۔

تیسراسب: بینام ہارگاہِ بے نہایت کی ترجمانی کرتے ہیں،اس لئے اجرعظیم کے مستحق ہیں۔ جب بندے کے نامہُ اعمال میںان ناموں کی صورت تفہرتی ہے یعنی وہ بندے کا مقبول عمل قرار پاتے ہیں تو ضروری ہے کہان کی پہنائی بے پناہ رحمت کی طرف ہو۔

# اسم اعظم کی اہمیت کی وجہہ

اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم صراحت کے ساتھ متعین نہیں کیا گیا۔ سی درجہ میں اس کو مبہم رکھا گیا ہے۔ جیسے شب قد رکواور جمعہ کی ساعت مرجوّہ کو مہم رکھا گیا ہے۔ اعادیث ہے پیتہ چاتا ہے کہ درج ذیل نام اسم اعظم ہو سکتے ہیں:
صدیت سے رسول اللہ مطلق آئیہ نے ایک صاحب کواس طرح دعا کرتے سنا اللّهم إنبی اسالك بالك انت اللّه،
لا إلّه إلا انت اللّا حَدُ الطّهم ألذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تو آپ نے فرمایا: 'اس بندے نے الله
سے اس کے اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے جس کے ذریعہ ما نگاجائے تو وہ دیتا ہے، اور پکاراجائے تو وہ جواب دیتا
ہے' (مشکلوة حدیث ۱۳۸۹)

#### الحي القيوم ب(مشكوة مديث ٢٢٩٢)

ومنها: التبرك باسم الله تعالى: وسرَّه: أن الحق له تَذَلَّ في كل نَشَأَةٍ، ومن تدلّيه في النشأة المحرفية: الأسماء الإلهية، النازلة على السنة التَراجمة، والمتداولة في الملا الأعلى، فإذا توجّه العبدُ إليه وجد رحمة الله قريبةً.

• قال صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا وحدًا، من أحصاها دخل الجهة " أقول: من أسباب هذا الفضل: أنها نصاب صالح لمعرفة ما يُثبت للحق، ويُسلَب عنه، وأن لها بركة وتمكنا في حظيرة القدس، وأن صورتها إذا استقرّت في صحيفة عمله وجب أن يكون انفساحها إلى رحمة عظيمة.

واعلم: أن الاسم الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى، وإذا دُعى به أجاب: هو الاسم الذي يدل على أُجْمع تدلُّ من تدليات الحق، والذي تداوله الملاَّ الأعلى أكثر تداول، ونطقت به التراجمة في كل عصر؛ وقد ذكرنا أن زيدًا الشاعر الكاتب له صورة أنه شاعر، وصورة أنه كاتب، وكذلك للحق تدليات في موطن من المثال.

#### وهذا المعنى يصدق:

[الم] على: "أنتَ الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحدً" [ب] وعملى: "لك المحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم"

[-] ويصدق على أسماء تُضاهى ذلك.

ترجمہ: اوراذ کار میں سے: القد کے ناموں ہے برکت حاصل کرنا ہے۔ اوراس (برکت) کارازیہ ہے کہ اللہ تعالی کے لئے ہر عالم میں بخل ہے۔ اور عالم حروف میں اس کی بخل میں ہے اساء البیہ ہیں۔ جومتر جمین کی معرفت نازل ہوئے ہیں، اور جوملاً اعلی میں متداول ہیں۔ پس جب بندہ اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ القد کی رحمت کونز دیک پاتا ہے۔
آنحضرت میلی بی بی اور جوملاً اعلی میں متداول ہیں۔ اندر کے گا جنت میں وافل میں کہتا ہوں: اس تضیلت (وخول جنت ) کے اسباب میں سے: (۱) یہ ہے کہ وہ ننا نوے نام کافی مقدار ہیں اُن باتوں کو جانئے کے جومی تعالی کے نامت کی جاتی ہیں، اور جن کی حق تعالی سے نفی کی جاتی ہے (۱) اور یہ بات ہے کہ ان ناموں کی صورت ہے کہ ان ناموں کی صورت ہے کہ ان ناموں کی صورت ہیں بندے کہ ان ناموں کی صورت ہے کہ ان ناموں کی صورت ہیں بندے کے نامۂ اعمال میں تھہرتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی کشاوگی بڑی رحمت کی طرف ہو۔

اور جان لیں کہ وہ اسم اعظم: جس کے ذریعہ طلب کیا جائے تو عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب اس کے ذریعہ پکارا جائے تو جواب دیے: وہ وہ نام ہیں جوحق تع لی کی تجلیات میں سے جامع ترین بجلی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور وہ نام ہیں جن کو ملاً اعلی عام طور پر برتے ہیں۔ اور جن کے ساتھ ہر زمانہ میں مترجمین کی زبانیں گو یا ہوئی ہیں۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ذبیر شاعر منشی اس کے لئے اس کی صورت ہے کہ وہ شاعر ہے ، اور اس کی صورت ہے کہ وہ ششی (مضمون نگار) ہے۔ اور اس کی صورت ہے کہ وہ ششی (مضمون نگار) ہے۔ اور اس طرح عالم مثال میں کسی جگہ میں حق تع لی کے لئے تجلیات ہیں۔

اور بیمعنی (جامع ترین تجلیات پردادات کرنا) صادق آتے ہیں. (انف) است اللّه النح پر(ب)اور لك المحمد النح پر(ن)اوران ناموں پرصادق آتے ہیں جوان ناموں کے مشابہ ہیں۔

 $\triangle$ 

# دسوال ذکر: درودشری<u>ف</u> اوراس کی حکمتیں

وسوال ذکر: نبی سین آبیا پر درود بھیجنا ہے۔ درود: فاری کلمہ ہے۔ اس کے لئے عمر کی لفظ 'صلوٰ ق' ہے، جس کے عنی بیں: نا بیت انعطاف یعنی آخری درجہ کا میاان۔ میلان: محسوس بھی ہوتا ہے اور معقول (فہمیدہ) بھی۔ جیسے علو (بلندی) اور فوقیت: محسوس بھی ہوتی ہے، اور جیست پرزیدی فوقیت محسوس اس اور فوقیت: محسوس بھی ہوتی ہے اور معقول بھی ۔ عرش پر انگدتعالی کی فوقیت معنوی ہے، اور جیست پرزیدی فوقیت محسوس اس طرح نماز میں بندے کا انلہ کی طرف میلان محسوس ہے۔ رکوع وجود اس کے پیکر ہائے محسوس ہیں۔ اور درود شریف میں میلان معنوی ہے۔ بھراس معنوی میلان کی بھی نومیتیں مختلف ہیں۔ انتد کا میلان ماند مواکر اصاور الطاف واحسان ہے۔ ملائکہ کا استعفار اور مؤمنین کا: دعا (تفصیل کے لئے دیکھیں التعلیق الصبیع العامیا)

نی سال بیکی ارد و در مینی کی میں میں اور الا اس آیت ۵۹ میں بڑے مؤثر انداز میں آیا ہے۔ ارش دہے: '' بیتک اللہ تق لی اور اور ان کے فرشتے اس نبی پر درود بینی اللہ تعالی والواجم بھی آپ پر درود بینی اور میں ایس بینی پر درود بینی اللہ تعالی اور ملائکہ کا بید ستوروم عمول ہے، پستم بھی اس کواہنا معمول بنالو۔ اور اس محبوب ومبارک عمل میں شریک بوجا و۔ اورا حادیث میں بھی درود شریف کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ذیل میں دوروایتیں ذکر کی جاتی ہیں:

حدیث ۔۔۔۔رسول الله مینگی آنے فر مایا: ''جو مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، الله تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیج ہیں'' (مشکوٰ قاحدیث ۹۲۱)

حدیث — رسول الله مِنَاللَهُ مِنَاللَهُ مِنَاللَهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ ورود بھیجنا ہوگا'' (مشکوٰ قاصدیث ۹۲۳)

تشريح بني مانته بينم رصلوة وسلام بين من تمن مسين مين .

پہلی حکمت ۔ رحمت کے جھوٹلول سے استفادہ ۔ انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ رحمت البی کے جھوٹلول کے سامنے آئیں اوران سے بہرہ ور بول ۔ حدیث میں ہے کہ: ''رحمت البی کے جھوٹلول کے در پے بہو ۔ انلہ کی رحمت کے جھو نکے ضرور چلتے ہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ جے چاہتے ہیں اان سے بہرہ و در فرماتے ہیں '' ( در منثور ۲۵٬۳۱۸:۳) اور اللہ کی رحمت کے جھوٹلول کے در پے بونے کی بہترین صورت: شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ اور بڑے شعائر اللہ چار ہیں: قرآن ، کعبہ، نبی اور مماز تفصیل رحمۃ اللہ اسم دے سام گذر چکی ہے۔ کعبہ شریف: انوار و تجلیات کے اتر نے کی جگہ اور زہیں میں اللہ کے دین مماز تفصیل رحمۃ اللہ اسم دے سام گفتی ہے۔ کعبہ شریف: انوار و تجلیات کے اتر نے کی جگہ اور زہیں میں اللہ کے دین کی المبیازی نشانی ہے ، اس کئے اس کی تعظیم ضرور کی ہے۔ اور اس کی تعظیم کا طریقہ ہے کہ اس کے پاس پہنچا جائے یعنی جی یا محمد کیا جائے ۔ اور اس کے پاس ٹھم ہرا جائے یعنی اعتکاف و طواف کیا جائے تو ضر در رحمت کے جھوٹکول سے حصہ طے گا۔

اور نبی مینالاتیکی روح پاک کا ملا اعلی میں بزرگ تزین مقام ہے۔ آپ زمین والوں پر جو دِ الہی کے نزول کا واسطہ بیں اس لئے آپ کی تعظیم بھی واجب ہے۔ اور آپ کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ عظمت ومجت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں دعا کی جائے۔ اور آپ کی ذات سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفا کمیشی کا اظہار کیا جائے۔ البہ اس کے دائی سے آپ کے حق میں دعا کی جائے۔ اور آپ کی ذات سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفا کمیشی کا اظہار کیا جائے۔ ایسامؤمن بھی رحمت البی کے جھونکوں سے ضرور بہرہ ور بوگا۔

دوسری حکمت — درود شریف دین کوتریف سے بچاتا ہے — اس سے شرک کی بڑکئتی ہے۔ درود بھیجنے سے

یہ بات ذبمن شیں ہوتی ہے کہ سید کا نئات میں گئیم بھی اللہ تعالی کی رحمت وعنایت اور نظر کرم کے تاج بیں۔ اور محتاج ہستی

ہ بات ذبین شیں ہوتی ہے کہ سید کا نئات میں گئیم بھی اللہ تعالی کی رحمت وعنایت اور نظر کرم کے تاج بین ہورور کی

ہ بائے مگر اس زیارت کو میلا تھیلا نہ بنایا جائے (مقلوۃ حدیث ۹۲۲) جس طرح یہودون ساری نے اپنے نبیوں کی قبروں کے

ساتھ (اور جابل مسلمانوں نے اولیاء کی قبروں کے ساتھ ) بیمعاملہ کررکھا ہے۔ موسم حج کی طرح یعنی جس طرح سال میں

ایک مرتبہ کعبہ شریف کی زیارت کے لئے تج کیا جاتا ہے: یہودون ساری اور جہلا مسلمین نے بھی ان قبور کی زیارت کے

لئے عرس تجوین کرر کھے ہیں، جودین میں بگاڑ کا باعث ہیں، اس لئے نہ کورہ ارشاد کے ذریعے اور درودوشریف کے ذریعے اس

تیسری حکمت — روح نبوی ہے استفادہ — کاملین کی ارواح اپنے جسموں ہے جدا ہونے کے بعد یعنی موت کے بعد یعنی موت کے بعد دوگی ہوئی موج کی طرح ہوجاتی ہیں۔اب ان میں جدیدارادہ اور عارضی داعیہ کوئی تحریک پیدا نہیں کرتا یعنی جس طرح پانی کی موج کوکوئی پہاڑ وغیرہ روک دے تو اس کا تموّج ختم ہوجاتا ہے، اس طرح موت کے بعد کاملین کی ارواح مشاہدہ حق میں مشغول ہوجاتی ہیں۔اب کی چیز کی طرف ان کا النفات نہیں رہتا — اور جونفوس ان ہے ورے ہیں یعنی زندہ ہیں دہ اس بات کے تاج ہیں کہ توجہ تام کے ذریعہ ان کاملین کی ارواح سے استفادہ کریں۔ورود شریف: روح پاک

کے ساتھ ارتباط کی ایس ہی ایک کوشش ہے۔ جب مؤمن بندہ درود بھیجنا ہے تو درددروح نبوی سے نور اور مناسب حالت درود بھیجنے والے کی طرف ہا تک لاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے: '' جب بھی کوئی شخص مجھ پرسلام بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح بھھ پر واپس کرتے ہیں ، تا کہ میں اس کے سلام کا جواب دول' (مفکلو قصدیث ۱۹۲۵) یعنی روح پاک جومشاہدہ حق میں مشغول ہے اور جس کا کسی طرف التفات ہاتی نہیں رہا، باذن اللی وہ سلام چیش کرنے والے کی طرف ملتفت ہوتی ہے، اور جواب دیتی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب قدس سروفر ماتے ہیں: میں نے جواب دیتی ہوتی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب قدس سروفر ماتے ہیں: میں نے سلام کرنے والے کوفیض پہنچنا ہے۔ شاہ صاحب قدس سروفر ماتے ہیں: میں نے سلام کرنے والے کوفیض پہنچنا ہے۔ شاہ صاحب قدس سروفر ماتے ہیں: میں نے سلام کرنے والے کوفیض پہنچنا ہے۔ شاہ صاحب قدس سروفر ماتے ہیں: میں ہے۔ سلام کرنے والے کوفیض پہنچنا ہے۔ شاہ صاحب قدس سروفر ماتے ہیں: میں ہے۔ سلام کسی بین روح نبوی سے بیش بایا ہے۔

ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

قال صلى الله عليه وسلم: " من صلى على واحدةً صلى الله عليه عشرًا" وقال عليه السلام: " أولى الناس بي يوم القيامة أكثرُهم على صلاةً"

أقول: السرفى هذا: أن النفوس البشرية لابد لها من التعرُّض لفحات الله، ولاشيئ في التعرض لها كالتوجه إلى أنوار التدلّيات، وإلى شعائر الله في أرضه، والتكفُّفِ لديها، والإمعان فيها، والوقوفِ عليها، لاسيما أرواح المقربين الذين هم أفاضل الملا الأعلى، ووسائطُ جودِ الله على أهل الأرض، بالوجه الذي سبق ذكره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم، وطلبُ النحير من الله تعالى في حقه: آلةٌ صالحة للتوجه إليه. مع ما فيه عن سدّ مدخل التحريف، حيث لم يذكره إلا بطلب الرحمة له من الله تعالى.

وأرواحُ الكُمَّلِ: إذا فارقت أجسادها صارت كالموج المكفوف، لايَهُزُها إرادةٌ متجددة، وداعيةٌ سانحةٌ، ولكن النفوسَ التي هي دونها تلتصق بها بالهمة، فيجلب منها نورًا، وهيئةٌ مناسبةٌ بالأرواح، وهي المكنّى عنه بقوله عليه السلام: "مامن أحد يسلّم علّى إلا ردّ الله على روحى، حتى أردٌ عليه السلامَ" وقد شاهدتُ ذلك مالا أحصى في مجاورتي المدينة، سنة ألفٍ وماثةٍ وأربع وأربعين.

قال صلى الله عليه وسلم:" لاتجعلوا زيارة قبري عيدًا"

أقول: هذا إنسارة إلى سدِّ مدخل التحريف، كما فعل اليهود والنصاري بقبور أنبيائهم، وجعلوها عيدًا وموسِمًا بمنزلة الحج.

ترجمہ: اور اذکار میں ہے: نی مطالبہ اُنہ کے بردرود ہے(اس کے بعد دو صدیثیں ہیں) میں کہتا ہوں: اس میں (یعنی درود کے علم میں) رازیہ ہے کہ نفوس بشریہ کے لئے ضروری ہے: اللہ کی رحمت کے جھوٹکوں کے سامنے آتا۔اورکوئی چیز نہیں درود کے علم میں: تجلیات کے انوار کی طرف اور زمین میں شعائر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرح اور اس کے پاس محمت سے تعرض میں: تجلیات کے انوار کی طرف اور زمین میں شعائر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرح اور اس کے پاس

اور کاملین کی ارواج: جب و واپنے جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو وہ روکی ہوئی موج کی طرح ہوج تی ہیں۔ ان کو نیا ارادہ اور عارضی واعید متحرک نہیں کرتا لیکن وہ نفوس جوان سے ؤر سے ہیں، ان اوراح کے ساتھ متصل ہوتے ہیں توجہ تام کے ذریعہ، پس وہ اتصال ہا تک لاتا ہے ان ارواح سے نور کو، اور ان ارواح کے مناسب حالت کو، اور وہی بات مراد کی تئی ہے آنخضرت میں ہوتے ہیں دوح پھیر دیتے ہے آنخضرت میں تاہوں کہ جب ہم کوئی جمھ پرسلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی جمھ پرمیری روح پھیر دیتے ہیں، یہال تک کہ ہیں اس کو جواب دیتا ہوں' اور ہیں نے بیشار مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، سنہ گیارہ سوچوالیس کے میرے قیام مدینہ کے زمانہ ہیں۔

اور آنخضرت میں پیلے کا ارشاد '' میری قبر کی زیارت کومیاا تھیلانہ بناؤ''( زیارت کا لفظ حدیث میں نہیں۔ یہ روایت بالمعنی ہے) میں کہتا ہوں: یہ اشارہ ہے تحریف کے دروازے کو بند کرنے کی طرف جیسا یہود ونصاری نے اپنے نہیوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، اوران کوعید (جشن کا دن، تہوار) بنالیا، اور جج کی طرح سیزن بنالیا (یہ ضمون تقریم میں دوسری حکمت کے ضمن میں لیا گیا ہے)

لغت: تحنی به و عنه: کتابه کرنالیخی لفظ بولنااوراس کے غیر مدلول کااراوه کرنا۔مثلاً به کہا جائے که زید کثیر الر ماداورمراوز بدی سخاوت لی جائے تو بیر مخاوت الفاظ کا کمنی عنہ ہے۔

# قصل

### اذ کار کی تو قیت: ضرورت اور طریقه

اذ کار کے اوقات کی تعیین ضروری ہے، گووہ تعیین احکام کی تعیین سے فیاضا نہ ہولیعنی درجہ استحباب میں ہو۔ کیونکہ اوقات کی تعیین نہیں کی جائے گی تو کابل سستی برتے گا — اذ کار کی تو قیت میں درج ذیل امور کا کاظ رکھا گیا ہے: اول ودوم:اوقات واسباب کے ذریعے بیمین کی گئی ہے: اوقات کابیان: تین اوقات میں اذکارتجویز کئے گئے ہیں۔ اول: جبکہ روحانیت پھیلتی ہے، جیے صبح وشام۔ اوراس کی تفصیل رحمۃ اللہ (۱۷۸:۲) میں گذر چکل ہے۔ دوم: جبکہ دل پراگندہ نہیں ہوتا، جیسے نیندسے بیدار ہونے کا وقت سوم: جبکہ معاشی امورا در دنیوی باتوں سے فراغت ہوجاتی ہے، جیسے سونے کا دقت، اس وقت میں ذکر آکہ صبقل کا کام دیتا ہے۔ معاشی امورا در دنیوی باتوں سے فراغت ہوجاتی ہے، جیسے سونے کا دقت، اس وقت میں ذکر آکہ صبح کی ارگاہ کی طرف التفات اسباب کا بیان: جب کوئی ایسا سبب پایا جائے جواللہ کی یا دبھلانے والا ہو، اور دل کا اللہ کی بارگاہ کی طرف التفات نہر ہے۔ جیسے باز ارجانا غفلت کا باعث ہے۔ اس وقت اذکار اس لئے رکھے گئے ہیں کہ غفلت دور ہو، ذکر بے التف تی کے لئے تریاق بن جائے اور خلل کا سر باب ہوجائے۔

سوم: ایسی عبادت میں بھی اذ کارمسنون کئے گئے ہیں جن کا نفع اذ کار کے بغیر تام اور فائدہ کمل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے مسنون اذ کار (اس کی تفصیل کتاب الصلوٰۃ ، باب (۱۰) میں گذر چکی ہے )

چہارم: جس حالت میں نفس انڈ کے خوف ہے آشنا اور دل اللہ کی سلطنت کی عظمت سے چو کنا ہوتا ہے۔ جیسے سخت آندھی چلتی ہے یا دن میں تاریکی چھا جاتی ہے یا جائد یا سورج گہنا تا ہے تو آدمی کوعظمت کبریا کی کا احساس ہوتا ہےوہ حالت باعث ِخیر ہوتی ہے ،خواہ اس کا شعور ہویا نہ ہو۔

پیچم: جب کوئی ایسی حالت پیش آئے جس میں ضرر کا اندیشہ ہو۔ اس وقت بھی اذکارر کھے گئے ہیں تا کہ مقدم اللہ کا فضل طلب کرلیا جائے اور ضرر سے پناہ چاہ لی جائے۔ جیسے سوار ہونا ہو یا سفر کرنا ہوتو اس وقت بھی ذکر رکھا گیا ہے۔ ششتم: جب کوئی ایسی حالت پیچھے مشر کا نہ عقا کد کارفر ما تھے یا بدشگونی لیتے تھے باجنات کی پناہ لیتے تھے ،اس حالت کے لئے بھی اذکار متعین کئے گئے ہیں۔ کارفر ما تھے یا بدشگونی لیتے تھے یا جنات کی پناہ لیتے تھے ،اس حالت کے لئے بھی اذکار متعین کئے گئے ہیں۔ ہفتم: نیا جا ندنظر آئے پر بھی وعا تجویز کی گئی ہے۔

قضائلِ اذکار کی بنیا دیں: نبی مَنِالنَّهَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْن ہیں، تا کہان کا فائدہ تمام اوران کی ترغیب کمل ہو۔اوراس سلسلہ میں اہم با تیں حیار ہیں:

پہلی بات: جس ذکر سے نفس سنور تاہے، اس ذکر پروہ فائدہ مرتب فر مایا ہے جونفس کے سنور نے پر مرتب ہوتا ہے، مثلاً کسی ذکر کے بارے میں فر مایا: ''جو بیذ کر کرے، پھر موت آجائے تو وہ دینِ اسلام پر مرا''یا فر مایا: ''وہ جنت میں گیا''یا فر مایا: ''اس کی بخشش کر دی گئ''اوراس فتم کے دیگر جہلے۔

دوسری بات: کسی ذکر کی بیفسیات بیان کی که ذکر کرنے والے کوکوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی یا وہ ہر برائی سے محفوظ رکھا جائے گا۔اور بیہ بات اس طرح حاصل ہوگی کہ رحمت ِ النبی اس کے شاملِ حال ہوگی اور ملائکہ کی وعائیں اس کا احاطہ کرلیس گی اس کئے ضرر نہیں پہنچے گا اور وہ ہرآفت سے محفوظ رہے گا۔

تمیسری بات: کسی ذکر کی فضیلت میں گناہوں کا مثانا اور نیکیوں کا لکھنا بیان کیا ہے۔ اوراس فضیلت کی وجہ پہلے بیان — ﴿ اِلْسَانِوَرَ مِیْبَالْشِیَانِ ﴾ — کی جا چکی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ اور رحمت کے پروے میں لیٹ جانا گنا ہوں کومٹا تا ہے اور ملکیت کو ابھارتا ہے۔ چوتھی بات: کسی ذکر کی بیفضیلت بیان فرمائی ہے کہ ذکر کرنے والا شیطان سے دور ہو نیا تا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جواللہ کا ہوگیا اور رحمت الہی نے اس کواپی آغوش میں لے لیا: شیطان اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔

واعلم: أنه مست الحاجةُ إلى توقيت الأذكار، ولوبوجهٍ أَيْسَمَحُ من توقيت النواميس: إذ لو لم تُوَقَّتُ لنساهل المتساهلُ. وذلك:

[١ر٢] إما بأوقاتٍ أو أسباب: وقد ذكرنا تصريحًا أو تلويحًا:

[الد] أن المخصص لبعض الأوقات دون بعض: إما ظهورُ الروحانية فيه، كالصبح والمساء، أو خلوُ النفس عن الهيئات الرذيلة، كحالة التيقظ من النوم، أو فراغُها من الارتفاقات وأحاديثِ الدنيا، ليكون كالمِصْقَلَة، كحالة إرادة النوم.

[ب] وأن المخصص للسببية: أن يكون سببا لنسيان ذكر الله، و ذهول النفس عن الالتفات تلقاء جناب الله، فيجب في مثل ذلك أن يُعالَج بالذكر، ليكون ترياقًا لسمَّها، وجابرًا لخَللها.

[٣] أو طاعةٍ لايسم نفعُها، ولا تكمُلُ فائدتُها إلا بمزج ذكرٍ معها، كالأذكار المسنونة في الصلوات.

[٤] أو حالةٍ تُنبُّهُ النفس على ملاحظة خوف الله، وعظيم سلطانِه؛ فإن هذه الحالة سائقةٌ لها إلى الخير، من حيث يدرى ومن حيث لايدرى، كأذكار الآيات من الريح، والظلمة، والكسوف.

[٥] أو حالةٍ يخشى فيها الضرر، فيجب أن يسأل الله من فضله، ويتعوذ منه في أولها، كالسفر، والركوب.

[٦] أو حالةٍ كان أهلُ الجالية يسترقُون فيها لاعتقاداتٍ تميل إلى إشراك بالله، أو طيرة، أو نحو ذلك، كما كانوا يُعُوْذُون بالجن.

[٧] وعند رؤية الهلال.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائلَ بعض هذه الأذكار، وآثارُها في الدنيا والآخرة، إتمامًا للفائدة، وإكمالًا للترغيب.

والعمدةُ في ذلك أمور:

منها: كون الذكر مظنةً لتهذيب النفس، فأدار عليه ما يترتب على التهذيب، كقوله صلى الله على التهذيب، كقوله صلى الله عليه وسلم:" من قالهنّ، ثم مات: مات على الفطرة" أو:" دخل الجنة" أو:" غفرله" ونحو ذلك.

﴿ الْاَزْرَبِيَالِيْرُ ﴾

﴿ الْمَسْوَرُ لِبَالْمِيْرُ إِنَّ كَا حَا

ومنها: بيان أن صاحب الذكر لايضره شيئ، أو خُفظ من كل سوء؛ وذلك: لشمول الرحمة الإلهية، وإحاطةٍ دعوةِ الملاتكة به.

ومنها: بيان محو الذنوب، وكتابة الحسنات؛ وذلك: لِـمَا ذكرنا: أن التوجه إلى الله، والتلقُّع بغاشية الرحمة، يزيل الذنوب ويُمِدُ الملكية.

ومنها: بُعد الشاطين منه، لهذا السربعينه.

تر جمہ:اورجان لیں کہضرورت بیش آئی اذ کار کی عین کی ،اگر چہوہ احکام کی عیمین ہے زیادہ رواداری ہے ہو، کیونکہ اگر تعیین نہیں کی جائے گی تو کابل سستی کرے گا۔اور وہ تعیین ﴿ (٢٥١) یا تو اوقات کے ذریعیہ کی جائے یا اسباب کے ذریعہ۔ اور ہم نے صراحة بااشارة بيربات بيان كى ہے (الف) كەبعض اوقات كوبعض پرترجيح دينے والى چيز: يا تو اس وقت ميں روحانیت کاظہور ہے، جیسے جج وشام، یانفس کانگمی ہمیتوں ہے خالی ہوتا ہے، جیسے نیند سے بیدار ہونے کی حالت، یانفس کا معاشی اموراور دنیوی باتوں سے فارغ ہوجانا ہے، تا کہ ذکر مانجھنے والے آلہ کی طرح ہوجائے ، جیسے سونے کا ارادہ کرنے کی حالت — (ب)اور بیرکہ سبب ہونے کے لئے ترجیح دینے والی چیز: بیربات ہوکہ وہ (سبب) سبب ہواللّہ کی یا دبھو لئے کا ، اور اللہ کی بارگاہ کی طرف التفات ہے نفس کے ذبول کا ، پس ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کا ذکر ہے مداوا کیا جائے، تا کہ ذکر غفلت کے زہر کے لئے تریاق بن جائے۔اوراس کے خلل کی تلافی کرنے والا ہوجائے۔ (۳) پاکسی ایسی عبادت کے ذریعہ (اذ کار کی توقیت کی جائے ) جس کا نفع تام نبیں ہوتا ،اور جس کا فائدہ مکمل نہیں ہوتا گراس کے ساتھ ذکر کو ملانے ہے ، جیسے نماز کے اذ کارمسنو نہ ۔۔۔ (۳) یا کسی ایسی حالت کے ذریعہ جونفس کو چو کنا کرے اللہ کے خوف اور ان کی سلطنت کی عظمت کو چیش نظر لانے یر۔ پس بیشک بیرحالت نفس کو ہا تکنے والی ہے خیر کی طرف،الی جگہ ہے کہ وہ جانتا ہے پانبیں جانتا۔جیسے اللہ کی (قدرت کی ) شانیوں: آ دھی ،تاریکی اور کہن کے اذ کار۔ (۵) پاکسی ایسی حالت کے ذریعہ جس میں ضرر کا اندیشہ ہو، پس ضروری ہے کہ پیشگی اللہ کے فضل کی درخواست کی جائے ،اورضرر سے پناہ جاہ کی جائے ، جیسے سفراورسوار ہوتا ۔۔۔ (۱) یا ایس حالت کے ذریعہ جس میں زمانہ جاہلیت کے لوگ منتر طلب کیا کرتے تھے، ایسے اعتقاد کی بنا پر جواللہ کے ساتھ شریک کرنے کی طرف مائل ہوتا تھا، یابدشگونی لیا کرتے ہتے، یااس کے مانند جیسے وہ جنات کی بناہ لیتے ہتے ۔۔۔ (۷)اور جاند دیکھنے کے وقت۔ اور نبی سَلَیْ مَنْ اِنْ مِیں ہے بعض او کار کے فضائل اور ان کے دنیوی اور اخروی آثار بیان فرمائے ، فائدہ تام كرنے كے لئے اور ترغيب كمل كرنے كے لئے \_\_\_\_ اوراس سلسله بين اہم چند باتيں ہيں \_\_\_\_ از انجمله : ذكر كا احمالی جگہ ہونا ہے تہذیب نفس کے لئے ، پس ذکر ہروہ بات دائر کی جوتہذیب نفس برمرتب ہوتی ہے۔ جیسے آنخضرت سالنَهَ بَیْع کا ارشاد:'' جوان کلمات کو کے، پھر مرجائے تو وہ دین اسلام پر مرا'' یا'' جنت میں گیا'' یا'' اس کی سخشش کر دی

## صبح وشام کےاذ کار

رسول الله سِاللَهُ وَلَمْ فَي مِين اوقات: صبح وشام اورسونے كے دفت كے اذكار متعين فرمائے ہيں۔ اورا كثر اذكار ميں آپ نے بيداری كے دفت کی تعيين نہيں فرمائی ، كيونكه بيدار ہونے كا دفت عام طور برسبح صادق كے طلوع ہونے كا دفت يا اسفار ليني روشنی مصلنے كا دفت ہے۔

میں وشام کے چنداذ کاریہ میں:

پہلاؤ کر: حضرت ابو بکرصد بی رضی القدعنہ نے رسول الله ملائی میلئے عض کیا: مجھے ایسے کلمات بتلا کمی جن کو میں شن وشام کہ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا: یہ کہو: الملھ ما الحلو السموات والارض، عالِم الغیب والشہادة، رب کل شبی و مَلِلْکَهُ، اَشہاد اَن لا إلّه إلا اُنت، اعو ذبك من شر نفسی، و شر الشیطان و شر کِه (اے القد!ائے زمین وا سان کے بیدا کرنے والے! ایے چھی اور کھلی چیزوں کے جانے والے! ایج ہم چیز کے پروردگاراور مالک! میں گوائی دیتا ہوں کرآپ کے سواکوئی معبود ہیں۔ میں آپ کی پناہ چا ہتا ہوں اپنے فس کے شرے اور شیطان اور اس کے شرک کے شرت ) آپ نے فرمایا: ' یہ ذکر صبح وشام اور سونے کے لئے بستر پر لیٹنے وقت کیا کرو' (مقنوة حدیث ۱۳۹۹)

نوٹ :اگرآخری کلمہ مشر مجا (ہفتہ حتین ) ہے تو اس کے معنی ہیں'' شیطان کے جال ہے''جن میں وہ لوگوں کو پھانت ہے۔ جیسے ڈنال دام شیطان ہیں۔

ووسراؤكر: جبشام بوتى تقى تورسول الله سال الله والمحد، وهو على كل شيئ قدير، اللهم! إلى أسالك مى الله، والحمد الله ولا إله إلا الله وحده الاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهم! إلى أسالك مى خير هذه الليلة، وخير مافيها، وأعوذ بك من شرها وشر مافيها، اللهم! إنى أعوذ بك من الكسل، والهرم، وسُوَّ الْكِبَر، وفت الدنيا وعذاب القبر (شام شرافل بوئ بم ،اورشام من داخل بوالمك الله كالمرافق مع وشيل الله كالله عن الكرافي مع وشيل الله كالله الله كالور الله اللهما اللهم اللهما والمك اللهما ال

چوتھاؤ کر: رسول القد میں میں بیٹر نے فر مایا: 'جو بھی بندہ ہردن کی سے میں اور ہررات کی شام میں تین بار کے: بسسم
الله الله کا لایضر مع اسمه شین فی الارض و لا فی السماء، و هو السمیع العلیم (اس الله کتام ہے جن
کے نام کے ساتھ زمین و آسان کی کوئی چیز ضررتہیں پہنچا سکتی، اور وہ سب سٹنے والے فوب جانے والے ہیں) تو اسے
کوئی مصرت پہنچ گی نہ وہ کسی حادثہ ہے وہ چارہوگا (محموۃ حدیث ۲۳۹۱)

پانچوان ذکر: نی میان کی نیان کی ایک صاحب زادی کوید ذکر سکھلایا ہے: سبحان الله و بحمده، و لاقو ق الا بالله، ماشاء الله کان، و مالم یَشَا لم یکن، أَعْلَمُ أَنَّ الله علی کل شیئ قدیر، و أن الله قد أحاط بکل شیئ علی ماشاء الله کان و مالم یَشَا لم یکن، أَعْلَمُ أَنَّ الله علی کل شیئ قدیر، و أن الله قد أحاط بکل شیئ علی ما الله تعالی بالله الوا ورجو علی الله تعالی بالله تعالی بالله تعالی بالله تعالی بالله تعالی بر الله تعالی بر چیز پر قدرت رکھتے بیں اور میں جائی ہول کا الله تعالی بر چیز کوا حاط بنای میں لیے ہوئے بیں ) آپ نے فر مایا: ''جو بیکلمات سے کے گااس کی شام تک مفاظت کی جائے گی اور جو شام کے وقت کے گااس کی شام تک حفاظت کی جائے گی اور جو شام کے وقت کے گااس کی شام تک حفاظت کی جائے گی اور جو شام کے وقت کے گااس کی شام تک حفاظت کی جائے گی '' (مقنو ق حدیث ۲۳۹۳)

چھٹا ذکر: رسول اللہ مِنظلِفَةَ فِيمُ نے قرمایا:''جوکوئی سورہ روم کی میڈین آپیٹی صبح ہونے پر تلاوت کرے: وہ اس دن کی ساری برکتیں پالے گا جواس ہے فوت ہوگئی ہیں۔ای طرح جوکوئی شام میں بیآبیتیں تلاوت کرے گا وہ اس رات کی —عرف خرکہ کا جواس کے خوات ہوگئی ہیں۔ای طرح جوکوئی شام میں بیآبیتیں تلاوت کرے گا وہ اس رات کی ساری پرکتی پالے گاجواس سے فوت ہوگئی ہیں۔ وہ آیات یہ ہیں: ﴿فَسُنِحانَ اللّهِ حَیْن تُمْسُون و جِیْن تُطْہِحُون و وَلَهُ الْحَمْدُ فِیْ السَّمَاوَاتِ والْا رَض و عَشِیًا، وَجِیْن تُظْهِرُون وَیُخوجُ الْحَیْ مِن الْمَیْتِ، ویُخوجُ الْمَیْت مِن الْسحی، ویُخی الْاَرْضَ بَعٰد مَوْتَهَا، و کذلك تُخوجُون ﴾ ترجمہ: سوتم اللّی یا کی بیان کیا کروجب تم شام میں واظل جوواور جب تم صح میں واظل بوو، اورائی کے لئے تعریف ہے آسانوں میں اور زمین میں، اور (اس کی یا کی بیان کیا کرو) چوشے پہراور جب تم وہ پہر میں واظل بوو۔ وہ جاندار کو بے جان سے برآ مدکرتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے برآ مدکرتے ہیں اور دے جان کو جاندار سے برآ مدکرتے ہیں۔ اوروہ زمین کوزندہ کرتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد، اورائی طرح تم بھی نکا لے جاؤگے (سورة الروم کرتے ہیں۔ اوروہ زمین کوزندہ کرتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد، اورائی طرح تم بھی نکا لے جاؤگے (سورة الروم آیات کا۔ ۱۹۹) (ابوداؤد مدیث ۲۵ میر مدیث نم ایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں دونہایت ضعیف راوی ہیں۔ سعید بن بشیرنجاری اور جمہ بن عبد الرحمٰن بیلمانی ، مشکل ق صدیث نمایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں دونہایت ضعیف راوی ہیں۔ سعید بن

ساتواں ڈکر: جبشام ہوتی یاضبے ہوتی تورسول اللہ مٹالنئیلئے بیرو عاکیا کرتے تھے: السلھم! إنبی اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم! إني أسألك العفو والعاقيةَ في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهمُّ اسْتُرْ عوْرُاتي، وآمنُ رَوْعَاتِيْ، اللهم احْفَظُبيْ من بين يديُّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتِكَ أن أغتالَ من تحتى: ا الله! من آب مدنياو آخرت كى عافيت كاطالب مول ـ ا مالله! من آب م معانی ، نگتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں اینے وین اوراینی و نیا اور اپنے اہل وعیال اور اپنے مال میں۔اے القد!میری شرم کی با تول کی بردہ داری فریا۔ادرمیرے خوف کوامن ہے بدلدے۔اےالتد! میری حفاظت فریامیرے سامنے ہے اورمیرے پیجھے ہے،اورمیرے دائیں ہے اورمیرے بائیں ہے،اورمیرے اوپرے،اور بیں آپ کی عظمت کی بناہ عا ہتا ہوں اس بات ہے کہ نیچے کی جانب ہے مجھ پر کوئی آفت آئے (مراد دھنسایا جانا ہے) (مظکوۃ صدیث ۲۳۹۷) آئتھوال ذكر: رسول الله مِناللهُ يَنالِمُ فِي مِن مايا: "جومسلمان بنده صبح وشام تين دفعه كم: وَضِيْتُ باللّه وبأن وبالْإسلام دیدنا، وبمحمد نیا (میں اللہ تعالی کے یروردگار ہونے یر، اور اسلام کے دین ہونے پراور محمد ساللہ بیام کے ہی ہونے پرخوش ہوں) توالندتعالی نے اپنے ذمہ کرلیا ہے کہ وہ اس بندے کو قیامت کے دن ضرور خوش کردیں گئے '(منتکوۃ حدیث ۲۳۹۹) نواں ذکر:ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے۔عرض کیا: مجھے رات بچھونے ڈس لیا۔ یوری رات ہے جینی میں گذری۔ آب سِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ شَام كَى اس وقت يه كه لرا موتا: أعوذ بكلمات الله التَّامَّاتِ من شَرِّ ما خلق تو بچھوتمہیں نقصان نہ پہنچا تا (مسلم ۱۲:۲۷مشکوۃ حدیث۲۳۲۳) ترجمہ: اللّٰہ کی کامل باتوں کی پناہ جا ہتا ہوں اس مخلوق کے شر ے جواللہ نے بیدا کی ہے (اس طرح جب مج کرےاس وقت بھی پیکمات کہدلے تو دن بھرضررے بچارہے گا) وسوال ذكر: رسول الله مِاللهُ وَيُرْمِ اللهُ وَجَرِّحُص صَبِح بوئ يركم: اللهم! ما أصبح بي من بعُمةٍ، أو باحدٍ من خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحُدْك، لاشريك لك، لك الحمد ولك الشكر (اكالله! الصَّح مِن جَوَيُحي نُعمت مِحَدَوتُعيب ب، - ﴿ الْكَوْرُبِيَالِيْكُوْ ﴾

یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی میسر ہے، وہ تنہا آپ ہی کے کرم کا نیتجہ ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ ہی کے لئے تعریف ہے۔ اور جس نے شام ہونے تعریف ہے۔ اور جس نے شام ہونے تعریف ہے۔ اور جس نے شام ہونے پر یجی کہا: اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکر اوا کر دیا۔ (مظلوٰۃ صدیث ۲۳۹)
گیا رہواں ذکر: سید الاستغفار ہے۔ جواذ کا رعشرہ کے بیان میں آٹھویں ذکر میں گذر چکا ہے۔

وسنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر في ثلاثة أوقاتٍ: عد الصباح، والمساء، والمنام؛ وإنما لم يوقت اليقظة في أكثر الأذكار: لأنه هو وقت طلوع الصبح، أو إسفاره غالباً. فمن أذكار الصباح والمساء:

[۱] اللهم! عالم الغيب والشهاة، فاطر السماوات والأرض، ربَّ كل شيئ ومليْكه، أشهد أن لا إلّه إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه.

[7] أمسينا، وأمسى الملك لله، والحمد لله! ولا إله إلا الله وحده، لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهم! إنى أسالك من خير هذه الليلة، وخيرِما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، اللهم! إنى أعوذ بك من الكسل، والهرم، وسوء الكِبر، وفتنة اللهنيا، وعداب الهرو

وفي الصباح: يبدّل:" أمسينا" بأصبحنا، و" أمسى" بأصبح، و" هذه الليلة" بهذا اليوم.

[٣] بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.

وفي المساء: بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

[1] باسم الله الذي لايضر مع اسمه شيئ في الأرض ولافي السماء، وهو السميع العليم. ثلاث مرات،

[ه] سبحان الله وبحمده، والقوة إلا بالله، وماشاء الله كان، ومالم يشألم يكن، أعلَمُ أن الله على كل شيئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما.

[٦] ﴿فسبحان الله حين تسمسون، وحين تصبحون، وله الحمد في السموات والأرض، وعشيا، وحين تظهرون﴾ إلى (تخرجون)

[٧] اللهم! إنى أسألك المدنيا والآخرة، اللهم: إنى أسألك العفو والعافية في ديني، ودنياي، وأهلى، ومالى اللهم! استُرعوراتي، وآمن روعاتي. اللهم! احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى.

[٨] رضيت بالله رباء وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا: ثلاث مرات.

[٩] أعوذ بكلمات الله التامَّات من شر ماخلق.

[١٠] اللهم! ما أصبح بي من نعمة، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لاشريك لك، فلك الحمد، ولك الشكر.

[11] وسيِّد الاستغفار.

تر چمہ: اور رسول اللّٰہ سِنی پَدِیمُ نے تمین اوقات میں ذکر مقرر کیا ہے: صبح وشام اور سونے کے وقت میں۔اورا کثر اذکار میں بیداری کی قیمین نہیں فر مائی۔ کیونکہ جائے کا وقت عام طور پر وہی صبح کے تلوع ہونے کا یاس کے روثن ہونے کا وقت ہے ۔۔۔ پہل صبح وشام کے اذکار میں ہے چند: (س کے بعد ترجمہ کی حاجت نہیں)

☆ ☆ ☆

#### سونے کے وقت کےاڈ کار

نیند موت کے مشابہ ہے۔ اس کئے رسول اللہ بینی پیٹر نے خاص سوٹ کے وقت کے لئے ان کا رمشرو و کا فرمائے میں ۔ جب آ دی سوٹے کے لئے بستر پر لینے والد و کر رہے ہو کے اللہ بینی اور کر ایس کے بستر پر بہتے و بہتے ہوئے کے اللہ بینی اور بہتے و بہتے کہ بستر پر بہتے و بہتے و بہتے کے بستر پر بہتے و بہتے و بہتے کے اللہ کے بستر پر بہتے و بہتے و بہتے کے اللہ کے بستر پر بہتے و بہتے و بہتے و بہتے و بہتے کہ است کے بستر پر بہتے و بہتے و بالا السلسمال در بنی وضعت جسنی، و بلک اُر فعد، إن اُلمستحت نفسی فار حملها، و بان اُرسلتها فاحفظها مما تسخص فطر به عباد که الصالحین (پروردگار! آپ کے نام ہے میں نے پہلورہا، اور آپ کی مدو ہے بیل اس اللہ و اُر کے بیل اس اللہ و اُر کہ بیلارہ اللہ و بیلارہ و بیلارہ اللہ و بیلارہ و بی

فرمایا ہے۔ اور آپ کے نبی پرائیان لایا جن کو آپ نے بھیجاہے )اس دعا کے بعد کوئی بات نہ کرو، اگر اس حال میں موت آگئی تو تمہاری موت وین فطرت پر ہوگی' (مظکوۃ حدیث ۲۳۸۵)

تیسراؤکر:جبرسول القد سلائی این الله الله الله و کتے: المحمد لله الذی اُطَعَمنا، وَ مقانا، وَ کَفَانَا، و آوانا، فکیم مِشَنْ لاَ کافِی لَهُ وَلا مُوْ وِی له : تمام تعریفی اس الله کے لئے جی جس نے جمیس کھلا یا اور پلایا، اور جماری ضرورتیں پوری کیس، اور جمیس ٹھکا تا دیا۔ کتنے بی ایسے بندے جی جن کی نہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا ہے اور نہ کوئی انہیں ٹھکا تا دیئے والا ہے (مشکلاة حدیث ۲۳۸۲)

چوتھاؤ کر: ہستر پر کینے کے بعد ۳۳ ہار مسحان الله ۳۳ ہارالحمد للهاور ۳۳ ہار الله اکو کے۔ یہ بیجی رسول اللہ خالی اللہ عند کو ہتا انگری مجبکہ اللہ خالی اللہ عند کو ہتا انگری مجبکہ اللہ خالی اللہ عند کو ہتا انگری مجبکہ وہ گھر کے کام سے تھک جاتی تھیں اور انھول نے خادم مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ '' یہ بیجی تمہمارے لئے خادم سے بہتر ہے!''(مفکلوۃ حدیث ۱۳۸۷ء ۲۳۸۸)

یا ٹچوال ذکر:رسول اللہ میلی ماہیں جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دا بنا ہاتھ رخسار کے بینچے رکھ کر لیٹ جاتے اور تین بار کہتے اللہ فلم قبنی غذابك مَوْم تُعثُ عِبَادُكُ: البی! مجھے اپنے عذاب ہے بچا كیں جبكہ آپ اپنے بندوں كودو بارہ زندہ كريں (مكن و قصديث ۱۲۴۰)

تورات، انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں ہر برائی والی چیز کی برائی ہے،جس کی پیٹ نی ے بالوں کوآپ بکڑنے والے ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلے ہیں ، آپ سے پہلے کوئی چیز نبیس۔ اور آپ ہی سب کے بعد میں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں۔اور آپ ہی ظاہر ( ماالب ) میں۔ آپ ہے او پر کوئی چیز نہیں۔اور آپ ہی باطن میں، آپ ے ذرے کوئی چیز نبیس۔ پُکائے میری طرف تقرضہ اور فقرے مجھے بے نیاز کر دیں (مشکوۃ حدیث ۲۴۰۸) آتُصُوال ذكر: رسول الله صالعة أيمز جب رات مين لينة توكتية: بسبم المله، وضعتُ جنسي لله، اللهم اغفولي ذنبي، والحسا شيطاني، وفُكَ رهاني، واجعلني في اللّذي الأعلى بنام قداسوتا بول، مِن في اير وب الله

کے لئے رکھی۔اےالند!میرے ً مناہ بخش دے۔اور دھتاکارمیرے شیطان کو،اور جھٹر امیری گر دن ،اور ّبر دان مجھے مجلس بالا ( ملا نكه مقربين ) مين (مشكوة عديث ٩٠٠٩ )

تُوال ذَكر. رسول الله مِلْيَّة عِيدُ جب رات مِن لِينْتِ تَوْ كُنْتِ: البحمد لله الذي كفايي، وأطعمني وسقايي، والذي من عليَّ فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم! ربُّ كلُّ شي ومليُّكه، وإلَّه كل شيئ. أعبو ذبك من المهاد التمام تعريفين اس المذك لئة بين جس في ميرا كام بنايا ورجيجة ثمر كاناه بإاور جيجة كالإيااور مججة بإاياور جس ف مجھ پراحس ناکیا پس زیادہ دیااورجس نے مجھے دیا پس خوب دیا۔ ہرحالت میں تعریقیں ابتد کے لئے ہیں۔اے ابتد! م چیز کے پرودرگاراوراس کے مالک!اور ہر چیز کے معبود! میں دوزخ ہے آپ کی پناہ جا ہتا ہول (مفکو قاحدیث ۲۳۱۰) دسواں ذکر:رسول امتد بسین پیمز کامعمول ہتھا کہ جب رات ہیں سونے کے لئے <u>لیٹ</u>ے تو سورۂ اخلاص ہسورۂ فلق اور مورہ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر ذم کرتے ،اور جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ کتے۔ان کوجسم پر پھیرتے ۔ پہلے سراور چبرے پراورجسم کے سامنے کے جھے پر پہیسرے اور تین دفعہ میمل کرتے (مفئوۃ حدیث ۲۱۳۲ فضائل القرآن) گیار ہوال ذکر: ایک لیے واقعہ میں ہے کہ جو تخص بستر پر ایننے کے بعد آیت انگری پڑھے تو اللہ تعالی کی طرف ہے اس مسلسل ایک نگران رے گاور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں پینک سکے گا (مضّوۃ حدیث ۲۱۲۳ نف کس اتر آن )

#### ومن أذكار وقت النوم: إذا أوى إلى فراشه:

[١] بـاسـمك ربـي وضـعـتُ جـنـي، وبك أرفعه، إن أمسكتُ نفسي فارْحَمُها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادَك الصالحين.

[٢] و" اللهم! أسلمتُ نفسي إليك، ووجُّهت وجهي إليك، وفوَّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةُ ورهبةً إليك، لاملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت"

[٣] الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، و آوابا، فكم ممن لا كافي له، ولا مُؤُوى له.

﴿ الْمُسْرَرُ مِبَالْمِيْرُ اللهِ

[٤] ويسمح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله أربعًا وثلاثين.

[٥] اللهم! قِني عذابك يوم تبعث عبادك: ثلاثاً.

[٦] أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامّات، من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللّهم! أنت تكشف المغرم والمأثم، اللّهم! لايُهْزمُ جندُك، ولا يُخلف وعدُك، ولاينفع ذا الجد منك الجد، سحانك و بحمدك.

[٧] اللهم! رب السماوات، ورب الأرض، ورب كل شيئ، فالق الحب والوى، مُنزل التوراة والإنحيل والقرآن، أعوذ بك من شركل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيئ، وأنت الآخر فليس بعدك شيئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيئ، وأنت الباطن فليس دونك شيئ، اقض عنى الدين، وأعذني من الفقر.

[٨] باسم الله وصعتُ جسى لله، اللهم اغفرلي ذنبي، والحُسأُ شيطاني، وقُكَ رِهاني، واجعلني في النديِّ الأعلى.

[٩] الحمد لله الذي كتاني، و آواني، وأطعمني، وسقاني، والذي من على فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم! ربّ كل شيئ ومليّكه، وإلّه كل شيئ، أعوذ بك من النار.

[١٠] وجمع كفيه، فقرأ فيهما و قل هو الله أحديُ و ه قل أعوذ برب الفلق و ه قل أعوذ برب الناس و ه قل أعوذ برب الناس و شم مسح بهما ما استطاع من جسده.

[11] وقرأ آية الكرسي.

تر جمہ: اور سونے کے وقت کے اذکار میں ہے: جبٹھکانا لیا ہے بستر پرالی آخرہ (آگے ترجمہ آگیا ہے) جہر میں جہر

#### مختلف اوقات واحوال کے اذ کار

شادی یا حیوان خرید نے کا ذکر: رسول الله سال آنی آنے فر مایا: ''جبتم میں ہے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے، یا کوئی خادم (غلام یاباندی) خرید سے تو یہ وعا کرے: اللہ الله الله الله خیر ها، و خیر ما جبلتها علیه، و اعو ذبك من شرها، و شر ما جبلتها علیه (الله ا میس اس (یبوی یاباندی) کی خیر کی اور اس فطرت کی خیر کی جس پر آپ نے اس کو بیدا کیا ہے: استدعا کرتا ہوں۔ اور اس کی برائی ہے اور اس فطرت کی برائی ہے جس پر آپ نے اس کو بیدا کیا ہے پناہ چہ ہتا ہوں) اور جب کوئی اوش خرید ہے تو اس کی کو بان کا بالائی حصد پکڑے اور یہی دعا کرے ' (ایک روایت میں ہے: چہ ہتا ہوں) اور جب کوئی اوش خرید ہے تو اس کی کو بان کا بالائی حصد پکڑے اور یہی دعا کرے ' (ایک روایت میں ہے:

" پھر بیوی اور باندی کے چیشانی کے بال پکڑے اور برکت کی دعا کرے" (مفکوة حدیث ٢٣٣٩)

شاوی کی مبارک با دوینے کی دعا: رسول الله طالفَهُ بِیَامُ شادی کرنے والے کوان الفاظ ہے مبارک باودیا کرتے سے: بارَك الله لك، وَ بَارَكَ عَلَيْكُما، وجمع بينتُها في خير: الله تعالیٰ آپ کے لئے مبارک کریں اور تم ووٹوں پر برکتیں نازل کریں اور تم دوٹوں کو خیر میں جوڑے رکھیں (مظافرة صدیث ۲۳۳۵)

مباشرت کی وعا: رسول الله مین تنگیا نے قرمایا: ' جب کوئی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو کہے: ہسم الملہ، اللهم جنب المشیطان، و جنب المشیطان ماد زفتنا: (بنام خدامقار بت کرتا ہوں۔اے اللہ! آپ شیطان کے شرے ہمیں بی کی اوراس اولا دکو بھی شیطان کے شرسے بچا کیں جوآپ ہمیں عزایت فرما کیں) فرمایا: ' اگراس مباشرت سے بچہ مقدر بواتو شیطان اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا' (مقتلوۃ حدیث ۲۳۱۱)

بیت الخلاء جائے کی وعا: رسول اللہ مین النجیئے نے قرمایا: ''یہ بیت الخلاء جنات کے اور جنوں جب کوئی بیت الخلاء جنات کے اور جنوں کی خبیث عور تول سے الخلاء جائے تو کے: أعوذ بالله من النجیئ و المحبانث: اللہ کی پٹاہ خبیث جنوں سے اور جنوں کی خبیث عور تول سے (مشکلوة حدیث ۲۵۷ کتاب الطہارة، باب آ داب الخلاء)

بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا: 'بی میلانی بیلم جب بیت الخلاء ہے نکلتے تو کہتے:غیف رانک! خدایا معاف فرما (مککو ة حدیث ۲۵۹)

پریشائی کے وقت کا ذکر جب رسول القدین تنزیم کوکوئی پریشائی الاق ہوتی تو کہتے: لا إلّسه إلا السلسه العطیم الحدیم، لا إلّه إلا اللّه ربُّ السماوات وربُّ الأرض وربُ العرش الكويم: كوئی معبود تبیس اس اللّه ربُّ العرش الكريم: كوئی معبود تبیس اس اللّه کے سواجو عشیم کے پروردگار ہیں۔ كوئی معبود تبیس اس اللّه کے سواجو عشیم کے پروردگار ہیں۔ كوئی معبود تبیس اس اللّه کے سواجو عشیم کے پروردگار ہیں۔ كوئی معبود تبیس اس الله کے سواجو اسائوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش كريم کے رب ہیں (مشكلوة حدیث ۲۲۲۷)

غصے کے وقت کا ذکر: رسول اللہ مطال میں کے موجودگی میں دوآ دمیوں میں پچھ بخت کلامی ہوئی۔ ایک غصہ میں لال ہوگیا اوراپ ساتھی کو ہرا بھلا کہنے لگا۔ رسول اللہ مطال اللہ مطال اللہ مطال اللہ مطال اللہ مطال اللہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں ، اگر بیآ دمی اے کہہ لے واس کا غصہ مصندا پڑجائے۔ وہ کلمہ: أعدو ذہباللہ من الشیطان الوجیع ہے۔ یعنی میں پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان ہے 'لوگوں نے اس سے کہا: تو نبی مطال میں اللہ بھی اس نے جواب ویا: میں پاگل نہیں! (بعنی من رہا ہوں) (متنق علیہ مشکوة حدیث ۱۳۸۸) فا کمدہ: غصہ کی نکر انی کیفیت میں چونکہ آدمی دماغی تو ازن کھو بیٹھتا ہے ، اس لئے خیر خواہوں کو چاہئے کہ اسے یہ فا کمدہ: عصہ کی نکر انی کیفیت میں چونکہ آدمی دماغی تو ازن کھو بیٹھتا ہے ، اس لئے خیر خواہوں کو چاہئے کہ اسے یہ زرین وعایا وولا میں۔

جب مرغ كى بالك سنة: توالله كافتنل طلب كرب، كيونكه الله فرشته كود يكها ب (ليعنى كيه: السلهم! إنسى أَسْأَلُك من فضلك: البي إليس آب سي آب كفضل كي استدعا كرتا بول) (مفكوة حديث ٢٣١٩)

- ﴿ لُوَ مُؤَرِّ لِبَالْإِثْرُ لِيَ

جب گدهار ینکے . تو شیطان مردود ہے اللہ کی پٹاہ طلب کرے ، کیونکہ اس نے شیطان کودیکھا ہے۔ ( لیعنی کہے: أعو ذبالله من الشیطان الوجیم ) (متنق ملیہ مشئوۃ حدیث ۲۳۱۹)

سوار بونے کی دعا جب رکاب میں بیرر کھ تو کہ: بسم الله اور جب پیٹے پرٹھیک بیٹو ج نے تو کے: المحمد الله پھر کہے: ﴿ سُلِحان الله ی سِخُو لَهَ هذا و ها کُتَّا لَهُ مُقُونِيْن ، و إِنّا إِلَى رَبّا لَمُ اَقَلَبُونَ ﴾ (پاک وات ہے وہ جس نے اس سواری کو جمارے بس میں کر دیا ، اور جم ایسے نہ سے کہ اس کو قابو میں کر لیتے ، اور جم کوایٹے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے (الزخرف آیات ۱۳۵۱) کھر تین یار المحمد الله کے اور تین یار الله اکبو کے ، (پھر کے:) سبحانك! إنى ظلمتُ نفسی، فاعفو لی ، فانه لا یعفو الذنوب إلا أنت (آپ کی وات پاک ہے! بیشک میں نے اپنی وات پرظم کیا، پس آپ کے بخش دیں ، یونکہ گنا ہوں کو آی ہے سواکوئی نیس بختی (مشتورة صدیت ۱۳۳۳)

سفر میں کسی منزل پراتر نے کی دنیا کمیں:(۱)رسول القد میں نظامین نے فرمایا:''جوکسی منزل پراتر ہے اور کیے: اعود بکلمات الله النّامًات من شرّ ما خلق توجب تک اس منزل ہے کو جی نہیں کرے گا کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچائے گ (مشکلوة عدیث ۲۲۲۲)

(۲) رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله عن الله عن

شرے اور اس چیز کے شرہے جو تیرے اندر ہے اور اس چیز کے شرہے جو تیرے اندر بیدا کی گئی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر بیدا کی گئی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تیمر سے اور برسانپ اور بچھو سے اور بستی میں بسنے والوں کے شرسے اور جننے والے کی برائی سے اور اس کی برائی سے جواس نے جنا۔

سقر میں وقت سخر کا ذکر: بی سیال کی بیار جب سقر میں بوت اور وقت سحر ہوتا تو کہتے: مسج مسامع بحمد الله ،
و کُسٹ بلاته علیها، ربنہا! صاحبنا، و أفضل علینا، عائِذًا بالله من المار: سی سننے والے نے یعنی ہر سننے والاس لے میری اللہ کی تعریف واور بھم پران کی عمد و نعتوں کو،اے ہمارے رب! بھارے ساتھی بنیں اور بھم پراحسان کریں (بھم بیہ بات کہتے ہیں) اللہ کی پناہ جا ہے ہوئے دوز خ سے (مشکل قصد برنہ ۱۳۲۳)

(۲) جبرسول المدينظي اليه كوكسي قوم سائد يشد موتاتو كتية. السلهم! إنها فلج علك في نُلحورهم، و نَعُوذُ بك مسن شرور وهم المدين المركان كووفع مسن شرور وهم المدابع الله المركان كووفع فرما كي الدين المركان كووفع فرما كي الدين المركان كووفع فرما كي الدين المركان بياه جائية من المركان والمنطوة حديث ١٣٣١)

(۳) آنخضرت ضِلْمَدَيْمُ جَباد مِن يه وعاكرت تنه: اللهم ا أنت عَضُدِی و نصيری، بك أخولُ، وبك أصُولُ، وبك أصّابِ بى كى مدد سے حيله كرتا بول اور آپ بى كى استعانت سے تمله كرتا بول اور آپ بى كے در بعد جنگ كرتا بول (مشكوة حديث ٢٣٣٠)

کسی کے بہال کھاٹا کھانے کے بعد وعا: رسول القد مین کا پیٹر اسلمی رضی القد عنہ کے گھر کھاٹا کھا کران کو بیدوعادی: السلم میں القد عنہ کے گھر کھاٹا کھا کران کو بیدوعادی: السلم بساد کے لئے اس بیدوعادی: السلم بساد کے لئے اس میں جوات نے ان کوعطافر مائی ہے اوران کی بخشش فر مااوران پرمبر بانی فر ما (مشکوۃ عدیث ۲۳۲۷)

نياجا ندو يَكُصْنى وعا: رسول القد سِالْسَنَةَ لِمُ جب نياجا ندو يَصِحْ تو كَهِمْ: السلهم الْهِسلَه عَسَلْهَ الأَمْنِ والإيمان والسسلامة والإسلام، رَبِّسى وربُّك اللهُ: اسالة السرائية الركونهار سالمَ المان وايمان اورسلامَ في واسلام كاجا ند بنا

- ﴿ (فَكَوْمَ لِيَكِيْلِ ﴾

(اے جاند!)میرااور تیرارب اللہ ہے (مفکوۃ حدیث ۲۳۲۸)

و کھی کو دیکھ کر دعا: رسول القد میلانی کی فرمایا: '' جب آ دمی کی نظر کسی مبتلائے مصیبت پر پڑے، اور کہے:
السحه مد لله الذی عافانی هِمَّا البَّلاَك به، و فَضَّلَنی علی كثیر مهن خَلَقَ تفضیلا (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے
ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی اس بلاسے جس میں تجھ کو مبتلا کیا ، اور اپنی بہت ی مخلوقات پر اس نے مجھے برتری بخشی ) تو
و فی اس بلاسے محفوظ رہے گا، خواہ کوئی بھی مصیبت ہو (گرید دعا اس طرح آ ہت پڑھے کہ مبتلائے مصیبت من نہ سکے، ورنداس کا دل دکھے گا) (مظلوق حدیث ۲۳۲۹)

رخصت کرنے کی وعا کیں: (۱) رسول اللہ طِللَا ﷺ جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے: اُسْفَوْ دِعُ اللّٰهَ دِیْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَ آخِوَ عَمَلِكَ: مِن اللّٰہ کے سپر دکرتا ہوں تیرادین، تیری امانت داری اور تیرے آخری اعمال (مشکوة حدیث ۲۳۳۵)

(۱) ایک شخص نے عرض کیا: ہیں سفر میں جارہا ہوں مجھے توشہ و بیجئے لیعنی مجھے دعا و بیجئے۔ آپ نے دعا وی: ذَوَّ ذَكَ اللهُ السقوی (الله تعالیٰ تیراز اوراہ تقوی بنائیں لیعن تجھے پر ہیز گاری نصیب ہو) اس نے عرض کیا: مجھے اور و بیجئے: آپ نے فرمایا: و غَفَوَ ذَنْبَك (اورالله تیری خشش فرمائیں) اس نے عرض کیا: میرے مال باپ آپ پر قربان! مجھے اور و بیجئے۔ آپ نے فرمایا: وَیَسَر کریں جہاں بھی آپ ہوں) آپ نے فرمایا: وَیَسَر کریں جہاں بھی آپ ہوں) (سکنوۃ صدیث یہ سرکریں جہاں بھی آپ ہوں)

(٣) ایک سفر میں جانے والے شخص کوآنخ ضرت سلانتی آیام نے بید عادی: الله بَمَّ اطْوِلْه البُعْدَ، و هَوَّ أَنْ عليه السَفَر: اے الله! اس کے لئے منزل کی دوری لیبیٹ و سیجئے اوراس پر سفرآسان فر مایئے (مشکوۃ حدیث ٢٣٣٨)



گھرے نکٹے کے افکار: (۱) نی سِی مَنیم جب گھرے نکتے تو کہتے۔ بسم الله، تبو کلٹ علی الله، اللهم! إلا نعبو ذبك من أن نبزلَ أو نبضلُ، أو مطلم أُونُظُلم، أو نجهَل أو يُجهل عليها: بنام خدا نكانا بول الله بي يرميه المجروسہ ہے۔ اے الله! بهم آپ کی پناہ ما نگتے ہیں اس سے کہ ہم پسلیس یا ہم خاطراہ پرچلیس یا ہم زیادتی کریں یا ہم پر زیادتی کریں یا ہم بر الله الله کی جائے ہے اس سے کہ ہم پسلیس یا ہم خاطراہ پرچلیس یا ہم زیادتی کریں یا ہم بر الله کا برتاؤ کیا جائے (مقلوة حدیث ٢٣٣١)

(۲) رسول المتد مِسْنَ مَيْ الله الله و الله الله و الله و

(۲) ایک مکائب نے حضرت علی رضی القد عند سے عرض کیا: میں در کتا بت ادا کرنے سے عاجز ہوں ، آپ میری مدد کریں۔ آپ نے فر مایا میں تجھے وہ و عابتا تا ہوں جو مجھے رسول اللہ میالئد بیٹا نے تفقین فر مائی ہے۔ اگر تجھ پر بہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو القد تعالیٰ کے حکم سے ادا ہوجائے گا۔ وہ وعامیہ ہے: السلھ می انکے فسنی بے حلالگ عن حَرَا الله ، و أغننی بفضل لك عَمْن صوال : اے القد المجھے طال طریقے سے اتی روزی وے جومیرے لئے كافی ہوجائے اور حرام كی ضرورت شہو، اور اسے فضل وكرم سے مجھے اسے ماسواء ہے بے نیاز كردے (مشكل قاصدیٹ سے اللہ علیہ علیہ میں اسواء ہے بے نیاز كردے (مشكل قاصدیٹ ۲۳۳۹)

ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے (مشکوۃ صدیث ٣٣٣٦ کاب اللباس)

(۳) رسول الله صلى مَا أَوَادِ في بِه عَوْرَتِي، وَجَلِ فِي بِيا كِبِرُ ابِهِمَا اور نَهَا؛ المحدمة الله الله في حَيَاتِي (ثمَّام تعريفيس اس الله كے لئے ہیں، جس نے جھے وہ لباس بہنایا جس سے ہیں اپنے ستر کو چھپا تا ہوں، اور جس کے ذریعہ ہیں اپنی زندگی ہیں مزین ہوتا ہوں) پھر پرانا لباس صدقہ کردے، تو وہ زندگی ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت ہیں دے گا۔ اور اللہ تعالی اس کی پردہ واری فرما کہیں گے (مشکوۃ صدیث ہے ۳۳ کی سالہ ہیں)

(۲) رسول القد صَلَانَهُ اللهُ عَنْ مَا يَا: "جَوْخُص كَهَا نَا كَهَائَ ، يَهُم كَمِ: الْحِمد اللهُ الذي أَطْ عَمَنيٰ هذا، ورزقنيه من غير خول منى ولا قُوّهِ (سارى حمد الله الله كے لئے ہے جس نے جمعے بيكها نا كھلايا، اور جمعے بيروزى عطافر مائى ميرى قوت وطافت كے بخير) تواس كے سارے گناه بخش ديئے جائيں گے (ترفری ۱۸۳،۲)

(٣) رسول القد مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَمَا فَي بِينِ كَ بِعد كَبِتِ مِنْ المحمد الله المدى أطبعَم وسقى، وسَوَّعُهُ، وَجَعلَ له مَنْ وَحَدَّ اللهُ الله

مسجد جائے کی وعا: ایک مرتبر رسول اللہ مطابق کی گھر کی تمازے لئے مجد چلے توبید کرکیا: السلھ اجعل فی قلبی نبوراً، واجعل فی سمعی نوراً، واجعل فی بصری نوراً، واجعل خلفی نوراً، واما می نوراً، واجعل من فوقی نوراً، ومن تحتی نوراً، واعظم لی نوراً: اے الله ایمرے دل میں توریدا فرمااور میرک زبان میں توریدا فرمااور میرک زبان میں توریدا فرمااور میرک دان اور میرک آگاہ میں توریدا فرمااور میرے بیچھے توراگر دان اور میرے آگے نور، اور بیدا فرماور میرے لئے تور (ایوداؤد عدیث ۱۳۵۳)

مسجد بين داخل بون كى دعا تنين: (١) رسول الله على الله العظيم، من الشيطان الرجيم ( من بناه جا بهنا بول عظيم الثنان الله بإك كى الن

کی ہزرگ ذات کی اوران کی قدیم سلطنت کی ،مردود شیطان ہے ) فرمایا۔'' جب داخل ہونے والا بیکہتا ہے تو شیطان ہے : ہے: دن بھر مجھ ہے محفوظ ہو گیا'' (مشکو قاصدیث ۴۹۵ باب الساجد )

(۲) رسول الله يست المين أيم في مايا: "جب و في مسجد مين داخل بوتو كبية السلهم الحنف لهي أبواب و حمتك : البي! مير ب لئے اپني رحمت كے درواز سے كھول دين!

مسجد سے نکلنے کی دعا:اور جب مسجد ہے نگا و کہے: السلھم! إنبی أسألك من فضلك:البی! میں آپ ہے، آپ کے فضل کی استدعا کرتا ہوں (مشکورة حدیث ۲۰۰۲)

بگرج اورکڑک کے وقت کی وعا: رسول الله متالیقة آیم جب بادل کی گرج اور بحل کی کڑک سنتے تو بیدوعا کرتے. المله م! لاتفتلها بعصبك، و لائهلنها بعد ابك، و عافها فبل دلك: البی! جمیں اپنے غصرے مارته ڈالیس، اور اپنا عذاب سے بلاک نہرویں، اور جمیں اس سے پہلے مافیت بخشیں (تریزی ۱۸۳۳)

آ ندھی کے وقت کی وعا۔ نبی سِنٹ یہ مب تیز آ ندھی چلتی توید ماکر نے: السلھہ! اِنسی اسالك حیر ہا، وحیر ما فیھا، و خیر ما اُرسلت به، و اعو ذبك من شرها، و شر مافیھا، و شر ما اُرسلت به البی! میں آپ سے اس بوا ب خیر، اوراس میں جوشمول ہے اس کی خیر اور و وجس مقصد کے لئے بیجی گئی ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں۔ اور میں آپ ب پناہ طلب کرتا ہوں اس کے شر سے ، اور اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بیجی گئی ہے اس کے شر سے (مکناؤة حدیث ۱۳ الرباب الرباح، کتاب الصلاة)

چھنگئے کی دعاءاس کا جواب اور جواب الجواب: رسول الله رستین الله (آب پراند کی رحمت ہو) اور چھنگ والا جواب الحصد الله (آب پراند کی رحمت ہو) اور چھنگ والا جواب الحصد الله (آب پراند کی رحمت ہو) اور چھنگ والا جواب الجواب میں کہے: یہدیکٹ الله ویصلح بالکہ (الندآب کو چھ راہ پر چلا کیں اور آپ کا حال درست فرما کیں) (مشوة حدیث ۳۷۳۲ بالعطاس، کا باز اب اورایک روایت میں ہے کہ چھنگ والا کہ: السحد مدالله عملی کے حال حال (مشکوة حدیث ۳۷۳۳)

تُوث: شاه صاحب في جينيك كي جود عاله ي المحمدالله حمدًا كثيرًا طيباً مباركا : بيد عاكر روايت مين نظر ينيس كذرى ـ

لوث : چھنکنے والی عورت ہوتو کاف کے زیر کے ساتھی یو حمك اللہ كے۔

سوٹے جاگئے کی دعا کیں: رسول اللہ میلیند بین جب رات میں لیٹتے تو اپنا باتھ اپنے رضار کے پنچے رکھتے، پُر کہتے:السلھہ ابالسمِكَ أَمُوْتُ و أُخيا (البی! آپ کے نام برمرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں) اور جب بیدار ہوتے تو کہتے۔ السحہ مداللہ اللہ ی اُخیاف بغد ما اُماتنا والیہ النشور: تمام تحریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا ہم کو مارنے کے بعداورانہی کی طرف قیامت کے دن زندہ جوکر جانا ہے(مشکوۃ حدیث۲۲۸۲)

اذ ان کے وقت کے اذ کار: اذ ان کے وقت یا نجی اذ کار شروع کئے گئے ہیں.

اول اذان كاجواب دے۔ جوكلم مؤذن كيم جواب من كيم البت يعلمن كاجواب حوقد سو رمشكوة حديث ١٥٨) دوم: رسول الله يستنفي من فرمايا" جواذان من كركيد. أشهد أن لا إله إلا المله، وحده لاشريك له، وان محدمذا عبده ورسوله، رضيت مالله ربًا، ومعمد رُسُولا، وبالإسلام دينا تواس كرام مناه معاف كردين عرب كرمين كردين كرمين كردين كرمين كردين كرمين كردين كرمين كرمين كرمين كردين كرمين كردين كرمين كردين كرمين كردين كرمين كردين كرمين كرمين كردين كرمين كرمين كرمين كردين كرمين كرمين كردين كردين كرمين كردين كرمين كردين كرمين كرمين كرمين كرمين كرمين كرمين كرمين كرمين كرمين كردين كرمين كردين كردين كرمين كردين كرمين كرمي

فا کدہ: یہذ کرشہادتین کے جواب میں بھی کیا جاسکتا ہے،اوراذان کے بعد کی دعا کے طور پر بھی۔

سوم: درود بھیجنا: رسول امند میلانی بینے نے فر مایا: '' جب تم اذان سنوتو وہی کلمات کہو جومؤ ذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود

جنیجو، جو مجھ پرایک بار درود بھیجنا ہے القدت کی اس پر دس بار درود بھیجتے ہیں، پھر میرے لئے وسیلہ (قرب خداوندی کا خاص
مقام) مانگو۔ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو سی ایک ہی بندے کو ملے گا،اور میں امید،ار جوں کہ وہ مقام مجھے ملے، پس جو
میرے لئے وسیلہ کی دینا کرے گا اس کے لئے میں ضرور سفارش کروٹگا'' (مظفوۃ حدیث ۱۵۷)

چہارم اڈان کے بعد بید عاکرے: الملهم رت هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إلك الاتحلف الميعاد حديث شريف ميں ہے كہ جوبيد عاكرے كا اللہ عند مقامًا محمودًا الذي وعدته، إلك الاتحلف الميعاد حديث شريف ميں ہے كہ جوبيد عاكرے كا اس كے سئے قيامت كون ميرى شفاعت ضروراترے كى (مضوة حديث ١٥٩ سنن يم تل ١٥٠)

فا مکرہ: والدرجة الوفیعة کسی روایت میں نہیں۔ بیوسیلہ اور فضیلہ کے معنی ہیں جو کس نے دعامیں شامل کئے ہیں۔اس طرح وار زقبا شفاعته یوم القیامة بھی دعامیں شامل نہیں۔ بیاس دعا کی جزاے۔

پنجم: اذان کے بعدا ہے گئے بھی دنیا وآخرت کی بھلائیاں طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اذان واق مت کے درمیان کسی کی دعار زنبیس کی جاتی (مشکو ق حدیث ۱۷۱)

عشرهٔ ذی الحجه کے اذ کار: ذوالحجہ کے عشرهٔ اولی میں بکٹرت ذکر کرنے کا تنکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے: ذوالحجہ کے عشرهٔ اولی میں اعمال جس قدرمحبوب وافضل ہیں · دوسرے دنوں میں استے محبوب نہیں ،للہٰ داان ایام میں تہلیل و تکبیر بکٹرت کرو( درمنثور ۲ ۳۳۵)

تکبیرات تشریق: صحابہ وتا بعین اور ائمہ مجتبدین سے بہطریق شہرت: یوم عرفداور ایام تشریق کی تکبیرات مختلف طرح سے مروی ہیں۔ ان میں اقرب الی اصواب یہ بات ہے کہ یوم عرفہ کی نجر سے ۱۳ وی الحجہ کی عصر تک ہرفرض نماز کے بعد یہ بیر کے: اللہ اکبو، اللہ اکبو، اللہ اکبو، اللہ اکبو، اللہ اکبو وللہ الحصد۔

فا كدہ : تكبيرتشريق كے بارے ميں مرفوع حديثيں دوتين ہيں ،تگرسب ضعيف ہيں۔اورصحابہ وتا بعين كة ثار مختلف



ہیں اور ائمہ بجتبدین میں بھی اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزویک: یوم عرفہ کی فجر سے یوم النحر (•اؤی الحجہ) کی عصر تک تکمیرات ہیں۔ اور صاحبین کے نزویک. یوم عرفہ کی فجر سے ۱۳ اؤی الحجہ کی عصر تک ہیں۔ فتوی اور کمل صاحبین کے قول پر ہے۔ تفصیل کے لئے نصب الرابہ (۲۲۲:۴) دیکھیں۔

ملحوظه: نماز كے اذكار وادعيه اور ديگر مواقع كے اذكار پہلے كتاب الصلوٰة ميں اور ابواب الاحسان ميں گذر يَ

مصافحہ کی دعا: جب ایک مسلمان دوسر مسلمان سے مصافحہ کرے تو کہے یعفو اللہ لها و لکم (القد ہماری اور آپ کی بخشش فرمائیں) اور دوسرا بھی یہی کے ۔ اور دونوں ۔۔۔ سلام کی طرح ۔۔ یوذکر ڈراجہزا کریں۔ ابوداؤوشریف میں روایت ہے کہ: '' جب دوسلمان طاقات کریں، اور مصافحہ کریں، اور دونوں اللہ کی تعریف کریں، اور دونوں اللہ کے بخشش کردی جاتی ہے (مشکوة حدیث ۲۲۹ بات المصافحة ) اور مسندا حمد میں روایت ہے کہ اللہ نے المب کریں تو دونوں کی بخشش کردی جاتی ہے (مشکوة حدیث ۲۷۹ بات المصافحة ) اور مسندا حمد میں روایت ہے کہ اللہ نے ذمہ لازم کیا ہے کہ دونوں کی دعا میں حاضر ہوں لیمنی ان کی دعا تبول فرمائیں (بھوائوں کہ مصافح بو دعا بوکر انوں کی مصافح بو دعا بوکر میں اور مصافحہ کے ساتھ یا بعد میں روایت ہے اور مصافحہ کے ساتھ یا بعد میں مواج یہیں۔ اس لئے شارح نے یہ دعا بڑھائی ہے ۔ لوگوں کو چا ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اور مصافحہ کے ساتھ یا بعد میں مواج یہیں کے وقت ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں۔

حاصل کلام: جو ہندہ ان اذکار کا خود کو پابند بناتا ہے، اور مختلف احوال میں اذکار پابندی ہے اوا کرتا ہے، اور ان ک معانی میں غور وفکر کرتا ہے: وہ مُدام ڈاکروش مل سمجھا جائے گا۔ اور سورۃ الاحزاب آیت ۳۵ میں جن بکثر ت اللہ کو یادکر نے والے مردوں اور عور توں کا تذکرہ آیا ہے، ان میں شامل ہوگا۔ جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجرعظیم تیار کررکھا ہے۔ الہٰی! ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما (آمین)

وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لمن تزوَّح امرأةً، أو اشترى خادمًا:" اللهم! إنى أسألك خيرَها، وخيرَ ما جبَلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه"

وإذا رُقًا إنسانا: "بارك الله لك، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير" وإذا أراد أن يأتي أهله:" باسم الله، اللهم! جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا" ولمن أراد أن يدخل الخلاء:" أعوذ بالله من الخبث والخبائث"

وللخارج منه:"غفرانك!"

وعند الكرب: " لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إلَّه إلا الله رب العرش العظيم، لا إلَّه إلا الله

- ﴿ الْمَشَوْمَ لِبَنْكِيْرُكِ ﴾ -

رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم"

وعند الغضب: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

وعند صياح الديكة: السؤالَ من فضل الله.

وعند نهيق الحمار: التعوذ.

وإذا ركب: كبر ثلاثا، ثم قال: ﴿سبحان الذي سخرلما هذا وماكنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ الحمد لله - ثلاثا - ألله أكبر - ثلاثا - سبحانك اللهم! ظلمت نفسى، فاغفرلى، إنه لا يغقر الذنوب إلا أنت "

وإذا أنشأ سفرًا · اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرُ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هو نا علينا سفرنا هذا، واطولها بُعدَه، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إنى أعوذ بك من وغناء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في المال والأهل وإذا نزل منزلاً:

[١] أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق.

[۲] يما أرض! ربى وربكِ الله! أعوذ بالله من شركِ، ومن شر مافيكِ، ومن شر ما خُلق فيك، ومن شر ما خُلق فيك، ومن شر ما يدبُ عليك، وأعوذ با من أسدو أُسُود، ومن الحية والعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن والد وماولَد.

وإذا أُسْحرفي سفر : سمع سامع بحمد الله، وحسن بلاته علينا، ربنا! صاحبنا وأَفْضِلْ علينا، عائدًا بالله من النار،

وإذا فقل: يكر على حل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم بقول: " لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، آيبون تانبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"

وإذا دعا على الكافرين:

[١] " اللُّهما مُنزلَ الكتاب، سريعَ الحساب، اللُّهم! اهزمِ الأحزاب، اللُّهم اهزمهم وزلزلهم"

[٢] "اللُّهم إنا تجعلك في تحورهم، وتعوذ بك من شرورهم"

[٣] "اللُّهم أنت عضُدي ونصيري، بك أصولُ وبك أحول، وبك أقاتل"

وإذا ضاف قومًا: "اللُّهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفرلهم، وارحمهم"

وإذا رأى الهلال:" اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربى وربك الله!" وإذا رأى مبتلى:" الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلً"

وإذا دخل في سوق جامع: لا إلّه إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لايموت، بيده الخير، وهو على كل شيئ قدير"

وإذا أراد أن يقوم من مجلس كثر فيه لَغَطُه: "سبحانك اللَّهم وبحمدك، أشهد أن لا إلَّه إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك"

وإذا ودّع رجلا:

[١] "أَسْتُوْدِعُ اللهُ دينك وأمانتك و آخِرُ عملك"

[٢] و"زوَّ ذَكَ الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت"

[٣] "اللهم اطُوله البعد، وهوَّت عليه السفر"

وإذا خرج من بيته:

[۱] " باسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نَزِلَ، أو نَضِلَ، أو نَظلم، أو نُظلم، أو نُظلم، أو نُظلم، أو نُجهل، أو يُجهل علينا"

[٢] "باسم الله! توكلت على الله لاحول ولاقوة إلا بالله"

وإذا ولج بيته:" اللهم إنى أسألك خير المولَج، وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربّنا توكلنا"

وإذا لزمته ديون وهموم:

[۱] قبال إذا أصبح وإذا أمسى: "اللَّهم إنى أعوذبك من الهم والحُزْنِ، وأعوذبك من العجز والكورِّن، وأعوذبك من العجز والكسل، وأعوذبك من البخل والجبن، وأعوذبك من غلبة الدين وقهر الرجال"

[٢] و"اللهم اكْفِنيْ بحلاك عن حرامك، وأغْنِنِيْ بفضلك عمن سواك"

وإذا استجد ثوبًا:

[۱] "اللهم لك الحمد! أنت كسوتني هذا- ويسميه باسمه- أسألك خيره، وخيرَ ما صُنع له، وأعوذبك من شره، وشر ما صنع له"

[۲] "الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي"

< السَّوْرَ لِيَلْكِيرَ فِي

#### وإذا أكل أو شرب:

- [١] "الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين"
- [٢] " الحمدلله الذي أطعمني هذا الطعام، ورَزَقَنيْه من غير حول مني و لا قوة"
  - [٣] "الحمدالله الذي أطعم وسقى وسوَّغه، وجعل له مخرجا"

وإذا رُفع مائدتُه: الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه، غير مَكُفيٌّ ولا مُودَّع، ولا مستغنيٌ عنه، ربنا!"

وإذا منشى إلى المسجد: " اللهم اجعل في قلبي نورًا" إلخ.

وإذا أراد أن يدخل المسجد:

[١] "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم"

[٢] "اللُّهم افتح لي أبواب رحمتك"

وإذا خرج منه:" اللُّهم! إني أسألك من فضلك"

وإذا سمع صوت الرعد والصواعق: "اللهم! لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعَافِنَا قبل ذلك، اللهم! إني أعوذبك من شرها"

وإذا عصفت الريح:" اللهم! إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشو مافيها، وشرما أرسلت به"

وإذا عطس:" الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبا مباركا"

وليقل صاحبه:" يرحمك الله!"

وليقل هو:" يهديكم الله، ويُصلح بالكم!"

وإذا نام:" اللهم! باسمك أموت وأحيا"

وإذا استيقظ:" الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"

وشُرع عند الأذان خمسة أشياء:

[١] أن يقول مثل ما يقول المؤذن، غير" حي على الصلاة، وحي على الفلاح" فإنه يقول مكانه: "لاحول ولاقوة إلا بالله"

[٢] ويقول:" رضيت بالله رباً، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولاً"

· [٣] ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.

[1] ويقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة،
 والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا، الذي وعدته، إنك لاتخلف الميعاد"

[٥] ويسأل الله لآخرته ودنياه.

وأمر في عشر ذي الحجة بإكثار الذكر.

وقد استفاض من الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين: تكبيرُ يوم عرفة، وأيام التشريقِ على وجوه: أقربها: أن يكبر دىر كل صلاة، من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق:" الله أكبر، الله أكبر، لا إلّه إلا الله والله أكبر، الله أكبر والله الحمد"

وقدمر أدعية الصلاة وغيرها فيما سبق، فراجع.

وبالجملة: فمن صبر نفسه على هذه الأذكار، وداوم عليها في هذه الحالات، وتدبّر فيها: كانت له بمنزلة الذكر الدائم، وشَمَلَه قوله تعالى: ﴿ وَالذَّاكِرِيْنِ اللهُ كَثِيرًا وَالذَّكِراتِ ﴾ والله أعلم.

تر جمیہ اور رسول اللہ طِینیا پہلے نے مستون کیا اس مخص کے لئے جوکسی عورت ہے ٹکات کرے پاکسی خادم کوٹر بدے اور جب شادی کی مبارک بادد ہے کسی کو. اور ارادہ کرے کہانی بیوی ہے صحبت کرے اور (مسنون کیا)اس مخص کے لئے جو بیت الخلاء جانا جا باجا ہا ہے۔ اور بیت الخلاء سے نکلنے والے کے لئے: اور بے چینی کے وقت۔ اور خصہ کے دفت 🕟 ادر مرغ کے با نگ دیئے کے دفت: اللہ کے فضل کے سوال کو،اور گد ھے کے ریکنے کے دفت بناہ عا ہے کو،اور جب سوار ہوتو تنین ہارتکبیر کے اور جب سفرشروع کرے: اور جب کسی منزل میں اترے: ، اور جب صبح كرے كى سفر ميں: اور جب سفر سے لوٹے: ، ، ، اور جب كفار كے لئے بددعا كرے ، ، اور جب كسى كا مبمان بے: اور جب نیاجا ندو کھے: اور جب کی آفت زوہ کود کھے: اور جب کسی بڑے بازار میں داخل ہو: اور جب ارادہ کرے کہ اٹھے کسی ایسی محفل ہے جس میں اس کی بے فائدہ باتنیں بہت ہوئی ہیں: اور جب رخصت کرے کی کو: اور جب اپنے گھرے نکلے: اور جب اپنے گھر میں داخل ہو: اور جب اس پر آپڑیں قرضے اور افکار: اور جب کوئی نیا کیڑا ہے: اور جب کھائے یا ہیئے: ، اور جب اس کا دسترخوان اٹھایا حائے: اور جب معجد کی طرف چلے: اور جب معجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے: اور جب معجد سے نكل: . . اور جب گرج اور كر اكول كي آوازين: . . اور جب آندهي يطي: . . . اور جب حيستكي: . . . اور جائي كه كه اس کاساتھی: اور جائے کہ کیےوہ: اور جب سوئے: اور جب بیدار ہو: اور مشروع کیں اذان کے وقت یا نج چیزیں: اور حکم دیا ذی الحجہ کے دس دنوں میں بکٹرت ذکر کرنے کا۔اور شخفیق شہرت کے ساتھ مروی ہے صحابہ وتا بعین اورائمہ مجتهدین ہے:عرفہ اورایام تشریق کی تکبیر مختلف طرح ہے۔ان میں نزدیک تربیہ ہے کہ تکبیر کیے ہرنماز کے بعد عرف کی فجر سے ایام تشریق کے آخر تک ب اور تحقیق گذر چکیس نماز اوراس کے علاوہ کی دعا ئیس گذشتہ ابواب میں ،
پس اس کود کھے لیس ..... ....اور حاصل کلام: پس جو تحف رو کے اپنے نفس کوان اذکار پراور یا بندی کر ہے ان پران حالات میں اور غور کر ہے ان میں تو ہوگی وہ دعا کیں اس کے لئے دائی ذکر کے بمز لہ، اور شامل ہوگا اس کواللہ تعالیٰ کا ارشاد: ''اللہ تعالیٰ کا بمثر ہائے والے کر رنے والے مرداور ذکر کرنے والی عور تیں' باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

#### باب---

## سلوک واحسان کی باقی با تیں

سلوک واحسان میں بنیادی اہمیت' ذکر وفکر' کو حاصل ہے۔ یہی وہ دوباز وہیں جن کے ذریعہ سالک پرواز کرتا ہے۔ اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اس لئے اذکار کے بیان سے فارغ ہوکراب تفکر ویڈیر کا بیان شروع کرتے ہیں۔

نیز اذکار میں جامع ترین ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے مگراذ کا رعشرہ میں اس کوشامل نہیں کیا۔ اب اس کامستقل تذکرہ

کرتے ہیں۔ اور خصال اربعہ: اخبات ، طہارت ، ساحت اور عدالت: جو تعلیمات اسلامیہ کا نچوڑ اور سعادت ہے تھیے کا موقوف علیہ ہیں۔ ان کی بھی اس باب میں نہیں ہے۔

موقوف علیہ ہیں۔ ان کی بھی اس باب میں تفصیل کے البتہ طہارت کا بیان اس باب میں نہیں ہے۔

## صفت إخبات كابيان

## اذ کار کے ساتھ تفکر دیڈ برضر وری ہے

اخبات کی تحصیل کا عمدہ طریقہ فکر ومراقبہ ہے۔ بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی کے فروغ کے لئے ، گوشتہ عظمت و کبریائی کی طرف بغور دیکھنے کے لئے ، ملاً اعلی کے رنگ میں رنگین ہونے کے لئے ، بشری آلائٹوں سے پاک ہونے کے لئے اور نفس و نیوی زندگی کے نفوش قبول نہ کرے اور و نیائے وئی پرمطمئن نہ ہواس کے لئے تفکر و تد بر ہے بہتر کوئی چیز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے:''ایک ساعت کی فکر ساٹھ سال کی عبادت ہے بہتر ہے''(کنزالعم ل حدیث 100) اور غور وفکر کی چندصور تیں ہیں:

اول - ذات بن مين غور وفكر كرنا - يغور وفكر ممنوع ب-انبياء كرام عيهم الصلوة والسلام نے اس سے روكا

العصفات اربعد کاتف یلی بیان جشم اول مبحث چہارم، باب چہارم (رحمة القدا، ۵۳۹ –۵۵۳) پس، اورا بواب الد حسان کے باب اول بیس گذر چکا ہے ۱۳ مقط مهارت کے اسباب وموافع تفصیل ہے جشم اول مبحث رابع ، باب فامس (رحمة القدا ۵۲۰) پس گذر چکے ہیں۔ باتی تین مکات کے اسباب کو مجمی مختفر آبیان کیا ہے۔ تفصیل بیان اس باب میں ہے ۱۱



ہے۔اس لئے کہ بینگرعام لوگول کی دسترس سے باہر ہے۔حدیث میں ہے:'' املد کی تعمتوں میں غور کرو،اوراللہ( کی ذات) میں غور کرو،اوراللہ( کی ذات) میں غورمت کرو''( مجمع الزوا کدا: ۸۱) دوسری حدیث میں جوحصرت ابن عباس رضی اللہ عثہ سے بسند جیدموقو فی مروی ہے: بیہ ہے کہ'' ہر چیز میں غور کرو،اوراللہ کی ذات میں غورمت کرو'' (فتح الباری۳۸۳۱۳)

وضاحت. ذات حق میں فورکر نے کی مختف صورتیں ہو کتی ہیں۔ ایک صورت: وہ ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ ''لوگ برابرایک دوسر ہے ہو چھتے رہیں گے کہ گلوقات احد نے پیدا کیں، المذکوس نے پیدا کیا؟'' (مقنوة حدیث ۲۵) ایس خیال آئے تو ذبن کو جھنک دے۔ اور کہ: ﴿ اللّٰهُ الصّمدُ لَمْ يللْ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ الله بناز ہیں، نہ صدیث ۲۵) ایس خیال آئے تو ذبن کو جھنک دے۔ اور کہ: ﴿ اللّٰهُ الصّمدُ لَمْ يللْ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ الله بناز ہیں، نہ طرح مصف ہیں؟ یہ بھی ڈوات حق میں فورکر نا ہے اور کہ اور کہ نوعات کے ساتھ کس طرح مصف ہیں؟ یہ بھی ڈات حق میں فورکر نا ہے اور کمنوع ہے کیونکہ بیا ہے بھتا توام کے بس کی با شہیں۔ اس طرح مصف ہیں؟ یہ بھی ڈات حق میں فورکر نا ہے اور کہ بات کی اللہ تو الی کے مناقبات کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے: اس میں فور و کر کرنا ۔ اللہ بھی اللہ تو بال اللہ تو الی ہے کئی نامی ہوتا ہے: ذرق ڈرہ ان کے میں ہے۔ دوم جیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان کی رحمت ہر چیز کوشائل ہے اور وہ ہر چیز کو جانے ہیں۔ ان کی رحمت ہر چیز کوشائل ہے اور وہ ہر چیز کو جانے ہیں۔ ان کی رحمت ہر چیز کوشائل ہے اور وہ ہر چیز کو ہو کہ ہے وہ کہ ان کور کی اصطلاح ہیں 'مراقہ' کہلاتا ہے۔ صدیت ہیں ہے: 'احمان: نیسے کہ آپ اس طرح استر تعالی کی عبادت کریں؛ گویا آپ ان کود کھر ہے ہیں، پس اگر آپ ان کوئیس و کھتے تو وہ بیشک سے کہ آپ اللہ تو لی کی تکہداشت ہر ، ان کواپ سامنے پات کے کود کھر رہ بیں 'ارشی و احدیث ہیں کہ دور کی حدیث ہیں ہے '' اللہ تو لی کی تکہداشت ہر ، ان کواپ سامنے پات کی کہداشت ہر ، ان کواپ سامنے پات کی گئہداشت ہر ، ان کواپ سامنے پات کود کھر کے کہ ان کور کی حدیث ہیں ہے '' اندرتی کی گئہداشت ہر ، ان کواپ سامنے ہا

وضاحت، پہی حدیث میں کیفیت احسانی کی تحصیل کے لئے صفت بہ صبیر کامراقبہ تجویز کیا گیا ہے۔ جب آومی تصور کرے گا کہ اللہ تعالی اس کود مکی رہے ہیں تو ضرور سے املک تو اہ کے درجہ تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں جو اللہ کی تکمیدا شت کا تکم ہے اس کی صورت بہی ہے کہ اللہ پاکان کی صفات کے ذریعہ مراقبہ کیا جائے کی ضرور کیفیت اللہ کی تکمیدا شت کا تکم ہے اس کی صورت بہی ہے کہ اللہ پاکان کی صفات کے ذریعہ مراقبہ کیا جائے کی ضرور کیفیت احسانی حاصل ہوگی ، جس کی جملہ جزائیہ میں خبر دی گئی ہے۔

صفات البهيد كے ذريعه مراقبه كا طريقة: جو شخص الله تعالى كى صفات ميں غور وفكر كرنے كى استطاعت ركھتا ہے، وہ ايسے وقت ميں جبكة تشويشات ہے فارغ ہو۔ چھوٹ ہوں استفاء كا تقاضانہ ہو، جھوک بياس اور غصہ نہ ہوا ور فيند كا نعبہ بھى نه ہوا ہے وقت ميں جبكة تشويشات ہے فارغ ہو۔ چھوٹ ہوں استفاء كا تقاضانہ ہو، جھوک بياس اور غصہ نہ ہوا ہى كے معنى ميں غور نه ہوا ہے وقت ميں على حد ہ بيٹے كر درج ذيل آيات واحاديث ميں ہے كوئى ايك يا زيادہ پڑھے، پھراس كے معنى ميں غور كرے مرف الله تعالى كان صفات كے ساتھ متصف ہونا كرے۔ وہ فرمن ميں لائے۔ اور جب به تصور دھند لا پڑجائے تو دوبارہ آيت يا حديث پڑھے۔ اور از سرنوسو چنا شروع كرے۔ وہ آيات واحاديث ورج ذيل ہيں:

- ﴿ الْمُسْرَحُرُ لِبَالْمِيْرَارُ ﴾-

کہلی آیت: سورۃ الحدید آیت ہے: 'اللہ تعالی وہ ہیں جنھوں نے آس نوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر تخت شاہی پرجلوہ افر وز ہوئے۔ جانتے ہیں وہ چیز جوز مین میں داخل ہوتی ہے، اور جواس نے نکلتی ہے، اور جوآسان ہے اتر تی ہے، اور جواس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو، اور وہ تمہارے سب اعمال کود کھتے ہیں''

دوسری آیت: سورہ یونس آیت ۱۱ ہے: ''اور آپخواہ کسی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے قر آن پڑھتے ہوں ،اور تم جو کام بھی کرتے ہو، ہم کوسب کی خبر ہے، جبکہ تم اس کام کوکر ناشروٹ کرتے ہو۔اور آپ کے پروردگارے ذرّہ برابرکوئی چیز بھی غائب نہیں۔ندز میں میں اور ثد آسان میں ،اورنہ کوئی چھوٹی چیز اورنہ کوئی بڑی چیز مگروہ کتاب مبین میں ہے''

تیسری آیت: سورة المجاوله آیت ہے ہے: ' کیا آپنیں دیکھتے که الله تعالی سب کھ جانتے ہیں، جو کھا آ ہانوں میں ہے، اور جو کھاز مین میں ہے۔ کوئی سر وقی تین آ دمیوں کی الی نہیں ہوتی جس میں وہ چو تھے نہ ہوں۔ اور نہ پانچ کی مگر وہ ان میں چھٹے ہوتے ہیں، جہال بھی وہ ہوتے ہیں'' مگر وہ ان میں چھٹے ہوتے ہیں، جہال بھی وہ ہوتے ہیں'' چو تھی آیت: سوروق آیت 11 ہے۔ '' اور ہم نے انسان کو بیدا کیا۔ اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس ہے اس کی شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں''

پانچویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۵۹ ہے:''اورالقدی کے پاس بخفی خزانوں کی جابیاں ہیں۔ان کو بجز اللہ کے کو کی نہیں ج کو کی نہیں جانتا۔اور وہ الن تمام چیز وں کو جائے ہیں جو خشکی اور ترک میں ہیں۔اور کو کی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جائے ہیں۔اور نہ کو کی واندز میں کی تاریکیوں میں اور نہ کو کی تر اور نہ کو کی خشک چیز ہے مگر وہ کتاب مبین میں ہے''

چھٹی آیت: سورہ ختم السجدہ کی آخری آیت ہے: '' بیشک دوہر چیز کو (اپنے علم کے) احاطہ میں لئے ہوئے ہیں'' ساتویں آیت. سورۃ الانعام آیت ۱۸ ہے: '' اوروہی اللہ تعالی اپنے بندوں پر نفالب و برتز ہیں''

آٹھویں آیت: سورۃ المائدہ کی آخری آیت ہے' القدبی کی سلطنت ہے آ سانوں اورز مین کی ،اوران چیزوں کی جوان میں ہیں ، جوان میں بیں ،اوروہ ہر چیز پر بوری قدرت رکھنےوالے ہیں''

پہلی حدیث: رسول القد مِنْ الله مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَایا. 'الله کی تلمبانی کر الله کو تیری تلمبانی کر الله کو الله کی تلمبانی کر الله کو الله کا گروہ اگراکھا ہوجائے اس پر کہ تھے فائدہ پہنچ نے سی چیز کے ذریعہ، تو منبیں فائدہ پہنچ سکتا ہے گراس چیز کے ذریعہ جو الله تعلی نے تیرے نفع کے لئے مقدر کی ہے۔ اورا گروہ اکھا ہوجائے اس پر کہ تھے ضرر پہنچا سکتا ہو جائے اس پر کہ تھے ضرر پہنچا سکتا گراس چیز کے ذریعہ، تو نمبیں ضرر پہنچا سکتا گراس چیز کے ذریعہ جو الله نے تیرے ضرر کے لئے مقدر کی ہے۔ تیرے ضرر کے لئے مقدر کی ہے تیں اور صحیفے خشک ہوگئے ہیں 'ایعنی اہتح ریمیں تبدیل نامبیں ہو کئی (تریمی ۱۳۷۷)

دومری حدیث: رسول الله میلی بین فرمایا: " بینک الله کے لئے سور متیں ہیں ، ان میں سے ایک رحمت جن وانس اور بہائم وحشرات کے درمیان اتاری ہے۔ پس اس کے ذریعہ بعض بعض پرمہریانی کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ

ے ایک دومرے پردتم کرتے ہیں۔ اور ای کی وجہ ہے وحق جانو راپنے بیچے پرشفقت کرتا ہے۔ اور نانوے رحمیں اللہ فی ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہریانی کریں گے' (مفکلو قاحد ہے۔ ۲۳۲۵)

سوم — اللہ کے ظیم کارنا موں ہیں غور کرنا — اس مراقبہ کی بنیاد سورہ آل عمران کی آیات ۱۹۱۹ ہیں۔ ارشاد ہے: ''بیشک آ سانوں اور زمین کے بنانے ہیں، اور شب وروز کے کیے بعد دیگرے آنے جانے ہیں، اُن اصحاب بینش کے لئے نشانیاں ہیں جو کھڑ ہے بھی، ہیٹے بھی اور لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور آسانوں اور زمین کی پیدائش ہیں غور کرتے ہیں ( کہتے ہیں:) خدایا! آپ نے بیسب لا یعنی پیدائیس کیا ( بلکہ خاص مقصد کے لئے یہ کارخانہ بنایا ہے) فور کرتے ہیں ( کہتے ہیں:) خدایا! آپ نے بیسب لا یعنی پیدائیس کیا ( بلکہ خاص مقصد کے لئے یہ کارخانہ بنایا ہے) مقصد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر کے جنت حاصل کرتا ہے۔

اوراس مراقبہ کا طریقہ: یہ ہے کہ اللہ تعالی کے عظیم انعامات واحسانات کو یاد کرے۔ مثلاً اللہ تعالی نے بارشیں برسائیں ادر سبزہ اُگایا جن کے ساتھ جاری اور تمام حیوانات کی زندگی وابستہ ہے۔ اور اس قسم کے دیگر انعامات واحسانات میں غور کرے، اور اس میں پوری طرح مستغرق ہوجائے۔ اس سے جذبہ تشکر ابھرےگا۔

چہارم — پاداشِ اعمال کے واقعات میں غور کرنا — لیمنی بیسو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بلند کرتے ہیں اور دری قوم کو پست کرتے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ذکیل وخوار کرتے ہیں۔ اس مراقبہ کی بنیا دسورہ ابراہیم کی آیت ۵ ہے۔ ارشاد ہے: ''ہم نے موئ علیہ السلام کواپی نشانیوں کے ساتھ بھیجا (اور حکم دیا کہ) اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی میں لایئے ، اور ان کو' اللہ کے دنوں' کے ذریعہ فہمائش سیجئے ، بیشک ان میں ہرصا بروشا کر بندے کے لئے عبرتیں ہیں' سے پاداش عمل کے واقعات میں غور وفکر کرنے سے نفس دنیا ہے اکھڑتا ہے۔ آدی اینے اعمال کی فکر کرتا ہے، تا کہ وہ انجام بدسے دو جارنہ ہو۔

پنجم — موت اوراس کے بعد کے احوال میں غور کرنا — اس مراقبہ کی بنیادیہ صدیث ہے: '' مَنروں کو تو رُخے والی موت کو بکٹرت یاد کیا کرو' (مقنوۃ حدیث ۱۲۰) اور مراقبہ موت کا طریقہ بیہ ہے کہ بیسو ہے کہ ایک دن مرنا ہے اوراس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ موت کے بعد صرف ایتھے برے اعمال ہی ساتھ رہ جا کیں گے، پھرانجام یا جنت ہوگایا چہنم!

مفیدغور وفکر: آخری دومراتے زیادہ مفید ہیں لیعنی پاداش کمل کے واقعات ہیں اور موت اوراس کے بعد کے احوال ہیں غور کر نانفس کی اصلاح کے لئے زیادہ مفید ہے۔ بیہ با تیں سوچنے سے نفس دنیا کے نفوش قبول کرنے سے احتراز کرتا ہے۔ دنیا ول سے نبیں چیکی ۔ کیونکہ جب انسان مشاغلِ معاش سے منقطع ہو کر، اور ڈوب کر بیہ با تیں سوچتا ہے، اوران باتوں کو نگاہوں کے سامنے لاتا ہے تو مہیمیت مغلوب اور ملکیت غالب آتی ہے۔

#### ﴿بقية مباحث الإحسان

اعلم: أن لهاده الأخلاق الأربعة أسبابا: تُكتَسَبُ بها، وموانع: تَمْنَعُ عنها، وعلاماتٍ: يُعرف تحقَّقُها بها:

ف الإخبات الله تعالى: والاستشراف تلقاء صَفْع الكبرياء، والانصباعُ بصبغ الملاً الأعلى، والتجردُ عن الزذائل البشرية، وعدمُ قبولِ الفس نقوشَ الحياةِ الدينا، وعدمُ اطمئنانها بها: لاشيئ في ذلك كلّه كالتفكر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فكرُ ساعةٍ خير من عبادة ستين سنة" وهو على أنواع:

منها: التفكر في ذات الله تعالى: وقد نهى الأنبياء على صلوات الله عليهم ـــعه، فإن العامة لا يطبقونه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله" ويُروى " تفكروا في كل شيئ، ولا تفكروا في ذات الله"

ومنها: التفكر في صفات الله تعالى: كالعلم، والقدرة، والرحمة، والإحاطة؛ وهو السمعبَّرُ عنه عند أهل السلوك بالمراقبة، والأصلُ فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وقوله صلى الله عليه وسلم: "اخفَظِ الله تَجدُهُ تُجَاهَكَ"

وصفته لمن أطاق ذلك: أن يقرأ: ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وماتكون فيه اشأن، وما تتلوا منه من قرآن، والاتعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه اوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض والا في السماء، والا أصغر من ذلك والا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ ألم ترأن الله يعلم ما في السماوات ومافي الأرض، مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والا خمسة إلا هو سادسهم، والا أدني من ذلك والا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وعنده مفاتح الغيب، الايعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والا حبة في ظلمات الأرض والارطب والايابس إلا في كتاب مبين ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ إنه بكل شيئ محيط ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وهو على كل شيئ قدير ﴾ محيط ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وهو على كل شيئ قدير ﴾ أو قوله صلى الله عليه وسلم: "اعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيئ لم ينفعؤك بشيئ الم ينفعوك الإبشيئ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيئ لم يضروك إلا بشيئ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيئ لم يضروك إلا بشيئ قد كتبه

الله عليك؛ رُفعت الأقلام، وجفّت الصحف" أو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لله مائة رحمة أنزل منها واحدة في الأرض" الحديث؛ ثم يتصوُّر معنى هذه الآيات من غير تشبيه ولاجهة، بل يستحضر اتصافه تعالى بتلك الأوصاف فقط، فإذا ضَعُف عن تصوُّرها أعاد الآية، وتصورها أيضًا. وليُخترُ لذلك وقتًا: لا يكون فيه حاقبًا، ولا حاقبًا، ولا جانعًا، ولا غضبان، ولا وسنان، والجملة: فارعُ القلب عن التشويش.

ومنها: التفكر في أفعال الله تعالى الباهرة: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا﴾ وصفته: أن يلاحظ إنزال المطر، وإنبات العشب، ونحو ذلك، ويستغرق في منة الله تعالى.

ومنها: التفكر في أيام الله تعالى: وهو تذكر رفعه قومًا، وخفضه آخرين، والأصل فيه قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿و ذكرهم بأيام الله ﴾ فإن ذلك يجعل النفسَ مجردةً عن الدنيا.

ومنها: التفكر في الموت ومابعدَه: والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم:" اذكروا هاذم اللذات" وصفته: أن يتصور انقطاع النفس عن الدنيا، وانفرادَها بما اكتسبت من خير وشر، وما يَرِدُ عليها من المجازاة.

وهذان القسمان أفيدُ الأشياء لعدم قبول النفس نقوش الدنيا، فالإنسان إذا تفرغ من أشغال الدنيا للفكر المُمْعِن في هذه الأشياء، وأحضرها بين عينيه: انقهرت بهيميته، وغلبت ملكيته.

(اس کے بعد دو صدیثیں ہیں) اور اس کا طریقہ: اس شخص کے لئے جواس کی طاقت رکھتا ہے ہیہ کہ پڑھے: (اس کے بعد آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ اور دو صدیثیں ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا) پھر سو ہے ان آیات کے معانی ہیں، تشبیہ اور جہت کے بغیر، بلکہ ذبن میں لائے صرف اللہ تعی کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا۔ پس جب کمزور پڑجائے ان کے سوچنے ہے تو آیت دوبارہ پڑھے، اور پھراس کوسوچے ۔ اور چاہئے کہ اس کے لئے ایساونت ہو کہ نہ ہودہ اس میں بڑاستنجاء رو کنے والا ، اور نہ چھوٹا استنجاء رو کنے والا ، اور نہ چھوٹا استنجاء رو کنے والا ، اور نہ تھے والا ، اور نہ تھوٹا سے فارغ القلب ہو۔

اور از انجملہ: التہ تعالیٰ کے افعالِ عظیمہ جی غور وگر کرنا ہے۔ اور بنیا داس جی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کا طریقہ ہے کہ بارش برسانا اور سبزہ اگانا اور اس کے مانند افعامات کو پیش نظر لائے اور اللہ تعالیٰ کے اس کا حسانات جی مستفرق ہوجائے ۔۔۔ اور از انجملہ: پاداش عمل کے واقعات جی غور کرتا ہے۔ اور وہ سوچنا اللہ تعالیٰ کے ایک تو م کو بلند کرنے اور دو سری قوم کو بہت کرنے کو یاد کرتا ہے۔ اور بنیا داس جی اللہ تعدیٰ کا ارشاد ہے موی علیہ السلام ہے کہ: ''ان کو اللہ کے دؤول سے فہمائش ہیجے'' بیس بیٹک سے چیزنفس کو دنیا سے ضالی کردیتی ہے۔۔۔ اور از انجملہ: موت میں اور اس کا طریقہ ہے ہے کہ سوچ ففس کا دنیا ہے منقطع ہونا، اور نفس کا تنبا ہونا اس خیر وشر کے ساتھ جو اس نے کمائی ہے۔ اور اس کا طریقہ ہے کہ سوچ ففس کا دنیا ہے منقطع ہونا، اور نفس کا تنبا ہونا اس خیر وشر کے ساتھ جو اس نے کمائی ہے۔ اور اس کا خریات کے لئے جو اس نفس پر وار دہوگی۔

اور بددوتشمیں تمام اقسام میں مفیدتر ہیں نفس کے دنیا کے نقوش کو قبول نہ کرنے کے لئے۔ پس جب انسان دنیا کی مشخولیات سے ان چیز وں میں گہری سوچ کے لئے فارغ ہوجاتا ہے، اور وہ ان تصورات کواپی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے تواس کی مبیمیت مغلوب اور اس کی ملکیت غالب ہوجاتی ہے۔

# قرآن كريم اوربعض احاديث

# تفكروند بركى تمام انواع كے لئے جامع ہیں

چنانچہ نبی کریم سالنبگینے کو قرآن کریم عطافر مایا گیا، جو مذکورہ انواع کے لئے نسخہ جامعہ ہے۔ نیز قرآن کریم کے ساتھ''اس کے ماند'' اور بھی مضامین و ہے گئے ، جواحادیث میں مروی ہیں اور وہ مراقبات کے لئے مفید ہیں۔ تناہ صاحب قدس سرہ کی رائے میں ان دونوں میں یعنی قرآن کریم میں اوراحادیث کے اس مخصوص حصہ میں آپ میالنگر کیا عور وفکر سے تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں عطافر مائی گئی ہیں، جواگلی امتوں کو مختلف زمانوں میں دی گئی تھیں۔ واللہ الملم اور چونکہ قرآن کریم میں بیتمام باتیں جمع ہیں اس لئے حکمت الہی نے جاہا کہ:

اورآ ینوں کے فضائل بیان کئے جائیں۔ چنانچہ:

(الف) ایک روایت میں قرآن کریم کی آیتوں کے پڑھنے اور سیمنے کوموثی تازی اونچی کو ہان والی اونٹیوں ہے بہتر قرار و قرار دیا گیا (مشکوۃ حدیث ۱۱۱۹) اور دوسری حدیث میں نماز میں تین آیتیں پڑھنے کو جاندارگا بھن اونٹیوں ہے بہتر قرار دیا (مشکوۃ حدیث ۱۱۱۱) بیر وایات تمثیلی بیرا بیئر بیان ہیں۔ آیات کریمہ کی تلاوت سے حاصل ہونے والے معنوی فائدہ (اجر دوثواب) کوایک ایسی محسوس مثال کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے جس سے بہتر کوئی ، ل عربوں کے زریکے نہیں تھا۔ (ب) اور جس نے قرآن میں مہارت بیدا کرلی: اس کو ملائکہ کے ساتھ تشبید دی (مشکوۃ حدیث ۲۱۱۲) رج) اور بڑایا کہ جس نے قرآن پڑھا اس کو ہرحرف کے بدلے ایک نیکی طبی کے بھروہ ایک نیکی بھی دس نیکیوں کے برابر ہوگی (مشکوۃ حدیث ۲۱۱۲)

(د) اور تلاوت قرآن کے تعلق ہے لوگوں کے درجات بیان کئے کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، وہ نزنج کیموں کی طرح ہے۔ جس کی بواور مزہ دوتوں عمدہ ہوتے ہیں۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا وہ مجود کی طرح ہے کہ اس میں بوتو نہیں گرمزہ ہوتا ہے۔ اور جو مرافی قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ اس میں خوش بوتھی نہیں اور مزہ بھی تاتج ہے۔ اور جو منافی قرآن پڑھتا ہے وہ خوشبودار پھول کی طرح ہے، جس کی بواجھی ہے، عمراس کا مزہ قرآخ ہے (مشکوۃ حدیث ۱۱۲۲) منافی قرآن پڑھتا ہے وہ خوشبودار پھول کی طرح ہے، جس کی بواجھی ہے، عمراس کا مزہ قرآخ ہے (مشکوۃ حدیث ۱۲۱۲) اور اس کھڑ ہے کہ قاری کی دھیت سے ہے کہ قاری کی بیات وہ نوالوں کی طرف ہے جھڑ اکریں گی (مشکوۃ حدیث ۱۲۴۰ و ۱۲۱۲) اور اس جھڑ ہے کہ حقیقت سے ہے کہ قاری کی نوات وعذا ہے کہ اور اس کی تلاوت نوات وعذا ہے کہ اور اس کی تلاوت نوات کو ۔ اور بالآخر سبب نجات یعنی تلاوت قرآن کو دیگر اسباب بلاکت پر ترجی حاصل ہوگی، اور وہ بندہ تا تی ہوگا۔ اس کے گناہ اس کی بربادی کو چاہیں گے، اور اس کی تلاوت نوات کو ۔ اور بالآخر سبب نجات یعنی تلاوت قرآن کو دیگر اسباب بلاکت پر ترجیح حاصل ہوگی، اور وہ بندہ تا تی ہوگا۔ اللہ مورۃ الافرہ اور اور اور بالآخر سبب نجات کی تعلی ہورۃ اللہ نہ سورۃ الافرہ اور مورۃ آلی تحدید تا تو کہ نوات کی بی تورۃ الملک، سورۃ الافرہ اور سورۃ آلی تورہ کو انتیاز بیان کیا گیا تا کہ لوگ الکے وہ دور الوکو کی ہوں اور اور کو کی بیان کیا گیا تا کہ لوگ الوکو دکھیے بنا کمیں۔

اور بيرتفاضل بچند وجوه ہے:

اول: وه سورت یا آیت: صفات الہیم عنور وفکر کے لئے زیادہ مفید ہے۔ اور اس میں صفات الہید کے تعلق ہے جامعیت اور ہمدیم کی کی صفات الہید کے تعلق ہے جامعیت اور ہمدیم کی کی صفت یائی جاتی ہے۔ جیسے آیت الکری ، سور وَ حشر کی آخری تعین آیتیں اور سور ق الاخلاص وغیر و۔ ان آیوں کا درجہ قر آن کریم میں ایسا ہے جیسا اساء الہید میں ''اسم اعظم'' کا درجہ۔

دوم: وہ سورت الی ہے کہ اس کا نزول بندوں کے ورد( وظیفہ) کے لئے ہوا ہے۔ تا کہ لوگ جانیں کہ وہ اپنے پروردگار کا تقرب کیے حاصل کریں؟ جیسے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کا درجہ قرآن کی دوسری سورتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا عبادات میں فرائض کا درجہ۔

سوم: دوسورتیں جامع ترین سورتیں ہیں۔ جیسے زَہراؤین لیعنی سور وَ بقر واورسور وَ آل عمران (سور وَ بقر و میں اسلام کے اصول وعقا کداوراحکام شریعت کا جتناتف لی تذکرہ ہے اتناکسی دوسری سورت میں نہیں ہے۔ ای لئے اس سورت کوتر آن میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اوراس کو' قرآن کی کوہان' قرار دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ جس گھر میں سور وَ بقر و پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان نہیں آسکتا۔ اور سور وَ آلِ عمران میں مجاولات اور جنگی معاملات کی جتنی تفصیل ہے، اتن کی دوسری سورت میں نہیں ہے ۔

(ز)رسول الله مَالِنَا يَكِيمُ في ينسَ شريف كمتعلق فرماياكه: ' وهقر آن كادل ب!' (مشكوة مديث ٢١٣٧) اوريئس كوقر آن كاول تين وجه سے فرمايا ب:

مہلی وجہہ: دل سے اشارہ '' درمیان'' کی طرف ہوتا ہے۔ اور یئسٹی مثانی میں سے ہے، جو تھین اور میع طُول سے چھوٹی اور معظم کو ل سے چھوٹی اور مفصلات سے بیژی ہیں۔

دوسری وجہ: دل سے اشارہ جسم کے اہم جزء کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اوراس سورت میں شہراً نطا کید کے ایک بزرگ صبیب نجار رحمہ اللہ کی جوثقر سریبیان ہوئی ہے: اس میں توکل ، تفویض اور تو حید کی تعلیم ہے۔ یہ مضامین آیت ۲۲-۲۵ میں آئے ہیں۔ ان اہم مضامین کی وجہ ہے اس کوقر آن کا دل قرار دیا ہے۔

تبیسری وجہ: ول پر حیات کا مدار ہے ، وہی مایئر زندگانی ہے۔اوراس سورت میں تفکر و تد بر ( مراقبوں ) کی پانچوں انواع کامل وکمل صورت میں موجود ہیں۔اس لئے اس کوقر آن کا قلب کہا ہے۔ '

(ح)رسول الله مَنْالِيَهُ وَيَهُمْ فِي سورة الملك كِ متعلق فرمايا ہے كدا يك سورت في جومرف تمين آيوں كى ہے: ايك محقى سك قرآن پاك كى سورتين آيات كى تعداد وغيرہ كے اعتبارے جارحسوں ميں منتم بين (۱) طوّل لبى سورتين (۲) محكن: جن ميں سويا بجمد زيادہ يا بجو كم آيتيں بين (۲) مثانى جن ميں سويے كائى كم آيتيں بين (٣) مفضل جن ميں بہت كم آيات بيں بھران كى تحد يدوتر تيپ ميں اختلاف ہے ۔ يئتر شريف بين ١٨٣ يئتي بين اوراس كا شارمثانی ميں ہے ١١



- ﴿ أُوْسَوْرَ لِبَالْمِيْلُ ﴾

کی سفارش کی بیبال تک کہ وہ بخش دیا گیا (مشکوۃ صدیث ۳۱۵۳) یکسی امتی کا واقعہ ہے جس کو نبی فیلین کی اینے اپنے مکاشفہ میں دیکھا ہے۔

فا کدہ : بیامتی کوئی ایسے صحابی بھی ہو سکتے ہیں جن کی آپ کے سامنے وفات ہوگئی ہو۔اور بعد میں موجود ہونے والا امتی بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ کشف میں آئندہ جیش آنے والے واقعات بھی نظر آتے ہیں۔

نوٹ :سورؤ سجدہ میں بھی تمیں آپتیں ہیں ،مگروہ اس حدیث میں مراز ہیں۔

۴ ـــ اور حكمت البياس كى بھى مقتضى بوئى كە:

(انف) قرآن کریم کی دیکھ بھال کرنے کی اوراس کو یا در کھنے کی ترغیب دی جائے۔اورلوگوں کو بتایا جائے کہ جتنی جلدی اونٹ اپنی رشی سے نکل بھا گتا ہے اس ہے بھی جلدی قرآن سینہ سے نکل جاتا ہے۔

(ب)اورقر آن کریم کورتیل سے بینی تھیم کھیم کر پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ سورۃ المزمل آیت ہم میں تھم ویا گیا ہے۔ ﴿ وَدِمْلِ الْفُوٰ آنَ مَوْمَلِلًا ﴾ بیعنی قرآن کوخوب صاف صاف پڑھو (ایک ایک حرف الگ الگ کرے پڑھو)اس میں قرآن کریم کی تعظیم بھی ہے اور تفکروند برکا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔

ن)اورا بسے دفت میں تلاوت کرنے کی ترغیب دی جائے جب دل قر آن کی طرف ماکل ہو،جمعتیت خاطر ہاصل ہوا درنشاط خوب ہو، تا کہ قر آن میں خوب غور کیا جائے (مشکو ۃ حدیث ۲۱۹۰)

(و) قرآن کریم کواچھی آوازہ پڑھئے کی بھی ترغیب دی جائے ارشادفر مایا: زیمندو اللقر آن باصوات کھے:قرآن کواپی آوازوں سے مزین کرولیعنی ترتیل وتبحوید کے ساتھ عربی لہجہ میں پڑھو( مظنوۃ حدیث ۱۹۹۹) دوسری حدیث میں فرمایا کہ ''قرآن کواپی آوازوں سے خوابصورت بناؤ، یونکہ انچھی آواز سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے' (مظنوۃ حدیث ۲۲۰۸) (ھ) اس کی بھی ترغیب دی جائے کے قرآن کریم روتے ہوئے پڑھا جائے یارو نے کی صورت بنائی جائے تا کہ مراد برآئے اور مرادغور وفکر کرتا ہے (ابن باجہ حدیث ۱۳۳۷)

(۱) قرآن کریم کے بینو کئے کوحرام قرار دیا جائے اوراس پر وعید سنائی جائے۔فرمایا ''جو بھی شخص قرآن پڑھے، پھر اس کو بھول جائے تو وہ قیامت کے دن البّدت کی سے گئے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ملاقات کرے گا''(مشکوۃ صدیث ۲۲۰۰) (ز)رسول اللّہ صِنائِلَةَ بَیِّئِمْ نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت فرمائی (مشکوۃ حدیث ۲۲۰۱) کیونکہ اس سے جلدی ختم کرنے والامعنی نہیں سمجھتا۔

(ح) عربول کے مختلف کیجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یبونکہ قرآن پڑھنے والے ناخواندہ ، بوڑ ہے۔ اور بچے بھی قتم کے لوگ بوتے ہیں۔اس لئے اس سلسلہ میں سہولت بیدا کرنی ضروری ہے۔

وہ احادیث شریفہ جومرا قبات میں مفید ہیں:اللہ عز وجل کی جانب سے قرآن حکیم کے ملہ وہ آنخضرت میں تالیم

کو جومضامین عطافر مائے گئے ہیں ،اور جومرا قبات میں مفید ہیں ،وہ درج ذیل تشم کی روایات ہیں: حدیث (۱) — حدیث قُدی ہے:اللہ پاک ارشاد فر ماتے ہیں:''میرے بندو! ہیں نے ظلم کواپنے اوپر حرام کر دیا ہے،اوراس کوتمہارے درمیان بھی حرام تھہرایا ہے، پس ایک دوسرے پرظلم مت کرو۔میرے بندو! تم سب گمراہ ہو گر جے

نہ ہوگا۔ میرے بندو! الرممہارے اٹھے پہنچکے اور بن وائس سب ایک مقام میں گھڑے ہولر بچھ سے ما تلنے کلیس اور میں سب کوعطا کروں تو اس سے میرے خزانوں میں پچھ کی نہیں ہوگ ۔ مگر جننا سوئی گھٹاتی ہے جب وہ سمندر میں ڈویائی جاتی ۔ سب کوعطا کروں تو اس سے میرے خزانوں میں پچھ کی نہیں ہوگ ۔ مگر جننا سوئی گھٹاتی ہے جب وہ سمندر میں ڈویائی جاتی

ہے۔ میرے بندو! وہ تمہارے کام بی میں جن کو میں تمہارے لئے ریکارڈ کررہا ہوں، پھر وہ تنہیں پورے پورے چکاؤ نگا۔ پس جو جزائے خیریائے ، وہ القد کی تعریف کرے اور جواس کے سوایائے ، وہ ہرگز ملامت ندکرے مگراپٹی ذات

كؤ" (رواه سلم بمكنكوة حديث ٢٣٣٢ بإب الاستنفقار، كتاب الدعوات)

اس کی روح ہم قبض کریں گے )اس وقت ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کی دونوں جماعتوں نے اس کو فیصلہ سو نپا۔اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں تک پیائش کرلی جائے۔ جس بستی سے وہ قریب ہواس کو اُس بستی کا مان لیا جائے۔ جس بنتی ہے وہ قریب ہواس کو اُس بستی کا مان لیا جائے۔ چنانچہ پیائش کی گئی۔وہ اس بستی سے (ایک بالشت) قریب پایا گیا جس کے ارادہ ہے وہ جِلاتھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۳۳۷)

صدیث (۳) — رسول الله میلاندیکی اینده فرمایا: انقینا الله تعالی مؤمن بندے کی توب اس مسافر ہے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو (اثنائے سفر) کسی غیر آباداور سنسان زمین ہیں اثر گیا ہو، جو سامانِ حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت ہے جمری ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ اس کی سواری کی اوٹنی ہواور اس کے کھائے چنے کا سامان ہو۔ ایس وہ سرر کھ کر کیا اور اسے نیند آگئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اوٹنی غائب ہے۔ وہ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرا، یہاں تک کہ کری اور بیاس کی شدت ہے اس کی جان ہاں تک کہ کری اور بیاس کی شدت سے اس کی جان ہر بی آئی۔ اس نے سوچا کہ اس جگہ جاکر بڑجا دَں اور وہیں جان جان آفریں کے سپر دکردوں۔ چنا نچروہ لوٹ کرا پے باز و پر سرر کھ کر مرنے کے لئے لیٹ گیا۔ (اور نیند آگئی) پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو کے سرد کردوں۔ چنا نچروہ لوٹ کرا پے باز و پر سرر کھ کر مرنے کے لئے لیٹ گیا۔ (اور نیند آگئی) پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اور فین مونی اونٹن کے ملنے سے کیا دیکھتا ہے کہ وہ اور فین مونی اونٹن کے ملنے سے کیا دیکھتا ہے کہ وہ اور فین میں بندے کو بہ سے اللہ تو الی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں ' (مقلو قرمدے شرع ساز وسامان کے اس کے پاس کھڑی ہوتے ہیں ' (مقلو قرمدے شرع ساز وسامان کے اس کے بیں جو نیادہ خوش ہوتے ہیں ' (مقلو قرمدے شرع ساز وسامان کے اس کے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں ' (مقلو قرمدے شرع ساز وسامان کے اس کے باس کھڑی دیا دوخش ہوتے ہیں ' (مقلو قرمدے شرع ساز وسامان کے اس کے باس کھڑی دیا دوخش ہوتے ہیں ' (مقلو قرمدے شرع ساز وسامان کے اس کے اس کھڑی دیا دوخش ہوتے ہیں ' (مقلو قرمدے شرع ساز وسامان کے اس کے اس کے باس کو نیادہ خوش ہوتے ہیں ' (مقلو قرمدے شرع ساز وسامان کے اس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کی تو ہو کی کر بیا کیا کہ کو بیا کی کر بیا کر بیا کہ کر بیا کو بیا کر بیا کر بیا کی کر بیا کے باس کے باس کی کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کہ کر بیا ک

صدیث (۵) \_\_\_\_\_ رسول القد مینالند آیام نفر مایا: ' بینک الله کے لئے سور متیں ہیں۔ ان میں ہے ایک رحمت جن وانس اور بہائم وحشر ات کے درمیان نازل کی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہر مانی کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہر مانی کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر حم کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچہ پر شفقت کرتا ہے۔ اور الله نے ننا توے حمتیں حقیم سے میں۔ اور اس کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچہ پر شفقت کرتا ہے۔ اور الله نے ننا توے رحمتیں

محفوظ رکھی ہیں، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہریائی کریں گے' (منظوۃ حدیث ۲۳۱۵)

حدیث (۱) — رسول اللہ صلحی ہیں جواس نے آگے بیجی ہے۔ پھراس کے بعد بدلہ ہوتا ہے بعنی اب جو ممل کرتا ہے اس اللہ تعالیٰ اس کی ہراس برائی کو مناویتے ہیں جواس نے آگے بیجی ہے۔ پھراس کے بعد بدلہ ہوتا ہے بعنی اب جو ممل کرتا ہے اس پر بدلہ ماتا ہے: ایک نیکی وس گنا ہے مات سوگنا تک کھی جاتی ہے، بلکہ سات سوے بھی زیادہ ۔ اور برائی اس کے ماند تکھی جاتی ہے، بلکہ سات سوے بھی زیادہ ۔ اور برائی اس کے ماند تکھی جاتی ہے بین جتنی کرتا ہے آئی بی کھی جاتی بی کھی جاتی ہے اللہ کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگذر فریادیں' (روادا بخاری ہ شکوۃ حدیث ۲۳۷۳)

حدیث (ع) — رسول اللہ میں نیکڑ نے فرمایا: ''آخرت کے سامنے دنیا کا حال بس ایسا ہے جسے کوئی سمندر میں انگی ڈیوئے ، پھرو کے بھے وہ اپنے ساتھ کتایا نی اوئی ہے! (تری ۲۰۱۲)

صدیث (۸) — رسول الله صین کینی ایک مرده، چیو نے کان والے بکری کے نیچ پر گذرے۔ آپ نے اس کا کان پر اور ساتھیوں ہے فر مایا: ''اس کو ایک درہم میں کون لیمنا پہند کرتا ہے؟ '' صحابہ نے جواب دیا: اے تو کوئی مفت لیمنا بھی پہند نہیں کرے گا۔ آپ نے فر مایا: '' و نیا اللہ کے نزویک اس ہے بھی زیادہ بے قدر ہے! '' (مسلم شریف ۱۹۳۸ کتاب الزبد) ان روایات میں غور وفکر کیا جائے تو بھی فروتی وا تکساری اور عاجزی و نیاز مندی پیدا ہوگی۔ دل اللہ تعالیٰ کی طرف محکے گا۔ نفس نوٹے گا۔ اور دنیا ہے دل الکہ تعالیٰ کی طرف محکے گا۔ نفس نوٹے گا۔ اور دنیا ہے دل الکمر سے گا۔ اور آخرت کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔

ولما لم يكن سهلاً على العامّة أن يتفرّغوا للفكر الممعن، وإحضارها بين أغينهم: وجب أن يُحجل اشباح: يُعبُنى فيها أنواع الفكر، وهيا كلُ: يُنفخ فيها روحُها، ليقصُدها العامُّة، ويتلى عليهم، ويستفيدوا حسبما قُدِّر لهم.

وقد أوتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم القرآن جامعًا لهذه الأنواع، ومثله معه؛ وأرى أنه جُمع له صلى الله عليه وسلم في هذين جميعُ ماكان في الأمم السابقة، والله أعلم.

#### فاقتضت الحكمة:

[١] أَنْ يَرَغُبُ فِي تَلَاوَةَ القرآنَ، ويُبَيِّنَ فَصَلُهَا، وفَصَلُ سورو آياتٍ منه:

[الم] فشبُّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الفائدةَ المعويةَ الحاصلة من الآية، بفائدة محسوسة لاأنفع منها عند العرب، وهي: ناقةٌ كُوْمَاءُ أو خلِفَةٌ سَميْنَةٌ، تصويرًا للمعنى، وتمثيلا له.

[ب] وشبه صاحبها بالملائكة.

إج] وأخبر بأجرها بكل حرف.

[د] وبَيِّن درجاتِ الناس بما ضرب من مَثَل الْأَثْرُجَّةِ، والتمرة، والحنظلة، والرَّيحانة.

[م] وبين أن سور القرآن تتمثَّلُ يومُ القيامة أجسادًا: تُرى وتُلمس، فتحاجُ عن أصحابها.

وذلك: انكشاف لتعارض أسبابٍ عـذابِه ونـجـاتِه، ورجحانِ تلاوةِ القرآن على الأسباب الأخرى.

[ر] وبين أن السور فيما بينهما تتفاضل.

أقول: وإنما تتفاضل لمعان:

منها: إفادتُها التفكرَ في صفات الله، وكونُها أجمعَ شيئ فيه، كآية الكرسي، و آخر الحشر، و ﴿قل: هو الله أحد ﴾ فإنها بمنزلة الاسم الأعظم من بين الأسماء.

ومنها: أن يكون نزولُها على ألسنة العباد، ليعلموا: كيف يتقربوا إلى ربهم؟ كالفاتحة: ونسبتُها من السور كنسبة الفرائض من العبادات.

ومنها: أنها أجمعُ السور، كالزُّهراوين.

[ر] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ينس: "إنه قلب القرآن" لأن القلب يؤمئ إلى التوسط، وهذه من المثانى: دون المئين فما فوقها، وفوق المفصّل، وفيها: آيات التوكل، والتفويض، والتوحيد، على لسان محدّثِ أنطاكية: ﴿ ومالى لا أعبد الذي فطرني ﴾ الآيات، وفيها: الفنولُ المذكورة تامّلة كاملة.

[ح] وفي تبارك الذي: "شَفَعَتْ لرجل حتى غُفرله" وهذه قصة رجل رآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بعض مكاشفاته.

[٢] وأن يرغّب:

[الم] في تعاهده واستذكاره، ويُضرب له مَثَلُ تفصَّى الإبل.

[ب] وفي الترتيل به.

[ج] وتلاوتِه عند ائتلاف القلوب، وجمع الخاطر، ووفور النشاط، ليكون أقربَ إلى التدبر.

[د] وحسن الصوت به.

[م] والبكاء أو التباكي عنده وتقريبا للمراد، وهو التفكر.

[ر] ويُحَرَّمَ نسيانُه.

[ر]وينهي عن ختمه في أقلُّ من ثلاث، لأنه لايفقه معناه حينئذ.

[ح] وجاء ت الرخصةُ في قراء ته على لغات العرب، تسهيلا عليهم، لأن فيهم الأميَّ، والشيخ الكبير، والصبيَّ. ومما أوتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في غير القرآن عنه عزُّ وجلَّ:

[١] يا عبادى! إنى حرَّمتُ الظلم على نفسى، وجعلته بينكم محرَّما، فلا تُظالموا. يا عبادى! كلكم ضال إلا من هديته" الحديث.

[7] كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعا وتسعين إنسانا" الحديث.

[٣] لَلْهُ أَشَدُّ فَرِحًا بِتوبة عبده" الحديث.

[٤] إنْ عبدًا أذنب ذنبا" الحديث.

[٥] إن لله مائةً رحمةٍ، أنزل منها واحدة" الحديث.

[1] إذا أسلم العبد، فحسن إسلامًه" الحديث,

[٧] وأحاديث تشبيه الدنيا بماءٍ يَلْحَقُ بالأصبع من اليم.

[٨] وبجَدْي أَسَكَ ميتٍ.

تر جمہ: اور جب عوام کے لئے آسان نہیں تھا کہ فارغ ہوجا کیں گہرے غور کے لئے ،اور ندکورہ امورکواپنی نگاہوں کے سامنے لانے کے لئے تو ضروری ہوا کہ مقرر کئے جا کیں ،ایسے پیکر ہائے محسوس جن میں غور وفکر کی ندکورہ انواع مرتب کی جا کیں ،اور (مقرر کئے جا کیں ) ایسے جسمے جن میں انوائ ندکورہ کی روح پھونگی جائے ، تا کہ عوام اُن (پیکروں اور جسموں) کا قصد کریں ،اوروہ ان کو پڑھ کرسنائی جا کیں یعنی وہ پیکراور بیکل کلام ہوں جولوگوں کو پڑھ کرسنائے جا ہیں۔اور وہ استفادہ کریں چس قدران کے قصیب میں ہے۔

اور بالتحقیق نبی مِنالِیَهَا َیَهُمْ قرآن دیئے گئے جوان انواع کے لئے جامع ہے،اورآپاس (قرآن) کے ماننداس کے ساتھ دیئے گئے (یقر آن اور مخصوص احادیث ہی پیکراور بیکل ہیں )اور میں گمان کرتا ہوں کرآپ کے لئے ان دو میں جمع کی گئیں (غور وفکر کے سلسلہ کی) دو تمام باتیں جوگذشتہ امتوں میں تھیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

پس حکمت (خداوندی) نے چاہا (۱) کہ ترغیب دی جائے تلاوت قرآن کی ،اور تلاوت کی فضیلت بیان کی جائے اور قرآن کی پچھآ یوں اور سورتوں کی بھی فضیلت بیان کی جائے (الف) پس نبی سی تندیم نے آیت سے حاصل ہونے والے معنوی فائدہ کو تشبید دی ایسے محسول فائدے کے ساتھ جس سے مفید ترعر بوں کے نزدیک کوئی چیز نبیس تھی۔اور وہ محسول فائدہ او نجی کوہان والی او فئی یا موٹی حاملہ او نئی ہے (تشبیہ دی) معنی کی منظر کشی کرتے ہوئے اور معنی کی تمثیل کے طور پر (ب) اور تشبیہ دی تلاوت کرنے والے کوفر شتوں کے ساتھ (ج) اور ہر حرف کے بدل تلاوت کے تواب کی اطلاع بر (ب) اور توشید دی تلاوت کرنے والے کوفر شتوں کے ساتھ (ج) اور ہر حرف کے بدل تلاوت کرنے والے کوفر شتوں کے ساتھ (وی) اور مرحم فی کے مثل کے ذریعہ جوآپ نے دی (د) اور لوگوں کے مراتب بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہونگی جو دیجھ اور چھوے بیان کی (ھ) اور میہ بات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہونگی جو دیجھ اور چھوے بیان کی (ھ) اور میہ بات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہونگی جو دیجھ اور چھوے بیان کی (ھ) اور میہ بات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہونگی جو دی کھے اور چھوے کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہونگی جو دیکھے اور چھوے کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہونگی جو دیکھے اور چھوے کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہونگی جو دیکھے اور چھوے کے دین ایسے اجسام میں متمثل ہونگی جو دیکھے اور چھو

جائیس گے، پس وہ ان کے پڑھنے والوں کی جانب ہے جھٹڑا کریں گی، اور وہ جھٹڑا: پڑھنے والے کی نجات اور عذاب کے اسباب کے تعارض کا انکشاف ہے، اور ویگر اسباب بلاکت پرقر آن کی تلاوت کارتجان ہے (و) اور بیات بیان کی کہ صورتوں میں باہمی تفاضل ہوتا ہے: از انجملہ: سورت کا سورتوں میں جند معانی ہی کی وجہ نے تفاضل ہوتا ہے: از انجملہ: سورت کا اللہ کی صفات میں غور کرنے کا فائدہ وینا ہے، اور سورت کا تفکر وقد بر میں جامع ترین آیت ہونا ہے۔ جیسے آیت الکرسی اور مورة الحشر کی آخری آیتیں اور قل ہوا مقدا صد پس بیآیات اللہ کے ناموں میں اسم اعظم جیسی ہیں۔ اور از انجملہ: یہ بات مورة الحشر کی آخری آیتیں اور قل ہوا مورت ہیں بیآیات اللہ کے ناموں میں اسم اعظم جیسی ہیں۔ اور از انجملہ: یہ جاسل کریں؟ جیسے کہ سورت کا نزول بندوں کی زبان پر ہوا ہو، تا کہ بندے جانیں کے وہ اسپ پر وردگا رکی نزد کی کسے حاصل کریں؟ جیسے فی قتر بان کی نسبت ورس میں سورتوں سے جیسے فرائنس کی نسبت عبادات سے۔ اور از انجملہ: یہ ہے کہ وہ سورت سورتوں میں جامع ترین ہو۔ جیسے دور وثن سورتیں۔

(ز)اوررسول القد سائلة بين في بين في بين معلق فرمايا: "بينك وه قرآن كاول بـ"اس لئے كه دل اش ره كرتا به درميان كي طرف ـ اور بيه مثاني بين ہے : جومئين پس اس سے براى سورتوں سے بنچ ہے اور مفصل ہے او پر ہے ۔ اور اس بين : توكل ، تفويض اور تو حديد كي آيتي بين ، انطاكيہ كے فليم كي زبان سے "اور مير ہے پاس كونساعذر ہے كه اس كي عبادت نه كرول جس في مجھے پيداكيا؟" نئى آيات پڑھے ۔ اور اس بيل فنون نه كوره: تام وكامل بين (ن) اور (آپ في عبادت نه كرول جس في محت پيداكيا؟" نئى آيات پڑھے ۔ اور اس بيل فنون نه كوره: تام وكامل بين (ن) اور اپيا كي في مراب بيا بيد كي اس كے مقارش كي ايك شخص كي بيبال تك كه اس كومعاف كردياكيا" اور بيدا يك آور بيدا يك قوم دي بيبال تك كه اس كومعاف كرديا كيا" اور بيدا يك آوري كا قوم ہيں ديكھا ہے ۔

الغات: عبسى تسعينة السجيسش الشكركوترتيب دينا كسومساء مؤثث أكسوم كا: بلند برريكومان والا



اونٹ. خیلفتِ الناقة : حاملہ ہونا ،صفت: خیلفة محدّث: جس کواللہ کی طرف ہے الہام ہوتا ہولیعنی روش شمیر، جس کا گمان سیح نکلنا ہے اور اس کی رائے اکثر درست ہوتی ہے۔
جس کا گمان سیح نکلنا ہے اور اس کی رائے اکثر درست ہوتی ہے۔
جہر کے کہا ہے جہر کہا ہے جہر کہا ہے۔

## اخلاص کی اہمیت اور ریا کی شناعت

نیت: عبادت کی روح ہے، اور عبادت کی ظاہر می شکل اس کا جسم ۔ اور جسم کی روح کے بغیر زندگی نہیں ، مگر روح بدن سے جدا ہونے کے بحد بھی زندہ رہتی ہے۔ البتہ زندگی کے آثار بدن کے بغیر کامل فکمل ظاہر نہیں ہوتے ۔ سورۃ الجج آیت ہے میں ارشاد پاک ہے:'' اللہ کے پاس نہ اُن ( مدیوں ) کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اُن کا خون ، بلکہ ان کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے ، نہ اُن کا مدار نیتوں پر تمہارا تقوی پہنچتا ہے ' بیعنی انہی نیت پہنچتی ہے جو قربانی کی روح ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ:'' اٹلال کا مدار نیتوں پر ہے' بیعنی نیت ولیم مراد۔

اور متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کو نی شخص عمل کی تجی نیت رکھتا ہے ، مگر کسی ، لغ کی وجہ ہے وہ عمل پر قادر نہ ہو ۔ کا تواس کے لئے اس عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جیسے سفریا بیاری کی وجہ ہے کوئی اپناو ظیفہ پورانہ کر سکے تو بغیر عمل کے بھی تو اب کھی جاتا ہے۔ اس طرح تنگ حال وجوہ خیر میں خرج کرنے کرنے کی تحیت رکھتا ہوتو اس کے لئے بھی بغیر خرج کے گئے اپناو کھا جاتا ہے۔ اس طرح تنگ حال وجوہ خیر میں خرج کرنے کرنے کی چی نبیت رکھتا ہوتو اس کے لئے بھی بغیر خرج کے گئے اپناو کا اب کھی جاتا ہے۔ اس کے لئے دیمیس رحمۃ اللہ ۱۳۲۶)

اور نیت سے مراد: وہ بات ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے بعنی رسولوں کی معرفت اجھے برے اعمال پرجن نہائی کی خبر دی گئی ہے ان کی نقصد بیق کرنا لینٹی اطاعت کرنے والوں کے لئے تو اب اور نافر مانوں کے لئے عقاب کی جواطلائ دی گئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی عمل کرنا یا کسی بات سے بازر بہنا ۔۔۔ یااوا مرونوا ہی کے اعتمال کی محبت دل میں موجز ن جو، اور اس تقاضے سے کوئی عمل کرنا یا کسی کام سے اعراض کرنا: یہی اخلاص ہے۔ اور خالص نیت سے کیا ہوا کام ہی مقبول بو، اور گاہ ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے تو وہ کام مقبول نہیں ، اس لئے ضروری ہوا کہ تمل کو دکھانے اور سنانے کے جذبہ سے یا کہ کیا جائے۔ اور زیادہ سے زیادہ صراحت کے ساتھ ان کی قباحتیں اور شناعتیں بیان کی جا کیں ۔ اس سلسلہ کی وور واپیتیں ورج ذیل جیں:

مہلی روایت: حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا: وہ تین کے لوگ ہوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا: وہ تین کے لوگ اسے'' سور ما'' کہیں ۔ دوسرا: وہ جس نے دین کے لوگ اسے'' سور ما'' کہیں ۔ دوسرا: وہ جس نے دین پڑھا پڑھا یا تا کہ لوگ اسے' مالم '' کہیں ۔ اور تبسرا: وہ جس نے ایجھے کا موں میں اس لئے خرچ کیا کہ لوگ اسے' داتا'' کہیں ۔ ان تینوں کے متعلق تھم ہوگا، اور وہ منہ کے بل جہنم کی طرف تصییع جائیں گے (مشکوۃ حدیث ۲۰۵ ) کیونکہ ان کے کہیں ۔ ان تینوں کے متعلق تھم ہوگا، اور وہ منہ کے بل جہنم کی طرف تصییع جائیں گے (مشکوۃ حدیث ۲۰۵ ) کیونکہ ان کے کہیں ۔ ان تینوں کے متعلق تھم ہوگا، اور وہ منہ کے بل جہنم کی طرف تصییع جائیں گے (مشکوۃ حدیث ۲۰۵ ) کیونکہ ان کے کہیں ۔ ان تینوں کے متعلق تھم ہوگا، اور وہ منہ کے بل جہنم کی طرف تصییع جائیں گے۔

اعمال میں اخلاص نہیں تھا۔

دوسرگی روایت: حدیث قدی میں ہے: اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: '' میں سامجھاداروں میں شراکت ہے سب نے ریادہ بے نیاز ہوں لیعنی جھے بھ گی داری کی پچھ حاجت نہیں۔ جس نے کوئی ایسائل کیا، جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کوشر یک کیا تو: میں اس محل کواس کے شرک کے ساتھ جھوڑتا ہوں!''اورایک روایت میں ہے: 'میں اس سے بیز ار بول، وہ ممل اس کے لئے کیا ہے'' پس جائے اس سے اجرطلب کرے (رواہ مسلم مفتلوۃ حدیث محالات باب الرباء والشمعة)

جلدی خوش خبری: حضرت ابو ذر رضی القدعنه فرماتے ہیں: رسول القد میان پیم سے بوجھا گیا: ایک شخص عمل خیر کرتا ہے، اور لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، بتا کمیں: اس کا کیا تھم ہے؟ بید یاء ہے یانہیں؟ آنخضرت منالقة بَنامُ نے فرمایا: ''ووموّمن کی جلدی خوش خبری ہے!''

تشری : اس صدیث کا مطلب میہ ہے کہ بندے نے ممل تو صرف اللّٰہ کی خوشنودی کے لئے کیا۔ کوئی اور جذبہ کارفر ، نہیں تھا۔ مگر جب ممل بارگاہِ خداوندی میں قبول ہوا تو وہ مقبولیت زمیں میں اتری اور لوگ اس کی تعریف اور اس سے محبت کرنے بلّے تو یہ مؤمن کے لئے ایڈوانس خوش خبری ہے۔ بید کھانے اور سنانے کے لئے ممل کرتانہیں ہے۔

دو ہرا تواب حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند نے عرض کیا: یارسول اللہ! رات ایسا ہوا کہ بیں گھر میں نماز پڑھ رہا تھ۔ اچا نک ایک صاحب آگئے ، اور انھوں نے مجھے نماز پڑھتے ویکھا۔ مجھے بیہ بات اچھی گئی کہ انھوں نے مجھے نماز پڑھتے ویکھا ، تو کیا یہ بات وکھانے اور سنانے میں شار ہوگی؟ آنخضرت میں نائٹ کی گئے نے فرمایا:'' ابو ہر برہ ایت کی رحمت ہو! تمہارے لئے دواجر میں بوشیدہ کا اجراورآشکارا کا اجر' (مشکوۃ حدیث ۵۳۲۲)

تشری نید بات اس صورت میں ہے کہ خوش ہونا مغلوب ہو، تنہا کمل کا باعث نہ بن سکتا ہوئی خواہ کوئی دیکھتا یا نہ دو گھتا یا نہ دو گھتا ہے۔ دیا اسے کہ کوئی دیکھے تو عمل کرنے درنہ نہ کرے۔ اور پوشیدہ کا اجر: اس اخلاص کا اجر ہے جو چیکے ہے ممل کرنے میں پایا جاتا ہے۔ اور آشکا را کا اجر: دین کی سر بلندی اور راہ برایت کی اشاعت کا اجر ہے بعثی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تبجد تنبائی میں شروع کیا تھا، پس ایک اجر تو چیکے ہے ممل کرنے کا ملا۔ پھرا جا کا جراجا تک کو ترخیب ہوئی، پس دوسرا اجر: عمل کو آشکا را کرنے کا ملا۔

واعلم أن النية روح، والعبادة جسد، ولا حياة للجسد بدون الروح، والروح لها حياة بعد مفارقة البدن، ولكن لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونه، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالَ الله لَخُومُها ولادِماؤُهَا، ولَكُنْ يَنَالُهُ التَّقُوىٰ مِنْكُمْ ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".



وشُبَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع: من صَدَقت نيتُه، ولم يتمكن من العمل لمانع: بمن عمل ذلك العمل، كالمسافر والمريض لايستطيعان وردًا واظبا عليه، في كتب لهما؛ وكصادق العزم في الإنفاق، وهو مُمْلِق، يُكتب كأنه أنفق.

وأعنى بالنية: المعنى الباعث على العمل من التصديق بما أخبر به اللهُ على ألسنة الرسل، من ثواب المطيع، أو عقاب العاصي، أو حبٌ امتثال حكم الله فيما أمر ونهي.

ولذلك وجب أن ينهى الشارع عن الرياء والسمعة، ويُبَيِّنَ مساويهما أصرح مايكون. فمن ذلك: [١] قول على الله عليه وسلم: "إن أول الناس يُقضى عليهم يومَ القيامة ثلاثة: رجلٌ قُتل في الجهاد ليقال له: هو رجل جرى ء ورجلٌ تعلم العلم وعلمه ليقال: هو عالم، ورجلٌ انفق في وجوه الخير ليقال: هو جوَادٌ، فيؤمر بهم، فيسحبون على وجوههم إلى النار"

[٢] وقوله صلى الله عليه وسلم، عن الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيرى تركتُه وشِرْكَه"

أما حليث أبى ذر رضى الله عنه: قيل: يارسول الله! أرأيتَ الرجل يعمل العمل من الخير، ويحمدُه الناس عليه؟ قال: " تلك عاجلُ بُشرى المؤمن" فمعناه: أن يعمل العمل، لايقصد به إلا وجه الله، فينزل القبول إلى الأرض، فيحبه الناس.

وحديث أبى هريسرة رضى الله عنه: قلت: يارسول الله! بينا أنا في بيتى في مصلاى، إذ دخل على رجل، فأعجبنى الحال التي رآنى عليها، قال: "رحمك الله يا أباهريرة! لك أجران: أجر السر وأجر العلانية" فمعناه: أن يكون الإعجاب مغلوبًا، لا يبعث بمجرده على العمل. وأجر السر: أجر الإخلاص الذي يتحقق في السر، وأجر العلانية: أجر إعلاء الدين، وإشاعة السنة الراشدة.

اور نیت ہے میری مراد: وہ بات ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے لینی: مطبع کے تواب اور عاصی کے عقاب کی تقید لیق جس کی القد تعالیٰ نے رسولوں کی معرفت اطلاع دی ہے۔ پاتھم النبی کے انتثال کی محبت ان باتوں میں جن کا القدنے تھم ویا ہے یاروکا ہے۔

اورای وجہ سے ضروری ہوا کہ شارع رو کے ریا وسمعہ سے اور بیان کرے دونوں کی برائیاں زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ، پس اس میں ہے ہے: (اس کے بعد دوروایتیں ہیں) ۔۔۔ ربی حضرت ابوذر گی حدیث: تواس کے عنی یہ ہیں کہ آ دمی ممل کرے: ندارادہ کرے اس سے مگر اللہ تعالی کی خوشنو دی کا، پس اتر ہے قبولیت زمین میں، پس لوگ اس سے مجبت کرنے گیس ۔۔۔ اور ابو ہریرہ کی حدیث بیس اس کے عنی: یہ ہیں کہ خوش ہونا مغلوب ہو، وہ تنہا عمل پر سامی جو پوشیدگی میں پایا جاتا ہے اور آشکارہ کا اجر: وین کی بلندی اور راہ جو ایوشیدگی میں پایا جاتا ہے اور آشکارہ کا اجر: وین کی بلندی اور راہ جو ایوشیدگی میں پایا جاتا ہے اور آشکارہ کا اجر: وین کی بلندی اور راہ جو ایوشیدگی میں پایا جاتا ہے اور آشکارہ کا اجر: وین کی بلندی اور راہ جو ایوشیدگی میں بایا جاتا ہے اور آشکارہ کا اجر ہے۔

☆ ☆ ☆

# اخلاق ِ حسنه کی تشکیل

حدیث ۔۔۔۔۔ رسول اللہ مینالیمانی کیار نے قرمایا: ''تم میں بہترین وہ آ دمی ہے جس کے اخلاق تم میں سب سے بہتر ہیں' (منداحمۃ: ۱۹۳۳)

تشری است اور عدالت میں گونہ تعارض ہے۔ باب اول میں اس پر تنبیہ گذر چکی ہے۔ کیونکہ ساحت (فیاضی)

کے لئے ابقہ تعالیٰ کی طرف نفس کا میلان ضرور کی ہے۔ اور عدالت (انصاف) کے لئے لوگوں کے ساتھ مہر ومود ت ضرور ک ہے۔ اور یہ دونوں ہے تقاضے پور نہیں کئے ضرور ک ہے۔ اور یہ دونوں کے تقاضے پور نہیں کئے جاتھ ۔ مگر انبیا علیم الصافوۃ والسلام کی تعلیمات: دونوں مصلحتوں (ساحت وعدالت) کی رعایت پرجنی ہیں۔ ان کے چش نظر دارین کی استوار کی ہے۔ اور وہ تعارض کی صورت ہیں حتی الامکان مصالح کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کرتے چش نظر دارین کی استوار کی ہے۔ اور وہ تعارض کی صورت ہیں حتی الامکان مصالح کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچ ضرور کی ہوا کہ احکام شرعیہ ہیں ساحت کی ایک شکیس تجویز کی جا تھی جوعدالت کے ساتھ مختلط ہوں ، جن سے عدالت کی یا دتاز وہو، چنانچ اس انداز پراخلاق حسنہ کی تشکیل کی گئے۔

ا خلاقی حسنہ: ساحت وعدالت کے سلسلہ کے چندامور کے مجموعہ کا نام ہے۔ کیونکہ اخلاقی حسنہ: جود وکرم، سم گرہے درگذر، تواضع وخا کساری اور حسد، کینہ اور غصہ نہ کرنے کو شامل ہیں۔ اور بیرسب با تیں ساحت کے قبیل ہے ہیں۔ نیز اخلاقی حسنہ: لوگوں سے مودت ومحبت، صلہ رحی، اچھی طرح لوگوں سے میل ملاپ اور مختاجوں کی عمنواری کو بھی شامل ہیں اور بیسب با تیں عدالت کے قبیل سے ہیں۔ اور تتم اول کا اعتماد تتم ٹائی پر ہے لیعنی مودت ہوگی تو کرم کا دریا ہے گا۔ اور تتم

ثانی کی پنجیل قشم اول سے ہوتی ہے بیعنی کرم ہوگا تو مودت پیدا ہوگ۔غرض اخلاقی حسنہ کی تشکیل میں ساحت وعدالت دونوں کی رعایت:اس رحمت الٰہی ہے ہے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت کی گئی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خياركم أحاسنكم أخلاقًا"

أقول: لما كان بين السماحة والعدالة نوع من التعارض، كما نبّهنا عليه، وكان باء علوم الأبياء عليهم السلام على رعاية المصلحتين، وإقامة نظام الدارين، وأن يُجمع بين المصالح ما أمكن: وجب أن لايعين في النواميس للسماحة إلا أشباح تشتبك مع العدالة، وتؤيدها، وتنبّبة عليها؛ فنزل الأمر إلى حسن الخلق:

وهو عبارة عن مجموع أمور من باب السماحة والعدالة: فإنه يتناول الجود، والعفو عمن ظلم، والتواصع، وترك الحسد، والحقد، والغضب، وكل ذلك من السماحة؛ ويتاول التودُّد إلى الساس، وصلة الرحم، وحسن الصحبة مع الناس، ومواساة المحاويج، وهي من باب العدالة. والفصل الأول يعتمد على التاني، والثاني لايتم إلا بالأول، وذلك من الرحمة المرعية في النواميس الإلهية.

مر چمد رسول الله سن پین نین نے فرہ یا ''تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق تم میں بہترین ہیں' میں کہتا ہوں :
جب ساحت اورعدالت کے درمیان گونہ تق رض تھ ۔ جب کہ جہم پہلے اس پر تنبید کر تیکے ہیں ۔ اورا نہیا ء کی تعلیمات کا ہدار
و دنو صلحتوں کی رعایت پر اور دارین کے نظام کی استواری پر ہے اور اس بات پر ہے کہ دونو صلحتوں کے درمیان حق
ال مکان جع کیا ہوئے ۔ پس ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں ساحت کے لئے متعین نہ کئے جا تھی گرانیدے بیبر جوعدالت
کے ساتھ ختلط ہوں ، اور جن سے عدالت کو تقویت حاصل ہوا ور جوعدالت سے چوکنا کریں ۔ چن نچے معاملہ اخلاق ک
عمدگ کی طرف اثر الیتی و دنو صفحتوں کالی ظرکر کے اخلاق حسن کے تشکیل عمل میں آئی ۔ اور حسن خلق نام ہے ساحت
وعدالت کے سلسلہ کے چندامور کے مجموعہ کا ۔ پس پیٹک حسن خلق شامل ہے سخاوت بلام کرنے والے ہے درگذر کرنے ،
وعدالت کے سلسلہ کے چندامور کے مجموعہ کا ۔ پس پیٹک حسن خلق شامل ہے سخاوت بلام کرنے والے ہے درگذر کرنے ،
وعدالت کے سلسلہ کے چندامور کے مجموعہ کا ۔ پس پیٹک حسن خلق شامل ہے سخاوت بلام کرنے والے ہے درگذر کرنے ،
وعدالت کے سلسلہ کے چندامور کے مجموعہ کا ۔ پس پیٹک حسن خلق شامل ہے سخاوت بلام کرنے والے ہے درگذر کرنے ،
ویرالت میں ۔ اور سیافتم : دوسری قسم پر تکیہ کرتی ہے اور دوسری قسم مجمل پر برنیس ہوتی پہلی قسم کے بغیر ۔ اور وہ بات یعنی دونوں بیات کی دعیاں رہا ہے ، دوسری قسم کی اور وہ بات یعنی دونوں باتوں کی رع یت اس رحمت سے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت بلح ظرکھی گئی ہے ۔







## زبان کی آفات

ز بان کی آفات: دیگراعضاء کی آفات ہے تنگین ہیں۔اوراس کی دووجبیں ہیں:

پہلی وجہ: اعضائے انسانی میں زبان خیر وشرکی طرف زیادہ سبقت کرنے والی ہے۔ حدیثِ معاذّ میں ہے،
د'آ دمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل (یاناک کے بل) ان کی زبانوں کی بیبا کانہ باتیں ہی ڈلوائیں گئ" (سٹکوۃ صدیث ۲۹) دوسری روایت میں ہے کہ جب آ دمی حج کرتا ہے تواس کے سارے اعضاء بردی لجاجت کے ساتھ زبان ہے کہتے ہیں کہ خدارا! ہم پر دحم کرنا ،اور ہمارے معاملہ میں خدا ہے ڈرنا۔ کیونکہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔اگر تو ٹھیک چلی تو ہم بھی تج روی اختیار کریں گے (مشکوۃ حدیث ۲۹۸۸)

دوسری وجہ: زبان کی آفات: اخبات، ساحت اورعدالت: سبجی میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ بدّر (بہت بولنا) اللّٰہ کی یاد بھلادیتا ہے اور مفلادیتا ہے اور مفلادیتا ہے اور مفت اخبات فوت ہوجاتی ہے۔ اور غیبت اور بیاوہ گوئی وغیرہ با جمی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور آدمی جو بھی بات کرتا ہے تو نگا تر دیتے ہیں۔ اور آدمی جو بھی بات کرتا ہے تو نگھ سیلا ہوجاتا ہے، وقس علی بند ااور جب ول براہوجاتا ہے وار اس کارنگ بکڑ لیتا ہے۔ آدمی غصہ میں بات کرتا ہے تو نگھ سیلا ہوجاتا ہے، وقس علی بند ااور جب ول براہوجاتا ہے تو برائی کو وجود میں آئے میں در نہیں گئتی۔

زبان کی جیھآ فات: ندکورہ وجوہ ہے شریعت نے زبان کی آ فات ہے بے نسبت دیگراعضاء کی آ فات کے زیادہ امتناء کیا ہے۔ زبان کی آ فات مختلف طرح کی ہیں۔ ذیل میں ان کی جیھانواع ذکر کی جاتی ہیں:

نوع اول: ہر میدان میں گھوڑا دوڑانا، دنیا جہاں کی باتیں کرنا: اس سے فزاند کیال میں ان چیز وں کی صورتیں جمع ہوجاتی ہیں۔ اور ایسا شخص جب اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے مثلاً نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ذکر میں کوئی حلاوت محسون ہیں کرتا۔ اور اذکار میں غور وفکر کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے لایعنی (بے فائدہ باتوں) سے ردکا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: میں محسن باسلام الموء تو محمد مالا یکھیٹا، آدمی کے دین کی خولی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتیں نہ کرے (مشکلؤة حدیث ۱۳۹۹) یعنی اسلام کی رونت اس میں ہے کہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں نہ کی جائیں۔ کرے (مشکلؤة حدیث ہیں نہ کی جائیں۔ کرے (مشکلؤة حدیث ہیں جی جواوگوں میں فتنہ وفساد کی آگ جوڑکاتی ہیں۔ جیسے فیبت کرنا، جھٹڑ اکر نا اور حق کا انکار کرنا: ان سے دلوں میں فتنہ وفساد کی آگ جوڑکاتی ہیں۔ جیسے فیبت کرنا، جھٹڑ اکر نا اور حق کا انکار کرنا:

نوع ٹالٹ: جس کلام کا مقتضا ایسا ہو کہ اس سے نفس پر شیطنت باشہوت کا بڑا پر دہ پڑجائے، جیسے گالی گلوج اور عورتوں کی خوبیاں بیان کرنا۔ اول سے نفس پر شیطنت سوار ہوتی ہے اور ٹانی سے نفس چنکیاں لینے لگتا ہے۔ توع رابع: وہ بات جوعظمت خدا دندی بھول جانے سے اور اللہ کے خزانوں سے عافل ہوجانے کی وجہ سے زبان سے نگلتی ہے۔ جیسے بادشاہ کو' شہنشاہ'' کہنا ہوئی اس کی تعریف میں آسان وزمین کے قلا بے ملانا۔ نوع خامس: وہ ہاتیں جوملی مصالح اور دینی مفاد کے خلاف ہیں۔ جن ہاتوں سے ایسی چیز وں کی ترغیب ہوتی ہے جن سے احتر از کرنے کا ملت نے تھم دیا ہے۔ جیسے شراب کی تعریف ، اور انگورکو' کرم' (کریم وطیب) کہنا۔ کیونکہ یہ بھی ہالواسط شراب ہی کی تعریف ہے (اور ممانعت کی حدیث بخاری ہیں ہے حدیث ۱۸۲۲ کتاب الادب) یا کتاب الله کی مرادم شتہ کرنا، جیسے مغرب کوعشاء اورعشاء کوعتمہ کہنا (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ الدہ ۱۳۲۰)

نوع سادی: وہ شنیع (بُرا) کلام جوافعال شنیعہ جیسا ہو، جوشیاطین کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جیسے فخش (شرم کی بات )اور جماع اور پوشیدہ اعضاء کا صاف صرح کے الفاظ میں تذکرہ اور جیسے بدشگونی کی بات ،مثلاً یہ کہنا کہ:''اس گھر میں کامیا بی ہے نہ مالداری!''لعنی یہ گھرمنحوں ہے!

ولما كان اللسانُ أسبقَ الجوارح إلى الخير والشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " وهل يَكُبُّ الناسَ على مناخرهم إلا حصائدُ السنتهم!"

وأيضا: فإن آفاتِه تُخِلُ الإخباتَ، والعدالة، والسماحة جميعًا، لأن إكثار الكلام يُنسِى ذكرَ الله، والغيبة والبذاء وتحوهما تُفسد ذات البين، والقلبُ ينصبغ بصبغ مايتكلم به، فإذا ذكر كلمة الغضب لابد أن ينصبغ القلب بالغضب، وعلى هذا القياس، والانصباعُ يُفضى إلى التشبُّح: يجب أن يبحث الشرعُ عن آفات اللسان أكثر من آفات غيره.

و آفات اللسان على أنواع:

منها: أن ينحوضَ في كل وادٍ، فتجتمع في الحسَّ المشترك صُورُ تلك الأشياء، فإذا توجَّه إلى الله لم يجد حلاوة الذكر، ولم يستطع تدبر الأذكار، ولهذا المعنى نُهي عمالا يُعنى.

ومنها: أن يُثير فتنةُ بين الناس، كالغيبة، والجدال، والمراء.

ومنها: أن يكون مقتضَى تُغَشَّى الفسَ بغاشية عظيمة من السبُعية والشهوية، كالشتم، وذكر محاسن النساء.

ومنها: أن يكون سبب حدوثه نسباتُ جلال الله، والغفلةُ عما عند الله، كقوله للملك: مَلِك الملوك! ومنها: أن يكون مناقضًا لمصالح الملة، بأن يكون مرغبا لماأمرت الملة بهَجُوه، كمدح الخمر، وتمسية العنب كرما، أو يُعْجمُ كتاب الله، كتسمية المغرب عشاءً، والعشاء عتمةً. ومنها: أن يكون كلاماً شنيعا مَثلُه كمَشَلِ الأفعال الشنيعة المنسوبة إلى الشياطين، كالفحش وذكر الجماع والأعضاء المستورة بصريح ماوضع لها، وكذكرها يُتَطَيَّرُ به، كقوله:

ليس في الدار نجاح ولايسار!

مر جمعہ: اور جب زبان: اعضاء میں سے خیر وشرکی طرف زیادہ سبقت کرنے والی تھی، اور وہ آنخضرت سال سائے ارشاد ہے:

ارشاد ہے:

اور نیز: پس بیشک زبان کی آفتیں، اخبات، عدالت اور ساحت بھی میں خلل ڈالتی ہیں، اس لئے کہ بہت ہا تیں کرنا اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے، اور نیبت، بیبودہ کلام اوران کے مائند با بھی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور ول اس بات کارنگ پکڑ لیٹا ہے جس کوآ دمی بولتا ہے۔ پس جب وہ خصہ کی بات کرتا ہے تو ضروری ہے کہ دل خصہ کارنگ بکڑے۔ اورائی انداز پر، اور رنگ بکڑ نامفضی ہوتا ہے متمثل ہونے کی طرف: پس واجب ہے کہ شریعت بحث کرے بہان کی آفتوں سے اس کے علاوہ اعضاء کی آفتوں سے زیادہ۔

اور زبان کی آفتیں چندانواع پر ہیں ازانجملہ: یہ ہے کہ آدی ہرمیدان ہیں گھے، پس حس مشترک ہیں ان چیز ول کی صور تیں جمع ہوجا کیں، پس جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتو وہ ذکر کی چاشی نہ پائے۔ اورا ذکار ہیں غور کرنے کی طاقت شدر کھے، اورای وجہ ہوتو کو گیا غیر مفید با تول ہے ۔ اورا زائجملہ: یہ ہے کہ کلام کو گوں کے درمیان فتنہ ہو بڑا کی جمعے غیبت، جھڑ ااور حق کا انکار ۔ اورا زائجملہ: یہ ہے کہ ( کلام کا ) کوئی ایسا مقتضا ہو جو نشس کو درندگی یا شہوت کے جمعے غیبت، جھڑ ااور حق کا انکار ۔ بھے گالی دینا اور کورتوں کی خوبیوں کا نذکرہ کرنا ۔ اورا زائجملہ: یہ ہے کہ اس کلام کے پیدا ہونے کا سبب: اللہ کے جلال وعظمت کو بیوانا اور اس چیز ہے مافل ہونا ہوجو اللہ کے پاس ہے، جیسے اس کا باشادہ ہے کہنا: ''شہنشاہ!'' ۔ اورا زائجملہ یہ ہے کہ وہ وکلام ملت کے مصالے کے من قض ہو، بایں طور کہ وہ ترغیب وہنا یا اللہ کی موالی بات کی جس کو چھوڑ نے کا ملت نے تم مربے کہ وہ کا امر جی تقراب کی تعریف کرنا 'ورا نگور کو'' کرم'' ( طمیب ) ہمنا یا اللہ کی موالی بات کی جس کو چھوڑ نے کا ملت نے تم مرب کو عشاء اور عشاء اور عشاء اور عشاء اور عشاء اور عشاء اور عشاء کو عشر کہنا ہو اور از انجماہ سے کہ کوئی برا کل م ہو، جن کا صال ان بر کے ان حال جو جو شیاطین کی طرف منسوب کے گئے ہیں۔ جیسے فیش گوئی اور جماع اورا عضا کے مستورہ کا الفاظ سے تذکرہ کرنا جوان کے لئے موضوع ہیں اور جسے اس چیز کا ذکر جس ہوگ بوٹی کی امراز عضا کے مستورہ کا کہنا: ''اس گھر میں شکوئی کا میائی ہے اور شالداری!''

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### صفت ساحت كابيان

公

ساحت: یہ ہے کہ آدمی کی نظراللہ کی طرف اور اللہ کے پاس جونعتیں ہیں ان کی طرف آخی رہے۔ اس کا نفس و نیا پر
اور دنیا کی حقیر متاع پر نہ ریجھے۔ ساحت کے چند مکنہ مصاویت اور احتالی جگہیں ہیں، جن کا کثرت سے وقوع ہوتا رہتا
ہے۔ ان میں سے بعض کا شریعت نے احتبار کیا ہے، اجھن کا نہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان کے درمیان خط احتیاز کھینچا
جائے۔ مثلاً حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ زُمد کیا ہے اور کیا نہیں؟ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ

تقتُّف ( سخت زندگی بسر کرنے ) ہے امتیاز ہوجائے۔

شاہ صاحب قدس سرہ نے ساحت کی سات انواع بیان کی ہیں: زُہد، قناعت ، بُو د، قَصر الامل، تواضع ، حکم واُنا ۃ ورِفَق اور صبر۔ مب کی تفصیل درج ذیل ہے۔

# ساحت كى انواع

ا-زېدکابيان

میں لذیذ کھانے بنیس لباس اور عور تول کی جاؤ پیدا ہوتی ہے، جس سے نفس پرخراب رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ مید نگ نفس کی تھاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس رنگ کواپنی ذات سے جھاڑے کا نام'' زُہد' ہے۔ اور ان چیزول کا جھوڑ نافی نفسہ مطلوب نہیں ، بلکہ صفت زید کو واقعی حقیقت بنانے کے لئے مطلوب ہے۔

وضاحت: زُمدِ کے لغوی معنی: کسی چیزے ہے رغبت ہوجانے کے ہیں۔اور دین کی خاص اصطلاح میں: آخرت کے لئے دنیا کے لذائذ ومرغوبات کی طرف ہے ہے رغبت ہوجانے اور پیش وعم کی زندگی تزک کردیئے کو' زمد' کہتے ہیں (معارف الحدیث ۹۳:۲۴)

زُ مِدِ کیا ہے اور کمیانہیں؟ ۔۔۔۔۔رسول اللہ مطالفہ کے فرمایا: '' دنیا کی ہے رغبتی: حلال کوحرام کرنے اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ دنیا کی ہے رغبتی یہ ہے کہ (۱) جو پچھتمبارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ بھروسہ اس پر بہوجو اللہ کے پاس ہے (۲) اور جب تم کو کوئی تکلیف چیش آئے تو اس کے اخروی تو اب کی آرزوتمبارے دل میں زیادہ ہو: اس کی بہنبت کہ وہ تکلیف دہ بات تم کو چیش نہ آتی '' (مشکوۃ حدیث ۵۲۰۱)

مختضر مناع \_\_\_ رسول الله مَالِننَهَ أَيْم نِه فرمايا: " أوم كي بين كي ان تين باتول كي علاوه ميس كوئي حق نبيس:

(۱)ایسا گھرجس میں وہ رہ بنس لے(۲)اورا تنا کپڑا جس ہےوہ اپنی ستر پوٹی کر لے(۳)اور روکھی روٹی اور پانی" (مشکوۃ حدیث۵۱۸۶)

تشریکی: حدیث کا مقصدیہ ہے کہ بفتدر کفاف دینوی ساز وسامان کی طرف التفات تو تا گزیر ہے کہاس کے بغیر دنیا کی زندگی مشکل ہے،اوراس ہے زائد کی آرز وہس ہوس ہے!

کم خوری برسول اللہ میلی تیکی ہے فرمایا: 'آدمی نے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا' کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے
سے الی برائیاں اٹھتی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتیں ۔۔۔ ''ابن آدم کیلئے اُنے لقے کافی ہیں جواس کی پیٹے کوسیدھا کریں'
یعنی اونی خوراک پر کفایت کرے، ورنہ: '' پیٹ کے تین حصے کرے: ایک تہائی کھانے کے لئے ، دوسری تہائی پائی وغیرہ کے
لئے اور تیسری تہائی سانس لینے کے لئے فالی رکھے'' تا کہ دَم نہ گھٹے اور ہلاک نہ ہوجائے (مظموۃ حدیث ۱۹۲۵)
کفایت شعاری اور ممگل اری ۔۔ رسول اللہ میلی تہائی گھٹے نے فرمایا: ''دوکا کھانا تین کے لئے کافی ہے اور تین کا چار

تشری حدیث کا مقصدیہ ہے کہ وہ کھانا جس ہے دوآ دمی خوب شکم سیر ہوجاتے ہیں ،اگراس کو تین آ دمی کھا کی توان کا بھی وال ذلیا ہوجائے گا۔اور حدیث کاسبق:مواسات (تعاون وخمخواری) کی پسندیدگی اور کم سیری کے آزکی ناپسندیدگی ہے۔

ثم لابد من بيان ماكثر وقوعُه من مظانً السماحة، وتمييزُ ما اعتبره الشرع ممالم يعتبره: فمنها: الزهد: فإن النفس ربما تميل إلى شرّه الطعامِ واللباس والنساء، حتى تكتسِب من ذلك لونًا فاسدًا، يدخل في جوهرها، فإذا نفضه الإنسانُ عن نفسه فذلك الزهدُ في الدنيا.

وليس ترك هذه الأشياء مطلوبا بعينه، بل إنما يطلب تحقيقا لهذه الخصلة، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الزَّهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن النهادة في الدنيا أن لاتكون بما في يَدَيْك أوثقَ ممافي يدَي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنتَ أصبت بها أرغب فيها لوانها أُبقيت لك" وقال: "ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يَسُكُه، وثوب يُوارى عورته، وجلف الخبز والماء" وقال: "بحسب ابن آدم لُقيْمَاتُ يُقِمْنَ صُلبه" وقال: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة" يعنى أن الطعام الذي يُشبع الاثنين كلَّ الإشباع: إذا أكله الثلاثة كفاهم على التوسط؛ يريد الترغيب في المواساة، وكراهية شَرَّهِ الشبع.

تر جمہ: پھرساحت کی اُن احمالی جگہوں کو بیان کرنا ضروری ہے جن کا وقوع بکثر ت ہوتا ہے اوران چیز ول کوجدا کر ن

ح لوكنوكر بيكاليكركي

ضروری ہے جن کا شارع نے اعتبار کیا ہے، ان چیزوں ہے جن کا شارع نے اعتبار نہیں کیا ۔ پس از انجملہ : رُبد ہے۔
پس نفس بھی مائل ہوتا ہے کھانے اور لباس اور عور توں کی حرص کی طرف، یباں تک کہ نفس ان سے فاسد رنگ کما تا ہے، وہ
رنگ نفس کے جو ہر میں داخل ہوتا ہے۔ پس جب انسان اس رنگ کواپنی ذات سے جھاڑتا ہے تو وہ ہی ' و نیا کی بے رغبتی'
ہے ۔ اور ان چیز وں کا چھوڑ نائی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ اس صفت زبد کی تحقیق ہی کے لئے مطلوب ہے، اور اسی وجہ
ہے بی صِنائی ایکا نے نے فرمایا: ' و نیا کی بے رغبتی حلال کو حرام کرنے میں نہیں ہے اور نہ مال کو ضائع کرنے کے ذریعہ ہے۔
بلکہ د نیا کی بے رغبتی ہے کہ (۱) نہ ہوتو زیادہ بھروس کرنے والا اس چیز پر جو تیرے ہاتھ میں ہے لیخی اسباب و نیا پر: اس
ہے جو اللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہے لیخی اشروی نعتیں (۲) اور یہ کہ ہوتو مصیبت کے تو اب میں، جب بھی وہ بی پی گئی تھی وہ بی بی اس کے وہ کہ اگر یہ بات ہوتی کہ وہ تیرے لئے باتی رکھی جاتی لیعنی تھی وہ وہ کہ وہ مصیبت نہ پہنچائی جاتی راس کے بعد تین صور پیش ہیں جن کا ترجمہ گذر چکا) مراد لے رہے ہیں نبی شرائی کھی جاتی العین شرعاری کے مصیبت نہ پہنچائی جاتی (اس کے بعد تین صور پیش وہ وہ ان کے لئے کا فی ہوجائے گا، کھا بیت شماری کے طور پر، چاہ درے میں آ ہے مواسات کی ترغیب و بینااور شکم میری کی ناپند یدگی کو۔

میں میں تا ہے مواسات کی ترغیب و بینااور شکم میری کی ناپند یدگی کو۔

### ۲- قباعت کابیان

ساحت: کی ایک اختالی جگہ وصف قناعت ہے۔ اور قناعت سے ہے کہ بھی ، ل کی آزننس پر چھاجاتی ہے اور وہ نفس کی جڑتک پہنچ جاتی ہے۔ پس جب انسان اس کو دل ہے جہاڑ دے اور مال کا جھوڑ نااس کے لئے آسان ہوجائے تواس کا ام تعام قناعت واستغناء ہے۔ قناعت اس مال کو تج دینے کا نام نبیں جوالقد تعالیٰ نے اشراف نفس کے بغیر عنایت فرمایا ہے، بلکہ قناعت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچھ عنایت فرمایا ہے اس پر راضی اور مطمئن رہے اور زیادہ کی حرص نہ کرے۔ حدیث سے بہ رسول اللہ شِلِی تَقَامُ نے فرمایا: '' مالداری مال کی فراوانی ہے نبیس، بلکہ مالداری ول کی مالداری ہال کی فراوانی ہے نبیس، بلکہ مالداری ول کی مالداری ہے'' (مشکوة حدیث ۱۷۵)

تشری : آدمی کے پاس اگر دولت کے ڈھیر ہوں ، گراس میں زیادہ کی طبع ہو، تواسے بھی قلبی سکون نصیب نہ ہوگا ، وہ ول کا فقیر ہی رہے گا۔ برخلاف اس کے :اگر آدمی کے پاس دنیا کم ہو یا زیادہ مگر دہ اس پرمطمئن ہو، تو وہ دل کاغتی ہے، اس کی زندگی بڑی آسودگی کی زندگی ہوگی۔

حدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ سالنہ یک اور اس کو اپنے گئے جمع رکھ، ورندا سکے پیچھا ہے نفس کوندڈ ال '(بندری حدیث ۱۲۱۵) ہوا ورند ما نگنے والا ہوتو اس کو لے لے، اور اس کو اپنے گئے جمع رکھ، ورندا سکے پیچھا ہے نفس کوندڈ ال '(بندری حدیث ۱۲۱۵) تشریح : مال ماید کرندگانی ہے۔ سور ق النساء آیت ۵ میں ہے: ﴿ جعلَ الله لَکُمْ قَیامًا ﴾ یعنی الله تعالیٰ نے مال کولوگول کے لئے سہارا بنایا ہے۔ پس اس کو جمع رکھنا مطلوب ہے، سب مال خرج کر دینا اور کنگلا ہوکر رہ جانا اسلامی تعلیمات کا مقتضی نہیں ہے۔

ومنها: القناعة: وذلك أن البحرص على المال ربما يغلب على النفس، حتى يدخل في جوهرها، فإذا نفضه من قلبه، وسهل عليه تركه، فذلك القناعة.

وليست القناعة ترك ما رزقه الله تعالى من غير إشراف النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى عنى النفس" وقال: "ياحكيم! إن هذا المال خُطُسر حُلُو، قمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذى يأكل و لايشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى" وقال عليه السلام: "إذا جاء ك من هذا المال شيئ، وأنت غير مشرف و لا سائل، فخذه، فتموَّلُه، ومالا فلا تَتبعه نفسك"

مر جمہ: اورازانجملہ: قناعت ہے۔ اور قناعت یہ ہے کہ بسااوقات مال کی حرص نفس پر چھا جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہرنفس میں پہنچ جاتی ہے، یس جب آ وی اس کواپنے دل ہے جھاڑ دیتا ہے،اوراس پر مال کا چھوڑ نا آ سان ہو جا تا ہے تو وہ قناعت ہے ۔۔۔۔۔۔ اور قناعت اس چیز کوچھوڑ نانہیں ہے جواللہ نے روزی کے طوراس کوعنایت فر مائی ہے نفس کے جھائے بغیر (پھراحادیث ہیں۔ جن کا ترجمہ گذر چکا)



﴿ الْوَ زَمْرِ بِيَالِيْدَارُ ٢٠

### ۳- جودوسخا کا بیان

ساحت: کا ایک مظنہ جود وسٹا بھی ہے۔ اور جود کی حقیقت میہ ہے کہ بھی مال کی اور مال کو جمع رکھنے کی محبت دل پر قبضہ جمالیتی ہے۔ گر جب آ دمی خیر کے کا موں میں خرچ کرنے کی ہمت کرتا ہے، اور خرچ کرنے میں شکی محسوس نہیں کرتا ہے قیار لیا نام جود وسٹا ہے۔ جود وسٹا مال اڑانے کا نام نہیں۔ مال فی نفسہ بری چیز نہیں ، وہ تو بردی نعمت ہے۔ بری چیز اس کی ہوس اور اس کا غلط استعمال ہے۔

صدیث \_\_\_\_رسول الله مِنالِیَهُ بَیْمُ نے فر مایا '' انتہائی حرص ہے بچو! انتہائی حرص بی ہے پہلی قو میں تباہ ہوئی ہیں۔ اس نے ان کوخوں ریزی براور نا جائز کو جائز بنانے برا بھارا'' (منداحہ ۳۲۳)

تشریک: حرص وطمع نری خصلت بی نبیس ، بلکه اس کی وجہ ہے معاشر ہ میں بہت می خطرناک برائیاں بیدا ہوتی ہیں جو بالآخر قو موں کو لے ڈویتی ہیں۔اس کے برخلاف جود وکرم : یگا نگت ،رحمہ لی ،تعاون با ہمی ،خمنو اری اور ہمدر دی جیسی بے شہرخو بیوں کو وجود میں لاتا ہے ، جوقو موں کو بام عروج پر پہنچا تا ہے۔

حدیث — رسول القدیمالی نیز نیز میاند نیز می دوی شخصوں پر حسد کرنا جا ہے: ایک: وہ جس کواملند نے مال ویا ہو، اور راہ حق میں خرج کرنے کی تو فیق بھی دی ہو، دوسرا. وہ جس کوالقد نے علم دیا ہو، اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہواور اس کوسکھا تا بھی ہو'' (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۱۲ کتاب العلم)

تشری اس حدیث میں حسد ہے مرادر شک ہے۔ لینی بیآ رزوکر نا کہ جو چیز دوسرے کو حاصل ہے، مجھے بھی مل جائے۔لوگ دنیا کمانے اوراس کو جمع رکھنے میں رشک کرتے ہیں ،حالانکہ قابل رشک دنیا کودین کے لئے خرج کرنا ہے۔ یہی جودو سخاہے۔

صدیث ــــایک خطاب میں رسول اللہ مِنالِیٰ مَنِیٰ اُن کے فرمایا: 'ان با توں میں ہے جن ہے میں تم پراپنے بعد ڈرتا ہوں ہیں ہے کہ تم پر دنیا کی روفی اور اس کی زیبائش کے درواز ہے کھولے جا کیں گے' یعنی دولت کی ریل پیل ہوگی اور وہ باعث فتذ ہوگی۔ایک خص نے سوال کیا: کیا خیر باعث بٹر ہو سکتی ہے؟ یعنی بال توا تی فعمت ہے، کیا وہ بھی سبب فتنہ بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: 'خیر تو باعث بٹر نہیں ہوتی ' (البت اس کا غلط استعال خرابی پیدا کرتا ہے، جیسے )' موجم بہار سبزہ اُگا تا ہے، اس میں بعض ایس انچھی گھاس ہوتی ہے کہ جانور بے تی شاچر تا چلا جاتا ہے، جس سے اس کو بدہ ضمی ہوجاتی ہے، اور وہ مرجاتا ہے یا قریب المرگ ہوجاتا ہے' تو یہ گھاس کی خرابی نہیں ، بلکہ باعتدالی سے چرنے کا نتیج ہے۔ ۔ بطرح فتو حات کے ذریعہ جو مال ہاتھ آئے گا، وہ برانہیں ، خرابی عیش وعشر سے میں برنح ابااڑانے سے پیدا ہوگی۔ (مفکو ہ حدیث ۱۲۱۵) اور جو و جو و خبر میں خرج کیا جائے: مساکین ، بتا می اور مسافروں کو دیا جائے تواس مال کے کیا کہنے (بخاری حدیث ۱۳۲۵)

صدیث -----درول الله مِنالِیَهُوَیَمِ نے فرمایا: ''جس کے پاس زاکدسواری ہواس کو جاہئے کہ وہ اس کوسواری و بے جس کے پاس سواری ہیں ہے'' جس کے پاس سواری نہیں ہے۔اور جس کے پاس زائد توشہ ہواس کو چاہئے کہ وہ اس کو و بے جس کے پاس توشہ ہیں ہے'' راوی کہتے ہیں کہ رسول الله مِنالِنهُ وَکَلِمْ نے مال کی اتنی اقسام ذکر کیس کہ ہمیں خیال ہوا کہ جو بھی چیز ضرورت ہے زائد ہے اس میں ہماراکو کی جی نہیں (مشکلوں مدیث ۱۹۸۸)

تشریخ:رسول الله عِنالِیَهٔ اِیمْ نے حاجت ہے زائد مال کوخری کرنے کی اتی زیادہ ترغیب اس لئے دی ہے کہ اس زمانہ میں لوگ جہاد میں مشغول تقے، اور ان کے سامنے حاجات وضروریات تھیں، جو اس طرح ارباب فضل کے تعاون سے پوری ہو سکتی تھیں۔علاوہ ازیں اس میں اور بھی فوائد میں: (۱) بیساحت یعنی جودوسخا ہے(۲) اس میں نظام ملت کی استواری ہے (۳) اس میں مفلوکوں کی چارہ سازی ہے۔

ومنها: الجود: وذلك: لأن حبَّ المال، وحبَّ إمساكه، ربما يملك القلب، ويحيط به من جوانبه، فإذا قدر على انفاقه، ولم يحد له بالاً، فهو الجود؛ وليس الجودُ إضاعة المال وليس المال مُنغَضًا لعينه، فإنه نعمة كبيرة.

قسال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الشحّ، فإن الشحّ أهلك من قبلكم: حملهم على أن سفكوا دماء هم، واستحلوا محارمهم" وقال عليه الصلاة والسلام: "لاحسد إلا في اثنين" الحديث، وقيل: أو يأتى الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع مايقتل حبطًا، أو يُلمُّ!" وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان معه فضلُ ظهر فلْيَعُذُ به على من لاظهر له، ومن كان له فضل زادٍ فليَعُذُ به على من لا زادَله" فذكر من أصناف المال، حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل. وإن ما رغّب في ذلك أشد الترغيب؛ لأنهم كانوا في الجهاد، وكانت بالمسلمين حاجة واجتمع فيه السماحة، وإقامة نظام الملة، وإبقاء مُهَج المسلمين.

- ﴿ الْرَارِيَالِيِّرُ ﴾

## ٧- اميدين كوتاه كرنے كابيان

ساحت ہی کے باب ہے ہے: امیدیں کوتاہ کرنا۔ اور اس کی تفصیل میہ ہے کہ انسان پر زندگی کی محبت اس حد تک عالم طور پر آ دمی عالب آ جاتی ہے کہ وہ موت کا ذکر تک پہند نہیں کرتا۔ اور وہ ایس حیات وراز کا خواب دیکھتا ہے جس تک عام طور پر آ دمی نہیں پہنچتا۔ ایسا شخص اگر اس حال میں مرجا تا ہے۔ نہیں پہنچتا۔ ایسا شخص اگر اس حال میں مرجا تا ہے۔ اور زندگی فی نفسہ قابل نفر ہے نہیں ۔ زندگی تو نعمت شخطی ہے۔ حدیث میں ہے: ''تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی آرز و نہ کرے ، اور زندگی فی نفسہ قابل نفر ہے بہلے اس کی وعا کرے ، کیونکہ جب وہ مرگیا تو اس کاعمل منقطع ہوگیا۔ اور مؤمن کی زندگی اس کی خیر ہی میں اضافہ کرتی ہے!' (رواہ سلم ، جامع الاصول ۱۰۸:۳)

حدیث ــــــــرسول الله میلانتیکی نے فرمایا:'' دنیا میں ایسارہ جیسے پردلی یاراستہ چاتیا مسافر ہو'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۰۷ و۱۲۰۷)

تشریک: مقصدِ حدیث یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ عارضی زندگی مجھو۔ حیاتِ جاودانی آخرت کی زندگی ہے، پس اس کی تیاری میں رہو۔

حدیث ----حفرت ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی آئی نے ایک مرتبع شکل بنائی۔اوراس کے بیچ میں ایک لیمی کی بھی جو چو کھٹے سے باہر نکلنے والی تھی۔اور چند جھوٹے خطوط بنائے جواس در میانی خط کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ یہ چھوٹے خطوط اس خط کی جانب سے کھنچے جودر میان ہیں تھا یعنی اس کے قریب کھنچے۔اس طرح:

پھر کمی کیسری طرف اشارہ کر کے فرمایا: ''بیانسان ہے' اور چو کھٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ''بیاس کی اجل (موت کا مقررہ وفت) ہے جو ہر چہار طرف ہے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور بیدخط جو ہابر نکلا ہوا ہے وہ انسان کی امیدیں ہیں۔ اور بید چھوٹے خطوط عوارض (آفات وہلیات) ہیں۔ اگر ایک سے نیچ جاتا ہے تو دوسرا ڈس لیتنا ہے اور دوسرے سے نیچ جاتا ہے تو تیسرا ڈس لیتنا ہے اور دوسرے ہے نیچ جاتا ہے تو تیسرا ڈس لیتنا ہے' بیعنی وہ ہر لمحہ موت کے منہ میں ہے۔ بلایااس کی تاک میں ہیں۔ ایک سے نیچ جاتا ہے تو دوسری و بوچ لیتی ہے، دوسری سے بھی نیچ نکا ہے تو تیسری آگھیرتی ہے۔ بالآخر کوئی ایک جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور تمام آرزؤیں خاک میں مل جاتی ہیں (مظلوۃ حدیث ۵۲۱۸)

تشریک: آرز و کمیں کوتاہ کرنے کا طریقہ نبی مُطالعَهٔ بَیْلِمْ نے بہتجویز کیا ہے کہ زندگی کا مزہ کرکرا کرنے والی موت کو بکٹرت یا دکیا جائے ،گاہ گاہ قبرستان جایا جائے ،اور ہم عصروں کی موت سے عبرت حاصل کی جائے۔



ومنها: قصر الأمل: وذلك: لأن الإنسان يَغلب عليه حبُّ الحياة، حتى يكره ذكر الموت، وحتى يرجو من طول الحياة شيئا لايبلغه، فإن مات من هذه الحالة عُذَّبَ بنزوعه إلى ما اشتاق إليه، ولايَجِدُه، وليس العمر في نفسه مُبَغَّضًا، بل هو نعمة عظيمة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل" وخطّ خطًا مربّعا، وخط خطًا في الوسط خارجًا منه، وخط خططًا صغاراً إلى هذه الذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط، فقال: "هذا الإنسان، وهذا أجلُه محيطٌ به، وهذا الذي هو خارجٌ: أملُه، وهذه الخطط الصغار: الأعراض، فإن أخطأه هذا، نهسه هذا، وإن أخطأه هذا نهسه هذا" وقد عالى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذكر هاذم اللذات، وزيارة القبور، والاعتبار بموت الأقران. وقال صلى الله عليه وسلم: "لايتمنين أحدكم الموت، ولا يدُع به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله".

## ۵- تواضع کابیان

ساحت ہی کے باب سے تواضع (خاکساری) ہے۔اوروہ یہ ہے کہ آ دمی گھمنڈ اورخود پہندی کے تقاضوں کے پیجھے اتنانہ چلے کہ اوگوں کوخفارت کی نظر ہے دیکھنے لگے۔ کیونکہ بیہ چیزنفس کوخراب کردیتی ہے اورلوگوں پرستم ڈھانے اوران کی تحقیر کرنے پراہی رتی ہے۔ درج ذیل روایات میں تواضع کا بیان ہے:

حدیث ۔۔۔۔۔رسول القد میں النہ آئے تا ہے فرمایا:'' وہ مخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرّہ بھرغرور ہے!'' کسی نے دریافت کیا: آ دمی کوا چھا لباس اورا چھا چبل پسند ہوتا ہے تو کیا یہ بھی غرور ہے؟ آپ نے فرمایا:'' بیشک الله پاک جمیل میں: وہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکمیر: حق کو قبول ند کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۰۵۸)

تشریخ: اس حدیث میں دوملتی جُلتی چیزوں میں امتیاز کیا گیا ہے۔ ایک: جمال پسندی، جومطلوب ہے۔ دوسری، خود پسندی، جوممنوع ہے۔ اورخود پسندی ہی ہے کہ آدمی اپنی ہی چلائے، دوسرے کی بات خواہ وہ حق ہی کیوں ند ہو، نہ سنے۔ اور میں جی میں رہے، دوسرے کو قطعاً گھاس ند ڈالے، یہی وہ گھمنڈ ہے جودخول جنت میں مانع ہے سنے۔ اور میں جی میں رہے، دوسرے کو قطعاً گھاس ند ڈالے، یہی وہ گھمنڈ ہے جودخول جنت میں مانع ہے صدیث صدیث سے۔ رسول اللہ میں تنظیم کے قبل میں تم کو بتا وی کد دوزخی کون ہے؟ ہمرا کھڑ، بدخوا ورمغرور شخص!'' (مشکلوۃ حدیث اللہ میں تکھیم کے میں اللہ میں تم کو بتا وی کد دوزخی کون ہے؟ ہمرا کھڑ، بدخوا درمغرور شخص!'' (مشکلوۃ حدیث اللہ میں تھیں تا کو میں اللہ میں تھیں تا کو تا

تشری خانسدے چیز پیچانی جاتی ہے۔ جب اکھڑین ، بدخو کی اور غرور جہنم میں لے جانے والی صفات ہیں تو تواضع ، فروتنی ، خاکساری اور نرمی جنت میں لے جانے والی صفات ہیں۔

حدیث ۔۔۔رسول القد مَنالِقَه مَنِیْمُ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک خوشما جوڑ ازیب تن کئے ہوئے چلاجار ہاتھا اور دل میں اترار ہاتھا، اس نے سرمیں کنگھی کررکھی تھی اورمتنگہرانہ چال چل رہاتھا کہ ریکا یک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا۔پس وہ قیامت تک دھنستاہی جارہاہے(بخاری حدیث ۵۵۸۹)

### ۲- بردباری، وقاراورنری کابیان

ساحت ہی کے باب سے برد باری ، د قاراور نرمی ہے۔ تینوں کا ماحصل ہے ہے کہ آ دمی غصہ کے تقاضے کی پیرو کی نہ کرے۔ جب کسی بات پر غصہ آئے تو جلد بازی سے کا منبیں لیمنا چاہئے ، معاملہ کوسو ہے اور عواقب پر نظر ڈالے پھر کوئی اقدام کرے۔ اور غصہ برحال بیس برانہیں۔ ہموقعہ غصہ بی براہے۔ جو غصہ نفسا نہت کی وجہ سے ہو یا جس غصہ بیں آ دمی حدود شرعیہ کا پابند شدر ہے وہ بی فدموم ہے۔ اور جو غصہ اللّذ کے لئے اور حق کی بنیاد پر ہو، اور اس بیس بھی حدود سے شجاوز نہ ہوتو وہ کمالی ایمان کی نشانی اور سنت نبوی ہے۔ حدیث شریف بیس ہے کہ: '' پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ دے۔ شہز وردہ ہے جو غصہ کے وقت اسے او پر قابور کھے'' (مشکوۃ حدیث شریف میں ہے کہ: '' پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ دے۔ شہز وردہ ہے جو غصہ کے وقت اسے او پر قابور کھے'' (مشکوۃ حدیث میں ہے کہ: '' پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ

صدیث \_\_\_\_رسول الله مظافیماً نیم نیم از دورا وی فرمی کی صفت ہے محروم کیا گیا، وہ ساری بی خیرے محروم کیا گیا، وہ ساری بی خیرے محروم کیا گیا، دوساری بی خیرے محروم کیا ''(مشکلوۃ حدیث ۱۹۰۵) لیعنی لوگوں کے ساتھ نرمی ہے جیش آنا بردی خوبی کی بات ہے، اتن بردی خوبی کہ جواس سے محروم رہاوہ ہر بھلائی ہے تبی دست رہ گیا!

حدیث \_\_\_ایک شخص نے رسول اللہ مِنالیٰ بَالیْ اللهٔ عَالیٰ بَالیْ بَالیْ بَالِیْ بِالْرِیْ بِاللهٔ بَالِیْ بِاللهٔ بَالِیْ بِاللهٔ بِاللهٔ بَالِیْ بِاللهٔ بِاللهِ بِلللهِ بِلْمِلْمِلْمِلْمُ بِلْمِلْمُ بِلْمِلْمُ بِلْمِلْمُ بِاللهِ بِلْمُلْمُولِمُ بِلْمِلِ

دوزنْ کی آگے۔ ام ہے؟ ہرزم مزاح ، زم طبیعت ،لوگول سے نز دیک اورزم خو پر جہنم حرام ہے' (مظکوۃ حدیث ۵۰۸۳) تشریح :هنسن ، لیسن اور سفیل تینول لفظ قریب المعنی ہیں اور نرم مزاجی کے مختلف پیبلوؤل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جوآ ومی نرم مزاح ،خوش خواور ملنسار ہواورلوگ اس کو جاہتے ہول وہ جنتی ہے ، دوزخ کی آگ اس پرحرام ہے۔

### ۷- صبر کابیان

ساحت کے مظانات میں سے صبر وشکیبائی بھی ہے۔ اور صبریہ ہے کہ نفس: راحت وآسودگی ، مقابلہ کے وقت گھبراہ بٹ ،خواہش نفس ، کبروگھمنڈ ،افشائے رازاور قطع مودّت جیسے تقاضوں کی تابعداری نہ کرے۔اورانہی دوائی کے اختلاف سے صبر کے مختلف نام ہیں۔ سورۃ الزمرآ بت الیس ہے:''صبر شعار لوگوں کوان کا صلہ بے ثنارہی ملے گا'اور صدیث شریف ہیں ہے: لمن تُعطوا عطاء خیرا و اوسع من الصبو :تم صبرے بہتر اور وسیع تر کوئی عطیہ ہر گزنہیں و ہے گئے (بخاری مدیث میں کے کا معلوم کے سام کا میں میں الصبو :تم صبرے بہتر اور وسیع تر کوئی عطیہ ہر گزنہیں و ہے گئے (بخاری مدیث میں کے ایک کا مدیث میں کا مدیث میں کا مدین مدین میں کا مدین مدین کے (بخاری مدین مدین کا مدین کے ایک کا مدین کی کا مدین کی کا مدین کا مدی

تشریح بصبر کافوی معتی ہیں: زکنااوررو کنا۔اوراصطلاحی معنی ہیں:نفس کوحدود شرعیہ کا پابند بنانا۔پس طاعت پر نفس کورو کنااورمحارم سے باز رکھنا دونوں صبر ہیں۔اورصا بروشا کر بندہ جمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف کو نگائے رہتا ہے،اس لئے صبر بھی باب ساحت ہے۔۔

ومنها: التواضع: وهو: أن لا تتبع النفسُ داعية الكبر والإعجاب، حتى يُزْدَرَى بالناس، فإن ذلك يُفسد نفسه، ويُثير على ظلم الناس والازدراء. قال صلى الله عليه وسلم: "لايدخلُ البعنة من كان في قلبه مثقالُ ذرَّةٍ من كِبْرِ " فقال الرجل: إن الرجل يحبُّ أن يكون ثوبُه حسنا، وتعلُه حسنة ؟ فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبرُ: بطرُ الحق وغَمْطُ الناس " وقال عليه السلام: " ألا أخبر كم بأهل النار؟ كلُّ عُتُلَّ جوَّاظٍ مستكبر " وقال عليه السلام: " بينما رجل يمشى في حلَّة تُعجبه نفسُه، مَرَجِّلٌ براسه، يختال في مشيه، إذ خسف الله به، فهو يتجَلْجلُ في الأرض إلى يوم القيامة"

ومنها: الحلم، والأناة، والرفق: وحاصلها: أن لا يتبع داعية الغضب، حتى يُروِّى، ويرى فيه مصلحة، وليس الغضب مذمومًا في جميع الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: "من يُحْرَم الرفق يحرم النحير كله" وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصنى، قال: "لا تغضب" فردد مرارًا، فقال: "لا تغضب" وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبر كم بمن يحرم على النار؟

كل قريب، هَيُّنِ، لَيِّنِ، سَهُلِ" وقال عليه السلام: " ليس الشديد بالصُّرَعَةِ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"

ومنها: الصبر: وهو عدمُ انقياد النفس لداعية الدُّغةِ، والْهلَع، والشهوة، والبَطَر، وإظهار السر، وصَرْم المودة، وغير ذلك، فيسمَّى بأسام حسب تلك الداعية. قال الله تعالى: ﴿ إنَّمَا يُوفِّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرِهُمْ بِغَيْرِ حسابٍ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أوتى أحد عطاءً أفضل وأوسع من الصبر"

تر جمہ: اورازانجملہ: تواضع ہے۔ اورتواضع ہے کہ نہ چیچے چلنفس تکبراورخود پندی کے تفاضے کے۔ یہاں تک کہ نہ تھیر سمجھ وہ لوگوں کو۔ پس بیشک ہے چیزاس کے نفس کو بگاڑ دیتی ہے اورا بھارتی ہے لوگوں پرظلم کرنے پراورتحقیر کرنے پر(اس کے بعدا عادیث ہیں) ——اورازانجملہ: برد باری، باوقاری اورنری ہیں۔ اور تینوں کا ماحصل ہے کہ نہ پیروی کرے آدمی خصہ کے تفاضے کی، یہاں تک کہ غور وفکر کرے اور خصہ کرنے میں مصلحت دیکھے، اورنہیں ہے خصہ براہر حال میں — اورازانجملہ: صبر ہے۔ اور صبر نفس کا تا بعداری نہ کرنا ہے آسودگی، گھبراہٹ، شہوت، گھمنڈ، افشائے رازادر قطع تعلقات اوران کے ملاوہ کے تقاضے کی۔ پس نام رکھا جاتا ہے صبر اس داعیہ کے موافق ناموں کے فرلید (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ایک کا

#### صفت عدالت كابيان

نی سان آنی نیز کے عدالت کے مظانت (احتمالی جگہوں) کا تکم دیا ہے، اور اس کے اہم ابواب کی اطلاع دی ہے۔ اور آپ نے عدالت آپ نے اللہ کی مخلوق کے سماتھ مہریانی کرنے کی خوبیاں بیان کی جیں اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور آپ نے عدالت کی اقسام کا تذکر وفر مایا ہے۔ جو یہ ہیں: ا- ایک گھر میں بسنے والے افراد میں الفت وائٹلاف ۲- محلّہ والوں کے ساتھ معاشرت ۲- محلّہ والوں کے ساتھ معاشرت ۲- بزرگان وین کی تعظیم ۵- ساتھ معاشرت ۲- بزرگان وین کی تعظیم ۵- لوگوں ہے حسب مراتب برتا وکرنا ۔ فیل میں مجھا حادیث ذکر کی جاتی ہیں جو باب عدالت کی انواع کے لئے نمونہ کا کام دیں گی۔

حدیث (۱)۔۔۔۔۔رسول اللہ میلائیڈیٹر نے فر مایا: ' قطلم دستم ہے بچو ، کیونکہ فلم قیامت کے دن تھپ اندھیر اہوگا'' (منداحمد: ۹۲:۲۶)

خون ہتمہارےاموال اورتمہاری عز تمیں:اللہ تفالی نے تم پرالی قطعی حرام کی ہیں جیسی تمہارے اس دن کی حرمت ہتمہارے اس مہینے میں اورتمہارے اس شہر میں'' پھر فر مایا:'' تھلے مانسو! خیال رکھنا۔ میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنمیں مارنے لگو!'' (بخاری حدیث ۴۳۰۳)

حدیث (۳) ۔۔۔۔رسول القدمینالی بھیجیئے نے فرمایا:''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں''(مشکلوٰ قرحدیث۲)

صدیت (٣) — ابن اللّنبیّة کے واقعہ میں رسول اللّه مِنالَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حدیث (۵) --- رسول القد ضائند بنالا نے فر مایا: ' جس نے بالشت بھرز مین بتھیائی ،اس کوسانوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا'' ( بخاری مدیث ۲۳۵۳ ) اور اس کی وجہ کتاب الز کا قابس گذر چکی ہے (دیکھیں رحمة الندم. )

حدیث (۱) ----- رسول الله علی تَنْهُ یَمْ نَهْ ایا: ' مسلمان :مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہے، جس کا بعض ابعض کومضبوط رکھتا ہے' بھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا یعنی مسلمانوں کو اس طرح با ہم وابسته اور پوسته رہنا جا ہے (مقتلوۃ حدیث ۴۵۵)

حدیث (2) — رسول الله بیانی نیم نے فر مایا: ''مسلمانوں کی حالت ایک دوسرے میں جہت کرنے ہیں ، ایک دوسرے پرچم کرنے ہیں ، ایک دوسرے پرجم کرنے ہیں اور ایک دوسرے پرجم کرنے ہیں جسم کی مثال ہے۔ جب اس کا کوئی حصد در دمند ہوتا ہے تو تمام ( اعضائے ) جسم ایک دوسرے کو در دمند عضو کے لئے شب بیداری اور تپ ہیں شریک ہونے کے لئے بلاتے ہیں ارسلم ۱۱۰۰،۱۱)

حدیث (۸) ــــــــــــرسول الله مِنالِنَهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَا مِنْ جُولُو گول پِررم نبیس کرتا ، الله تعالی اس پِررم نبیس کرتے'' (مسلم ۱۵:۷۵ نشائل)

€ (وَرُورَ مِبَائِدَ رَأَ ا

مرده ایشی فرمائیس کے '(مفکلوة صدیث ۴۹۵۸)

صدیت (۱۰) ---- رسول امند مین تنظیم نے فرمایا ''سفارش کروٹو اب دیئے جاؤگے،اورالتد تعالی اپنے نبی کے ذریعہ جو جامیں گے فیصلہ کریں گے' بعنی کوئی اپنی حاجت لے کرمیرے پاس آئے تو اس کی سفارش کرو، بہ تفتد بر اللہی جو ہوتا ہوگا: ہوگا ہم اپنا تو اب نہ کھوؤ (مقتلوۃ حدیث ۳۹۵۱)

حدیث (۱۱) ----رسول الله مین تناییم نے فرمایا: '' دو شخصوں کے درمیان انصاف کرنا خیرات ہے، کسی کا سواری میں تعاون کرنا: اس کواس پر بٹھالیمنا یااس پراس کا سامان اٹھالیمنا بھی صدقہ ہے اور ہراچھی بات صدقہ ہے' (مسلم ۵۰۷ م مختلوة حدیث ۱۸۹۲)

حدیث (۱۲) — ایک واقعہ میں کمز ورصحابہ (سلمان وصُہیب و بلال رضی الله عنهم) ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے ان کو ناراض کر دیا۔ بخدا! اگرتم الله عنه نے ان کو ناراض کر دیا۔ بخدا! اگرتم نے ان کو ناراض کر دیا تھیں تا ہے ہے دوردگارکو ناراض کر دیا" (مسلم ۲۲:۱۲)

الله عنه ان کو ناراض کر دیا تو یقینا تم نے ایج پر وردگارکو ناراض کر دیا" (مسلم ۲۲:۱۲)

حدیث (۱۳) ۔۔۔۔رسول ابقد مِنْ الله الله مِنْ ا

صدیث (۱۵) — رسول الله سیلیماییم نے فرمایا: ''ان بیٹیوں سے جوآ زمایا گیا (لیمنی اس کے یہاں دختر تولد ہوئی) پس اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا (زندہ در گورنبیس کیا بلکہ اچھی طرح پالا پوسا) تو وہ اس کے لئے دوزخ سے پردہ ہوگ' (مفکوۃ حدیث ۲۹۳۹)

حدیث (۱۱) — رسول القد سِلل یَوْمَ مایا: ' عورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کی میری وصیت قبول کرو۔ کیونکہ وہ پہلی ہے بیدا کی تمیر ہی وصیت قبول کرو۔ کیونکہ وہ پہلی ہے بیدا کی تئی ہیں۔ وہ پہلی ہے بیدا کی تئی ہیں۔ پس اگرتم پہلی کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کوتو ژمیٹھو گے (اوراس کا تو ژنا طلاق ہے )اورا گراس کواسی حال پر رہنے دو گے تو ہمیشہ کج ہی رہے گی (اورتمہارا کام نکلنا رہے گا) پس عورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کی وصیت قبول کرو (مشکوة حدیث ہمیشہ ک

تشری :اس حدیث میں نیوانی فطرت کی کیمثیل ہے۔عورت کی تخلیق کا بیان نبیں ہے اور بیوج (بالکسر) غیر محسوس کی کی کی اسلام کی کئی گئی کی مثیل ہے۔عورت کی تخلیق کا بیان نبیں ہے اور بیوج (بالکسر) غیر محسوس کی کو کہتے ہیں۔ویسے رائے یا کلام کی کئی ۔اور تخلیق حواء رضی اللہ عنبها کی روایات مجمله اسرائیلات ہیں۔اور سورۃ النساء کی بہلی آیت میں جو ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا ﴾ آیا ہے،اس کی تفسیر میں روح المعانی (۱۸۱:۳) میں حاشیہ میں حضرت محمد باقر

رحمہ اللہ کا جو جلیل القدر تا بعی ہیں ، قول نقل کیا ہے: اِنھا محلقت من فضلِ طِلْنِیہ لیٹنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرئے کے بعد جو گوندھی ہوئی مٹی نگی گئی ، اس سے دادی حواء پیدا کی ٹی ہیں۔ واللہ اللہ اللہ میں میں اللہ میں نظام اللہ میں ہوئی مٹی کے بعد جو حدیث (۱۷) — رسول اللہ میں نگی گئی ہے دریافت کیا گیا: شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جب آپ کھا کیں تو اسے بھی کھلا کیں اور جب آپ بہتیں تو اسے بھی پہنا کیں یعنی حسب ضرورت خورد ونوش اور لباس و پوشاک کا انتظام کریں۔ اور چبرہ پر نہ ماریں ، اور قبلے حل اللہ (خیرے محرومی کی بدوعا) نہ کہیں۔ اور آپ اسے نہ چھوڑیں گرگھر میں انتظام کریں۔ اور آپ اسے نہ چھوڑیں گرگھر میں لیٹنی (مشکو قدریدے 10 کی بدوعا) نہ کہیں۔ اور آپ اسے نہ چھوڑیں گرگھر میں لیٹنی (مشکو قدریدے 10 کی بدوعا) نہ کہیں۔ اور آپ اسے نہ چھوڑیں گرگھر میں لیٹنی (مشکو قدریدے 100)

حدیث (۱۸) — رسول الله میالندگیام نے فر مایا:'' جب آ دمی اپنی بیوی کواپنے بستر پر بلائے ، پھروہ نہ آ ہے اور شوہر رات بھرنا راض رہے تو اس برفر شیتے صبح تک لعنت کرتے ہیں'' (مفکلوۃ حدیث ۳۲۴۹)

صدیث (۱۹) — رسول الله میلاندیام نے فرمایا: 'عورت کے لئے جائز نبیں کہ (نفل یاواجب غیر معین) روز ہ رکھے، جبکہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو، گراس کی اجازت ہے۔ اور شوہر کے گھر میں کسی کوآنے کی اجازت نے دیے گراس کی اجازت ہے۔' (مقلوۃ حدیث ۲۰۱۳)

حدیث (۲۰) ۔۔۔ رسول القد مِنْالِنَدْ بَنِالُمْ نِے فر مایا: ''اگر میں کسی کو تکم دیتا کہ وہ کسی کو تجدہ کرے تو میں عورت کو تکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو تجدہ کرے' کیعنی شو ہر کاعظیم حق ہے (مشکلوۃ حدیث ۳۲۵۵)

صدیث (۲۱) — رسول القدمینی بینی نے فرمایا: 'جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہراس سے خوش ہے تو وہ جنت میں جائے گئ' (منتوۃ صدیث ۳۲۵۲)

حدیث (۲۲) ۔۔۔۔۔رسول اللہ مِینَالِیَمَائِیمِ نے فر مایا: ''ایک دینار جوآپ راہِ خدا (جہاد) میں فرج کریں ، دومرادینار جوآپ خلام آزاد کرنے میں فرج کریں ، تنیسرا دینار جوآپ کی غریب کو فیرات دیں اور چوتھا دینار جوآپ اپنی بیوی پر فرج کریں :ان میں سے زیادہ تو اب اس دینار کا ہے جوآپ نے اپنی بیوی پر فرج کیا ہے (محکوٰۃ حدیث ۱۹۲۱) حدیث (۲۳) ۔۔۔۔رسول القد مِنالِقَائِمَ نے فر مایا: ''اگر مسلمان آئی بیوی پر بدا مید تو اب کھ فرج کرے تو وہ فرج کرناای کے لئے فیرات ہوگا'' (محکوٰۃ حدیث ۱۹۳۰)

حدیث (۳۳) --- رسول الله منالاند آیک نیز مایا: ''جبرئیل برابر مجھے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید کرتے رہے، تا آئکہ مجھے خیال ہوا کہاب وہ اس کووارث بنا کیں گئے' (مفکلوۃ مدیث ۲۹۲۳)

حدیث (۱۵) ۔۔۔۔رسول الله منطاق اَلَیْ منظرت ابوذ ررضی الله عندے فرمایا کہ جبتم شور با پکایا کروتو پانی بروحادیا کرواورا ہے پڑوی کا خیال رکھو!'' (مفکوة حدیثے ۱۹۳۷)

حديث (٢٦) \_\_\_\_رسول الله مَالِنَهُ مَالِيَهُ فِي مايا: ''جس كاالله پراورآ خرت كے دن پر نقين ہووہ اپنے پر وى كونه

- ﴿ (وَمُوْرَكُ لِيَكُولُ ﴾

ستائے"( بخاری صدیث ۲۰۱۸)

حدیث (۲۷) — رسول الله مِنْلَیْنَهُ مِنْ فَر مایا: ''بخدا! و همؤمن بیس جس کا پر وی اس کی مصیبت (شرونساد) سے مامون نہیں!'' ( بخاری حدیث ۲۰۱۲ )

حدیث (۲۸) ۔۔۔۔۔۔ایک موقعہ پراللہ تع الی نے تاتے ہے فرمایا '' کیا تو راضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں جو تھے جوڑے، اور میں اُسے کا ٹول جو تھے کا نے ؟!''(مفئلوۃ صدیث ۴۹۱۹) یعنی اللہ کی خوشی تاخوشی: صلہ رحی اور قطع رحی کے ساتھ وابستہ ہے۔

صدیت (۳۰) — رسول الله میناننگیام نے کبیرہ گنا ہوں میں والدین کی نافر مانی کوبھی شامل کیا ہے (مفکوٰۃ مدیث ۵۰) اور جس ترتیب ہے آپ نے کبائر کا ذکر فر مایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد والدین کی نافر مانی اور ایذ ارسانی کا درجہ ہے، تل نفس کا درجہ بھی اس کے بعد ہے۔

حدیث (۳۲) — ایک صحافی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ! کیا میرے ماں باپ کے جمعے پر پہلے السے حقوق میں جوان کے مرنے کے بعد بھی مجھے اداکرنے جائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں! ان کے لئے رحمت کی دعا کرنا ،ان کے لئے بخشش ما نگنا ،ان کا اگر کوئی عہد و بیان کسی ہے ہوتو اس کو پورا کرنا ،ان کے تعلق ہے جورشتے ہیں ان کا لئا دکھنا اور ان کا حق اداکر نا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا' (مشکن قامدیت ۲۹۳۹)

صدیث (۳۳) ۔۔۔۔رسول اللہ مَنالِمَنَا عَلَیْ اللّٰہِ مَنالِمَانِ کَا تَعْلَیْم مِن تَنار ہے: (۱) بوژ معے مسلمان کی تعظیم کرنا (۱) اوراس عالم کی تعظیم کرنا جودین میں غلو کرنے والانہیں ہے بیٹی دین کی غلط ترجمانی نہیں کرتا ،اور شدہ و دین سے دور (بے عمل ) ہے (۳) اور انصاف پرور بادشاہ کی تعظیم کرنا'' (مفکلوۃ حدیث ۲۹۷)

حدیث (۳۲) ۔۔۔ رسول اللہ منالقہ آئے فرمایا:''ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پررتم نہ کرےاوہ حادے بڑے کی بزرگی نہ بہچاتے!'' (مکلوٰۃ صدیث ۴۹۰) حدیث (۳۵) ــــــــــرسول املَّه مِنْهُ بیمنزنے فر مایا:''لوگول کوان کے مرتبول میں اتارو' بیعنی اہل عزیت اورشر فاء کی تو قیر کرو (مشکلو ة حدیث ۳۸۳۲)

حدیث (۳۷) ۔۔۔۔ رسول اللہ میلی دیم نے فر مایا: ''جس نے کسی کی بیار پرس کی ، یا ہے دین بھائی کی ملاقات کی ، توایک پکار نے والااس سے پکارکر کہتا ہے: تو خوش ہو،اور تیرا چلنا دل پسند ہواور تو نے جنت میں ٹھکا نا بنالیا'' (تر ندی حدیث ۲۰۷۱) میاور ان جیسی اور حدیثوں میں صفت عدالت اور حسن معاشرت کی آگہی دگ گئی ہے (ان روایات میں کوئی تر تیب ملحوظ نہیں)

وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بمظان العدالة، ونَبّه على معظم أبوابها، وبين محاسن الرحمة بخلق الله، ورغّب فيها، وذكر أقسامَها: من تألّفِ أهلِ المنزلة، ومعاشرةِ أهل الحيّ، وأهلِ المدينة، وتوقيرِ عظماء الملة، وتنزيلِ كلِّ واحد منزله؛ ونذكر من ذلك أحاديث، تكون أنمو ذَجًا لهذا الباب:

[١] قال صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"

[٢] وقال عليه السلام: " إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا"

[۲] "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

(٤) "والله! لا يـأخـذ أحـد مـنكم منها شيئًا بغير حقه، إلا لقى الله يحمله يوم القيامة، فَلَاغْرِفَنَ أحدًا منكم لقى الله يحمل بعيرًا، له رُغَاءً، أو بقرةً لها خُوار، أو شاةً تَيْعَرُ"

[٥] وقال: " من ظلم قِيْدَ شبر من الأرض، طُوِّقَه من سبع أرضين" وقد ذُكر سِرُّه في الزكاة.

[٦] و" المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضُه بعضًا"

[٧] "مَشَلُ السمؤمنين في توادّهم وتراحُمِهم وتعاطُفهم مَثلُ الجسد : إذا اشتكى منه عضوٌ ،
 تداعى له سائِرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمَّى"

[٨] " من لايرحم الناسَ لايرحَمهُ الله"

[٩] "المسلم أخو المسلم، لايظلمه، ولايُسْلِمُه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كُربةً، فَرَّج الله عنه بها كربة من كُرَبِ يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"

[١٠] " اشْفَعُوا تُوْجَرُوا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما أحبُّ"

[١١] وقال: "تَغْدِلُ بين الاثنين صدقةٌ، وتُعينُ الرجلَ في دابته، فَتَحْمِلُه عليها أو ترفعُ له عليها

٠٥ (وَرَوْرَوَرِيَبَالْيَوَرُ عِ

#### متاعَه: صدقة، والكلمة الطيبة صدقة"

- [١٢] وقال في ضعفاء المهاجرين: " لئن كنتَ أغْضَبْتَهم فقد أغْضَبْتَ ربك"
  - [١٣] وقال:" أنا وكافلُ اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى.
    - [١٤] "الساعي على الأرْمَلَةِ والمسكين كالساعي في سبيل الله"
- [١٥] "من ابتلى من هذه البنات بشيئ، فأحسن إليهن، كنَّ له سترًا من المار"
- [١٦] "استوصوا بالنساء! فإن المرأة خُلقت من ضِلع، وإن أعوج مافى الضلع أعلاه: فإن ذهبتَ تقيمه كسرته"
- [١٧] وقال في حق الزوجة: "أن تُطعمها إذا طعمت، وتكسُوها إذا اكتسيتَ، ولا تضربِ الوجة، ولاتُقَبِّحُ، ولاتَهْجُرِّ إلافي البيت"
  - [١٨] " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملاتكة حتى تُصبح"
    - [١٩] "لايحل لامرأة أن تصوم، وزوجُها شاهد، إلا بإذنه، ولاتأذُنُ في بيته إلا بإذنه"
      - [٧٠] "ولو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجها"
        - [٧١] "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة"
- [٢٢] "دينار أنفقتُه في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدُّقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك: أعظمُها أجرًا الذي أنفقتُه على أهلك"
  - [٣٣] " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة"
  - [٢٤] " مازال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورِّثه"
  - [٢٥] " يا أباذر! إذا طبخت مرقا فأكثر ماءَ ها، وتعاهَدُ جيرانَك"
    - [٢٦] " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايؤذ ِ جارَه"
      - [٧٧] "واللَّهِ! لايؤمن الذي لايأمن جارُه بوائقه"
  - [٢٨] قال الله تعالى للرحم: " الا تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ من وصلكِ، وأقْطَعَ من قطعكِ؟"
    - [٢٩] " من أحبُّ أن يُبْسَطُ له في رزقه، ويُنْسَا له في أثره: فَلْيَصِلْ رحمه"
      - [٣٠] " من الكبائر عقوق الوالدين"
- [٣١] " من الكبائر شتم الرجل والديه: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"
- [٣٧] سئل: هي بقي من بر أبوئ شيئ أبرهما به بعد موتهما؟ فقال:" نعم! الصلاة عليهما،

والاستغفار لهما، وإنفاذُ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهما، وإكرام صديقهما"

[٣٣] "وإن من إجلال الله إكرامُ ذي الشيبة المسلم، وحاملِ القرآن، غيرِ الْغَالِي فيه، والجافي عنه، وإكرامُ ذي السلطان المقسط"

[٣٤] " ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يعرف شرف كبيرنا"

[٣٥] " أنزلوا الناسُ منازلهم"

[٣٦] " مِن عاد مريضًا؛ أو زار أخاً له في الله ، ناداه منادٍ بأن طبت، وطاب ممشاك، وبوَّنْت من الجنة منزلًا"

فهذه الأحاديث وأمثالها كلُّها تنبيه على خُلُق العدالة وحسن المشاركة.

نوٹ: احادیث کاتر جمہ او پر گذر چکا اور باقی عبارت کا ترجمہ بھی واضح ہے۔

### باب\_\_\_\_هم

## احوال ومقامات كابيان

احسان کے حصول کے بعداس کے جوثمرات ونوا کد حاصل ہوتے ہیں وہی''احوال ومقامات'' کہلاتے ہیں۔
وضاحت: سالک جب ذکر وفکر کے ذریعے سیرالی القدشروع کرتا ہے تواسے پچھے عارضی کیفیات پیش آتی ہیں، جیسے
طرب وحزن اور بسط قبض وغیرہ۔ یہی عوارض احوال کہلاتے ہیں۔اور ذکر وفکر کے نتیجہ میں جونوا کد وثمرات حاصل
ہوتے ہیں وہ مقامات کہلاتے ہیں:

حال: وہ عارضی کیفیت ہے جوہمالک کے دل پر چھاتی ہے یائفس میں بیدا ہوتی ہے۔ حال: غیرا ختیاری اور آنی جانی ہوتا ہے۔اس کوحال اس کئے کہتے ہیں کہ وہ پھر جاتا ہے ، برقر از نہیں رہتا۔

مقام: وہ جی ہوئی کیفیت (ملکہ) ہے جو ذکر وُفکر سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یفین اوراس کے شعبے: اخلاص وتو کل وغیرہ۔
اس کے بعد جاننا چاہئے کہ احوال ومقامات سے متعلق روایات کی شرح دومقد مات پر موقوف ہے: پہلامقد مہ: عقل وقلب اور نفس کے اثبات میں اور ان کی ماہیات کے بیان میں ہے۔ اور دوسرا مقدمہ: لطائف علائہ (عقل، قلب اور نفس) سے احوال ومقامات کے بیدا ہوئے کی کیفیت کے بیان میں ہے۔

## بهلامقدمه

## لطا نف ثلاثه كاولائل نقليه سے اثبات

أور

### ان کی ماہیات کا بیان

لطائف: لطیفہ کی جمع ہے۔لطیفہ: لطیف کا مؤنث ہے۔لطیف: کے معنی ہیں اباریک۔انسان کے جسم میں قہم کے استہار سے تین باریک۔انسان کے جسم میں قہم کے استہار سے تین باریک(خفی) چیزیں ہیں، جوعقل،قلب اورنفس کہلاتی ہیں۔ بیاطائف مثلاثہ:نقل ،عقل اور تجربہ سے مثابت ہیں،اور تقلندوں کا ان براتفاق ہے:

عقل کالفل سے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الرعد آیت ۱٬۳۳۲ میں ہے۔
'' بیٹک ان امور میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوعقل سے کام لیتے ہیں''(۲) اور سورۃ الملک آیت ۱۹ میں اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کا قول نقل کیا ہے: '' اور کافر (فرشتوں سے ) کہیں گے: اگر ہم سنتے یاعقل سے کام لیتے تو ہم اہل دوڑ نے میں سے نہ ہوتے''

یدا حادیث اگر چہضعیف ہیں، محدثین نے ان کی اسانید ہیں کلام کیا ہے۔ گرعقل کے سلسلہ ہیں متعددا حادیث مختلف اسانید سے مردی ہے۔ جو باہم مل کرقو می ہوجاتی ہے ( دیگر روایات کے لئے دیکھیں کنز العمال احادیث ۱۳۳۰ تا محتلف اسانید سے مردی ہے۔ جو باہم مل کرقو می ہوجاتی ہے ( دیگر روایات کے لئے دیکھیں کنز العمال احادیث ۱۳۵۰ محتا محدثات مفید ۱۳۷۹)

قلب کانقل ہے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الانفال آیت ۲۳ میں ہے: '' اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آڑبن جاتے ہیں آ دمی اور اس کے قلب کے درمیان' (۲) اور سورۂ ق آیت ۳۷ میں ہے: '' اس میں اس شخص کے لئے بروی عبرت ہے جس کے لئے قلب ہے یا وہ کان لگا کر دھیان ہے بات سنتا ہے''

ا حادیث: (۱) رسول الله مِلاَنْتَهَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَایا: ' سنو!جسم میں ایک بوٹی ہے۔ جب وہ سنور جاتی ہے تو ساراجسم سنور



جاتا ہے۔اور جب وہ بکڑ جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے،سنو! وہ بوٹی قلب ہے' (مظنوٰۃ حدیث ۲۲ ۲۷)(۲)رسول اللہ مِنْاللَّهُ اِللَّهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

نفس كانقل سے اثبات: آيت: سورة حتم السجدة آيت الليں ہے: ﴿ وَلَكُمْ فَيْهَا مَانَشْتِهِي أَنْفُسُكُمْ ﴾ اور تمہارے لئے اس (جنت) ميں وہ ہے جس كوتمہارے نفوس جا بيں گئ

حدیث \_\_\_\_رسول الله میلی مایی این فر مایا: " نفس تمنا کرتا ہے اور خوا بش کرتا ہے ، اور شرم گاہ تصدیق یا تکذیب کرتی ہے ' (مفکلوة حدیث ۸۹)

لطائف ملا شکی ما ہیات: مواقع استعال کا جائزہ لینے سے لطائف ملا شکی ماہیات دری ذیل معلوم ہوتی ہیں .
عقل نے چیز ہے جس کے ذریعہ انسان ان چیز وں کا ادراک کرتا ہے جن کا حواس ظاہرہ سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔
قلب : وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان محبت کرتا ہے ، پغض رکھتا ہے ، پہندیا ناپیند کرتا ہے اور عزم وارا دہ کرتا ہے۔
نفس : وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان لذیذ کھانوں کی ،مزیدار مشروبات کی اور دل پہند ہیویوں کی خواہش کرتا ہے۔

#### ﴿ المقامات والأحوال ﴾

اعلم أن للإحسان ثمرات، تحصل بعد حصوله، وهي" المقامات والأحوال". وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقّف على تمهيد مقدّمين: الأولى: في إثبات العقل والقلب والنفس، وبيان حقائقها. والثانية: في بيان كيفية تولّد المقامات والأحوال منها.

### ﴿ المقدُّمة الأولى ﴾

اعلم أن في الإنسان ثلاث لطائف، تُسمى بالعقل، والقلب، والنفس؛ دلَّ على ذلك اللقل، والعقل، والتجربة، واتفاق العقلاء.

أما النقل : فقد ورد في القرآن العظيم: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَـاتٍ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ وورد حكاية عن أهل النار : ﴿ لَوْ كَنَّا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ ﴾

وورد في الحديث: "أولُ ما خلق الله تعالى العقل، فقال له: أقبل! فأقبل، وقال له: أدبر! فأدبر، فقال: بك أُوّا خِذُ "وقال صلى الله عليه وسلم: "دينُ المرء عقلُه، ومن لا عقل له لادين له "وقال: "أفلح من رُزق لُبًا" وهذه الأحاديث وإن كان لأهل الحديث في ثبوتها مقال، فإن لها أسانيد يقوًى بعضُها بعضًا.

وورد في القرآن العظيم: ﴿ وَاغْلُمُوا أَنَّ يَنْحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ وورد: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُرُى لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ، أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾

وفي البحديث:" ألا إن في الجسد مضغةُ: إذا صلَّحت صلَّح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب" وورد: " مثل القلب كريشة في فلاةٍ، تقلُّمُها الرياح ظهرًا لبطن" وورد في الحديث:" النفس تتمنّي وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه"

ويُعلم من تَتَبُّع مواضع الاستعمال:

أن العقل: هو الشيئ الذي يُذْرِكُ به الإنسانُ مالا يُدْرِكُ بالحواس.

وأن القلب: هو الشيئ الذي به يحب الإنسان، ويُبغض، ويَختار، ويعُزم.

وأن النفس: هو الشيئ الذي به يَشتهي الإنسانُ ما يستلِذُه من المطاعم ،والمشارب، والمناكح.

تر جمہ: مقامات داحوال: جان لیس کہ احسان کے لئے پچھٹمرات ہیں جواحسان کے حصول کے بعد حاصل ہوتے ہیں،اور وہی مقامات واحوال ہیں۔اوران احادیث کی وضاحت جواس باب ہے تعلق رکھتی ہیں دومقدموں کو تیار کرنے یر موقوف ہے: یہلا :عقل، قلب اورنفس کے اثبات میں ، اور ان کی ماہیات کے بیان میں ۔ اور دوسرا: ان ہے مقامات واحوال کے بیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں --- پہلامقدمہ: جان لیں کہانسان میں تین لطفے (باریک باتیں) ہیں، جوعقل، قلب اورنفس کہلاتے ہیں۔اس بِنقل عقل، تجربہ اورعقلاء کا اتفاق دلالت کرتا ہے ۔۔۔ رہی نقل: تو قر آن كريم مين آياب الي آخره

# لطا نُف ثلاثة كادليل عقلي سے اثبات

علم طب میں دلائل سے بیہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ بدن انسانی میں اعضائے رئیسہ تین ہیں: دل، د ماغ اور جگر۔اور ہر ایک کے لئے خدمتگاراعضاء ہیں: دل کی خدمت شرائین، و ماغ کی خدمت اعصاب اورجگر کی خدمت اؤ یردہ کرتے ہیں (نفیسی ۱۹۱۱) انہی اعضاء کے ذریعہ وہ تُو ی اورافعال یا یہ تکمیل کو پہنچتے ہیں جوانسان کی صورت نوعیہ کامفتضی ہیں۔ پس: ا ـــ قوى ادراكيد كالحل د ماغ باورد ماغ بس عقل بــ ادرقوى ادراكيد بيب: (۱) تخیل لیعنی و وقوت جس کے ذریعیہ مادّی چیز وں کا ادراک وتصور کیا جاتا ہے ، جیسے اشجار واحجار کا ادراک۔ (۲) توہم لینی د ماغ کی وہ قوت جس کے ذریعہ غیر ماۃی چیزوں کا ادراک وتصور کیا جاتا ہے، جیسے محبت وبغض

کاادراک (اوربعض کےنز دیک تخیل وتو ہم ایک ہی چیز ہیں یعنی خیال وگمان کرتا)

(٣) خیالی اور وہمی امور میں تصرف کرنا۔ بیکام قوت ِمتصرفہ کرتی ہے۔ وہ خزانہ خیال اور حافظ میں جوصور تیں مجتمع ہوتی ہیں ،ان میں ہے بعض کوبعض ہے جوڑتی ،اور بعض کوبعض سے تو ڑتی ہے۔ جیسے زید کھڑا ہے یانہیں ہے۔ بیٹکم زید اور قیام کے تصور کے بعد قوت مِنصرفہ لگاتی ہے۔

(\*) مجردات لینی غیر مادی چیز وں کوئٹ نہ کسی نیج ہے بیان کرنا۔ بیکا مقل کرتی ہے۔اور کسی نہیں کا مطلب. خمثیل ،استعارہ یا کنا بیوغیرہ کے ذریعہ بیان کرنا ہے۔جیسے معرفت حق کو بادہ وَ ساغر کے بیرا بیٹس بیان کرنا۔

اس کئے بیتمام افعال دل کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔کہا جاتا ہے:خوش و کا خوش و کی اور اس میں کی دیگر ہاتوں کا کل دل ہے۔ اس کئے بیتمام افعال دل کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔کہا جاتا ہے:خوش دلی اور بدد کی وغیرہ۔

ان کی طلب کامل جگرے، اور جس نے ساتھ یاان کی ہم جنس چیز وں کے ساتھ جسم کا قوام وقیام وابستہ ہے، جیسے کھا نا پینا، ان کی طلب کامل جگر ہے، اور جگر میں نفس ہے۔

دلیل: اور فدکورہ اوصاف وافعال کے فدکورہ اعضاء کے ساتھ اختصاص کی دلیل بیہ ہے کہ بھی کسی آفت کی وجہ ہے اعضاء رکیسہ میں سے کوئی عضو ماؤف ہوجاتا ہے، تو اس ہے متعلق اوصاف وافعال میں خلل پڑجاتا ہے۔ دماغ ماؤف ہوجاتا ہے، اور جگر تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں فتور بیدا ہوتا ہے۔ دل آفت رسیدہ ہوتا ہے تو دلیری اور بے باکی میں کمی آجاتی ہے، اور جگر ضعیف ہوجاتا ہے تو اشتہا ختم ہوجاتی ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیاوصاف وافعال ان اعضاء کے ساتھ ضاص ہیں۔ معیف ہوجاتا ہے تو افعال ان اعضاء کے ساتھ ضاص ہیں۔ تعاونِ با ہمی اور خد ام کی احتیاج: اس کے بعد جانتا جا ہے کہ اعضاء رئیسہ میں سے ہراکے کا کام باتی دو کی معاونت کے بغیر تمہیل یڈ برنہیں ہوسکتا ، مثلاً:

(۱) غصدا س وقت بجر کتا ہے اور جذبہ مودت اس وقت موجز ن ہوتا ہے، جب آ دمی گالی کی برائی اور تعربیف کی خوبی کا ادراک کرتا ہے۔ اورادراک عقل کا کام ہے اور غصدا ور محبت کرنا دل کا تعل ہے، جوعقل کے تعاون سے انجام پاتا ہے۔
(۲) آ دی جو بات سوچتا ہے اس کا یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دل تو ی ہو ۔ تو ت فیصلہ کمز ور بوتو آ دمی نہ بذب رہتا ہے۔ سوچتا عقل کا کام ہے، اور یقین کرٹا دل کا تعل ہے، جوعقل کے تعاون سے تام ہوتا ہے۔ نہ بذب رہتا ہے۔ سوچتا عقل کا کام ہے، اور یقین کرٹا دل کا تعل ہے، جوعقل کے تعاون سے تام ہوتا ہے۔
(۳) لذیذ کھانوں کی بہجان اور سین کورتوں کی معرفت اوران میں منافع کا تصور ہی طبیعت کوان کی طرف ماکل کرتا ہے۔ میمعرفت عقل کا تعدید کی بیمان اور میلان بنفس کا عمل ہے، جوعقل کی معاونت سے تحمیل پذیر ہوتا ہے۔

(۳) جب دل اپنے احکام بدن کی گہرائیوں میں نافذ کرتا ہے اورجسم کا انگ انگ بے تاب ہوتا ہے، جسی آ دمی مستلڈ ات کی تحصیل کی سعی کرتا ہے۔ بدن کے اجزاء کو بے تاب بنانا دل کافعل ہے، اور مرغوبات کی تحصیل میں دوڑ دھوپ کرنافس کا کام ہے، جودل کی معاونت ہی ہے تھیل پذیر ہوتا ہے۔

ای طرح ہر عضو خدمت گاروں کا بھی محتاج ہے ہمثلاً: `



(۱) جب حواس: عقل کی خدمت بجالاتے ہیں تبھی ہم محسوسات کا اوراک کرتے ہیں۔ مرنی کا تصورہم ای وقت کرتے ہیں جب آنکھاس کو دیکھتی ہے۔ اوراک بعقل کا فعل ہے ، مگراس کے لئے حواس ظاہرہ کے تعاون کی حاجت ہے۔ کیونکہ نظر وفکرامور معلومہ ہیں ، اور چیزیں معلوم ، مشاہدہ ہی ہے ہوتی ہیں۔ اور مشاہدہ : حواس کے تعاون کامحاج ہے۔ جیسے حدوث ِ عالم کا فیصلہ : عقل اسی وقت کر سکتی ہے ، جب وہ عالم کی تغیر پذری کو بخو بی جانتی ہو۔ اور سے بات بدا ہے اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب وہ عالم کی تغیر پذری کو بخو بی جانتی ہو۔ اور سے بات بدا ہے اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب وہ عالم کی تغیر پذری کو بخو بی جانتی ہو۔ اور سے بات بدا ہے اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب وہ عالم کی تغیر پذری کو بخو بی جانتی ہو۔ اور سے بات بدا ہے اسی وقت

(۲) اگرشرا ئین داعصاب درست نه ہوں، جن پر قلب دد ماغ کی درسی موقوف ہے، تو ان دونوں کے افعال درست نہیں ہو سکتے۔ پس معلوم ہوا کہ اعصاء رئیسہ بھی اپنے خدام سے تعاون حاصل کرتے ہیں۔

مثال سے وضاحت: اعضاء رئیہ: دل ووہاغ اورجگر: ایک دوسرے کے تعاون کے مختاج ہیں، اور خدام کی خدمتگاری کے بھی مختاج ہیں، تاہم ان میں سے ہرایک اپنی مملکت کا بادشاہ ہے، اوراس کے دائر بیس اس کی چاتی ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کے پیش نظر کسی عظیم مقصد کی تعمیل ہو: وہ کوئی تقمین قلعہ بنتج کرتا جا ہتا ہو، تو وہ دوسرے بادشاہ ہوں سے مدو طلب کرتا ہے۔ اور وہ گئر وسیاہ، بکتر ول اور تو پول سے تعاون کرتے ہیں، مگر جنگی مہمات کا منصر موبی بادشاہ ہوتا ہے، جس فیار مرتا ہے۔ ممک میں آئی ہوئی فوج اور ان کے ہیسینے والے بادشاہ محض خادم اور معاون ہوتے ہیں۔ جواس بادشاہ کے مشورہ پر چلتے ہیں۔ چنانچہ واقعات اس طرح رونما ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بہاور، بے باک، تی اور انصاف پر در ہوتا ہے تو واقعات اور طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ براور کے ایک اور انصاف پر در ہوتا ہے تو واقعات اور طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ براور کے ہیں۔ اور اگر وہ براور کر وہ نما ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ براور کے بیں۔ اور اگر وہ براور کے بیں۔ اور اگر وہ براور کر وہ نما ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ براور کر وہ نما ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ براور کی بین کے سے اگر وہ براور کے در موتا ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ براور کے دور ہوتا ہوتے ہیں۔ اور اگر کی براور کا لم ہوتا ہوتی ہیں۔ اگر وہ براور کے در ایک بین اور انصاف براور کر وہ نما ہوتے ہیں۔ اور اگر کی بین کی اور انصاف براور کر وہ نما ہوتے ہیں۔ اور کر وہ نما ہوتے ہیں۔ اور کر وہ نما ہوتے ہیں۔

پی جس طرح بادشاہوں، ان کی را یوں اور ان کی صفات کے اختلاف سے صورتِ مال مختلف ہوتی ہے، گوشکر اور سامان محرب دونوں صور توں میں ملتا جاتا ہے، اس طرح جسم کے اعتفاء رئیسہ بھی اگر جا یک دوسر سے سے تعاون حاصل کرتے ہیں اور خدام ہے بھی کام لیتے ہیں، مگر ان ہیں سے ہرا یک کا تھم اپنی مملکت بدن ہیں مختلف ہوتا ہے لیعنی ہر عضو کا کام الگ ہے۔ حاصل کلام: وہ افعال جو اعتفاء ثلاث سے صادر ہوتے ہیں، وہ متقارب (ملتے جلتے) ہوتے ہیں۔ مثلاً عقل کے تمام کام یکساں ہوتے ہیں۔ اگر عقل ضعیف ہوتی ہے تو اس کے سارے کام آفر بط (کوتا ہیں) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر عقل اوسط درجہ عقل تو ی اور نہایت عالی ہوتی ہے، تو اس کے سارے کام افر اط (زیادتی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر عقل اوسط درجہ کی ہوتی ہے، تو اس کے سارے کام افر اط (زیادتی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر عقل اوسط درجہ کی ہوتی ہے، تو اس کے کام بھی افر اط وتفر بط کے نیج میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خیال میں لائیں، اور ان کا ان مزاجوں کے ساتھ کی جاتی کریں جو ان کے افعالی متقاربہ کو دائما چا ہے ہیں تو بھی اعتفاء: لظا نف ثلاث ہیں، جن سے احسان میں بحث کی جاتی کی بین کی بین کی باتی ہیں ہوتے ہیں۔ ان اعتفاء ہے مین حیث میں ہوتے ہیں اعتفاء: لظا نف ثلاث ہیں، جن سے احسان میں بحث کی جاتی ہے۔ ان اعتفاء ہے مین حیث میں ہوتے ہیں تو کہا کا لائے کے بغیر ) بحث نیس کی جاتی ہے۔ تو علی ہے۔ ان اعتفاء ہے میں حیث میں دان کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر ) بحث نیس کی جاتی ہے۔ ان اعتفاء ہے میں حیث میں دور ان کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر ) بحث نیس کی جاتی ہے۔ تو علی ہیں ہو تو کار

طب میں کی جاتی ہے۔

يس لطا نف ثلاثه كي صفات درج ذيل مين:

قلب کی صفات وافعال:غضب وغصه، دلیری و بے باکی،مودت و محبت، بز دلی و کم جمتی،خوشی و ناخوشی، قدیم محبت کا نباد، بغض و محبت میں تبدیلی، جاوطلی، جو دوسخا، حرص و بخل اور جیم و رجاء۔

عقل کی صفات وا فعال: یقین ،شک ،توہم ، ہر واقعہ کے لئے سبب کی جنبخو اور جلب منفعت اور د فع مصرت کے لئے تد بیریں سوچنا۔

نفس کی صفات: لذید ما کولات ومشروبات کی حرص بحورتوں ہے عشق اوراس کے ما تند چیزیں۔

وأما العقل: فقد ثبت في موضِعه: أن في بدن الإنسان ثلاثةُ أعضاءَ رئيموةٍ، بها تتم القوى والأفاعيلُ التي تقتضيها صورةً نوع الإنسان.

فالقوى الإدراكية: من التخيّل، والتوهم، والتصرفِ في المتخيلات والمتوهمات، والحكاية للمجردات بوجه من الوجوه: محلّها الدماغ.

والغضب، والجرأة، والجود، والشح، والرضا، والشُخْط، ومايشبهها، محلُّها القلبُ؛ وطلبُ مالايقوم البدن إلا به، أو بجنسه، محلها الكبد.

وقد يدلُّ فتورُ بعض القوى، إذا حدثت آفة في بعض هذه الأعضاء: على اختصاصها بها. ثم إن فعل كلِّ واحد من هذه الثلاثة لايتم إلا بمعونة من الآخرَيْن؛ فلولا إدراك مافي الشتم، أو الكلام الحسن: من القبح والحُسْن، وتوهم الفع والضرِّ: ماهاج غضبٌ ولاحب؛ ولولا متانةُ القلب لم يصر المتصوَّرُ مصدَّقا به؛ ولولا معرفةُ المطاعم والمناكح، وتوهمُ المنافع فيها لم يحلُ إليها الطبع؛ ولولا تفيذُ القلب حكمَه في أعماق البدن لم يسْع الإنسانُ في تحصيل مستَلدَّاته؛ ولولا خدمةُ الحواس للعقل ما أدركنا شيئًا، فإن الكسبيات فرعُ البديهيات، والبديهيات، والبديهيات، والبديهيات، والمحسوسات؛ ولولا صحةُ كل عضو من الأعضاء التي يتوقف عليها صحة القلب والدماغ لما كان لهما صحةٌ، ولا تَمُ لهمافعل.

ولكن كل واحد منها بمنزلة ملك اهتم بأمر عظيم: من فتح قلعة صعبة أو نحوه؛ فاستمد من إخوانه بجيوش، ودروع، ومدافع، وهو المدبّرُ في فتح القلعة، وإليه الحكم، ومنه الرأي؛ وإنساهم خدم يسمشون على رأيه، فجاء ت صورُ الحوادثِ على حسب الصفات الغالبة في الملك: من جُرِّأتِه وجُبْنِه، وسخائه وبخله، وعدالته وظلمه؛ فكما يختلف الحال باختلاف

الملوك و آرائهم وصفاتهم، وإن كانت الجيوش والآلاتُ متشابهة، فكذلك يختلف حكم كل رئيس من الرؤساء الثلاثة في مملكة البدن.

وبالجملة: الأفاعيلُ المنبجسة من كل واحد من هذه الثلاثة، تكون متقاربة فيما بينها: إما مائلةً إلى الإفراط، أو التفريط، أو قَارَّةً فيما بين هذا وذلك.

فاذا اعتبرنا هذه الهياكلَ الثلاثةَ مع أفاعيلها المتقاربة وأمزجتها التي تقتضي تلك الأفاعيل المتقاربة دائما، فهي اللطائفُ الثلاث التي يُبحث عنها، لا تلك القوى بذواتها من غير اعتبار شيئ معها.

فالقلب من صفاته وأفعاله: الغضب، والجرأة، والحب، والجبن، والرضا، والسخط، والوفاء والسخط، والوفاء والبخل، والوفاء بالمحبة القديمة، والتلوّن في الحب والبغض، وحب الجاه، والجود، والبخل، والرجاء، والخوف.

والعقل من صفاته وأفعاله: اليقين، والشك، والتوهم، وطلب الأسباب لكل حادث، والتفكر في جيّل جلب المنافع و دفع المضار.

والنفس من صفاتها: الشُّرَّهُ في المطاعم والمشارب اللذيذة، وعشق النساء، ونحوُّ ذلك.

مرجمہ: اور رہی دلیلِ عقل: پس اپی جگہ یہ بات ثابت ہوچک ہے کہ انسان کے بدن میں تین اعضاء رئیسہ ایسے ہیں جن کے ذریعہ ان نوگ ی اور اکیہ بس اور کی اور اکیہ بس کے ذریعہ ان اور قبی اور افعال کی کھیل ہوتی ہے، جن کونو عانسانی کی صورت جا ہتی ہے ۔۔۔ پس آقوی اور اکیہ یعنی خیل اور تو ہم اور خیالی اور وہمی امور میں تصرف کرتا ، اور مجروات کو کسی نہم پر بیان کرتا: ان کامل و ماغ ہے ۔۔۔ اور اس عصہ اور دلیری اور سخاوت اور حص اور خوشی اور وہ با تیں جوان ہے ملتی جاتی ہیں: ان کامل قلب ہے ۔۔۔ اور اس عصہ اور دلیری اور سخاوت اور حص اور خوشی اور وہ با تیں جوان سے ملتی جاتی ہیں: ان کامل جگر ہے ۔۔۔ اور اس بات کی طلب وجبتی جس کے ساتھ بدن کا قوام وقیام وابست ہے: اس کامل جگر ہے ۔۔۔ اور بعض بات کی طلب وجبتی جس کے ساتھ بدن کا قوام وقیام وابست ہے: دلالت کرتا ہے ان صفات کے خقس ہونے قوی کا فتور ( خرابی ) جب ان اعضاء میں ہے کسی میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے: دلالت کرتا ہے ان صفات کے خقس ہونے بران اعضاء کے ساتھ۔۔

پھر بیشک ان میں سے ہرایک کافعل تام نہیں ہوتا گر دوسرے دوکی معاونت ہے، پس (۱) اگر نہ ہواس ہرائی کاادراک جوائی میں ہے، اور (نہ ہو ) نفع وضر رکا خیال تو نہیں ہڑ کے گا پچھے غصہ اور نہ پچھ محبت (۲) اورا گر نہ ہوقعا نو ل اور تورتوں کی پیچان، محبت (۲) اورا گر نہ ہوقعا نو ل اور تورتوں کی پیچان، اوران منافع کا خیال جوان کھا نو ل اور تورتوں میں ہیں تو ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی (۳) اورا گر نہ ہودل کا نافذ کرنا اوران منافع کا خیال جوان کھا نو ل اور تورتوں میں ہیں تو ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی (۳) اورا گر نہ ہودل کا نافذ کرنا اپنا تھم بدن کی گہرائیوں میں تو نہیں دوڑ دھوپ کرے گا انسان اپنی مرغوبات کی خصیل میں سے (۱) اورا گر نہ ہودواس کی خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیرہیات کی شاخ ہیں یعنی نظر وفکر ضدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیرہیات کی شاخ ہیں یعنی نظر وفکر سے خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیرہیات کی شاخ ہیں یعنی نظر وفکر سے خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیرہیات کی شاخ ہیں لیعنی نظر وفکر سے خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیرہیات کی شاخ ہیں لیعنی نظر وفکر سے خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیرہیات کی شاخ ہیں لیعنی نظر وفکر سے خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیرہیات کی شاخ ہیں کیونکہ انسان کو نسل میں میں میں میں ہونے کی سکت کی سکت کی شاخ ہوں کی شاخ ہوں کی خدمت کر دور کی سکت کی سکت کی سکت کی سکت کی شاخ ہوں کو میں کر سکت کی سکت کی سکت کو سکت کے دور کر کر سکت کی سکت کر سکت کر سکت کر سکت کر سکت کے دور کر کر سکت کر سکت کے دور کر سکت کی سکت کر سکت کی سکت کر سکت کی سکت کر سکت کی سکت کے دور کر سکت کر سکت کر سکت کے دور کر سکت کر سکت کی سکت کر سکت کر

امور معلومہ ہی میں ہوتی ہیں۔اور بدیبیات محسوسات کی شاخ ہیں لیعنی حواس کے ذریعہ جانی ہوئی چیزیں بدیبی ہوتی ہیں — (۱) اور اگر نہ ہوان اعضاء میں سے ہر عضو کی درتی ، جن برقلب ود ماغ کی درتی موقوف ہے، تو نہیں ہوگی قلب ود ماغ کے لئے درشکی ،اور نہیں تام ہوگاان دونوں کا کام۔

مگران اعضاء میں سے ہرایک بمنزلداس بادشاہ کے ہے جو کسی بڑے معاملہ کا اہتمام کرتا ہے بعنی کسی سنگین قلعہ کو فتح
کرنا یا اس جیسیا کوئی اہم کام ۔ پس وہ مدوطلب کرتا ہے اپنے برادروں سے یعنی دوسر بے بادشاہوں سے لئنگروں اور
بہتر وں اور تو پوں کی ، درانحالیکہ وہی انتظام کرنے والا ہے قلعہ کی فتح کا ،اورای کی طرف تھم ہے اورای کی رائے چنتی
ہے۔ اور وہ لوگ (جوبطور کمک آئے ہیں) خدام ہی ہیں ،اور وہ ای کی رائے پر چلتے ہیں۔ پس آتی ہیں واقعات کی صورتیں ان صفات کے موافق ، جواس بادشاہ ہیں غالب ہوتی ہیں یعنی اس کی دلیری اوراس کی بزولی ،اوراس کی سخاوت
اوراس کی بخیلی ،اوراس کا انصاف اوراس کاظلم ۔ پس جس طرح حالت مختلف ہوتی ہے بادشاہوں ،اوران کی را یوں اوران کی را یوں اوران کی صفات کے اختلاف ہوتی ہے ،اگر چر لشکر اور آلات جنگ ملتے جلتے ہوتے ہیں ، پس اس طرح رؤسا ، ثلا شرمیں ۔ ب

اور حاصل کلام: وہ افعال جوان تین اعشاء میں سے جرایک سے پھوٹے والے بیں آپی میں متقارب ہوت ہیں ۔ یا تو افراط کی طرف مائل ہوتے ہیں ، یا تفریط کی طرف یا اس کے اور اُس کے درمیان میں تشہر نے والے بیس ہیں ہیں جب ہم ان تین مجسموس ( اعضاء ثلاثہ ) کا ان کے ان افعال کے ساتھ جو کہ متقارب ہیں خیال کریں ، اور ان کے ان مزاجوں کے ساتھ جوان متقارب افعال کو وائما چاہتے ہیں لحاظ کریں تو وہ لطا نف میں جن سے بحث کی جاتی ہر اسوک واحسان میں ) ان تُو ک سے بحث نہیں کی جاتی فی نفسبا یعنی ان کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر سے پس قلب سوک واحسان میں ) ان تُو ک سے بحث نہیں کی جاتی نفسبا یعنی ان کے ساتھ کی محبت و تحفی میں رنگ کی صفات وافعال میں سے ہیں: یقین ، شک ، تو تم ، ہر واقعہ برلنا، جو طلبی ، سخاوت ، بخل ، امید اور خوف سے اور تقل کی صفات وافعال میں سے ہیں: یقین ، شک ، تو تم ، ہر واقعہ برلنا، جو طلبی ، سخاوت ، بخل ، امید اور دفع مصرات کے لئے تدبیر یں سو چنا سے اور نفس کی صفات میں سے ہیں: لیتین ، شک ، تو تم ، ہر واقعہ کے لئے اسباب کی جبنی اور جلب منافع اور دفع مصرات کے لئے تدبیر یں سوچنا سے اور نفس کی صفات میں سے ہیں ۔ لئے اسباب کی جبنی اور جلب منافع اور دفع مصرات کے لئے تدبیر یں سوچنا سے اور نفس کی صفات میں سے ہیں ۔ لئے تدبیر یں سوچنا سے اور نفس کی صفات میں سے ہیں ۔ لئے اسباب کی جبنی اور دفع مصرات کے لئے تدبیر یں سوچنا سے اور نفس کی صفات میں سے ہیں ۔ لئے تدبیر یں سوچنا سے اور نفس کی صفات میں سے میں ۔

## تجربات سے لطائف کا اثبات

عقل ونقل ہے لطا کف مناشہ کے اثبات کے بعداب لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں۔اس ہے بھی عقل،قلب اورنفس کا پیتہ چلتا ہے۔ کیونکہ جو بھی شخص افرادِ انسانی کا جائزہ لے گا: وہ بیابات بالیقین جان لے گا کہ لوگ اپنی نسر شت مين ان لطائف مين مختلف مين - كسى كا قلب بفس برحاكم عنوكسى كانفس: قلب برحاوى:

پہااٹخف : جس کا قلب:نفس پر حاکم ہے: جب اس کو غصہ آتا ہے یا اس کے دل میں کسی بڑے منصب کی خواہش بیجان پیدا کرتی ہے تو وہ اس کے سامنے بڑی ہے بڑی لذت کو بیج سمجھتا ہے۔وہ اس ہے محردمی پر صبر کرتا ہے۔اوراس کو چھوڑنے پرنفس سے کمرلیتا ہے۔

اور دوسرافخص جس کانفس: قلب پرحاوی ہوتا ہے: جب اس کے سامنے خواہش نفس آتی ہے تو وہ زبردتی اس میں گھستا ہے، جا ہے بزار داغ کیوں نہ لگ جا کیں۔اوراگر اس کوکسی بلند منصب کی لائج دی جاتی ہے یا ذلت ورسوائی ہے ذرایا جا تا ہے تو بھی وہ دل کی جاہت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔

پھر پہلاتھ اگر غیور (بہت غیرت مندآ دمی) ہوتا ہے، اوراس کے ساسنے کوئی الیی عورت آتی ہے جواس کو پہند ہوتی ہے، اوراس کے ساسنے کوئی الیی عورت آتی ہے جواس کو پہند ہوتی ہے، اوراس سے نکاح ممکن بھی ہوتا ہے۔ اوراس کانفس اس سے نکاح کرنے کی دعوت بھی ویتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں غیرت کے قبیل کی کوئی بات آتی ہے، اور وہ نکاح کی طرف ماکن میں ہوتا۔ بہی شخص بھی بھوکا نزگار ہنا پہند کرتا ہے، مگر فطری خود داری کی وجہ ہے کسی سے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا۔

اوردوسرافخص اگرلالچی ہوتا ہے۔اوراس کے سامنے کوئی ول پسند قورت یا کوئی لذیذ کھانا آتا ہے،اوروہ حفظان صحت کے اصول سے یا مملی تجربہ سے جانتا ہے کہ وہ کھانا اس کے لئے ہخت مصرب ،اوراس عورت سے نکاح کرنے میں لوگوں سے اندیشہ ہے: تو وہ اولا فررتا ہے، ہم جاتا ہے، اور بازر بہتا ہے۔ پھر خواہش اس کو اندھا کردیتی ہے۔اوروہ دیدہ ودانستہ ورطع ہلاکت میں پڑتا ہے۔

اور کبھی یہی انسان مختلف جبتوں (ول کی جبت اور نفس کی جبت) کی طرف میلان یا تا ہے یعنی ول پچھ چاہتا ہے اور نفس کچھ۔ پھرایک تقاضاد وسرے تقاضے پر غالب آتا ہے، اور وہ اس کے تقضی پر چل پڑتا ہے۔ پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ اور وہ اس کے تقاضوں پر چلا اس سے سرز وہوتے رہتے ہیں، تا آئدہ وہ ضرب المثل بن جاتا ہے۔ اگر وہ نفس کے تقاضوں پر چلا ہے تو انباع ہوی اور قلت تحفظ میں اس کی مثال وی جاتی ہے کہ فلال جسیا بدچلن یا فلال جسیا نیک سیرت!

اور چوتھا شخص: وہ ہے جس پرریت درواج ،حب جاہ اور اپنی ذات سے عار ہٹانے کا جذبہ غالب آتا ہے تو وہ غصہ ضبط کرتا ہے۔اورلوگوں کی کڑ دی کسلی باتیں س لیتا ہے، حالا نکہ اس کوغصہ بہت آتا ہے۔اور وہ بز دل بھی نہیں ہوتا۔ تاہم وہ خوابش کوچیوڑتا ہے تا کہاں کے بارے میں ایس ویسی بات نہ کمی جائے: جسے وہ پیند نبیس کرتا۔اوراس کی بدنا می نہو۔ اوراس کا منصب عالی محفوظ رہے۔

پس پہلائض در ندوں کے ساتھ تشبید یا جاتا ہے بینی وہ خونخو ارجانوروں کی طرح بٹیلا سمجھا جاتا ہے۔اور دوسراشخص چو پایوں کے ساتھ تشبید یا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانوروں کی طرح ہر طرف منہ مارتا ہے۔اور تیسرافخص فرشتہ صفت انسان ہے۔اور چوتھا بامر قرت اور بلند حوصلہ کہلاتا ہے۔

پھر جائز ہ لینے والے کو معمولی لوگوں میں ایسے افراد بھی ملیں گے جن میں کوئی ووتو تنس ایک ساتھ تیسری توت پر غالب
ہوگی۔ مثلاً: قلب اورنفس دونوں کاعقل پر غلبہ ہوگا۔ اور قلب اورنفس کے تقاضے اگر چدالگ الگ ہیں مگروہ باہم مصالحت
کر لینتے ہیں ، اس لئے بھی قلب کی چلتی ہے تو بھی نفس کی ، اور عقل بے چاری ونگ رہ جاتی ہے۔
غرض: جب فہیم آ دمی لوگوں کے احوال کو منضبط کرنا چاہے گا اور ان کی تفہیم کا قصد کرے گا تو وہ لطا کف ثالا شرکو تا بت
کرنے کی طرف مجبور ہوگا۔ ان کو مانے بغیر اس کے لئے چارہ کا رہی نہیں ہوگا۔

وأما التجرِبَة: فكل من استقرأ أفرادَ الإنسان علم لامحالة: أنهم مختلفون بحسب جبلتهم في هذه الأمور: منهم: من يكون نفسه هي القاهرةُ على الفس، و منهم: من تكون نفسه هي القاهرةُ على القلب:

أما الأول: فإذا أصابه غضب، أو هاج في قلبه طلبُ منصبٍ عظيمٍ، يستهينُ في جنبه اللذاتِ العظيمةُ، ويصبر على تركها، ويجاهد نفسه مجاهدةُ عظيمةٌ في تركها.

وأما الآخر : فإنه إذا عرضت له شهوةٌ اقتحم فيها، وإن كان هناك ألفُ عارٍ، والايلتفت إلى ما يُرَغَّبُ فيه من المناصب العالية، أو يُرَهَّبُ منه من الذلّ والهوان.

وربما يبدو للرجل الغيور مَنْكَحِّ شهي، وتدعوا إليه نفسُه أشدُّ دعوة، فلايركن إليها لخاطرٍ هَجَسَ من قلبه من قبيل الغيرة؛ وربما يصبر على الجوع والعُراى، ولايسال أحدًا شيئًا، لِمَا جُبِلَ فيه من الْأَنفَةِ.

وربسا يبدو للرجل الحريص منكح شُهِيّ، أومطعم هنيّ، ويعلم فيهما ضررًا عظيمًا: إما من جهة الطب، أو من جهة الحكمة العملية، أو من جهة سطوة بني آدم؛ فيخافُ ويرتَعِشُ ويرغوى، ثم يُعميه الهوى، فيقتحم في الورطة على علم.

وربمايُدرك الإنسان من نفسه نزوعًا إلى جهتين متخالفتين، ثم يغلب داعية على داعية، ويتكرر منه أفعال متشابهة على هذا النسق، حتى يُضرب به المثلُ: إما في اتباع الهوى وقلة

الجفاظِ، وإما في ضبط الهوى وقوة المُسْكَةِ.

ورجل ثالث: يغلب علقُه على القلب والنفس، كالرجل المؤمن حقَّ الإيمان، انقلب حبُه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع، وإلى ما عَرَفَ من الشرع جوازه، بل استحبابَه، فلا يبتغى أبدًا عن حكم الشرع جولًا.

ورجل رابع: يخلب عليه الرسم، وطلبُ الجاه، ونفيُ العار عن نفسه، فهو يكظم الغيظ، ويصبر على مِرارة الشتم، مع قوة غضبه، وشدة جرأته؛ ويتركُ شهواتِه مع قوة طبيعته، لنلا يقال فيه: مالايحبه، ولئلا يُنسب إلى الشيئ القبيح، أو ليجدَ ما يطلبه من رفعة الجاه وغيره.

فالرجل الأول: يُشَبُّهُ بالسباع، والثاني: بالهائم، والثالث: بالملاتكة، والرابع يقال له: صاحبُ المروءة، وصاحب معالى الهمّم.

ثم يجدُ من غرض الناس أفرادًا يغلب فيها قوّتان معاً على الثالثة، ويكون أمرهما فيمابينهما متشابِها، ينال هذا من ذلك تارة، وذلك من هذا أحرى؛ فإذا أراد المستبصرُ ضَبْطَ أجوالِهم، والتعبيرُ عماهم فيه، اضطَرَّ إلى إثبات اللطائف الثلاث.

انسان این نفس میں اشتیاق پاتا ہے دومتخالف جبتوں کی طرف، پھرا یک داعیہ دوسرے داعیہ پر مالب آتا ہے، اور بار بار پائے جاتے ہیں اس داعیہ ہے: ملتے جلتے اعمال اس انداز پر ، یباں تک کہ اس شخص کی مثال بیان کی جاتی ہے: یا تو خواہش کی پیروی میں اور نگہبانی کی کمی میں اور یا خواہش کے ضبط کرنے میں اور باز رہنے کی قوت میں۔

لغات: هاج يهيج هيجًا وهيجانًا: كِمْ كنا، براهيخة كرنا إستَهان به: فَيَ يَحَمّاً بَقير جَاننا ١٠٠ الأنفَة: خود دارى، الم جاز أنف (س)أنفًا من العار: خود داربوتا إرْعوى إرْعواء من الجهل: ركنا، بازر بهنا الجول: روال، انقال كباجاتا به لاجول عنه سورة الكهف آيت ١٠٠ اليس بن ﴿ لاَ يَهُ هُونَ عَنْهَا جِوَلاً ﴾ جنت به كبيل ادرجكه جانا نبيل جامي على سي ادرجكه جانا نبيل جامي سي مناه المبيل ادرجكه جانا نبيل جامي سي مي مي سي سي ادرجكه جانا نبيل جامي سي مناه المبيل ادرجكه جانا نبيل جامي سي سي ادرجكه جانا نبيل جامي سي سي ادرجكه جانا نبيل جامي سي المبيل ادرجكه جانا نبيل جامي سي سي المبيل ادرجكه جانا نبيل جامي سي سي المبيل المبي

تصحیح: ثم یجد اصل میں لم یجد تھا اور علی النالنة اصل میں علی النلاثة تھا۔ بدوونوں تفیف ہیں انھیجے مخطوط کرا جی ہے کی ہے اور مولا ناسندھی رحمہ اللہ نے بھی کی ہیں۔

قَا لَده: حَمَتِ عَمليه العملية أي المرادا پناذ الى تجرب قوله: أو من جهة الحكمة العملية أي من جهة التجربة، وإنما سميت التجربة بالحكمة العملية الأنها تحصل بتكرار العمل مرة بعد مرة ( سندي )

公

公

\*

## عقلاء کے اتفاق سے لطا نف کا اثبات

مختلف اویان و نداہب کے تمام وہ لوگ جوتز کیہ یعنی نفس کوسنوار نے کا اہتمام کرتے ہیں: لطائف بلاثہ کے اثبات پر یا
ان احوال و مقد مات کے بیان پر جوان لطائف تیجل رکھتے ہیں جشفی ہیں ۔ بیاتفی بھی لطائف کے بیور گا ایک دلیل ہے۔
البت فلفی فن تہذیب الاخلاق ہیں ان لطائف کے نام بنفس بنگی نفس سنبتی اورنفس بہیں رکھتے ہیں گراس تسمیہ ہیں
گونہ تسامح ہے۔ کیونکہ ہرعقل بنفس ملکی نہیں ہے، بلکہ سنوری ہوئی عقل نفس ملکی ہے، اسی طرح ہرقلب نفس سبعی نہیں ہے،
بلکہ گرا ہوا قلب نفس سبعی ہے۔ گر چونکہ سنوری ہوئی عقل عقل کا بہترین فردھی اور گرا ہوا ہونا قلب کامشہور وصف تھا، اس

اورصوفیا بھی ان لطائف ٹلا شہرکوسنوار نے کا بہت زیادہ انہمام کرتے ہیں۔ البتہ وہ ان لطائف کے علاوہ دواور لطفے بھی ثابت کرتے ہیں، اور وہ ان دونوں کا ان بین لطائف ہے بھی زیادہ انہمام کرتے ہیں۔ وہ دولطفے: روح اور سر ہیں۔ روح وسر کی حقیقت واوصاف: اور روح وسر کی حقیقت سے ہے کہ قلب کے دورخ ہیں: ایک رخ: بدن اور اعضاء کی طرف مائل ہے، جو ماذہ ہے بجر دہستی اور وجود جھن طرف مائل ہے، جو ماذہ ہے بجر دہستی اور وجود جھن ہے۔ قلب کے اس رخ کوصوفیا قلب کہتے ہیں۔ اس طرح عقل کے بھی دورخ ہیں: ایک رخ: بدن اور حواس ظاہرہ کی طرف مائل ہے، عقل کے اس رخ کوصوفیا ''روح'' کہتے ہیں۔ اس طرف مائل ہے، عقل کے اس رخ کوصوفیا ''میز'' کہتے ہیں۔ اور دوسرارخ: اللہ تی کی طرف مائل ہے، عقل کے اس رخ کوصوفیا ''میز'' کہتے ہیں۔ اور دوسرارخ: اللہ تی کی طرف مائل ہے، عقل کے اس رخ کوصوفیا ''میز''' کہتے ہیں۔ (سر : عربی ہیں راء کی تشدید کے ساتھ بھی راز اور بھید ہے اور اردود فاری ہیں راء کی تشدید کے بغیر سنعمل ہے ) پس:
قلب کی صفت (خوبی): (۱) اللہ کی طرف اور طاعات کی طرف بے قرار کرنے والا شوق (۲) اور بے خودی کی حالت ہے۔

اورروح کی صفت: (۱) انستیت (الله ہے مہر ومحبت) (۲) اورانجذ اب (الله کی طرف تھیج جانا) ہے۔ اورعقل کی صفت: الیم باتوں کا یقین کرنا ہے جن کا ماخذ: انسانی علوم کے ماخذ ہے قریب ہے۔ یعنی تمثیل وقیاس وغیرہ کے ذریعہ ان کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے (۱) مغیبات پر ایمان لانا۔ مثلاً جنت وجہنم ، جن وملائکہ، حشر ومعاد وغیرہ کی تصدیق کرنا (۲) اور تو حیدا فعالی لینی ایک ہی ذات کو بندگی کا مستحق سمجھٹا اوراس کی بندگی کرنا۔

اورسر کی صفت: ایسی با توں کا مشاہرہ کرنا ہے جوعلوم انسانی سے برتر و بالا ہیں، جواس مجرد محض کی باتیں ہیں جونہ زمانی ہے نہ مکانی ، اور نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کی جاسکتی ہے اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ یعنی تجلیات کا مشاہدہ کرنا سرکی خاص دولت ہے۔

فاكده: (١) چونكه شريعت عام انساني علوم كے معيار پر تازل ہوئى ہے ، مخصوص افر اد كے احوال كو پیشِ نظر تبيس ركھا كيا،

اس لئے ان لطا نف ہے شریعت نے بہت زیادہ تصلی بحث نہیں کی ، بلکہ ان مباحث کو پس پروہ کر دیا ہے بعنی اجمالا ان کی طرف اشارے کئے ہیں۔

فائدہ:(۲) دنیا کے دیگرادیان ومل والوں کے پاس بھی اس سلسلہ کے علوم ہیں۔ان کی کتابوں کا جائزہ لیا جائے اور پچھنجم وفراست ہے بھی کام لیا جائے تو ان کا پیتہ چل سکتا ہے (یہ دونوں فائدے کتاب میں ہیں)

وإما اتفاق العقلاء : فاعلم أن جميعَ من اعتنى بتهذيب النفس الناطقة من أهل الملل والنَّحَل: اتفقوا على إثبات هذه الثلاث، أو على بيان مقاماتٍ وأحوال تتعلق بالثلاث.

فالفيلسوف في حكمته العملية يُسميها: نفساً ملكية، ونفسا سبعية، ونفسًا بهيمية؛ وفي هده التسمية نوع من التسامح، فسمّى العقل بالنفس الملكية تسمية بأفضل أفراده، وسمى القلبَ بالنفس السبعية، تسمية بأشهر أوصافه.

وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف، واعتنوا بتهذيب كل واحدة، إلا أنهم أثبتوا لطيفتين أخريَيْن أيضًا، واهتموا بهما اهتماما عظيما، وهما الروح والسِّرُ.

وتحقيقهما: أن القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجوارح، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة؛ وكذلك العقل له وجهان: وجه يميل إلى البدن والحواس، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة؛ فسموا ما يلى جانب السفل قلبا وعقلاً، وما يلى جانب الفوق روحًا وسرًا.

فصفة القلب: الشوق المُزْعج، والوجد؛ وصفة الروح: الأنسُ والانجذاب؛ وصفة العقل: اليقين بما يقرب مأخذه من مأخذ العلوم العادية، كالإيمان بالغيب، والتوحيد الأفعالى؛ وصفة السر: شهودُ ما يجِلُّ عن العلوم العادية، وإنما هو حكايةٌ مَّا عن المجرد الصَّرْف، الذي ليس في زمان ولامكان، ولايُوْصَف بوصف، ولايُشار إليه بإشارة.

والشرع لما كان نازلاً على ميزان الصورة الإنسانية، دون الخصوصيات الفردية: لم يبحث عن هذا التفصيل كثير بحث، وترك مباحثها في مِخْدع الإجمال. وسائر الملل والنَّحَلِ أيضًا عندهم علمٌ من ذلك يُعرف بالاستقراء، مع نوع من التفطُن.

ترجمہ: اور رہاعقل مندول کا اتفاق: پس جان لیں کہ ملل وادیان والوں میں ہے تمام وہ لوگ جونفس ناطقہ کو سنوار نے کا اجتمام کرتے ہیں ہتفق ہیں ان تین لطا نف کے اثبات پر، یا اُن مقامات واحوال کے بیان پر جولطا نف مثلاثہ سنوار نے کا اجتمام کرتے ہیں ہتفق ہیں ان لطا نف کے نام رکھتا ہے: نفس ملکی اورنفس مبعی اورنفس ہیں ،اور

اس نام رکھنے میں گونہ تسائح ہے۔ پس نام رکھا ہے فلنفی نے عقل کانفس ملکی: نفس ملکی کے بہترین افراد کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔
کے طور پر۔اور نام رکھا ہے قلب کانفس مبھی: قلب کے اوصاف میں ہے مشہور ترین دصف کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔
اور صوفیا کی جماعت: انھوں نے بہ لطائف ذکر کئے ہیں۔اورانھوں نے ہرایک کوسنوار نے کا اہتمام کیا ہے۔ گر
وہ ان لطائف علائہ کے علاوہ دولطیفے اور بھی ثابت کرتے ہیں۔اوران دونوں کا بہت زیادہ اجتمام کرتے ہیں۔اوروہ دو
لطیفے روح اور سر ہیں۔

اوران دونوں کی حقیقت: یہ ہے کہ قلب کے دورخ ہیں: ایک: بدن اوراعضاء کی طرف مائل اور دوسرارخ: غیر مائل اور دوسرارخ: غیر مائل کے دورخ ہیں: ایک: بدن اور حواس کی طرف مائل۔ اور اس طرح عقل کے لئے بھی دورخ ہیں: ایک: بدن اور حواس کی طرف مائل۔ اور دوسرارخ: غیر ماذی ذات اور وجود محض کی طرف مائل۔ پس نام رکھا صوفیائے جانب اسفل کا قلب وعقل اور ماس جانب کا جواویر کی جانب ہے: روح اور سر۔

پس قلب کی حالت: (۱) بقر ارکرنے والا شوق (۲) اور بخودی کی حالت ب اور روح کی حالت: (۱) استبعد (۲) اور انجذ اب ( کھیج جانا ) ہے ۔ اور عقل کی حالت: اس بات کا بھین کرنا ہے جس کاما خذ: علوم عادیہ کے ماخذ سے قریب ہے۔ جیسے مغیبات پر ایمان لا نااور تو حید افعالی ۔۔۔۔ اور سرکی حالت: اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے جو علوم عادیہ سے برتر وبالا ہے ،اور وہ بس اس مجر دھن کی گئی وحف علوم عادیہ سے برتر وبالا ہے ،اور وہ بس اس مجر دھن کی گئی وحف کے ساتھ متصف نہیں کی جاتی ، اور نہاں کی طرف کوئی اشارہ کیا جاتا ہے ۔۔۔ اور شریعت جبکہ اتر نے والی تقی صورت کے ساتھ متصف نہیں کی جاتی ،اور نہاں کی طرف کوئی اشارہ کیا جاتا ہے ۔۔۔ اور شریعت جبکہ اتر نے والی تقی صورت کرنا ۔ اور چھوڑ دیا ان کے مباحث کو اجمال کی کوٹھڑ کی میں ۔۔۔ اور دیگر ملل و ندا ہب کے پاس بھی اس سلسلہ کاعلم ہے وہ جاتا ہا سکتا ہے جائزہ لینے ہے ، گونے ذریر کی کے ساتھ۔۔

## دوسرامقدمه

## احوال ومقامات كابيان

آئیڈیل انسان: یہ بات جان لینی چاہئے کہ انتہائی مضبوط عقل دسم دالا آدمی وہ ہے جس میں دویا تھی پائی جا کیں: ایک: اس کا ماقہ ہ نوگی احکام کواپنے اندر ظہور کا کامل و کمل موقع دے یعنی اس کا جسم کامل ہو۔ خِلقت کے اعتبارے ا اس میں کوئی تقص اور عیب نہ ہو۔ایسا ہی انسان افرادانسانی کاسر دار ہوتا ہے۔

دوسری: انسانوں کے ارتقاء کے لئے ایک آئین ودستور ہے، جس کے بارے میں بھی لوگ جانے ہیں کہ جواس کی حذ اعلی کوچھولیتا ہے وہی کامل انسان ہے۔ اور جواس ہے جس قد رفر ونز رہ جاتا ہے، وہ اُسی قد رناقص ہے۔ اور میدونوں باتیں کسی میں اس وفت جمع ہوتی ہیں جب دوباتیں یائی جائیں:

ایک: جب عقل: قلب پر غالب ہو، درانحالیکہ قلب نہایت قُو ی اور تُو ی نہایت مضبوط ہوں بیعنی ضعف قلب وقُو ی کی وجہ سے عقل غالب نہ ہو، بلکہ دوا تو ی اوراَ کمل ہونے کی بنا پر غالب ہو۔

دوسری: جب قلب:نفس پر حاوی ہو، درانحالیکہ نفس نہایت تو ی اور اس کے تقاضے وافر ہوں۔ بیٹی نفس پیر نہ ہو، جوان ہواوراس کے ارمان بےشار ہوں مگر دل اتنا قوی ہو کنفس پر کنٹرول کر لے۔

جس فحض میں یہ باتیں جُہتے ہوتی ہیں وہی تام اخلاق والا اور مضبوط فطرت والا ہے۔ اور اس سے ور سے بہت می متفاوت درجات والی اص ف میں ، جو محض انسانوں کے احوال میں سیجے خور وفکر کر ہے گا، وہ ان اقسام کو جان لے گا۔

ہمائم کا حال: اور بے زبان جانوروں میں بھی لطائف محلاثہ: عقل وقلب ونش پائے جاتے ہیں۔ مگران کی عقل اتن ضعیف ہوتی ہے کہ قلب وفض کے مقابلہ میں مغلوب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کواد کا مشرعہ کا ملکف نہیں بنایا گیا۔ اور خدو ملا اعلی تک پہنچ سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت و کے میں ارشاد پاک ہے: ''اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بنی آ دم کو عزت بخشی، اور ان کو نظری اور تری میں سواریاں عطافر مائیں، اور نفیس چیزوں میں سے ان کورزق ویا، اورا پنی بہت می مخلوقات پر ان کو نمایاں فضیلت دی'' انسان کو یہ برتری اس کی وافر عشل اور کا مل فہم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ اپنی خداداد عقل بی کے ذریعے جیوانات پر سواری کرتا ہے، اور ان میں سے فیس کو کھا تا ہے۔ اگر بہائم میں بھی انسانوں کے بقدر خداداد عقل بوتی تو وہ انسانوں کی دسترس سے باہر بوجاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حیوانات کی عقل ناقص ہے۔

مضبوط آ دمی کی تشمیں :اورانتہائی مضبوط آ دمی جارطرح کے ہوتے ہیں :سچامؤمن ، ولی صفت انسان ، ہے دین گمراہ مخص اور دین سے جاہل آ دمی :

سچاموَمن: وہ ہے جس کی عقل اُن عقا کہ حقہ کی تابعدار ہوجوا نبیا ئے کرام کیہم الصلوٰۃ والسلام سے ماخوذ ہیں ،اور وہ ان حضرات نے عالَم بالا سے حاصل کئے ہیں۔

ولی صفت انسان: وہ ہے جوامیان میں پختگی کے ساتھ بلادا سطہ ملاً اعلی سے فیضیاب ہو، اس کو کمالات نبوت سے حصہ ملا ہو۔ حدیث میں ہے:'' امچھا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے' (مفئوۃ حدیث ۲۰۱۸ کآب الرؤیا) یہی ملاً اعلی سے فیض یاب ہوتا ہے۔

یے دین گمراہ: وہ مخص ہے جس کی عقل اُن عقائد باطلہ کی تابعدار ہو، جو باطل پرستوں ہے ماخوذ ہیں۔

- الرسور بيالينز ا

دین سے جاہل: و چھس ہے جس کی عقل قوم کے رواجات کی اورا پنے ذاتی تجربات کی تابعدارہو۔ کتاب اللہ اور بیانِ مقامات کی ضرورت: جب صورت ِ حال ایس ہے جواو پر بیان کی گئی تو اللہ کی حکمت میں دو چیزیں ضروری ہوئیں ؛

ایک: یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے خص پراپئی کتاب نازل فرما کیں جولوگوں میں سب ہے اچھی نشو ونما پانے والا ہو، جو
عقل وجسم کا مضبوط ترین آ ومی ہو، اور جو ملا اعلی ہے بہت زیادہ مناسبت رکھنے والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی توجہات
اس شخصیت کی طرف پھیردیں اور وہ اس کی پیروک کریں ، اور ایک امت وجو دہیں آئے ، جو جار دانگ عالم میں اس
کتاب کا شہرہ پھیلائے تا کہ جسے برباد ہونا ہووہ نشان آئے بیچھے برباد ہو، اور جسے زندہ ہونا ہو، وہ نشان آئے بیچھے زندہ
ہو( سورة الانفال آیت ۲۲) لیعنی نہ ماننے والوں کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ کی راہ اپنانے والوں کے لئے
نشر نات براہ قائم ہوجا کیں۔

حاصلی کلام: جب آومی ابلد کی کتاب پر، اور الله کے نبی سِلاَنَه وَ الله کی بندگی میں کما حقہ مشغول ہوجا کیں: زبان ذکر کے تمام قبلی اور نفسانی قوی اس ایمان کے تقاضوں پر چلے گیس، پھروہ الله کی بندگی میں کما حقہ مشغول ہوجا کیں: زبان ذکر میں زمزمہ بنج ہو، دل تفکر و تد ہر میں منہمک ہو، اور اعضاء مسلسل عمل سے تھک رہے ہوں، اور آومی مدت وراز تک اس پر مداومت کر نے قواطا نف ثلاث اس عبادت سے اثر پذریہوں گے، اور مردہ روح میں جان پڑے گی۔ جسے ایک تفاور درخت پائی کی کی سے مرجھایا ہوا ہو: جب اس کوخوب پائی ویا جاتا ہے تو اس کے جزء جزء میں سیرانی واضل ہوتی ہے، اور اس پرگ وبار نمودار ہوتے ہیں۔ اس طرح عبادت بھی عقل وقلب وقس کو متاثر کرتی ہے اور ان کے تکتے احوال کو برتر صفات ہوگی ہے، اور ان کی کا یا ہی بلیٹ جاتی ہے۔

احوال ومقامات: عبادت كي اثر پذيري سے لطائف ثلاثة كوجو برتر صفات بدست آئى بيں وہ:

(۱) اگر ملکات ِراسخہ بن گئی ہیں ، اور ان صفات ہے اعمال ایک منہاج پر یا متقارب ( ایک دوسرے ہے نز دیک ) منہا جوں بلسل یائے جاتے ہیں تو ''ووہ مقامات' ہیں۔

(۲) اوراگر وہ صفات بکل کی چمک کی طرح عارضی ہیں: جو بھی ظاہر ہوتی ہے اور بھی مث جاتی ہے، اور ابھی ان صفات کو استنقر ار حاصل نہیں ہوا، یا وہ صفات الیمی چیزیں ہیں جن کی شان میں سے استقر ارنہیں ہے، جیسے خواب، نیبی آوازیں، غلبۂ حال اور کشف وغیرہ تو ''وہ صفات احوال واوقات'' ہیں۔

مقا ما غیقل: (۱) عقل کا فطری مقتضی بہ ہے کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرے جواس کی سائی ہیں آ جا کیں۔ بہی جب اس کوسنوارلیاجائے تو اس کا تقاضا بہ ہوجا تا ہے کہ وہ شریعت کی تعلیمات پر ایسایقین کرلے کہ گویا آ دمی ان باتوں کواپنی آتکھوں ہے دو کھے رہا ہے۔ جبیما کہ ایک مشکلم فیہ روایت میں ہے کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی القدعنہ ہے۔

اسکھوں ہے د کھے رہا ہے۔ جبیما کہ ایک مشکلم فیہ روایت میں ہے کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی القدعنہ ہے۔

اسکھوں سے د کھے رہا ہے۔ جبیما کہ ایک مشکلم فیہ روایت میں ہے کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی القدعنہ ہے۔

(۲) اور عقل کا فطری مقتضی ہے تھی ہے کہ وہ نعمت وقعمت کے بیل سے پیدا ہونے والے واقعات کے اسباب کو جانے لیعنی وہ جو بھی رنے وراحت پیش آئی ہے اس کی وجوہ کوسوچتی ہے۔ پس جب اس کوسنوار لیا جائے تو اس کا نقاضا: تو کل، شکر، رضا اور تو حید ہوجا تا ہے بینی اب وہ بیش آنے والے احوال میں اللہ بی پر بھر وسد کرتی ہے۔ آدمی اجھے احوال پر شکر بہالا تا ہے۔ فیصلہ خداوندی پر راضی رہتا ہے اور ایک ہی معبود ہے لوگا ہے رکھتا ہے۔

قلب کا مقام: قلب کا اپنی اصل فطرت میں تقاضایہ ہے کہ وہ اپنے مُنعم ومُر بی سے محبت کرے بخالف و بدخواہ سے نفرت کرے ان چیز وں سے ڈر سے جواس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ان با توں کی امیدر کھے جواس کے لئے نفع بخش ہیں۔
پس جب اس کوایمان ویقین سے سنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا: محبت اللی ،خوف عذاب اور تو اب کی امید ہوجا تا ہے۔
نفس کا مقام: نفس اپنے نشاط میں شہوات اور آسودگی میں منہمک رہتا ہے ، پس جب اس کو سنوار لیا جائے تو اس کا مقتضی: تو ید، ڈیداور مجابدہ ہوجا تا ہے۔

فا کدہ عقل و قلب و نفس کے خدکورہ بالا مقامات بطور مثال بیان کئے گئے ہیں۔ لطا کف ملا شہ کے مقامات ان ہیں منحصر نہیں ۔ پس غیر خدکور کو خدکور پر قیاس کرنا چاہئے۔ اوراحوال کو جیسے شکر ،غلبہ حال ، کھانے چئے سے عرصہ وراز تک ب رغبتی ،خواب اور غیبی آ واز وں کو مقامات پر قیاس کرنا چاہئے بینی مقامات ہی جب تک عارضی ہوتے ہیں احوال واوقات کہلاتے ہیں (بیافا کدہ کتاب میں ہے)

نوٹ: احوال ومقامات کی مزید تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

### ﴿ المقدِّمة الثانية ﴾

اعلم: أن الرجل العتيك الذي مكَّنَتْ مادتُه لظهور أحكام النوع فيها كاملاً وافرًا ـــوهو رئيس أفراد الإنسان بالطبع ــــوالـ والمراد الأعلى

- ﴿ زُوْرُورُ بِبَالْيِنَ لُهِ ﴾

وبعدًا منه بالنظر إليه: هو الذي غلب عقلُه على قلبه، مع قوة قلبه وسُبوغ قواه، وَقَهَرَ قلبه على نفسه مع شمدة نفسه ووفور مقتضياتها؛ فهذا هو الذي تمت أخلاقه، وقويت فطرته؛ ودونَه أصنات كثيرة متفاوتة، يُظهرها التأملُ الصحيح.

777

وأما الحيوان الأعجم: ففيه القوى الثلاث أيضا، إلا أن عقلَه مغلوبُ قلبه ونفسِه في الغاية، فلم يستحقَّ التكليف، ولا لَحِقَ بالملاَ الأعلى، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرُّمْنَا بَنِي آدَم، وَحَملُناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقُ اهُمْ مِن الطَّيِّبَات، وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مَّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴾ وهذا الرجلُ العتيك:

[١] إن كان عقلُه منقادًا للعقائد الحقَّةِ المأخوذةِ من الصادقين الآخذين عن الملا الأعلى ---صلوات الله عليهم --- فهو المؤمن حقا.

[٢] وإن كان له مع ذلك سبيل إلى الملا الأعلى، يأخذ عنهم بغير واسطة، ففيه شعبة من النبوة، وميرات منها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءًا من النبوة"

[٣] وإن كان عقله منقاداً لعقائد زائغةٍ مأخوذةٍ من المضلين المبطلين، فهو الملحد الضال.
 [٤] وإن كان عقله منقادًا لرسوم قومه، ولِمَا أدركَه بالتجربة والحكمة العملية، فهو الجاهل لدين الله.

ولما كان الأمر على ذلك: وجب في حكمة الله تعالى:

[۱] أن يُنزل كتابا على أزكى خلق الله، وأُعْتَكِهم، وأَشْهِهم بالملا الأعلى، ثم يجمع عليه الآراء، حتى يصير أحكامُه من المشهورات الذائعة ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّنَةٍ، ويَخْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيَّنَةٍ ﴾ وأن يبين لهم هذا النبي — صلوات الله وسلامه عليه — طرق الإحسان، والمقامات التي هي ثمراتُه أتم بيان.

وبالجملة: إذا آمن الرجلُ بكتاب الله تعالى، وبما جاء به نبيه ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ من بيانه، أيمانًا يستتبع جميع قواه القلبية والنفسية، ثم اشتغل بالعبودية حق الاشتغال، ذكرًا باللسان، وتفكراً بالجنان، وإذآبًا بالجوارح، وداوم على ذلك مدةً مديدةً: شَرِبَ كلُّ واحد من هذه اللطائف الثلاث حظّه من العبودية، وكان الأمر شبيها بالدَّوْحَةِ اليابسة، تُسفَى الماء الغزير، فيدخلُ الرَّئُ كلَّ غصن من أغصانها، وكلَّ ورق من أوراقها، ثم ينبت منها

777

الأزهارُ والشمارُ، فكذلك تـدخل العبوديةُ في هذه اللطائف الثلاث، وتُغَيِّرُ صفاتها الطبيعيةَ الخسيسةَ إلى الصفات الملكية الفاضلة.

فتلك الصفات:

[۱] إن كانت ملكاتٍ راسخةُ، تستمرأ فاعيلُها على نهج واحد، أو أَنْهَاجٍ متقاربةٍ فهي المقامات.

[۲] وإن كانت بوارق، تبدو تارةً وتنمحي أخرى، ولَمَّا تستَقُرُ بعدُ، أو هي أمور ليس من شأنها الاستقرارُ، كالرويا، والهواتف، والغلبة، تسمى أحوالاً وأوقاتا.

ولما كان مقتضى العقل في غلواء الطيعة البشرية: التصديقُ بأمور ترِدُ عليه مناسباتُها: صار من مقتضاه بعدَ تهذيبه: اليقينُ بماجاء به الشرعُ، كأنه يُشاهدُ كلَّ ذلك عيانًا، كما أخبر زيد بن حارثة، حين قال له صلى الله عليه وسلم: "لكل حق حقيقةٌ، فما حقيقة إبمانك؟" فقال: كأنى أنظر إلى عرش الرحمن بارزًا.

ولما كان من مقتضاه أيضًا: معرفةُ الأسباب لما يحدُثُ من نعمة ونقمةٍ: صار من مقتضاه بعدَ تهذيبه: التوكل، والشكر، والرضا، والتوحيد.

ولما كان من مقتضى القلب في أصل الطبيعة: محبةُ المنعمِ المربّى، وبُغض المنافر الشا نِيُّ والنحوث عما يؤذيه، والرجاءُ لما ينفعه: كان مقتضاه بعدَ التهذيب: محبة الله تعالى، والنحوث من عذابه، ورجاءُ ثوابه.

ولما كان من مقتضى النفس في غَلواء طبيعتها: الانهماكُ في الشهوات والدُّعَةِ: كان صفتُها عند تهذيبها: التوبة ، والزهدَ والاجتهادَ.

وهذا الكلامُ إنما أردنا به ضرب المثال. والمقاماتُ ليست محصورةً فيما ذكرنا، فَقِسْ غيرَ المذكور على المذكور، والأحوالُ كالشكر، والغلبة، والعُزُوفِ عن الطعام والشراب مدةً مديدةً، وكالرؤيا والهاتف؛ على المقامات.

ترجمہ و مرامقدمہ: جان لیں کہ وہ انتہائی مضبوط آ دمی جس کے مادّے نے اپنے اندرنوع کے احکام کو ظاہر ہونے کا کامل موقع و باہو ۔۔۔۔۔ اوروہ دستورجس کے متعلق ہونے کا کامل موقع و باہو ۔۔۔۔۔ اوروہ دستورجس کے متعلق انسان کے تمام افراد جانتے ہیں کہ حداعلی ہے نز دیکی اوراس ہے دوری: اس دستور کی طرف دیکھنے کے اعتبار ہے ہے بینی آئیڈیل آ دمی وہ ہے جواس دستور کی حداعلی کو چھولے ،اور جوائی تک نہ چھے سکیل وہ ٹانوی درجہ کے لوگ ہیں: ایسا شخص و ہی

ہے جس کی عقل اس کے دل پر غالب ہو، اس کے قلب کی قوت اور اس کے تو کی کمال کے باوجود۔ اور اس کے قلب نے نفس کو مغلوب کرلیا ہو، اس کی نفس کے حفت اور اس کے تقاضوں کے زیادہ ہونے کے باوجود۔ پس یہی وہ خفس ہے جس کے اطلاق تام اور جس کی قطرت مغبوط ہے۔ اور اس سے قرے بہت کی متفاوت اقسام ہیں، جن کو چھے غور و قکر طاہر کرتا ہے ۔ اور رہا ہے زبان جانور: تو اس ہیں بھی تین تو کی ہیں، مگریہ بات ہے کہ اس کی عقل غایت ورجہ اس کے قلب اور اس کے نفس کے سامنے مغلوب ہے۔ چا نچہ وہ مکلف بنائے جانے کا حقد ارتبیں ہوا، اور نہوہ ملا اعلی کے ساتھ ملا ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ۔ اور بیا نبتہائی مضبوط آدمی (۱) اگر اس کی عقل اُن عقا کہ حقد کی تابعد ار ہے جو ان چوں ہے لئے جی جیں جو ملا اعلیٰ کی طرف کوئی راہ ہے، وہ ان سے بلاوا سطہ لیتا ہے تو اس میں نبوت کی ایک شاخ ہے اور وہ آخض بدد ین گر اہ ہے، وہ ان سے بلاوا سطہ لیتا ہے تو اس میں نبوت کی ایک شاخ ہا اور اگر اس کی عقل اُن کی عقل اُن کی عالی تعالیٰ کی خور ہے کوئی راہ ہے، وہ ان سے بلاوا سطہ لیتا ہے تو اس میں نبوت کی ایک شاخ ہا ور بھے ، اور وہ آخض بدد ین گر اہ ہے، وہ ان سے بلاوا سے گئی تابعد ار ب عقل اُن کی علی تابعد ار ہے جو گر اہ باطل پر ستوں ہے گئے جی تو وہ خض بدد ین گر اہ ہے، تو وہ اللہ کے وی سے اپنی قوم کے رواجات کی اور اس بات کی جس کو اس نے تی جی تو وہ خص بدد ین گر اہ ہے، تو وہ اللہ کے وی سے ناواقف ہے (حکمت عملیہ کے ذریعہ پایا ہے، تو وہ اللہ کے وی سے ناواقف ہے (حکمت عملیہ کے ذریعہ پایا ہے، تو وہ اللہ کے وی سے ناواقف ہے (حکمت عملیہ کے ذریعہ پایا ہے، تو وہ اللہ کے وی سے ناواقف ہے (حکمت عملیہ کے ذریعہ پایا ہے، تو وہ اللہ کے وی سے ناواقف ہے (حکمت عملیہ کے ذریعہ پایا ہے، تو وہ اللہ کے وی سے ناواقف ہے دریا ہے اور وہ کو میں اپناؤ اتی تجر ہم اور ہے اور عطف تغیری ہو ا

اور جب معاملہ ایسا تھا تو اللہ کی حکمت میں ضروری ہوا (۱) کہ وہ کوئی کتاب نازل فر ما کیں اللہ ن مخلوق میں بہترین نشو
ونما پائے ہوئے خص پر ، اور ان میں سے انتہائی مضبوط آ دمی پر ، اور ان میں سے سب سے زیادہ ملاً اعلی سے مشاہبت رکھنے
والے خص پر ۔ پھراکٹھا کریں اس پر آ را ، کو ، یہاں تک کہ ہوجا کیں اس کے احکام مشہور ومعروف چیزوں میں سے 'تاکہ
ہلاک ہوجے ہلاک ہونا ہے دلیل سے اور زندہ ہوجے زندہ ہوتا ہے دلیل سے ' سے (۲) اور یہ کہ بیان کرے یہ نبی سے
اس پر اللہ کی بے پایاں رحمتیں اور سلامتی نازل ہو ۔ ۔ ۔ لوگوں کے لئے احسان کی راجیں اور ان مقامات کوجو کہ وہ احسان
کی ثمرات جیں کامل طور پر بیان کرتا ۔

گرمرات جیں کامل طور پر بیان کرتا ۔

اورحاصل کلام: جب ایمان لائے آومی اللہ تعالی کی کتاب پر، اوران باتوں پرجن کواللہ کا نی لایا ہے، قر آن کی تبیین وتشری میں سے، ایسا ایمان لانا جو پیچھے چلنے کو کے اس کے تمام قلبی اور نفسانی تُوی کو، پھر وہ بندگی میں مشغول ہوجائے جیسا کہ مشغول ہونے کا حق ہے: زبان سے ذکر کے طور پر، اور ول سے تد ہر کے طور پر اور واعضاء سے نگا تارکوشش کرنے کے طور پر، اور وہ اس پر مداومت کرے مدت وراز تک: تو ان لطا نف شمل سے ہرایک بندگی میں سے اپنا حصہ پی لے گا۔ اور ہوجائے گامعاملہ اس بڑے سو کھے (مرجمائے ہوئے) درخت کے مشابہ جس کو بکٹر سے پانی دیاجا تا ہے تو سرائی واض ہوتی ہے اس کی شہنیوں میں سے ہر بند میں سے ہر پند میں سے ہر بندگی واخل ہوتی ہے ان لطا نف شمل شاور بدلد بی ہے ان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ہیں اس کی خول اور پھل ہیں ، اور بدلد بی ہے ان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ہیں اس کی خول اور پھل ہیں ، اور بدلد بی ہے ان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ہیں اس کی خول اور پھل ہیں ، اور بدلد بی ہے ان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ہیں اس کی خوال ہوتی ہے ان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ہیں اس کی خوال ہوتی ہے ان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ہیں اس کی خوال ہوتی ہے ان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ہیں اس کی خوال ہوتی ہے ان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ہیں اس کی خوال ہوتی ہے ان کی فطری کمینی سے کو نوٹ کی کو کی کو کر کے کو کر کی دو نوٹ کی دو نوٹ کے ان کی فیل ہوتی ہے ان کی فیل ہوتی ہے ان کی فیل ہوتی ہو نوٹ کی دو نوٹ کے ان کو کر کی دو نوٹ کی دو ن

ملکوتی برتر صفات میں ۔

پس وہ صفات: (۱) اگر ملکات را نخد ہوتی ہیں ، اور ل پائے جاتے ہیں ان صفات کے اندال ایک ہی نئی پر یا مناجی متفار بہ پر تو وہ مقامات ہیں ۔ سے (۲) اور اگر وہ صفات بیلی کی چمک ہوتی ہیں ، جو بھی طاہر ہوتی ہے اور بھی مث جاتی ہے ، اور ہنوز ان کو قر ار حاصل نہیں ہوا یا وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے حال ہیں سے قر ارنہیں ہے ، جیسے خواب اور نیبی آوازیں ، اور غلبہ حال تو وہ احوال ومقامات کہلاتے ہیں۔

اور جب بنتی اصل فطرت میں قلب کے مقتضی میں ہے : منعم ومر لی کی محبت اور منی اف و بدخواہ کی نفرت، اور ان چیز ول ہے ڈرنا جواس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ان باتوں کی امیدر کھنا جواس کے لئے نفع پخش ہیں: تو قلب کوسنوار نے کے بعد اس کا مقتضی تھا: القد کی محبت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کے تواب کی امید — اور جبکہ تھانفس کے مقتضی میں ہیں ہے اس کی فطرت کی جولائی میں شہوات اور آسودگی میں منہمک ہونا تو اس کوسنوار نے کے بعد اس کے مقتضی میں ہے ہوئی: توب، زُبداور مجاہدہ (عبادات میں انتہائی جدوجہد)

اور بیکلام: ہم نے اس کے ذریعہ مثال بیان کرنا چاہا ہے۔اور مقامات ان میں منحصر نہیں ہیں جوہم نے ذکر کئے ہیں۔ پس غیر مذکور کو مذکور پر قیاس سیجئے لیعنی مجھ لیجئے۔اورا حوال جیسے شکر اور مللہ کہ حال اور کھائے پینے سے عرصۂ وراز تک ب رغبتی اور جیسے تواب اور غیبی آواز:ان کو مقامات پر قیاس سیجئے۔

لغات: العتيك: عن المعتيك من الأيام : عن ترم دن يبال عتيك عن الذى معكت إلى المعتيك عن المعتيك من الأيام الختيك من الأيام ون يبال عتيك عن الدستوركا عطف الرجل برب بعدا معه اور بالنظر إليه كي تميري الدستوركي طرف لوئي بي الحكمة العملية يبال بهي التجربة كمعن من بين بي بي يبي على كوكبان أذ أبه إذ آبًا: تعكانات

## عقل کے مقامات

#### ايمان ويقين كابيان

عقل کا اہم ترین مقام یقین ہے۔اوریقین کی شاخیں: تو حید ،اخلاص ، تو کل ،شکر ،انسیت ، ہیبت ، تفرید ،صدیقیت اور محدّ همیت وغیرہ ہیں ، جن کے شار میں طولانی ہے۔

روایت ۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ:''صبر آ دھاا بمان ہے،اوریقین ساراا بمان' بیہ روایت مرفو عا بھی مروی ہے، گربیہ قی رحمہاللہ فرماتے ہیں کہ محفوظ موقوف ہی ہے (درمنثورا ۲۲۰)

حدیث — ایک جامع د عامیں نبی میان آئی کے منقول ہے کہ:''الہی! ہمیں وہ یقین عطافر ماجس ہے ہم پر د نیا کی صیبتیں آسان ہوجا کیں'' (مکنلوۃ حدیث۲۴۹۲)

تشریکی بیتین کے معنی ہیں: مؤمن ان مغیبات کی تصدیق کرے جن کی شریعت نے خبر دی ہے، مثلاً انقد میر ومعاد کے مسائل۔ اور یہ یفین اس کی عقل پراس درجہ غالب آ جائے کہ وہ اس سے لبر بز ہوجائے ، اور اس کے ترشحات اس کے مسائل۔ اور یہ یفین اس کی عقل پراس درجہ غالب آ جائے کہ وہ اس سے لبر بز ہوجائے ، اور اس کے ترشحات اس کے لئے مشہود ومحسوس ہوجا ئیں جیسا کہ حضرت حارث بن ما لک انساری رضی اللہ ونس پراتنے پڑیں کہ ایمانیات اس کے لئے مشہود ومحسوس ہوجا ئیں جیسا کہ حضرت حارث بن ما لک انساری رضی اللہ عندیکا حال ابھی گذر چکا ہے کہ ان کومیدان حشر اور آخرت کے مناظر آئکھوں سے نظر آئے گئے تھے۔

اور حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے یقین کوساراایمان اس کے قرار دیا ہے کہ یقین عقل کوسنوار نے میں اہم کر دار ادا کرتا ہے۔اور جب عقل سنور جاتی ہے تو قلب دنس بھی سنور جاتے ہیں۔

اور عقل کے سنور نے سے قلب وُنفس اس لئے سنور جاتے ہیں کہ جب یقین قلب پر غالب آ جا تا ہے تو اس کی بہت میں شاخیس مچھوٹتی ہیں۔مثلاً:

ا — ابال کا تقدیر پرایمان پختہ ہوجا تا ہے۔اب وہ ان باتوں نہیں ڈرتا جس سےلوگ عام طور مر ڈرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جو تکلیف اس کو پنچ ہوجا تا ہے۔اب وہ ان باتوں نے بینچ ایسا ممکن نہیں۔اور جونہیں پہنچ وہ پہنچ جائے ایسا بھی ممکن منہیں۔پوروکسی بات سے کیوں ڈرے؟!

۲ — اورآ خرت کے وعدول پراعتماد فنزوں ہوجا تا ہے اور دنیا کی تصیبتیں اس کے لئے آسان ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ اے ان وعدول پراطمینان ہوتا ہے جوآخرت میں مصائب پر کئے گئے ہیں۔

سے اوراب وہ اسباب پر تکینہیں کرتا، بلکہ وہ بہت سے اسباب کو پیچ سمجھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ القد تعالیٰ کی قدرت کا ملہ ہی اچنا کہ عادت الہی بید کی قدرت کا ملہ ہی اچنا وارا دہ سے عالم میں متصرف ہے، اور اسباب محض امور عادیہ ہیں لیعنی عادت الہی بید

جاری ہے کہ وہ ان اسباب پر مسببات کو مرتب فرماتے ہیں۔اس سے زیادہ اسباب کا مسببات ہیں وخل نہیں۔اس ملم ویقین کی وجہ سے اُن چیزوں ہیں اس کی مسائی ست پڑجاتی ہیں جن میں لوگ شب وروز کیے رہے ہیں جنتیں کرتے ہیں اُور قتین کی وجہ سے اُن چیزوں ہیں اس کی مسائی ست پڑجاتی ہوئے ہیں اور مؤمن کی نظر میں زروسنگ مکساں ہوجات ہیں اور مؤمن کی نظر میں زروسنگ مکساں ہوجات ہیں اس کئے وہ و نیا کے چیچے جان نہیں ویتا۔

حاصل کلام: بیہ ہے کہ جب یقین کامل ہوجا تا ہے اور وہ مضبوط ومستمر ہوتا ہے ، اور اتنا پختہ ہوجا تا ہے کہ فقر وغنی اور مزت وذلت اس پراٹر انداز نہیں ہوتے ، تو اس کی بہت می شاخیس پھوٹتی ہیں۔ جن کا بیان آ گے آر ہا ہے۔

وإذ فرغنا مما يتوقف عليه شرحُ أحاديث الباب حان أن نشرع في المقصود، فيقول:

أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل: هو اليقين، وينشعب من اليقين: التوحيد، والإخلاص، والتوكل، والشكر، والأنس، والهيبة، والتفريد، والصديقية، والمحدّثية، وغيرُ ذلك مما يطول عَدُه:

قال عبد الله بن مسعود: "اليقين الإيمان كله" ويُروى رفعُه. وقال صلى الله عليه وسلم: "واقْسمْ لما من اليقين ماتُهوِّ لُ به علينا مصائب الدنيا"

أقول: معنى اليقين: أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرعُ من مسئلة القدر ومسئلة المعاد، ويغلب الإيمان على عقله حتى يمتلئ عقله، ويترشح من عقله رشحات على قلبه، ونفسه، حتى يصير المتيقن به كالمعايّن المحسوس.

وإنما كان اليقين هو الإيمان كله: لأنه العمدةُ في تهذيب العقل، وتهذيبُ العقل هو السبب في تهذيب القلب والنفس.

وذلك: لأن اليقين إذا غلب على القلب انشعب منه شعب كثيرة، فلا يخاف مما يخاف منه الناسُ في العادة، علما منه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويهُونُ علما عليه مصايبُ الدنيا اطمئنانا بما وُعد في الآخرة، وتُزُدري نفسه بالأسباب المتكثرة: علما منه: بأن القدرة الوجوبية هي المؤثرة في العالم بالاختيار والإرادة؛ وبأن الأسباب عادية، فيفتر سعيه فيما يسعى الناس فيه، ويكدّون ويكدحون، فيستوى عنده ذهب الدنيا وحجرها. وبالجملة: فإذا تم اليقين، وقوى واستمر، حتى ما يُغيِّرُه فقرٌ، ولا غنى، ولاعزٌ، ولا ذُلِّ: انشعب منه شعب كثيرة.

☆

ترجمہ:اورجب ہم فارغ ہوگئ أس بات ہے جس پر باب (احوال ومقامات) کی احادیث کی شرح موقوف ہو وقت آگیا کہ ہم مقصود کوشر وع کریں، پس ہم کہتے ہیں جقل ہے متعلق احوال ومقامات کی جز بنیاد یقین ہی ہے۔اور یقین کی ہے شاخیں گئی ہیں: تو حید،اخلاص ہو کل شکر،انس، ہیب ہتفرید ،صدیقیت ،محد شیت اوران کے علاوہ جن کے شار میں طول ہے ۔۔فرمایا ہی مسعود ہے کہ یقین ساراایمان ہے،اور بیروایت مرفوعاً بھی مروی ہے۔اورفرمایا نبی سلیخہ یؤنے کے 'جہیں وہ یقین عطافر ما جس ہے ہم پرونیا کی صبحتی آسان ہوجا کیں' ۔۔ میں کہتا ہوں:یقین کے معنی سے ہیں کہ ایمان لانے والا اُن باتوں کا یقین کر ہے جن کوشر ایعت لائی ہے یعنی تقدیر کا مسئلہ اور معاد کا مسئلہ۔اور عالی بت آ جائے یقین ہوجائے وہ بات جس کی تقال ہو قطرات مترشح ہوں اس کے قلب ونس پرتا آ نکہ ہو جانے دوبات جس کا ایمان کیا گیا ہے یعنی ایمانیات ما ندا تکھوں ہو گی محسوس چیز کی طرح۔

اور یقین ہی ساراایمان اس لئے ہے کہ وہ عقل کوسنوار نے ہیں بنیادی چیز ہے۔ اور عقل کوسنوار ناہی سبب ہے قلب وفض کوسنوار نے کا سب ہے کہ جب یقین قلب وفض کوسنوار نے کا سب ہے کہ جب یقین قلب پر عالب آجا تا ہے تو اس ہے بہت ہی شاخیں پھوٹی ہیں، پس (۱) وہ ان با توں ہے بہیں ڈرتا جس سے لوگ عادۃ ڈرا کرتے ہیں، اپی طرف سے بہات ہی شاخیں پھوٹی ہیں، پس (۱) وہ ان با توں سے نہیں ڈرتا جس سے لوگ عادۃ ڈرا کرتے ہیں، اپی طرف سے بہات ہا وہ جو بات اس کو پینی ہے وہ اس کو چوک ہی نہیں سکتی۔ اور جو چیز اس کو چوک گئی ہے وہ اس کو پینی ہی نہیں سے نہیں کہ وہ بات اس بوجاتی ہیں اس پر و نیا کی صبیبتیں، اس بات پراطمین ان کرنے کی وجہ ہے جس کا آخرت ہیں وعدہ کیا گیا ہے (۱) اور اس کا نفس حقیر سمجھتا ہے بہت سے اسباب کو، اپنی طرف سے بہبات کو وجہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہا تھار واراد سے موثر ہے اور یہ بات ہی اور خیلی اس بات پر جاتی ہے اس کی کوشش ان چیز وں ہیں جن ہیں لوگ سمی کرتے ہیں اور شخت ہیں اور مشتر ہوجا تا ہے، یہاں تک کنہیں تبدیلی کرتی اس ہیں ہی ہی اور ماسل مالداری اور ندعزت اور ندارت تو پھوٹی ہیں اس سے بہت کی شاخیں (جن کا بیان آگر رہا ہے)

## يقين كى شاخون كابيان

ابھی بیان کیا گیا کہ ایمان ویقین کی بہت می شاخیس ہیں۔شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی نوشاخیس بیان کی ہیں، جو یہ ہیں: جو یہ ہیں:شکر بتو کل، ہمیبت، حسن ظن ( اُنس ) تفرید، اخلاص ،تو حید، صدیقیت اور محدّ میت ۔ سب کی تعریفات اپنے ۔ مواقع پر آر ہی ہیں۔



## شكروسياس كابيان

شکروسیاس کے معنی ہیں: بہترسلوک پرتعریف کرنا۔ اور ایمان ویقین سے شکرگزاری کا جذبہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ ویجتا ہے کہ وہ تمام ظاہری اور باطنی (روحانی) نعمتیں جو اس کو حاصل ہیں، وہ سب باری تعالیٰ کی طرف سے بہتی ہیں، اور قلب میں حمد وثنا کا داعیہ سے بہتی ہیں، اور قلب میں حمد وثنا کا داعیہ ابھرتا ہے۔ بہی شکرگزاری ہے۔ پھر جب بندہ خودکوشکر کی بجا آوری سے عاجزیا تا ہے تو وہ پاش پاش اور نابود ہوکر رہ جاتا ہے۔ اور اعتراف بھر کے سواکوئی چارہ نہیں رہتا۔ بیشکرگزاری کا علی درجہ ہے۔ اور اعتراف بھرتا ہے۔ بھر جب بندہ خودکوشکرگن اری کا اعلی درجہ ہے۔

## شکرگز اربندول کی فضیلت اوراس کی وجه

صدیث ۔۔۔۔رسول القد سالند ﷺ نے فرمایا:''قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے بے حد حمد کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ بیروہ بندے ہیں جو ہر حال میں: خوش حال میں بھی اور ننگ حال میں بھی القد تع لی کی تعریف کرتے ہیں' (متدرک حاکم ۲:۱۸ ۵۰ مشکلو قاحدیث ۲۳۰۸)

تشریخ: ہرحال میں حمد کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے دووجہ سے بلایا جائے گا:

میلی وجہ: ہرحال میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کر نااس بات کی علامت ہے کہ حامد کی عقل اور اس کا قلب باری تعالیٰ کے منقاد و تا بعد ار ہوگئے ہیں بیعنی بیتا بعد اری کا صلہ ہے۔

دوسری وجہ: نعمتوں کونعمتیں سمجھنے ہے اور ان کے فیضان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جانے کی وجہ سے حمد کرنے والوں بیں ایک توت ہیں امرائی ہوتی ہے، اور اس توت سے عالَم آخرت کے تُو کی والوں بیں ایک توت ہیں ایس ایک توت سے عالَم آخرت کے تُو کی اور اجسام متاکر ہوتے ہیں ۔ پس جس طرح مقبول وعا باب کرم کو کھنگھٹاتی ہے: تفصیل سے نعمتوں کو جا ننا اور ان کے فیضان کو منعم تعالی کی طرف سے مانتا بھی جود وکرم کے باب کو وَ اکرتا ہے۔

اور شکر گزاری کے لئے موجود ہ تعمقوں کی تفصیلات جاننا کائی نہیں۔ شکر گزاری اس وقت تک تام نہیں ہو عتی جب تک آدمی اپنی گذشتہ زندگی کو یا دنہ کرے۔ اور ماضی میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جیرت زامعا ملات کو یا دنہ کرے۔ سورۃ الشی آیات کا ۔ ۸ میں اللہ یا کے سرسول اللہ میں گئے گئے گئے گئے گئے شتہ واقعات یا ددلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ''کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو میتے نہیں پایا، پس آپ کو تھا تا دیا ؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے بے خبر پایا، پس آپ کو تھا تا دیا ؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے بے خبر پایا، پس آپ کو رستہ بتلایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تا داریا والیہ بیس آپ کو سے نیاز کردیا''

اورروایت میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنداس جے سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے جج نہیں کیا،



اور ضُخنان میدان ہے گذرے تو اپنازہ تہ ماضی یاد کر کے فر مایا:''تمام تعریفیں القد تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اوراللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ جس کو جو چاہتے ہیں ویتے ہیں۔ بخدا! میں اس میدان میں اپنے ابّا خطاب کے اونٹ پڑایا کرتا تھ۔ وہ تندخو بخت مزاج تھے۔ میں کام کرتا تو جھے تھکا دیتے اور کوتا ہی کرتا تو مارتے۔ اوراب میراضبح وشام بیرحال ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی نہیں جس سے میں ڈرول!' (استیعاب برہ شیراصابہ ۲۲ تذکرہ حضرت میز)

منها: الشكر، وهو: أن يرى جميع ما عنده من النعم الظاهرة والباطنة فانضة من بارته جلّ مجدّه، فيرتفع بعدد كل نعمة محبة مه إلى بارته، ويرى غُجْرَه عن القيام بشكره، فيضمحل ويتلاشى في ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: "أول من يُدعى إلى الجنة الحمّادون الذين يحمّدون الله تعالى في السراء والضراء"

أقول: وذلك: لأنه آية انقياد عقله وقلبه لليقين ببارئه، ولأن معرفة العم ورؤية فيضابها من ببارئها، أورثت فيهم قوة فعالة في عالم المثال، تنفعل منها القوى المثالية والهياكل الأخروية، فلا يُنْزِلُ معرفة تفاصيلِ النعم، ورؤية فيضانها من المنعم جلّ مجده، من الدعاء المستجاب في قرع باب الجود.

ولايتم الشكرُ حتى يتنبه بعجيب صنع الله به فيمامضى من عمره، كما رُوى عن عمر رضى الله عنه ، أنه قال في انصرافه من حجته التي لم يَحُجَّ بعدها " الحمد الله ولا إله إلا الله ، يُعطى من يشاء ما يشاء ، لقد كنت بهذا الوادى — يعبى صَجْانُ — أرعى إبلاً للخطاب، وكان فظًا غليظًا، يُتَعِبُني إذا عملتُ، ويضربني إذا قَصَّرْتُ، وقد أصبحتُ وأمسيتُ وليس بيني وبين الله أحدٌ أخشاه!"

ترجمہ: از انجملہ: شکر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھے وہ ان تمام چیز وں کو جواس کے باس میں ظاہری اور باطنی نعمتوں میں ہے: فائز ہوئے والی اپنے خالق جل تمجد ہی طرف ہے۔ بس بلند ہو ہر نعمت کے شار کے بقدراس کی محبت اپنے بیدا کرنے والے کی طرف ، اور دیکھے وہ اپنی در ماندگی اللہ کے شکر کی بجا آوری ہے بس معدوم ہوجائے وہ اور نا ابود ہوجائے شکر گزاری میں۔ شکر گزاری میں۔

فرمایا آنخضرت میلانگذیرانی نظر کرتا ہوں: اور وہ بات بینی مرصل میں حمد کرنے والوں کو جنت میں سب سے بہلے بلایا جانا: (۱) اس لئے ہے کہ وہ لیعنی مرصال میں حمد کرنا اس کی عقل اور اس کے قلب کے تا بعد ارہونے کی نشانی ہے اپنے خالق کے لئے (۱) اور اس لئے کہ فعمتوں کا بہجا ننا ، اور ان کے فیضان کو باری تعالیٰ کی طرف سے و مجھنا: بیدا کرتا ہے تعریف خالق کے لئے (۱) اور اس لئے کہ فعمتوں کا بہجا ننا ، اور ان کے فیضان کو باری تعالیٰ کی طرف سے و مجھنا: بیدا کرتا ہے تعریف سے اس کے ایکٹر کر تباشین کے اس کے ایکٹر کر تباشین کر تباشین کے سے دو کا کو تا کہ کا کہ کے اس کے ایکٹر کر تباشین کے سے دو کا کو تا کہ کو تا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو تا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے اس کا کہ کا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کر تا کہ کو تا کہ کا کہ کو تا کا کہ کو تا کہ

کرنے والوں میں ایسی قوت کو جو عالم مثال میں اثر ڈالنے والی ہے۔ مثاثر ہوتے ہیں اس قوت سے قو اسے مثالیہ اور اخری
اجسام، پس کم درجہ ہیں نعمتوں کی تفصیلات کو بہجا نا، اور ان کے فیضان کو منعم جل مجد فی جانب ہے دیکھنا: دعائے مستجاب ہے، جودالہٰی کے درواز ہے کو کھناکھنانے میں ۔۔۔ اور تام نہیں ہوتا شکر تا آئکہ چو کنا ہوآ دمی اس کے ساتھ یعنی موجودہ نعمتوں کو تفصیل ہے جانے کے ساتھ: اللہ تعالی کی بجیب کاریگری ہے اس کی گذشتہ زندگی میں، جیسا کہ دوایت کیا گیا ہے حضرت کو تفصیل ہے جانے کے ساتھ: اللہ تعالی کی بجیب کاریگری ہے اس کی گذشتہ زندگی میں، جیسا کہ دوایت کیا گیا ہے حضرت عمرضی اللہ عند سے کہ آپ نے فر ما یا جب آپ اس جج سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے جج نہیں کیا الی آخرہ۔

## توكل اوراعتما دعلى الله كابيان

توکل: بھی ایمان ویفین کی ایک شاخ ہے۔ توکل کے معنی ہیں: کسی کو کام سونمپنا اور اس پر بھروسہ کرنا کہ وہ کام کردے گا۔ اور القد تعالی پر توکل ہے کہ اللہ تعالی کی کارسازی پر یفین اس درجہ پختہ ہوجائے کہ اس کی نگاہ میں جلب منفعت اور دفع مصرت کے تبیل کے اسباب بے حیثیت ہوکر رہ جا کیں۔ البتہ اللہ تعالی نے رزق کے جواسہاب مقرر کئے ہیں ان پر بھروسہ کئے بغیران کو اختیار کئے رہے بعنی اسباب پر تکیہ. توکل کے منافی ہے، ترک اسباب مطلوب نہیں۔

# تو کل کا تقاضا اُن اسباب کوترک کرنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے

191

## توکل بے حساب دخول جنت کا باعث ہے

صدیث ۔۔۔۔ ایک واقعہ میں رسول اللہ صلاحیۃ کیے ارشادفر مایا: ''میری امت کے ستر ہزارا وی بے حساب جنت میں داخل ہوں گئے ، صحابہ میں ان کی تعیین کے سلسلہ میں گفتگو ہوئی۔ آپ نے فر مایا: '' وہ: وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں کرواتے ، بدشگونی نہیں لیتے ، گرم لو ہے کا داغ نہیں لگواتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں'' ( بخاری حدیث ۵۰۵۵ قدیث ۲۶۹۵)

تشری : بی سال نظر نظر نظر نظر از ایستر بزار آدمیوں کی جوصفات بیان کی بیں ،ان سے یہ بات آیٹکارہ ہوتی ہے کہ تو کل کا نقاضاان اسباب کوچھوڑ نا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ تو کل کا تقاضا اُن اسباب کوچھوڑ تانبیں جن کواللہ نعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے۔

وضاحت زمانهٔ جاہلیت میں لوگ جب وہ خودیاان کے بچے کسی بیاری اور د کھ در دمیں مبتلا ہوتے تھے تو منتر جانئے



والوں سے جھاڑ پھونک کرواتے تھے۔اور سیجھتے تھے کہ بیہ جستر منتر دکھ در داور بیاری کو ضرور دور کردے گا۔اور وہ منترسب جابلی تھے۔ای طرح جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے ،جس میں نفع ونقصان کے دونوں پہلو ہوتے تو وہ پرندہ اڑاتے ،اگر براشگون لکلنا تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ای طرح وہ زخموں اور پھوڑ وں کا علاج گرم لو ہے کا واغ لگوا کر کرتے تھے،اوراس کومؤٹر بالذات مانے تھے۔ بیسب اسباب ناجائز میں۔شریعت نے ان کے ترک کرنے کا تھم ویا ہے۔ پس حدیث شریف کا مطلب میہ ہے کہ بے حساب جنت میں جانے والے بندے وہ ہیں جوابیخ کا موں میں اللہ تعالیٰ بی پر بھروسہ کرتے ہیں۔اس کی مشیقت اوراس کے تھم بی کومؤٹر اور کارفر ما سیجھتے ہیں،اور اُن اسباب کو اختیار نہیں کرتے جوالند تعالیٰ کونا پہند ہیں۔الب تو اختیار کرنا کرتے جوالند تعالیٰ کونا پہند ہیں۔الب تو اختیار کرنا کرتے جوالند تعالیٰ کونا پہند ہیں۔الب تو اختیار کرنا کر اُن کا تو کل کا تقاضائیوں ہے۔

اور بے حساب وخول جنت کا سب ہر معاملہ میں اللہ تعالی پراعتاد کرنا ہے۔ صرف حدیث میں فہ کورامور ہے بچناہی سبب نہیں ہے۔ البتدان امور ثلاثہ ہے کنارہ کش رہنا آ دمی میں صفت ہو کل پیدا کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جومنتر وغیرہ سے بچتا ہے اس کا اعتقاد سے ہوجاتا ہے کہ عالم وجود میں کارفر مائی اسباب کی بالکل نہیں ہے۔ مؤثر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور انہی کا تھم چلنا ہے۔ اور سیا عقاد اس طرح قائم ہوتا ہے کہ جولوگ نا جائز اسباب سے بچتے ہیں اور اللہ پر مجروسہ کرتے ہیں ، ان کے اذہان سے مطلق اعمال کی علیت اور اسباب کی سبیت کا تصور نقل جاتا ہے۔ جن اعمال واسباب کولوگ اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑتے ہیں ، بیلوگ ان کوشن ذریعہ ہجھتے ہیں۔ اسی تو کل واعتاد علی اللہ کی ہرکت سے وہ لوگ بے حساب جنت ہیں جا کھیں گے۔

## هيبت لعني خوف وخشيت كابيان

ہیبت یعنی خوف وخشیت الہی اور فکر آخرت بھی ایمان ویقین کی ایک شاخ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آ دمی القد تعالیٰ کے قبر وجلال کو یاد کر ہے، اور اس کا اس درجہ یقین کرے کہ جلالِ خداوندی کے سامنے اپنی ہستی کوفتا کر دے۔ درج ذیل روایات باب خشیت سے متعلق ہیں:

حدیث ---رسول الله مینالنتی آن فرمایا: "تم میں ہے کی کائمل اُس کو جنت میں ہیں لے جائے گا ،اور نہ دوز خ سے بچائے گا ،اور میرا بھی بھی حال ہے ،گر الله کی رحمت اور اس کے کرم بی سے جنت میں جاسکوں گا" (مقتلوۃ حدیث ۲۳۷۲) آپ کے دل کے خوف وخشیت کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لئے میرحدیث کافی ہے۔

صدیث ۔۔۔۔ایک گنہگار بندے نے اللہ کے خوف سے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعداس کوجلادیا جائے۔اور آدھی را کھ نشکی میں بھیر دی جائے اور آدھی دریا میں بہادی جائے۔اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پڑمل کیا۔ پھرانڈت کی کے تھم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع کئے گئے اور اس سے پوچھا گیا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا: من خشیتك یار ب! و أنت أعلم: آپ ك ڈرسے میں نے ایسا کیا ہے، اے میر بے پروردگار! اور آپ خوب جانے میں! حدیث میں ہے كہ اس كی اتن بری جا ہلانہ معطی ہی الند تعالی نے معاف نبیس كی، بلك اس كی بخشش فرمادی (مسلم عا: 20 تاب التوب)

روایت \_\_\_\_\_ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند نے ایک پرندے کوکی درخت پر جیٹھا ہوا ویکھا تو فر مایا ''اے
پرندے! تو کتنا خوش نصیب ہے! بخدا! میری بھی خوا بہش تھی کہ تیری طرح ہوتا۔ تو درخت پر جیٹھتا ہے، اس کے پھل کھا تا
ہے اور اڑجا تا ہے، تجھ پر نہ کوئی حساب ہے نہ عذا ہے! واللہ! مجھے پسند ہے کہ جیس راستہ کے کنارہ پر کوئی درخت ہوتا۔ اور
محصد پر کوئی اونٹ گذرتا، جو مجھے منہ میں لے کر چہاتا، پھرنگل جاتا اور میں گنیاں کر کے نکال دیتا، اور میں انسان نہ ہوتا (مصنف این الی شیبہ ۲۵۸: اور میں انسان نہ ہوتا (مصنف این الی شیبہ ۲۵۸: اس کیا ہو اسے بھی رضی الله عهد)

## حسن ظن (اميدورجاء) كابيان

حسن ظن: ہیبت کی مقابل صفت ہے۔ صوفیا کی اصطلاح میں اس کو اُنس و مجت کہتے ہیں۔ اورا حاویث میں رجا ، کی تعبیر بھی آئی ہے۔ اورا ملند کے ساتھ حسن ظن ان کی تعبیر بھی آئی ہے۔ اورا ملند کے ساتھ حسن ظن ان کی تعبیر بھی آئی ہے۔ یعنی القدتی کی جہاں اور عبر اور افرا فیا ہوں کو چیش نظر لانے سے بیدا ہوتی ہے۔ یعنی القدتی کی جہاں اور عبر اور افرا فیا ہوا لے جلد لینے والے جیں ، وہاں وہ والح فیا وہ رہے ہے جینے والے مہر بانی فرمانے والے بھی جیں۔ پس اگر بہلی صفات کا تصور عالب آئے گا تو امید بند ھے گی ، اور اچھا گمان قائم ہوگا۔

عالب آئے گا تو ہیب طاری ہوگی ، اور دو سری صفات کا تصور غالب آئے گا تو امید بند ھے گی ، اور اچھا گمان قائم ہوگا۔

موال: ایمان: خوف ورجا ، کی مرکب حالت کا نام ہے۔ سورۃ الحجر آیات ۲۹ وہ ۵ جیں ارشاد پاک ہے '' آپ میرے بندوں کو اطلاع کر و بچنے کہ بین بی بڑا مغفرت ورحمت والا ہوں اور یہ کہ میری سز ابڑی ورد ناک ہے'' پھر صرف میں اور مرف حسن ظن ایمان ویقین کے مقامات کسے ہو سکتے ہیں؟

جواب: یہ بات اگر چہ درست ہے کہ اعتقاد کے امتبار سے ایمان: خوف ورج وی مرکب حالت کا نام ہے ،گر احوال ومقامات کے لحاظ ہے بھی مؤمن پر ہیبت طاری ہوتی ہے ،اور بھی حسن ظن غالب آتا ہے۔ جیسے گہرے کویں کی من پر کھڑا ہوا آدمی گھبراتا ہے اور لزرتا ہے ،حالا نکہ عقلاً خوف کی کوئی بات نہیں۔اور خوش گوار نعمتوں کا تصور آدمی کوخوش کرتا ہے۔حالا تک عقلاً کوئی خوشی کا موقع نہیں۔ گرقوت واہمہ دونوں حالتوں سے خوف وخوشی جذب کرتی ہے۔ای طرح مؤمن پر جب خوف وخشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ نروس ہوجاتا ہے۔اور جب حسن ظن غالب آتا ہے تو امرید بندھتی ہاور وہ حلمتن ہوتا ہے۔

فاکدہ: جب صورت حال وہ ہے جو جواب میں فرکور ہوئی تو ہیبت وحسن طن کو تھال کے احوال میں شامل کرنا چاہئے ،

مقامات عقل میں ان کوشار نہیں کرنا چاہئے۔مقامات تو ملکات ِرا بخد ہوتے ہیں ،اور بید ونوں علیمد ہ علی ہ و رقر ارر بنے والی صفات نہیں ہیں ، بلکہ طاری ہونے والے احوال ہیں ( فائدہ تمام ہوا )

حدیث — حدیث قدی میں ہے کہ:''میں میرے ماتھ میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں''(مفکوۃ حدیث حدیث اللہ جواجیحا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی اچھا بی معاملہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ حسن ظن فنس میں باری تعالی کی طرف سے فیضا نِ لطف وکرم کی استعداد پیدا کرتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی پرامید ہوکر کسی تنی کے سامنے وست ِ سوال پھیلائے تو وواس کی امید کو خاک میں نہیں ملاتا۔

ومنها: التوكل: وهو: أن يغلب عليه اليقينُ، حتى يفتُر سعيُه في جلب المنافع ودفع المضار من قِبَلِ الأسباب، ولكن يمشى على ما سنّه الله تعالى في عباده من الأكساب، من غير اعتماد عليها.

قال صلى الله عليه وسلم: " يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب: هم الذين لايستَرْقون، ولا يتطَيَّرون، ولا يكتَوُون، وعلى ربهم يتوكلون"

أقول: إنما وصَفَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهذا، إعلامًا بأن أثر التوكل توكُ الأسباب التي نهي الشرع عنها، لا تركُ الأسباب التي منَّها الله تعالى لعباده.

وإنما دخلوا الجنة من غير حساب: لأنه لما استقر في نفوسهم معنى التوكل، أورث ذلك معنى يُنفُضُ عنها سببية الأعمالِ العاضّةِ عليها، من حيث أنهم أيقنوا بأن لامؤثر في الوجود إلا القدرة الوجوبية.

ومنها : الهيبة: وهي: أن يستيقن بعظيم جلال الله حتى يتلاشى في جنبه، كما قال الصديق إذا رأى طيرًا واقعًا على شجرةٍ، فقال: "طوبى لك يا طير! والله! لوددتُ أنى كنتُ مثلك: تقع على الشجر، وتأكل من الثمر، ثم تطير، وليس عليك حساب ولا عذاب. والله! لوددتُ أنى كنتُ شجرة إلى جانب الطريق، مَرَّ على جملٌ فأخذني، فأدخلنى فاه، فَلا كَني، ثم ازْدَرَدَني، ثم أخرجني بَعْرًا، ولم أكن بشرًا"

ومنها: حسن الظن: وهو المعبر عنه في لسان الصوفية بالأنس، وينشأ من ملاحظةِ نِعَمِ الحق والطافه، كما أن الهيبة تنشأ من ملاحظةِ نِقَم الحق وسطواته.

والمؤمن وإن كان بنظره الاعتقادى يجمع الخوف والرجاء، لكن بحاله ومقامه ربما يغلب عليه الهيبة، وربسما يغلب عليه حسن الظن، كمثل رجل قائم على شفا البئر العميقة، ترتعد فرائصه، وإن كان عقله لا يوجب خوفًا، وكما أن حديث النفس بالنعم الهنيئة يفرِّح الإنسان، وإن كان عقله لا يوجب فرحًا، ولكن تشرَّب الوهمُ في هاتين الحالتين خوفًا وفرحًا.

قال صلى الله عليه وسلم: "حسن الظن بالله من حسن العبادة" وقال عن ربه تبارك وتعالى: "أنا عند ظن عبدي بي"

أقول: وذلك: لأن حسن الظن يهيئ نفسه لفيضان اللطف من بارته.

ترجمہ: ازائجلہ: توکل ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مالب آجائے مؤمن پریقین، یبال تک کہ ست پڑجائے اس کی سعی جلب منافع اور دفع مفرات ہیں منجانب اسباب یعنی وہ اسباب زندگی کے چیچے بہت زیادہ جان ند کھیائے۔ گروہ چلے ان کما ئیوں پرجن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے، ان پراغتاد کئے بغیر۔۔۔۔ آخضرت ساتھ نے ارش دفر ہیا: میں کہتا ہول: ہی ساتھ ان کو (جو بے حساب جنت ہیں جا کیں گے ) ان باتوں کے ساتھ متصف کیا یعنی ان کے بیاوصاف بیان کئے، صرف یہ بات بتلا نے کے لئے کہ توکل کا اثر اُن اسباب کو چھوڑ نا ہے، جن متصف کیا یعنی ان کے بیاوصاف بیان کئے، صرف یہ بات بتلا نے کے لئے کہ توکل کا اثر اُن اسباب کو چھوڑ نا توکل کا تقاضا نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے۔ اُن اسباب کو چھوڑ نا توکل کا تقاضا نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے۔ اور وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے ای لئے داخل ہوئے کہ جسبان کے نفوں میں توکل کے معنی تھم کئے وہوان کے نفوس سے جھاڑ دیتے ہیں اُن اعمال کی علیت کو جن کو نفوس مضبوط پکڑنے والے ہیں ، بایں حیثیت کہ اُنھوں نے بیقین کر لیا کہ وجود میں مؤثر صرف واجب تعالی کی قدرت ہی ہے۔

اورازا نجملہ : ہیبت ہے۔اوروہ بیہ بے کہ آ دمی یفین کرےاللہ کے بڑے جلال کا ، یہاں تک کہ کالعدم ہوجائے وہ اس جلال کے سامنے، جیسا کہ فر مایا،صدیق رضی اللہ عندنے الی آخرو۔

کسی خوشی کو ثابت نہیں کرتی ،گمروہم جذب کرتا ہےان دونوں حالتوں میں خوف اورخوشی کو ۔۔۔ ( دوحدیثیں ) میں کہتا ہوں : اور وہ بات بینی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ اس لئے ہوتا ہے کہ حسن ظن تیار کرتا ہے آ دمی کے نفس کولطف کے فیضان کے لئے اس کے خالق کی طرف ہے۔

## تفرید (سُبُ باری) کابیان

تفرید بھی یقین ہی کی ایک شاخ ہے۔ فورد تفریدا کے لغوی معنی ہیں الوگوں سے جدا ہوتا ،اکیلا ہوتا۔اورا صطلاحی معنی ہیں : قاکر وشاغل رہنا۔ کیونکہ ایسا شخص گنا ہول سے سبک ہار ہوتا معنی ہیں : قاکر وشاغل رہنا۔ کیونکہ ایسا شخص گنا ہول سے سبک ہار ہوتا ہے۔ ورج ذیل احادیث میں بہی معنی مراد ہیں :

### اخلاص لیعنی ممل کو کھوٹ سے خالی کرنے کا بیان

ان لوگوں کو بہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت ای کے لئے فالص کریں'' اور حدیث میں ہے کہ:''اعمال (کے ثواب) کامدار نیتوں پر ہے'' (مشکوۃ حدیث!)

شاہ صاحب رحمہ المدفر ماتے ہیں: جب بندے کی عقل میں یہ بات بینے جاتی ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنے سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت ۵۹ میں ہے: '' بیٹک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے نزد یک ہے' یابندہ خالص اللہ کی عبادت پراُس اخردی تو اب کا یقین کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انبیا ، کی معرفت وعدہ کیا ہے، تو اب اعمال ایک ایسے ظیم قبلی داعیہ ہے بیدا ہوتے ہیں، جن میں نہ تو ریا ، وسمعہ کا دخل ہوتا ہا اور معرفت وعدہ کیا ہوتا ہے جس کہ مام طور پرجومباح کام کئے جاتے ہیں وہ بھی اخلاص ہے ہوئے گئے ہیں۔

ومنها: التفريد: وهو: أنْ يَسْتُولِي اللذكر على قواه الإدراكية، حتى يصير كأنه يرى الله تعالى عيانًا، فتضمحل أحاديث نفسه، وينطفئ كثير من لَهمها.

قال صلى الله عليه وسلم: "سِيْرُوا، سبق المفرِّدون: هم الذين وضع عنهم الذكر أثقالهم" أقول: إذا خلص نورُ الذكر إلى عقولهم، وتَشَبَّح التطلُّعُ إلى الجبروت في نفوسهم، انزجرت البهيمية، وانطفأ لهبها، وذهبت أثقالها.

ومنها: الإخلاص: وهو: أن يتمثل في عقله نفع العبادة لله تعالى، من جهة قرب نفيه من المحق، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللهُ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ أو من جهة تصديق ماوعد الله تعالى على ألسنة رسله من ثواب الآخرة، فينشأ منه الأعمال بداعية عظيمة، لايشوبها رياء ولاسمعة، ولاموافقة عادة، ويَنْسُجِبُ هذا الحال على جميع أعماله، حتى الأعمال المباحة العادية، قال الله تعالى: ﴿ وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلَصِيْن لهُ الدّيْنَ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"

جاتے ہیں لیعنی گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

اورازانجملہ: اخلاص ہے۔ اور وہ بہ ہے کہ بندے کی عقل میں متمثل ہو: الندتق کی کے لئے بندگی کا نفع ،الندتق کی ہے اس کے فسل کی نزد کی کی جہت ہے، جس کا اللہ تقالی نے اس کے فسل کی نزد کی کی جہت ہے، جس کا اللہ تقالی نے اس کے نسولوں کی معرفت وعدہ فر مایا ہے۔ پس رونما ہوتے ہیں اس سے اعمال ایک ایسے بڑے تقاضے ہے جس کے ساتھ ملا ہوانہیں ہوتا و کھلانا اور نہ سانا اور نہ عادت کی ہم آئی ۔ اور کھسٹتی ہے بیات اس کے تمام اعمال تک یہاں تک کہ حسب معمول کئے جانے والے مہائ الگال تک یہاں تک کہ حسب معمول کئے جانے والے مہائ اعمال تک فرمایا اللہ تقالی نے الی آخر ہے۔

\$ ☆ ☆

### تو حيد يعني صرف خدا ياولگانے كابيان

توحيد تجمى ايمان ويقين كي شاخ ہے۔ اور توحيد كے تين مراحب ہيں.

پہلامر تنبہ: تو حیدعبادت کا ہے بیعن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ، شیطانی طاقتوں کی عبادت نہ کرنا۔اوران کی عبادت کواپیانا پیند کرنا جیسا آگ میں ڈالے جانے کوآ دمی تا پیند کرتا ہے۔

دوسرا مرتبہ: یہ ہے کہ طاقت وقوت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے۔ اور یہ عقیدہ رکھے کہ عالَم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی بلا واسط مؤثر ہے۔ اوراسباب صرف عادت کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی سنت الہی یہ جاری ہے کہ وہ مسببات کو جود میں پچھ کو اسباب پر مرتب کرتے ہیں، جب کی چیز کوآگ میں کرتی ہے تب وہ جلتی ہے، مگر اسباب کا مسببات کے وجود میں پچھ وضل نہیں ہوتا، جلاتے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور مسببات کو جو اسباب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ صرف مجازی نسبت ہے۔ اور یہ اعتقاد رکھے کہ مخلوقات کے ارادوں پر تقدیر الہی غالب ہے یعنی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں طے کر دیا ہے۔ یخلوق کے ارادوں سے پچھ نہیں ہوتا۔

تنیسرامر نتبہ: یہ ہے کہ آ دمی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مشابہت ہے مبر ابیں۔ اور ان کے اوصاف بھی مخلوقات کے مشابہت ہے مبر ابیں۔ اور ان کے اوصاف بھی مخلوقات کے اوصاف بھی مخلوقات کے اوصاف ہے کوئی میں اس سلسلہ میں جواطلاعات دمی گئی ہیں ان کوآ تھموں دیکھی چیز کی طرح سمجھے۔ اور دل کی تھاہ ہے اطمینان رکھے کہ انلہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اور اس سلسلہ میں شریعت کی خبروں کا استقبال کرے: اپنے رب کی طرف ہے ایسی واضح دلیل کے ذریعہ، جوخود اس کے اندر سے ابھرنے والی ہواورخوداس کے استقبال کرے: اپنے رب کی طرف ہے ایسی واضح دلیل کے ذریعہ، جوخود اس کے اندر سے ابھرنے والی ہواورخوداس کے اندر سے ابھرنے والی ہواورخوداس کے قرایعہ، خوخود اس کے اندر سے ابھرنے والی ہواورخوداس کے اندر سے ابھرنے والی ہواورخوداس کے دلیل کردے۔

ومنها: التوحيد: وله ثلاث مراتب:

إحداها: توحيد العبادة: فلا يعبد الطواغيت، ويَكره عبادتها كما يَكره أن يُقذف في النار.

والثانية: أن لايسرى المحول والقسوة إلالله، ويرى أن لامؤثر في العالم إلا القدرة الوجوبية بلاواسطة، ويسرى الأسباب عادية، إنما تُنسب المسبباتُ إليها مجازًا، ويرى القدر غالبًا على إرادات الخلق.

والثالثة: أن يعتقد تنزيه الحق عن مشاكلة المُحْدَثين، ويرى أوصافَه لا تُماثل أوصافَ المُحدَثين، ويرى أوصافَه التماثل أوصافَ المخلق، ويصير الخبر في ذلك كالعيان، ويطمئن قلبه بأن ليس كمثله شيئ من جذر نفسه، ويتلقَّى أخبارَ الشرع بذلك على بينة من ربه، ناشئةٍ من ذاته على ذاته.

#### صديقيت ومحد شيت كابيان

صدیق اور محد فق به ونا: بھی ایمان ویقین کی شاخیس ہیں۔ بیمراتب کمال: کمال ایمانی ہی کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ صدیق اور محد فق ہے ایم مفعول ہوتے ہیں۔ صدیق بین انہا بیت سچا۔ اور محد فق ہے ایم مفعول ہے۔ جس کے معنی ہیں: نہا بیت سچا۔ اور وشن خمیر۔ ہے۔ جس کے معنی ہیں: خبر و یا ہموا، جس کے ساتھ با تیس کی گئی ہموں لینی مُناہم اور روشن خمیر۔ اور اصطلاح میں دونوں کی حقیقت شاہ صاحب رحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ امت میں پچھا لیے لوگ ہوتے ہیں جواپی اور اسل فطرت کے لحاظ سے انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شاگر دنیا کمال استاذ کے مشابہ ہوتا ہے۔ پھر اگر بیہ مشابہت قوائے عقلیہ (علمیہ ) کے اعتبارے ہو وہ صدیق اور محد میں اور گذرت ہیں۔ اور اگر قوائے مقلیہ کے اعتبارے ہوتو دہ صدیق اور محد میں اور گر قوائے مقلیہ کے اعتبارے ہوتو دہ صدیق اور محد میں اور گر قوائے مقلیہ کے اعتبارے ہوتو دہ صدیق اور محد میں۔ اور اگر قوائے مقلیہ کے اعتبارے ہوتے ہیں۔ جو وہ صدیق اور محد میں۔ اور اگر قوائے مقلیہ کے اعتبارے بے تو وہ صدیق اور محد میں اور محد میں۔ اور اگر قوائے معلیہ کے اعتبارے بے تو وہ صدیق اور محد میں۔ اور اگر قوائے معنا بیا کہ میں اور معد میں اور محد میں۔ اور اگر قوائے معلیہ کے اعتبارے بے تو وہ صدیق اور محد میں۔ اور اگر قوائے معنا بیا کہ کی معنا بیا کہ معنا بیا کہ معنا بیا کہ معنا بیا کہ کو معنا بیا کہ معنا بیا کہ معنا بیا کہ کر بیا کہ کہ کہ کی کہ کو معنا بیا کہ کی کو کہ کر بیا کہ کر بیا کہ کے اعتبار کے کہ کے کہ کے کہ کر بیا کہ کر بیا کہ کہ کر بیا کہ کے کہ کر بیا کر بیا کہ کر بیا کہ

شہیداور کو ارکی ہیں۔ سورۃ الحدید آیت ۱۹ میں دونوں تم کی مشاہ ہوں کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''اور جولوگ التد پراوراس کے رسولوں پرائیمان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنے رب کے زد یک صدیقین اور شہداء ہیں 'صدیقین کمال علمی کے حامل ہوتے ہیں، اور شہداء کمال عملی کے اور کمالات کل یمی دو ہیں، جن کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ سورۃ النساء آیت و کے میں انہیاء مصدیقین، شہداء اور صالحین کی تعریف کی گئی ہے۔ نبوت کمالات علمی میں ہے ہے، کمالات علمی ہیں ہے۔ اور دونوں ہیں فرق فاعلیت اور قابلیت کا ہے، جو میں ہیں ہے۔ ای طرح صدیقیت ہی کمالات علمی میں ہے ہے۔ اور دونوں ہیں فرق فاعلیت اور قابلیت کا ہے، جو آق آف اب اور آئینہ ہیں وقت ہو تقابل ہوتا ہے۔ انہیاء نبع العلوم اور فاعل (مؤثر) ہیں۔ اور صدیقیت: جمع العلوم اور قابل ہیں۔ ای طرح محدیقیت کے بعد ہے۔ کیونکہ صدیق پر آف آب ببوت کا کہ تو کا کہ تو کا میں اور تعدیف کی تو بات ہو گئی ہے۔ اور دونوں ہیں وقابل اور قابل ہوتا ہے۔ المعروف اور تا کی میں اور شہید : وقتی ہے جو اعلائے کلمۃ الند اور ترقی دین کے لئے جان دیا ہے۔ شہیداول درجہ کا آمر بالمعروف اور تا کی میں اور شہید : وقتی ہے جو اعلائے کلمۃ الند اور ترقی میں ہے ہے۔ اور دونوں ہیں وہی فاعل اور قابل کا فرق عن الممتل ہوتا ہے۔ ایں میا ہوت ہے۔ اور دونوں ہیں وہی فاعل اور قابل کا فرق سے متاثر ہوتا ہے۔ ایس ہوادت: کمالات علی ہیں ہو۔ میں ہوتوں ہیں وہی فاعل اور قابل کا فرق سے بے۔ پس شہدا ہیں اور مالئی ہیں، اور صالحیت ہی کمالات میں ہیں گیا گیا کہ سلسائہ ہوت ختم ہو چکا ہے۔

## صديق كى خصوصيات

صدیق کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورۃ الزمرآیت ۳۳ میں ہے:''اور جو تچی بات کیکرآیا،اورجس نے اس کی تصدیق کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورۃ الزمرآیت ۳۳ میں ہے:''اور جو تچی بات کیکر آیا،اورجس نے اس کی تصدیق کی: یہی لوگ پر ہیزگار ہیں' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آیت کی تفسیر رید کی ہے کہ برحق بات لانے والے رسول اللہ مِناللہ بھی اللہ مِناللہ بھی اللہ میں اللہ عنہ ہیں (درمنثورہ ۳۲۸) شاہ صاحب رحمہ اللہ ذیل میں صدیق کی تین خصوصیات بیان قرماتے ہیں۔

شخصیص کے ساتھ مجھے نبیں ملی۔البتہ مسنداحمد (۲۳۰۱) میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب نبی بیانی مائیا ہے اتر تی تھی تو آپ کے چبرۂ انور کے پاس شہد کی تھیوں کی بھن بھن جیسی آ واز سنائی دیزی تھی )

دوسری خصوصیت: صدیق کا دل ممکن حد تک محبت بنوی سال پر بوتا ہے، جوجان و مال ہے نبی کی ممگساری، اور ہر حال میں نبی کی ہمنوائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچے نبی سال پیٹر نے بیان فر مایا ہے کہ جس طرح ابو بکر نے میری خدمت گذاری کی ہے، اور جھے پر اپنا مال خرج کیا ہے: کسی نے نبیس کیا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ اگر میں کسی کوفلیل (وو دوست جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں بہنچ گئی ہو ) بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا (مفکلو قصدیت ۱۰۲) یعن حضرت صدیق رضی القد عند نوست جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں بہنچ گئی ہو ) بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا (مفکلو قصدیت ۱۰۲) یعن حضرت صدیق رضی القد عند نے تو آپ وظیل بنالیا ہے، اورا حسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ گرچونکہ آپ نے محبوب بایں صفت اللہ تق کی کو بنالیا ہے، اس لئے اب کسی اور کیلئے گئی آپ کی فضیلت ہے۔ لئے اب کسی اور کیلئے گئی آپ کی فضیلت ہے۔ لئے اب کسی اور کیلئے گئی آپ کی فضیلت ہے۔ اور قلب نبوت ہے صدیق کی وجہ: قلب صدیق پر وقی کے انوار کا ہے ہے وار د ہونا ہے۔ پس اور قلب نبوت ہوگئی کے مدیق بیت وفدائیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

تیسری خصوصیت: صدیق: نبی کابر وقت کاساتھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبرضی القدعندا کیے وقت بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور حوض کوثر پر بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور حوض کوثر پر بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور حوض کوثر پر بھی آپ کے ساتھ رہوں ہے اور کلام نبوت کے استماع ہے صدیق کا جو ساتھ ہول گے (مشکل قاحد یہ 1014) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت نبوی ہے اور کلام نبوت کے استماع ہے صدیق کا جو سب سے بڑا مقصد ہے یعنی علوم نبوت کی جلوگاہ بنیا: وہ صحبت ورفاقت ہی سے حاصل ہوسکتا ہے۔ آئیند آفتاب کے سامنے رہے گاجھی اس میں انوار کا انعکاس ہوگا۔

## صدیق کی علامتیں

صديق كي دوعلامتين مين:

پہلی علامت: صدیق خواہوں کی تعبیر کاسب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ چتا نچہ نی سِلین کَیَّمْ نے اپ بعض خواہوں کی تعبیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دریافت کی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے ازالۃ النَّفا ہیں: مَاثرِ جمیلہ صدیق اکبرُ (۲۰:۲) کے عنوان کے تحت ایسے چند خواہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعبیر رؤیا کے لئے امور غیبیہ کا انکشاف ضروری ہے۔ اور یہ خوبی صدیق کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی سرشت ہی القد تعالی ایسی بناتے ہیں کہ عمولی سبب کی وجہ سے اس پرامور غیبیہ منکشف ہوتے ہیں۔ اس لئے اس کے خواب بھی سے ہوتے ہیں، اور تعبیر بھی مطابق واقعہ ہوتی ہیں۔ ووسر کی علامت: صدیق سب سے پہلے نبی پر ایمان لا تا ہے۔ اور اس کو ایمان لانے بیلے سے مخروہ کی حاجت میں ہوتی۔ چنانچہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے مدیق اکبر بی ایمان لائے ہیں۔

## محدَّث كي خصوصيات

محدَّ ث: كا تذكره متفق عليه روايت مِن آيا ہے۔ رسول الله صلاح الله على الله

پہلی خصوصیت: محدُّ ٹ کانفس عالم ملکوت (فرشتوں کی دنیا) کے بعض علمی خزانوں کی طرف سبقت کرتا ہے۔ اور وہاں اللہ تعالی نے جوعلوم شرعیہ مہیا کئے ہیں، ان میں ہے بعض علوم نزولِ وہی ہے پہلے ہی اخذ کر لیتا ہے، جویا تو آئین وشر بعت ہے۔ متعلق ہوتے ہیں یا نظام انسانی کی اصلاح ہے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے بعض نیک بندے عالم ملکوت میں جو با تیں طے یا چکی ہیں ان کوخواب میں دکھے لیتے ہیں۔

ووسری خصوصیت: بہت ہے واقعات میں محد ث کی رائے کے موافق قر آن کریم نازل ہوتا ہے۔اورخواب میں نبی مِناللنَهُ بَیْمِ میرانی کے بعداس کو بچا ہوا دو دھ عنایت فر ماتے میں۔(مقلوۃ حدیث ۲۰۳۰ وا۲۰۳)

### خلافت کاسب ہے زیادہ حقدار کون ہے؟

ومنها: الصديقية والمحدَّثية: وحقيقتهما: أن من الأمة من يكون في أصل فطرته شبيها بالأنبياء، بمنزلة التلميذ الفَطِن للشيخ المحقق؛ فَتَشَبُّهُه: إن كان بحسب القوى العقلية فهو الصديق

كرناجوميرے بعد (خليفه) مول كے: وہ ابو بكر وغربيل ' (مشكوة حديث ٢٠٥٠)

﴿ لَرَسُوْمَرُ بَيَالِيْرُلُ ﴾۔

أو المحدَّث؛ وإن كان تشبهه بحسب القوى العملية فهو الشهيد والحَوَارِيّ؛ وإلى هاتين القبيلتين وقعت الإشارة فسي قوله تعالى:﴿والَّذِيْنَ آمَنُوْا باللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولِنْكَ هُمُ الصَّدِيْقُوْنَ وَالشُّهدَاءُ﴾

والفرق بين الصديق والمحدّث: أن الصديق نفسه قريبة المأخذ من نفس النبى، كالكبريت بالنسبة إلى النار، فكلما سمع من البي صلى الله عليه وسلم خبرًا وقع في نفسه بموقع عظيم، ويتلقاه بشهادة نفسه، حتى صار كانه علمٌ هاج في نفسه من غير تقليد، وإلى هذا المعنى الإشارة فيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع دُويٌ صوت جبريل، حين كان يُنْزِلُ بالوحى على النبي صلى الله عليه وسلم.

والصديق تنبعث من نفسه لامحالة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أشدَ ما يمكن من المحب، فيندفع إلى المواساة معه بنفسه وماله، والموافقة له في كل حال، حتى يُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من حاله أنه: " أمنُ الناس عليه في ماله وصحبته" وحتى يشهدَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان أمكن أن يتخذ خليلا من الناس لكان هو ذلك الخليلُ.

وذلك: لتعاقب ورود أنوار الوحى من نفس الببي صلى الله عليه وسلم إلى نفس الصديق، فكلما تكرر التأثير والتأثر، والفعل والإنفعال حصل الفناء والفداء.

ولما كان كماله: الذي هو غايةُ مقصوده بصحبة السي صلى الله عليه وسلم، وباستماع كلامه: لا جرم كان أكثرُهم له صحبةً.

ومن علامة الصديق: أن يكون أُعْبَرَ الناس للرؤيا؛ وذلك: لما جبل عليه من تلقى الأمور الغيبة بأدنى سبب،؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التعبير من الصديق في واقعات كثيرة. ومن علامة الصديق: أن يكون أول الناس إيمانا، وأن يؤمن بغير معجزة.

والمحدّث: تُبادر نفسُه إلى بعض معادن العلم في الملكوت، فتأخذ منه علوما، مما هيأه المحق هناك، ليكون شريعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليكون إصلاحًا لنظام بني آدم، وإن لم يَنْزل الوحيُ بعدُ على النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل يرى في منامه كثيرًا من الحوادث التي أُجمع في الملكوت على إيجادها.

ومن خاصية المحدَّث : أن يَسْزِلَ القرآنُ على وفق رأيه في كثير من الحوادث، وأن يرى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في منامه أنه أعطاه اللبنَ بعد رَيِّهِ.

و الصديق أولى الناس بالخلافة: لأن نفسَ الصديق تصير وَكُرًا لعناية الله بالنبي، ونصرته له،

﴿ اُوَ رُوَرُ بِيَالْيَ رُدُ

وتأييده إياه، حتى يصير كأن روح النبى صلى الله عليه وسلم ينطق بلسان الصديق، وهو قول عمر حين دعا الناس إلى بيعة الصديق: "فإن يَكُ محمدٌ صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد جعل بين أطهر كم نورًا تهتدون به، بما هدّى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانى اثنين، فإنه أولى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه "ثم المحدّث بعد ذلك أولى الناس بالخلافة: وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدُوا باللذَين من بعدى: أبى بكر وعمر "وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَامَ بِالصَّدْقِ، وصَدّق بِه أُولَئِك هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ من بعدى: أبى بكر وعمر "وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ محدّثُون، فإن يك في أمتى أحد فعمر.

ترجمه: اورازا تجمله: صديقيت ومحدّ عيت ب-اوران دونول كي حقيقت به ب كدامت ميں وه لوگ بھي ہيں جو ا بنی اصل فطرت میں انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شاگر دبخفق استاذ کے مشابہ ہوتا ہے۔ بس اس کی مشابہت: اگر تُو ائے عقلیہ کے انتبارے ہے تو وہ صدیق اورمحد ث ہیں۔اوراگراس کی مشابہت قوائے عملیہ کے انتبارے ہے تو وه شهیداور حواری بین \_اوران دوقهمول کی طرف اشاره آیا ہے ارشاد باری تعالی میں اورصد بق اور محد ث کے درمیان فرق: (بیفرق بوری بحث کے بعد واضح ہوگا۔صدیق کی بہلی خصوصیت سے سے ) کہصدیق کانفس قریب الماخد موتا ہے، نبی کے نفس ہے، جیسے گندھک بنسبت آگ کے۔ پس جب بھی وہ نبی ہے کوئی خبر سنتا ہے تو واقع ہوتی ہے وہ صدیق کے دل میں بڑی اہم جگہ میں بینی وہ دل میں پورااثر کرتی ہے۔اورصدیق اس خبر کا اپنی دل کی شہادت ہے استقبال کرتاہے بعنی اسکادل گواہی دیتا ہے کہ یہ تجی خبرہے۔ بیبال تک کہ ہوجاتی ہے وہ بات گویاوہ ایک ایساعلم ہے جوصدیق کی ذات ہے ابھرا ہے کسی کی تقلید کے بغیر۔اوراس معنی کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جوآئی ہے کہ ابو بمرصد ایق سنا کرتے تھے جبرئیل کی آواز کی بھنبھنا ہٹ جب وہ نبی میانیڈیئم پر وحی لے کراتر اکر تے تھے ۔ ( دوسری خصوصیت )اور صدیق کے نفس سے یقنینا اٹھتی ہے رسول اللہ میان نیٹیم کی محبت ، زیادہ سے زیادہ محبت جومکن ہوتی ہے۔ پس بہتی ہے دہ محبت نبی کی غم خواری کی طرف اپنی جان اور اینے مال ہے، اور نبی کی جمنوائی کی طرف ہر حال میں۔ یہاں تک کہ نبی صلینکینیماس کے حال کی اطلاع ویتے ہیں کہ وہ:'' لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے آ پ ایسا مال اورا بی رہ قت کے ذریعہ' اور بہال تک کہ گوائی ویتے ہیں ہی مینی تینے اس کے لئے اس بات کی کہ اگر آ پ کے لئے ممنن ہوتا کہآ ہے لوگوں میں ہے کسی کودوست بنائمیں ،توالبنۃ وہ دوست صدیق بی ہوتے ۔۔ اور پیابات: وحی کے انوار کے یے بہ بے وار دہونے کی وجہ سے ہے۔ نبی مٹائیڈیٹا کے نفس سے صدیق کے نفس پر۔ پس جب جب اثر اندازی اور اثر یز بری اور تعل وانفعال کی تکرار ہوتی ہے تو فنائیت اور فعدائیت وجود میں آتی ہے \_\_\_\_ ( تیسری خصوصیت ) اور جبکہ تھا صدیق کا کمال: وہی جو کہ وہ اس کا غایت مقصود ہے نبی ملائد تیکم کی صحبت اور ان کے کلام کے سننے ہے یعنی خود کوملوم نبوت ﴿ الْرَبْوَرُبِيَالِيْدَالِ ﴾

اور محد شن (کی مہلی خصوصیت میہ ب کہ) سبقت کرتا ہے اس کانفس عالم ملکوت کے بعض خزانوں کی طرف۔ پس وہ ملکوت سے علوم لیتا ہے، ان علوم میں سے جواللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کئے ہیں۔ تاکہ ہو وہ علم: آئین ہی میلانیکی کی مالت کئے ، اور تاکہ ہو وہ بی اس کی اصلاح ، اگر چدا ب تک نی میلانیکی کی گئے می پر وہ کی ہو۔ جیسے اس محف کی حالت جوا ہے خواب میں بہت سے وہ وہ اقعات و کھتا ہے جن کی ایجاد پر ملکوت میں اتفاق کیا گیا ہے ۔ اور میدکہ نی میلانیکی کی ایجاد پر ملکوت میں اتفاق کیا گیا ہے۔ اور میدکہ نی میلانیکی کی ایک موافق قرآن از سے۔ اور میدکہ نی میلانیکی کی ایک بعد۔ خواب میں دیکھیں کہ آپ نے اس کودود دھ عطافر مایا ہے سیر این کے بعد۔

اورصدیق لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لئے صدیق کانفس آشیانہ ہوتا ہے ہی پرالقد کی عنایت کا ،اورالقد کی طرف سے نبی کی نصرت کا اوراللہ کی تائید کا نبی کے لئے۔ یہاں تک کے صدیق ہوجا تا ہے گویا نبی سی تعلیم کی روح اس کی زبان سے بولتی ہے۔ اور وہ حضرت عمرضی اللہ عند کا قول ہے، جب آپ نے لوگوں کوصدیق سے بیعت کرنے کی دعوت دی: الی آخرہ۔

☆

公

☆

# عقل کے احوال کابیان

مقامات عقل کے بیان سے فارغ ہوکراب احوال عقل کا بیان شروع کرتے ہیں۔عقل کے چھاحوال یہ ہیں: جمل ، فراست ِصادقہ ،رؤیاصالحہ حلاوت مناجات ،محاسبہ،اور حیاء۔سب کی تعریفات اپنی جگد آرہی ہیں۔

# يبلاحال: تخل

ت جلّی تَجلّیا کِمعنی ہیں: خوب واضح ہوتا۔ حدیث میں ہے: تبجلّی لمی کلُّ شیئ : میرے لئے ہر چیز خوب واضح ہوگئی ان کہ میرے لئے ہر چیز خوب واضح ہوگئی ( ترقدی درتفیر سور و نمبر ۱۳۸ ) اور بخل کے اصطلاحی معنی ہیں: مَایَنکشف للقلوب من أنو او الغیوب :مغیمات کے وہ انوار جو تَفُوب پر منکشف ہوتے ہیں ( دستورالعلماء ا: ۳۱۵ )



بخلی کی عام طور پر دونشمیں کی جاتی ہیں: بخلی ذات اور بخلی صفات ۔ گر حضرت سَہل بن عبداللّٰہ تُسْتَر کی رحمہ اللّہ (۲۰۰-۲۸۰ه ) نے ، جوا کا برصوفیا میں سے گذر ہے ہیں: جنل کی تین شمیس کی ہیں. جنل ذات ، بخلی صفات ، اور جنل تھم ذات ۔ اور حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بخلی صفات کی دوصور تیں کی ہیں، پس بخل کی کل جارتشمیں ہو کمیں: بخلی ذات ، بخلی صفات کی دوسور تیں کی ہیں، پس بخلی کی کل جارتشمیں ہو کمیں: بخلی ذات ، بخلی صفات کی دوسری صورت ۔ اور بخلی تھم ذات ۔

فا کدہ: بخلی کا لفظ تصوف کی کتابوں میں بہت مبہم استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے میتصور قائم ہو گیا ہے کہ جلی سے اولیاء کیار ہی استفادہ کر سکتے ہیں۔حالانکہ بیتصور سجے نہیں۔ بخلی سے ہر کھر امؤمن استفادہ کرسکتا ہے۔

تجلى كى اقسام

پہلی تئے ۔ بھی ڈات ۔ اس کا دوسراتام مکاشفہ ہے ہیدہ بھی ہے جس کا مبدااللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے بینی کسی صفت کا لحاظ کئے بغیر۔اوراس بھی کا مطلب ہیہ کہ ایمان ویقین اس درجہ قوی ہوجائے کہ مؤمن گویا اللہ کود کمچہ رہا ہے۔اوروہ ماسوی اللہ ہے ہاکل بخبر ہوجائے۔جیسا کہ صدیت جبرئیل میں ہے:''احسان: یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں گویا اللہ تعالیٰ کود کمچھرہے ہیں''

فا کدہ: سرکی آنکھوں ہےا ملہ تعالیٰ کی رویت دنیا میں ممکن نہیں۔ دنیا میں بس یہی حکمی رویت یعنی انوار وتجلیات کا مشاہدہ ممکن ہے۔ بینی رویت آخرت میں ہوگی (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

مثال: تخلی ذات یعنی عبادت میں محویت کی مثال حضرت این عمر رضی التدعنهما کا واقعہ ہے۔ آپ طواف کرر ہے تھے، کسی نے سلام کیا۔ آپ نے جواب نہیں ویا۔ سلام کرنے والے نے آپ کے احباب سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: ہم اس جگہ یعنی طواف میں القدائق کی وو کچھ رہے تھے یعنی ہمیں اس کے سلام کا پیدہ ہی نہیں چاا۔

تشریکی: بیرحالت ایک طرح کی غیبت (محویت) اورایک قتم کی فنائیت ہے۔ اور اس کی تفصیل بیہ ہے کہ لطا نَفِ مملا شمیں سے ہرلطیفہ کے لئے غیبت اور فنائیت ہے:

عقل کی نفیت وفغائیت: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغولیت کی وجہ ہے: چیز ول کی معرفت باتی نہ رہے۔
مثلا: امام عام شعمی رحمہ اللہ ہے کی نے کہا: ہم نے آپ کی زرقاء (نیلی آنکھوں والی) باندی بازار میں دیکھی۔ آپ نے
فر مایا! کیاوہ زرقاء ہے؟ گویا آپ نے بھی اس کی آنکھیں نہیں دیکھیں، حالانکہ وہ آپ کی حربیم تھیں۔
اور قلب کی غیبت وفغائیت: یہ ہے کہ ول سے غیراللہ کی محبت اور خوف نکل جائے (اور دل اللہ کی محبت سے بھر جائے)
افر قلب کی غیبت وفغائیت: یہ ہے کہ ول سے غیراللہ کی محبت اور خوف نکل جائے (اور دل اللہ کی محبت سے بھر جائے)

اورنفس کی نمیبت وفتائیت: یہ ہے کہا سکے نقاضے تھم جائیں۔اورآ دمی خواہشات نفس سے لطف اندوز ہونا چیوڑو ہے۔ فائدہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ: جس طرح حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بیان کیا ہے: مجھے کسی آت بعلی بین طالبت طبقات این سعد (۲۰۱۳ تذکره این عمر) میں بیده اقعداس طرح تذکور ہے کہ آپ طواف کررہے ستے۔ ای حال میں حضرت عروة بن الزبیر رحمداللہ نے آپ سے آپ کی صاحبزادی: سوده کا رشتہ ما نگا۔ آپ نے پکھ جواب نددیا۔ عروه نے خیال کیا کہ درخواست نا منظور ہوئی۔ گرانھوں نے ٹھان کی کہ بیرشتہ پھر مانگوں گا۔ چنا نچہ مدید لوشنے کے بعد حاضر خدمت ہوئے۔ ملا قات پر حضرت ابن عمرضی الله عنبمانے فرمایا: "تم مجھ سے طواف میں ملے تھے، اور میری بیٹی کا تذکرہ کیا تھا۔ گرہم اس وقت اللہ کود کھے دہ اس بنا پر میں نے پھے جواب نددیا تھا۔ گرہم اس وقت اللہ کود کھے دہ سے ان اجیبک فیھا بشی الله ) ہیں بیوا تعدیمو بت کی مثال البندی منعنی ان اجیبک فیھا بشی الله ) ہیں بیوا تعدیمو بت کی مثال منبیں کیونکہ حضرت کوسلام کا پینہ چلا تھا۔ البتہ حضرت علی رضی الند عند کا بیقصہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں آپ کو تیرلگ گیا شا۔ نماز میں وہ تیرنکال دیا گیااور آپ کواحساس تک نہ ہوا (فضائل ذکر ص ۱۳۸۱ با سوم کا آخر)

فا كده: تجلى ذات ميں نور كى جگه ( تجلى كى جلوه گاه ) عبادت ميں محويت بيائى ول لگا كراور نوت كرعبادت كرن و ها ميں جولطف اور روحانى خط حاصلى ہوتا ہے وہى تجلى كا ثمره ہے۔ غزوه ذات الرقاع ميں ايك انصارى صحابى نوافل پڑھ رہ ہے تھے كدر ثمن نے تير چلائے۔ وہ تير كھاتے رہے مگران كونماز نتم كرنا گواره نه بوا (بذل ١٢٨١٢ممرى) يمي محويت: تجلى ذات كى جلوه گاه ہے ( شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تجلى ذات كاموضع نور بيان نہيں كيا تھا۔ اس لئے اس كا اضافه كيا گيا ) اور تجلى صفات : وہ تجلى ہے جس كا مبدا: اللہ تعالى كى كوئى صفت ہوتى ہے۔ مثلاً: اللہ تعالى كے مهيج وبصير ہوئے كا مراقبہ ياان كى رحيمي وكر يمي يا غفاريت كا تصور \_\_\_\_ پھر جلى صفات كى دوصور تيں ہيں :

جیلی کی دوسری شم — اور بخلی صفات کی پہلی صورت — بیب کہ بندہ گلوقات میں: اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی کا مشاہدہ کرے۔اللہ کی صفات کو ذبحن میں لائے۔ پس اس پر اللہ کی قدرت کا یقین غالب آجائے۔اور اسباب نگا ہوں ہے اوجھ لی ہوجا کیں۔اور کی خوف باتی ندر ہے۔اور وہ اسباب ظاہری کوئزک کردے۔اور اس پریت صور غالب آجائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہرصال کوجانے ہیں۔ پس وہ منقاد ومرعوب و مد ہوٹن ہوکررہ جائے۔جیسا کہ صدیث جرئیل میں ہے کہ: ''اگر آپ اللہ تعالیٰ کوئیں وہ کی میں ہے کہ: ''اگر آپ اللہ تعالیٰ کوئیں وہ کی میں تعالیٰ کوئیں اللہ کی مثال ہے۔ بیا اللہ کی صفات علیم و بصیر کے مراقبہ کی مثال ہے۔ اور صفت قدرت کے غلبہ کی مثال: حضرت صدیق اور ویکر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ کم کا یہ قول ہے کہ: '' طبیب

ى نے مجھے باركياہے!"

وضاحت: حضرت ابوالدرداءرضی املاعندے دریافت کیا گیا: آپ کوکیا بیاری ہے؟ فرمایا: گناہوں کی! دریافت کیا گیا: آپ کو کیا بیاری ہے؟ فرمایا: گناہوں کی! دریافت کیا گیا: آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا: رب کی بخشش کی! لوگوں نے کہا: آپ کے لئے ہم کسی طبیب کو بلا کیں؟ جواب دیا: طبیب ہی نے جھے بیار کیا ہے! (احیاءالعلوم ۲۲۲۱) اور حضرت صدیق اکبرضی الله عند کا قول مصنف ابن افی شیب (۲۲۲۱۳) میں مذکور ہے۔ ان داقعات میں: قدرت خداد ندی کے تصور کے غلبہ سے اسباب ظاہری نگاہوں سے او جھل ہو گئے، اور

یماری کا کوئی اندیشہ باتی ندر ہا۔اورعلاج جوشفایا فی کا طاہری سبب ہےاس کور ک کردیا۔

نور کی جگہیں: جلی صفات کی اس صورت میں نور کی جگہیں وہی صفات ملم وقد رت وغیرہ ہیں۔ یعنی نفس: متعددانوار ے روش ہوتا ہے۔ ایک نوراور ایک مراقبہ سے دوسر بے نوراور دوسر بے مراقبہ کی طرف پلٹتا ہے یعنی مختلف صفات کے الوان سے مستفید ہوتا ہے۔ بخل ذات میں بید بات نہیں ہوتی ہے۔ الوان سے مستفید ہوتا ہے۔ بخل ذات میں بید بلی ہوتی ہے۔ بخل کی تئیسر کو شم سے اور جلی صفات کی دوسر کی صورت سے بیہ ب کدآ دمی بیاعتقادر کھے کہ اللہ تعالیٰ بذات خودا ہے تھم سکن (ہوجا) سے ہرکام کرتے ہیں۔ وہ اسہاب فار جیہ کے توسط کے تیاج نہیں۔

امثلہ: (۱) حضرت اُسید بن تنفیر رسنی القدعندا یک مرتبہ نماز میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔گھوڑا قریب میں بندھا بواتھا۔ اس نے اچا تک پُھد کنا شروع کیا۔ آپ نے جونظرا ٹھائی تو دیکھا کہ ایک سائبان ہے، جس میں بہت سے چراغ روثن ہیں۔ آپ نے جونظرا ٹھائی تو دیکھا کہ ایک سائبان ہے، جس میں بہت سے چراغ روثن ہیں۔ آپ نے نے جو اقعہ رسول اللہ مِنائِدَ مِنائِدَ مِنائِد مِنائِدَ مِنائِد مِنائِد

(۲) حضرت اُسید بن مُضیر اور عباد بن بشررضی القدعنهما ایک شخت تاریک رات میں: نبی مبلاند کی باس ہے گھر لوٹے۔ دونوں کی روشن میں چلتے رہے۔ جب دونوں علی روشن میں کوٹے رہے۔ جب دونوں علی دونوں اس کی روشن میں چلتے رہے۔ جب دونوں علی دوبوں اس کی روشن میں گھر پہنچ (مشلوة حدیث ۵۹۳۳) علی دوبوں کی روشن میں گھر پہنچ (مشلوة حدیث ۵۹۳۳) علی دوبوں کی روشن میں گھر پہنچ (مشلوة حدیث ۵۹۳۳) (۳) حضرت عاکشرت عاکشرت عاکشرت عاکشرت عاکش میں اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نجاشی رحمہ القد کا انتقال ہوا تو صحابہ میں ہیے چرچا تھا کہ ان کی قبر رمسلسل ایک نور انظر آتا ہے (مشکوة حدیث ۵۹۳۷)

نور کی جگہ ہیں: جلی صفات کی اس صورت میں نور کی جگہ ہیں: وہ مثالی نور کی چگہ ہیں: جو عارف کواس وقت نظر آتے ہیں۔ جب اس پر استغراقی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہیں۔ جب اس کے حواس دنیا ہے غائب ہوجاتے ہیں یعنی جب اس پر استغراقی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ چوتھی قسم ۔۔ جلی تھم ذات یعنی احوالی آخرت کا انگشاف ۔۔ اس جلی کا مطلب بیہ ہے کہ مؤمن اپنی بصیرت کی آ کھ سے دنیا و آخرت میں مجازات کا مشاہرہ کرے۔اور مجازات کوا پنے وجدان سے جائے۔ جیسے بھو کا: بھوک کی تکلیف،اور بیا سا: پیاس کی تکلیف اینے وجدان ہے محسوس کرتا ہے۔

امثلہ(۱) حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ سالنہ ﷺ جنت ودوز خیاددلاتے ہیں تو وہ ہمیں آنکھوں سے نظرآنے نگتی ہے۔ پھر جب ہم از واج واولا واور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ حال باتی نہیں رہتا۔
مفصل روایت: حضرت حظلہ بن الزّبیج اُسیّدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت ابو بمرصد ایق رضی اللہ عنہ نے ما قات کی۔ پوچھا: اے حظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا: حظلہ تو منافق ہوگیا! ابو بکر نے کہا: سبحان اللہ! کیا کہہ دے ہو۔ میں نے کہا: ہم رسول اللہ منافی اللہ منافی کیا ہوئے ہیں ہوتے ہیں ، آپ ہمیں جنت اور جہنم یاد ولاتے ہیں تو گویا ہم رہے ہو۔ میں نے کہا: ہم رسول اللہ منافی اللہ منافی کیا ہیں ہوتے ہیں ، آپ ہمیں جنت اور جہنم یاد ولاتے ہیں تو گویا ہم

آتھوں ہے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ سالنہ بیٹا کے پاس سے نکلتے ہیں، اوراز واج واولا داور جائمیدادہیں مشغول ہوئے ہیں۔ اپو ہر نے فر مایا: بخدا! ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر ہیں اورا بو ہر دونوں ہوئے ہیں تو ہم بہت ی با تیں بھول جاتے ہیں۔ ابو ہر نے فر مایا: بخدا! ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر ہیں اورا بو ہر دونوں پلے اور رسول اللہ مظالیۃ نیائے کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں جنت ودوز نے یا دولات ہیں تو گویا بات ہوئی ؟ ہیں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں جنت ودوز نے یا دولات ہیں تو گویا ہم اپنی آٹھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں۔ اور از واج واولا داور جائمیدادہیں مشغول ہوتے ہیں! آپ نے فر مایا: اس فات کی تئم جس کے قضہ ہیں میری جان ہے! اگر تم ہوتے ہیں، تو بہت ی با تیں بھول جاتے ہیں! آپ نے فر مایا: اس فات کی تئم جس کے قضہ ہیں میری جان ہے! اگر تم اس حال پہلسل رہو کو تو تم سے طائکہ مصافی کریں: تمہارے اس حال پہلسل رہو کو تو تم سے طائکہ مصافی کریں: تمہارے بستر وں ہیں اور تمہاری راہوں ہیں! گراے حظالہ! گھڑی اور گھڑی! یعنی ہے تجل بھی بھی کوندتی ہے۔ یہ آخری جملہ تین بار فرمایا (مسلم شریف کا دائل کے معری)

فائدہ: نبی مِنالِنَهَائِیَا نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فر مایا ہے کہ احوال دائی نبیں ہوتے۔بس برق کی طرت کوند تے بیں (بیافائدہ کتاب میں ہے)

(۱) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے نبی میلی کی حیات مبار کہ میں یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ریشم کا کا کھڑا آپ کواڑا کر لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ریشم کا وہ نکڑا آپ کواڑا کر لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی ویک ریشم کا وہ نکڑا آپ کواڑا کر لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی ویکھا تھا کہ دو شخص آپ کو جہنم میں لے جاتا جاتا ہے۔ گرایک فرشتہ آیا ، اور اس نے کہا: چھوڑ دو! (بنی ری حدیث ۱۵۱۱) نوٹ نوٹ نقر بر میں تر تیب بدل گئی ہے۔ کتاب سے ملاتے وقت خیال رکھیں۔

#### ﴿ومن الأحوال المتعلقة بالعقل﴾

التجلى: قال سهل: التجلى على ثلاثة أحوال: تجلى ذاتٍ، وهي المكاشفة، وتجلى صفات الذات، وهي مواضع النور، وتجلى حكم الذات، وهي الآخرة ومافيها.

فمعنى المكاشفة: غلبةُ اليقين، حتى يصير كأنه يراه ويبصُره، ويبقى ذاهلاً عما عداه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه" أما مشاهدةُ العيان: فهو في الآخرة، لا في الدنيا.

وقوله: تجلى صفاتِ الذات: يحتمل وجهين:

أحدهما: أنْ يراقِبَ أفعالَه في الخلْق، ويستحضر صفاتِه، فيغلب يقينُ قدرة الله عليه، فيغيب عن الأسباب، ويسقط عنه النحوڤ، والتسببُ، ويغلب عليه علمه تعالىٰ به، فيبقى خاضعًا مرعوبًا مدهوشًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: " فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

وهي مواضع النور: بمعنى أن الفس تتنوَّر بأنوار متعددة، تتقلب من نور إلى نور، ومن مراقبة إلى مراقبة، بخلاف تجلى الذات، إذ لا تعدد هناك و لا تحوُّل.

وثانيهما: أن يرى صفة الذات بمعنى فعلها وخَلْقها بأمر كُنْ، من غير توسط الأسباب الخارجية. ومواضع النور: هي الأشباح المثالية النورية التي تتراء ي للعارف عند غيبة حواسه عن الدنيا. ومعنى تجلى الآخرة: أن يعايِنَ المجازاة بِبَصَرِ بصيرته في الدنيا و الآخرة، ويجد ذلك من نفسه كما يجد الجاتع الم جوعه، و الظمآنُ ألم عطشه.

ف مشال الأول: قول عبد الله بن عمر حين سلّم عليه إنسان، وهو في الطواف، فلم يَرُدُّ عليه السلام، فشكا إلى بعض أصحابه، فقال ابن عمر: "كنا نَتَرَايًا اللّهَ في ذلك المكان!"
وهذه الحالة نه عمر الغسة، ونه عمر الفناء وذلك: لأن كا لطفة من اللطائف الثلاث لها

وهذه الحالة نوع من الغيبة، ونوع من الفناء وذلك: لأن كل لطيفةٍ من اللطائف الثلاث لها غيبة وفناء.

فغيبة العقل وفناؤه: سقوطُ معرفة الأشياء، شغلًا بربه.

وغيبة القلب وفناؤه: سقوطُ محبة الغير، والخوفِ منه.

وغيبة النفس وفحاؤها: سقوط شهوات النفس، وانحجامها عن الالتذاد بالشهوات. ومثال الثاني:ما قال الصديق، وغيره من أجلاء الصحابة:" الطبيبُ أَمْرَضَنِيْ!"

ومثال الثالث: رؤية الأنصاري ظُلَّةً فيها أمثال المصابيح. وما رُوى من أنه خوج رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مشل السمصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحدًا، حتى أتى أهلَه وما ورد في الحديث: أن النجاشي كان يُرى عند قبره نورٌ.

ومثال الرابع: قول حنظلة الأسيّدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تُذَكِّرُنَا بالنار والجنة.
عن حنظلة بن الرُّبيِّع الأسيّدى: قال لقينى أبوبكر، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلتُ: نَافَقَ حنظلة! قال: سبحان الله! ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يُذَكِّرُنَا بالبحنة والنار، كأنًا رأى عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عَافَسْنَا الأزواجَ وَالأولادَ والضيعاتِ نسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فو الله! إنا لَنَلْقى مثلَ هذا، فانطلقتُ أنا وأبوبكر، حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يارسول الله!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قلت: يارسول الله! نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده! لو تدومون على ماتكونون عندى، وفى الذكر، لصافَحتُكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم، ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة" ثلاث مرات. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأحوال لاتدوم. ومثاله أيضًا: مارأى عبد الله بن عمر فى رؤياه من الجنة والبار.

ترجمه: اوران احوال میں سے جوعقل ہے تعلق رکھنے والے ہیں: بچل ہے۔ سہل نے فر مایا:'' مجلی تین طرح کی ہے:() ذات کی جنگی ،اور وہی مکاشفہ ہے(۲) اور صفات ِ ذات کی جنگی ،اور وہی ( صفات ) نور کی جنگہیں ہیں (۳) اور حکم ذات کینی فیصله تحداوندی کی بخلی ،اورو ہی آخرت اوروہ باتیں ہیں جوآخرت میں ہیں لیعنی جنت وجہنم \_\_\_\_ پس مکاشفه یعنی بخلی ذات کی حقیقت: یفین کاغلبہ ہے بینی ایمان کی پختنگی ہے، یبال تک کہ ہوجائے آ دمی گویاوہ اللہ کود کھتا ہے، اور اس کی طرف نگاہ کرتا ہے۔اور عافل ہو کررہ جائے وہ ماسوی اللہ ہے،جیسا کہ نبی مِناللہ کے فر مایا:'''احسان: یہ ہے کہ آپ امتد کی بندگی کریں گویا آپ امتدکود کھتے ہیں' رہا آنکھوں ہے دیکھنا۔ تو وہ آخرت میں ہوگا ، دنیا میں نہیں۔ اور مہل کا قول: صفات ذات کی بخلی: پس اس کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں: \_\_\_\_ایک مید کمخلوق میں امتد کے افعال کا مشاہدہ کرے،اوران کی صفات کو شخضر کرے۔ پس اس پراللہ کی قدرت کا یقین مثالب آ جائے ، پس وہ اسباب سے یٰ ئب ہوج ئے۔اوراس سے خوف اور سبب کوا ختیار کرنا ساقط ہوجائے بعنی وہ اسباب ظاہری ترک کردے۔اوراس پر اللَّه كالسَّ كوجاننا غالب آجائے، پس وہ سہا ہوا مرعوب ومد ہوش ہوكررہ جائے ۔جیسا كه نبی ﷺ نے فرما یا ہے: '' پس اگرآپاللد کونبیں دیکھتے تو وہ آپ کود مکھر ہے ہیں'۔۔۔۔ اوروہ (صفات) ہی نور کی جگہبیں ہیں: بایں معنی کنفس روشن ہوتا ہے متعدد انوار ہے۔الٹتا پلٹتا ہے نفس ایک نور ہے دوسرے نور کی طرف، اور ایک مراقبہ ہے دوسرے مراقبہ کی طرف۔ذات کی جگل کے برخلاف، کیونکہ وہاں نہ تعدد ہےا در نہ تبدل ہے۔۔۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھے ذات کی صفت کو حکم ٹن کے ذریعہ، ذات کے پیدا کرنے اور ذات کے کام کرنے کے معنی کے امتیار سے ۔ لیعنی بیراع قاو رکھے کہ امتٰد کی خلاقتیت کن فیکو نی تھکم کے ذریعہ بذات خود کام کرتی ہے،اسباب خارجیہ کے توسط کے بغیر — اور نور کی جگہیں:وہ مثالی نوری پیکر ہیں جوعارف کونظرآتے ہیں ،ونیا ہے اس کےحواس کے غائب ہونے کے وقت — اور آخرت کی بچل کے معنی: یعن تھم زات کی بچل کا مطلب: یہ ہے کہ وود نیاؤ آخرت میں مجازات کا معائنہ کرے اپنی بصیرت کی آنکھ ہے، اور وہ اس کواپنے دل میں پائے جیسا یا تا ہے بھوکا اپنی بھوک کی تکلیف اور پیاسا اپنی پیاس کی تکلیف \_\_\_ پس اول کی مثال: یعنی بخلی ذات کی مثال:عبدالله بن عمر کا قول ہے:... اور بیحالت ایک طرح کی

محویت ہےاورایک قتم کی فنائیت ہے۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ لطا نف علا ثدییں ہے ہرلطیفہ کے لئے جمحویت اور فن ئيت ہے۔ پس عقل کی محویت اوراس کی فنائيت: چيزوں کی معرفت کا ساقط ہونا ہے، اپنے رب کے ساتھ مشغوليت کی وجہ سے ۔۔۔ اور قلب کی محویت اور اس کی فنائیت: غیر اللّٰہ کی محبت اور اس کے خوف کا ساقط ہونا ہے ۔۔۔ اور نفس کی محویت اوراس کی فنائیت :نفس کی خواہشات کا ساقط ہوتا ہے،اور اس کا باز رہنا ہے خواہشات سے لطف اندوز ہونے ے ۔۔۔ اور ثانی کی مثال یعنی صفات ِ ذات کی جملی کی پہلی صورت کی مثال: وہ بات ہے جوصد بیں اوران کے علاوہ جلیل القدر صى به نے فر ، كى ہے كە: "طبيب بى نے مجھے بياركيا ہے!" ---- اور ثالث كى مثل يعنى صفات ذات كى تجلى كى د دسری صورت کی مثال انصاری کا بیے سائبان کو دیکھنا ہے جس میں بے شامشعلیں تھیں ۔۔ اور ( دوسری مثال ) وہ ہے جوروایت کی گئی کہ نبی مِنالِندَ اَیک اصحاب میں سے دو تحف ایک تاریک رات میں نبی مِنالِندَ اِیک یاس سے نکے، درانحالیکہ دونوں کے ساتھ مشعلوں کے ما نند تھیں اُن دونوں کے سامنے۔ پس جب وہ دونوں جدا ہوئے تو ان میں ہے ہرا یک کے ساتھ ہوگئی ان میں ہے ایک (صحیح یہ ہے کہ پہلے ایک ہی لاٹھی روشن تھی جس کی روشنی میں دونوں چل رہے تھے۔ پھر جب وہ علیمہ ہ ہوئے تو دوسری لاٹھی بھی روش ہوگئی ) یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچا۔۔۔ اور (تیسری مثال )وہ بات ہے جوحدیث میں آئی ہے کہ نجاشی کی قبر کے یاس نور دیکھا جاتا تھا ۔۔۔ اور رابع کی مثال یعنی تنکم ذات کی تجلی کی مثال. حظلہ اُسیدی کا قول ہے۔رسول القد شاللة کیا ہے کہ:'' آپ مہمیں دوزخ اور جنت یا د دلاتے ہیں' (اس کے بعد مفصل روایت ہے جس کا تر جمہاو پر آگیا ہے ) پس اشارہ کیا نبی میلاندیمٹرنے اس بات کی طرف کہ احوال دائمی نہیں ہوتے ۔۔۔ اوراس کی ( دوسری )مثال وہ بھی ہے جوعبدالقد بن عمرؓ نے اپنے خواب میں دیکھی تھی لیعنی جنت اورجہنم کو۔

## دوسراحال:فراست ِصادقه

فراست ِصادقہ اور واقعی خیال بھی عقل کا ایک حال ہے (ایسافخص آئمعی کہلاتا ہے، جو کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرتا ہے تو وہ صدفی صدیحے نکاتا ہے ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کسی چیز کے متعلق ریہ کہتے کہ:'' اس کے متعلق میر اگمان ایسا ہے'' تو میں آں چیز کو وید بی یا تا جیسا ان کا گمان ہوتا تھا (بخاری صدیث ۲۸۲۱ مناقب الانصار، باب ہوتا)

#### تيسراحال:اجھےخواب

ا چھے خواب و یکھنا بھی عقل کا ایک حال ہے۔ نبی میلی آیکی سالکین کے خوابوں کی تعبیر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ —ھی نوئر کی ایک ایک حال ہے۔ نبی میلی آیکی سالکین کے خوابوں کی تعبیر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے ،اور صحابہ سے دریافت کرتے کہ:''تم میں ہے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتو بیان کرے تا کہ میں اس کی تعبیر دول' (مسلم شریف ۱۵: ۳۰ کتاب الرؤیا) اگر کوئی خواب بیان کرتا تو جو پچھاللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے تعبیر بیان فرماتے۔

اورا چھے خوابوں سے مراد: اس مے کخواب ہیں: (۱) نبی سلانگیام کوخواب ہیں ویکنان (۲) بنت یا جہنم کوخواب ہیں ویکنان (۵) دیک بندوں کواورا نبیا علیم السلام کوخواب ہیں ویکنان (۵) مقامات متبر کہ جیسے بیت القد کوخواب ہیں ویکنان (۵) آئندہ چیش آنے والے واقعات کوخواب ہیں ویکنا۔ پھروہ واقعہ ویباہی رونماہ وجیسااس نے ویکھا ہے۔ مثلاً ویکھا کہ ایک حاملہ کے لڑکا پیدا ہوا۔ پھر واقعی لڑکا پیدا ہوا(۲) گذشتہ واقعات کو واقعی طور پرخواب ہیں ویکھا۔ مثلاً ویکھا کہ کسی کا انتقال ہوگیا۔ پھرانقال کی خبر آئی (۷) کوئی ایبا خواب ویکھنا جوکوتا ہی بر آگاہ کرے۔ مثلاً خواب ویکھا کہ کتا اس کوکا ثور ہے۔ اس کی تعبیر سے کہ وہ عصلا ہے، اپنا غصہ کم کرے (۸) انوار اور ستھرے کھانوں کوخواب ہیں ویکھنا۔ مثلاً دور ہے، اپنا غصہ کم کرے (۸) انوار اور ستھرے کھانوں کوخواب ہیں ویکھنا۔ مثلاً دور ہے، اپنا غصہ کم کرے (۸) انوار اور ستھرے کھانوں کوخواب ہیں دیکھنا۔

## چوتھا حال: مناجات میں حلاوت اور تطع وساوس

اللہ ہے مناجات (سرگوشی، دعاؤ عبادت) میں حلاوت (چاشنی) پانااور وساوس کا ندآنا ہمی عقل کا ایک حال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جوشحص اچھی طرح وضوکرنے کے بعد دونفلیں اس طرح پڑھے کدان میں اپنے دل ہے یا تمیں نہ کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں (مفئلوۃ حدیث ۱۸۸۷ کتاب الطہارۃ)

### یا نچواں حال: محاسبہ (اپنی پڑتال کرنا)

نفس کااورا عمال کا محاسبہ کرنا بھی مخفلند کا کام ہے۔جس کی عقل ٹورا یمانی سے منور ہوتی ہے۔ اور آخرت اس کی نگاہ میں دنیا سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ضرورا پنا محاسبہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' دانا: وہ ہے جواپی نفس کو حقیر سمجھتا ہے اور موت کے بعد کے لئے تیاری کرتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۸۹۸) اور حصرت عمر رضی القد عند نے اپنی تقریم میں الد عند نے اپنی تقریم میں الد عند نے اپنی تقریم میں ارشاد فرمایا ہے:'' اپنا محاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اور اپنا وزن کرواس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اور القد کے سامنے بوی چیش کے لئے (اعمال سے ) آراستہ ہوجاؤ:''جس دن تم حساب کے لئے چیش کے جائے۔ اور القد کے سامنے بوی فی ادنی ہات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی' (سورۃ الی قد آیت ۱۸) (درمنثور ۲ ۱۲ ۲ تذی حدیث ۲۵۵۷)

## چھٹا حال:حیا(شرم)

ے ہے۔ ہر باحیا میں بیدوصف ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ ہے حیا کرنا ہے۔ بیت قال کے احوال میں ہے ہے۔ بید حیا: اللہ کی عظمت وجلالت کے تقدور ہے، اپنی عاجزی اور در ماندگی کے خیال ہے، حق اللہ کی بجا آور کی میں کوتا ہی کے احساس سے اور اپنی بشری کمزور بول کو پیش نظر لانے ہے بیدا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عند فرماتے ہیں: '' میں اندھیرے گھر میں نہاتا ہوں، پھر بھی اللہ سے شرما کر سکڑ جاتا ہوں'' اور صدیق اکبر فرماتے ہیں: '' میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو اللہ سے شرما کر سرڈھا تک لیتا ہوں'' ( کنزالعمال حدیث ۱۵۸۱ فلاق: حیاء)

ومنها: الفِراسة الصادقة، والخاطر المطابق للواقع: قال ابن عمر: ماسمعتُ عمر يقول لشيئ قط:" إنى لأظنه كذا" إلا كان كمايظن.

ومنها: الرؤيا الصالحة: وكان صلى الله عليه وسلم يَعْتني بتعبير رؤيا السالكين، حتى رُوى أنه كان يجلس بعد صلاة الصبح، ويقول: "من رأى منكم رؤيا؟" فإن قَصَّها أحد عَبَّرَ ماشاء الله. وأعنى بالرؤيا الصائحة: رؤية النبى صلى الله عليه وسلم في المنام، أو رؤية الجنة والنار، أو رؤية الصالحين والأنبياء عليهم السلام، أو رؤية المشاهد المتبركة كبيت الله، أو رؤية الوقائع الآتية، فيقع كما يرى، أو الماضية على ماهى عليه، أو رؤية ما ينبهه على تقصيره، بأن يرى غَضَبه في صورة كلب يَعضُه، أو رؤية الأنوار والطيباتِ من الرزق، كشرب اللبن، والعسل، والسمن، أو رؤية الملائكة، والله أعلم.

ومنها: وجدانُ حلاوة المناجاة، وانقطاعُ حديث النفس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من صلى ركعتين، لايُحَدِّثُ فيهما نفسَه، غُفرله ماتقدم من ذنبه"

ومنها: المحاسبة: وهي تتولد من بين العقل المتنوّر بنور الإيمان، والجمع الذي هو أولُ مقامات القلب، قال صلى الله عليه وسلم: "الكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعدَ الموت وقال عمر رضى الله عنه في خطبته: "حاسِبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنُوها قبل أن تُوزَنوا، وتَزيّنُوا للعَرْضِ الأكبر على الله تعالى ﴿يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لاَتَخْفلى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾

ومنها: الحياء: وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس، ويتولد من رؤية عزة الله تعالى وجلاله، مع ملاحظة عَجزه عن القيام بحقه، وتلبُّسِه بالأدناس البشرية، قال عثمان رضى الله عنه:" إنى لأغسل في البيت المُظْلم، فَأَنْطوى حياءً من الله تعالى.

تر چمہ: اوراز انجملہ: محاسبہ ہے: وہ حال پیدا ہوتا ہے نورایمان سے منور عقل اوراس جمع کے درمیان سے جوقلب کا ———— (وَمَنْ وَرَسْبَالْ اِلْمَالِ اِلْمَالِ اِلْمُعَالِمُ اِلْمُعَالِمُ اِلْمُعَالِمُ اِلْمَالِ اِلْمَالِمُ ا پہلامقام ہے (جس کا بیان ابھی آرہا ہے) . . . اور از انجملہ: حیا ہے اور وہ اس حیا کے علاوہ ہے جو کہ وہ نفس کے مقامات میں سے ہے (جس کا بیان آگے آرہا ہے) اور بیدا ہوتی ہے وہ حیا اللہ کی عظمت وجلالت کے دیکھنے سے ، بیش نظر لانے کے ساتھ اپنی ہے ابی کو اللہ کے حق کی بجا آوری سے اور اپنے متلبس ہونے کو بشری نابا کیوں سے ال آخرہ۔ (و تلبہ سِه کا عطف عز قریر ہے)

☆

\*

\*

### مقامات قلب كابيان

## يبلامقام: جمع خاطر

قلب کا پہلامقام: جمعیت ِ خاطر ہے۔ اور وہ بہ ہے کہ آ دمی آخرت ہی کو مقصود بنا لے۔ اس کا اہتمام کرے۔ اور وہ نیا کا معاملہ اس کی نظر میں ہیچ ہو کر رہ جائے۔ نہ اس کا قصد کرے نہ اس کی طرف النفات ۔ بس گذر بسر کی حد تک ہی اس کی طرف دھیان دے۔ صوفیا کی اصطلاح میں جمع خاطر کوارادہ آخرت کہتے ہیں۔

#### جمعیت کےفوائد

حدیث --- رسول الله مینالند مینالند مینالند مینالند مینالند مینالند مینالند مینالد مین

تشری جمعتیت خاطر کے دوفائدے ہیں:

پہلافا کدہ ۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوجاتے ہیں ۔۔ جوبندہ ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور فکر آخرت میں لگ جاتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی طرف کامل توجہ باب کرم کوؤا کرنے میں ویسی ہی تا ثیرر کھتی ہے جیسی دعا۔ بلکہ کامل توجہ ہی دعا کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے۔ غافل قلب کی دعا تو شرف قبولیت ہے محروم ہی رہتی ہے۔ پس جب بندہ پوری توجہ ہے اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام سنوار دیتے ہیں۔

دوسرافا کدہ — دل میں اللہ درسول کی محبت پیدا ہوتی ہے — جب فکر آخرت پائی جاتی ہے۔ اور اللہ کی طرف بندے کی کامل توجہ ہوجاتی ہے، اوروہ ظاہراً و باطناً بندگی والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ

- ﴿ أَوْ زُورُ بِيَالْمِيْنَالِ ﴾

تعالیٰ کی اور رسول الله میلانیوییم کی محبت بیدا ہوتی ہے۔

اور محبت سے: اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے پر اور رسول اللہ میلائنگر نیم کے سپچے رسول ہونے پر صرف ایمان لا نا مراز ہیں، بلکہ وہ ایک چاہت ہے، جیسی پیاسے میں پانی کی ،اور بھو کے میں کھانے کی چاہت۔

اور بیمحبت: اس وفت پیدا ہوتی ہے جب عقل اللہ کے ذکر ہے اور اللہ کی عظمت کے تصور سے لبریز ہوجاتی ہے۔ اور عقل سے قلب پرنورا بیمان کی بارش ہوتی ہے۔اور دل اپنی فطری استعداد ہے اس نور کا استقبال کرتا ہے۔

#### ﴿ وأما المقامات المتعلقة بالقلب

فأولها: الجَمْعُ: وهو أن يكون أمر الآخرة هو المقصود الذي يَهْتُمُ به، ويكون أمر الدنيا هَيَّنُا عنده، لايقصُدُه ولايلتفت إليه إلا بالعرض، من جهةِ أن يكون بُلْغَةٌ له إلى ماهو بسبيله. والجمع: هو الذي يُسميه الصوفيةُ بالإرادة.

قال صلى الله عليه وسلم: " من جعل همّه همّا واحدًا · هَمَّ الآخرة، كفاه الله همّه ، ومن تشَعَّبَتْ به الهمومُ: لم يبال الله في أيّ أو ديةٍ هلك"

أقول: همه الإنسان لها خاصية مثلَ خاصيةِ الدعاء في قرع باب الجود، بل هي مخ الدعاء وخلاصته، فإذا تَجرُّدُتْ همتُه لمرضياتِ الحق كفاه الله تعالى.

فهاذا حصل جمعُ الهمة، وواظب على العبودية ظاهرًا وباطا: أَنْتَجَ ذلك في قلبه محبةَ الله ومحبةَ رسوله.

ولانريد بالمحبة: الإيمانُ بأن الله تعالى مالك الملك، وأن الرسول صادق، مبعوث من قِبَلِهِ إلى الخلق: فقط، بل هي حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنسبة إلى الماء، والجائع بالنسبة إلى الطعام.

وتَنشَأ المحبةُ من امتلاء العقل بذكر الله تعالى، والتفكرِ في جلاله، وترشِّحِ نور الإيمان من العقل إلى القلب، وتلقى القلب ذلك الورّ بقوة مجبولة فيه.

ترجمہ: اور رہے وہ مقامات جوقلب سے تعلق رکھتے ہیں: پس ان ہیں پہلا مقام (قلب اور توجہ کو) اکٹھا کرنا ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ آخرت کا معاملہ ہی وہ مقصود ہوجس کا آدمی اہتمام کرے، اور دنیا کا معاملہ اس کے نزدیک ہیج ہوجائے، نہ وہ اس کا قصد کرے، اور نہ اس کی طرف التفات کرے، مگر جبعاً: بایں طور کہ وہ گذر بسر ہواس کے لئے اس آخرت تک چینچنے کے لئے جس کے وہ در پے ہے۔ اور تجمع ہی کوصوفیا ارادہ کہتے ہیں۔

طرح باب کرم کو کھنگھٹانے میں، بلکہ کامل توجہ ہی وعا کا مغزاورات کا نجوڑ ہے۔ پس جب اس کی کامل توجہ فی لص ہوجاتی ہے اسد کی خوشنود یوں (والے کاموں) کے لئے تواند تعالی اس کے لئے کافی ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔ بس جب کامل توجہ کا اجتماع پایا جا تا ہے، اور وہ بندگی پر طاہرا و باطمنا مواظبت کرتا ہے تو وہ جمع نتیجہ نکالتا ہے اللہ کی محبت کا اور اس کے رسول کی محبت کا اور اس کے رسول کی محبت کا اور اس کے رسول کی محبت کا اس کے دل میں۔

اور نبیں مراد لیتے ہم محبت سے اس بات پرایمان لانا کہ القد تعالیٰ ملک کے مالک بیں ،اور یہ کہ رسول سچے بیں ،وہ اللہ کی طرف ہے گاوت کی طرف ہے گئے ہیں بس اتنی بات بلکہ محبت ایک حالت ہے ،ویسی بیا ہے کی حالت پانی کی برنسبت ۔اور بھو کے کی حالت کھانے کی برنسبت۔

اور ( سے ) محبت بیدا ہوتی ہے دل کے لہریز ہونے سے اللہ کے ذکر سے ،اور اللہ کی عظمت میں غور وفکر ہے ،اور عقل سے قلب پر نور ایمان کے متر شح ہونے سے ،اور دل کے استقبال کرنے سے اس نور کا:الیں قوت کے ذریعے جواس قلب میں پیدا کی گئی ہے۔

## محبت خاص ہی قلب کا مقام ہے

او پر جوجمع خاطر کافائد و بیان کیا گیا ہے کہ اس سے دل میں القد ورسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے عام محبت مراد نہیں ، وہ تو مطلق ایمان کا مقتصنی ہے، بلکہ خاص محبت مراد ہے، وہی کمالِ ایمان کی علامت اور قلب کا مقام ہے۔ اور محبت خاص: یہ ہے کہ القد ورسول پر ایمان کی حلاوت، اولاً عقل پر غلبہ پائے، پھر وہ لذّت: قلب وُنس پر چھا جائے ، اور دونوں کی چاہتوں کا قائم مقام بن جائے۔ دل کا میلان: عام طور پر اولا و، از واج اور اموال کی طرف ہوتا ہے، اور نفس کی چاہت : لذائذ: عمد ہ کھانے اور شدند اپنی موتا ہے، جب ایمان ویقین کی لذت: ان میلانات وخواہشات کی چگہ لے لیتی ہے تو وہ املی ورجہ کی محبت ہوتی ہے، اور وہی محبت: قلب کا مقام ہے۔

درج ذیل روایات میں ، اور اس جیسی دوسری روایات میں ، ای خاص محبت کا تذکرہ ہے:

صدیث \_\_\_\_\_ رسول الله مطالبة منظم فرمایا" ایمان کی حلاوت ای کونصیب بوتی ہے، جس میں تیمن باتیں بائی جاتی ہیں۔ ایک بید کہ اللہ ورسول کی محبت اس کو تمام ما سوی ہے زیادہ ہو۔ دوسری بید کہ جس ہے بھی محبت ہو، اللہ بی کے لئے ہو۔
تیسری بید کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف بیلنے کوابیانا پیند کرے، جبیبا آگ میں ڈالے جانے کو تاپیند کرتا ہے '(منظم قاحدیث ۸)
حدیث \_\_\_\_ رسول اللہ مطاببة بیم نے فرمایا:" داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے ہے:"اے اللہ! میں آپ ہے

آپ کی محبت کی التجا کرتا ہوں ، اور ان بندوں کی محبت کی: جوآپ ہے محبت کرتے ہیں ، اور ان اعمال کی محبت کی: جوآپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ اور ان اعمال کی محبت کی: جوآپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ! ایسا کرویں کہ میری جان اور میرے اہل وعیال کی محبت ہے ، اور محصندے پانی کی جات ہے بھی زیادہ مجھے آپ کی محبت اور جا ہت ہو' (تریزی ۱۸۷۳)

حدیث --- ایک بار حفرت عمرض الله عنه نے عرض کیا اے الله کے رسول! آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب جیں رسول الله سلائی کی نے فرمایا: "نہیں ، شم اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! جب تک میں آپ کو آپ کی جان ہے جب تک میں آپ کو آپ کی جان ہے جب تک میں آپ کو آپ کی جان ہے جب کی میں آپ کو آپ کی جان ہے جب کی زیادہ ہوجاؤں (محبت خاص جو قلب کا مقام ہے میسر نہیں آسکتا!) حضرت عمرض الله عنہ نے عرض کیا: اب اے الله کے رسول! آپ مجھے میری جان ہے جبی زیادہ محبوب ہیں! آپ نے فرمایا: "اب اے عمر!" بعنی اب حب خاص کا مقام حاصل ہو گیا۔ (بخاری حدیث ۲۹۳۲)

حدیث — رسول القدمیالی بینیم نے فر مایا: ''تم میں ہے کوئی شخص مؤمن نبیں ہوسکتا جب تک اس کواس کے مال باپ ،اواا د،اورسب لوگول سے زیادہ مجھے سے محبت نہ ہو'' (مفئلوۃ حدیث ہے)

خلاصہ: یہ ہے کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے، جب القد ورسول سے تعلق محض رسی یاعقلی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ گرویدگی بھی ہو۔وہ اللہ ورسول کی محبت ہیں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اُس کو اللہ ورسول کی محبت ہو۔اوراس محبت کا اس کے دل پر ایسا قبضہ ہو کہ از وائ واولا داور اموال کی محبت مغلوب ہوگئی ہو،اور وہ محبت نفس پر ایسی حاوی ہو کہ وہ بمز لۂ لڈات نفس ہوگئی ہو۔یعنی خاص محبت ہی قلب کا مقام ہے۔

نوٹ :تقریر میں ترتیب بدل گئی ہے، کتاب سے ملاتے وقت اس کا خیال رکھیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كنّ فيه وجد خلاوة الإيمان: من كان الله ورسولُه أحبُ إليه مماسواهما" الحديث.

وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: " اللهم اجعل حُبُك أحبُ إلى من نفسي وسمعي وبصرى وأهلى ومالى ومن الماء البارد"

وقال لعمر: "لاتكون مؤمنًا حتى أكون أحبً إليك من نفسك" فقال عمر: والذى أنزل عليك الكتاب! لأنت أحب إلى من نفسى التي بين جنبئ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الآن يا عمرا تَمُّ إيمانك".

وعن أنس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبُ إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين"

أقول: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حقيقة الحب غلبةُ لذةِ اليقين على العقل، ثم

على القلب والنفس، حتى يقوم مقام مشتهى القلب في مجرى العادة: من حب الولد والأهل والسمال، وحتى يقوم مقام مشتهى الفس: من الماء البارد بالنسبة إلى العطشان، فإذا كان كذلك فهو الحب الخاص الذي يُعَدُّ من مقامات القلب.

مر جمہ: چارروایتی جن کا ترجمہ گذر چکا ہے۔ دوسری روایت میں جو دعا ہے وہ حضرت واؤد علیہ السلام کی ہے۔
رسول القد سی پینے کے وید عا بہت ہی پہندتی ،ای لئے آپ نے یہ دعاصحا بہ کو لقین فرمائی ہے۔ پس اس طرح وہ آپ کی بھی وعا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب نے اس وعا کے الفہ ظ حفظ ہے لکھے ہیں ،اس میں و سمعی و بصوری نہیں ہے۔
میں کہنا ہوں: نی سلانی پینے نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مجبت کی حقیقت: یقین کی لذت کاعقل پر غلبہ ہے، پھر قلب ونفس پر ، پیمال تک کہ قائم مقام ہوج ہے وہ محبت: جری عاوت میں دل کی خواہش کے یعنی اول واور بیوی اور مال کی جاہت کے بیا ہے کی نبعت جاہوں ہوجائے وہ فنس کی خواہش کے بعنی شعند ہے پانی کی جاہت کے بیا ہے کی نبعت جاہی ہوجائے وہ فنس کی خواہش کے، یعنی شعند ہے پانی کی جاہت کے بیا ہے کی نبعت ہے۔ پس جب وہ محبت ایس ہوجائے وہ فنس کی خواہش کے، یعنی شعند ہے پانی کی جاہت کے بیا ہے کی نبعت ہے۔ پس جب وہ محبت ایس ہوجائے تو وہ می خاص محبت ہے، جوقلب کے مقامات میں سے شار کی جاتے ہے۔ کے نبعت مقام ہوجائے وہ فنس محبت ہے، جوقلب کے مقامات میں سے شار کی جاتے ہے۔ پس جب وہ محبت ایس جب مقامات میں سے شار کی جاتے ہے۔ پس جب وہ محبت ایس ہوجائے تو وہ می خاص محبت ہے، جوقلب کے مقامات میں سے شار کی جاتے ہی جس جب جس جب وہ محبت ایس جب وہ محبت ایس جب ہو تھ ہے۔ پس جب وہ محبت ایس جب وہ محبت ایس جب وہ محبت ایس جب وہ محبت ایس جب وہ محبت ہے ہو تھا ہے کہ مقامات میں سے شار کی جو بس جس معند ہے۔ پس جب وہ محبت ایس جب محبت ایس جب وہ مصبت ایس جب حب ایس جب وہ مصبت ایس جب مصبت ہے ہو مصبت ایس جب مصبت ہے ہو مصبت ایس جب حبت ایس جب حب ایس جب حب مصبت ہے ہو مصبت ایس جب مصبت ہے ہو مصبت ایس جب حب مصبت ہے ہو مص

### محبت خاص کی علامت

حدیث --- نی صلی آباز نی میاند کر میاند ( جو می الداند) کا سے ملنا پسند کرتا ہے: اللہ تعالی بھی اس سے ملنا پسند کرتے میں' ( مشکوٰ قاحدیث ۱۹۰۱ میرحدیث تفصیل ہے رحمة اللہ ۱۵۵۴ میں گذر چکی ہے )

تشری اللہ تعالی کے مجبوب بندے وہ ہیں جن ہیں اللہ تعالی کی محبت ِ خاص پائی جاتی ہے۔ اور جواللہ تعالی ہے کی محبت رکھتا ہے: وہ اللہ تعالی ہے ملئا پند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی ملاقات موت کے پُل سے گذر کر ہی ہوسکتی ہے۔ اس کے اس صدیث ہیں محبت خاص کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جوموت کی تمنا رکھتا ہے: اس کو اللہ تعالی ہے کہ محبت ہے۔ ور نہ محبت کا دعویدار تو ہرکوئی ہے۔

فا کدہ: یہود ونصاری اس بات کے دعویدار ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس کے مجوب ہیں (سورۃ الماکدۃ آیت ۱۸) چنانچہ سورۃ البقرہ آیات ۹۲ - ۹۲ میں اورسورۃ الجمعد آیات ۷ و کی بیم یہود سے کہا گیا کہا گرتمبارا بدوی سچا ہے تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کے بعد ہی اللہ کا وصل تھیب ہوتا ہے۔ اور جس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مجبوب خدا ہے تو اس کو وصل حبیب کی تمنا کرنے میں کیا ڈر ہوسکتا ہے۔ گراللہ پاک نے جردی کہ وہ موت کی تمنام گرنمیس کر سکتے ۔ وہ تو موت کا نام س کر بی بھا گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کرتو توں کو اور ان کے انجام بدکو جانتے ہیں۔ یس وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، جو تجی محبت کرنے والے سے وہ تو بین جو تجی محبت کرنے والے سے وہ تو بین جو تجی محبت کرنے والے سے وہ تو بین جو تجی محبت کرنے والے سے وہ تو بین کے جمہ طالبہ کی اور ان

کی جماعت سے!اوروہ کہتے تھے:یا خندا البعدةُ وَاقْتِوَ البّهَا: طَیّبَةٌ وَہادِ قد شَرَابُهَا:واہ جنت اوراس کی نزد کی:وہ تھری ہے ادراس کامشروب تھندا ہے۔ بیر صنرات اللہ تعالی سے ملاقات اور جنت کے اشتیاق میں موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یہی محبت ِخاص کی علامت ہے۔

آ ثار محبت: حضرت معدیق اکبرنسی الله عند نے فرمایا. '' جس نے خالص محبت اللی کا پچھمز و چکھ لیا. توبیجیزاس کو دنیاطلبی سے غافل کرد ہے گا اوراس کوتمام انسانوں سے متوحش کرد ہے گا' (احیاء العلوم ۱۸۵ کتساب السمحية إلىنے القول في علاماتِ محبة العدد الله تعالى)

تشری خضرت صدیق اکبرضی القدعند کابیارشاد: محبت خاص کے ثار کی آخری درجید کی وضاحت ہے۔
وضاحت جومؤمن محبت خاص کی دولت سے پچھ بھی بہرہ ورہوتا ہے،اس میں دوبا تمیں نمایاں ہوتی ہیں:
بہلی بات:اس کا دنیا طبی کا جذبہ سرو پڑجاتا ہے۔اب اس کے دل میں دنیا کی طلب اورخواہش باقی نہیں رہتی۔
کیونکہ جب دل القد کی محبت سے بھر جاتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔اب وہ دنیوی ضرورت کی حد
سک ہی مال ومنال سے تعلق رکھتا ہے۔

د وسری بات: اس کولوگول ہے وحشت ہوجاتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ مولان محمولی جو ہرنے خوب کہاہے:

توحیدتویہ ہے کہ خدا حشر میں کبہ دے ÷ بہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے! فاکدہ: بیمجت خاص کے آخری درجہ کے آثار ہیں۔ لینی اس ہے آگے کوئی درجہ بیں (بہی فائدہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان قرمایا ہے)

حب خاص کاصلہ ۔۔۔۔ جب بندے کی اللہ تعالی ہے محبت کامل ہوجاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے ہے محبت کرنے کیتے ہیں، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔

حب اللهی کی حقیقت: اور بنده سے الله کی محبت کا بید مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے منفعل (اثر قبول کرنے والے) ہوتے ہیں۔ کیونکہ انفعال و تاثر سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلکہ حب اللهی کی حقیقت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلکہ حب اللهی کی حقیقت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلکہ حب اللهی کی حقیقت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلکہ حب اللهی کی استعداد کے موافق معاملہ فرماتے ہیں بعنی جس طرح محب: اپنے محبوب کی ہر طرح دلداری کرتا ہے، القد تعالیٰ بھی اس بندہ کی رعایت کرتے ہیں ، اور اس پرعنایات فرماتے ہیں۔

اور الله تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جومختلف معاملہ ہوتا ہے: وہ درحقیقت بندوں کی استعداد کے اختلاف کا بیجہ ہوتا ہے، جوہ مورج جیسے سورج کی تابانی بیساں ہوتی ہے، گر آئینہ اس سے زیادہ منور ہوتا ہے، اور کالاتو اکم ۔ای طرح حیقل شدہ اجسام زیادہ گرم ہوتے ہیں، اور دوسرے کم ۔اور جیسے بارش کا فیضان عام ہوتا ہے، گرزیین کی روئیدگی مختلف ہوتی ہے،

جوز مین کی قابلیت واستعداد کے اختلاف کا متیجہ ہوتی ہے:

بارال که در لطافت طبعش خلاف نیست نه در باغ لاله روید و در شوره بوم خس ای طرح جوبنده صفات حسید (کمینیا حوال) کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جوال کو بہائم کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے:

آ قاب صدیت (اللہ تعالی) کا معاملہ اس کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق ہوتا ہے بینی وہ مردود وملعون ہوتا ہے۔ اور جو بنده صفات فاضلہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جواس کو ملا اعلی کی لڑی میں پروتا ہے: آ فناب صدیت اس پرضیا پائی کرتا ہے،

اور نور برساتا ہے، یہاں تک کہ وہ بارگاہ مالی کا ایک فیمتی ہیرا بن جاتا ہے، اور اس پر ملا اعلی کے احکام جاری ہونے گئے ہیں۔

پس اس ونت یہ بات صادق آتی ہے کہ: ''اللہ نے اس کو اپنامجوب بنالیا' بیعنی اللہ تعی اللہ تعیالیا معاملہ ہونے لگا،

جسیامحب ایے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس ونت وہ بندہ ولی اللہ (اللہ کا دوست ) کہلاتا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه"

أقول: جعل النبى صلى الله عليه وسلم ميلَ المؤمن إلى جناب الحق، وتعطُّفه إلى مقام التجرد من جلباب البدن، وطلبه التخلص من مضايق الطبيعة إلى فَضاء القدس \_\_ وحيث يتصل إلى مالايُوصف بالوصف \_\_ علامةً لصدق محبته لربه.

قال الصديق رضى الله عنه: " من ذاق من خالصِ محبةِ الله تعالى: شغله ذلك عن طلب الدنيا، وأوحشه عن جميع البشر"

أقول: قوله هذا غايةٌ في الكشف عن آثار المحبة.

فإذا تمت محبة المؤمن لربه، أداه ذلك إلى محبة الله له.

وليس حقيقة محبة الله لعبده انفعاله من العبد، تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا؛ ولكن حقيقتها: المعاملة معه بما استعد له، فكما أن الشمس تُسَخِّنُ الجسمَ الصقيلَ أكثرَ من تسخينها لغيره، وفعلُ الشمس واحد في الحقيقة، ولكنه يتعدُّد بتعدُّد استعداد القوابل، كذلك لله تعالى عناية بنفوس عباده، من جهة صفاتهم وأفعالهم.

ف من اتّصف منهم بالصفات الخسيسة التي يَدخل بها في عداد البهائم، فعل ضوءُ شمسِ الأحدية فيه مايناسب استعداده؛ ومن اتّصف بالصفات القاضلة التي يدخل بسببها في عداد الملأ الأعلى، فعل ضوء شمس الأحدية فيه نورًا وضياءً، حتى يصير جوهرًا من جواهر حظيرة القدس، وانسحب عليه أحكام الملأ الأعلى؛ فعند ذلك يقال: "أحبه الله" لأن الله تعالى فعل معه فعل المحب بحبيبه، ويسمى العبد حينئذ وليًا۔

ترجمہ: حدیث کے بعد: نبی سِالفَائِیمْ نے بارگاہ حق کی طرف مؤمن کے میلان کو، اور بدن کی جا در ہے تلحد ہ ہونے کے مقام (موت) کی طرف شدت اشتیاق کو ،اورطبیعت (عالم مادی) کی تنگ نائیوں یعنی شختیوں سے عالم فُدس کی کشادہ عبکہ کی طرف نگل بھا گنے کی انتہائی خواہش کو \_\_\_\_ جہاں وہ اس ذات ہے **ل** جائے گا،جس کا کوئی وصف بیان نہیں کیا جاسکتالین وصال خداوندی نصیب ہوگا ۔۔۔ علامت گردانا ہے اپنے پروردگار سے اس کی تجی محبت کے لئے۔ صدیق رضی الله عنه کے قول کے بعد: میں کہتا ہوں: آپ کا بیار شادآ ٹارمجت کی انتہائی وضاحت ہے۔ پس جب مؤمن کی اس کے بروردگار ہے محبت کامل ہوجاتی ہے تو وہ محبت اس کو پہنچاتی ہے اس ہے اللہ کے محبت کرنے تک بینی اب امتد تعالی اس ہے محبت کرنے لگتے ہیں — اورا پنے بندے سے القد کی محبت کی حقیقت: القد تعالیٰ کی بندے سے اثر پذیری نہیں ہے۔ تأثر سے اللہ کی ذات بہت ہی بالاتر ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت: بندے کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے اس استعداد کے مطابق جو بندے میں یائی جاتی ہے۔جس طرح یہ بات ہے کہ سورج گرم کرتا ہے صیقل شدہ جسم کو: دوسرے اجسام کوگرم کرنے ہے زیادہ ، درانحالیکہ سورت کافعل حقیقت میں یکساں ہے ،مگروہ اثر قبول کرنے والے اجسام کی استعداد کے تعدد سے متعدد ہوجاتا ہے۔ای طرح القد تعالیٰ کے لئے عنایت ہے ان کے بندوں کے غوی کے ساتھ: ان کی صفات اور ان کے افعال کے لحاظ ہے ۔۔۔ کیس ان میں ہے جو تحض صفات جسیب کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جن کی وجہ ہے وہ چو یا یوں کی گنتی میں داخل ہو جاتا ہے: تو آ فناب احدیت کی روشنی اس میں وہ بات کرتی ہے جواس کی استعداد کے مناسب ہوتی ہے۔اور جوالی صفات ِ فاصلہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جن کی وجہ ہے وہ ملاً اعلی کے شار میں واخل ہوجا تا ہے: تو آ فآب احدیت کی روشنی اس میں نوروضیاء کا فیضان کرتی ہے۔ یہال تک کہ وہ بارگا ومقدس کے ہیروں میں ہے ایک ہیرہ بن جاتا ہے۔اور کھسٹتے ہیں لیعنی جاری ہوتے ہیں اس پر ملا اعلی کے احکام۔ پس اس وقت کہا جاتا ہے:'' اللہ نے اس کومجبوب بنالیا'' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جوا یک محب اے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اوراس وقت وہ بندہ ' ولی' کہلاتا ہے۔

تصحیح: صدیق رضی القدعنه کے قول میں من کا اضافہ احیاء العلوم ہے کیا ہے۔ مہر

## وہ احوال: جو بندے ہے اللہ کی محبت: آ دمی میں پیدا کرتی ہے

☆

جب الله تعالی سی بندے ہے محبت فرماتے ہیں تو اس میں پھھا حوال پیدا ہوتے ہیں ، جن کو نبی مینان کی نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے ، وواحوال درج ذیل ہیں:

پہلا حال — وہ بندہ مقبولِ خلائق بن جاتا ہے — پہلے اس کی قبولیت ملا اعلی میں اتر تی ہے، پھرز مین میں۔ — چرفرز کر پہلائیڈ کی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی میلانگیا نے فر مایا: '' جب اللہ تعالیٰ کی بندے ہے جب فرماتے ہیں تو جرئیل کو آواز
دیتے ہیں (اور فرماتے ہیں:) میں فلاں بندے ہے جب کرتا ہوں، پس آپ بھی اس ہے جب کریں۔ چنانچے جرئیل اس
سے جب کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ آسانوں میں صدالگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقینا فلاں بندے ہے جب کرتے ہیں، پس تم
بھی اس ہے جب کرو، چنانچے آسان والے اس ہے جب کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کی مقبولیت اتاری جاتی ہے'
بھی اس ہے جب کرو، چنانچے آسان والے اس ہے جب کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کی مقبولیت اتاری جاتی ہے'
سینی جن وانس اس ہے جب کرنے لگتے ہیں (مقلوق حدیث 800 میں ہوتی ہے بعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے کسی بندے
سے جب فرماتے ہیں۔ تو وہ بحب ملا اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے بعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے کسی بندے
سے جب فرماتے ہیں۔ تو وہ بحب ملا اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے بعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے کسی بندے
ساف وشفاف آئین جوں میں منعکس ہوتی ہے۔ پھر ملا سافل کو وہ بحب الہام کی جاتی ہے۔ پھرز مین گلوقات میں ہے جن میں
مقبول خلائق بن جاتا ہے۔

د وسراحال — اس مقبول بندے کے دشمن رسوا ہوتے ہیں — حدیث قدی ہیں ہے کہ:''جوشخص میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے: ہیں اس کو جنگ کا الٹی میٹم دیتا ہوں!''( بخاری حدیث ۲۵۰۲

تشری جب کی بندے سے القد تعالی کی محبت : ملاً اعلی کے نفوس کے آئینوں میں نعکس ہوتی ہے، پھر زمین والوں میں سے اس بندے کا کوئی مخالف اس محبت کی مخالفت کرتا ہے بعنی اس سے بجائے محبت کے عداوت رکھتا ہے تو ملاً اعلی کو اس مخالفت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ان کے نفوس اس مخالفت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ان کے نفوس سے نفرت وعداوت کے قبیل کی شعاعیں نکاتی ہیں جو اس صبیب خدا کے دشمن کو گھیر لیتی ہیں۔ اس وقت وہ رسوا کیا جاتا ہے، اور اس مبیب خدا کے دشمن کو گھیر لیتی ہیں۔ اس وقت وہ رسوا کیا جاتا ہے، اور اس پرعرصۂ حیات نگ کیا جاتا ہے۔ اور ملاً سافل اور اہل ارض کو الہام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہری طرح ہیں آئیں ۔ بہی القد تعالیٰ کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔

تیسراحال \_ و مستجاب الدعوات ہوجاتا ہے ۔ اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں لینی وہ جو چیز مانگتا ہے:
دی جاتی ہے۔ اور جس چیز ہے پناہ چاہتا ہے: پناہ دی جاتی ہے۔ حدیث قدی میں ہے: ''اگروہ مجھ ہے مانگتا ہے تو میں ضروراس کو بناہ و بناہ و اگر اس مور سے بناہ چاہتا ہے تو میں ضروراس کو بناہ و بناہ و اگر اس حدیث تعمیل میں بناہ جات سے بناہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اس بارگاہ مقدس میں پہنچتی ہیں جہاں واقعات کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ جب اس کی کوئی درخواست یا پناہ طبی بارگاہِ مقدس کی طرف چڑھتی ہے تو وہ فیصلہ واقعات کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ جب اس کی کوئی درخواست یا پناہ طبی بارگاہِ مقدس کی طرف چڑھتی ہے تو وہ فیصلہ کے خواتے ہیں۔ جب اس کی کوئی درخواست یا پناہ طبی بارگاہِ مقدس کی طرف چڑھتی ہے تو وہ فیصلہ کے خوات ہیں۔ دووا قعے درج ذبل ہیں:

کے خزول کا سبب بن جاتی ہے۔ آٹار صحابہ میں قبولیت و عاکسلسلہ کی بہت می روایات ہیں۔ دووا قعے درج ذبل ہیں:

پہلا واقعہ ۔ ۔ ابوسعدہ اسامہ بن قبادہ نے خضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ پر تیمن افتر اء کئے ہے کہ وہ جاتے ہیں۔ حاستہ تا ہوسکہ اسامہ بن قبادہ سے دھنرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ پر تیمن افتر اء کئے ہے کہ وہ جاتے ہیں۔ حاستہ تا ہوسکہ اسامہ بن قبادہ سے دھنرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ پر تیمن افتر اء کئے ہیں۔ حساس کے تھا کہ وہ بھی ہوں کے تھا کہ وہ سے الوسلہ بن قبادہ ہوں کیا ہوں کے دور بھی ہوں کیا ہوں کے تھا کہ وہ کہ وہ کہ دور بھی اسامہ بن قبادہ ہوں کے دھنرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ پر تیمن افتر اور کا مقد ہوں کہ میں کہ دور کے دھوں کے دھوں کے دھوں کے دھوں کے دھوں کے دور کو اسامہ بن قبادہ کیا گوئی کے دور کے دھوں کے دھوں کے دھوں کے دور کے دھوں کے دور کے دھوں کے دور کے دھوں کے دھوں کے دھوں کے دور کے دھوں کے دور کے دور کے دھوں کے دور کے دور کے دور کے دھوں کے دھوں کے دور کے دھوں کے دور کے دھوں کے دور کے دھوں کے دھوں کے دور کے دھوں کے دور کے دی کے دور کے دور

بزدل ہیں، جہاد کے لئے دوسروں کو بھیجے ہیں، خودشر یک نہیں ہوتے، وہ تقسیم اموال ہیں انصاف نہیں کرتے۔ جنبہہ داری کرتے ہیں یا خودزا کدر کھ لیتے ہیں۔ اور عدالتی مقد مات میں انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت سعد یا فرمایا: '' میں ضرور تین دعا کیں کروزگا: اللی ! اگر تیرایہ بندہ جموٹا ہے، اور ریا کاری اور شہرت کے لئے کھڑ اہوا ہے تواس کی پلکیں عمر کو دراز فرما، اس کی مختا ہی کوطویل فرما اور اس کو فتنوں کا نشانہ بنا' چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بردھا ہے کی وجہ سے اس کی پلکیں آئکھوں پر آگری تھیں، لوگوں سے ما آگی بھر تا تھا اور راستے ہیں لڑکیوں کو چھیٹر تا تھا۔ اور جب اس سے حال پو چھا جا تا تو کہتا کہ جھے سعد کی بدد عا کھا گئی (متنق ملیہ بخاری حدیث دے)

ُ دوسمراوا قعہ — اَرویٰ بنت اُولیں نے حضرت سعید بن زیدر ضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ زمین غصب کرنے کا جھوٹا دعوی مروان بن الحکم کی عدالت میں کیا تو آپ نے اس کو سے بددعا دی:'' والہی!اگر بہ جھوٹی ہے تو اس کوا ندھا کروےاور اس کواس کی زمین میں مار' چنانچہ وہ آخر عمر میں اندھی ہوگئی اور اپنی زمین میں چل ربی تھی کہ ایک کھٹرے میں گر پڑی اور مرگئی (مسلم اا: ۲۹ کتاب المساقاة، ماب تحریم الظلم)

چوتھا حال — اس کوفنا ؤبقائصیب ہوتا ہے — یعنی وہ بندہ اپنی ذات سے نیست، اور اللہ کے ساتھ ہست ہوجاتا ہے۔ صوفیا: اس حال کو' عبد کے وجود پر اللہ کے وجود کا غلبہ' کہتے ہیں۔ اور اس کوفنا فی اللہ اور بقاباللہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کوفنا فی اللہ اور بقاباللہ بھی کہتے ہیں۔ اس حال کا مطلب سے ہے کہ بندہ اللہ کی مرضیات میں محواور پاش پاش ہوجائے۔ اس کی ذات کا کوئی نقاضا باتی نہ رہے۔ اس کا ہر بُنِ مُو اللّٰہ کی مرضیات کے تابع ہوجائے۔

اوراس حال کا ابتدائی ورجہ وہ ہے جوا یک حدیث میں آیا ہے کہ: "تم میں ہے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اس کی خوا بش میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہوجائے "(مشکوۃ حدیث ۱۲۷ بساب الاعتصام النے ) یعنی ایمائی برکات جبی نصیب ہوسکتی ہیں: جب آ دمی کے نفس کے میلانات اور اس کے جی کی جا بتیں کلی طور پر دینِ الٰہی کے تابع ہوجا کیں۔ یہی بندہ کا اپنی ذات سے فنا ہونا اور اللہ کے ساتھ ہاتی رہنا ہے۔ اور یہی اپنی بستی پر اللہ کی بستی کوغالب کرتا ہے۔

اوراس حال کا انتہائی درجہ وہ ہے جوایک حدیث قدی بیس آیا ہے کہ: 'میر ابندہ نوافلِ اٹھال کے ذریعہ برابر میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، تا آئکہ بیس اس ہے مجت کرنے گلتا ہوں۔ پھر جب بیس اس ہے مجت کرتا ہوں تو بیس اس کا ان بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کی آئکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کی آئکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کی آئکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کی اپیر بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے (بخاری حدیث ۲۵۰۲)

تشریک: بندے کی قوت عملیہ جواس کے بدن کے جزء جزء میں پھلی ہوئی ہے، جب وہ دین الہی اور مرضیات خدا دندی کے تابع ہوجاتی ہے۔ اور تمام اعضاء: ہاتھ چیر، ناک کان اور آئکھیں اطاعت شعار ہوجاتی ہیں، تو انوار الہی بندے کوڈھا تک لیتے ہیں۔اوراس نور کا ایک حصہ اس کے تمام قوی ہیں داخل ہوجا تا ہے۔ پس قُوی ہیں ایسی برکات بیدا ہوتی ہیں اوران سے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں، جوجانے پہچانے ہوئے نہیں ہوتے ۔ لیعنی اسے محیرا معقول اعمال صادر ہوتے ہیں۔اس دفت بندے کے دہ افعال القد تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں، جیسا کہ ذرکورہ حدیث قدی میں وارد ہوا ہے۔

ربی ہے بات کہ بندے کے اعمال جواللہ کی طرف منسوب کے جاتے ہیں تو اس نسبت کی بنیاد کیا ہے؟ کہی جانا چاہئے کے نسبت کی متعدد بنیادیں ہو عتی ہیں۔ مثلاً: کوئی کام کسی کے علم ہے کیا جائے: تو وہ فعل آمر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے بیشہر قلاں امیر نے بسایا، حالا نکہ بسانے والے لوگ ہیں۔ ای طرح آگر کوئی کام کسی کے علم سے اور اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے یا بشرکوئی ایسا کام کر ہے جو عادۃ اس کی استطاعت ہے باہر ہے، تو بھی اس کی نسبت التہ کی طرف کی جاتی مطابق کیا جائے یا بشر کے، تو بھی اس کی نسبت التہ کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو نبی سے تھی ہی نظر یاں شکر کفار کی طرف چھینکیں ۔ اور تین مرتبہ مضافات الوجو و (چبرے بدشکل ہوجا کمیں) فرمایا: خدا کی قدرت سے نکر یوں کے دیز ہے ہر کافر کی آ کھ میں پنچے۔ وصاد ابول دیا۔ آخر بہت سے کفار کھیت رہے۔ اس سے میں ارش دو وصب آئکھیں ملئے گئے۔ ادھر سے مسلمانوں نے وحاد ابول دیا۔ آخر بہت سے کفار کھیت رہے۔ اس سے میں ارش دیا کہ سے نہ نہوں کے دان کوئل کیا۔ اور آپ نے خاک خبیں چینکی ، بکہ التہ تعالی نے بین گئی ۔ اور آپ نے خاک خبیں چینکی ، بکہ التہ تعالی نے بین کی بین ہو جکے ہیں ، اس سے التہ تعالی نے بندے کا فعالی کوئی خوا میں میں ہو تھی ہیں چونکہ بندے کا عضاء اللہ کے احکام کے مطابق عمل پیرا ہو چکے ہیں ، اس لئے التہ تی گئی نہ نہ دے کے افعال کوا پی طرف منسوب کیا ہے۔

فا کدہ: اس انتہائی درجہ میں ہندہ جوانی ذات ہے "نیست" اوراللّہ کی ذات کے ساتھ" ہست" ہوجاتا ہے۔ اور ہندے کے وجود پرالقد کے وجود کا غلبہ ہوجاتا ہے تو وہ کسان (گویا) کا درجہ ہے۔ درحقیقت وجود دل میں اتحادثیں ہوتا، اور نہ ہوسکتا ہے، کیونکہ اللّہ کا وجود: خالق کا وجود ہے جوقد تم ہے۔ اور بندے کا وجود ؛ مخلوق کا وجود ہے جو حادث ہے۔ اور حادث وقد یم میں اتحادثیں ہوسکتا۔ گربعض صوفیا پر بیرحال اس درجہ غالب آگیا کہ وہ وحدۃ الوجود کے قائل ہوگئے۔ جو ایک خلاف واقعہ امرہے۔

یا نچواں حال ۔۔۔۔ فروگذاشت پر تذہبہ ونااوراس کی اصلاح کرنا۔۔۔۔اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے کو چو کنا کرتے ہیں ، جبکہ اس سے کوئی معمولی فروگذاشت ، موجاتی ہے۔ اور جب وہ بندہ اپنی کوتا ہی کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فر ما لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں بیدواقعہ مروی ہے کہ ایک دن حضرت صدیت اکبرضی اللہ عنہ کے مہمان تھے۔ آپ نے گھر والوں کو ہدایت دی تھی کہ مہمانوں ہے نمٹ لیا جائے ، میراانتظار نہ کیا جائے۔ اہل خانہ نے مہمانوں ہے کھانا کھانے کے ساتھ کھانا کھائے کے ساتھ کھانا کھائے کے سے کہا۔ انھوں نے کہا کہ ہم حضرت ہی کے ساتھ کھانا کھا کر دیر ہے گھر لوٹے ، اہلیہ صاحبہ نے کہا: آپ اللہ عنہ کوئی وجہ سے آنے میں دیر ہوگئی۔ آپ بی صافحہ کے ساتھ کھانا کھا کر دیر ہے گھر لوٹے ، اہلیہ صاحبہ نے کہا: آپ اللہ عنہ کوئی وجہ سے آپ کوئی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھا کر دیر ہے گھر لوٹے ، اہلیہ صاحبہ نے کہا: آپ اللہ عنہ کوئی وجہ سے آپ کوئی اللہ عنہ کے سے بی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بوچھا: کیا آپ لوگوں نے ان کو کھانا نہیں

کھلایا؟ اہلیہ نے بتایا: وہ آپ کے بغیر کھانا کھانے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور شم کھالی کہ میں کھانا نہیں کھاؤ نگا۔مہمان بھی ناراض ہوئے اور انھوں نے بھی شم کھالی کہ ہم بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تفسیہ ہوا اور فر مایا: بیشیطان کا اثر ہے۔اور فر مایا: کھانا لاؤ۔ آپ ٹے نے اپنی شم تو ڈ دی اور مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فر مایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت فر مائی۔ جب سب لوگ کھاکر فارغ ہوگئے تو دیکھاکہ کھانا پہلے سے تین گنانی گیا ہے ( بخاری صدیت ۱۳۲۲)

ثم محبة الله لهذا العبد تُحدِث فيه أحوالاً، بينها النبى صلى الله عليه وسلم أتم بيان: فمنها: نزول القبولِ له في الملأ الأعلى، ثم في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أحب الله تعالى عبدًا، نادى جبريلَ: إنى أحب فلانا فأجبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في السماوات: إن الله تعالى أحب فلانًا فأجبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض"

أقول: إذا توجهت العناية الإلهية إلى محبة هذا العبد، انعكست محبتُه إلى الملا الأعلى، بمنزلة انعكاس ضوء الشمس في المرايا الصقيلة، ثم ألهم الملا السافل محبتُه، ثم من استعد لذلك من أهل الأرض، كما تَتَشَرَّبُ الأرض الرخوةُ النَّدي من برُكةِ الماء.

ومنها: خد لان اعدائه، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى:" من عادى لى وليًا فقد آذنتُه بالحرب"

أقول: إذا انعكست محبتُه في مرايا نفوس الملا الأعلى، ثم خالفها مخالفٌ من أهل الارض، احسّت الملا الأعلى بتلك المخالفة كما يُحِسُّ أحدُنا حرارة الجمرة، إذا وقعت قدمه عليها، فخرجت من نفوسهم أشعة تُحيط بهذا المخالف، من قبيل النفرة والشنآن، فعندذلك يُخذل ويضيَّق عليه، ويُلْهَم الملا السافل وأهلُ الأرض أن يُسينوا إليه، وذلك حربُه تعالى إياه.

ومنها : إجابةُ سؤاله، وإعاذتُه مما استعاذ منه. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: " وإن سألني لأُعْطِينَه وإن استعاذني لأُعيذَنه"

أقول: وذلك لدخوله في حظيرة القدس، حيث يُقضى بالحوادث، فدعاؤه واستعاذتُه يرتقى هناك، ويكون سببًا لنزول القضاء، وفي آثار الصحابة شيئ كثير من باب استجابة الدعاء. من جملة ذلك:

[١] ماوقع لسعد حين دعا على أبي سعدة: " اللَّهم! إن كان عبدك هذا كاذبًا، قام رياءً وسُمعة، فأطِلُ عمُرَه، وَأَطِلُ فقره، وعَرِّضُه للفتن!" فكان كما قال: [٢] وما وقع لسعيد حين دعا على أورى بنت أويس:" اللهم! إن كانت كاذبة، فأعمَّ بُصَرَهَا، واقتلها في أرضها" فكان كما قال:

و منها: فناؤه عن نفسه، وبقاؤه بالحق، وهو المعبر عنه عد الصوفية بغلبة كون الحق على كون العبد. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "ومايزال عبدى يتقرَّب إلىَّ بالنوافل حتى أحببته، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التي يبطش بها "أقول: إذا غشى نور الله نفسَ هذا العبد، من جهة قوّته العملية، المنبئة في بدنه، دخلت شعبة من هذا النور في جميع قواه، فحدثت هنالك بركات، لم تكن تُفهَدُ في مجرى العادة، فعندذلك يُنسب الفعل إلى الحق، بمعنى من معانى النسبة، كما قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلَهُمْ، وَمَارَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ ولكِنَّ الله ومنى ﴾

ومنها: تنبيه الله تعالى إياه بالمؤاخذة على ترك بعض الآداب، وبقبول الرجوع مه إلى الأدب، كما وقع للصديق حين غاضب أضيافه، ثم علم أن ذلك من الشيطان، فراجع الأمر المعروف، فبورك في طعامه.

جہاں واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس اس کی دعااوراس کی پناہ طلی وہاں چڑھتی ہے، اور وہ فیصلہ کے زول کا سبب بن جاتی ہے۔ اور آ ثارِ صحابہ میں تجولیت ہے جو حفرت ہے جو حفرت سعد گئے لئے واقع ہوئی، جب انھوں نے ایوسعد ہ کے بددعا کی ۔۔۔ (۲) اور وہ قبولیت ہے جو حفرت سعید گئے لئے واقع ہوئی، جب انھوں نے ایوسعد ہ کے بددعا کی ۔۔۔ اور از انجملہ :بندے کا پی دات سعید گئے لئے واقع ہوئی جب انھوں نے اروئی بنت اولیس کے لئے بددعا کی ۔۔۔ اور از انجملہ :بندے کا پی دات سعید گئے کے لئے واقع ہوئی جب انھوں نے اروئی بنت اولیس کے لئے بددعا کی ۔۔۔ اور ان کا اللہ کے مماتھ باقی رہتا ہے۔ اور ای کوصوفیا کے زد کی تعبیر کیا جاتا ہے: '' بندے کے وجود پر سعد کو وجود کے غلب' ہے ۔ میں کہ تا ہوں : جب نور الٰہی اس بندے کنوٹو کی ٹیس اوٹی ہوجا تا ہے۔ اس کی قوت عملیہ کی جہت ہے، جواس کے بدن پر تحفیاد قبائی بچانی ہوئی نہیں ہوتیں۔ پس اس وقت بندے کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نسبت کے معانی میں سے کسی معنی کے اعتبار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ۔۔ اور از انجملہ : اللہ منسوب کیا جاتا ہے، نسبت کے معانی میں سے کسی معنی کے اعتبار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ۔۔ اور از انجملہ : اللہ طرف، جیسا کہ چئی آیا صدیق کو جب انھوں نے اسے مہمانوں کو ناراض کردیا، پھر جانا آپ نے کہ یہ بات شیطان کی طرف، جیسا کہ چئی آیا صدیق کو جب انھوں نے اسے مہمانوں کو ناراض کردیا، پھر جانا آپ نے کہ یہ بات شیطان کی طرف، جیسا کہ چئی آیا صدیق کو جب انھوں نے اسے مہمانوں کو ناراض کردیا، پھر جانا آپ نے کہ یہ بات شیطان کی طرف، جیسا کہ اللہ نے ان کارجوع قبول فرمالیا ہو

744

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# قلب کے دواور مقام

#### شهبيديت وحواريت

قلب کے دومقامات اور بھی ہیں۔اور وہ شہیدیت وحواریت ہیں۔ یہ دونوں مقامات ان لوگوں کے ساتھ مختص ہیں جو انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں یعنی صلاحیت واستعداد کے اعتبار سے وہ انبیاء کے لگ بھگ ہوتے ہیں۔اور بید دونوں مقامات: صدیقیت ومحد ہیت کا تعلق انسان کی قوت عقلیہ سے مقامات: صدیقیت ومحد ہیت کا تعلق انسان کی قوت عقلیہ سے ہواور شہیدیت وحواریت کا تعلق اس قوت عملیہ سے جوقلب سے ابھرتی ہے یعنی اولین : کمالی علمی ہیں اور آخرین: کمالی علمی ہیں اس استعدادہ و نوں مقامات لوگوں پر اس طرح ضوگلن ہوتے ہیں، جس طرح کسی کھلے ہوئے روشن وان کے بالمقابل آئینہ رکھا ہوا ہو، جب اس پر بدر کا علی ضوگلن ہوتا ہے تو آئینہ روشن ہوجاتا ہے بھر درود یوار، حجیت اور زبین پر اس کا عکس پڑتا ہے تو وہ بھی روشن ہوجاتے ہیں۔اس طرح عالم بالاسے قلب نبوت پر ان مقامات کا فیضان ہوتا ہے، پھر اُس سے جن

شہیداورحواری میں فرق: شہید کے لغوی معتی ہیں: گواہ، گران اور احوال بتانے والا قرآن کریم میں عام طور پر
یہی لغوی معنی مراد ہیں۔اوراصطلاح میں شہید: وہ مخص ہے جوراہ خدامین قبل کیا گیا ہو۔ سورۃ آل عمران آیت مہما میں بہی
معنی ہیں۔ارشاد پاک ہے: ﴿ وَ يَتَّ جَدَمن کُم شَهداء ﴾ لیعنی غزوہ اُحد میں جوصورت پیش آئی اس میں بہت ی سسیں
میں سایک حکمت میں ہے بعضول کوشہید بنانا تھا۔حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے بھی ای اصطلاحی معنی کے
میں۔ایک حکمت میں ہے کہم میں ہے بعضول کوشہید بنانا تھا۔حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے بھی ای اصطلاحی معنی کے
استہارے شہیدیت کوقلب کا مقام قرار دیا ہے۔فرہاتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کے کسی مقام میں یہ بات طے فر مائی ہے کہ نافر مانوں سے انتقام ضرور لیا جائے گا۔ وہاں سے
یہ اراد و اللہی وقت کے رسول پر اتر تا ہے، تا کہ وہ اس کی تنجیل میں اللہ کا دست و باز و بن جائے یعنی وہ رسول دشمنان خدا
سے برسرِ پر بکار ہوجائے ، پھراس سے اس کے اُستی: کفار پر خصہ کرنے اور تخق برتنے کا جذبہ اور دین کی نصرت کا واعیہ قبول
کرتے ہیں۔ اور کفن بر دوش نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اور دین کی ترقی کے لئے تن دھڑکی
بازی لگاتے ہیں۔ اور جام شہادت نوش قرماتے ہیں۔

پس جس طرح محدّ ث: عالم ملکوت کے بعض خزانوں ہے، جواللہ تعالیٰ نے وہاں مہیا کئے ہیں ،استفادہ کرتا ہے،ای طرح شہید بھی عالم بالا کے کسی مقام میں طے شدہ ارادہ خداوندی سے استفادہ کرتا ہے،اور مقام شہادت پر فائز ہونے کے لئے بے تاب ہوجاتا ہے۔

اور حواری: حفرت میسی علیہ السلام کے صحابہ کا خطاب تھا۔ اور شرع میں اس سے مرادو ہ تحف ہے جور سول انقہ سائنہ یہ بنیا ہے۔ عب سر رکھتا ہے، چنا نچاس کے قلب پر نبی کے عب سر رکھتا ہے، چنا نچاس کے قلب پر نبی کے قلب سے اللہ کے دیں کا اور اللہ کے رسول کا خاص الخاص ناصر و مدد گار بن کے قلب سے اللہ کے دیں کے درگار بن خاص الخاص ناصر و مدد گار بن جا تاہے۔ سورة الصف آیت کا میں ارشاد پاک ہے۔ ''اے ایمان والو اتم اللہ (کے دین) کے مد گار بن جا وَ جواب دیا: ہم اللہ کے بن مریم (علیہ السلام) نے حوار بین سے کہا: میرا اللہ کی راہ میں مدد گار کون ہے؟ حوار بین نے جواب دیا: ہم اللہ کے مدد گار میں!'' چنا نچافسوں نے دین پھیلا نے کے لئے محنت شروع کی:''پس بنی اسرائیل میں سے کچھوگ ایمان لائے، مدد گار میں!'' چنا نچافسوں نے دین پھیلا نے کے لئے محنت شروع کی:''پس بنی اسرائیل میں سے کچھوگ ایمان لائے، اور کچھوگ متلار ہیں!'' چنا نچافسوں نے دین پھیلا نے کے لئے محنت شروع ہوئی:'' تو ہم نے ایمان لائے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی اس وہ قالب ہوگے'' مسلمانوں نے بھی اس تھم ضداوندی کی بتوفیق الہ تھیل کیا۔ اور آخضرت سے السین کھیل کیا۔ اور آخضرت نہ بیا ہوگ کے مسلمانوں نے بھی چھو بیا ہوئے کے خوش خبری سائی ہے۔ خود وہ اس میں جس رات نہایت شعندی ہوا چائی تھی ، اور برخض اپنی جگھٹرا ہوا تھا۔ آپ نے صدادی کہ کوئی ہے جو خود بیا ہوئے کے اور خبر لائے۔ پچھوفت کے بعد پھر آپ نے نیکارا۔ پھرانھوں نے بی جواب ویا اور جا کردشن کی نقل و حرکت کی خبر لائے۔ اس موقعہ پر آپ نے نے ارشاد فر مایا

کہ'''ہرنبی کے لئے حواری (خاص مددگار )ہوتے ہیں،اورمبر ہے حواری زبیر بن العوام ہیں'' ( بخاری حدیث ۲۸۴۷ ) شہبید وحواری کی انواع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شہید وحواری کی مختلف انواع ہیں،مثلا:امین ورفیق اورنجیب ورفیب۔اور نبی صالعہ کیا نے ان انواع کے ذریعہ صحابہ کے فضائل بیان فر مائے ہیں :

امین ہونے کی فضیلت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''ہرامت میں ایک امین (معتمد شخص) ہے، اوراس امت کے امین ابوعبید قبن الجرّاح میں'' (متفق علیہ مشکلو قاحدیث ۲۱۰۲)

ر فیق ہونے کی فضیلت: رسول اللہ صلاحیاتی کے فرمایا:''ہرنبی کے لئے رفیق (ساتھی) ہے اور میرے رفیق (جنت میں)عثمان میں''(مظلولة حدیث ۲۰۱۱ واستادہ منقطع)

نجیب ورقیب ہونے کی فضیلت: نجیب کے معنی ہیں: قول وفعل ہیں لائق ستائش۔ اور رقیب کے معنی ہیں:
میں اللہ علی معنی ہیں:
میں معنی ہیں: موری ہے: رسول اللہ علی ہیں لائق سات نجاء رقباء
ہوئے ہیں، اور ہیں چودہ عطا کیا گیا ہوں! لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: (۱) میں (۱۶۴) میر ہے دو ہے (حسن وحسین) (۲) جعفر (طیّار) (۵) حمز ہ (سیدالشہد اء) (۱) ابو بکر (صدیق اکبر)
فرمایا: (۱) میں (۱۶۴) میر ہے دو ہے (حسن وحسین) (۲) جعفر (طیّار) (۵) حمز ہ (سیدالشہد اء) (۱) ابو بکر (صدیق اکبر)
در ایک محر (فیروق) (۸) مصحب بن مجمر (۹) بلال (رسول اللہ کے مؤذن) (۱۰) سلمان (فاری) (۱۱) محاربی یاسر (۱۲) عبد اللہ بن مسعود (۳) ابوذر (غفاری) (۱۳) مقداد (رضی اللہ عنہ م

شہید ہونے کی فضیلت: سورۃ آل عمران کی آیت ۱۸۰۰ ہے، جو پہلے گذر چک ہے۔ اس طرح سورۃ النساء کی آیت ۱۹۹ میں ہے کہ: '' جو شخص القد تعالیٰ اور رسول اللہ کا کہنا مان لے گا، وہ ان حفرات کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے ان م فر مایا ہے بینی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلیاء'' اس میں شہید کو بھی منع علیم میں شامل کیا ہے۔ یہی اس کی افضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت ہے ۔ اور شہداء کی فضیلت ہے ۔ اور شہداء کی فضیلت میں بے شارا حادیث وار دہوئی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ اللج کی آیت ۲۸ فضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت میں اس کے وہ یہاں بے کل ہے۔ البتہ درج ذیل حدیث برخل ہے:

و کر فر مائی ہے، مگر اس میں شہید بمعنی گواہ ہے، اس لئے وہ یہاں بے کل ہے۔ البتہ درج ذیل حدیث برخل ہے:

حدیث ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی صالیہ بیکٹیڈا ور ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم جبل اُحد پر چڑھے تو وہ ان کی وجہ ہے کا پہنے لگا۔ آپ نے اس پر پیر مارا اور فر مایا: '' مُشہر جا اے اُحد! پس بچھ پر نبی، صدیق اور دو شہید بی ہیں!'' (مشکلوۃ حدیث کے 15 ہے۔ ۱۳ پر پیر مارا اور فر مایا: '' مُشہر جا اے اُحد! پس بچھ پر نبی، صدیق اور دو شہید بی ہیں!'' (مشکلوۃ حدیث کے 15 ہے 17 پر بیر مارا اور فر مایا: '' مشہر جا اے اُحد! پس بچھ پر نبی، صدیق اور دو

ومن مقامات القلب: مقامان، يختصان بالفوس المتشبهة بالأنبياء، عليهم الصلوات والتسليمات، ينعكسان عليها كما ينعكس ضوء القمر على مرآة موضوعة بإزار كُوَّة مفتوحة، ثم ينعكس ضوؤها على الجدران والسقف والأرض.

وهما بمنزلة الصدّيقية والمحدّثية، إلا أن ذينك تستقرَّان في القوة العقلية من نفوسهم،

وهذان في القوة العملية المنجسة من القلب؛ وهما مقاما الشهيد والحواري.

والفرق بينهما: أن الشهيد تقبل نفسُه غضبًا وشدةً على الكفار ونصرةً للدين: من موطن من مواطن الملكوت، هَيَّأ الحق فيه إرادةَ الانتقام من العصاة، يَنزلُ من هنالك على الرسول، ليكون الرسول جارحة من جوارح الحق في ذلك. فتقبل نفوسُهم من هناك، كما ذكرنا في المحدَّثية.

والحوارى: من خلصت محبته للرسول، وطالت صحبته معه، أو اتصلت قرابته به: فأوجب ذلك انعكاسَ نصرة دين الله من قلب النبي على قلبه. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ا كُونُوا الله عَلَى الله عَلِيه وسلم الزبيرَ بأنه حواري أنصاري.

وللشهيد والحواري أنواع وشعب: منهم الأمين، ومنهم الرفيق، ومنهم النجباء والنقباء؛ وقد نَوَّهَ النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الصحابة بشيئ كثير من هذه المعاني.

عن على رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الكل نبى سبعة نجباء رُقباء، وأعطيت أنا أربعة عشر "قلنا: من هم؟ قال: "أنا، وابناى، وجعفر، وحمزة، وأبوبكر، وعمر، ومصعب بن عمير، وبلال، وسلمان، وعمار، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر، والمقداد "وقال الله: ﴿لِيَكُونُ وَالرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم: "أَثْبُتْ أُحُدُ، فإنما عليك نبى، وصديق وشهيدان "

ترجمہ:اورمقابات قلب میں ہودمقام ایسے ہیں جوان لوگوں کے ساتھ تھی جوانہ یا ہورام سے بیہم الصلوات والتسلیمات کے مثابہ ہیں۔وہ دونوں مقام لوگوں پر شعکس ہوتے ہیں،جس طرح چاندی روشن فوگن ہوتی ہو السلیمات کینہ پرجوکسی کھلے ہوئے روشن دان کے بالقابل رکھا ہوا ہو۔ پھراس آئینہ کا تکس پڑتا ہے دیواروں، چھوں اور زمین پر سے اوروہ دونوں مقام بمنز لئے صدیقیت وحد شیت کے ہیں۔البتہ یفرق ہے کہ وہ دونوں مقام قرار پکڑتے ہیں لوگوں کے نفوس کی قوت عقلیہ میں،اور پیدونوں اس قوت عملیہ میں (قرار پکڑتے ہیں) جوقلب سے برا پھیختہ ہونے والی ہے۔ اوروہ مقام :شہیداور حواری کے مقابات ہیں ۔ اوران دونوں کے درمیان فرق سے کہ شہید کانفس غصاور کفار پختی اور دین کی نفرت (کا جذب) قبول کرتا ہے ملکوت کی جگہوں میں سے کسی جگہ ہے، جس میں اللہ تعالی نے تیار کیا ہے اور دین کی نفر ساز کا جذب) قبول کرتا ہے ملکوت کی جگہوں میں سے کسی جگہ ہے، جس میں اللہ تعالی نے تیار کیا ہے نافر مانوں سے انتقام کا ادادہ ۔ وہ ادادہ وہ اس سے دسول پر اثر تا ہے تا کہ وہ اس سلسلہ میں اللہ تعالی میں ہے ایک عضو بیان جائے۔ پس قبول کرتے ہیں اُن (شہداء) کے نفوس وہاں سے یعنی ملکوت سے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا محد شیت کے بیان میں سے۔ اور دور عرصہ تک آپ کی صحبت میں رہا ہے یا آپ بیان میں سے۔ اور دور عرصہ تک آپ کی صحبت میں رہا ہے یا آپ بیان میں سے۔ اور دور عرصہ تک آپ کی صحبت میں رہا ہے یا آپ

ے قریبی قرابت داری رکھتا ہے۔ پس ثابت کیااس (صحبت وقرابت) نے نبی کے قلب ہے اس کے قلب پراللہ کے دین کی نصرت کے عکس کو۔اللہ تعالی نے فرمایا اور تحقیق خوش خبری سنائی ہے نبی میں نیزیئر نے نے زبیر اکو کہ وہ حواری ہیں ۔ اور شہیداور حواری کے لئے انواع اور شعبے ہیں۔ان میں سے امین ،اوران میں سے رفیق ،اوران میں سے نجباء ورقبا ہیں۔اور تحقیق نبی سالنہ بھی نے صحابہ کے فضائل میں ان معانی میں سے بہت ی چیز وں کے ذریعیش ن بلند کی ہے۔

تصب حیح: آخری حدیث کامتن مطبوع اور مخطوطوں میں اس طرح تھا: نبسی أو صدیق أو شھیلہ ۔ شجیح بخاری اور مشکلو ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### قلب کے احوال

### يبلاحال: سُكُر (مد ہوشی)

سکر: یہ ہے کہ نورا بیمان اولاً عقل میں ، پیمر قلب میں اس ورجہ ممثل ہو کہ و نیا کی مصلحین ہاتھ ہے نکل جا کیں بعنی ان سے توجہ میں جائے اور عمو فالوگ جو چیزیں ٹاپیند کرتے ہیں: ان کو پہند کرنے گئے۔ جیسے موت ، بیماری اور محتا بی وغیرہ کو پہند کرئے گئے۔ اور وہ اس مد بوش جیسیا بوجائے جو نہ عقل کی سنتا ہے اور نہ عرف وعادت کی پرواہ کرتا ہے۔ جیسیا کہ حضرت ابوالدردا ، رضی اللہ عند فرماتے ہیں: ' میں پروردگارے ملنے کے شوق میں موت کو پہند کرتا ہوں۔ اور بیماری کو اس لئے پہند کرتا ہوں ۔ اور بیماری کو اس لئے پہند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا فرارہ بن جائے۔ اور محتا بی کو اس لئے پہند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا فرارہ بن جائے۔ اور محتا بی کو اس لئے پہند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا فرارہ بین جائے۔ اور محتا بی کو اس لئے پہند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا فرا بعد ہے اور محتا بی کو اس کے پہند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا فرا بعد ہے اور محتا ہی کو اس کے پہند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا فرا بعد ہے ۔ اور محتا بی کو اس کے پہند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا فرا بعد ہے نا دو اور محتا ہیں اللہ کا میں اللہ بیا ہے اور محتا ہی کو اس کے پہند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا فرا بعد ہے نا دو محتا کی جو نہ محتا ہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا محتا ہے۔ اور محتا بی کو اس کے بعد کرتا ہوں کہ اللہ کا محتا ہے۔ اور محتا بی کو اس کے بیاد کرتا ہوں کہ اللہ کی سامنے اور محتا کی کو اس کے بیاد کرتا ہوں کہ کو اس کے بعد کرتا ہوں کی کو اس کے بعد کرتا ہوں کہ کو اس کے بعد کے سامنے کو تھیں کو تھوں کی کرتا ہوں کے بعد کرتا ہوں کی کو تھیں کرتا ہوں کی کو تھیں کرتا ہوں کے بعد کرتا ہوں کرتا ہوں کے بعد کرتا ہوں کی کو تھیں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کو تھیں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کو تھیں کرتا ہوں کرتا

اور حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عند کے بارے میں مروی ہے کہ وہ طبعی طور پر ، ل کونا پسند کرتے تھے۔ اور مالداری اور دولت مندی ہے ان کوائی نفرت تھی جیسی گندی چیزوں ہے ہوتی ہے۔ حالا نکد موت ، بیاری اور مختاجی کو پسند کرنا اور مال ومنال کونا پسند کرنا عام انسانی احوال ہے ہم آ بنگ نہیں ۔ گران دونوں حضرات پر آخرت اور اس کی نعمتوں کا یقین اس درجہ غالب آ گیا تھی کہ دوانسانی عادات کی روش ہے ہث گئے تھے۔

ملحوظہ: خیال رہے یہ احوال کا بیان ہے، مقامات کانہیں۔ حال: عارضی کیفیت ہوتی ہے اور مقام: ملکہ را نخہ۔ حکیم الامت حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دمشق کے قاضی تنے۔ پس ان کی زندگی ور کفے جام شریعت، در کفے سندانِ عشق کامصداق بھی۔ دیگرا کا برصحابہ ہے بھی بحالت بسکراس قشم کے ارشادات مردی بیں اور ووامت کے لئے اسوہ بیں۔ گر حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کا بیس تھا، بلکہ مال ومنال اور دراہم ودنا نیر ہے نفرت ان کا مزاج ومسلک بن تنی حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کا بیس تھا، بلکہ مال ومنال اور دراہم ودنا نیر سے نفرت ان کا مزاج ومسلک بن تنی

#### تھی۔جوتعلیمات شریعت ہے ہم آ ہنگ نہیں اس لئے ان کا نظریدامت کے لئے اسوہ بیں۔

ومن أحوال القلب: السُّكُر: وهو أن يتشبَّح نورُ الإيمان في العقل، ثم في القلب، حتى تفوته مصالحُ الدنيا، وحتى يحبُّ مالايحبه الإنسان في مجرى طبيعته، فيكون شبيهًا بالسُّكران المتغير عن سُننِ عقله وعادته؛ كما قال أبو الدرداء: "أُجِبُ الموتَ اشتياقا إلى ربى، وأحبُ الموض مكفرًا لخطيئتي، وأحب الفقر تواضعًا لربى "وكما يؤثر عن أبى ذر: من كراهيته للمال بطبعه، وشنآنه الغنى والشروة مثل كراهية الأمور المستقدرة، وليس في مجرى العادة البشرية حبُّ هذا القبيل وكراهية ذلك القبيل، ولكنهما غلب عليهما اليقين، حتى خرجا من مجرى العادة.

ترجمہ اورقلب کے احوال میں ہے سکر ہے۔ اور وہ ہے کہ نورائیان متمثل ہو عقل میں ، پھرول میں ، بیبال تک کہ مصالح د نیااس کے ہاتھ ہے نکل جائیں ، اور بیبال تک کہ وہ ان چیز وں کو پسند کر ہے جن کو انسان اپنی فطرت کی راہ میں پسند نہیں کرتا ، اور وہ اس مد ہوش کے مشابہ وجائے جواپنی عقل اور اپنی عادت کی راہوں ہے بدل جانے والا ہے ، جسیا کہ ابوالدردا ، نے کہا: اور جسیا کہ نقل کیا گیا ابو فررے لینی ان کا پنی فطرت ہے مال کو ناپسند کرنا۔ اور مالداری اور دوات مندی ہے ان کا عداوت رکھنا گندی چیز وں کو ناپسند کرنا۔ گران دونوں پریقین بنالب آیا، یہاں تک کہ وہ دونوں طرح کی چیز وں کو ناپسند کرنا۔ گران دونوں پریقین بنالب آیا، یہاں تک کہ وہ دونوں عادت کی راہ ہے۔

### د وسراحال:غلبه (جوش، ولوله)

قلب کا دوسراحال: غلبہ لیعنی جوش دولولہ ہے۔ پھر غلبہ دوطرح کا ہے:
غلبہ کی پہلی صورت: ایسے داعیہ کا جوش مارنا جومؤمن کے قلب ہے انجرنے والا ہے۔ جب نورایمان دل کے
ساتھ مخلوط ہوتا ہے تو اس نور سے اور دل کی فطری حالت ہے پیدا شدہ ایک جوش اٹھتا ہے ، اور ایسا داعیہ اور خیال بن
جاتا ہے جس ہے بازر ہناممکن نہیں ہوتا۔ خواہ یہ جوش موافق شرع ہویا نہ ہو۔
سوال: جب وہ جوش نورایمان سے انجرتا ہے تو دہ خلاف شرع کیے ہوسکتا ہے؟

سواں جب وہ بوں ورا بیان سے اجرنا ہے وہ ملاف مربی ہے ہوستا ہے ؟ جواب: چونکہ اس جوش میں قلب کی فطری حالت کا بھی دخل ہوتا ہے ،اس لئے وہ بھی خلاف شرع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ شریعت بہت ہے ایسے مقاصد کا احاطہ کئے ہوئے ہے کہ مؤمن کا قلب ان سب کا احاطہ بیس

كرسكتا \_مثلاً :كسي موقعه يرمؤمن كا قلب جذبه ترحم كي تابعداري كرنا جا متا بي يني نرمي برتنا جا مها جبكهاس خاص موقعه میں شریعت نے ترجم کی ممانعت کی ہے۔ جیسے زنا کی سزا کے معاملہ میں ترجم کی ممانعت ہے۔ ارشاد یاک ہے: '' اورتم لوگوں کواُن ( زانی اور زانیہ ) پراللہ کے دین کے معاملہ میں ذرار حمنبیں آنا جائے" ( سورۃ النور آیت ۲ ) اسی طرح بھی مؤمن کا قلب بغض وعداوت کے جذبہ کی تابعداری کرنا جا ہتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت کا منشانری برتنے کا ہوتا ہے، جے ذمی کا معاملہ ( ذمی رعایا کے ساتھ شریعت زمی کا معاملہ پہند کرتی ہے۔ شدت سے کام لینے کا تھم حربی کفار کے ساتھ ہے۔ پس اگر پہلی صورت میں نرمی کی جائے اور دوسری صورت میں گرمی دکھائی جائے توبیہ جوش خلاف شرع ہوگا) امثله: اس غلبه کی مثال حضرت ابولها به بن المنذ رکا دا قعه ہے۔ جب بنوقر بظه نے ہتھیا رڈ النے کا ارادہ کیا تورسول القد سِالْنَهَابِيمْ كے باس پیغام بھیجا كه آپ ابولیا به کو ہمارے باس بھیج ویں۔ہم ان ہےمشورہ كرنا جاہتے ہیں۔ابولیا بدان کے حلیف تھے۔اوران کے با نیات اور آل اولا دہمی ای علاقے میں تھے۔حصرت ابولیا بہ وہاں پہنچے تو مرد ان کی طرف دوڑ پڑے۔اورعورتیں اور بیجے دھاڑیں مارکررونے گئے۔ بیٹنظرد کیچکر حضرت ابولیا بدرضی اللہ عنہ پر رفت طاری ہوگئی۔ يبود نے كہا: ابولياب! كيا آپ مناسب سجيحة بيل كه جم محمد (ميلانديّلز) كے فيلے برراضي جوجا كيں اور بتھيار ۋالدين؟ ابولبا بہ نے جواب دیا: ہاں!لیکن ساتھ ہی اپنے گلے پرتکوار کی طرح ہاتھ پھیر کراشارہ کیا کہ ذیج کئے جاؤ کے ۔مگرانبیس فوراً احساس ہوا کہ میداللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہوئی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ سِاللہ اُنیم کے باس آنے کے بجائے سید ھے مجد نبوی میں بہنچے، اور خود کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا۔ اور عبد کیا کہ جب تک میری توبہ تبول نہ ہوگی ای طرح بندھار ہونگا، یا جان دے دونگا!

حضرت ابولبابہ چھروز تک سلسل سنون سے بند ھے رہے۔ان کی بیوی ہرنماز کے وفت آکر کھول دیتی۔اوروہ نماز سے فارغ ہوکر پھراسی طرح بندھ جاتے۔ بالآخران کی توبہول ہوئی۔اورسورۃ الانفال کی آیات ۲۸ء ۲۸ نازل ہوئیں۔ صحابہ نے ان کو کھولنا چاہا گرانھوں نے منع کرویا کہ رسول القد سِائنہ بَیْم کے ملاوہ انہیں کوئی نہ کھولے۔ چنا نچہ جب نبی مِنائنی بَیْم مناز فجر کے لئے نظافہ ان کواسیے وست مبارک سے کھول دیا۔

اس واقعہ میں حضرت ابولیا بہرضی اللہ عند نے گلے پر ہاتھ پھیر کر جس فیصلہ 'نبوی کی طرف اشارہ کیا تھا: وہ غلبہ ' محبت اور جوش رحمت کا بتیجہ تھا، جوموافق شرع نہیں تھا۔ گر چونکہ دل نورایمان سے بھرا ہوا تھا اس لئے فوراً "نمبہ ہوا، اور انھوں نے اپنے لئے بخت سزا تجویز کی۔ جب رسول اللہ سِلْسَائیلا کواس واقعہ کا علم ہوا تو فر مایا:''اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لئے وعائے مغفرت کرتا۔ گر جب انھول نے خود ہی سزا تبجویز کر دی تو اب میں ان کوئیس کھول سکتا۔ اب اللہ کے فیصلہ کا انتظار کیا جائے!''

دوسری مثال بسلح عدیبه یکا معامده لکھا جار ہاتھا کہ حضرت ابوجندل رضی القدعنه بیر یاں تھیٹینے آ<u>پنچ</u>ے۔اُن کا حال زار



اس کے بعد حضرت عمر رضی القد عنہ غصہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی المدعنہ کے پاش بینچے۔اوران سے بھی وہی یا تنبیل کیس جنگے۔اوران سے بھی وہی یا تنبیل کیس جورسول اللہ میں پہلے نے ویا تھا۔البت آخر یا تنبیل کیس جورسول اللہ میں پہلے نے ویا تھا۔البت آخر میں بہا کہ عمر! آپ کی رکاب تھا ہے رہ۔ لینی ان کے تابع رہ، بخدا! وہ برحق رسول میں!

تیسری مثال: متعدد روایات میں مروی ہے کے بعض صحابہ اور صحابیات رضی القد عنہم نے مذہبہ محبت میں نبی صالعها بیماً کے فضلات (خون اور پبیٹاب) کی لئے تھے، جن کوآپ نے مختلف نتائج ہے آگا ہ فرمایا۔ مثلاً:

ا — حضرت عبدالله بيرضى الله عنه في آپ كے چھنول كاخون في ايا تھا، تو آپ نے فرمايا ويل لك من الماس، وويل للماس ملك يعنی اوگول كی طرف سے تم كو ہلا تت پنچے كی ،اورتم ہارى طرف سے لوگول كو بخت ضرر پنچے گا۔

۲ — «عنرت مینه مولی رسول الله میلان الله عند نے بھی آپ کے پچینوں کا خون پی ابیا تھا۔ جب آپ کے علم میں میہ بات آئی تو آپ نے تبہم فر مایا۔ علم میں میہ بات آئی تو آپ نے تبہم فر مایا۔

سا۔ جنگ احد میں نبی سائن بلغ کے مانتھ میں خود کے نکڑ گئڑ گئے تھے۔ صحابے نے ان کودانتوں سے پکڑ کرنگالا تھا۔ اس موقعہ پر حضرت ابوسعید خدر کی رضی القدعنہ کے والد ما جد حضرت ما لک بن سنان رضی اللّٰدعنہ نے بھی منہ میں جوخون آیا

- ﴿ الْرَسُورُ لِبَالْفِيرُ لِهِ ﴾

اسکونگل لیا تفدآپ نے ان کو بٹ رت دی تھی کہ:''میراخون ایکےخون سے لگیا،اس لئے ان کوآگ نہیں چھوئے گی!''

ہم حضرت ابورا فع مولی رسول القد سے تنہیم ورضی القدعنہ کی اہلیہ صلابہ نے نمی سی تنہیم کے سرمبارک کی دھوؤن لی گئی ،آپ نے ان کو یہ خوش خبری دی تھی کہ:'' اللہ نے تمہارے بدن کوآگر مرام کرویا!''

۵ - حضرت ام سلمه رضی امتد عنه کی خاومه نمز قارضی الله عنهائے آپ کا بیالے میں رکھا ہوا چیشا ب پی لیا تھا تو آپ نے فرمایا: لقد اختظارت من المار بعطارِ: بخدا! تم نے دوز خے ہے ایک آٹر بنالی!

۱ -- حضرت ام اُئیمن رضی القدعنها نے بھی لاملمی میں آپ کا پیالے میں رکھا ہوا پییٹا ب پی لیا تھا تو آپ نے فر مایا کہ:'' تمہمارے بیٹ میں کبھی ور دبیس ہوگا!''

سیتمام روایات جمع الزواکد (۲۵۰،۸) میں میں۔اور ملامہ بینی رحمدالمدنے عمدة القاری (۲۵۰،۸ ساب المساء الدی فیفسل سه شعو الإسسان) میں خبر المعنی تجینے لگانے والے حضرت ابوطیب رضی الله عند کے فوان پینے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مگر وہ روایت جمیح نہیں ملی۔ یہ سب غلب محبت کے واقعات میں ، چن نچہ نبی سیسکنیم نے ان کومعذور قرار ویا۔ شریعت میں خون یا جیشاب جمینا ممنوع ہے،خوا وو ہ کی کا ہو۔

ایک نید کوئی کی طبارت ونجاست کے مسئلہ میں قائلین نجاست کی طرف سے یہ بات نہیں کہی گئی کہ دھنرت ما کشہ رہنی القد عنہا کی فرک مئی کی دوایت سے دوسرے انسانوں کی مئی کی طبارت پراستدلال سیجے نہیں ، کیونکہ آپ کے فضلات یاک منے یعنی قائلین طبارت کے استدلال پریڈننل واردنہیں کیا گیا۔

د وسری بات: طبیارت فضلات کے دائل وہی روایات ہیں جواو پر مذکور ہوئیں۔اور و وسب نلبہ محبت کے احوال ہیں۔ان سے احکام ومسائل میں استدلال ورست نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مختاط الفاظ استعمال کئے ہیں۔ بیفر مایا ہے کہ'' خون کا پینا شریعت میں ممنوع ہے'' آپ کا خون باک تھ یہ نہ باک؟ اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ کیونکہ بعض باک چیزیں بھی کھانا ممنوع ہیں، مثلاً مثی کھانا حرام ہے،اگر جدوہ یاک ہے۔

غلبہ کی دوسری صورت — جواہم اورائم ہے — ہیے کہ کوئی ربانی داعیہ اور جذبہ قلب پر نازل ہو،اوروہ دل کواپی گردنت میں ایسالے لے کہ اس کے مقتضی ہے باز رہناممکن نہ ہو۔اور چونکہ ریند بہ عالم بالاسے نازل ہوتا ہے۔قلب کی فطری حالت کااس میں دخل نہیں ہوتا۔اس لئے وہ شرع کے موافق ہی ہوتا ہے۔اورای وجہ سے وہ اہم اورائم ہے۔ اوراس نلابہ کی حقیقت: بیرہے کہ عالم بالا کے کسی پاکیز ہ مقام ہے آ دمی کی قوت عملیہ پر۔۔قوت علمیہ پڑئیں ۔۔۔ علم الٰہی کا فیضان ہوتا ہے۔ بناءَ ملیہ مؤمن میں جوش اور ولولہ اٹھتا ہے ،اور وہ کوئی کام کرگذرتا ہے۔

اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ انسانوں میں ہے جن کے نفوس: انبیاء کیہم الصلوٰ قا والسلام کے نفوس کے ما تند ہوتے ہیں ، جب ان میں فیضان الہٰی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ، تو:

(الف)اگران کی قوت علمیہ: قوت عملیہ پرغالب ہوتی ہے تو ان پرملمی فیضان ہوتا ہے۔اور وہ فراست اور الہام کہلا تاہے۔

(ب)اوراگران کی قوت عملیہ: قوت علمیہ پر غالب ہوتی ہے تو ان پڑمل کا فیضان ہوتا ہے۔ پھراگران کو کسی کام کے کرنے پرابھارا گیا ہے تو وہ'' عزم وا قبال'' کہلاتا ہے۔اورا گرکسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہے تو وہ'' نفرت اور ہازر ہنا'' کہلاتا ہے۔

پہلی مثال: معرکہ بدر میں رسول اللہ مین بیڈیم صفیں درست کر کے چھپر میں تشریف لے گئے اور اس طرح وعا شروع کی: '' البی! میں آپ کوآپ کا عبد اور آپ کا وعدہ یاد ولا تا ہوں۔ البی! اگر آپ چاہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت ند کی جائے'' آپ نے اس طرح خوب تضریح سے دعا کی ، یبال تک کہ کندھوں سے چا در مبادک گرگئ ۔ معنرت ابو بکر صدیق رضی القد عند نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض پر داز ہوئے:''اے اللہ کے رسول! بس فر مائے۔ آپ کے اپنے آپ نے اپنے رسول اللہ میالئے کہتے ہوئے چھپر سے با ہر تشریف لائے کہ: ''اے اللہ کے دیا گئے اسے کہ اور پڑھ بھیر کر بھا گے گا!'' (سورة القمرآیت سے بوئے چھپر سے با ہر تشریف لائے کہ: ''عنقریب یہ جتھ شکست کھائے گا اور پڑھ بھیر کر بھا گے گا!'' (سورة القمرآیت سے ) (بخاری حدیث 100)

اس کے معنی میں بین کہ حضرت صدیق رضی القدعنہ کے دل میں میدداعیۂ الہی ڈالا گیا کہ مزید الحاح کی ضرورت نہیں ، اب آپ کوروک دیا جائے۔ چنانچیانھوں نے بتاب ہوکر آپ کواٹھادیا۔اور آپ نے بھی اپی فراست سے یہ بات جان کی کہ یہ برحق داعیہ ہے۔اس لئے آپ نے دعاموقوف کردی۔اوراللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اور آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے ہا ہرتشریف لئے آئے۔

ووسری مثال: جب رئیس المنافقین عبدالله بن أبی کا انقال ہوا تو آپ اس کا جنازہ پڑھائے کے لئے تشریف لائے۔حضرت عمرض الله عندآ ڑے اورعرض کیا: یارسول الله! کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا کیں گے جبکدائس نے فلال فلال وقت میں اسلام کے خلاف الی الی نالائق حرکتیں کی جیں! کیا حق نتیا لی فی رئیبیں فرمایا: ﴿اسْفَ فَ فِوْ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ ﴾ خواہ آپ ان (منافقین) کے لئے استغفار کریں یا فولا تنسک فیفو لَهُمْ سَنِعِیْنَ مَوْةُ فِلَنْ یَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ﴾ خواہ آپ ان (منافقین) کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں۔اگر آپ ان کے لئے ستر باربھی استغفار کریں گے: الله تعالی ان کوبیس بخشے گا (التوبر آیت ۸۰) آپ نے فرمایا:

" عمر! ہث جاؤ، مجھے اس آیت میں صراحة استغفار کرنے ہے منع نہیں کیا گیا۔ مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے استغفار کرنے کو اختیار کیا ہے' حصرت عمر رضی الندعنہ نے راستہ چھوڑ ویا۔اور آ ہے نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھریہ آیت ا وَلَ اللَّهُ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مَّنْهُمْ مَّاتَ أَبدًا، وَلاَتقُمْ على قَنْرِه اللَّهُ يَكِي ال (منافقين) مِن عَلَى أَخِد مِّنْهُمْ مَّات أَبدًا، وَلاَتقُمْ على قَنْرِه اللَّهُ يَكِي ال (منافقين) مِن عَلَى عَلَى مرجائة اس پر بھی نماز نہ پڑھے۔اور نہ ( فن کے لئے )اس کی قبر پر کھڑے ہوئے''(ا توبہ آیت ۸۸)اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھٹا قطعاً ممنوع ہوگیا۔حضرت عمر رضی القدعندفر ماتے ہیں '' مجھےخوداینے اوپر جیرت ہے کہ میں نے ر سول القد ماللغة يَمْ كسامنا ليي جرأت كيي كي؟ حالا تكه القداوراس كرسول بهتر جائية بين! " ( بخاري حديث ١٧٧١) وراصل: حضرت عمر رضی الله عند کی نظر بغض فی الله کے جوش میں اس بات برمقصور تھی کہ وہ ہمیشہ کفر ونفاق کاعلم بردارر ہاہے۔ایسے کا جنازہ پڑھنے سے ایسوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔اوررسول اللہ نین سنان کی نظر دیگر مصالح برتھی یعنی ا حیاء کی دلداری اورایسول کودین ہے قریب لانا۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں:

حصرت عمرضی الله عنه کے دونوں وا تعات میں غور کریں۔ دونوں نلبوں کا فرق واضح ہوجائے گا۔معاہدہُ حدید کے سلسله میں مناقشہ بھی بغض فی اللہ کے جوش میں تھااور یہ بھی گر پہلے واقعہ میں آپ فرماتے ہیں:'' میں برابرروزے رکھی رہا، خیرات کرتار ہا، غلام آزاد کرتار ہالی آخرہ''اوراس دوسرے داقعہ میں فرماتے میں '' مجھے خودایئے اوپر حیرت ہے کہ میں نے رسول الله مسى فيهم كاست اليي جرأت كيي كى! "ان دونوں تأثر ات ميں آب كوآسان وزمين كافرق نظر آئے گا۔

#### و من أحوال القلب: الغلبة: والغلبة غلبتان:

[١] غلبةُ داعيةِ منبحسة من قلب المؤمن، حين خالطه نورُ الإيمان، فَطَفَح طُفَاحةٌ متولدةٌ من ذلك النور ومن جبلة القلب، فصارت داعيةً وخاطرًا، لايستطيع الإمساكَ عن موجبها، وافقت مقصودُ الشرع أولا.

و ذلك: لأن الشرع يحيط بمقاصدُ كثيرةٍ، لايحيط بها قلبُ هذا المؤمن، فربما ينقاد قلبه للرحمة ــ مثلًا ـ وقد نهي الشرع عنها في يعض المواضع، قال تعالى: ﴿ وَ لَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ ﴾ وربما ينقاد قلبه للبغض، وقد قصد الشرع اللطف، مثل أهل الذمة.

ومثال هذه الغلبة:

[الم] ماجاء في الحديث عن أبي لبابة بن المنذر، حين استشاره بنو قريظة، لما استنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه: أنه الذبح، ثم ندم على ذلك، وعلم أنه قد خان الله ورسولُه، فانطلق على وجهه، حتى ارتبط نفسُه في المسجد على غَمَدِمن عُمُدِه، وقال:" لاأبرح مكاني هذا، حتى يتوب الله تعالى عليَّ مما صنعتُ" [س] وعن عمر: أنه غلبت عليه حمية الإسلام، حين اعترضَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أن أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية، فوثب حتى أتى أبابكر رضى الله تعالى عنه، قال: أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: بلى! قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى! قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى!قال: فعلى ما نعطى الدَّنِيَّة في ديننا؟ فقال أبوبكر: يا عمر! ألْزِمْ غَرُزَه، فإنى أشهد أنه رسول الله ثم غلب عليه ما يجد، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مثل ماقال لأبى بكر، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما أجابه أبوبكر رضى الله عنه ، حتى قال: "أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يُضَيَّعنى" قال: وكان عمر يقول: فمازلتُ أصومُ وأتصدق، وأعتق وأصلى من الذي صنعتُ يؤمنذٍ، مخافة كلامي الذي تكلمتُ به، حتى وجوتُ أن يكون خيرًا.

[ح] وعن أبى طيبة البحرّاح، حين حجم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فشرب دمَه، وذلك محظور في الشريعة، ولكنه فعله في حال الغلبة، فعذره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال له: "قد احتظرت بخطائر من النار!"

[٧] وغلبة اخرى أجلُ من هذه وأتم، وهي غلبة داعية الهية، تنزل على قلبه، فلايستطيع الإمساك عن موجبها؛ وحقيقة هذه الغلبة: فيضان علم الهي من بعض المعادن القدسية على قوته العملية، دون القوة العقلية.

تفصيل ذلك : أن النفس المتشبهة بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا استعدّت لفيضان علم إلهي:

[الم] إن سبقت القوة العقلية منها على القوة العملية، كان ذلك العلم المُفاضُ فراسةُ وإلهامًا. [ب] وإن سبقت القوةُ العملية منها على القوة العقلية، كان ذلك العلمُ المُفاضُ عزمًا وإقبالًا، أو نفرةٌ واتحجامًا.

مثاله: مارُوى في قصة بدر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أَلَحَ في الدعاء، حتى قال: "إنى أَنْشُدُكَ عهدَك ووعدك، اللهم! إن شئتَ لم تُغْبَدُ بعد اليوم" فأخذ أبوبكر بيده، فقال: حسبك! فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ﴿سَيُهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُّبُرُ ﴾

معناه : أن الصديق ألقى في قلبه داعية إلهية، تُزهَّدُه في الإلحاح، وتُرغَبُه في الكف عنه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بفراسته: أنها داعيةُ حق، فخرج مستظهرًا بنصرة الله، تاليا

هذه الآية.

ومثاله أيضا: ما روى في قصة موت عبد الله بن أبيّ، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على بعنازته، قال عمر: فتحولتُ حتى قمتُ في صدره، وقلت: يارسول الله! أتصلى على هدا، وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟ أُعِدُ أيامَه، حتى قال: تأخّر عنى يا عمر! إنى خُيرْتُ فاخترتُ، وصلى عليه، ثم نزلت هذه الآية: ﴿ولاتُصلّ عَلَى أُحدٍ مُنهُمْ ماتَ أَبدًا ﴾ قال عمر: فعجبتُ لى وجرأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم.

وقد بين عمرُ الفرق بين الغلبتين أفصح بيان؛ فقال في الغلبة الأولى:" فمازلت أصوم وأتصدق وأعنق إلخ. وقال في الثانية:" فعجتُ لي وجرأتي" فانطر الفرق بين هاتين الكلمتين.

ترجمہ: اورقلب کے احوال میں سے نلبہ ہے اور غلبہ ہیں: (۱) ایسے داعیہ کا غلبہ جومؤمن کے قلب سے اکبر نے والا ہولیعنی عالم بالا سے نازل ہونے والا نہ ہو، جب اس کے ساتھ نو را بمان مخلوط ہوتا ہے۔ پس بہ پڑتا ہوہ جبھا گ جواس نو راور قلب کی فطرت سے پیدا ہونے والا ہے۔ پس وہ جبا گ ( جوش) ایسا داعیہ اور خیال ہن جاتا ہے جس کے مقتندی سے رکنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ خواہ وہ داعیہ مقصود شرع کے موافق ہویا نہ ہو۔

اور وہ بات بعنی داعیہ کامقصود شرع کے موافق نہ ہونا اس لئے ہے کہ شریعت ایسے بہت سے مقاصد کا احاطہ کئے ہوئے ہوتی ہے، جن کا احاطہ اِس مؤمن کا قلب نہیں کرسکتا۔ پس کھی ۔ مثال کے طور پر ۔ مؤمن کا دل مہر بانی کی تابعداری کرتا ہے، جبکہ شریعت نے بعض مواقع میں مہر بانی کرنے کی ممانعت کی ہے۔ فر ما یا اللہ تعالی نے: اور کہمی مؤمن کا قلب بغض کی تابعداری کرتا ہے، جبکہ شریعت نرمی کا ارادہ کرتی ہے، جیسے ذمی لوگ۔

اور تحقیق عمرٌ نے دونوں غلبوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے، نہایت واضح طور پر بیان کرنا۔ پس فرمایا پہلے ندید میں ' '' پس میں برابر '' اور دوسرے غلبہ میں فرمایا:'' پس مجھے خود پر اورا پی بے باکی پر حیرت ہوئی'' پس ان دونوں کے درمیان فرق دیکھے۔

## تيسراحال:عبادت کوتر جيح دينا

قلب کوایک عارضی حالت میں جیٹ آئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کواس کے علاوہ پرتر جیج ویتا ہے۔ اور عبادت کی راہ کے روڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور اُن چیزوں سے نفرت کرتا ہے جوعبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ جیسے حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا تھا: وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر اڑا۔ وہ ادھر اُدھراڑنے لگا۔ انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا تھا: وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر اڑا۔ وہ ادھر اُدھراڑنے لگا۔ اُسے بہنیوں اور چنوں کی کھڑت کی وجہ ہے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ کو میہ منظر بھلالگا۔ وہ پچھ دہیر اس کود کھتے رہے۔ پھر جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو اُنھیں میہ بھی یا دندر ہا کہ کتنی رکھتیں پڑھیں ہیں؟ اُنھوں نے سوچا کہ اِس مال نے اُن کوفتنہ میں ڈ الا۔ چنا نچہ وہ نمی سیائی آئے اُن کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور صورت مال بیان کی ، اور عرض کیا کہ یہ باغ اللہ کے لئے خیرات ہے۔ آپ جہاں مناسب مجھیں خرچ کریں (موطاما لک ا: ۹۸ کنساب الصهو)



### چوتھا حال:خوف ِخدا کاغلبہ

قلب کوایک عارضی حالت میرنجی پیش آتی ہے کہ اس پرخوف خدا کا اس درجہ غلبہ بوجا تا ہے کہ وہ رو پڑتا ہے، اور خوف سے اس کے شانے کا گوشت پھڑ کئے لگتا ہے۔ درج ذیل روایات میں اس کا تذکرہ ہے:

صدیث --- حضرت عبدالله بن المشِخیر رضی الله عند خدمت نبوی میں حاضر بوئے۔ آپُنماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اندرالی سنسنا ہے تھی جیسی ہانڈی کی سنستا ہے جوتی ہے یعنی آپ پر گریدطاری تھا (نسائی ۱۳۰۳ممری سحناب السهوء باب البکاء فی الصلاۃ)

صدیث ۔۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے۔ جب دہ قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں پر قابونہیں رکھ کتے تھے (بناری حدیث ۲۷ کتاب البصلاۃ، باب المسجد یکون الخ)

صدیث صدیث حضرت جبیر بن طعم منی الله عنه بیان کرتے بیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول الله مین بیائی بھی کے سورۃ الطّور پڑھتے ہوئے سا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے: ''کیا وہ بدون کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود خالق بیں؟ یا انھوں نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے! یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے میں یا وہ حاکم ہیں؟''(سورۃ الطّور آیات ۲۵-۲۷) پس قریب تھا کہ میرا دل پرواز کرجائے یعنی میں ہارٹ فیل ہونے کے قریب ہوگیا! (بخاری حدیث ۲۵۵ تفیرسورۃ الطّور)

ومنها: إيشار طاعة الله تعالى على ماسواها، وطردُ موانعها، والنفرةُ عما يُشغله عنها، كما فعل أبو طلحة الأنصاريُ: كان يصلى في حائط له، فطار دُبْسِي، وطفق يتردد، ولا يجد مخرجًا من كثرة الأغصان والأوراق، فأعجبه ذلك، فصار لايدرى كم صلى؟ فتصدق بحائطه.

ومنها: غلبة النحوف حتى يظهر البكاءُ وارتعادُ الفرائص، وكان له صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالليل أزِيْزٌ كَأَزِيْزِ المِرْجَل. وقال صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله تعالى في ظله

يوم لاظل إلا ظله: "ورجل دكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه" وقال: "لايلج المار رجل بكى من خشية الله، حتى يعود اللبن في الضرع" وكان أبوبكر رجلا بكاء، لايملك عينيه حين يقرأ القرآن. وقال جبير بن مُطعم: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: ﴿أَمْ خُلقُوا مَنْ غَيْر شيئ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ؟ ﴿ فَكَانَما طار قلبي.

ترجمہ: واضح ہے۔ الله بنیسی: کبوتر ول کی ایک تیم جن کارنگ فاکی بوتا ہے۔ المفوائص جمع الفویصة موند ہے اور سینے کے درمیان کا گوشت جوخوف کے وقت حرکت کرنے لگتا ہے۔ اُر تنعدت فسر المطه : ووگھ برا گیا، لرزا تھ، ڈرسے اس کے شائے کا گوشت بھڑ کئے لگا۔ الازیز: آواز، گوئے۔ اُز (ش) اُزًا وَ اُزیزًا: حرکت کرنے۔ گوئے وارآ واز بیدا ہونا، زن زن کرنا، سنسنانا۔ الموجل بمٹی کی ہانڈی۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# مقاماتيس

### پېلامقام: توبه

نفس کو بدکرداری اور پر بیزگاری دونول با تول کا القا کیا گیا ہے۔ اورنفس کی بیات ہمیشہ برقر اربتی ہے۔ لین اس کا بدی کا جذبہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ البتہ جس پر القد تعالیٰ کی مبر بانی ہوجائے: اس پر تو را یمان قابض ہوتا ہے، وہ فنس کو زیر کرتا ہے۔ اور اس کے گھٹیا احوال کوعمہ واحوال سے بدل ویتا ہے۔ نفس کو اس جہت سے جو کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ اس کے 'مقامات'' کہلا تے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے نفس کے ایسے چارمقامات ( کمالات ) بیان کئے ہیں جو یہ ہیں: تو بہ حیاء، قدرع (پر بہیزگاری) اور ترک لا یعنی۔

نفس کا پہلامقام: تو ہے۔ اور نفس کومقام تو بہ تک پہنچنے کے لئے تین مراحل سے گذر تا پڑتا ہے: پہلام رحلہ: اس عقل سے جوعقا ندھئے سے منور ہو چکی ہے: ایمان کا نور قلب پر نازل ہو۔ اور قلب کی قطری حالت سے اس کا از دوائ ہو۔ پھر دولوں کے درمیان ایک'' حجم کئے والا'' پیدا ہو یعنی تعمیر بیدار ہو، جونفس کومفلوب کرے۔ اور اس کوشر لیت کی خلاف ورزی پر مچھٹکا رے۔

پھراس از دواج کے نتیجہ میں'' ندامت'' پیدا ہو، اور وہ بھی نفس کومغلوب کرے۔ اور اس کو پیامال کرے اور اس کا گریبان پکڑے۔ پھراسی نور وقلب کے از دواج ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ جنم لے۔اور وہ بھی نفس کومغلوب کرے۔اوراس کوشر بعت کے اوامرونو ابی کی تقیل پرسطمئن کرے، تو تو بے کا ایک مرحلہ پورا ہوا۔

- ﴿ أُوْسُوْرُ لِمِنْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ ﴾

اس مرصد کا تذکر وسور قالناز عات: آیات ۴۰ واسم میں ہے۔ فرمایا '' اور رہا و وضحنص جوابینے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرمایا '' اور رہا و وضحنص جوابینے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہشات ہے روکا ،تؤجنت ہی اس کا ٹھکانا ہے!'' تفسیر ناس آیت میں دویا تیں خورطلب ہیں:

دوسری بات: اورنفس کوخواہش ہے رو کئے کی صورت میہ ہوتی ہے کہ جب پھر جیسے بخت دل پرعقل ہے تو را بمان اتر تا ہے تو وہ بچھلٹا ہے۔ پھر وہ نورنفس کی طرف اتر تا ہے، اس کومغلوب کرتا ہے۔ بخت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور اپنا تا بعدار بنا تا ہے۔ چنانچینس نورقلب کی ماتحتی قبول کر لیتا ہے۔

دوسرام رحلہ: پھر دوبارہ عقل ہے نورایمان اتر تا ہے۔ اور قلب کی فطری حالت کے ساتھ اس کا از دوائی ہوتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان ہے ' اللّہ کی طرف بناہ لیمنا' جنم لیمنا ہے بینی بندہ اللّہ کی بناہ لیمنا جا بہتا ہے۔ چنانچہ وہ اللّہ تعالیٰ سے بخشش طب کرتا ہے۔ اور وہ اللّہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو گناہ کا زیگ زائل ہوجاتا ہے۔

اس مرحلہ کا تذکرہ ایک حدیث بیس آیا ہے: '' جب مؤمن گناہ کرتا ہے تواس کے دل پر ایک سیاہ دھتہ لگ جاتا ہے۔ پھراگر وہ تو بہ کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو دل صاف ہوجاتا ہے۔ اورا گرگنہ ہر ھتا ہے تو وہ دھتہ بھی بڑھتا ہے تا آ نکہ اس کے دل پر حاوی ہوجاتا ہے۔ بہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر سورۃ التطفیف میں آیا ہے۔ فرمایا ''ہرگز نہیں! بکہ ان کے دلوں پر اُن اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے'' (مفکوۃ حدیث ۲۳۴۲)

تشریخ: سیاہ دھتے ہے مراد ہیہ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ہیمیت کی کوئی تاریکی ظہور پڈیر ہوتی ہے۔اور مکیت کا کوئی نورجھپ جاتا ہے۔اور تو ہے دل صاف ہونے کا مطلب ہیہ کہ اس پرنور کا فیضان ہوتا ہے۔جس سے ہیمیت کی تاریکی حجے جاتی ہے۔اور دل مجتبی ہوجاتا ہے۔اور ذر نگ سے مراد ہیمیت کا تسلط اور مکیت کا تستر ہے۔
تیسرا مرصلہ، پھرنفس پر بار بار نور ایمان نازل ہوتا ہے۔اور وہنس کے وساوس کو دفع کرتا ہے۔ چنا نچہ جب بھی تنسس میں گناہ کا خیال انگر ائی ایتا ہے تو فور آایک نور نازل ہوتا ہے،اور وہ اس باطل خیال کا سرکچل دیتا ہے۔اور اس کوفنا کی گھاٹ اتارویتا ہے۔

اس مرحلہ کا تذکر ہاس حدیث میں ہے: رسول امتد مِنالِیٰ تَعَلَیْهُ نِهُ مایا: ''اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی: ایک سیدها راستہ جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں۔اوران پر پردے لئکے ہوئے ہیں۔اورراستہ

- ﴿ أَوْ زَرَ بِيَالِيْرُ إِ

کے سرے پرایک وائی ہے۔ وہ پکارتا ہے: سیدھا چلاآ ، اوھراُدھر ند مُور۔اوراس سے بالا ایک اور وائی ہے۔ جب راہ رَوان پردوں میں سے کسی پردے کو کھو لئے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پکارتا ہے: تیراناس ہو!اس کومت کھول۔اگر تواس کو کھو لے گا تواندر کھس جائے گا'' پھررسول القد میں تی آئے آئے ہے اس مثال کی وضاحت فرمائی کہ سیدھا راستہ اسلام ہے اور کھلے ہوئے درواز ہے: القد کے حرام کئے ہوئے کام جیں۔اور لڑکائے ہوئے پردے:القد کی مقرر کی ہوئی حدیں جیں۔اور راستہ کے سرے پر پکار نے والا: قرآن ہے۔اوراس سے بالایکار نے والامنجانب اللہ ناصح ہے جو ہرمؤمن کے دل جی ہے' (مشکوۃ حدیث 19)

تشری : پہلادائی قرآن وشریعت ہیں۔ جوایک ہی انداز پرلوگوں کوسید ہے راستہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور دوسرادائی:
جوراستہ چلنے والے کے سر پر ہے: جو ہر وقت اس کی گرانی کرتا ہے، اور جب بھی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو دھم کا تا
ہے، بید وسرا وائی: وہ خیال ہے جو ول ہے ابھرتا ہے۔ جو قلب کی فطری حالت اور اس نور کے از دواج سے پیدا ہوتا ہے، جو
اس عقل ہے قلب پر فائف ہوتا ہے جو تعلیمات قرآن کے تور سے منور ہو چکی ہے۔ اور وہ خیال اُن چنگاریوں کی طرح ہے جو چھمات رگڑنے ہے بار بارجھڑتی ہے۔ ای طرح بے خیال بھی بار بارآ تا ہے اور مؤمن بندہ کو گناہ سے روکتا ہے۔

خصوصی معاملہ: بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالی کا خصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچے اللہ تعالی کی مہر یانی ان کے لئے کوئی غیبی لطیفہ پیدا کرتی ہے۔ اور وہ بندے اور معصیت کے درمیان حاکل ہوجاتا ہے۔ ایسے بندول کوتوبہ کے مراحل سے نہیں گذرنا پڑتا۔ وہ دفعۃ مقام توبہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت ۲۳ میں بر ہان رہ سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: ''اور بخدا!صورت حال بیتھی کے وہ عورت ان کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ اور وہ بھی اس کا پختہ ارادہ کر لیتے اگر اپنے رہان نہ د کیلئے۔ ''سیبر ہان نہ د کیلئے۔ ''سیبرال تک مقام توبہ کا بیان ہے۔

#### ﴿ وأما المقامات الحاصلة للنفس

من جهة تسلّط نور الإيمان عليها، وقَهره إياها، وتغيير صفاتِها الخسيسة إلى الصفات الفاضلة: فأولها: أن يَسنزل نورُ الإيمان من العقل المتنوِّرِ بالعقائد الحقَّةِ إلى القلب، فَيَزُدَوِجَ بجبلة القلب، فيتولَّد بينهما زَاجِرٌ يَقهر النفس، ويَزجُرُها عن المخالفات، ثم يتولَّد بينهما نَدَمٌ يَقهر النفس، ويأتي عليها، ويأخذ بتلابيبها، ثم يتولد بينهما العزمُ على ترك المعاصى في المستقبل من الزمان، فيَقهر النفس، ويجعلُها مطمئنة بأوامر الشرع، ونواهيه.

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَام رَبُهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى، فإنَّ الْجَنَّة هِى الْمَأُوى ﴾ أقول: أماقوله: ﴿ مَنْ خَافَ ﴾ فبيانٌ لاستنارَةِ العقل بنور الإيمان، ونزولِ النور منه إلى القلب. و ذلك: لأن الخوف له مبتداً ومنتهى؛ فمبتدوه: معرفة المَخُوفِ منه وسطوتِه، وهذا محله العقل. ومنتهاه: فزع، وقلَق، وَدَهَشٌ؛ وهذا محلّه القلب.

وأما قوله: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ﴾ فبيادٌ لنزول النورِ المخالطِ لِوَكَاعَةِ القلبِ إلى النفس، وقهره إياه، وزجره لها، ثم انقهارها وانزِ جَارِها تحت حكمه.

ثم يُسزل من العقل نورُ الإيمان مرة أخرى، ويزدوج بجبلة القلب، فيتولَّد بينهما اللجأ إلى الله، ويُفضى ذلك إلى الاستغفار والإنابة؛ والاستغفار يُفضى إلى الصَّقَالَةِ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا أذنب: كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستخفر صُقِلَ قلبُه، فإن زاد زادت، حتى تَعْلُوَ قلبَه، فذلكم الرَّانُ الذي ذكر الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَاكَانُوا يَكْسِنُونَ﴾

أقول: أما النكتة السوداء؛ فظهور ظلمة من ظلماتِ البهيمية، واستتارُ نور من الأنوار الملكية، وأما الصَّقَالَةُ: فضوءٌ يُفَاضُ على النفس من نور الإيمان. وأما الرَّان: فغلبة البهيمية، وكمونُ الملكية رأسًا. ثم يتنكور ننزولُ نورِ الإيمان، ودفعُه الهاجِسَ النفسانِيَّ، فكلما هجس خاطر المعصية من النفس نزل بإزائه نورٌ، فدمغ الباطل ومحاه.

قال صلى الله عليه وسلم: "ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيما، وعن جنبتى الصراط سُوْرَان، فيه منا أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مُرْخَاة، وعند رأس الصراط داع، يقول: استقيموا على الصراط، ولا تَعوَّرُه وفوق ذلك داع، يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب، قال: ويحك! لاتَ فَتَحْه، فإنك إن تَفْتَحْه تَلِجُهُ" ثم فَسَره: فأخبر أن الصراط هو

الإسلام، وأن الأبواب المفتَّخة محارمُ الله، وأنَّ الستور المرخاةُ حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه: هو واعظُ الله في قلب كل مؤمن.

أقول: بين النبئ صلى الله عليه وسلم أن هناك داعيين: داعيًا على رأس الصراط، وهو القرآن والشريعة، لايزال يدعو العبد إلى الصراط المستقيم بنسق واحدٍ؛ وداعيًا فوق رأس السالك، يراقبه كل حين، كلما هم بمعصية صاح عليه؛ وهو الخاطِرُ المنبجسُ من القلب، المتولِّدُ من بين جبلة القلب، والور الفائض عليه من العقل المتنوِّر بنور القرآن، وإنما هو بمنزلة شرر ينقَدِحُ من الحجر دفعة بعد دفعة.

وربسما يكون من الله تعالى لطفّ ببعض عباده، بإحداث لطيفة غيبية، تحول بينه وبين السمعصية، وهو البرهان المشار إليه في قوله تبارك وتعالى: ﴿ ولقدْ هَمَّتْ بهِ، وهمّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَاّىٰ بُرْهَانَ رَبّهِ ﴾ وهذا كله مقام التوبة.

تر چمد اورر ہے وہ مقامات جونفس کو حاصل ہونے والے ہیں اس پر نور ایمان کے قابض ہونے ، اور نور ک شر پر غالب آنے ، اوراس کی تمی صفات کو عمدہ صفات ہیں تبدیل کرنے کی جبت ہے: ۔ پس ان مقامات ہیں ہے پہلا مقام : بیہ ہے کہ ایمان کا نور اُس عقل ہے جو عقائد ھقہ ہے منور ہو چکی ہے ول کی طرف اتر ہے۔ پس وہ قلب کی جبت ہے۔ داری تعاقی ان کو رائس عقل ہے جو عقائد ھقہ ہے منور ہو چکی ہے ول کی طرف اتر ہے۔ پس وہ قلب کی جبلت کے ساتھ از دوا جی تعلق قائم کر ہے۔ پس دونوں کے درمیان ایک '' پشیائی'' پیدا ہو جونفس کو مغلوب کر ہے ، اور وہ فلس کو الفقوں پر ڈائٹے۔ پھر دونوں کے درمیان ایک '' پشیائی'' پیدا ہو جونفس کو مغلوب کر ہے ، اور وہ فلس کو الفقوں پر ڈائٹے۔ پھر دونوں کے درمیان '' ذیائت آئندہ ہیں گناہ ترک کر نے کا پختہ ارادہ' فلس کو یامال کر ہے ، اور وہ فلس کو ٹر بیت کے درمیان '' ذیائت آئندہ ہیں گناہ ترک کر نے کا پختہ ارادہ' کو وہ بیان ہے ۔ اور اس کو ٹر بیت کے اوام نوا بی پر مطمئن کر ہے ۔ ( آیت کریہ ) ہیں کو رکے اتر نے کا ۔ اور اس کی تفصیل ہے ہو وہ بیان ہے ۔ اور اس کا گناز : اس بھی کو در کے اتر نے کا ۔ اور اس کے نلم کو بیجانیا ہے ۔ اور اس کا گناز : اس بیوں ہے ۔ اور اس کا گناز : اس بیوں ہو نے کا ، اور تھیں کو ڈائٹ ڈیون کی اور کی کا ، اور نور کے نور کے اور کے کا ، اور نور کے نور کے اور کے کا ، اور نور کے نور کے کا می کو ت ہے ۔ اور کو کی کو کرنے کا ، کو کرنے کا ، کو کا ، کو کرنے کا کو کرنے کا کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو ک

پھر عقل ہے ایمان کا نور دوسری مرتبہ اتر تا ہے۔ اور وہ قلب کی فطری حالت کے ساتھ از دواجی تعلق قائم کرتا ہے، پس دونول کے درمیان پیدا ہوتا ہے'' اللہ کی طرف پناہ لیٹا'' اور وہ پناہ لیٹا استغفار اور رجوع الی اللہ تک پہنچا تا ہے۔ اور

مغفرت طلی: زنگ دور کرنے تک پہنچاتی ہے۔

(صدیث شریف کے بعد) میں کہتا ہوں: رہا سیاہ دھتہ: تو وہ مبیمیت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی کاظہور ہے۔ اور ملکیت کے انوار میں سے ایک نور کا چھپنا ہے ۔۔۔۔ اور رہائجھنا: تو وہ روشن ہے جونو رائمان سے نفس پر بہائی جاتی ہے ۔۔۔ اور رہازنگ: تو وہ بہیمیت کا غلبہ ہے، اور ملکیت کا ہالکل جھیے جاتا ہے۔

دوسرامقام: حيا (شرم)

تشری :شرم وحیا شجرایمان کی ایک اہم شاخ ہے ، سیحین کی ایک دوسری حدیث میں المحیاء شعبة من الإیمان فرمایا گیا ہے۔ اور نیم بی کی روایت میں ہے کہ '' حیااور ایمان دونوں ہمیشہ ساتھ اور اسمی رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک ایک ایمان کی روایت میں ہے کہ '' حیااور ایمان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے ، ایک وصف اٹھا لیا جائے گا کوئی ایک ایمان کی دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے ، ایک وصف اٹھا لیا جائے گا تو دوسر ابھی اٹھ ایما ہے؟ تو اس کی تفصیل ذیل کی روایت میں ہے :

صدیت سے رسول اللہ مینال بیٹر نے قرمایا ''اللہ تعالی ہے ایسی حیا کر و جسیا ان ہے دیا کرنے کا حق ہے!' صحابہ نے عرض کیا: الحمد للہ اجمالہ اللہ مینال کے جا کہ اللہ تعالی ہے۔ بلکہ اللہ تعالی ہے عرض کیا: الحمد للہ اجمالہ تعالی ہے۔ بلکہ اللہ تعالی ہے کہ ایسی کرن جیسا اُن ہے حیا کرنے کا حق ہے کہ آپ مرکی اور جن تُو کی کوسر نے ججھ کیا ہے بگہداشت کریں (اس جس کان، آ نکھ اور افکار کی حفاظت کا حکم آگیا) اور بیٹ کی اور اُن اعضا کی جن کو بیٹ نے سمینا ہے تگہداشت کریں (اس میں شہوت بطن اور شہوت فرح سے بیخ کا حکم آگیا) اور موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد کریں ۔ اور جو خص آخرت کو اپنا مقصد بین تا ہے تو وہ دنیا کی آرائش سے دست بردار ہوجا تا ہے، اور آخرت کو دنیا پرتر جے ویتا ہے ۔ پس جس نے یہ سب کا م کئے باتا ہے تو وہ دنیا کی آرائش سے دست بردار ہوجا تا ہے، اور آخرت کو دنیا پرتر جے ویتا ہے ۔ پس جس نے یہ سب کا م کئے اس نے بیقینا اللہ سے حیا کی جیسیا ان سے حیا کرنے کا حق ہے!'' (تر ندی ۱۹۰۳ صفة المقیامة)

- ٥ اُوسَوْرَ بِهَالِيْدَارُ ٥

تشری کی جوف عام میں اس شخص کو جولی کم دوری کی وجہ سے بعض کا مہیں کرتا: حیادار کہاجاتا ہے، اس طرح اس بامرقت آدی کو بھی باحیا کہ باحیات ہے جوالی باتوں کا ارتکاب نہیں کرتا، جن سے چہ سیکوئیاں پھیلتی ہیں۔ حالانکہ بیدونوں باتیں اس حیا سے نہیں ہیں جونس کے مقامات میں ہے ہے۔ اس لئے نی سیان پہیلے نے نہ کورہ حدیث میں تین باتوں کی وضاحت فرمائی:

میں اور بتایا کہ ان کا موں سے رکنے کا نام حیا ہے۔ فرمایا: 'حیایہ ہے کہ آدی سرکی اوران قوی کی جن کو مریف کیا ہے،

میں اور بتایا کہ ان کا موں سے رکنے کا نام حیا ہے۔ فرمایا: 'حیایہ ہے کہ آدی سرکی اوران قوی کی جن کو مریف کیا ہے،

اور پیٹ کی اوران اعضاء کی جن کو پیٹ نے سمینا ہے تگہداشت رکھے' اوران سے صادر ہونے والے گناہوں ہے ہیں۔

اس ارشاد میں اُن افعال کا بیان ہے جوز پر گفتگو ملکہ جیا ہے رونما ہونے والے بیں اور جومنو عات کے بیل ہے ہیں۔

ووسری بات سے باعث حیا کیا چیز ہے؟ سے آپ نے اس سب کی نشاند ہی بھی فرمائی جو باعث حیا بنا ہے۔ فرمایا: 'موا ہے نے اس سب کی نشاند ہی بھی فرمائی جو باعث حیا بنا ہے۔ فرمایا: 'موا ہے کہ دوموت کواور بوسیدگی کو یاد کرے' اس میں اس سب کا بیان ہے جس سے حیائس میں گھر کرتی ہے۔

فرمایا: 'موا ہے کہ دوموت کواور بوسیدگی کو یاد کرے' اس میں اس سب کا بیان ہے جس سے حیائس میں گھر کرتی ہے۔

فرمایا: 'موا ہے کہ دوموت کواور بوسیدگی کو یاد کرے' اس میں اس سب کا بیان ہے جس سے حیائس میں گھر کرتی ہے۔

زید سے علی دہیں ہوتی ہور دیتا ہے، اورآخرے دھد میں بہی بات بیان گی ٹی ہے کہ' جوشی آخرے کو اپنا مقصد بنالیتا ہے وہ نیا کی آرائش کو چھوڑ دیتا ہے، اورآخرے کو دئیا پر ترجے دیتا ہے' یہی ڈمیدے۔

وإذا تم مقام التوبة، وصار ملكة راسخة في النفس، تُثمِرُ اضمحلالاً عند إحضار جلال الله، لا يغيرها مغير: سُميت حياءً.

والحياء في اللغة: انحجامُ الفس عما يَعِيبُه الناسُ في العادة، فنقله الشرعُ إلى ملكة راسخة في المفس، تنماع بها بين يدي الله كما ينماع الملح في الماء، والاينقاد بسببها للخواطر المائلة إلى المخالفات.

قال صلى الله عليه وسلم: "الحياء من الإيمان" ثم فسر الحياء، فقال: "من استحيا من الله حقّ الحياء، فأليَحْفَظِ الرأسَ وماوعى، وليحفظ البطنَ وماحوى، وليذكر الموتَ والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّ الحياء"

أقول: قد يقال في العرف للإنسان المنحجم عن بعض الأفعال لضعفٍ في جبلته: أنه حيى؛ وقد يقال للرجل صاحبِ المروء قِ، لايرتكب ما يُفْشو لأجله القَالَةُ: إنه حَيى؛ وليسا من الحياء المعدود من المقامات في شيئ؛ فعرَّف النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المراد بتعيينِ أفعالِ تنبعث منه، والسبب الذي يَجْلِبُه، ومُجَاوِرَه الذي يلزمه في العادة.

فقوله: " فليحفظ الرأس" إلخ بيان للأفعال المنبجسة من ملكة الحياءِ المرادِ، مما هو من

جنس ترك المخالفات، وقوله: "وليذكر الموت" بيان لسبب استقراره في النفس؛ وقوله: "من أراد الآخرة" بيان لمجاوره الذي هو الزهد؛ فإن الحياء لا يخلو عن الزهد.

پس آپ کاارشاد: ''پس چاہئے کے گمہداشت کرے سرکی الی آخرہ' بیان ہے اُن افعال کا جومراد لی ہوئی حیا کے ملکہ سے اکبر نے والے ہیں ،ان افعال میں سے جو کہ وہ خلاف ورزیوں کوچھوڑ نے کے قبیل سے ہیں یعنی از قبیل منہیات ہیں۔ اور آپ کا ارشاد: ''اور چاہئے کہ یاد کرے موت کو' بیان ہے حیا کے نفس میں استقر ارکا۔ اور آپ کا ارشاد: ''جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے' بیان ہے حیا کے اس پڑ دی کا جو کہ وہ زید ہے۔ پس بیشک حیا: زید سے خالی نہیں ہوتی۔

الخات الماع المسمنُ المحملُ المحملُ المحملُ المحملُ المحملُ (ض) عيفا: يُحلُ جانا خيسى على وزن حشن (عاشيه مخطوط كراجي) القالة : فضول با تمن جن سے لوگول كے درميان جَعَكُر ايبيدا بو جمله تشهرا درجمله الا بغير: دونول ملكةً كي صفتيں بين (عاشيه خطوط كراجي)

### تيسرامقام:ورع (پرهيز گاري)

جب صفت حیا آ دمی میں جم جاتی ہے، تو پھرٹورایمان ٹازل ہوتا ہے۔ اوراس کے ساتھ قلب کی پیدائش حالت مخلوط ہوجاتی ہے۔ اوراس کے ساتھ قلب کی پیدائش حالت مخلوط ہوجاتی ہے۔ پھر وہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے۔ اوراس کو مشتبہ چیزوں سے روکتا ہے۔ بید (مشکوک امور سے بھی بچٹا) مقام ''ورع'' ہے۔ ذیل کی روایات میں اس کا تذکرہ ہے:

حدیث --- (۱) رسول الله مظالفة فيلم في فرمايا: " حلال واضح ب\_ اور حرام ( تيمي ) واضح ب\_ اور دونوں کے

﴿ لَوَ وَرَبِياتِ رَلِهِ

ورمیان ایسے مشتبا مور بیں جن کو بہت ہے لوگ نہیں جانے (اُمن الحد الله بھی اُم من العرام؟ لینی آیاوہ حلال بیں یا حرام؟ ترزی ا ۱۴۵) پس جو شخص مشتبہ چیز وں ہے بچتا ہے: وہ اپنے دین اور اپنی آبر وکو پاک کر لیتا ہے۔ اور جو شخص مشتبہ امور میں جاپڑتا ہے: وہ اپنے مثال کے ذریعہ پر حقیقت سمجھائی کہ سرکاری چراگاہ کی طرح: ناجائز کاموں کے لئے بھی آڑاور باڑ ہے۔ پس جو چروا ہایاڑ ہے دور اپنے جانو رچرائے گا: اس کے جانو رچراگاہ میں نہیں ناجائز کاموں کے لئے بھی آڑاور باڑ ہے۔ پس جو چروا ہایاڑ سے دور اپنے جانو رچرائے گا ویس مند مارلیں۔ گھسیس گے۔ '' اور جو شخص اپنے جانو رباڑ کے قریب چرائے گاتو کچھے بعید نہیں کہ اس کے جانو رچراگاہ میں مند مارلیں۔ سنو! ہر بادش ہے کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ سنو! اللہ کاممنوع ابریاان کے حرام کئے ہوئے امور ہیں۔ سنو! جسم منور جاتا ہے۔ اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو س راجہم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! وہ پی دل ہے' (منفق علیہ مظلوق حدیث ۲۲ ایک 19

حدیث ——(۲)رسول الله بسالانگه نیم نیم مایا:'' وه چیز چیموژ دے جو تجھے شک میں ڈالے،اوروہ چیز اختیار کر جو ب کھٹک ہو۔ پس بیٹنک سیج طمانینت ہے،اورجھوٹ کھٹک ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۷۷۳)

صدیت ۔۔۔ (۳) رسول القد مِنالَیٰ یَکِیْزِ نے قرمایا '' بندہ اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ وہ پر بیز گاروں میں شار ہو جب تک وہ اُن چیز وں کونہ چھوڑ دے جن میں گنجائش نہیں ہے' (مفئوة صدیت 224) وہ اُن چیز وں کونہ چھوڑ دے جن میں گنجائش نہیں ہوتی میں حلت کی وجہ بھی اور تشریح : ان سب روایات کا حاصل ہے ہے کہ بھی کسی مسئلہ میں دومتعارض وجبیں ہوتی میں حلت کی وجہ بھی اور حرمت کی وجہ بھی: یا تو نصوص شرعیہ میں تق رض کی وجہ سے یا دوقیا سول میں شخالف کی وجہ سے یا شریعت میں طے شدہ ابا حت وجرمت کے ضوابط کی صورت واقعہ پر تطبیق میں اختلاف موتا ہے، پس ایسی صورت میں آدمی کی وینداری اور بندے اور ادامتہ کے درمیان کا تعلق اس وقت صاف رہتا ہے کے مشتبہ چیز وں کوچھوڑ دیا جائے ، اور وہ بات اختیار کی جائے جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ یہی بر بینز گاری ہے۔

فا کدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے احادیث کی جواد پرشرح کی ہوہ خواص امت (جمبتدین) کے تعلق سے ہے۔ عوام کے تعلق سے اُن روایات کا مقصد: لوگوں کا پیمزائ اور ذہن بنانا ہے کہ وہ حلّت وجواز کی خوب تحقیق کر کے ہی عملی قدم اٹھا کیں۔ ہی پر ہیزگاری کا تقاضا ہے۔ اس سے وین اور آ پر وحفوظ رہتے ہیں۔ مثلاً معاملات کی نئی صور تیں وجو و ہیں آتی رہتی ہیں ، جن کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھے لوگوں کا مزاح بیہ وتا ہے کہ جب تک عدم جواز کا فتو کی نہ آئے ، ان کا موں کے کرنے ہیں کیا حرج ہے؟ جب حرمت کا فتو کی آئے گا تو چھوڑ ویں گے۔ یہ و زہنیت وین کو ضرر پہنچانے والی ہے۔ اور اس سے آ پروجھی پامال ہو گئی ہے۔ یا مثلاً ایک چیز کے بارے ہیں جواز کا فتو کی ہو ان کے ۔ اور اس سے آ پروجھی پامال ہو گئی ہے۔ یا مثلاً ایک چیز کے بارے ہیں جواز کا فتو کی ہو اور دل کو سنوار نے کا تھم ویا ہے۔ باقی دوحدیثوں ہیں ہم کہ ان سے احتر از کیا جائے۔ اسی کو سرکاری چراگاہ کی مثال سے مجھایا ہے اور دل کو سنوار نے کا تھم ویا ہے۔ باقی دوحدیثوں ہیں بھی اسی حقیقت کا بیان ہو سرکاری چراگاہ کی مثال سے مجھایا ہے اور دل کو سنوار نے کا تھم ویا ہے۔ باقی دوحدیثوں ہیں بھی اسی حقیقت کا بیان ہو سے سرکاری چراگاہ کی مثال سے مجھایا ہے اور دل کو سنوار نے کا تھم ویا ہے۔ باقی دوحدیثوں ہیں بھی اسی حقیقت کا بیان ہو سی سرکاری چراگاہ کی مثال سے مجھایا ہے اور دل کو سنوار نے کا تھم ویا ہے۔ باقی دوحدیثوں ہیں بھی اسی حقیقت کا بیان ہو

#### كه كحنك والى بات سے كناره كش رہنا جا ہے۔ اور بے دغدغه بات اختيار كرنى جا ہے۔

فإذا تممكن الحياء من الإنسان، نزل نورُ الإيمان أيضًا، وخالطه جبلةُ القلب، ثم انحدر إلى النفس، فصدُها عن الشبهات وهذا هو الورع.

قال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بَيِّن، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من النباس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في المشتبهات وقع في المحرام" قال: " ذع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك، فإن الصدق طُمأُنينة، وإن الكذب رِيْنة" وقال: "لا يبلغ العبدُ أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به، حذرًا لما به بأس"

أقول: قلد يتعارض في المسألة وجهان: وجه إباحة، ووجه تحريم: إما في أصل مأخذ المسألة من الشريعة، كحديثين متعارضين، وقياسين متخالفين؛ وإما في تطبيق صورة الحادثة بما تقرر في الشريعة، من حكمي الإباحة والتحريم، فلايصفو ما بين العبد وبين الله إلا بتركه، والأخذ بمالااشتباه فيه.

تر جمہ: پھر جب حیاانسان پر قابو پالیتی ہے تو پھر نورایمان نازل ہوتا ہے، اوراس کے ساتھ قلب کی فطری حالت گنوط ہوتی ہے، پھر دہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے تو وہ نفس کو مشتبرا مور ہے رو کتا ہے، اور بہی وہ ورع ہے ۔ ( تین حدیثوں کے بعد ) میں کہتا ہوں: کبھی مسئلہ میں دو وجبیں متعارض ہوتی ہیں: اباحت کی وجہ اور حرمت کی وجہ: یا تو شریعت سے مسئلہ لینے کی جگہ کی اصل میں: جیسے دومتعارض حدیثیں اور دومتخالف قیاس اور یا واقعہ کی صورت کی تطبیق میں ان اصول پر جوشر بعت میں طے شدہ ہیں: اباحت و تحریم کے دو حکموں ہے ۔ پس نہیں بغبار ہوتا وہ تعلق جو بندے اور ان اصول پر جوشر بعت میں طے شدہ ہیں: اباحت و تحریم کے دو حکموں ہے ۔ پس نہیں بغبار ہوتا وہ تعلق جو بندے اور انڈ کے درمیان ہے ۔ گراس (مشتبہا مر) کو چھوڑ نے ہاوراس چیز کو لینے سے جس میں کوئی اشتبا نہیں ۔

☆ ☆ ☆

## چوتھامقام: لالعنی چیزوں سے کنارہ کشی

ورع کے تحقق کے بعد نورا بیان پھر نازل ہوتا ہے۔اوراس کے ساتھ دل کی فطری حالت مل جاتی ہے تو زائد از حاجت چیزوں بیں مشغولیت کی قباحت منکشف ہوتی ہے۔ کیونکہ بے فائدہ چیزیں اور دنیا کے ضرورت سے زیادہ جھمیلے اس آخرت کی تیاری بیس خلل انداز ہوتے ہیں جومؤمن کا ملح نظر ہے۔ پھروہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے۔اورنفس کو لایعنی چیزوں کی طلب سے روک و بتا ہے۔ورج ذیل حدیث بیں اس کا بیان ہے۔

حدیث \_\_\_\_\_ رسول الله مِاللهَ مِنْ اللهُ مِنْ أَنْ عَلَى مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل



اختیار کرلے' (مشکوۃ صدیث ۴۸۳۹)

تشری : اسوی اللہ کے ساتھ ہرمشغولیت نفس کے آئینہ ہیں ایک سیاہ دھتہ ہے۔ البینہ جن چیزوں کے بغیر جارہ ہی نہیں ،اگران کو آخرت کی خاطرا ختیار کیا جائے تو گنجائن ہے۔ اور جو چیزیں ان کے سواہیں: ان سے قلب مؤمن میں جواللہ کا ناصح ہے بینی ایمان کا نور: بازر ہنے کا تھکم دیتا ہے۔

فإذا تحقق الورع نزل نور الإيمان أيضًا، وخالطه جبلةُ القلب، فانكشف قبعُ الاشتغال بما يزيد على الحاجة، لأنه يصدُّه عما هو بسبيله، فانحدر إلى الـفس، فكفَّها عن طلبه.

قال صلى الله عليه وسلم: " من حُسن إسلام المرء تركُّه مالايَعْنِيْهِ"

أقول: كلُّ شغلٍ بما سوى الله نكتة سوداءُ في مرآة النفس، إلا أن مالابدَ له منه في حياته، إذا كان بنية البلاغ: معفو عنه؛ وأما سوى ذلك فواعطُ الله في قلب المؤمن يأمر بالكف عنه.

ترجمه: واضح ہے۔البلاغ: مقصدتک ویکھنے کا ذریعہ۔

ہم ہے: واضح ہے۔البلاغ: مقصدتک ویکھنے کا ذریعہ
ہم کی اس کی کی اس ک

### يبلا فائده: زُمِدكيا ہے اور كيانبيں؟

اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب زامد پر حاجت ہے زائد چیزوں میں مشغولیت کی قباحت منکشف ہوتی ہے تو وہ فضولیات کواپیانا پہند کرتا ہے جبیب طبعی طور پرضر ررساں چیزوں کونا پہند کرتا ہے۔ پھر بیرکراہیت:

العلب: قلب كالك مال ب، حسكايان يملية وكاب



( انس) بھی اس کواس خیال میں تعتی تک پہنچادی ہے۔ پس اس کا اعتقاد میہ بوجاتا ہے کہ اس کی ان زائداز حاجت چیز وں پر بھی پکڑ ہوگی ، حالانکہ میں نلط خیال ہے، کیونکہ شریعت کا نزول فطرت بشری کے دستور پر ہوا ہے بعتی شریعت نے ادکام میں انسان کے فطری احوالی کا کاظ رکھا ہے۔ اور انسان فطری طور پر متاع دنیا کو پسند کرتا ہے۔ اور بیش کا طالب ہوتا ہے، پھر اس پر پکڑ کیسے ہو تتی ہے؟ ۔۔ اور نبد ( دنیا ہے نفر ت ) تو بشری فطرت ہے ایک طرح کا انسلاخ ( الگ ہونا ) ہے۔ اور ایسا تھا مخصوص افراد کے لئے تو ہو سکتا ہے جو مقام زہری تھی کہ اور اس کو سمندروں اور پہاڑوں میں پھینک دیئے تک پہنچاتی ہے۔ اور میٹی کا ایسا تا کہ خواس کے طبور کے لئے تو ہو کہ بیا ہے جس کی شریعت نے نہ بیتی کی ، اور نداس کو زہد کے احکام کے ظبور کے لئے اللی ایس ایس کے طبور کے لئے اللی بینی وہ زہد کا دکام کے ظبور کے لئے اپر نہ سلے بینی وہ زہد کا برا کہ وہ چیز وں کواسٹی بنایا ہے:

ایک : حاجت سے زائد وہ چیز میں جو ابنک حاصل نہیں ہو کیں: شریعت کا تھم ہے ہے کہ ان کے لئے پاپڑ نہ بیلے یک ایک اس چیز پر پھروسہ کر سے جس کا اند تعالی نے وعد وفر مایا ہے کہ وہ اس کو دنیا میں بھتدر کھاف روزی عنا یہ فرما کی سے بیک ایک اور آخرت میں تھی میں تھی میں تھی میں تی ہوگی میں تو ایک عنا یہ فرما کی ہو وہ کہ میں گیا میں قول میں تو ایک عنا یہ فرما کی ہو وہ کی میں گیا میں گیا۔ اور آخرت میں تھی میں گی میں گیا میں تو ایس کو دنیا میں بھتدر کھاف روزی عنا یہ فرما کیں گے۔ اور آخرت میں تھی میں تھی میں تھی میں تھی میں جو ایک کو دنیا میں بھتدر کھاف روزی عنا یہ فرما کیں گے۔

دوسری وہ چیز جو ہاتھ ہے نکل گئی اس پر کف افسوس نہ طے ، ننفس کواس کے چیجے ڈالے ، بلکہ اس تُواب کا یقین رکھے جس کا اہتد تعالی نے مساہر بین اور ننگ دستوں سے وعدہ فرمایا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب نے بیمضمون اس لئے ذکر کیا ہے کہ ابھی نفس کے مقام حیا میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حیا اور زہد میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پس اس فائد ہے کے ذریعہ تنبیہ کی ہے کہ رہبانیت والا زہد: شرعی زہذ ہیں۔ شرعی زبد قناعت کے قبیل کی چیز ہے۔ نیز زہد: مقام ترک لا یعنی کا ثمرہ ہے، اس لئے بھی یہ تنبیہ ضروری ہوئی تا کہ ترک لا یعنی کے ڈانڈے رہبانیت سے ل نہ جائیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: "الزَهَادَةُ في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعةِ المال، ولكنَّ الزهادةُ في الدنيا: أن لاتكون بما في يدك أوثقَ منك بما في يَدَيِ الله، وأن تكون في ثواب المصيبة، إذا أنت أُصِبْتَ بها: أرغبُ منك فيها لو أنها أبقيت لك"

أقول: قد يحصل للزاهد في الدنيا غلبة تحمله على عقائدَ وأفعالٍ ماهي محمودة في الشرع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من محالَ الزهد ماهو محمود في الشرع، مماليس بمحمود؛ فالرجلُ إذا انكشف عليه قبحُ الاشتغال بالزائد على الحاجة، فكرهه كمايكره الأشياءَ الضارَّة بالطبع؛

[الف] ربما يؤدّيه ذلك إلى التعمق فيه، فيعتقد مؤاخذةَ الله عليه في صُرَاح الشريعة؛ وهذه

عقيدة باطلة، لأن الشرع نازل على دستور الطبائع البشرية، والزهدُ نوعُ انسلاخ عن الطبيعة البشرية، وإنما ذلك أمرُ الله في خاصة نفسه، تكميلا لمقامه وليس بتكليف شرعي.

[ب] وربسها يؤدّيه إلى إضاعة المال، والرمي به في البحاروالجبال؛ وهذه غلبةٌ لم يُصَحِّمُها الشرعُ، ولم يعتبرها مَنَصَّةٌ لظهور أحكام الزهد.

بل الذي اعتبره الشرع منصَّةُ شيئان:

أحدهما: الزائد الذي لم يحصل بعدُ، فلايتكلف في طلبه، اعتمادًا على ماوعده الله من البلاغ في الدنيا، والثواب في الآخرة.

وثانيهما: الشيئ الذي فات من يده، فلايتبعه نفسه، ولايتاسف عليه، إيماناً بماوعد الله للصابرين والفقراء.

تر چمہ: (حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: کبھی و نیا میں ہے رقبت شخص کے لئے ایسا غلبہ حاصل ہوتا ہے، جواس کو ایسے عقائد واعمال پر ابھارتا ہے جو شریعت میں پند یدہ نہیں ہیں۔ پس نی سیال تین کے ذہر کی جگہوں میں ہے وہ جگہیں ہیں۔ پس جی شان فرائم کی جو شریعت میں پند یدہ نہیں ہیں۔ پس جب آوئی پر کھائی ہے میان فرائم کی جو پند یدہ نہیں ہیں ہیں۔ پس جب آوئی پر کھائی ہے حاجت نے زائد میں مشغول ہونے کی ہرائی تو وہ اس کو ناپند کرتا ہے، جس طرح وہ فطری طور پر ضرر رسان چیز وں کو ناپند کرتا ہے: سے زائد میں مشغول ہونے کی ہرائی تو وہ اس کو ناپند کرتا ہے، جس طرح وہ فطری طور پر ضرر رسان چیز وں کو ناپند کرتا ہے: سے زائد میں مشغول ہونے کی ہرائی تو وہ اس کو بنا پی ہمان کرتا ہے، جس طرح وہ فطری طور پر مان کی انون پر اتر نے والی اللہ کی کہڑ کا خالص شریعت میں، درانحالیہ یہ باطل عقیدہ ہے، اس لئے کہ شریعت بشری طبائع کے قانون پر اتر نے والی ہے۔ اور پر برائی کے لئے ہمقام زہری شخیل کرنا ہے۔ ور سے قر ارتبیں و یا۔ اور اس کو میں جسکنے کی طرف میں ہوئی ہیں اس کی طرب ہیں ہوئی ہیں اس کی طرب ہم ہوئی ہیں اس کی طلب میں مشقت نہ اٹھائے، اس چیز پر بجر ور سرکر تے ہوئے جس کو شریعت نے جوابتک حاصل نہیں ہوئی، بس اس کی طلب میں مشقت نہ اٹھائے، اس چیز پر بجر ور سرکر تے ہوئے جس کا اللہ تعالی نے اس سے دور کیا ہے۔ بعد مشقت نہ اٹھائے، اس پر افسوس نہ کرتے ہوئے جس کو اس کے جیجے نہ ڈالے۔ اور اس پر افسوس نہ کرتے، اس انواب پر بیقین رکھتے ہوئے وصدہ کیا ہے۔ بعد رکھائی کی بس اس پی فلس کو اس کے جیجے نہ ڈالے۔ اور اس پر افسوس نہ کرتے، اس انواب پر بیقین رکھتے ہوئے جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے۔ صابرین اور نگر وسے اور اس پر افسوس نہ کرتے، اس انواب پر بیقین رکھتے ہوئے جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے۔ صابرین اور نگر ور سے اور اس پر افسوس نہ کرتے، اس انواب پر بیقین رکھتے ہوئے جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے۔ صابرین اور نگر ور سے اور اس پر افسوس نہ کرتے، اس انواب پر بیقین رکھتے ہوئے جس









## د وسرافا ئده: نمجابده كی ضرورت

مدیات جان لینی جائے کہ خواہشات کی پیروی کا جذبہ نفس کی تھٹی بین براہوا ہے۔ وہ بمیشاس میں باتی رہتا ہے،
مگریہ کہاس پرنورائیان غالب آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں: 'اور میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا۔
نفس تو یقینا برائی پر بہت اُ کسانے والا ہے۔ گر جب میرے پروردگار مبریانی فرما کیں '(بوسف آیت ۵۳) یعنی محض خدا کی
رحمت واعانت ہی نفس کو برائی ہے روک سکتی ہے۔

جب صورت حال یہ ہے تو ضروری ہے کہ مؤمن رحمت خداوندی میں حصہ داری کے لئے ، اور اپنش کونورانی بنانے کے لئے برابر مجاہدہ کرتار ہے۔ جب بھی نفس میں کسی گناہ کا بوکا اٹھے تو اللہ تعدالی کی پناہ طلب کر ہے، اللہ کی جدالت وعظمت کو یا دکر ہے، اور اس ثواب کو یا دکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے، اور اس عذاب کو یا دکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تافر ہانوں کے لئے تیار کیا ہے۔ جب ایسا کرے گا تو عقل وقلب سے ایک ربانی خیال چکے گا جو یا دکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نافر ہانوں کے لئے تیار کیا ہے۔ جب ایسا کرے گا تو عقل وقلب سے ایک ربانی خیال چکے گا جو باطل خیال کا سرکھل دے گا۔ اور جو برا خیال آیا تھاوہ ایسا کا فور ، وجائے گا جیے وہ کوئی چیز بی نہیں تھا ۔۔ البتہ عارف باللہ یا طل خیال کا سرکھل دے گا۔ اور جو برا خیال آیا تھاوہ ایسا کا فور ، وجائے گا جیے وہ کوئی چیز بی نہیں تھا ۔۔ البتہ عارف باللہ (خدا شناس ولی) اور شن تو بہ کرنے والے میں بڑا فرق ہے لینی دونوں کے مراتب میں آسان وز مین کا تفاوت ہے۔

#### تيسرا فائده: خيالات ميس مزاحمت

نبی صلی آیکی نے یہ بات بھی بیان فر مائی ہے کہ استھا اور کرے خیالات میں مزاحمت رہتی ہے: پھرا گرنفس: اُس مقل سے جونورا بیمان سے منور ہو چکی ہے: آ داب وسلیقہ سکھ چکا ہے تو او چھا خیال کرے خیال پر غالب آ جا تا ہے، اورائفس احکام شرع کی تابعداری کرتا ہے۔ اورا گرنفس: نافر مان اور سرکش ہے تو وہ برحق خیال سے بخاوت کرتا ہے، اوراس کی ایک نہیں سنتا۔ نبی میں نیک آئی ہے نے یہ بات بخل و سخاوت کی مثال دی ، سنتا۔ نبی میں نیک آئی ہے نے یہ بات بخل و سخاوت کی مثال ہے ذریعہ مجھائی ہے۔ آپ نے لو ہے کی دو زر ہوں کی مثال دی ، جن میں سے ایک کشاوہ ہے، اور دوسری تنگ ، فرمایا:

'' بخیل اور خیرات کرنے والے کا حال اُن دو شخصوں جیسا ہے، جنھوں نے لوہے کی دو زِر ہیں پہن رکھی ہوں ، اور دونوں کے ہاتھ ان کی پیتانوں اور بنسلیوں ہے جکڑے ہوں۔ پس تی جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زِرہ کشادہ ہوجاتی ہے۔ اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زِرہ سکو جاتی ہے، اور اس کی ہرکڑی این جگہ پکڑ لیتی ہے' (بخاری مدیث ۵۷۹۷)

تشریکی: جس کانفس فطری اوراکسانی طور پرمطمئن ہوتا ہے: خیالِ حق اس کا مالک ہوجا تا ہے۔ اوروہ ظاہر ہوتے ہی نفس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اور جس کانفس نافر مال اور سرکش ہوتا ہے: اس پر خیالِ حق اثر انداز نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ خیال ہی چل دیتا ہے۔



# چوتھا فائدہ: نورایمان عقل کامنور ہونااوٹس پراس کا فیضان

قرآن عظیم میں نورا بیان ہے عقل کے روٹن ہونے کا اورنفس پرنورعقل کے فیضان کا بیان آیا ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی تین آیٹیں ذکر کی جاتی ہیں:

پہلی آیت: سورۃ الاعراف آیت ۱۰۱ میں ارشاد پاک ہے: ''جولوگ اللہ ہے ڈرتے ہیں: جب ان کوشیطان کی طرف ہے کوئی خیال آتا ہے تو وہ یقیینا (اللہ تعلیٰ کو) یا دکرتے ہیں، پس یکا یک ان کی آئھیں کھل جاتی ہیں' مصیت کا تقاضا تفسیر: شیطان انسان کے باطن میں ،خواہش نفس کے روزن ہے جھانگنا ہے۔ اور انسان میں معصیت کا تقاضا پیدا کرتا ہے۔ کھرانسان اگرا ہے دب کے جلال کو یا دکرتا ہے، اور وہ اللہ کے سامتے ہم جاتا ہے، تو اس ہے تقل میں ایک روشن پیدا ہوتی ہے، وہی '' آئمیں کھل جاتا' ہے۔ کھروہ نور قلب ونفس کی طرف ڈھلکنا ہے، اور وہ گناہ کے تقاضے کو ہٹادیتا ہے، اور وہ گناہ کے تقاضے کو ہٹادیتا ہے، اور شیطان کو دھ تکارویتا ہے۔

دوسری آیت: سورۃ البقرہ آیات ۱۵۵-۱۵۵ میں ارشاد پاک ہے:'' اور اُن صابرین کوخوش خبری سناہے جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں:'' ہم اللہ کے لئے ہیں۔اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ان پران کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہر بانی ہے۔اور وہی لوگ راہ یاب ہیں''

تفسیر: صابرین کے اس قول میں کہ:'' ہم اللہ کے لئے ہیں' خیالِ حق کے نزول کی طرف اشارہ ہے بینی ان کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اورالقد پاک کا ارشاد کہ'' ان پران کے پروردگار کی جانب ہے خصوصی حمتیں اور مہر بانی ہے''اس میں ایس برکتوں کی طرف اشارہ ہے جو صبر کا کچل ہے۔ اور وہ نفس کی نورانیت اور فرشتوں کی ونیا کے ساتھ مشام ہت ہے۔

تیسری آیت: سورة التفاین آیت ایس الله تعالی کا ارشاد ہے: '' کوئی مصیبت الله کے تکم کے بغیر نیس آتی۔ اور جو خص الله پرائیمان رکھتا ہے: الله تعالی اس کے دل کوراہ دکھاتے ہیں''

تفسیر:الله پاک کے ارشاد: 'الله کے تکم کے بغیر' میں قضاؤقد رکی معرفت کی طرف اشارہ ہے بینی انسان کویہ بات جان کئی چاہئے کہ ہر بات مقدر ہے۔جواجھا یا گر امعاملہ بیش آتا ہے:وہ ای نوشیر تقدیر کے مطابق بیش آتا ہے۔۔ اور الله پاک کا ارشاد: ''اور جوالله پر ایمان رکھتا ہے'' الی آخرہ میں عقل سے قلب وفنس کی طرف خیال از نے کی طرف اشارہ ہے۔ اور بی ول کوراہ دکھا تا ہے۔

واعلم أن النفسَ مجبولةً على اتباع الشهوات، لاتزالُ على ذلك إلا أن يَبْهَرَها نورُ الإيمان، وهو قولُ يوسفَ عليه السلام: ﴿ وَمَا أُبَرِّيءُ نَفْسِيْ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ، إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّيٰ﴾ فلايزال المؤمن طول عمره في مجاهدة نفسه باستنزال نور الله، فكلما هاجت داعية نفسانية لَجَا إلى الله، وتذكر جلال الله وعَظْمَتَه، وما أعد للمطبعين من الثواب، وللعصاة من العداب، فانقدح من قلبه وعقله خاطر حق يدمغ خاطر الباطل، فيصير كأن لم يكن شيئا مذكورا، إلا أن الفرق بين العارف والمستأنف غير قليل.

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم المدافعة بين الخاطرين، وغلبة خاطر الحق على خاطر الباطل، وانقياذ النفس للحق، إذا كانت مطمئنة متأذّبة بآداب العقل المتنور بنور الإيمان؛ وبغيها عليه وإبائها منه إذا كانت عَصِيَّة أبيَّة: بما ضرب في مسألة البخل والجود، من مَثلِ جُنَيْنِ من حديد: إحداهما سابغة، والأخرى ضَيِّقة: قال صلى الله عليه وسلم: مَثلُ البخيل والمتصدق كمثل رجلين، عليه ما جُنَيَّان من حديد، وقد اضطرَّت أيديهما إلى تُديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق: كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، وجعل البخيل: كلماهم بصدقة قلصَت، وأحدت كلُّ حلقة بمكانها" أقول: الرجل الذي اطمأنت نفسه جبلة أو كسبا، فخاطر الحق يملك نفسه، ويَقْهرها أول ما يبدو؛ والرجل الذي عصت نفسه وأبت، فخاطر الحق لا يُؤثر فيها، بل يَنبُو،

وقيد بين الله تعالى في القرآن العظيم تنوُّرَ العقلِ بنور الإيمان، وفيضانَ نوره على النفس، حيث قال: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانَ تَذَكَّرُوْا، فَإِذَا هُمْ مُبْصرُوْنَ﴾

أقول: الشيطان يُشرف على باطن الإنسان من قِبلِ كُوَّةِ شهوةِ النفس، فَيُدخل عليه داعية المعصية، فإن تذكر جلال ربه، وخشع له، تولّد منه نور في العقل، وهو الإبصار؛ ثم ينحدر إلى القلب والنفس، فيدفع الداعية، ويطردُ الشيطانُ.

قَالَ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصُيِّبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلْهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوٰكَ؛ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾

أقول: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ ﴾ إشارة إلى نزول خاطر الحق، وقوله: ﴿ صلوَاتٌ مِّنْ رُبِّهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ إشارة إلى بركات يُثمرها الصبر: من نورانية النفس، وتشبُّهها بالملكوت.

وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصَيْبَةٍ إِلَّا بِاذْنَ اللَّهِ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ الآية.

أقول: قوله: ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ إشارة إلى معرفة القدر، وقوله: ﴿ وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللَّهِ ﴾ إشارة إلى نزول الخاطر من العقل إلى القلب والنفس.

ترجمه اورجان لیں کنفس اتباع ہوی پر پیدا کیا گیا ہے۔وہ برابرای (حالت) پر رہتا ہے۔ مگریہ کہ اس پرنورایمان

و زرزر بالایزد ی

عالب آجائے۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ پس مؤمن زندگی جمرا پے نفس سے نکو لیتا رہتا ہے اللہ کے نور کو اتار نے میں ۔ پس جب بھی کوئی نفسانی تقاضا جوش مارتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پناہ لیتا ہے۔ اور اس عذا ہے کو یاد کرتا ہے جو اللہ نے نا اللہ عنہ اور اس عذا ہے کو یاد کرتا ہے جو اللہ نے نا مانوں کے لئے تیار کیا ہے، اور اس عذا ہے کو یاد کرتا ہے جو اللہ نے نا فرمانوں کی سیلئے تیار کیا ہے۔ پس اس کے دل اور اس کی عقل سے ربانی خیال چہلت ہے، جو باطل کا سرکچل و بتا ہے۔ پس وہ برائی کا وزائر سے منور ہو نے والوں کے در میان کئی شار فرانوں کے در میان کئی شرا ور خیال جو تی کا باطل پر نفلہ، اور نفس کا حق (شریعت) وار نوس کی تعلق سنورا ہوا ہواس عقل کے آداب سے جو نور ایر ن سے منور ہونے والی ہے۔ اور نفس کا خیال حق کا باطل پر نفلہ، اور نفس کا انکار کرنا خیال حق کی بات مانے ہے، جبکہ نفس نافر مان سرکش ہو: اس مثال کے ذریعے ہو آگی ہے۔ ور می کئی ہو ہو کی دور ربول کی مثال: ان میں سے ایک کشادہ اور در ربول کی مثال: ان میں سے ایک کشادہ اور در ربول کی مثال: ان میں سے ایک کشادہ اور در مرک تک ہے۔ ور مان کر ایور وہ خوال ہو اس کے خیال ہوت ہی ۔ اور وہ آدی جس کا نفس نافر مانی کرتا ہے، اور انکار کرتا ہے۔ تو خیال حق اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ خیال دور ہوجا تا ہے۔

اوراں تُدتعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے :عقل کا نورایمان سے روثن ہونا ،اورنورایمان کا فیضان نفس پر بایں طور کہ فرمایا: (اس کے بعد ترجمہ واضح ہے)

# نفس کے احوال نیبت وکمق

پہلا خال ۔۔۔۔ فیبت (محویت) ۔۔۔ اور وہ یہ ہے کفس اپنی خواہشات ہے بے خبر ہوجائے ،جبیبا کہ شہور تابعی حضرت عامر بن عبداللہ بین الزبیر اسدی کا حال تھا۔ انھوں نے کہا کہ ججھے بچھ پرواہ نبیں کہ میں نے کسی عورت کو دیکھا یا کسی دیوار کو ۔۔ اور امام عامر شعبی رحمہ اللہ ہے کہا کہ ہم نے آپ کی نیلی آنکھوں والی باندی بازار میں دیکھی ۔ آپ نے فرمایا: کیا اس کی آنکھیں بھی نہیں دیکھیں۔۔

دوسراحال ۔۔۔۔ مَنْحُق (مثانا، کم کرنا) ۔۔۔ اوراس کے دودر جے ہیں:اونی اورانلی: اونی درجہ ۔۔۔۔ یہ کینفس عقل کی طرف مائل ہو،اورعقل نورالہی ہے لبریز ہو،جس کی وجہ سے کھانے پینے سے اتنی مدت تک بے خبرر ہے،جس میں عادۃ بے خبر نہیں رہاجاتا۔

اوراعلی دائم درجہ \_\_\_\_ یہ کے نورالی نفس پراترے،ادروہ کھانے پینے کا قائم مقام بن جائے۔حدیث شریف \_\_\_\_

میں ہے کہ رسول اللہ منالنہ کی وصال (کئی روز کامسلسل روزہ) رکھتے تھے۔ بعض صحابہ نے بھی آپ کی چیروی کی۔ آپ نے ان کوئنع کیا۔ انھوں نے عرض کیا کہ انك ٹو اصل آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں! آپ نے فرمایا: انسی لست منسلَ کے ما انبی أبینت یُطُعِمُنی رہی وَ یَسْقِیْنی : ہیں آپ لوگوں کی طرح نہیں ، ہیں اس حال ہیں رات گذارتا ہوں کہ میر ا رب جھے کھلاتا چلاتا ہے (بخاری حدیث ۲۹۹۵)

ومن أحوال النفس: الغَيْبَة: وهى: أن تغيب عن شهواتها، كما قال عامر بن عبد الله: ما أبالى امرأةً رأيتُ أم حائطًا وقبل للأوزاعى: رأينا جاريتك الزرقاء في السوق، فقال: أَفَرَرُقَاءُ هي؟ ومن أحوالها: المَحْق: وهو أن تغيب من الأكل والشرب مدةً، لا تغيب فيها عادةً، لِمَيْلِ نفسه إلى جانب العقل، وامتلاء العقل بنور الله تعالى.

وأجلُّ من هذا وأتم: أن يسول نورُ الله إلى النفس، فيقوم مقام الأكل والشرب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" إنى لستُ كهيئتكم! إنى أبيت عند ربى، يُطْعِمُنِي ويَسْقِيْني"

ترجمہ: دانسے ہے۔اورحدیث شریف میں أبیت عند دبی کس روایت میں یا دبیں پڑتا ۔ سی الفاظ وہ ہیں جوشرت میں لکھے گئے ہیں۔واللہ اعلم۔

\*

公

#### قلب کی طرف مقامات کی نسبت کی وجه

قلب بعقل ونفس کے درمیان کی چیز ہے۔ بعنی اس کا دونوں سے لگا ہے۔ اس لئے بھی چیٹم پوٹی برتی جاتی ہے۔ اور بھی مقامات کو باان میں سے اکثر کوقلب کی طرف نسوب کیا جاتا ہے (عقل نفس کی طرف ان کے مقامات کی نسبت نصوص میں شاذ و بادر بی کی جاتی ہے ) آیات واحادیث کثیر واسی (چیٹم پوٹی والے) انداز پر وار و بیوئی ہیں۔ لبندا آ ب اس نکتہ سے غافل ندر ہیں۔ بادر بی کی جاتی ہے ) آیات واحادیث کثیر واسی (چیٹم پوٹی والے) انداز پر وار و بیوئی ہیں۔ لبندا آ ب اس نکتہ سے غافل ندر ہیں۔

#### اخلاق حسنه وسيئه

اخلاق وعادات المجھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ لطائف (عقل وقلب دفس) اگر شائستہ ہول توان سے الجھے اخلاق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور اگر غیر مہذب ہوں تو برے اخلاق وجود ہیں آتے ہیں۔ اور رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَ

ان کی ترغیب دی۔ اور برے اخلاق کی قباحتیں بیان کرکے ان سے بیخے کی تاکید کی۔ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے اینک لطا نف محلات میں۔ آپ نے ان کی اصادار بیان نہیں کیں۔ لطا نف محلات میں۔ آپ نے ان کی اصادار بیان نہیں کیں۔ کیونکہ اول تو وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ ثانیا: تعوف الانسیاء باضد ادھا کی روسے وہ خود ہی مفہوم ہوجاتی ہیں۔

اور چونکہ شاہ صاحب قدس سرہ نے تمام اخلاقِ حسنہ اور سینہ کو اخلاقِ اربعہ اور ان کی اضداد کی طرف لوٹایا ہے۔
یعنی طبارت وحدث، اخبات وائتکبار، ساحت وشنح وغیرہ اور عدالت وجور وغیرہ کوتمام اخلاق کا مرجع قرار دیا ہے۔ اس
لئے دیگر اخلاقِ حسنہ وسیئہ کا تفصیلی مذکرہ نہیں کیا۔ البتہ لطائف کے انوار سے جب اخلاق سیئہ کو دفع کیا جاتا ہے تو
اخلاقِ حسنہ وجود میں آتے ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

جب نورا یمان: شبوت پرست نفس اور درنده خو دل کے مختلف النوع تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو ہر مدا فعت کا ایک نام رکھا جاتا ہے۔ رسول الله مینالله مینالله مینالله کے ان کے نام اور اوصاف اہتمام سے بیان فر مایئے ہیں۔ جویہ ہیں:

ا – مصیبت پرصبر — اس کی ضد بے صبری ہے۔ جب آ دمی پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، اور وہ گھبرا جاتا ہے تو خوب روتا اور واویلا مچاتا ہے۔ جب نورا بیمان بے صبری کے ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے، اور آ دمی ہاہمت بن جاتا ہے تو اس خولی کو' مصائب پرصبر'' کہا جاتا ہے، جس کامستقر ول ہے یعنی میں ماکات قلب میں سے ہے۔

۲ - اجتہاد (عبادات میں محنت شاقہ )اور عبادت برصبر — اس کی ضد آسودگی اور بے فکری ہے۔ نفس آسائش پنداور بے فکراوا تع ہوا ہے۔ جب نورایمان آلکسی اور لا پروائی کو دفع کرتا ہے، اور آ دمی عبادات میں بُحت جاتا ہے تو اس خولی کا نام اجتہاداور عبادت پرصبر ہے۔ اور اس کا مشتقر نفس ہے۔

سے تقوی (پر بیزگاری) — بھی آ دمی کی نظر میں احکام شرعیہ بے قدر ہوجاتے ہیں وہ ان کوچھوڑ بیٹھتا ہے، یا وہ منہیات کی طرف مائل ہوجا تا ہے اور برائیاں کرنے لگتا ہے۔ جب نور ایمان ان خلاف ورزیوں کو دفع کرتا ہے اور وہ حدود شرعیہ کا یا بند ہوجا تا ہے تو اس کا نام تقوی ہے۔ اور اس کا مشتقر بھی نفس ہے۔

فائدہ: بھی تقوی کا اطلاق لطائف ثلاثہ کے بھی مقامات پر کیا جاتا ہے۔ بلکہ ان اعمال پر بھی کیا جاتا ہے جوان

سله چنداخل قی حسنه مع متقابدت به بین (۱) اخلاص وللبیت - نام وقمود (۲) شکر - ناشکری (کفران) (۳) صبر - جزع وفزع (۳) قناعت - حرص (۵)

امانت داری - خیانت (۲) صدق - کذب (۷) سخاوت - بخل (۸) محبت - عداوت (۹) ایثار - خود غرضی (۱۰) استغناه - طبع (۱۱) تواضع وخاکساری غرور
ونکبر (۲) اینف نے عہد - بدعبدی (۳) فنو گرای کی - بدز با آر فخش گوئی (۱۳) نرم مزابق - درشت خوئی (۱۵) رحم و لی - بے رحی (۲) مغنو (ورگذر کرتا) انتقام

لینا (۱۵) احسان (حسن سلوک) - بدسلوکی (۱۸) آنس ( یکا گلت ) - بے گا گئی (۱۹) توکل (الله پر مجروس) - اسباب پر تکمیه (۲۰) کم بولنا - بک بک کرتا —

علاوه ازیں اخلی قی حسنه میگانی میگانی میگانی اور میباند روی میں - اور اخلاق سدید منفرت ، بغض و کیت و حسد، جدگمانی میگانی میگانی و بینی بینی به بینی به مجلی دوم کتاب الاخلاق کا مطالعه مفید بوگا۔

کے مکات سے برا پیختہ ہوتے ہیں۔ مثلاً: سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات ہیں متقیوں کے تعارف ہیں عقا کدوا ممال ذکر کے ہیں ، ترک معاصی کا تذکرہ صراحۃ نہیں کیا۔ فرمایا: (بیرکتاب) راہ ہتلانے والی ہے متقیوں کو جو: (۱) غیب پریقین رکھتے ہیں (۲) نماز کا اہتمام کرتے ہیں (۳) القدنے جو بچھان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں لیمنی زکوۃ ادا کرتے ہیں (۳) اوراس کتاب پریقین رکھتے ہیں جو آپ پراتاری گئی ہے (۵) اوران کتابوں پربھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پراتاری گئی ہے (۵) اوران کتابوں پربھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں (۲) اور آخرت پربھی یقین رکھتے ہیں (یہ فائدہ کتاب ہیں ہے)

س – قناعت (جو پھھ اللہ نے ویا ہے اس پر مطمئن اور خوش رہنا) ۔۔۔ اس کی ضدحرص و آز ہے۔ حریص آ دمی ہر طرف منہ مارتا ہے۔ وہ جائز نا جائز کا امتیاز کئے بغیر مال جمع کرتا ہے۔ جب نورایمان لا کی کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام قناعت ہے۔ اوراس کامحل عقل ہے۔

۵ – متانت (آہتدروی) — اس کی ضد عجلت (جلد بازی) ہے، جوشیطانی حرکت ہے۔ جب نورا بمان اس کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے۔ اور آ دمی ہر کام باطمینان کرنے لگتا ہے تو وہ متانت کہلاتا ہے۔ اور اس کا مشتقر مزاج ہے لین عقل وقلب ونٹس کا مجموعہ ہے۔

۲ - حکم (بردباری) -- اس کی ضد غضب ہے۔ جب غصہ بھڑ کتا ہے تو آ دمی آ ہے ہے باہر بوجا تا ہے۔ جب نورا یمان اس کے نقاضوں کو دفع کرتا ہے تو وہ بربادی کہلاتا ہے۔اوراس کا متعقر دل ہے۔

ے ۔ عِفَت (پاکدامنی) ۔۔۔ اس کی ضد فجور (بدکاری) ہے۔جوشر مگاہ کے گنا ہوں میں ملوث کرتی ہے۔جب نورایمان شہوت فرج کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام عفت ہے۔اوراس کامحل نفس ہے۔

۸ ۔ صَمُت (خاموثی) اور کلام ہے عاجزی ۔۔۔۔ اس کی ضد ہڑھ ہڑھ کر ہاتیں کر نااور فخش بکنا ہے، جو جھکڑوں اور فتتنوں کا باعث ہے۔ جب نورایمان زبان کی آفتوں کو دفع کرتا ہے۔ اور آدمی زبان پر قابو پالیتنا ہے تو اس کا نام صَمُت (خاموثی) ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ بے چارہ بولنا نہیں جانتا۔ حالانکہ بیٹو بی ہے، کیونکہ بیا ختیاری امر ہے۔ بہی عبی (کلام ہے عاجزی) ہے۔ اور اس کا متعقر عقل ہے۔

9 - نخمول (گمنامی) — اس کی ضد شهرت طلی ہے۔ آ دمی کی فطرت میں دوسروں پر غالب آنے اور جیننے کا جذبہ ہے، جو حسد، عداوت اور بغض و کینۂ تک مفضی ہوجاتا ہے۔ جب نورا بمان ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام خمول ہے، جس کا مشتقر دل ہے۔

\*ا — استفامت (پامردی) — سالی ضدتلون مزاجی ہے۔ابیاشخص دوئی دوشمنی وغیرہ میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔وہ کسی ایک حال پرنہیں جمتا۔ جب نورا بیان غیر مستفل مزاجی کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام پامردی ہےاوراس کامل بھی دل ہے۔

- ﴿ الْمَالْوَرُ بِبَالْيِبَالِ ﴾-

فا کدہ: علاِوہ ازیں اور بھی بری صفات ہیں، اور تورایمان کے ذریعہ ان کی مدافعت کے نام ہے۔ ان کی پچھ تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ انسان میں اور باقی ہاتیں اس جلد ہیں ابواب الاحسان کے باب اول میں اور ساحت کے بیان ہیں آپھی ہیں۔ (بیفائدہ کتاب میں ہے)

واعلم: أن القلب متوسط بين العقل والنفس، فقد يُتَسامح ويُنسَب جميع المقامات أو أكثرُها إليه، وقد ورد على هذا الاستعمال آيات وأحاديث كثيرة، فلا تغفل عن هذه النكتة. واعلم: أن مدافعة نور الإيمان لكل نوع من دواعي النفس البهيمية والقلب السُبعي يُسمى باسم؛ وقد نوَّة النبي صلى الله عليه وسلم باسم كلَّ ذلك ووصفِه.

فإذا حصل للعقل ملكة في انقداح خواطر الحق منه، وللنفس ملكة في قبول تلك الخواطر، كان ذلك مقاماً:

> فملكة مدافعة داعية الجَزَع، تسمى صبرًا على المصيبة، وهذا مستقرُّه القلبُ. وملكة مدافعة الدَّعَة والفراغ، تسمى اجتهادًا وصبرًا على الطاعة.

وملكةُ مدافعةِ داعيةِ مخالفةِ الحدودِ الشرعية، تهاونا لها، أو ميلاً إلى أضدادها، تسمى تقوى. وقد يطلق التقوى على جميع مقامات اللطائف الثلاث، بل على أعمال تنبعث منها أيضًا، وعلى هذا الاستعمال الأخير قوله تعالى: ﴿ هُدًى لِلْمُتَقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾

وملكة مدافعة داعية الحرص تسمى قناعة.

وملكة مدافعة داعية العجلة تسمى تَأنّيًا.

وملكة مدافعة داعية الغضب تسمى حِلما؛ وهذه مستقرها القلب.

وملكة مدافعة داعية شهوةِ الفرج تسمى عِفَّةً.

وملكة مدافعة داعية التَّشَدُّق والبِذَاءِ تسمى صَمْتًا وعيًّا.

وملكة مدافعة داعية الغلبة والظهور تسمى خُمُولًا.

وملكة مدافعة داعية التلوُّن في الحب والبغض وغيرهما تسمى استقامةً.

ووراءَ ذلك دواعٍ كثيرةٌ، ولمدافعتها أَسَامٍ، ومبحثُ ذلك في الأخلاق من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

ترجمہ: اور جان لیں کہ قلب: عقل وننس کے بین بین ہے۔ چنا نچہ تسامح برتا جاتا ہے اور تمام مقامات کو یا ان بیس کے بیشتر کو قلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس استعمال پر بہت کی آب اس سے بیشتر کو قلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس استعمال پر بہت کی آب اس سے بیشتر کو قلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس استعمال پر بہت کی آب اس سے جاتو کر کھیا گئے۔ کے سے بیشتر کو قلب کی استعمال ہے۔

باریک بات سے بے خبر شدر ہیں۔

اور جان میں کہنور ایمان کا وقع کرنا نفس مہیمی اور درندہ تو قلب کے قاضوں سے برنوع (کے تقاضوں) کو ایک نام رکھا جاتا ہے۔اور نبی جسی تنظیم نے اہتمام فرمایا ہے ہرایک کے نام اوراس کے وصف کا ۔۔۔ پس جب عقل میں یہ بیافت پیدا ہوجاتی ہے کہاس سے برحق خیالات کی چنگار یاں جیٹریں ،اورنفس میں ان خیالات کو قبول کرنے کی لیافت پیدا ہوجاتی ت تووه المتام "بوتاے — (١) اور گھبرابت كتاف كودوركرن كى مهارت المصيبت يرصبر" كبال تى باوراس كامشق قلب ہے ۔۔۔ (۲)اورآ سودگی اور فراغت (بِفکری) کے تقاضے کودور کر نے کی مہارت اجتمادا ورعبادت پرصبر کہا ہی ب \_ ( + )اورحدود شرعيه كونيج جانيج بوئ يان كى إضداد كى طرف جَعَيت بوئ احكام شرعيه كى مخالفت كے جذبات كو ہنا أ کی مہررت تفوی کہلاتی ہے ۔ ( فائدہ ) اور بھی تقوی کااطلاق تینوں اطائف کے بھی مقامت پر کیا جاتا ہے، بلکہ ان اہمال پربھی میاجا تا ہے جوان ملکات ہے ابھرتے ہیں۔اوراس آخری استعمال پرائندتی کی کابیارشاد ہے '' راہ بتلائے والی خدا ہے ڈرنے والوں کو، چوچھیں بوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں' — (۴)اوراہ کی *کے تفاضے کودور کرنے کی مہ*ارت قناعت کہا، تی ے — (۵)اور جلد بازی کے داعید کو ہٹانے کی مہارت آ ہت روی کہلاتی ہے ۔۔۔ (۱)اور غصہ کے تقاضے کودور کرنے کی مہارت برد باری کہلاتی ہےاوراس مہارت کا متعقر ول ہے ۔۔ (٤)اورشرم گاہ کی خوابش کے داعیہ کودور کرنے کی مہارت یا کدامنی کہا اتی ہے ۔۔۔ (۸)اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے اور مخش گوئی کے داعیہ کو بٹانے کی مہارت خاموشی اور کا ام ی جزی کہلاتی ہے ۔۔ (۹)اور غالب آ نے اور جیتنے کے نقاضے کو دفع کرنے کی مہارت کمنا می کہلے تی ہے ۔۔ (۱۰)اور حب وبغنس وغیرہ میں رنگ بدلنے کے داعیہ کی مدا فعت کا ملکہ استفامت کبلاتا ہے ۔۔۔ ( فائد ہ) اوران کے ملاوہ بہت ہے وواعی اوران کی مدافعت کے نام میں۔اوران کی بحث اس کتاب کے اخلاقیات میں ان شاء الندآئے گی ( خیال رہ آ کے اخلاق کی بحث ہیں ہے۔ بیگذشتہ کا حوالہ ہے)

(یفضلہ تعالیٰ آج ۳۰ مرمح م الحرام ساتا الد مطابق الریل سامناء بروز جمعرات یہ ب تک شرح کمل ہوئی فالحمد بقد! درمیان میں جار ماہ کام بندر ہا۔ رمضان المبارک ٹورنٹو (کناڈا) میں ،شوال وینکور (کنڈا) نیویارک ،شگاکو (امریکہ) اورلندن (یو کے ) میں گذرا۔ ذی قعدہ میں قیام ویو بندمیں رہا ،گرام وزفر دامیں وقت گذرگیااور ذی الحجہ میں جج کی سعادت نصیب ہوئی اس لئے کتاب الاحسان میں وقت زیادہ لگا۔ فالحمد بللہ علی کل حالی)





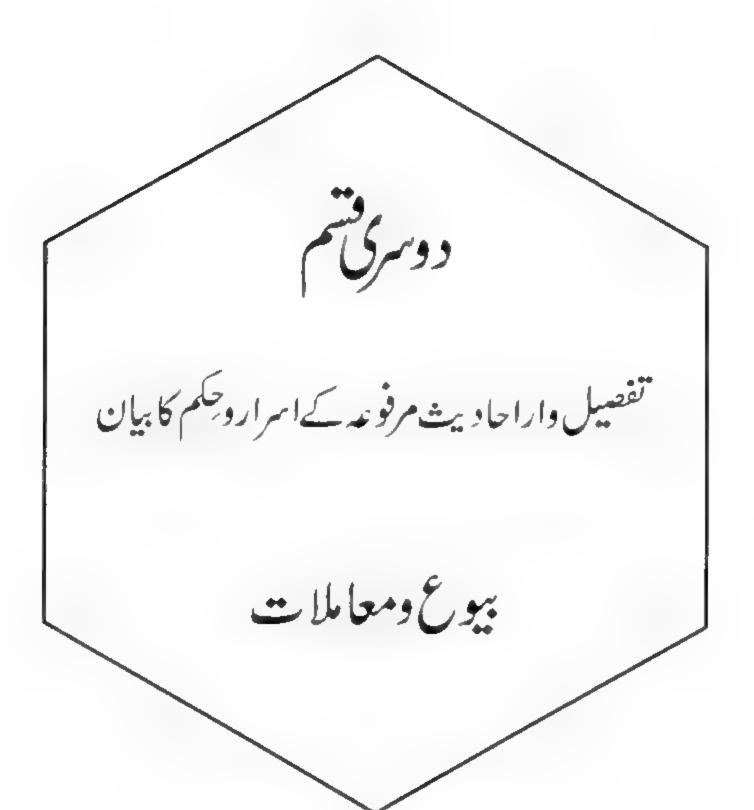

# باب (۱) تلاش معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں

# باب——ا تلاشِ معاش کے سلسلہ کی اصولی یا تیں پہلی بات: میادلہ اور یا جمی رضا مندی کی ضرورت

جب القد تعالی نے انسان کو پیدا کیا۔ اوراس کا سامان زندگائی زمین میں رکھا۔ اوران کے سئے زمین کی چیز ول سے فائدہ
اٹھانا جائز کیا توان میں نزاع اور لڑائی جھڑ اپیدا ہوا ( کیونکہ برخص ہر چیز پر اپنا استحقاق ثابت کرنے لگا اور قبضہ کی کوشش میں
لگ گیا ) تواس صورت میں اللہ کا تھا ہے کہ کوئی انسان اس چیز میں اپنے ساتھی سے مزاحمت نہ کرے جس کے سہتھ وہ بی ی وجی تھے وہ بی اوروج ہے جو
وجی تھے کہ اس پر اس کا بیا اس کے آباؤ واجداد کا پہلے سے قبضہ و چکا ہے۔ بیا ختصاص کی ایسی بی کوئی اور وجہ ہو لوگوں کے نزدیک معتبر ہے۔ البتہ دوطرح سے دوسرے کی چیز لینا درست ہے۔ ایک: مبادلہ کے ذریعہ یعنی اپنی کوئی چیز و سے
کر اس کے بدلے میں دوسرے کی چیز لے جیسے تی اور اجارہ میں ہوتا ہے۔ دوم: ایسی رضا مندی سے جوٹنی برعلم ہو یعنی تھا

### د وسری بات بمعیشت مین شغولیت کی حاجت

التدتعالى في انسان كواليها مدنى الطبع بنايا ب كدوه سامان زندگى درست كرفي بين تعاون با جمى كامختاج ب يعنى انسانى فطرت اليك بنائى كئى ب كدوه افنى زندگى گذار في بين تعاون با جمى اورلين و بين كامختاج ب مرفر داور مرطبقه كى انسانى فطرت اليك بنائى كئى به كدوه افنى الأرض و جعلها لكه فيها معايش كه اورجم في كوزين من بسايا داورجم في الأرض و جعلها لكه فيها معايش كه اورجم في كوزين من بسايا داورجم في تهرار كان من سامان زندگانى بيداكيا (سورة الاعراف آيت ۱۹) اورارشاوفر مايا ﴿ فه و الله في خلق لكم هَافي الأرض جعيفا كه التدى في تهرار عن الكرف بيداكيا جوزين من به الارس به التراق بيداكيا جوزين من به العروزة الترة آيت ۲۹)



نغرورت دوسرے سے دابستہ ہے۔ جب تک لوگ مختلف چنے اختیار ندکریں سب کی ضرور تیں بوری نہیں ہو تکتیں۔اس لئے تعاون با ہمی کے وجوب کا فیصلۂ خداوندی نازل ہوا۔اور تھم دیا گیا کہ فیخص کوئی ندکوئی پیشہ اختیار کرے۔اور وہ پیشہ ایسا ہو جو تدن کے لئے مفید ہو، سود نجو اجسیا تباہ کن پیشہ نہ ہو ۔۔۔البتہ اس تھم سے وہ لوگ میں جو کسی ایسے کام میں مشغول ہوں کہ وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے ۔ جیسے مجاہدین اور طلبہ وغیرہ۔

ولیل: (۱)سورة المائده آیت الیس ارشاد پاک ہے: ﴿ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوسُ، وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ والْعُدُوان ﴾ نَیکی اور تقوی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کی اعانت کرو۔ اور گناه اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔

(۲) صدیث شریف میں ہے: طلب کسب المحلال فریضة بعد الفریضة : طال وَربعِهماش الاس کرتا فرض کے بعد فرض ہے (مشکوة حدیث ۱۸۷۱ بساب المکسب، کتاب البیوع) یعنی بنیادی فرائض کی اوائیگی کے بعد حلال روزی کا وَربعِدا فتایار کرتا ایک اسلامی فریفیہ ہے۔

(٣) سورة البقرة آيت ٢٥٣ ش ارشاد پاک ہے۔ ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنِ أَحْصِرُ وَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لاَيَسْتطِيْعُوْ فَ ضَوْبَا فسى الْأَرْضِ ﴾ صدقات ان حاجت مندول كے لئے ہيں جوراہِ خدا ميں روک لے گئے ہيں، وہ (مشغوليت كى وجہ ہے) زمين ميں خلنے پھرنے كى استطاعت نبيس ركھتے۔

## تیسری بات: کمائی کے ذرائع

پھر مال بڑھانے کی ووصور تیں ہیں: جائز اور تا جائز:

جائز صورت: بیہ بے کہ لوگوں کے اموال میں اپنامال شامل کر کے اس طرح بڑھایا جائے کہ ضرور یات زندگی میں معاونت بھی ہولینی صرف اپنا ہی نفع نہ ہو ہلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ کیونکہ یا ہمی تعاون کے بغیر مملکت کی حالت کی درستگی ناممکن یا دشوار ہے۔ مثلاً:

اله اصلی اور فرعی ذرائع معاش کی تفصیل جشم اول مبحث سوم ، باب خامس میں ہے۔ دیکھیں رحمة القدا: ۳۵۸



ا — تا جزند کی درآ مد برآ مد کرے۔اشیائ خور دونوش ایک شہر سے دوسرے شہر نتقل کرے۔اور وقت ضرورت تک رسد کی حفاظت کرے نواس سے تا جر کوبھی نفع ہوگا اور لوگوں کوبھی ضرور بات زندگی میسر آئیں گی۔ ۲ — کوئی شخص ذات محنت کر کے آڑھت کا کام کرے اور ببید کم ئے تو خرید وفر وخت کرنے والوں کے لئے بھی سہولت ہوگی۔

۳ — کاریگر یوں کے ذریعہ مثلاً آہنگری ، زرگری اور نور بافی وغیرہ کے ذریعہ کمانی کرے۔ اور لوگوں کی چیزوں کو سنوار کرا یہ بنادے کہ وہ ان کو بسند آجا نمیں۔ یہجی لوگوں کی معاونت ہے۔

اورنا جائز صورتیں دو ہیں:

رجمة الله الواسعة

ایک. لوگول کے اموال میں اپنامال شامل کر کے اس طرح برد صانا کہ اس میں دوسروں کی ذراجھی معاونت نہ ہو۔ جیسے جُوا کے ذریعہ مال کمانا۔ جُوا یہ ہے کہ مال کے مالک بننے کو الیک شرط پرموقوف رکھا جائے جس کے وجود وعدم کی دونوں جانبیں میں وی ہوں۔ پس نفع ونقصان کی دونوں جانبیں بھی مساوی ہوگئی۔ اور جُوا میں ایک کا نفع دوسرے کے نقصان پرموقوف ہوتا ہے۔ اور بارنے والے کا نقصان ہی نقصان ۔ معاونت کی اس میں کوئی صورت نہیں۔

د وسری: لوگوں کے اموال میں اپنا ہال اس طرح شامل کر کے بڑھا تا، جس میں دوسرے کا نفع نہ ہونے کے برابر ہو۔ جیسے سود لینا۔ کیونکہ کنگال ایسی چیز سر لینے پر مجبور ہوتا ہے جس کے ایفا پر وہ قاور نبیس ہوتا۔ اور سود ویے پر اس کی رضام نبدی حقیقی رضامندی نبیس ہوتی۔

کمائی کی بیدوونوں صورتنیں پسند بیرہ معاملات اور نیک ذرائع نہیں ہیں۔ بلکہ حکمت مدنی (شہری انتظام) کی رو ہے باطل معاملات اور حرام آمدنی ہے۔

#### ﴿من أبواب ابتغاء الرزق﴾

اعلم: أن الله تعالى لما خلق الخلق، وجعل معايشهم في الأرض، وأباح لهم الانتفاع بما فيها: وقعت بينهم المشاحّة والمشاجّرة؛ فكان حكم الله عند ذلك تحريم أن يزاحم الإنسان صاحبه فيما الحتص به، لِسَنِق يده إليه، أو يدِ مورِثِه، أو لوجه من الوجوه المعتبرة عندهم، إلا بمبادلة، أو تراض معتمد على علم، من غير تدليس وركوب غرر.

وأيضًا: لمما كان الناس مدّنيين بالطبع، لاتستقيم معايشُهم إلا بتعاون بينهم: نزل القضاءُ بإيجاب التعاون، وأن لايخلُو أحدٌ منهم مماله دخل في التمدُّن، إلا عند حاجةٍ لايجد منها بُدًّا.

وأيضًا: فأصل التسبُّب:

[1] حيازةُ الأموال المباحة.

[٢] أو استنسماء ما الخنص به، بما يستمِدُ من الأموال المباحة، كالتناسل بالرعى والزّراعة بإصلاح الأرض وسقى المماء؛ ويشترط في ذلك: أن لا يضيّق بعضهم على بعض، بحيث يُفضى إلى فساد التمدُّن.

ثم الاستنماء في أموال الباس: بمعونة في المعاش؛ يتعذَّر أو يتعسَّر استقامة حال المدينة بدونها، كالذي بجلب التجارة من بلد إلى بلد، ويَعْتَنِي بحفظ الجَلَبِ إلى أجل معلوم، أو يُسمُسِرُ بسعى وعمل، أو يُصلح مالَ الناس، بإيجاد صفة مرضية فيه، وأمثال ذلك.

فإن كان الاستِنْمَاءُ فيها بما ليس له دخل في التعاون، كالميْسِر، أو بما هو تراضِ يُشْبهُ الاقتضاب، كالربا — فإن المفلس يضطرُ إلى التزام مالايقدر على إيفائه، وليس رضاه رضًا في الحقيقة — فليس من العقود المرضية، ولا الأسبابِ الصالحة، وإنما هو باطلٌ وسُحتٌ بأصل الحكمة المدنية.

تر چمہ: رزق طبی کے سلسلہ کی اصولی با تیں: جان لیس کہ جب القدت کی نے تلوق پیدا کی ، اوران کا سامان زندگائی زمین میں ہیں ، توان میں باہمی بزاع اور لزائی جھڑا از بین میں رکھا، اوران کے لئے ان چیز ول ہے فائدہ اٹھانا جائز کیا جوز مین میں ہیں، توان میں باہمی بزاع اور لزائی جھڑا اپیدا ہوا۔ پس الیں صورت میں اللہ کا تھم ہوا کہ انسان اپ ساتھی ہائی ہے اس چیز میں مزاحت نہ کرے جس کے ساتھ وہ ختص کیا گیا ہے۔ اس کے بیاس کے مورث کے قبضہ کے اس چیز کی طرف سبقت کرنے کی وجہ ہے، یا لوگوں کے نزویک معتبر وجوہ میں ہے کی وجہ ہے، مگر مباولہ یا ایک باہمی رضامندی کے ذریعہ جوعلم پر تکیہ کرنے والی ہو، دھو کہ دیئے بغیر اور فریب پرسواری کئے بغیر — اور نیز: جب لوگ ایسے مدنی الطبع ہے جن کا سامان زندگی درست نہیں ہوسکتا گر باہمی تعاون فریب پرسواری کئے بغیر — اور نیز: جب لوگ ایسے مدنی الطبع ہے جن کا سامان زندگی درست نہیں ہوسکتا گر باہمی تعاون ہے ذریعہ تعاون کو واجب کرنے کا فیصلہ اترا، اور بیر فیصلہ اترا) کہ لوگوں میں ہے کوئی خالی نہ ہواس (پیشہ) ہے جس کا مقدن میں ہوسکتا گر باہمی تعاون تعدن میں وظل ہے۔ مگرا کی حاجت کی صورت میں جس سے وہ چارہ نہ پائی کے ذریعہ سے اور نیز: پس کمائی کی بنیاد (۱) مباح اموال پر قبضہ کرنا ہے رہ بیان کی وہ میں کہ ماتھ وہ خاص کیا گیا ہے، مباح اموال سے استمد او کے ذریعہ جسے جات کہ بیان کے ذریعہ سے اور اس (طرح مال برحان کی کہ فریعہ کے دریعہ سے اور اس (طرح مال برحان کی کوئر بعہ سے کہ بعض بعض بولئے گئی نہ کریں کہ وہ تعدن کے فساد تک محتورہ ہے۔

پھرلوگوں کے اموال میں اپنامال شامل کر کے اس کو بڑھا ناضرور بات زندگی میں معاونت کے ذریعے ہوتا ہے۔ معاونت کے بغیر مملکت کی حالت کی درستگی مععد اُر یا دشوار ہے۔ جیسے: (۱) وہ مخص جوایک شہر سے دوسرے شہر تجارتی سامان لے جاتا

ہے، اور وقت بمعلوم تک یعنی ضرورت چیش آنے تک رسد کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے (۴) یاستی و ممل کے ذریعہ دلالی کرتا ہے، اور وقت بمعلوم تک یعنی ضرورت چیش آنے تک رسد کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے اند کمائی کی اور صورتیں سے بھرا گرلوگوں کا اس نوارتا ہے اس میں بیند یدہ حالت بیدا کرنے کے ذریعہ اور اس کے مانند کمائی کی اور صورتیں ہے گرا گرلوگوں کے اموال میں ملاکرا پنامال بڑھانا ایسے طریقہ سے بوجس کا تعاون میں کوئی وظن بیں، جیسے جُوایا ایسے طریقہ سے بوجو کہ وہ شکتنگی کے مشابہ ہے، جیسے سود سے کیونکہ کنگال اس چیز کو یعنی سود کوسر لینے کی طرف مجبور ہے جس کے ایفاء پر وہ قاد رئیس وہ سود چندور چند ہوجائے گا) اور اس کی رضامند کی حقیق رضامند گنیس ہے ۔۔ تو وہ پندید وہ معاملات میں سے نہیں ۔ اور نہ نیک ذرائع آمدنی میں ہے ہے۔ اور وہ باطل اور حرام ہے حکمت مدنی کی روے۔

لغات: فعایش جمع معیشة: سامان زندگانی شاخ مشاخة: کی سائر بھراکرتا شاجره مشاجرة: کی کے ساتھ جھڑاکرتا تحریم مضاف ہے ان یزاحم کی طرف غور: فریب التسبب کے معی مخطوط کرا چی کے ساتھ جھڑاکرتا بمایستمد متعلق ہے استنماء سے کراچی کے سائر میں التکسب لکھے ہیں استنماء ہی خوری طلب کرتا بمایستمد متعلق ہے استنماء سے اور مامصدریہ سے اعتنی به : توجد دینا، اہتمام کرتا الجلب: رسد، کھائے پیٹے کا سامان سسمسر فلان: ولا کی کرتا ہائع اور مشتری کے درمیان سمولت پیدا کرنے کے لئے کمیشن پر ثالثی کرتا ایفت ضب: کا ثابتو ڑنا و مخطوط کراچی کے حاشیہ میں اس کا ترجم کلستن لکھا ہے۔

☆ ☆ ☆

#### آباد کاری سے ملکیت کی وجہ

(اوپرجوتین اصولی با تیں بیان کی بیں ،ان پرٹنی چھردوایات کی شرح کرتے ہیں۔ پھر باتی اصولی با تیں بیان کریں گے)
حدیث ۔ وفخصوں کا مقدمہ نبی میلائنگیام کی ضدمت ہیں آیا۔ ایک نے دوسرے کی زمین میں ورخت لگائے
تھے اور وہ تناور بھی ہو چکے تھے۔ آپ نے زمین کا زمین والے کے لئے فیصلہ کیا ، اور درخت والے کو تھم دیا کہ وہ اپنے
درخت کا نے بے ،فر مایا: ''جس نے افرادہ زمین کی آباد کاری کی تو وہ اس کی ملک ہے ، اور ظالم کی رگ (درخت) کے
لئے کوئی جی نہیں' (منتلؤ ق حدیث ۲۹۲۳ ابوداؤد صدیث ۳۰۷۳)



نزاعات ہوئے۔ پس تھم شریعت بیازل ہوا کیس ونقصان پہنچائے بغیرا گرکوئی شخص کسی چیز پر پہلے قبصنہ کریا ہوا کہ اس کو اس چیز سے ہٹا یا نہ جائے''

ای اصل پروہ افقادہ زمین جوندآ بادی میں ہے، نداس کی فِنا ( ملحقہ حصد ) میں: جب اس کو کوئی شخص آ باد کرے تو کسی کو فقصان پہنچائے بغیراس پراس کا قبضہ ہوگیا۔ پس اس زمین کا تکم میہ ہے کداس سے آ باد کا رکو ہٹایا نہ جائے۔ کیونکہ زمین ساری حقیقت میں مسجد کی طرح یا اس سرائے کی طرح ہے جو مسافر ول پروقف ہے، اور ان کا اس میں حصہ ہے۔ پس الأحسبق فالا حسبق کا ٹائلا بیا جائے گا لینٹی میں کی کھرے کے جو مسافر والے کا حق بعد میں!

سوال: زمین اورزمین کی چیزول کے ابند تعالی ما لک ہیں اور لوگ بھی ما لک ہیں۔ یہ دونوں یا تیں کیسے جمع ہوسکتی ہیں؟ جواب: القد تعالیٰ کی ملکیت تو حقیقی ہے۔ اور انسان کی ملکیت کے معنی ہیں: قائدہ اٹھانے کا دوسروں سے زیاد و حقد ار۔ بیرمی زکی ملکیت ہے اور حقیقی اور مجازی ملکیتیں ایک ساتھ جمع ہوسکتی ہیں۔

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أُحيي أرضًا مَيْتَةُ فهي له"

أقول: الأصل فيه: ما أَوْمانا: أن الكلّ مالُ الله، ليس فيه حق لأحد في الحقيقة، لكنّ الله تعالى لما أباح لهم الانتفاع بالأرض ومافيها، وقعت الْمُشَاحَة، فكان الحكم حينئذ أن لايُهيَج أحدٌ مما سبق إليه من غير مضارَّة.

فالأرض الميتة التي ليست في البلاد و لافي فائها، إذا عَمَّرَها رجلٌ فقد سبقت يده إليها من غير مُنضارَة، فمن حكمه أن لايهيّح عنها؛ والأرضُ كلُها في الحقيقة بمنزلة مسجد، أو رباط جعل وقفًا على أبناء السبيل، وهم شركاء فيه، فَيُقدُّمُ الأسبقُ فالأسبق؛ ومعنى الملك في حق الآدمى: كونُه أحقَّ بالانتفاع من غيره.

ترجمہ: (حدیث شریف کے بعد) میں کہتا ہوں اس (فیعلہ) میں اصل: وہ بات ہے (جس کی طرف) ہم نے اشارہ کیا کہ سب اللہ کا مال ہے۔ حقیقت میں اس میں کسی کا کوئی حق نہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے زمین سے فائدہ اٹھانا مہار کیا اور ان چیزوں ہے جو زمین میں جیں تو جھگڑا واقع ہوا۔ پس اس وقت اللہ کا تھم ہوا کہ کوئی شخص برا بھیختہ نہ کیا جائے اس چیز ہے جس کی طرف اس نے سبقت کی ہے ( کسی کو ) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس وہ افق دہ زمین جب اس کوکوئی آباد کر ہے تو یقینا اس کے ہاتھ نے اس کی طرف سبقت جو آباد یوں میں نہیں ہے، اور نہ ان کی فنامیں ہے، جب اس کوکوئی آباد کر ہے تو یقینا اس کے ہاتھ نے اس کی طرف سبقت کی ( کسی کو ) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس اس کا تھکم ہیہ ہو کہ دہ اس سے برا پھٹے تنہ کیا جائے۔ اور پوری زمین در حقیقت کی ہوئی ہے۔ اور وہ مسافر اس میں حصد دار جیں۔ پس سب سے بحض کی ہوئی ہے۔ اور وہ مسافر اس میں حصد دار جیں۔ پس سب سے

پہنے کو مقدم کیا جائے گا، پھراس کے بعدوالے کا نمبراؔئے گا۔۔۔۔ اور آ دمی کے نق میں ملکیت کے معنی: اس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے فائد واٹھاتے میں اس کے علاوہ ہے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

# جس زمین کا کوئی ما لک نہ ہووہ افتادہ زمین کے حکم میں ہے

تشری : وہ زمین جس کے مالکان ختم ہو گئے ہوں ، کوئی ایسافخص نہ بچاہو جواس کا دعوی کرتا ہو، اور اپنی جدی جا کداو بتلا کر منازعت کرتا ہو، ایسی زمین ہے لوگوں کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے، اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت رہ جاتی ہے۔ پس اس کا تکم اس افتادہ زمین کا ہے جس کی بھی ہجی آباد کا ری نہ کی گئی ہو۔ اور اس کی وجہ رہے ہے کہ انسان کے تعلق سے ملکیت کے معنی ہیں: فائدہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ حقد ار۔ اور اس معنی کے امتبار سے اس زمین کا کوئی ما لک نہیں، پس وہ افتادہ زمین جیسی ہوگی۔

#### جميٰ کي ممانعت کي وجه

حدیث ۔۔۔۔ رسول القد مین النتی تین نے فرمایا: ''تمی نہیں ہے گر النداوراس کے رسول کے لئے'' (معکوۃ حدیث ۲۹۹۱) تشریح: تمی بناتا لینی سرکاری جنگل میں چراگاہ مخصوص کرتا، جس میں دوسروں کو جانور چرانے کا حق نہ جو: اس لئے ممنوع ہے کہ اس سے عام لوگوں پر تنگی ہوگی۔ان کی حق تلفی ہوگی۔اوران کو ضرر پہنچے گا۔ کیونکہ جب زیادہ مویثی والے اپنے رسول اپنے لئے جبکہ ہیں مخصوص کرلیں گے تو عام لوگ جن کے پاس تھوڑ ہے مویثی ہیں: کہاں چرا کمیں گے؟ ۔۔۔ البتہ رسول القد مین تابیت فرمائی تھی۔آپ آتناہی حصہ مخصوص کریں گے کہ کسی کو ضررنہ پہنچے۔ نیز آپ معصوم بھی تھے۔ ظلم وزیادتی کا صدور آپ سے ناممکن ہے۔

اوراس کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جس کام کی ممانعت کسی برائی کے غالب احتمال کی وجہ ہے ہوتی ہے،اس ہے نبی بینائیڈیڈ مشتیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے حق میں گناہ کا وہ احتمال نہیں ہوتا مثلاً حالت حیض میں بیوی ہے علحد ہ رہنے کا تھم ہے،اوراس ہے تُر بت ممنوع ہے (سورۃ البقرۃ ٹا بہت ۲۲۲) کیونکہ قربت میں صحبت ِحرام کا سخت اندیشہ ہے۔گر نبی طاحت میں حضرت صدیقہ رضی القد عنہا کوساتھ لٹاتے تھے۔ کیونکہ آپ کے حق میں کوئی اندیشہ نبیس تھا۔اور شعبی حالت میں حضرت صدیقہ رضی القد عنہا کوساتھ لٹاتے تھے۔ کیونکہ آپ کے حق میں کوئی اندیشہ نبیس تھا۔اور جواحکام تہذیب نفس کے لئے ہوتے تھے مثلاً عبادات:ان میں نبی اور غیر نبی کیساں ہوتے تھے (تفعیل رحمۃ اللہ ۲۸۵:

میں ہے)اور حمی بنانے کی ممانعت از قبیل اول ہے،اس لئے آپ مشتنی ہیں۔

فا کدہ: آپ سائنڈیٹے کا استثناء مر براہ مملکت ہونے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے۔ حکومت کوسرکاری جانوروں کے لئے حمی بنانے کا حق ہے۔ بی سائنڈیٹے نے مقام تقیع کو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے حمی بنایا تھا (فتح الباری ۵۰۵ میں) اور بخاری شریف (حدیث ۲۳۷) میں ہے کہ حضرت عمر رضی الندعنہ نے مقام شرف (شین کے ساتھ) اور ریذ و کوچی بنایا تھا۔ اور اپنے ایک مولی کواس کا نگران مقرر کیا تھا ۔۔۔ اور حکومت کوچی بنانے کی اجازت اس لئے ہے کہ دو عوام کی مصلحت پیش نظر رکھ کر جگہ مخصوص کرے گے۔ یہ کی حق تلفی اور کسی کی حق تلفی اور کسی پڑھکم وزیادتی نہ ہوگی۔

[٢] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عادى الأرض لله ورسوله، ثم هى لكم منى"
اعلم: أن عادى الأرض هى التى باد عنها أهلها، ولم يبق من يدَّعيها، ويُخاصم فيها،
ويحتجُ بسبق يد مورثِه عليها؛ فإذا كانت الأرضُ على هده الصفة انقطع عنها ملك الآدميين،
وخلصتُ لملك الله؛ وحكمُها حكمُ مالم يُحيى قطّ، لما ذكرنا من معنى الملك.

[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاجمى إلا لله ورسوله"

أقول: لمما كان الجمئ تضييقًا على الناس، وظلماً عليهم وإضرارًا: نهى عنه؛ وإنما استنى الرسول: لأنه أعطاه الله الميزان، وعصمه من أن يفرط منه مالايجوز؛ وقد ذكرنا: أن الأمور التي مبناها على المظان الغالبة، يُستثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأن الأمور التي مبناها على تهذيب الفس، وما يُشْبِهُ ذلك، فالأمرُ لازم فيها للنبي وغيره سواءً.

ترجمہ: (۹) جان لیں کہ بہت قدیم زمانہ کی باقی ماندہ زمین: وہ ہے جس ہے اس کے مااکان ختم ہو گئے ہوں ،اور کوئی شخص نہ بچا ہو جو اس کا دعوی کرتا ہو، اور اس میں جھڑا کرتا ہو۔ اور اس پر اس کے مورث کے قبضہ کی سبقت کے ذریعہ استدلال کرتا ہو۔ پس جب زمین اس صالت میں ہوتو اس ہے لوگوں کی ملکیت منقطع ہوجاتی ہے۔ اور وہ القد کی ملکیت کے لئے خالص ہوجاتی ہے۔ اور اس کا تھم اس زمین کا تھم ہے جس کی بھی بھی آباد کاری نہ کی گئی ہو، اس بات کی وجہ سے جو ہم فیاں نے ذکر کی ملکیت کے مقالی ہے۔

(۳) جب جمی بنانالوگوں پڑنگی کرنااوران پرظلم کرنااورنقصان پہنچانا تھا تواس کی ممانعت کی گئی۔اوررسول کا استثناءاس کے کیا گیا کہ اللہ نے دسول کومیزان (کسوٹی) عنایت فرمائی تھی ،اوراس کواس بات ہے محفوظ کیا تھا کہ اس سے وہ بات مرز د ہوجو جا نزمبیں ہے۔ اور ہم نے بیہ بات ذکر کی ہے کہ جن امور کا مدار غالب احتمالی مواقع پر ہوتا ہے ان ہے نبی مستثنا کئے جاتے ہیں۔اور جن امور کا تعلق نفس کوسنوار نے سے ہوتا ہے یااس سے مشابہ چیز ول سے ہوتا ہے:

پس ان میں نبی اوران کے علاوہ کے لئے معاملہ یکساں طور پر لازم ہوتا ہے۔

فائدہ:عادی: توم عاد کی طرف منسوب قوم عاد بہت قدیم زمانہ میں ہلاک کی گئی ہے۔اب ان کی املاک کا کو گئی دعویدار نبیں ۔عرب الیم ہے ماکنی کی چیز وں کو عادی کہتے ہیں۔ حکم ہے

#### مباح چیزوں سے استفادہ میں دوباتوں کالحاظ ضروری ہے

نطریح بین بارش کم بوتی ہے۔ گرجب بوتی ہتو چھاجوں برتی ہے۔ اور ملاقہ بہاڑی ہے، اس لئے بہاڑوں سے
پانی از کرنا لے زور سے بہتے ہیں۔ پہلے لوگ پانی باندھ کرجمع کر لیتے ہتے۔ پھر بوقت ضرورت اس سے بینچائی کرتے ہتے۔
جب باندھ میں پانی کم رہ جاتا تھا تو نزاع ہوتا تھا۔ زیریں کھیت والا بالائی کھیت والے سے تقاضا کرتا کہ پانی میری طرف
آ نے دے۔ بالائی کھیت والا کہتا: جب میری ضرورت پوری ہوگی آ نے دونگا۔ اس سلسلہ کے دونھیلے یہ ہیں:
بہلا فیصلہ سے بنوگر یظ کے علی قد میں مَلُوزُ و رہا می وادی کے نالے کے بارے میں رسول اللہ مِنْالْتِیَا اِلْمُنْ فِیصلہ کیا
کہ وہ روکا جائے۔ یہاں تک کہ کھیت میں پانی نخوں تک بھر جائے۔ پھراو پر والا نیچ والے کی طرف پانی چھوڑے' (منکلوں مدیث ۲۰۰۵ یہ دوایے۔ کے اس کے والے کی طرف پانی چھوڑے' (منکلوں مدیث ۲۰۰۵ یہ دوایے۔ بھراو پر والا نیچ والے کی طرف پانی چھوڑے' (منکلوں مدیث ۲۰۰۵ یہ دوایے۔

دوسرافیصله --- حضرت زبیر بن عوام اورایک انصاری صحافی میں حرّہ کے نالے کے پانی میں ہزاع ہوا۔ نبی میال تَدَیّکُم نے فیصلہ کیا:'' زبیر! سینچائی کرو، پھر پانی کوروکو یہاں تک کہ مینڈ تک آ جائے یعنی کھیت بھر جائے ، پھرا پنے پڑوی کی طرف جھوڑ و'' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۲۹۹۳)

تشری : جب کسی مباح چیز کے ساتھ تر تیب وار حقوق متعلق ہوں ، جیسے سرکاری تل سے پانی لینے کے لئے لائن لگے تو دوبا توں کا کھاظ مشروری ہے:

ا — ترتیب کالحاظ رکھا جائے یعنی لوگ نمبر واراستفادہ کریں۔ جس کا نمبر پہلے ہوہ پہلے فائدہ اٹھائے، اور بعد والا بعد میں۔ یونکہ جس کا نمبر آیا ہے اگراس کو پہلے نہیں لینے دیا جائے گاتو من مانی اور ضرر رسانی ہوگی، جس ہے جھگڑا کھڑا ہوگا۔

اس ہرایک کو اتنا لینے ویا جائے کہ اس کو معتدبا فائدہ حاصل ہوجائے۔ کیونکہ لوگ اگر اپنا اپنے نمبر پر اتنا فائدہ حاصل نہیں کریں گے توکسی کو بھی جی نہیں اس سکے گا۔ لوگوں میں دھینگا مشتی ہوگی، اور بھی تاکا مر میں گے۔ مواصل نہیں کریں گے توکسی کو بھی جی نہیں اور بھی تاکہ میں ۔ کیونکہ اول فائدہ نہیں ۔ دونوں قریب ہیں۔ کیونکہ اول فائدہ نہیں کہ انہ معتدبا فائدہ ہے (یہ فائدہ کا ابتدائی مرصلہ ہے۔ اور اس سے کم زمین کا پانی کو چوسنا ہے، سینچائی نہیں ہے۔ بس یہی کم از کم معتدبا فائدہ ہے (یہ فائدہ کتاب میں ہے)



[٤] وقضى صلى الله عليه وسلم في سَيْلِ الْمَهْزُور:" أن يُمْسَك حتى يبلُغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل"

وفى قصة مخاصمة الزبير رضى الله عنه:" إسْق يازبير! ثم احْبِس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر، ثم أرسل الماء إلى جارك"

أقول: الأصل فيه: أنه لما توجّه للناس في شيئ مباح حقوقٌ مترتبةٌ: وجب أن يراعي الترتيب، في قدر ما يحصل لكل واحد فائدةٌ هي أدنى ما يُعتد بها؛ فإنه لو لم يقدّم الأقربُ كان فيه التحكّمُ والمضارَّةُ؛ ولو لم يستوف الأولُ ثم الأولُ الفائدة، لم يحصُلِ الحقُّ؛ فعلى هذا الأصل قضى أن يُمسك تحتى يبلُغ الكعبين، وهو قريب من قوله: "إلى الجَدْر" لأنه أولُ حدِّ بلوغ الجدر؛ وإنما يكون قبله امتصاصُ الأرض، من غير أن يُصادم الجدار.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس فیصلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے لئے کسی مبائی چیز میں تر تیب وارحقوق متعن ہوں تو ضروری ہے کہ(ا) تر تیب کی رعایت کی جائے (۱) اتنی مقدار میں کہ جرایک کوا تنا فا کہ و عاصل ہوجائے جوائی کا کم ایساورجہ ہوجس کا لحاظ کیا جاتا ہو( پہلی بات کی دلیل:) پس بیٹک شان یہ ہے کہ اگر تبییں مقدم کیا جائے گاقر یب ترین تو ہوگا اس (استفادہ) میں تحکم اور ضرر رسانی (ووسری بات کی دلیل:) اور اگر پہلا پھر اس کے بعد والا فا کہ ووسول نہیں کرے گاتو حق حاصل نہیں ہوگا۔ پس اس ضابط پر فیصلہ کیا کہ وہ پانی کورو کے تا آئکہ وہ نخوں تک پنچے۔ اور وہ قریب ہے آپ کے ارشاد: 'دیوار تک' بسنچنے کی ابتدائی صد ہے۔ اور اس سے پہلے زمین کا یائی چوسنا ہی ہے وہ دیوار سے کرائے بغیر۔

# كم محنت اورزياده نفع والى چيز کسي کوالا ث نه کی جائے

حدیث — حضرت ابیض بن حمال رضی القدعند نے درخواست کی کہ یمن کے آب کے علاقہ میں نمک بنانے کاحق ان کو دیدیا جائے۔ آپ نے دیدیا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو کسی نے عرض کیا: اے القد کے رسول! آپ نے ان کو ایسا پانی الاٹ کر دیا جس کا سوت کبھی خشک نہیں ہوتا یعنی سمندر کے پانی ہے نمک تیار ہوتا ہے، جو ہمیشہ باتی رہنے والا پانی ہے۔ اور نمک بنانے میں کچھ ذیا وہ محنت اور خرج بھی نہیں ہے، پس ایسا حق ایک شخص کو دیدینا مناسب نہیں۔ راوی کہتا ہے: پس آپ نے ان سے وہ حق واپس لے لیا (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۰)

تنفرت جوکھان زمین کے اوپر ہواور بہت زیادہ محنت طلب نہ ہو: اگروہ کس ایک شخص کوالاٹ کردی جائے گی تو یقینا اس سے اوگوں کو ضرر پنچے گا،اوران پرتگی ہوگی۔اس لئے ضررعام کو ہٹانے کے لئے آپ نے وہ الاٹ منٹ ختم کرویا۔ فاکدہ: کم محنت زیادہ نفع والی چیزیں یا تو حکومت کی تحویل میں دبنی چاہئیں تا کہ سب لوگوں کو فاکدہ پہنچے یا پھران کو رفی ہ عام کے سئے ہاتی رکھا جائے تا کہ جو چاہے فائدہ اٹھائے۔

## لُقطه (پڑی پائی چیز) ہے اباحت انتفاع کی وجہ

صدیث --- نی صلی اللہ میل کے نیائے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: 'اس کا سر بنداور تَسمہ خوب پہچان لو، پھرسال بھراس کی تشہیر کرو، اگر ما لک مل جائے قدم ادحاصل! ورنہ جو چا، ہوکرو' پوچھا گیا: گم شدہ بحری؟ یعنی جو بحری ریوڑ ہے چیچے روگئی ہواس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا '' وہ تیرے لئے یا تیرے بھائی کے لئے یا بھیرے کے لئے یا تیرے بھائی کے لئے یا بھیرے کے لئے ہے بھیرے اس کو پکڑ کر لئے ۔ تیرے کا م آئے گی یا سی خریب کے۔ وہیں چھوڑ دے گا تو رات میں بھیر یااس کو بھاڑ کہ اس کو پکڑ کر لئے ۔ تیرے کا م آئے گی یا سی خریب کے۔ وہیں چھوڑ دے گا تو رات میں بھیر یااس کو بھاڑ کھائے گا۔ پوچھا گیا: گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: '' بھیراس سے کیالین ہے! اس کے ساتھ اس کا مشکیز ہاور جو تا ہے۔ وہ پانی پر پہنچتا ہے اور درخت کھا تا ہے، یہاں تک کے اس کا مالک اس کو پالیتا ہے!'' یعنی اس کے ضائع ہوئے گا اندیشے نیس ہے (مفکل قوحہ یہ سے سے)

حدیث ۔۔۔۔ حضرت جابر رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں: ہمیں رسول القد جس کھی پیٹر نے ایکھی ،کوڑے ،رہتی اور اس کے مانند چیزوں میں اجازت دی کہ آ دمی اسے اٹھالے ،اور اس سے فائد واٹھ ئے (مشکو ۃ حدیث ۳۰۴)

تشری کی چیزایسی جگہ پڑی ملے کے اگر اس کواٹھانہیں لیا جائے گا تو ضائع ہوجائے گا: تو اس کااٹھالینا واجب ہے۔ پھرا گروہ فیمتی اوراہمیت رکھنے والی چیز ہے تو اس کے مالک کو تلاش کرنا واجب ہے۔ اور معمولی چیز ہے مثلاً ایک تھجور تو اس کے مالک کو تلاش کرنے کے بعد ہ یوی ہوجائے ، اور نالب گمان بیہوجائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا تو احن ف کے نزدیک: اگر خود خریب ہے تو اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور مال دار صاحب نصاب ) ہے تو خیرات کردے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: مالدار بھی اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: مالدار بھی اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک : مالدار بھی اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک : مالدار بھی اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک : مالدار بھی اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ، وجرشاہ صاحب بیان کرتے ہیں :

فا کدہ: بکری جیسی چیز جس کے ضائع ہونے کا احتمال ہے اس کواٹھالینا چاہئے۔اوراونٹ جیسی چیز جس کے ضائع ہونے کا اندیشنہیں ہے:اٹھانا مکروہ ہے(بیافا کدہ کتاب میں ہے)

فائدہ:اگرلقط معمولی چیز ہوتو مالک کو تلاش کئے بغیراس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔اس کی دلیل حضرت جابر رضی الله عنه کی ندکورہ روایت ہے۔ نیز بخاری ومسلم کی بیروایت بھی اس کی دلیل ہے کہ ٹبی میں تنبیّباً راستہ میں پڑی ہوئی ایک تحجور کے پاس ہے گذرے فرمایا:''اگر صدقہ کی تھجور ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھالیت'' (جامع الاصول ۱۱ ۳۰۰) اور شاہ صاحب نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جس چیز کا ما لک نہیں رہتا لیعنی ما لک کا دل اس سے ہٹ جاتا ہے وہ اللہ کی ملک کی طرف لوٹ جاتی ہے یعنی مباح الاصل چیز وں کی طرح ہوجاتی ہے۔ پس ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھ سکتا ہے۔ لیکن اگر لقط اہم چیز ہوتو کیا تھم ہے؟ ما لک نہ ملنے کی صورت میں وہ اللہ کے مال کی طرف لوٹے گی یانہیں؟ اور مباح الاصل چیزوں کی طرح ہوگی یانہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس جگہ خاموشی اختیار کی ہے۔ کیونکہ پہلی حدیث میں اس سلسلہ میں کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہی بات وضاحت طلب تھی۔ای میں مجتہدین کرام میں اختلاف ہے۔ احناف کے نز دیک: اس صورت میں مالک کی ملک زائل نہیں ہوتی ۔اور چونکہ مالک معلوم نہیں اس لئے اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کا میا ٹر ہے کہ آپ نے ایک یا ندی خریدی۔ یا لَع قیمت وصول کئے بغیر غائب ہوگیا۔ آپ نے سال بھراس کو ڈھونڈ ھا۔ نہ ملاتو آپ نے باندی کی قیمت تھوڑی تھوڑی کر کےصد قد کی۔اور قرمايا:اللَّهم عن فلان، فإن أبي فَلي وعليّ : البي! بيفلال (ليعني بالُّح) كي طرف يت صدقة بـ بيس أكروه اس كومنظور شكر يتواس كالواب مير على باوراس آومى كاجيد مير عذت ب-اورفر مايا: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تبجدوا صاحبها:لقط کے ساتھ بھی ایہا ہی کرو، جبکداس کے مالک کونہ یاؤ (ج مع الاصول مدیث ۸۳۳۲)اس روایت ہے یہ بات صاف ہوگئی کداییا لقط مالک کی ملک ہے نہیں نکاتا۔اورمباح الاصل چیزوں کی طرح نہیں ہوتا۔اوروجہاس کی بیہ ہے کہ مالک کا دل برابراس چیز کے ساتھ اٹکار بتا ہے،خواہ کتنا ہی زمانہ گذر جائے۔اورخواہ وہ مایوس ہوکر تلاش کرنا چھوڑ دے۔اوراللّٰد کا مال بن جانے کا اس پر مدار ہے۔ابو داؤد میں روایت ہے: نبی مِنالِندَ اَیْمَ نے قرمایا:'' جس نے کوئی جانوریایا جھےاس کے مالک نے گھاس جارہ ہے عاجز ہوکرچھوڑ دیا ہے،اس نے اس کو یالاتو وہ اس کا ہے ' (ج مع اراصول صدیث ۸۳۳۳) کیونکہاس سے اس کے مالک کا ول ہٹ گیا۔ پس و والقد کا مال ہوگیا۔ والقد اعلم۔

[٥] وأقطع صلى الله عليه وسلم اللبيض بن حَمَّال المَأْرِبِيِّ الملحَ الذي بِمأْرِب، فقيل: إنما أَقْطَعْتَ له الماءُ العِدَّا قال: فرجعه منه,

أقول: لاشك أن المعدِنَ الظاهِرَ الذي لايحتاج إلى كثيرِعملِ، إقطاعُه لواحد من المسلمين إضرارٌ بهم، وتضييقٌ عليهم.

﴿ لِرَازَرَبِيَالْيَرُونِ ﴾

[٦] وسُئل صلى الله عليه وسلم عن اللَّقَطَةِ، فقال: "اغْرِفْ عِفَاصَهَا ووكَاءَ ها، ثم عَرِّفُها سُنَةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" قال: فضالَة الغنم؟ قال: "هى لك، أو لأخيك، أو للذنب" قال: فضالة الإبل؟ قال: "مالك ولها! معها سِقاؤها وحذاؤها، تُرِدُ الماءَ وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"

وقبال جبابس رضي الله عنه: رخص لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسُّوطُ والحبل وأشباهه: يلتقِطُه الرجلُ، ينتفعُ به.

أقول: اعلم أن حكم اللَّقَطَة مستنبطٌ من تلك الكلية التي ذكرنا؛ فما استغنى عنه صاحبُه، ولا يرجع، ولا يرجع، ولا يرجع، والتَّافِهُ، يجوز تملُكُه إذا ظُنَّ أن المالك غاب، ولم يرجع، وامتنع عودُه إليه؛ لأنه رجع إلى مال الله، وصارمباحاً.

وأما ماكان له بالٌ يطلب، ويرجع له الغائب، فيجب تعريفُه، على ما جرت العادةُ بتعريف مثله، حتى يُظَنَّ أنْ مالكه لم يرجع.

ويستحب التقاطُ مثلِ الغنم، لأنه يَضيع إن لم يُلتقط، ويكره التقاطُ مثلِ الإبل.

مرجمہ میں کہتا ہوں: جان لیس کہ لقط کا تھم اُس قاعدہ سے نکالا گیا ہے جوہم نے ذکر کیا لیعنی عادی الارض کی روایت کی شرح میں۔ پس جس لقطہ سے اس کا مالک بے نیاز ہو گیا۔ اور وہ اس سے جدا ہونے کے بعداس کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور وہ معمولی چیز ہوتو اس کا مالک جنتا جائز ہے جب گمان کیا جائے کہ مالک چلا گیا ، اور وہ نہیں لوٹے گا ، اور وہ نہیں لوٹے گا ، اور کی طرف اس کا لوٹناممتنع ہے ، کیونکہ وہ چیز اللہ کے مال کی طرف لوٹ گئی اور مباح ہوگئی۔

اوردی وہ چیز جس کے لئے ایسی اہمیت ہو کہ وہ تلاش کی جاتی ہے، اور اس کے لئے چلاجانے والا واپس لوشاہے، پس اس کی تشہیر کرنی ضروری ہے، جس طرح اس تشم کی چیز وں کی تشہیر کرنے کی عادت جاری ہو، یہاں تک کہ گمان کیا جائے کہ اس کاما لک واپس نہیں آئے گا ۔۔۔ اور بکری جیسی چیز کواٹھالیٹامستحب ہے۔اس لئے کہ اگر وہ نہیں اٹھائی جائے گی تو ضا کع موجائے گی۔ اور اونٹ جیسی چیز کواٹھالیٹا مکر وہ ہے (رَجَعَه (مجرد) اور رَجَعَه (مزید) دونوں کے معنی ہیں: واپس لیٹا)

# چوهی بات: مبادله میں ضروری چیزیں اوران کی شرطیں

هرمبادله من جار چيزين ضروري بين:

میلی چیز \_ عاقِد ین \_ یعنی دولین وین کرنے والے: بائع اور مشتری \_ اور متعاقدین کے لئے شرط بیہ کے دہ



خود مختار تقمند ہوں۔ مباولہ کا نفع ونقصان سمجھتے ہوں ،اور بصیرت وغور وفکر ہے معاملہ کریں — پس مُنر و، مجنون اور ناتمجھ بچہ کی اور مذاق کے طور پر کی ہوئی نتے درست نہیں۔البتہ آزاد بمعنی غلام نہ ہونااور بالغ ہونا شرطنہیں۔

دوسری چیز سے دونسین سے لیخنی وہ دو چیزیں جن کا باہم تبادلہ کیا جائے : بہتے اور ٹمن ۔ اور دونسین کیسئے جیارشرطیں ہیں: ا سے مال ہونا سے لیعنی دونوں دونس کے چیزیں ہول جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، جو مرغوب فیہ ہوں اور جن کے دینے میں کنجوی کی جاتی ہو ۔۔۔ پس جو چیزیں مال نہیں ہیں جیسے مٹی ، مر داراورخون کی نہتے درست نہیں۔

قائدہ فقہ ونے مال کی تعریف مسایہ میں البیاد النفس کی ہے بین جس چیز کی طرف نفس مائل ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے مال کے جومعنی بیان کئے ہیں وہ زیادہ واضح ہیں۔

۲ ۔ مملوک ہونا ۔ لیعنی دونول عوض عاقدین کے مملوک ہوں۔ دونوں یا کوئی ایک عوض مبات الاصل نہ ہو۔ جیسے جنگل کی گھناس احراز ہے مسلے غیرمملوک ہے، پس اس کی بیٹے درست نہیں۔

۳ — متقوّم ہونا — لیعنی دونوں عوض یا کوئی ایک ایسی چیز نہ ہوجس میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہ ہو۔ جیسے مسلمانوں کے حق میں ٹمراور خنز برے کیونکہ ایساعوض ان چیز وں میں سے نہیں ہوگا جن کو ابند نعالی نے انسان کے لئے مشروع کیا ہے۔اوران کا میادلہ لا حاصل ہوگا۔

سے نفع کا لیقابی ہونا ۔ لیعنی مبادلہ میں ملنے والانفع کوئی شمنی چیز نہ ہو، جس کا بہ ظاہر تذکر ہ نہ کیا جاتا ہو، جیسے جوا میں ملنے والانفع غیریقینی ہے۔

فا كدہ بنواكى حرمت كى يہ بھى ايك وجہ ہے۔ بنواكھيلنے والے كودھڑ كالگار بتا ہے كہ شايداس كووہ چيز ند ملے جس كى اس نے اميد باندھى ہے۔ پس ہارنے كی صورت میں یا تو محرومی كے ساتھ خاموش رہے گا، یاا بیے حق (بنواكے نفع) كے لئے جھڑ اكرے گا جواوگوں كے نزد بك اس كے لئے ثابت نہيں (يہ فائدہ كتاب میں ہے)

تیسری چیز — مبادلہ پرمتعاقدین کی رضامندی کا پیکرمحسوں — ادراس کے لئے شرط بیہ کہ کوئی ایسی واضح چیز ہوجس کے ذریعہ برطاگرفت کی جاسکے۔اورمتعاقدین میں سے ایک دوسرے پر بے ججت ظلم نہ کرسکے۔ایسی چیزیں دو بیں اول:قول پینی ایجاب وقبول۔ کیونکہ زبان سے بولی ہوئی بات سے زیادہ واضح کوئی چیز نہیں۔دوم: تعاطی بیعن خرید نے کے طور پرمیج لین ،اورشن اس طرح وینا کہ تیج میں ذراشک باتی ندر ہے۔

فائدہ: تعاطی کی دوصور تمیں ہیں: اول دکان ہے مقررہ ریٹ کی کوئی چیز لے اوراس کی قیمت دے۔ اور منہ سے کچونہ بولے۔ دوم : مقبوض علی سُوم الشراء بعنی قیمت معلوم کر کے دکان ہے کوئی چیز گھر دکھانے کے سئے لے گیا۔ بہند آئی تو جیے دید ہے ورنہ چیز لوٹادی۔

چوکھی چیز ۔۔۔ متعاقدین میں منازعت ختم کرنے والی اور دونوں پرعقد لازم کرنے والی فیصلہ کن چیز ۔۔ بیا

- ﴿ أُرْسَانِيَالِ ﴾

چیز تبدل مجلس بعنی متعاقدین کاایک دوسرے ہے جدا ہوتا ہے۔جس کا مذکرہ درج ذیل حدیث میں ہے:

صدیث — رسول الله مینالخه بینی نیم نے فرمایا: ''معامله بینی کے دونوں فریقوں کو (معامله فنیخ کرنے کا) اختیار ہے، اس کے ساتھی کی مرضی کے خلاف، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوں۔ مگر خیار شرط والی بینی ( اس میں تفرق ابدان کے بعد بھی مدت مقررہ تک بیج فتم کرنے کا اختیار ہاتی رہتا ہے) (مفکوۃ حدیث ۱۸۹)

تشریج: امام شافعی اور امام احمد رخم بهما الله کے نزدیک: خیار مجلس ثابت ہے بعنی فریقین کواس وقت تک معامد فنخ
کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدائہ ہول ۔ اور امام ابو حنیف اور امام ما مک رحم بهما الله کے نزدیک: خیار مجلس نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جب معاملہ طے ہوجائے ، اور سودایگا ہوجائے ، اور ایجاب وقبول متحقق ہوجا کیس یا تعاطی کی صورت یائی جائے تو نی لازم ہوگئی۔ اب ایک فریق کو سوداختم کرنے کا اختیار نہیں۔ بال با ہمی رضا مندی سے معاملہ نئے کیا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں:

مبادلہ میں کوئی ایسی فیصلہ کن چیز ضروری ہے جومتعاقدین کے حقوق کوایک دوسرے سے جدا کردے۔ لیتی میہ بات واضح ہوجائے کہ بیچ اہم شتری کی اور ثمن بائع کاحق ہو گیا۔ اور وہ چیز دونوں کا بیج ختم کرنے کا اختیار ختم کردے۔ کیونکہ بیچ میں ایسی فیصلہ کن چیز نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کو ضرر پہنچائے گا۔ اور مرایک اپنی چیز میں تصرف کرنے سے رکارہے گا، اس اندیشہ سے کہیں دوسر ابیج شتم نہ کردے۔

اور فیصلہ کن چیز ایجاب وقبول نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جوعقد پر رضا مندی اور بھے کے پختہ ارادے پر بھی دلالت کرتے ہیں اور معاملہ کوآخری شکل دینے پر بھی۔ کیونکہ مول تول اور بھاؤتاؤ کے لئے بھی ضروری ہے کہ کہ مقدار پر بعنی ثمن پر فریقین پختہ ارادہ ظاہر کریں۔ نیزعوا می محاورات میں اس سم کے الفاظ تھی رغبت کے پیکر ہوتے ہیں۔ پس بیا متیاز کرنا کہ کو نسے لفظ بھے کوآخری شکل دینے کے لئے بولے گئے ہیں اور کو نسے بھاؤتاؤ کے لئے: بہت مشکل ہے۔ پس ایجاب وقبول کے لئے بولے گئے ہیں ایر کو نسے بھاؤتاؤ کے لئے: بہت مشکل ہے۔ پس ایجاب وقبول کے لئے بولے گئے الفاظ کو امر قاطع نہیں بنا سکتے۔

ای طرح تعاطی کوبھی فیصلہ کن چیز نہیں بناسکتے۔ کیونکہ آ دمی بھی وہ چیز لیتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے تا کہ وہ اس چیز کو دیکھے بھالے اورغور کرے اگر پیند آئے تولے ورنہ چھوڑ دے۔ اور دوسرالینا خریدنے کے طور پر ہوتا ہے۔ اور لینے اور لینے میں امتیاز کرنا آسان نہیں۔ پس یہ چیز بھی امرقاطع نہیں بن سکتی۔

اورایسی چیز بھی فیصلہ کن نہیں ہوسکتی جو واضح نہ ہو، اور نہ کوئی کمبی مدت مثلاً ایک دن یا زیادہ امر قاطع مقرر کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بہت ہے سامان اس لئے خریدے جاتے ہیں کہ ان سے ہمدروز فائدہ اٹھایا جائے۔ پس اگر کوئی کمبی مدت امر قاطع مقرر کی جائے گی تو حرج واقع ہوگا۔

پس تین وجوہ سے جلس سے جدا ہونے کو فیصلہ کن امر مقرر کرنا ضروری ہے: اول: عرف وعاوت مدجاری ہے کہ متعاقدین

مودا کرنے کے گئے اکھنا ہوتے ہیں، اور فارغ ہوکر جدا ہوجاتے ہیں۔ دوم عرب وہم کی تنف گر وہوں کا جائزہ لیاجا کو سے بہلے یہ بات س سنے آئے گی کدا کم ٹوگ متعاقدین کے جدا ہونے کے بعد معاملہ تم کرنے کو ٹلم وہو رقر اردیے گا۔ سوم: ادکام شرعیداں طرح نہیں۔ البت اگر کوئی اپنی فطرت بدل لے تو وہ پہلے معاملہ تم کرنے کو بھی ناانصانی قرار دے گا۔ سوم: ادکام شرعیداں طرح نازل کئے گئے ہیں کے وام ان کو شنے ہی دل ہے تول کر لیں۔ چنا نے حدیث میں ای کوام وقاطع مقر رکیا گیا ہے۔
سوال: جب فیصلہ کن امر تبدل مجلس کو مقر رکیا گیا ہے تو سودا کمل ہونے کے بعداگر ایک شخص مجس ہے اٹھ جائے قو وہ جز بر ہونا چاہئے ۔ حالانکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا: 'فریقین میں ہے کہ گا' (مقنوۃ حدیث ہی جائز میں کہ وہ بر بر ہونا چاہئے کہ گا' (مقنوۃ حدیث ہیں اس کی ممانعت ہے۔ جو اب ناکہ کہ ہونے کے گئے کہ کا ' (مقنوۃ حدیث ہیں کہ انجا ہے۔ جو اب ناکہ حدیث ہیں کہ ان کو تی بر کہ ان کو تی ہونے ہیں ہونا تو وہ چیکے ہے کھسک جائے کی ممانعت ہے۔ ہونا ہوتا ہے کہ کہ کہ جائے کہ کہ انگرہ کی ہونے ہو گیا۔ کیونکہ شریعت نے خیار مجلس ترقی (غور وگر کرنے) کے لئے رکھا ہوتا ہو تا کہ انہوں کے سے کہ ہونہ ہوتا ہوتا کہ کہ ہوتا ہوتا کہ اگرہ وہ تی چھتائی ہوتو وہ تی شخ کر سے لیک خوص چیکے ہے کھسک جائے گاتو خیار کا مقعد ہی قوت ہوجائے گا۔ بلکہ متعاقدین کا فرض منصی ہے ہے کہ دونوں صبر وتوقت ہے کام لیں اور جو جدا ہووہ دومر سے کی نگا ہول کے سائے جدا ہوتا کہ اگرہ وہ تی ختم کر ناچا ہے تو کرسے۔

فائدہ (۱) — بیج میں دو چیزیں ہیں: تمامیت بیج اور گروم بیج۔ اس میں اختلاف ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں یا جدا ہوتی ہیں۔ احزاف مالکیہ اور طاہر یہ کے نزدیک ایک ساتھ رہتی ہیں۔ پھر ظاہریہ کے نزدیک اندان پر دونوں کا تحقق ہوتا ہے لینی جب متعاقدین ایک دوسرے سے جدا ہوں گاس دفت بیج تام بھی ہوگی اور لازم بھی۔ اور حفیہ اور مالکیہ کے نزدیک : ایجاب وقبول پر بیج حفیہ اور مالکیہ کے نزدیک : ایجاب وقبول پر بیج تام ہوتی ہوتا ہے۔ اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک : ایجاب وقبول پر بیج تام ہوتی ہوگی اول : اگر کوئی تام ہوتی ہے ، مگر لازم نہیں ہوتی لزدم تفرق اہران پر ہوتا ہے۔ اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک : سودا نہوں ہوا ہی ۔ پیر فریدی گئی۔ پھر سودا کھمل ہونے کے بعد تعرفی اور انہیں ہوا ہی ۔ پیر فریدی گئی ۔ پھر سودا کھمل ہونے کے بعد تعرفی ایمان سے پہلے ایک بائع کی اور شن مشتری کا ہے۔ اور انہم اربعے کے نزدیک : اس کو بیتی ہوا تھی دوم : سودا کھمل ہونے کے بعد تعرفی ابدان سے پہلے ایک فریق : دوسرے کی رضامندی کے بغیر وہ سودا شم نہیں کر سکا۔

اور خیار جلس میں اختلاف کی بنیاد انص بنی میں اختلاف ہے لیعنی فدکورہ روایات میں تفرق ابدان سے پہلے جس اختیار کا ذکر ہے: وہ اختیار تام ہے یا ناقص؟ بدالفاظ دیگر: بیتکم باب قضا ہے ہے یا باب دیانت سے؟ دواماموں کے نزد یک: بیر

- ﴿ (وَمَنْ وَرَبَالْيَازُ }

اختیارتام ہے لینی برفریق نیج فتم کرنے میں ڈکٹیٹر ہے۔ دوسراخواہ راضی ہو یانہ ہو؛ پہلائیج فتم کرسکتا ہے اور بیشری حکم ہے۔ قاضی بھی ای کے موافق حکم کرے گا۔ اور دواماموں کے فزد یک: بیاضی ایسی ہے بینی برفریق اپنے ساتھی کوراضی کرکے معاملہ فتم کرسکتا ہے، تنبانبیں کرسکتا اور بی حکم اخلاق ومروّت کے باب سے ہے بینی ایک فریق بی فتم کرتا جا ہے تو انسانیت کا نقاضا بیہ ہے کہ دوسرا راضی ہوجائے۔

پہلے فریق کے فرویک: تفرق ابدان کے ملاوہ ایک مرتبہ اختر اختر کہنے پر بھی خیار نتم ہوجاتا ہے بینی سودا کھل ہونے کے بعد ایک فخض دوسرے سے کہے: آپ سودے میں غور کرلیں۔ اگر پہندنہ ہوتو معاملہ نتم کرویں۔ دوسر اغور کرکے یا تو سودانتم کروے یا ہے کہ جھے سودا منظور ہے۔ بھر پیخف جس کوسودا پہند ہے۔ یہی بات دوسرے سے کہے۔ اور وہ بھی غور کرکے یا سودانتم کردے یا منظور کرے تو تنظ لازم ہوگئی۔ اور خیار مجلس فتم ہوگیا، اگر چہ وہ ایک دوسرے سے جدانہ عور کرکے یا سودانتم کردے یا منظور کرے تو تنظ لازم ہوگئی۔ اور خیار مجلس فتم ہوگیا، اگر چہ وہ ایک دوسرے سے جدانہ موت کو تا ہوئے ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے: البیند کا اسلام بنظر فا، او یقول احد ہما لصاحبہ: احتر: متعاقدین کو اختیارے جب تک دونوں جدانہ ہول یا ایک اپنے ساتھی ہے کہ ایسند کر! (بخاری صدیت ۱۰۵۹)

اس فریق کا ستدلال ظاہر نصوص ہے۔ روایات سے بہ ظاہریمی بات مفہوم ہوتی ہے کہ بیر خیارتام ہا ورخق لازم ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ بیمدت ترق می (غور وفکر کرنے) کے لئے ،اور فریقین میں منازعت ختم کرنے کے لئے اور دونوں پر عقد لازم کرنے کے لئے ہے۔

اور ہڑے دواماموں نے درج ذیل قرائن کی بناپر سے مجھا ہے کہ سے کم باب اخلاق سے ہاور سے خیار ناقص ہے:

ا - بخاری شریف میں حکیم بن حزام رضی امتد عنہ کی روایت میں ایک راوی جام کی روایت میں این ختار ثلاث مو او

ہی تین باراختر اختر کہنے تک خیار فنخ باتی رہتا ہے۔ فتح الباری (۳۳۳) میں حافظ رحمہ اللہ نے اس کو استی بی حکم قرار

دیا ہے۔ پس تین مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ کا حکم بھی استیابی ہے، ایک مرتبہ کے وجو بی حکم بونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

۲ سے ترفدی وغیرہ میں سندس سے حضرت عبداللہ بن عُم وکی روایت میں بیارشادم وی ہے: و لا یعدل له ان یُعارِق صحاحت محسیدة ان یَست قیل له : فریقین میں ہے کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اسپ سات اس اندیشہ ہوں؛ بچ فنخ موجو است کر سے گا (مشکلوۃ حدیث ۱۸۰۸) اِست قیائے ہو البیع کے معنی ہیں: بچ فنخ کرنے کی درخواست کر سے گا (مشکلوۃ حدیث ۱۸۰۸) اِست قیائے ہو البیع کے معنی ہیں: بچ فنخ کرنے کی درخواست کرنا۔ باب استفعال طلب کے لئے ہے۔ اور درخواست اس صورت میں کی جاتی ہے جب معالمہ میں دوسر نے فریق کا بھی پچھوشل ہو۔ اور دومر سے کا خل پہلے کے اختیار تاقع کی دلیل ہے۔

۳ — خیار مجلس کی روایت کے بنیا دی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما ہیں۔اوران کاعمل بخاری شریف ( حدیث ۲۱۱۲) میں بیمروی ہے کہ اُنھول نے حضرت عثان رضی امتدعنہ ہے ایک زمین کا سودا کیا۔سوداکھل ہوتے ہی ابن عمرًا لتے یا وَں لوٹے ، اور گھرے بابرنکل گئے تا کہ حضرت عثمان سوداختم ندکرویں۔ ابن عمرٌ نے ابیااس لئے کیا تھا کہ ان کوسودے میں فائدہ نظر آیا تھا۔ حالا تکہ حدیث میں ایسا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔اور بیربات جائز نہیں کہ راوی خوو ا پی روایت کروہ حدیث کے خلاف کرے۔اس لئے اس خیار کو باب اخلاق ہے قرار وینازیا وہ مناسب ہے۔ پھرا خلاقی معاملہ تفرق ابدان تک یا ایک باراختر اختر کہنے پرختم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بعد بھی اس کے درجات بیں۔جیسے تمین مرتبه اختر کہنے تک خیار کا باقی رہنا۔ درج ذیل دوروایتیں بھی ای سلسلہ کی ہیں: مہلی روایت — تر مذی نے میدروایت کی ہے کہ دوران سفرایک شتی میں دو شخصوں نے شام کے دفت ایک گھوڑے کا سودا کیا۔ صبح تھوڑے کا مالک پشیمان ہوا۔اس نے سوداختم کرنا جا ہا۔ دوسرا تیار نہ ہوا۔حصرت ابو برز ہ اسلمی رصنی القدعنہ بھی مستقیمیں ہتے۔آپ نے فرمایا۔''میرے خیال میں تم دونوں جدانہیں ہوئے۔ پس ایک فریق معاملہ فتم کرسکتا ہے''۔ حالانکہ شام ہے سبح تک دونوں کا ساتھ سماتھ رہنا عقل باورنبیں کرتی۔لامحالہ بیمراد ہوگی کہ ابھی فریقین نے اپنے اپنے عوض ے فائدہ نبیں اٹھایا۔اوروقت بھی زیادہ نبیں گذرا۔ پس اگرایک فریق معاملة تم کرنا جا ہتا ہے تو دوسرے کو تیار ہوجانا جا ہے۔ د وسری روایت \_\_\_ رسول القدیسی پیم نے ایک اعرابی کواونٹ بیجا۔ وہ اونٹ لے کرچلا گیا۔ ایک عرصہ کے بعد والپس آیا۔ اور کہنے نگا: یارسول اللہ! آپ نے مجھے بہجانا؟ آپ نے فرمایا:'' ہاں تم وہی ہوجس نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا؟!'' اس نے کہا: ہاں میں وبی بوں اور اب مجھے سودا منظور نبیں۔ آپ نے اونٹ واپس لے لیا اور اس کی رقم لوناوى \_صدق الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾ اوربيتك آبًا خلاق كاعلى بياند بربيس (سورة القلم آيت م) اور براے دواماموں کے نزدیک: فرکورہ صدیث لان کاح إلا بولی کے بیل کی ہے۔ اس صدیث سے باظاہر یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ ذکاح میںعورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں۔حالا نکہ دوسری روایت ہے عورت کا بھی حق ثابت ہے۔ بلکہ اس کاحق ولی ہے بھی زیادہ ہے۔اس طرح یہاں اس شخص ہے خطاب ہے جن کا ساتھی تفرقِ ابدان ہے پہلے سوداختم کرنا جا ہتا ہے۔اس خطاب ہے بھی بہ ظاہر یمی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر دوسراسوداختم کرنا جا ہے تو پہلے کا پچھی نبیس۔حالانکہ اس کاحق ہے جیسا کہ مستقبلدے تابت ہے۔ پس بیانداز خطاب اس فریق کا تعاون ہے جوسوداختم کرنا جا ہتا ہے۔ ر ہاا مرقاطع کا معاملہ: تو جس طرح تفرق ابدان امرقاطع ہوسکتا ہے اس طرح ایجاب وقبول ہے فراغ اور تعاطی بھی امر قاطع ہو سکتے ہیں۔ چنانچے ای پر حیاروں ائمہ کے نز دیک بھے تام ہوتی ہے۔ اور الفاظ اور الفاظ کے درمیان فرق کرنا ای طرح لینے اور لینے کے درمیان فرق کرنا بھی آ سان ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

کوفقہ کی کتا ہوں میں نہیں لیا گیا۔اگر فقہاءا سے تھم کو ۔ جس درجہ کا بھی وہ ہے ۔ فقہ کی کتا ہوں میں شامل کرتے توب بدگہ نی پیدا نہ ہوتی ۔ اور تفرق ہے تفرق اقوال مراد لیٹا خلاف ظاہر ہے۔

واعلم: أنه يحب في كل مبادلةٍ من أشياءً: عاقدَين، وعوضَيْن، والشيئ الذي يكون مظِنَّةً ظاهرةً لرضا العاقدين بالمبادلة، وشيئ يكون قاطعًا لمنازَعتهما، موجبًا للعقد عليهما.

ويُشترط في العاقدين: كونُهما حرين عاقلين، يعرفان اللفع والضرر، ويباشران العقد على بصيرة وتَثَبُّتِ.

وفى العوضين: كونهمامالاً يُنتفع به، ويرغّب فيه، ويُشُخُ به؛ غير مباح، ولا مالا فاندة معتداً بها فيه، وإلا لم يكن مما شرع الله لخلقه، وكان عبتًا، أو مرعيا فيه فائدة ضمنية، لايذكرها في الطاهر. وهذا أحدى المفاسد: لأن صاحبها على شرف أن لايجذ مايريده، فيسكت على خينة، أو يخاصم بغير حق توجّه له عند الناس.

وفيه ا يُعرف به رِضا العاقدين: أن يكونُ أمرًا واضحًا، يؤاحذ به على عيون الباس، ولايستيطع أن يُحيفُ إلا بحجة عليه. وأوضحُ الأشياء في مثل ذلك: العبارة باللسان، ثم التعاطي بوجه لايبقي فيه ريب.

قال صلى الله عليه وسلم: " المتبايعان: كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه، مالم يتفَرُّقا، إلا بيعَ الخيار"

أقول: اعلم أنه لابد من قاطع يُميز حقَّ كلِّ واحد من صاحبه، ويرفعُ خيارَها في رد البيع؛ ولولا ذلك لأضر أحدُهما بصاحبه، ولتوقَّف كلِّ عن التصرف فيما بيده، خوفاً أن يستقيلها الآخر.

وههنا شيئ آخر: وهو اللفظ المعسرُ عن رضا العاقدين بالعقد، وعزمهما عليه، والاجائز أن يُجعل القاطعُ ذلك: لأن مثلَ هذه الألفاظ يستعمل عند التراوُض والمساوَمَة؛ إذ لا يمكن أن يتراوَضا إلا باظهار الجزم بهذا القدر؛ وأيضا: فلسان العامَّة في مثل هذا: تمثال الرغبة من قلوبهم، والفرق بين لفظ دون لفظ حرجٌ عظيم.

وكذلك التعاطى: فإنه لابد لكل واحد أن ياخذ ما يطلبه على أنه يشتريه، لينظر فيه، ويتأمله، والفرق بين أخذ وأخذ غير يسير.

ولاجائز أن يكون القاطعُ شيئًا غيرَ ظاهر، ولاأجلاً بعيداً، يومًا فما فوقَه: إذ كثير من السَّلَع إنما يطلب لِيُنتفعَ به في يومه.

فوجب أن يُجعل ذلك: التفرُّقُ من مجلس العقد: لأن العادة جارية بأن العاقدين يجتمعان

للعقد، ويتفرقان بعد تمامه. ولو تفخّصت طبقاتِ الناس من العرب والعجم رأيتَ أكثرُهم يرون ردْ البيع بعد التفرق جورًا وظلمًا، لاقبلَه، اللهم! إلا من غَيَّرَ فطرتَه. وكذلك الشرائع الإلهية لاتنزل إلا بماتقبله نفوسُ العامة قبولاً أوَّلِيًا.

ولما كان من الناس من يتسَلَل بعد العقد، يرى أنه قد رَبِحَ، ويكره أن يستقبله صاحبُه، وفي ذلك قلب الموضوع، سجَّل النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن ذلك ، فقال: " و لا يحل له أن يفارق صاحبه، خشية أن يستقبله" فوظيفتُهما أن يكونا على رسلهما، ويتفرق كل واحد على عين صاحبه.

تر چمہ: اور جان لیس کہ ہرمباولہ میں چند چیز ہیں ضروری ہیں: (۱) دولین وین کرنے والے (۱) دوکون (۱) اور وہ چیز جو
مباولہ ہر عاقد مین کی رضامندگی کی واضح اختالی جگہ ہو(۱) اور وہ چیز جود ونوں کی منازعت ختم کرنے والی ، دونوں پر عقد لازم
کرنے والی ہو ۔ اور شرط کیا گیا ہے عاقد میں میں: دونوں کا آزاد (خود محتار) عقمند ہونا، دونوں نفع ونقصان کو جائے ہوں،
اور دونوں بھیرت اور فور وفکر سے معاملہ کریں ۔ اور ہوئے میں: (۱) دونوں کا ایسامال ہونا ہس سے نفع اٹھایا جا ہو، اور ان
کی ترغیب دی جاتی ہو، اور اس میں تخیلی کی جاتی ہو (۱) جو مباح نہ ہو (۱) اور ندایس چیز ہوجس میں کوئی تا بل لئاظ فائدہ شہو،
ور ندوہ چیز ان چیز وں میں ہے نہیں ہوگی جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے جائز کی ہے، اور ہوگا عقد لا حاصل (۱) یا کھوظ ہواس
میں کوئی ایس ختمیٰ فائدہ جس کا بہ ظاہر تذکرہ ف کیا جاتا ہو ۔ اور یہ ایک خرا لی ہے۔ اس لئے کہ عقد کرنے والے کو یہ خوف لگ
ر بتا ہے کہ وہ: وہ چیز نہ پائے جس کی اس نے امید با ندھ رکھ ہے۔ پس وہ غاموش رہے محروی کے ساتھ یا ایسے حق کے بغیر
ر بتا ہے کہ وہ: وہ چیز نہ پائے جس کی اس نے امید با ندھ رکھ ہے۔ پس وہ غاموش رہے مجروی کے ساتھ یا ایسے حق کے بغیر
بیجانی جاتی ہے یہ بات (شرط کی گئی ہے) ہے کہ وہ کوئی واضح امر ہو، جس کے ذریعہ وہ جاتھ کے لوگوں کے روبرو، اور نہ بیجانی جاتی ہو اس کے خود وہ کہ اجائے کوگوں کے دوبرو، اور نہ بیجانی جاتی ہو کہ کہا جائے کوگوں کے دوبرو، اور نہ بیجانی جاتی ہو کہ کہا کہائے کوگوں کے دوبرو، اور نہ بیجانی جاتی ہو کہ کہا کہ کوگوں کے دوبرو، اور نہ بیجانی جاتی ہو کہ کہا کہائے کوگوں کے دوبرو، اور نے بیجانی جاتی ہو کہ کہا کہائے کوگوں کے دوبرو، اور نہ بین چیز اس طرح ( کے معاملات ) میں: زبان کی تعییر لینی تو ل ہے۔ پھر لین اور دینا ہے اس طرح کہ معاملہ میں کوئی شک باتی شد ہے۔

(حدیث کے بعد) میں کہنا ہوں: جان لیں کہ کوئی ایسا فیصلہ کن امر ضروری ہے جو ہرایک کے تن کواس کے ساتھی کے حق ہدا کر سے جو ہرایک کے تن کواس کے ساتھی کے حق ہے جدا کر سے۔اور دونوں کا بڑے کولوٹائے کا اختیار ختم کر ہے۔اوراگریہ چیز نہیں ہوگی توان میں سے ایک دوسر سے کوضر رہنچ ہے گا۔اور یقیناً ہرایک تھمرار ہے گااس چیز میں تصرف کرنے سے جواس کے قبضہ میں ہے،اس اندیشہ سے کہ دوسرائے ختم کرنے کی درخواست کرے گا۔

اور یہاں ایک اور چیز ہے: اور وہ: وہ لفظ ہے جو ظاہر کرنے والا ہے معاملہ پر عاقدین کی رضامندی کو ، اور اس پر دونوں کے پختہ ارادہ کو۔اور نبیس جائز ہے کہ اس چیز کو فیصلہ کن امر بنایا جائے ،اس لئے کہ اس قتم کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں مول تول اور بھاؤتاؤ کرتے وقت۔ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں مول تول کریں مگر پختہ ارادہ ظاہر کرنے کے

€ لورزر باليكن ٥٠

ذر بعداس مقدار پر ۔ اور نیز: پسعوای گفتگواس تیم کے معاملات میں ان کی قبلی رغبت کا پیرمحسوں ہوتی ہے ۔ اور لفظ اور
لفظ کے درمیان فرق کرنے میں ہوا حرج ہے ۔ اورای طرح این اور دینا: پس بیٹک ضروری ہے ہرایک کے لئے کدوہ
اس چیز کو لے جس کا وہ خواہش مند ہے، ہایں طور کہ وہ اس کوخرید ہے گا، تا کہ وہ اس میں دیکھے اور اس میں غور کر ہے۔ اور
لینے اور لینے کے درمیان فرق کرنا آسان نہیں ہے ۔ اور نہیں جائز ہے کہ فیصلہ کن امر کوئی ایسی چیز ہوجو واضح نہ ہو، اور
نہیں مدت، ایک دن یا اس سے زیادہ ۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے طلب کئے جاتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا
جائے اس کے دن میں ۔ پس ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کن چیز مقرر کی جائے ۔ مجلس عقد سے جدا ہونا۔ اس لئے کہ عادت
جاری ہے کہ عاقد ین عسد کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں، اور تمامیت عقد کے بعد جدا ہوتے ہیں۔ اورا گرآ پ عرب و تجم کے
لوگوں کے طبقات کا جائزہ لیس تو ان میں ہے اگر کو دیکھیں گے کہ وہ جدا ہونے کے بعد بجعے کے فتم کرنے وظلم و بو رسیجھیے
ہیں، اس سے پہلے نہیں، اے اللہ اگر جس نے اپنی فطرت بدل دی ہو۔ اور اس طرح قوانین خداوندی نہیں نازل ہوتے
ہیں، اس سے پہلے نہیں، اے اللہ اگر جس نے اپنی فطرت بدل دی ہو۔ اور اس طرح قوانین خداوندی نہیں نازل ہوتے

اور جب لوگ معاملہ کرنے کے بعد کھسک جاتے تھے، ویکھا تھاوہ کہ یقیناس نے نفع پایا،اوروہ ناپہند کرتا تھا کہاں ہے اس کا ساتھی نیج فتم کرنے کے لئے کے،اوراس میں معاملہ برنکس ہوگیا تو نبی میلان کیے آئے اس کی قطعی طور پر ممانعت کردی۔ پس دونوں کا فرض نصبی ہے کہ دونوں صبر وتو قف کریں۔اور ہرایک جدا ہودوسر کی نگا ہوں کے سامنے۔ لغات: خاب (ش) خینہ قدم وم رہنا، نا کا مرہنا سنسٹے به:کسی چیز کے دیے بیس کنجوی کرنا تنبیت تقبینا: غور وقکرے جاننا تو او ضا: بھاؤتا وکرنا مشلا ایک کی جانب سے ایک قیمت کہی جائے اور دوسرے کی جانب سے کم کہی جائے۔

☆ ☆ ☆

یا نجویں ہات تمدّن کی خو بی ذرائع معاش کی عمد گی اور تقسم میں ہے

19

تدن کی خرابی سامان تعیش سے غیرمعمولی دلچیسی میں ہے

اگر کسی مملکت میں مثال کے طور پر دس ہزار انسان بستے ہوں تو ضروری ہے کہ نظام حکومت ان کے ذرائع معاش سے بحث کرے ۔ لوگوں کوا چھے اور ضروری ذرائع معاش اختیار کرنے کی ترغیب دے۔ اور برے ذرائع معاش سے

روکے۔ نیز کمائی کے طریقوں کی اس طری تقسیم کرے کہ ضرور یات زندگی کا ٹوٹا نہ پڑے۔ کیونکہ اگر مملکت کے اکثر

ہاشندے کاریگر یوں اور سرکاری مل زمتوں کو ذریع یہ معاش بنالیں گے اور بہت تھوڑے لوگ مویش پروری اور کھیتی ہاڑی

کریں گے تو لوگوں کی دنیوی حالت خراب ہوجائے گی ۔ لوگ ضرور یات زندگی کے لئے ترس جا کیں گے ۔ اورا گرلوگ

شراب سازی اور صنم گری کو ذریع یہ معاش بنا کیں گے تو یہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی کہ وہ شراب نوشی اور سنم پرتی

کریں ۔ پس لوگوں کی دنی حالت خراب ہوجائے گی ۔ اورا گرکمائی کے ذرائع اور کمانے والوں کو حکمت کے تقاضے کے

مطابق تقسیم کیا جائے گا ، اور ہرے ذرائع معاش پریا بندی عائد کی جائے گی تو لوگوں کی حالت ورست ہوگی ۔

ای طرح میدامر بھی تمدن کی خرابی کا باعث ہے کہ امراء: زیورات، پوشاک، تقیبرات، خور دونوش، عورتوں کے گدانہ بن اوران کے مانند چیزوں میں ولچیسی لیئے گیس۔ ایسی ولچیسی جوان معاشی تدبیرات نافعہ ہے بڑھی ہوئی ہوجن کے بغیر چرخ ہون اور جن پر عرب و جم کے لوگ مشتق ہیں۔ جب بیصورت حال بیدا ہوجائے گی تو لوگ مادی چیزوں ہیں تصرف کرنے کو ذرائع معاش بنالیس کے تاکہ میش پرستوں کی خواہشات پوری ہوں۔ ایس کچھ لوگ لونڈ یوں کو گانے ناچنا اور لذیذ دول بسند تھر کئے کی تعلیم دیں گے اور دوسرے: سونے کی چیزت آگیز ڈھلائی اور عمرہ ہیراتر اشی کریں گے اور چولوگ کو ایش کریں گے اور چیا گی اور عمرہ ہیراتر اشی کریں گے اور چھالوگ کی تیزت آگیز ڈھلائی اور عمرہ ہیراتر اشی کریں گے اور چیلوگ کی تیزت آگیز ڈھلائی اور عمرہ ہیراتر اشی کریں کے اور چیلوگ کی گیزوں اوران کی فقاش اور مصوری کریں گے ۔ اور جب لوگوں کا جم غفیران چیزوں کو ذرائع معاش بنالے گا تو کا شنکاری اور تھی رائوں کا میر میں گا۔

اور جب امراءان چیز ول میں وولت خربی کریں گے تو شہر کی ویگر مسلحین را نگاں ہوجا نمیں گی۔اوریہ چیز ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پر مثنا کا شتکاروں ، بیو پاریوں اور کاریگروں پر تنگی اور ان پر نیکسوں کی بھر مار تک پہنچو دے گی۔تا کہ ان ٹیکسوں سے امرا ، بیش کریں۔اوراس طرح مملکت تباہ ہوجائے گی۔ بروں سے بیخرا لی متوسط طبقہ میں منتقل ہوگ ۔ پھر سب کوعام ہوجائے گی۔اوریہ خرابی ایسی تیزی سے پھیلے گی جیسے ہوک (جنون سگ) سگر یدہ میں میں منتقل ہوگ ۔ پھر میں کریاں نہیں۔ بہتر اوریہ خرابی تو وہمتائی بیان نہیں۔

اور سیم طن روم وایران کے شہروں پر چھا گیا تھا۔ پس القد تعالیٰ نے نبی میں شکائیم کے دل میں سے بات ڈالی کہ اس کا علاج ماد و قساد کے ازالہ کے ذریعہ کیا جائے۔ چنا نچے رسول القد میں سینی نے فور کیا کہ بیخرا ہیاں کہاں سے بیدا ہوتی جیں۔ آپ نے ویکھا کہ ان کا سرچشمہ: گائے والی لونڈیاں ، ریشم ، ہیش قیمت کیڑے اور سونے کی سونے کے بدل کمی جیشی کے ساتھ خرید وفروخت ہے تا کہ ان سے زیورات ڈھالے جا کیں یا سونے کی اعلی درجہ کی چیزیں تیار کی جا کیں ، اورایسی بی اور چیزیں۔ چنا نچے آپ نے ان سب چیزوں کی ممانعت کردی۔

واعلم: أنه إذا اجتمع عشرةُ آلافِ إنسان - مثلًا - في بلدةٍ، فالسياسةُ المدنية تبحث عن مكاسبهم: فإنهم إن كان أكثرُهم مكتسبين بالصّناعات وسياسةِ البلدة، والقليلُ منهم

- ح (وَ وَرَبَالِيَوَرُ بِهِ الْمِيرُدِ عِ

مكتسبين بالرعى والزِّراعة، فسدحالُهم في الدنيا؛ وإن تكسَّبُوْ ا بِعُصَارة الخمر وصِناعة الأصنام، كان ترغيباً للناس في استعمالها على الوجه الذي شاع بينهم، فكان سببًا لهلاكهم في الدين؛ فإن وُزِّعت المكاسبُ وأصحابُها على الوجه المعروف الذي تُعطية الحكمةُ، وقُبض على أيدى المكتسبين بالأكساب القبيحة، صلُح حالُهم.

وكذلك: من مفاسد المدن أن يرغب عظماؤهم في دقائق الحلى واللباس والبناء والمطاعم وغَيدِ النساء ونحوِ ذلك، زيادة على ما تعطيه الارتفاقات الضرورية التي لابد للناس منها، واجتمع عليها عربُ الناس وعجمهم، فيكتسب الناسُ بالتصرف في الأمور الطبيعية، ليتأتى منها شهواتُهم، فينتصبُ قوم إلى تعليم الجواري للغاء والرقص والحركات المتناسبة اللسنيسنة؛ وأخرون: إلى الألوان المطربة في الثياب، وتصوير صور الحيوانات والأشجار العجيمة والتخاطيط الغريبة فيها؛ وآخرون: إلى الصَّياعات البديعة في الذهب والجواهر الرفيعة؛ وآخرون: إلى الأبنية الشامخة، وتخطيطها وتصويرها؛ فإذا أقبل جمَّ غفير منهم إلى هذه الأكساب أهملوا مثلها من الزراعات والتجارات.

وإذا أن فق عظماء المدينة فيها الأموال: أهملوا مثلها من مصالح المدينة، وجَرَّ ذلك إلى التضييق على القائمين بالأكساب الضرورية، كالزُّرَّاع والتُجَّار والصُّنَاع، وتضاعُفِ الضَّرائب عليهم وذلك ضررٌ بهذه المدينة، يتعذَى من عضو منها إلى عضو، حتى يعمَّ الكل، ويتجارى فيها كما يتجارى الكلبُ في بدن المَكُلُوْب؛ وهذا شرحُ تضررِهم في الدنيا؛ وأما تضررُهم بحسب الخروج إلى الكمال الأخروى، فغنيٌ عن البيان.

وكان هذا المرض قد استولى على مدن العجم، فنفث الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُدَاوِى هذا المرض بقطع مادّتِه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مظان غالبِيَّة لهذه الأشياء، كالقَيْنَاتِ، والحرير، والقسِّيَّ، وبيع الذهب بالذهب متفاضلاً لأجل الصِّيَاغاتِ، أو طبقاتِ أصنافه، وتحو ذلك. فنهى عنها.

ان کی دنیوی حالت خراب ہوجائے گی۔اوراگروہ کمائی کریں گے شراب نچوڑنے اورمور تیاں بنانے کے ذریعہ تویہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی ان کے استعمال کرنے کی اس طور پر جوان کے درمیان رائج ہے۔ پس یہ چیز دین میں ان کی ہواکت کا باعث ہوگی۔پس اگرتقسیم کئے جائیں ذرائع معاش اوران کواختیار کرنے والے اس معروف طریقہ پر جو حکمت مدنیہ دیت ہوگی۔پس اگرتقسیم کئے جائیں ذرائع سے کمائی کرنے والوں پر توان کی حالت درست ہوگی۔

اورائی طرح تمدن کی خرابیوں میں ہے ہے بات ہے کہ بڑے لوگ: زیورات، پوشاک، ہتمیرات، خوردونوش، محورتوں کی نعومت اوران کے مانند چیزوں کی باریکیوں میں رغبت کریں، اس ہے ذاکدرغبت جوضروری ارتفا قات کا تقاضا ہے، جن کے بغیرلوگوں کے لئے چارہ نبیں، اور جن پرعرب وعجم متفق میں، پس لوگ کمائی کرنے لکیں مادی چیزوں میں تصرف کرنے کے ذریعہ تاکہ ان ہے بڑے لوگوں کی خواہشات پوری موں ۔ پس آٹھیں پکھلوگ: باند یوں کوگانے ناپنے اور لذت آگیس دل پیند حرکتوں کی تعلیم دینے کے لئے، اور دوسرے: کیڑوں میں خوش کن رنگوں، اور حیوانات اور پہند یدہ درختوں کی تصویر کشی اور کیڑوں کی انوکس کے لئے، اور دوسرے: سونے اور قیتی میروں میں جبرت انگیز درختوں کی تصویر کشی اور دوسرے: سونے اور قیتی میروں میں جبرت انگیز درختوں کی تصویر کشی اور دوسرے: اور دوسرے نازگاں کردیں کا جم غفیران ذرائع

اور جب شبر کے برنے لوگ ان چیز وں میں دولت خرج کریں گے تو وہ شبر کے مصالح میں ہے ان کے ماند کو رائگاں کردیں گے۔اور یہ چیز پہنچائے گئ تکی کرنے کی طرف ضرور کی ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پر، جیسے کا شکار، تا جر اور کاریگر، اور ان پر ٹیکسول کی بجر مار کرنے تک ۔ اور یہ اس شہر کا ضرر ہے وہ اس کے ایک عضو ہے دوسرے عضو کی طرف متعد کی ہوگا، یبال تک کہ سب کو عام ہوجائے گا۔ اور سرایت کرے گا وہ ضرر مملکت میں جس طرح کئے کی دیوائی سرایت کرتے گا وہ ضرر مملکت میں جس طرح کئے کی دیوائی سرایت کرتی وضاحت ہے۔ اور رہا اخروی کمال کی طرف نکلنے کے اعتبار ہے نقصان پہنچنا تو وہ بیان سے بے نیاز ہے ۔۔۔ اور یہ بیاری عجم کے شہروں پر چھاگئی تھی۔ پس الفد تعالی نے اپنے نی سائٹ کی کے اس الزوری کی علی تی کریں اس کے مادہ کو ختم کرنے کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کی اس کے مادہ کو ختم کرنے کے دریعہ کی دریعات کے لئے والی لونڈیاں اور دیشم اور تھی کیٹر ہے اور سوئے کی اقسام کے اعلی دریعات کے لئے اور اس کے مائند چیزیں، پس آپ نے ای اس سے دوک ویا۔۔ اور اس کے مائند چیزیں، پس آپ نے ان سے دوک ویا۔۔ اور اس کے مائند چیزیں، پس آپ نے ان سے دوک ویا۔۔ اور اس کے مائند چیزیں، پس آپ نے ان سے دوک ویا۔۔ اور اس کے مائند چیزیں، پس آپ نے ان سے دوک ویا۔۔ اور اس کے مائند چیزیں، پس آپ نے ان سے دوک ویا۔۔

لغات:غَید: مصدر باب مع مخطوط کراچی کے حاشیہ میں اس کا ترجم نعومت لکھا ہے۔ زیادہ: مفعول مطلق ہے یو غب کا تقدیر عبارت د غبہ زائدہ ہے (سندگ) .....قسی کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۲۲۲:۲۲

- ﴿ وَكُوْرَ مِبَالْيِكُولُ ﴾

#### پاپ\_\_\_\_

#### ممنوع معاملات كابيان

#### مَبيِسر اورر بوا کی کلی حرمت کی وجہ

وہ معاملہ جس میں کسی مال کا ملنا ایسی شرط پر موتوف ہوجس میں جو تھم ہو یعنی شرط کے پائے جانے کا بھی امکان ہو،
اور نہ پائے جانے کا بھی: ایسا معاملہ میسر، تمار، خاطر ہ اور جُوا کہلاتا ہے۔ اور سقہ اور لاٹری وغیرہ اس کی مختلف صور تمیں
ہیں۔ بدالفاظ دیگر: وہ معاملہ جو تفع وضرر کے در میان دائر ہولینی یہ بھی اختال ہوکہ بہت سما مال مل جائے اور یہ بھی پچھ نہ ہیں۔ بدالفاظ دیگر: وہ معاملہ جو تفع وضرر کے در میان دائر ہولینی یہ بھی اختال ہوکہ بہت سما مال مل جائے اور یہ بھی پچھ نہ ہے۔
مطابق اصل خواہے ۔ اور ربوا کے لغوی معنی ہیں: زیادتی ،اضاف۔ اور اصطاباتی معنی ہیں۔ مگر شریعت نے دونوں کو ہالکلیہ جرام مطابق اصل قرض سے زائدادا کرتا ہے ۔ میسر اور ربوا میں آگر چہ پچھ فوائد بھی ہیں۔ مگر شریعت نے دونوں کو ہالکلیہ جرام کیا ہے۔ کیونکہ ان کے مضرات بہت زیادہ ہیں: شاہ صاحب فرماتے ہیں:

نجوا ایک باطل اور حرام معاملہ ہے۔ اس کے ذریعہ لوگوں کے اموال جھپٹ لئے جاتے ہیں۔ اور جو سے کا مدار جبالت ، ال کجی جنوٹی آرزو، اور فریب خوردگی کی چیروی پر ہے۔ یہی باتیں آدی کو بازی لگانے پر ابھارتی ہیں۔ اور جو سے کا تدن اور باجمی تعاون میں کچھ حصنہیں ۔ تدن کی ترقی بنیادی ذرائع معاش کو ترقی دیے میں ہے۔ اس سے لوگوں کو اسباب زندگی اور دوزگار فراہم ہوتا ہے۔ نیز لوگوں کی بہودی کمزوروں کو سبارا دیے میں ، اور حاجت مندوں کی دیکیبری میں ہے۔ اور نجوا کمزوروں کے خون کا آخری قطرہ بھی چوس لیتا ہے ۔ اور نجوا ہار نے والا اگر خاموش رہتا کے دیکیبری میں ہے۔ اور نجوا ہار نے والا اگر خاموش رہتا کے تھی وہ نون کا گھونٹ پی کررہ جو تا ہے۔ اور اگر دوسر نے فریق سے جھی اور حس میں وہ کرتا ہے تو اس کی کوئی نہیں سنتا۔ کیونکہ وہ ایسے نقصان کے لئے جھی اگر اگر تا ہے جو اس نے خودسر لیا ہے ، اور جس میں وہ اپنے ارادہ سے داخل ہوا ہے۔ اور جو بازی پالیتا ہے وہ جو سے کو نوشگوار معاملہ خیال کرتا ہے۔ اور آئندہ بردی بازی لگا تا ہے۔ اور حرص وآزاس کو اس برائی سے بازئیس آنے ویتے۔ مگر ایک دن اس برجی تا بی آکر رہے گی۔

اور قمار بازی کی جب عادت پڑجاتی ہے تو آ دمی اپنی ساری دولت لٹادیتا ہے، لیے چوڑے جھٹروں میں پیشس کررہ جا تا ہے اور تدن کوتر تی معاونت سے اعراض کرتے جا تا ہے اور جواری لوگوں کی معاونت سے اعراض کرتے ہیں۔ اور جواری لوگوں کی معاونت سے اعراض کرتے ہیں۔ جس پر تدن کی بہودی کا مدار ہے۔ عیاں راچہ بیان! مشاہدہ ان سب باتوں کی تصدیق کرے گا۔ کیا آپ نے کوئی قمار باز ایساد یکھا ہے جس میں یہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں!

ای طرح سود بھی حرام اور باطل معاملہ ہے۔سود: وہ رقم ہے جوقرض لینے والامقررہ شرط کےمطابق اصل قرض کے



علاوہ ادا کرتا ہے۔ کیونکہ عام طور پراس شم کا قرض لینے والے مجبور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقررہ وقت پر وہ لوگ قرض کی ادا نیگی نہیں کر پاتے۔ پس وہ أو نے بے أو ونا ہوجاتا ہے۔ جس سے پیچھا چیئران ناممکن ہوجاتا ہے۔ اور سودی کاروبار میں لیم چوڑے مناقشات اور طویل مخاصمتوں کا بھی اختال ہے۔

اور جب اس طرح زریدا کرنے کی ریت چل پڑتی ہے تو لوگ بنیادی ذرائع معاش: کھیتاں اور کاریگریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ مثل مشہور ہے: جب رونی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں!اور سود میں تین برائیاں تو تنظیمین ہیں: ایک: سود کے حساب میں بال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ دوسری: سود کا پبید پبید وصول کیا جاتا ہے۔ ذرار عایت نبیس کی جاتی ۔ تبیسری: سودگ کاروبار میں سب سے زیادہ جھگڑے ہوئے ہیں۔

اور جُوااورسودایک طرح کا نشه ہیں۔ جب ان کی ات پڑجاتی ہے تو پچنا دشوار ہوجاتا ہے۔اور کمائی کرنے کے بیہ دونوں طریقے اُن ذرائع معاش کے سراسر خلاف ہیں، جن کواللہ تعالی نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔اوراس شم کی چیڑوں میں جن میں پچھ فا کدے اور ہڑے اندیشے ہوں: اختیار شریعت کا ہے کہ چاہتو اس کے جواز کے لئے کوئی حد مقرر کرے: اس سے کم کی اجازت و ہے اور زائد کی شخت ممانعت کروے یا فوائد کو نظر انداز کر کے کلی ممانعت کروے۔ اور جُوااورسود دونوں کا عربوں میں عام رواج تھا۔اوران کی وجہ سے ایسے ہڑے مناقشات اور لڑائیاں کھڑی ہوئی شخیں جن کی کوئی نہایت بی نہیں تھی۔اور جب ان کا چہکا پڑجاتا ہے تو آ دی تھوڑے پر صربہیں کرسکتا۔ زیادہ کی ہوس دامن گیر ہوجاتی ہے۔اس لئے مناسب اور بہتر بات یہ تھی کہ دونوں میں جوقع وفساد ہے اس کو چیش نظر رکھا جائے اور ان کے برائے نام فوائد ہے صرف نظر کر لی جائے۔اور دونوں سے کی طور پر روک دیا جائے۔

#### ﴿ البيوع المنهي عنها ﴾

اعلم: أن الميسِر سُختُ باطل، لأنه اختطاف لأموال الناس منهم، معتمدٌ على اتباع جهل وحرص وأمنية باطلة وركوبِ غرر، تبعثه هذه على الشرط، وليس له دخل في التمدن والتعاون، فإن سكت المغبولُ سكت على غيظٍ وخيبة، وإن خاصم خاصم فيما التزمه بنفسه، واقتحم فيه بقصده، والغابِنُ يستلذُه ويدعوه قليلُه إلى كثيرة، ولايَذَعُه حرصُه أن يُقلِع عنه، وعما قليل تكون البَرَة عليه!

وفى الاعتباد ما ال إفساد للأموال ومناقشات طويلة، وإهمال للارتفات المطلوبة، وإعراض عن التعاون المبنى عليه التمدن؛ والمعاينة يُغنيك عن الخبر، هل رأيت من أهل القمار إلا ماذكرناه؟



وكذلك الربا — وهو القرض على أن يؤدّى إليه أكثر أو أفضلَ مما أخذ — سحتٌ باطل، فإن عامّة الممقترضين بهذا النوع هم المفاليس المضطرون، وكثيرًا ما لايجدون الوفاء عند الأجل فيصير أضعافا مضاعفة، لايمكن التخلص منه أبدا، وهو مظنة لمناقشات عظيمة وخصوماتٍ مستطيرة.

وإذا جرى الرسم باستنماء المال بهذا الوجه أفضى إلى ترك الزِّراعات والصَّناعات التي هو أصول المكاسب، والاشيئ في العقود أشدَّ تدقيقاً واعتباءً بالقليل وخصومةً من الربا.

وهذان الكسبان بمنزلة السُكر، مناقضان لأصل ما شرع الله لعباده من المكاسب، وفيهما تُبحّ ومناقشة، والأمر في مثل ذلك إلى الشارع: إما أن يَضرب له حدًا يُرخَصُ فيما دونه، ويُغَلَّظُ النهي عما فوقَه، أو يُصَدَّعنه رأسا.

وكان الميسر والربا شائعين في العرب، وكان قدحدث بسببهما مناقشات عظيمة لا انتهاءَ لها ومحاربات، وكان قليلهما يدعو إلى كثيرهما، فلم يكن أصوب ولا أحقَّ من أن يُرَاعىٰ حكمُ القبح والفساد موفَرًا، فَينهي عنهما بالكلية.

ترجمہ وہ معاملات جن ہے روکا گیا ہے: جان لیس کے جواحرام باطل ہے۔ اس لئے کہ وہ لوگوں کے اموال ان عرجمہ وہ معاملات جن ہے۔ وہ ان لیس کے جبالت اور الای اور اس لئے کہ وہ ) بھر وہ ہے جبالت اور الای اور باطل اربان اور فریب پر سوار کرنے کی پیروی پر۔ ابھارتی بیل اس کو میصفات بازی لگانے پر۔ اور جوے کا پیکھ دخل نہیں مدنیت اور معاونت بیل ۔ لیس اگر بار نے والا خاموش رہتا ہے تو عصداور محروی کے ساتھ خاموش رہتا ہے۔ اور اگر جھڑا کرتا ہے تو اس نقیصان میں جھڑا کرتا ہے تو اس نقیصان میں جھڑا کرتا ہے وہ اس نقیصان میں جھڑا کرتا ہے وہ اس کو بیل جھڑا کہ اس کو سے دور اس کے تعدور میں وہ اپنی اس کو اس کے زیادہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور نہیں چیور ٹی اس کو اس کی لایج کہ کہ وہ اس کو مزید اس کو اس کے زیادہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور نہیں چیور ٹی اس کو اس کی لایج کہ کہ وہ اس کے باز آئے ۔ اور بہت جلد پیچھتا وا اس پر بڑے گا ۔ اور اس چیز (جو ہے ) کی عدت بنا لینے میں دولت کی ہربادی اور طول بل جھڑے اور مطلوبات کو رائگاں کرتا ہے۔ اور اُس چیز (جو ہے ) کی عدت بنا لینے میں دولت کی ہربادی اور طول بل جھڑے اور مطلوبات کے دار گا آپ نے قمار بازوں میں ہے تی کود یکھا ہے، بھروبیا جو بہت اور اُس خواس نے تی کود یکھا ہے، بھروبیا ہو بہت اور اُس خواس نے تی کود یکھا ہے، بھروبیات نے ہو اس خواس نے اس خواس نے تی دور بار باوہ اوا تی تو میں لرپاتے میں مورد وقت پر۔ پس سود چندور چند ہوجواتا ہے۔ جس سے رستگاری بھی بھی ممکن نہیں جوتی ہیں اور بار بارہ وا وا تی تی من قشات اور مورد نیا جات من قشات اور طویل مخاصمت کی رہت چل پڑتی ہوتے کی رہت چل پڑتی ہوتے کی من قبال اور کی اور کیا کا مورد کی اور کیا گا کہ کو کیا گا کہ کا کہ کو کیا گا کہ کا کہ کو کیا گا کہ ک

کے چھوڑنے تک پہنچ ویت ہے جو کہ بنیادی ہینے ہیں۔اور معاملات میں کوئی چیز نہیں ہے باریکیاں نکالنے میں زیادہ سخت، اورتھوڑے کا اہتمام کرنے میں زیادہ اور جھٹڑے کے امتیارے زیادہ سودے ۔۔۔۔۔ اور بیددونوں کمائیاں بمنزلہ نشہ میں۔ دونوں ان ذرائع معاش کی بنیاد کے سراسر خلاف ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔اور دونوں میں قباحت اورمناقشہ ہے۔اوراس منتم کی چیز میں شارع کواختیار ہے: یا تووہ اس کے لئے کوئی حدمقرر کرے،اور جواس حدیے کم ہواس کی اجازت دے،اور جواس سے زیادہ ہواس کی شخت ممانعت کرے یاس سے ساس سے روک دے۔ اور جواً اور سود دونوں عرب میں رائج نتھے۔اوران کی وجہ ہے ایسے بڑے مناقشات اورلڑ ائیاں پیدا ہوتی تھیں جن کی کوئی انتہائبیں تھی۔اوران دونوں کا تھوڑ اان کے زیادہ کی طرف بلاتا ہے۔ پس نبیس تھلذیا دہ درست اور نہ زیا دہ حقدار

اس سے کہ کچوظ رکھا جائے جنح وفساد کا حکم کامل طور ہرِ ،اوران دونوں سے کلی طور پر روک دیا جائے۔

# ر با کی قتمیں اوران کی حرمت کی وجہ

ر ہاکی دوسمیں ہیں: حقیق (اصلی) ربااور حقیقی برجمول یعنی اس کے ساتھ کی اہوار ہا:

حقیقی ریا: قرضوں میں ہوتا ہے۔زمانہ جا ہلیت میں اس ریا کارواج تھا۔اورقر آن میں براوراست اس کی ممانعت کی گئی ہے۔

حرمت کی وجہ: حقیقی ربا کی حرمت کی وجوہ ابھی بیان کی جاچکی ہیں کہ بیر با موضوع معاملات کے خلاف ہے۔ معاملات میں فریقین کا فائدہ ملحوظ ہوتا ہے۔اورسودی قرض میں ایک ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔زمانۂ جاہلیت میں اس ریا کا چکن تھا۔لوگ اس میں بُری طرح تھنے ہوئے تنھے۔اوراس کی وجہ سے تھلنے والی لڑائیاں شروع ہوگئی تھیں۔اور میدر با ا بك طرح كانشة تقا، جس كاتفور ازياده كي طرف بلاتا تقاراس ليّن ضروري مواكراس كابالكليد سدّ باب كرديا جائيه اس کے بارے میں قرآن کریم میں بخت وعیدیں نازل ہوئمیں اوراس کا قلع قبع کردیا گیا۔

د وسرى قسم: زيادتى والارباب\_اوراس كى حرمت كى بنياد بيمشهور صديث ب:

حدیث --- حضرت عباوة بن الصامت رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله مطالعة بين منے قرما يا: "سونے كى بج سونے کے بدلے، اور جاندی کی جاندی کے بدلے، اور گیہوں کی گیہوں کے بدلے، اور بھو کی بھو کے بدلے، اور تھجور کی تھجورے بدلے ،اورنمک کی نمک کے بدلے: میسان ، برابراور دست بدست بونی جائے۔اور جب بیاجنا س مختلف مول توجس طرح حام و جيو - بشرط يكه لين دين دست بدست مو" (رواه سلم مخلوة حديث ١٨٠٨)

اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت میں بیاضا فدے کہ جس نے زیادہ دیایا زیادہ طلب کیا تو اس نے

ے (بدفائدہ اورنوٹ کتاب میں ہیں)

سودي معامله كيا\_اس ميس لينے والا اور وينے والا برابر ميں (رواه مسم مشكوة حديث ٥٨٠٩)

تشریخ: نذکور داشیائے سنۃ میں ہے اگر کسی جنس کا ای جنس ہے تبادلد کیا جائے ،مثلاً گیہوں کے بدلے گیہوں لئے جا کمی تو دونوں مون ہے برابراور دست بدست ہونے چا بکیں۔ کی بیشی اورا دھار سود ہے۔اور زیادتی رہا افعنسل (زیادتی والاسود) ہے۔اورا دھار ہی سود ہے۔اور دونوں میں اضافت بیانیہ ہے لینی بیزیادتی اورا دھار ہی سود ہے۔ البتہ الراجناس مختلف ہوں مثلاً: گیبوں کے بدلے بولے جا کیس تو کی بیشی ورست ہے۔ اب رہا افضل کا تحقق ندہوگا۔ البتدا ہے جس بین دیست ضروری ہے، ورندر بالنسینہ کا تحقق ہوگا۔

سوال: جب حقیق رہا قرضوں والارہا ہے۔ اوراشیائے ستہ میں زیادتی حقیق رہائے ساتھ کتی ہونے کی وجہ سے مجازارہا ہے تواس کورہائیں کہنا جا ہے۔ اس کی قباحت کے لئے سالخاتی کافی ہے۔ جیسے حدیث میں ملم دین حاصل کرنے کے لئے نکلنے کو فعی مسببل اللہ کہا گیا ہے (مقنو قصدیٹ ۲۲۰ کتاب انعلم) مگر علم دین کی تحصیل کے لئے سنرکون جہاد' مہیں کہ جاتا ہے۔ نہ جہادوالے فضائل اس کے لئے فابت کئے جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لئے بدائی ہی کافی ہے۔ مہیں کہ جاتا ہے۔ حالا نکداس رہا کا درجہ زیادتی والے رہائے بعد ہے۔ اس طرح اموال ربوریہ میں ادھار معاملہ کور ہا النسید کہا جاتا ہے۔ حالا نکداس رہا کا درجہ زیادتی والے رہائے بعد ہے۔ پس اس کی وجہ کیا ہے؟
پس اس کو بھی رہائیں کہنا جا ہے۔ حالا نگدا حادیث اور کتب فقد میں دونوں کور ہا کہا گیا ہے۔ بس اس کی وجہ کیا ہے؟
جواب فضل (زیادتی) کو تعلیظ کے طور پر اور حقیقی سود کے مشابہ قرار دیتے ہوئے رہا کہا گیا ہے بعنی اس سے تئی صعلوم جواب فضل (زیادتی کیا ہی ہے۔ جیسے لوگ نجومی کو کا بہن کہتے ہیں۔ حالا نکہ کا بہن وہ ہے جو جنوں سے ہا تیں معلوم کر کے آئندہ کی خبر میں دیتا ہے۔ اور نجومی بھی آئندہ کی جبر سے دیا ہے۔ اور نجومی بھی آئندہ کی ہا تیں بتلا تا ہے۔ اس لئے اس کو کا بہن کہتے ہیں۔ مار جونگ نہیں گیا تیں بتلا تا ہے اس لئے اس کو کا بہن کہتے ہیں۔

قا کدہ: یہاں ہے حدیث: لارباً الا فی السینۃ کے معنی بھی واضح ہوجاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث (نبر ۱۹۸۸) ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، رباصرف اوھار میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اموال ربویہ میں فضل (زیادتی) سور نہیں۔ صرف اوھار سوو ہے۔ جبیبا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کو یہ دسوکا گا تھا۔ وہ وست بدست بیخ کی صورت میں اتحاد جنس کی حالت میں بھی کی بیشی کو جائز کہتے تھے۔ بعد میں حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ نے ان کی بین غلط نبی وور کی۔ جنس کی حالت میں بھی کی بیشی کو جائز کہتے تھے۔ بعد میں حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ نے ان کی بین غلط نبی وور کی۔ بلکہ ربا النسید کی قباحت ذبی نشین کرنے کے لئے حصر کیا گیا ہے کہ اوھار کو معمولی نہ سمجھا جائے بہی تو ربا ہے۔ ای طرح ربا الفضل کی شناعت واضح کرنے کے لئے جقیقی سوون ہونے کے باوجوواس پر سود کا اطلاق کیا گیا ہے۔ نفشل کو مجاز آر با کہنے کی یہ وجہ شروع میں تھی۔ بعد میں شریعت میں فضل پر (بلکہ اوھار پر بھی) اس کشرت سے ربا کا اطلاق ہونے لگا کہ یہ معنی بھی حقیقت بشرعیہ بن گئے۔ یعنی اب شریعت میں میہ اطلاق مجازی نہیں ، بلہ حقیق

دوسری سم کے رہا کی حرمت کی وجہ: یہ ہے کہ اللہ تعانی کورفا ہیت بالغہ یعنی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پندئیں۔

یونکہ جوشخص بہت او نچے معیار کی زندگی گذارے گا وہ طلب و نیا میں زیادہ منہ بک ہوگا۔ اور اس کے بعقد رآخرت ہے فاقل ہوگا ۔ اور اسلی معیار زندگی کا تقاضا ہیہ ہے کہ ہم چیز بڑھیا ہے بڑھیا اور اعلی معیار کی استعمال کی جائے۔ گیہوں اعلی فتم بی کا کھایا جائے ، کھجوریں اعلی شم بی کی کھائی جائیں۔ سونا اور چاندی اعلی معیار بی کی استعمال کی جائے۔ جس کی عملی صورت یہی ہو تو وہ زیادہ مقدار میں دیکر اس کے صورت یہی ہو تی ہو تی وہ زیادہ مقدار میں دیکر اس کے بدلے میں اعلی ورجہ کی چیز شہو، بلکہ معمولی ورجہ کی ہو تو وہ زیادہ مقدار میں دیکر اس کے بدلے میں اعلی ورجہ کی چیز شہو، بلکہ معمولی ورجہ کی کا اعلیٰ معیار برقر اردکھا جائے۔ اس لئے بدلے میں اعلی ورجہ کی چیز شہو کے ذریعہ مواس پر قرار دکھا جائے۔ اس لئے کی اور جنس واحد میں جید وردگی کا تفاوت اندو کردیا۔ تا کہ ہر شخص جو پچھاس کو میسر ہواس پر قناعت کرے۔ اور رئیسان مقات سے نے۔ یہ طاحد ہے۔ اب تفصیل پڑھیس:

ر باالفصل کی تحریم کی وجہ: یہ ہے کہ امتد تعالی رفاجیت بالغہ یعنی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پہند نہیں فر ماتے۔ جیسے ریشم کالباس پہننا۔ کھانے پینے میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا۔ اور سونے کا بڑا زیور جیسے کنگن، پازیب اور گلوبند پہننا۔ کیونکہ بیسا مان زندگانی: و نیاطلبی میں شب وروز انہاک، اسباب زندگی میں باریکیاں نکا لئے اور ان میں گہرائی میں اثر نے کامختاج بنا کررکھ دیتے ہیں۔ اور د نیامیں اتنی مشغولی تباہ کن اور جہنم کے سب سے نیخے طبقہ میں پہنچ نے والی ہے۔ اور لوگوں کے سوچ و چارکود نیا کے ظلمانی تصورات کی طرف پھیرنے والی ہے۔

اور آسودگی کی حقیقت: ہر چیز املی معیار کی جا بنا،اورردی ہے اعراض کرنا ہے۔ یعنی آسودہ حال کواچھی چیز بھاتی ہے اور معمولی چیز پہندنہیں آتی۔

اورا نتبانی درجہ کی آسود گی:ایک ہی جنس میں جیداورردی کا انتہار کرنا ہے بیعنی مثال کے طور پراعلی درجہ ہی کا گیہوں کھایا جائے ہمعمولی درجہ کے گیہوں کو ہاتھ نہ انگایا جائے۔

اوراس کی تفصیل: یہ ہے کہ اشیائے خور دنی میں ہے کسی نہ کسی خوراک کے ذریعہ زندگی بسر کرنے کا سامان کرنا، اور فقد (سونے چاندی) میں ہے کسی نہ کسی نفتہ کو اپنا نا ضروری ہے۔ ان کے بغیر زندگی کا پہتا نہیں گھوم سکتا۔ گرتمام اشیائے خور دنی اور تمام نفقو دکی طرف حاجت میکساں ہے۔ کوئی خاص خوراک اور نفتہ خروری نہیں ۔۔۔ البتہ دومحتلف چیزوں میں مبادلہ ناگڑ رہے۔ یہ چیزار تفاقات کی بنیا دوں میں ہے ہے (تفصیل کے لئے دیمیس رحمۃ اللہ اللہ ۵۵ کا مگر ایک چیز کا جاول دوسری و لیسی بی جیز استفاقات کی بنیا دوں میں ہے ہے (تفصیل کے لئے دیمیس رحمۃ اللہ اللہ ۵۵ کا مرتی ہو ۔ ضروری نہیں ہے۔ گربایں بمدلوگوں کے مزاجوں اور عادتوں کے دوسری و لیسی بی چیز ہے۔ اور ہم نے بلند کیا ہے ان کا مامان زندگائی دنیوی زندگی میں بانٹا ہے۔ اور ہم نے بلند کیا ہے ان کو ایک ارشاد فر و و یا ہے: '' ہم نے ان کے درمیان ان کا سامان زندگائی دنیوی زندگی میں بانٹا ہے۔ اور ہم نے بلند کیا ہے ان کو ایک

دوسرے پردرجات میں تا کہ ان کا ایک دوسرے ہے کام لیتار ہے ' یعنی کوئی فنی ہے کوئی فقیر۔اورغنی چاول اور گیہوں کھا تا ہے اور سونے کا زیور پہنتا ہے، اس لئے اگرغنی کے پاس بو اور سونے وادر چاندی کا زیور پہنتا ہے، اس لئے اگرغنی کے پاس بو اور سونے سے بدلے، تا کہ اس کا معیار زندگی برقر ارر ہے۔اورفقیر کے چائی گیہوں اور سونے سے بدلے، تا کہ اس کا معیار زندگی برقر ارر ہے۔اورفقیر کے پاس گیہوں اور سونا ہے تو اس کوبھی ضرورت ہے کہ بو اور جاندی سے بدلے، تا کہ زیادہ دنوں تک اس کا کام جلے۔ پس غیر جنس سے تبادلہ اشیاء کی ضرورت ہے۔

گرمثال کے طور پرچاول اور گیبوں کی انواع میں امتیاز کرنا اور ان میں ہے بعض کو بعض پرتر جج وینا یعنی اعلی قتم ہی کا گیبوں کھانا، ای طرح سونے میں باریک باتوں کا اور اس کی معد نی حالت کے درجات (CARATS) کا امتیار کرنا: تو یہ مسلمت خداوندی نے مشرفین اور اعاجم کی عاوت ہے۔ اور اُن چیزوں میں دور تک جانا دنیا کی گہرائی میں اتر نا ہے۔ پہمسلمت خداوندی نے فیصلہ کیا کہ اس کا دروازہ بند کر ویا جائے۔ چنا نچ ہم جنس میں زیادتی اور ادھار کو ترام کردیا۔ اور جیدوردی کا تفاوت افوکر ویا۔ فیصلہ کیا کہ ان کا کہ واقعی ضرورت ہے ہم جنس ہے تبادلہ کی ضرورت پیش آئے۔ مثلاً ایک کسان کے پاس معمولی گیبوں نے اور وہ جیداورردی کا تفاوت بھی طوظ رکھنا چا ہتا ہے تو اس کی راہ ہے کہ دو ہیں اور اس کو ہونے کے لئے عمولی گیبوں نفذ کی کو بچ دے پھراس رقم ہے محمد گیبوں خرید لے بجیبا کہ آگے آر ہا ہے۔ مفاکدہ حدیث جیدھا ور دینھا سواء ثابت نہیں ۔ مگراس کا مضمون سے گا حادیث ہے تا بر نہیں۔ اس کی تفصیل آگ فاکہ دو الکہ والا والی و نحو ھا کے عوان کے تھے آئے گی۔ جمہور کے نزدیک برداز یور بھی جائز ہے۔ کا مرف فی اللہ اس والزینة والا وانی و نحو ھا کے عوان کے تھے آئے گی۔ جمہور کے نزدیک برداز یور بھی جائز ہے۔ کا مرف فی اللہ اس والزینة والا وانی و نحو ھا کے عوان کے تھے آئے گی۔ جمہور کے نزدیک برداز یور بھی جائز ہے۔ کا مرف فی دیمۃ اللہ اس والزینة والا وانی و نحو ھا کے عوان کے تھے آئے گی۔ جمہور کے نزدیک برداز یور بھی جائز ہے۔ کا مرف

واعلم: أن الرباعلي وجهين: حقيقي ومحمولٌ عليه:

أما الحقيقي: فهو في المديون، وقد ذكرنا: أن فيه قلبًا لموضوع المعاملات، وأن الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية أشد انهماك، وكان حدث لأجله محاربات مستطيرة، وكان قليلُه يدعو إلى كثيره، فوجب أن يُسَدُّ بابُه بالكلية، ولذلك نزل في القرآن في شأنه مانزل.

والثانى : ربا الفضل: والأصل فيه الحديث المستفيض:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة بالفضة والبُرُ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مِثْلًا بِمِثْلٍ، سواءً بسواء، يدًا بيدٍ، فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ".

وهو مسمى بالربوا تغليظا وتشبيها له بالربا الحقيقي على حدّ قولِه عليه السلام:" المنجّم كاهن" وبه يُفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم:" لاربًا إلا في النّسِينَةِ"

ثم كثر في الشرع استعمال الربا في هذا المعنى حتى صار حيقيقة شرعية فيه أيضا، والله أعلم. وسر التحريم: أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة، كالحرير، والارتفاقات المُحوجة إلى الإمعان في طلب الدنيا، كآنية الذهب والفضة، وحُليَّ غير مُقطع من الذهب، كالسوار والنخلخال والطوق؛ والتدقيق في المعيشة، والتعمن فيها، لأن ذلك مُرْدٍ لهم في أسفل السافلين، صارت لأفكارهم إلى ألوان مظلمة.

وحقيقة الرَّفاهية : طلب الجيد من كل ارتفاق، والإعراضُ عن ردينه. والرفاهية البالغة : اعتبار الجودةِ والرداء ة في الجنس الواحد.

وتفصيل ذلك: أنه لابد من التعيش بقوتٍ مَا من الأقوات، والتمسّك بنقد مًا من القود، والمحاجة إلى الأقوات جميعها واحدة، ومبادلة إحدى القبيلتين بالأخرى من أصول الارتفاقات التي لابد للناس منها، ولاضرورة في منادلة شيئ بشيئ يكفى كفايته، ومع ذلك فأوجب اختلاف أمزجتهم وعاداتهم أن تتفاوت مراتبهم في السعيش، وهو قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعَيْشتهُمْ في الْحِيَاة الدُّنْيَا، ورَفْعًا بِعُضَهُمْ فوْق بعض درجاتِ لَيتّخِذَ بَعْضُهُمْ بعضًا شُخريًا ﴾ فيكون منهم من يأكل الأرز والحنطة، ومنهم من يأكل الشعير والذرة، ويكون منهم من يتحلى بالذهب، ومنهم من يتحلى بالفضة.

وأما تنمينُ الناس فيما بينهم بأقسام الأرزّ والحنطة مثلاً، واعتبارٌ فضل بعضها على بعض، وكذلك اعتبار الصّناعات الدقيقة في الذهب، وطنقات عيّاره، فمن عادة المسرفين والأعاجم، والإمعالُ في ذلك تعمُّقٌ في الديا، فالمصلحةُ حاكمةٌ بسدٌ هذا الباب.

مرجمہ، اور جان لیں کے سود کی دو تشمیں میں حقیقی اور اس پر اا دا ہوا ۔۔۔ رہا تقیقی: تو وہ قرضوں میں ہے۔ اور ہم پہنے بیان کر چکے میں کہ(۱) اس میں معاملات کے موضوع کوالٹ دینا ب(۲) اور بیا کہ لوگ زمانۂ جا بلیت میں اس میں بری طرح منہ کہ تنے (۳) اور اس کی وجہ ہے پھیلنے والی لڑائیاں پیدا ہوئی تھیں (۳) اور اس کا تھوڑ اس کے زیادہ کی طرف بلاتا تھا۔ پئی ضروری ہوا کہ اس کا وروازہ بالکلیہ بند کردیا جائے۔ اور اس وجہ سے قرآن میں اس کے بارے میں ٹازل ہوا جونا زل ہوا۔

اور دوسری شم، عوش سے فی لی زیادتی والاسود ہے۔ اور بنیاداس میں مشہور صدیث ہے (سوال کا جواب) اور وہ مرک شم عوش سے فی لی زیادتی والاسود ہے۔ اور بنیاداس میں مشہور صدیث ہے آپ سان الله کے ارشاد اور وہ زیادتی رہا نام رکھی گئی ہے تغلیظ کے طور پر اور اس کور بوا تقیقی کے ساتھ مشاہر تھم راتے ہوئے۔ آپ سان الله النحویو کے انداز پر کہ 'نجومی کا بمن ہے' (بیصدیت نبیس ہے۔ مجمع البحار مادہ کھن میں ہے: والعوب تُسمی المعالم النحویو ۔ انداز پر کہ 'نجومی کا بمن ہے' (بیصدیت نبیس ہے۔ مجمع البحار مادہ کھن میں ہے: والعوب تُسمی المعالم النحویو ۔ انداز پر کہ 'نہومی کا بمن ہے۔ انداز پر کہ نہومی کے در نہومی کے در نہومی کا بمن ہے۔ انداز پر کہ نہومی کے در نہومی کے در نہومی کے در نہومی کی کو نہومی کے در نہومی کی کہ کی کو نہومی کے در نہومی کی کر نہومی کے در نہومی کی کر نہومی کر نہومی کر نہومی کر نہومی کی کر نہومی کر نہو

کاهها، و منهم من یسمی المنجم و الطبیب کاهنا) — (فائمره)اوراس سے سمجھے جاتے ہیں آب سال پیم کے ارشاد کے معنی که 'سود نبیل ہے گراد هار میں' — (نوٹ) پھرشر بعت میں اس معنی که 'سود نبیل ہے گراد هار میں' — (نوٹ) پھرشر بعت میں اس معنی که نسود نبیل ہے گراد هار میں کھی حقیقت شرعیہ بن گیا۔ باقی اللہ تعی کی بہتر جانتے ہیں۔

اورر بالفعنل کوحرام کرنے میں راز نیے ہے کہ اللہ تعلی انتہائی درجہ کی میش کوشی کونا پیند کرتے ہیں۔ جیسے ریشم اور
و مسامانِ معیشت جومختاج بنانے والا ہے دنیا طلبی میں گہرائی میں اتر نے کی طرف، جیسے سونے اور چاندی کے برتن اور
محرز نے کمز نے کمز نے نہ کی جواسونے کا زیور، جیسے نگن اور پازیب اور گلو بند، اور سامان زندگی میں باریکیاں نکا لئے کی طرف
اوراس میں گہرائی میں اتر نے کی طرف ۔ اس لئے کہ یہ چیزیں گرانے والی ہیں لوگوں کو اسفل السافلین میں ۔ اوران کے
افکار کوتاریک رنگوں کی طرف بھیمرئے والی ہیں۔

لغات: السملحوجة (اسم فاعل مؤنث) ألحوج فلاناً: مختائ بنادينا مراد (اسم فاعل آخرے ك محذوف ب) أردى فلاما : كرانا تعيش تعيش اسپاب زندگى كے صول كى كوشش كرنا سلحوياً: خدمت كار، تا بعدار سلحو فلانا سُلحويا بيگارلينا، كى سے جبراً كام لينا عيارُ القود: سكة كى خاص معدنى مقدار التعقق اور التعمق كا عطف الإمعاد برے۔







## اشياءِستة ميں ربا كى علت اوراس كى وجبہ

ملت بھیم شرعی میں ملحوظ وہ وصف ہے جوا ہے جلو میں کثرت کو لئے ہوئے ہو،اور تھم اس وصف پر دائر ہولیعنی جہاں وصف پایا جائے تھم شرعی میں اوصف پر دائر ہولیعنی جہاں وصف پایا جائے تھم بھی پایا جائے تھم بھی پایا جائے تھے۔اور جہاں وصف متنفی ہوتھم بھی مرتفع ہوجائے ۔۔تمام محتفین کے نزد کے نصوص معلل بعدت ہیں یعنی قرآن وحدیث میں جو بھی تھم مذکور ہوتا ہے اس کی کوئی ندکوئی علت ہوتی ہے،خواہ نص میں وہ علت مذکور ہویا شدہ و (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمہ اللہ ۱۳۳۶)

چنانچاشیاءِ ستہ میں رہا کی جوحدیث ابھی گذری ہے وہ بھی تمام جہتدین کے زویک معلل بعلت ہے۔ اور رہا کا حکم اُن چیزوں میں بھی جاری ہوتا ہے جن میں وہ علت پائی جاتی ہے۔ پھراس میں اتفاق ہے کہ سونے اور جا ندی کی علت الگ ہے، اور ہاتی جارچیزوں کی الگ ۔ گرعلت نکالے میں اختلاف ہوا ہے۔

احناف اور حنابلہ کے نزویک: سونے اور جاندی جی علت: وزن لیعنی موزونی چیز ہوتا ہے۔ جو بھی چیز تولی جاتی ہے وہ سونے جاندی کے میں ہے۔ جو بھی چیز تولی جاتی ہے وہ سونے جاندی کے تکم میں ہے۔ جیسے زعفران ،لو ہا، تا نبا، پیتل وغیرہ۔ بلکداب تو بیشتر اشیاء موزونی ہیں — اور شافعیدوما لکید کے نزویک علت: ثمدیت ہے بعنی ایسی چیز ہوتا جس کوالقد تعالی نے معاملات ہیں ثمن (وسیلہ) بننے کے سان عیدوما لکید ہے ایسی چیز میں دو بی ہیں: سونا اور جاندی۔ پس بیعلت ان دو کے ساتھ خاص ہوگی۔

اور يا في حارچيزول مين علت:

احناف اورحنابلہ: کے نزویک کیل یعنی مکیلی ہونا ہے۔ جوبھی چزپیانے سے ناپی جاتی ہے وہ اصناف اربعہ کے تکم میں ہے۔ خواہ وہ مطعوم ہویا غیر مطعوم، جیسے چاول، پڑتا ، کمکی ، بنو لے اور برسین کے بچے وغیرہ اور معدودات (جوگن کر فروخت کی جاتی ہیں) رپوی اشیا نہیں ہیں۔
فروخت کی جاتی ہیں) اور مزروعات (جوگز وغیرہ سے ناپ کرفروخت کی جاتی ہیں) رپوی اشیا نہیں ہیں۔
اور شافعیہ کے نزویک علت : طعم ( کھانے کی چیز ) ہونا ہے۔ اور طعم میں ان کے نزویک تمین چیز ہیں شامل ہیں:
اول : مطعومات یعنی وہ چیز ہیں جوغذا ہنے کے لئے بیدا کی گئی ہیں۔ گیہوں اور بھواس کی مثالیں ہیں۔ اور چاول ، پڑتا اور مکمی وغیرہ اس کے ساتھ گئی وغیرہ اس کے ساتھ گئی وغیرہ اس کے ماتھ گئی وغیرہ اس کے ماتھ گئی مثال ہے۔ اور تمام ادوریہ اور ہیں۔ سوم : مصلحات یعنی وہ چیز ہیں جوطعام یا جسم کی اصلاح کرتی ہیں۔ نمک اس کی مثال ہے۔ اور تمام ادوریہ اور ہیں۔
مسالے اس کے ساتھ گئی ہیں۔

اور مالكيه كےنز ديك:

(۱) صرف ریاالنسید کے لئے طعام میں علت :مطعوم ہوتا ہے، بشرطیکہ وہ چیز دواکےطور پر نہ کھائی جاتی ہو،خواہ وہ مطعوم اقتیات واقر خار کے قابل ہو یانہ ہو، جیسے گڑی ،خر بوز ہ، نارنجی ، لیموں اور گاجر وغیر ہ کودست بدست بیچناضروری ۔۔۔ افتیات کا متعلق کے متعلق کے است (۲) اور رہا الفضل اور رہا النسدید دونوں کے تحقق کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں: ایک: طعام کا مُقتات ہونا یعنی عموم انسان اُن کو کھاتے ہوں ، اور صرف اُن پر گذر بسر کیا جاسکتا ہو۔ دومری چیز: طعام کا اذخار کے قابل ہونا یعنی عرصہ تک رکھنے سے دہ چیز فراب نہ ہو ۔ جہاں بیدونوں چیزیں (اقتیات دادخار) پائی جا کمیں گی وہاں دونوں رہا تحقق ہوں گے۔ پس نہ کم دبیش فروڈت کرنا درست ہے شادھار۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مالکیہ والی ملت اختیار کی ہے، اور اس کی حکمت بیان کی ہے۔ اور شافعیہ نے جو نمک کو مصلحات کی مثال قر اردیا ہے اور ادویہ اور مسالوں کو اس کے ساتھ کمتی کیا ہے اس پر بھی آخریل ہے۔ اور شوافع نے جو کھجور کو فواکہ کی مثال قر اردیا ہے اور انجیر وغیرہ کو اس کے ساتھ کمتی کیا ہے: اس پر بھی آخریل ردکیا ہے۔ فرماتے ہیں:

گر جہتدین نے یہ بات بھی کہ حرام سود ان چھ چیز ول کے علاوہ میں بھی جاری بوتا ہے، جن کی حدیث میں صراحت کی گر جہور کی تعیر ہے ) اور یہ بات بھی کہود کا تعمل اختار ف بھی متعدی بوتا ہے جو اشیاء ستے میں سے کس کے ساتھ کمتی ہور کی تعیر ہے ) پھر ان میں علت کے سلسلہ میں اختار ف بوا۔ اور شریعت کے قوانیون ہے بم آئیک بات بیہ ہے کہ سو نے چاندی میں ملت : جمیر میں ملت نے سلسلہ میں اختار ف بوا۔ اور شریعت کے قوانیون ہے بول کے ساتھ کی مور اور باقی چار جیز ول میں علت ، کو دکھانے میں علت ہو وطعام ہو جو اقتیات واد خار کے قابل ہے ۔ اور نمک پرادویہ اور مسالوں کو قیاس نہ کی اور ویہ وطعام ہو جو اقتیات واد دیا ور مسالوں کی بین ، بلکہ اس کا دسوال حصہ بھی نہیں۔ پس نمک کی جسی صاحت ہے ور دورہ والے ور ادویہ اور مسالوں کی بین است نہیں۔

اورسونے چاندی میں ثمنیت کوعلت بنانے کی وجہ میہ ہے کہ بہت سے احکام میں ثمنیت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ جیسے بھے صرف میں مجلس عقد میں دوتوں عوضوں کو ہاتھ میں لے کر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ تعیین کافی نہیں۔اور دیگر ربوی چیزوں میں محض تعیین قضہ کے لئے کافی ہے۔ طاہر ہے کہ اس کی وجہ عوضین کا فقد ہونا ہے۔

اور ہاتی چار چیز وں میں ملت: ایساطعام ہوتا ہے جوروزی بننے اور ذخیرہ کرنے کے قابل ہو کیونکہ ایک صدیث میں ان چارول کولفظ طعام ہے تعبیر کیا ہے۔ پس وہی علت ہے۔ وہ صدیث ریہ ہے:

حدیث — حضرت مُعمر بن عبدالله رضی الله عنه کہتے ہیں میں رسول الله طِنْ الله کُورِفر ماتے ہوئے سنا کرتا تھا: الطعام بالطعام مِنْلاً بِمِنْلِ: کَمَا نَا کَمَا نے کے بدل مساوی بیچو (رواوسلم بمثَّلُو ة حدیث ۱۸۱۱)

اور عرف عام میں ' طعام' وومعنی میں تعمل ہے: ایک آگیہوں گرید معنی بیباں دلالت عقل ہے مراد نہیں۔ دوسرے: روزی کے طور پر کھانے کی کوئی بھی چیز جو ذخیرہ کی جاسکتی ہو۔اور یبی معنی یہاں مراد ہیں۔ پس اس حدیث سے جیار

چيروں ميں'' طعام'' كاعلت ہونا ثابت ہوا۔

اورلوگ طعام کوفوا که اور مسالول کی مقابل قتم قرار دیتے ہیں۔ اور جب اس کواس حدیث ہیں چارول احد فی ملت بنایا گیا ہے تواب اس کی مقابل قتم کو ملت بنانا درست نہیں (بیتمراور تمک ہیں شافعیہ کی تعلیل کا جواب ہے)

فاکدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے احناف اور حنابلہ کی تعلیل سے تعرض نہیں کیا۔ اور آپ نے سونے چاندی کی ملت: جو ثمنیت جویز کی ہے اس میں غور طلب بات ہے کہ جب ثمنیت: سونے چاندی کے ساتھ خاص ملت ہے تواس تعلیل کا فاکدہ کی کیا؟ تعلیل تو حکم کے تعدید کے لئے ہوتی ہے۔ لیں اس سے بہتر'' وزن' کو ہائے ہوئے کے طرف اس تا نے وغیرہ کی طرف اس کا قعد میہ ہوتا ہے۔ اور ایک مثفق ملیہ روایت میں '' وزن وکیل'' کے ملت ہونے کی طرف اس سے نیادہ واضح اشارہ موجود ہے۔ وہ روایت میہ ب

صدیث — حضرت ابوسعید ضدری رضی القدعند نے حضرت ابن عباس رضی القدعنما کورسول القد ساختانیم کا بید ارشاوت یا النصر بالنصب، و الفصة بالعضة: یدا ارشاوت یا النصب بالذهب، و الفصة بالعضة: یدا بید، عینا بعین، مشلا بمثل، فمن زاد فهو ربا، ثم قال: کذلك مایكال و یوزن ایضا لیمن دُکوره یا نیج چیزول کا جو تشکم ہے وی تمام مکیلات و موزوثات کا ہے۔

ٹوٹ : شاہ صاحب کے لفظ تفطّن ہے کی کو یہ غلط ہی نہ ہو کہ بیٹائنیں مجتبدین کی نکالی ہوئی ہیں۔ بیٹائنیں منصوص ہیں جیسا کہ ندکورہ روایات سے واضح ہے۔

وتَـفَطَّنَ الفقهاءُ: أن الرب المحرَّمَ يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأن

< (تَوَرِّرَ بَيَالِيْرَلِ فَ) > <

الحكم متعدد منها إلى كلِّ مُلْحقِ بشيئ منها.

ثم اختلفوا في العلة، والأوفق بقوانين الشرع: أن تكون في النقدين: الثمنية، وتختص بهما، وفي الأربعة: المُقْتَاتُ المُدَّخُرُ؛ وأن الملح لايقاس عليه الدواءُ والتوابلُ، لأن للطعام إليه حاجة ليست إلى غيره، ولا عُشر تلك الحاجة، فهو جزء القوت، وبمنزلة نفسه، دون سائر الاشياء.

وإنما ذهبنا إلى ذلك: لأن الشرع اعتبر الثمية في كثير من الأحكام، كوجوب التقابض في المجلس، ولأن الحديث ورد بلفط الطعام، والطعامُ يطلق في العرب على معنيين: أحدهما: البُرُّ، وليس بمراد، والثاني: المُقْتَاتُ المدَّخر، ولذلك يُجعل قسيما للفاكهة والتوابل.

ترجمہ: اور فقہاء نے یہ بات بھی کہ حرام سود جاری ہوتا ہان چھ چیز ول کے علاوہ میں (بھی) جن کی حدیث میں صراحت کی گئی ہے (یہ جمہور کی تعبیر ہے) اور یہ کہ سود کا تھم متعدی ہونے والا ہے۔ اشیاءِ سقہ سے ان میں سے سی بھی چیز کے ساتھ کی جو نے والا ہے۔ اشیاءِ سقہ سے اور قوانیمِن شرعیہ کے ساتھ کی جو نول سے اور قوانیمِن شرعیہ سے ذیادہ ہم آ ہنگ میر ہے کہ نقدین میں عدت: شمنیت ہو۔ اور خاص ہوگی بیطت ان دونوں کے ساتھ۔ اور چار چیز ول میں نفذ ابنائی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز ہو۔ اور بیر بات اونی ہے ) کہ نمک پر دواؤں اور مسالوں کو قیاس نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ کی طرف۔ اور شاس حاجت کا دسواں حصہ ہیں نمک روزی کا جزء ہے اور خود طعام کے بمز لے ہے، نہ کہ دیگر چیزیں۔

اور ہم اس کی طرف اس لئے گئے ہیں کے شریعت نے شمنیت کا اعتبار کیا ہے بہت ہے احکام میں جیسے مجلس میں اقتیاب کی اوراس کے کہ حدیث طعام کے لفظ ہے وار و تقابض کا واجب ہونا (اس کے علاوہ کوئی مثال مشکل ہی ہے لی سے لی سکتی ہے ) اوراس لئے کہ حدیث طعام کے لفظ ہے وار و ہوئی ہوئی ہے۔ اور لفظ طعام: عرف میں دومعنی پر بولا جاتا ہے: ایک: گیبوں۔ اور وہ مراز نہیں۔ اور دوسرے: غذا بنائی ہوئی و خیرہ کی ہوئی چیز ۔۔۔ اورای وجہ ہے طعام قشیم بنایا جاتا ہے میوہ جات اور مسالوں کا۔

لغات: تَـفَـطَّـنَ وَ فَطِن: مَجِمَا، تَارُّنا ... الـمُـفَّنَات (اسم مفعول) إفْسَـاتَ الشيئ : عُذا بِنانا ، بطور خوراك كو كَي چيز استعال كرنا المُدَّخو (اسم مفعول) إذْ خَو المشيئ : جمع كرنا ، وْ خير ه كرنا \_

☆ ☆ ☆

مجلس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ

ر بوی اموال کی بیج میں مجلس عقد میں فریقین کاعوضین پر قبضہ کرنا دووجہ سے ضروری ہے:



پہلی وجہ — نزاع کا سدّ ہاب — طعام اور نقد کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے۔ معاملات بھی ان دومیں زیادہ ہوئے ہیں۔ اور دونوں سے انتقاع بھی جب ہوتا ہے کہ دونوں فنا ہوجا کیں اور ملکیت سے نکل جا کیں ۔ پس اگرا یک عوض ادھار ہوگا تو ممکن ہے فبضہ کے وقت جھڑ اپیدا ہو، جبکہ اس کا بدل ختم ہو چکا ہوگا۔ اور بینہایت و بچیدہ جھڑ اہوگا ، اس کا سلجھا نامشکل ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ فساد کا بیوروازہ بند کر دیا جائے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ متعاقد میں عوضین پر قبضہ کر کے جی جدا ہوں تا کہ ان کے درمیان کوئی معاملہ ہاتی ندر ہے۔

فاكده: شريعت نے اس وجہ (اختال نزاع) كادواورمعاملوں ميں بھي لحاظ كيا ہے:

ایک:اگرکوئی غلّه فریدا جائے تو مبئتی پر قبضہ سے پہلے اس کی تنتی جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: من ابناع طعاماً فلا یبغه حتی پیستو فیکہ: جو شخص کوئی غلّه فریدے تو جب تک اس کووصول نہ کرلے آگے نہ بیچے (مشکوۃ حدیث ۴۸۴۴) کیونکہ احتمال ہے کہ مبئے کسی وجہ سے ہلاک بوجائے اور بیٹی تو ژنے کی تو بت آئے۔ پس نزاع ہوگا۔

دوسرا معاملہ: نق صرف میں قبفہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت ہے۔ حضرت ابن عمرضی القد عنہما کہتے میں کہ میں مقام نقیع میں اونٹوں کا کاروبارکرتا تھا۔ بھی اونٹ دیناروں میں بیچنا اوران کی جگہ درہم لے لیتا۔ اور بھی دراہم میں بیچنا اوران کی جگہ درہم لے لیتا۔ اور بھی دراہم میں بیچنا اوران کی جگہ دینار لے لیتا ( کسی نے ان سے کہا کہ ایسا کرنا درست نہیں ) چنا نچہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: 'اس ون کے ریٹ سے ایسا کرنے میں پچھ حرج نہیں، بشر طیکہ تم اس حال میں جدانہ ہوو کہ تمہم رہ درمیان پچھ لین وین باقی ہو' ( مفئو ق حدیث ۱۳۸۱) وینار اور دراہم کا باہم تبادلہ نیچ صرف ہے، جس میں مجلس عقد ہی میں تقابض ضروری ہے۔ تا کہ آئندہ کوئی نزاع کھڑ انہ ہو(بیفائدہ کتاب میں ہے)

دوسری وجہ — ترجیج بلامرنے لازم نہ آئے — اگر معامد میں ایک جانب نقد ( Money ) ہواور دوسری جانب طعام یا ورکوئی سامان ہوتو چونکہ اس صورت میں نقد کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعیا وروسیلہ ہوتا ہے، اس لئے شمن پہلے سپر و کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بیجی تعیین ہوجاتی ہے، گرنش متعین نہیں ہوتا ( معاملات میں درا ہم و دنا نیر تعیین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوجائے ( میسکد آئندہ سے بھی متعین نہیں ہوجائے ( میسکد آئندہ مسکد آئندہ مسکد کی تھریہ بیان کیا گیا ہے )

اورا گر دونوں ہی جانب نفقہ بیاطعام ہولیعنی بیٹی صرف یا بیٹی مقایضہ ہو،تو اگراس صورت میں کسی ایک کو حکم دیا جائے کہ وہ اپناعوض پہلے سپر دکر ہے تو بیدز بروتی کی بات ہوگی۔ کیونکہ بیٹے صرف میں دونوں عوض متعین نہیں ہوتے پس دونوں ہی عوض تعیین کے مختاج ہیں۔اور بیٹے مقا ایضہ میں دونوں عوض متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں۔ پھرا یک شخص اپناعوض

> ا خیال رے کے شاہ صاحب کے زویک رہا کی منتیں: طعام اور نقد جین ۱۳ ت بدلف ونشر مرتب ہے بینی طعام کھا لیا جائے ،اور رقم خرج ہوجائے ۱۲

> > - ﴿ الْمُسْوَرُ لِيَهُ الْمُسْرَالِ ﴾

پہنے کیوں سپر دکرے؟ پھراگرمجلس میں دونوں میں ہے کوئی بھی اپناعوض دوسرے کوسپر دندکرے توبیادھاری ادھارے عوض بیٹے ہوگی، جو صدیث شریف کی رو ہے ممنوع ہے۔ اوراگر کسی ایک فریق کو پہنے سپر دکرنے کے لئے کہا جائے تو ممکن ہے دہ کنجوی کا مظاہرہ کرے اورا پٹابدل سونپنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس لئے انصاف کا تقاضایہ ہے کہ نزاع ختم کرنے کے لئے دونوں کو تھم دیا جائے کہ دونوں کو قضم دیا جائے کہ دونوں کو تھم دیا جائے کہ دونوں پر قبضہ کرتے ہی جدا ہوں۔

اور مجنس میں تقابض کی شرط اموال رہو ہے ہی ہیں اس لئے ہے کہ یہ بنیادی اموال ہیں۔ لین دین زیادہ تر ان میں ہوتا ہے اور ان سے انتقاع ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ پس اگر طعام ونفذ میں فریقین قبضہ ہے پہلے جدا ہوگئے تو پریشانی زیادہ ہوگ ۔ اور جھڑ رے کی نوبت آئے گی ۔ اور اگر ان دونوں میں قبضہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت کردی جائے تو معاملہ میں بال کی کھال نکا لئے کی نوبت نہیں آئے گی۔

فا کدہ: جومعاملات تطعی طور پرحرام ہیں، جیسے سود لیٹادینا یا خمروخنز براور مردار کی بیج: ان بیس جواز کی کوئی صورت باتی نہیں رکھی جاتی۔ ورند مقصد تحریم فوت ہو جائے گا۔اوراگر کوئی جواز کا حیلہ کریے تو اس پرلعنت ہے۔ متنفق علیہ روایت میں ہے کہ یہود پر خداکی مار!امند نے ان پر چر بی حرام کی تو انھوں نے اس کو پکھال کر بیجا (اوراس طرح فا کدہ اٹھایا)

کیکن جن چیزوں کی ممانعت سد ذرائع کے طور پر ہوتی ہے، جیسے یہی ربوی اموال میں مجلس عقد سے تقابض سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت: تواس کا مقصد بس بہی ہے کہ اس طرح قبضہ سے پہلے جدا ہونے کا رواج نہ چل پڑے اور لوگ اس طرح کا روبار نہ کرنے بال کا مقصد بس بہی ہے کہ اس طرح کا روبار نہ کرنے با اس ممانعت کا بیمقصد نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی بیکا م نہ کیا جائے۔ چنا نچے حدیث میں اس قتم کے ایک دوسرے معاملہ میں جواز کی صورت جویز کی تی ہے:

حدیث — حضرت بلال رضی الله عنه نبی میالیندگیام کی خدمت میں برنی تھجوری لائے۔آپ نے دریافت کیا:
'' یہ کہال سے لائے؟'' انھوں نے کہا کہ میرے پاس ردی تھجوری تھیں۔ میں نے اس کے دوصاع: ایک صاع کے بدل بچ دیئے۔آپ نے فر مایا:'' اُنّو ہ! بعینہ سود! بعینہ سود!! ایسانہ کرو، جب تہہیں اچھی تھجوری فریدنی ہوں تو پہلے اپی ردی تھجوری بخ دوری قیمت سے دوسری تھجوری فریدنی' (مقلوۃ حدیث ۱۸۱۳)

تشری زبالفصل حقیق ربانہیں جگمی رباہے، جیسا کہ ابھی گذرا۔ گرید تھی ربابھی ممنوع ہے اور جیدوردی کا تفاوت لغوکرویا گیا ہے۔ مگر بھی پینفاوت ظاہر کرنیکی واقعی ضرورت ویش آتی ہے۔ اس لئے جواز کی بیصورت تجویز کی گئی کہ دوالگ الگ معاطے کر کے جیدوردی کا تفاوت ظاہر کیا جائے (بیفائدہ کتاب میں ہے)

حدیث میں مذکورصورت: حیلہاں وقت ہوگی کہ جس ہے عمد و تھجوری خرید نی میں ای کے ہاتھ ردی تھجوریں بیچناضروری ہو۔جبکہالی کوئی پابندی نہیں۔ردی تھجوریں کے بھی ہاتھ بیچی جاسکتی ہیں۔

#### وإنما أوجب التقابض في المجلس لمعنيين:

أحدهما: أن الطعام والنقد الحاجة إليهما أشد الحاجات، وأكثرُها وقوعاً، والانتفاع بهما لا يتحقق إلا بالإفناء والإخراج من الملك، وربما طهرت خصومة عند القبض، ويكولُ البدل قد فنى، وذلك أقبح المناقشة، فوجب أن يُسَدَّ هذا البابُ بأن لا يتفرقا إلا عن قبضٍ، ولا يبقى بينهما شيئ.

وقد اعتبر الشرع هذه العلة في النهى عن بيع الطعام قبل أن يُستوُفي، وحيث قال في اقتضاء الذهب من الورق: " مالم تتفرقا وبينكما شيئ"

والثانى: أنه إذا كان النقد في جانب، والطعام أو غيره في جانب، فالقد وسيلة لطلب الشيئ كما هو مقتضى القدية، فكان حقيقاً بأن يُبذل قبل الشيئ، وإذا كان في كلا الجانبين النقد أو الطعام: كان الحكم ببذل أحدهما تحكما، ولو لم يُبذل من الجانبين كان بيع الكالئ بالكالئ، وردما يُشَحُّ بتقديم البذل، فاقتضى العدل أن يُقطع الخلاف بينهما، ويؤمرا جميعا ان لا يتفرقا إلا عن قبض.

وإنسما حص البطعام والبقد: لأنهما أصلا الأموال، وأكثرُها تعاوُرًا، ولايُنتفع بهما إلا بعد الهلاكهما، فلذلك كان الحرجُ في التفرق عن بيعهما قبل القبض أكثر، وأفضى إلى المنازعة، والمنعُ فيهما أَرْدَعُ عن تدقيق المعاملة.

واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يُراد به أن لايجرى الرسمُ به، وأن لايعتاد تكسُّب ذلك الباسُ. لا أن لايُفعل شيئ منه أصلاً، ولذلك قال عليه السلام لبلالِ:" بع التمر ببيع آخر، ثم اشْتربه"

ترجمہ، اور مجلس سفارین با آنع کا قیمت کواور مشتری کا مبیخ کو وصول کرنا دو معنی کی وجہ سے ضرور کی قرار دیا گیا ہے۔
ان میں سے ایک: یہ ہے کہ طعام اور نفذ کی طرف احتیاج مہت زیادہ ہے۔ اور وہ چیزوں میں زیادہ میں باک جانے کے اعتبار سے۔ اور اُن دونوں سے انفاع محقق نہیں : وتا مگر فنا کرنے اور ملکیت سے نکالنے کے ذریعہ۔ اور بہجی جانے کے اعتبار سے فاہر ہوتی ہے۔ درانی لیکہ بدل فن ہو چکا ہوتا ہے۔ اور وہ فتیج ترین منا قشہ ہے۔ پس ضرور کی ہوا کہ یہ دروازہ بند کر دیا جائے ہوگی معاملہ۔ کہ یہ دروازہ بند کر دیا جائے ہیں طور کہ نہ جدا ہول دونوں مگر قبضہ کر کے اور نہ ہاتی رہے ان کے درمیان کوئی معاملہ۔

(فائدہ)اور تحقیق شریعت نے اس وجہ کا اعتبار کیا ہے: (۱) طعام کی بچے سے ممانعت میں وصول کئے جانے سے پہلے (۲) اور جہاں فر مایا سوٹا لینے میں جاندی کے عوض: '' جب تک شہجدا ہووتم درانحالیکہ تمہارے درمیان کوئی چیز ہو'' یعنی چھلین وین ہاتی ہو۔

## وه بیوع جومخاطر ه کی وجہ سے ممنوع ہیں

بعض بيوع اليي بين جن بين جوے كے معنی پائے جاتے بين يعنی ان بين غرر ( دھوكه ) اور مخاطَر ہ ( جو كھوں )

ہے۔ اور زمانة جاہليت بين ان بيوع كارواج تھا۔ چنانچه ني مَنالله اَنْهِمْ نے ان ہے منع كيا۔ وہ بيوع بير بين:

هنج مزابنہ اور محاقلہ — اگرور خت پر گئے ہوئے پھل — مثلاً كھوريں — ہم جنس بھلوں كوش بيچ جو كين تو يہ بيج مزابنہ ہے۔ اور اگر زبين بين كھڑى ہوئى كھيت — مثلاً كيہوں كا كھيت — ہم جنس غلّه كوش بيچا جائے تو يہ بيج مزابنہ ہے۔ اور اگر زبين بين كھڑى ہوئى كھيت — مثلاً كيہوں كا كھيت — ہم جنس غلّه كوش بيچا جائے تو يہ بيج مزابنہ ہے۔ اور دونوں ممنوع بين البت اگر قم كے ذريعه ياغير جنس كے بھلوں اور غلّه كے وض بيج ہوتو درست ہے۔ زمانة جائے تو اللہ ہوئى اللہ عنهما كى روايت جو ہليت بين لوگ نفع كى لا لج بين ايسا سوداكيا كرتے تھے۔ مسلم شريف (١٨٥) بين حضرت ابن عمرضی اللہ عنهما كى روايت ميں مزابنہ كي تفسير بين ہوئة وار نا و مير اداور كم اثر اتو مير سے تبان زاد فيلى ، وابن نقص فعلى يعنی اگر پھل زيادہ اثر اتو مير اداور كم اثر اتو مير سے تبان زاد فيلى ، وابن نقص فعلى يعنی اگر پھل زيادہ اثر اتو مير اداور كم اثر اتو مير سے تبان زاد فيلى ، وابن نقص فعلى يعنی اگر پھل زيادہ اثر اتو مير اداور كم اثر اتو مير سے تبان زاد فيلى ، وابن نقص فعلى يعنی اگر پھل زيادہ اثر اتو مير اداور كم اثر اتو مير اداور كي اللہ كھيں اللہ كھيں

ہے( نیز پھل اور غلّہ ربوی اجناس ہیں۔ان میں برابری ضروری ہے۔جوا ندازے سے نہیں ہوسکتی۔ پیں احتمالِ ربا کی وجہ سے بھی ریہ بیوع ممنوع ہیں )

نتی عربیہ کے جواز کی وجہ: نبی طالفتہ نیا مزاہد سے منع کیا، گربیج عربی اجازت دی، بشرطیکہ یا نجے وی سے کم کامعاملہ ہو(ایک ویق ساٹھ صاع کااورا کیک صاع احناف کے نزد یک تین کلوا کیک سواڑ تالیس گرام کا۔اورائمہ ُ ثلا ثہ ک نزد یک: دوکلوا کیک سوبہتر گرام کا ہوتا ہے)

اورعربیکی دوتفسیرین ہیں:

پہلی تفسیر: اگر کسی کے پاس سوکھی تھجوریں تو ہوں، مگر نفتہ بیسہ نہ ہوجس سے وہ تازہ تھجوریں خرید سکے، پس اگر وہ
اپنے بال بچول کو تازہ پھلی کھلانے کے لئے کسی باغ والے سے سوکھی تھجوریں دیکرا ندازے سے برابری کر کے درخت
پر تکی ہوئی تھجوریں خرید لے تو بہتے عربہ ہے اور جا تزہے۔ کیونکہ نبی شالین بھی آئے ہے ہوت جانتے سے کہ اتنی مقدار میں لوگ
قسمت کا سودانہیں کرتے، بلکہ تازہ میوہ کھانے کے لئے خریدتے ہیں۔ اور پانچ ویق زکات کا نصاب ہے لیعنی یہ
مامداری کی مقدار ہے۔ اور بیع عربی غرباء کی ضرورت کے لئے مشروع کی گئی ہے اس لئے پانچ ویق سے کم کی شرط لگائی۔
نیز اتنی مقدارایک فیملی کے تازہ میوہ کھانے کے لئے کافی ہے۔ یہ تفسیرامام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے۔ اور اس

دوسری تفسیر . اگر کسی باغ والے نے مجبوروں کے چند ورخت کسی مختاج کو دیئے۔ پھراس شخص کے بار بار باغ میں آنے جانے ہے مالک کو پریشانی ہوئی تواس نے اندازہ کر کے خشک مجبوروں کے بوض ان درختوں کے پھل خرید لئے تو یہ بھی عربیہ ہوا اس لئے ہم ہتا م بھی عربیہ ہوا اس لئے ہم ہتا م بہتا م بہتا ہوا۔ اور پانچ وس سے کم کی شرط اس لئے ہے کہ اتنا ہی عشر مالک غرباء کو دے سکتا ہے۔ جب عشر کی مقدار پانچ وس یا بہتا ہوا اس کو موسورہ کی سے کہ اتنا ہی عشر مالک غرباء کو دے سکتا ہے۔ جب عشر کی مقدار پانچ وس یا فریادہ ہوتو اس کو حکومت وصول کر ہے گی ۔ عربی کی تیفیسرامام مالک رحمہ اللہ سے المصدونة المک ہو یہ جد سوم کتا ہا العرایا میں منقول ہے۔ اور امام مالک اور امام ابو صنیفہ رحمہما اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔

بیج صبرہ ۔۔۔ تھجوریا گیہوں وغیرہ ربوی چیز وں کا ڈھیر ۔۔۔ جس کی پیانوں سے مقدار معلوم نہ ہو ۔۔۔ ہم جنس تھلوں یا غلّے کے متعین پیانوں کے بدل بیچنا بیچ صبرہ ہے اور جائز نہیں۔ کیونکہ جب ڈھیر کی مقدار مجہول ہے تو برابری ممکن نہیں۔ کی بیشی کا احتمال ہے۔ یہی مخاطرہ اور رباہے۔

نج ملامسہ ۔۔ مشتری بائع سے کے کہ جب میں آپ کا کپڑا (مبیع) جھولوں تو بھے بگی۔ یہ بھے ملامسہ ہے۔ متا منابذہ ۔۔ بائع مشتری سے کے کہ جب میں اپنا کپڑا (مبیع) آپ کی طرف کھینک دوں تو بھے کی۔ یہ بھے منابذہ ہے۔ بھے حصاق ۔ بائع اور مشتری میں یہ بات طے پائے کہ جب ایک دوسرے کی طرف کنگری بھینک دے تو بھے لازم،

- ﴿ اَوْسُوْرَ لِيَالِيْسُورُ ﴾

اب دوسرے کو بولنے کاحق نہیں۔ یابیہ طے پائے کہ باکع یامشتری — مثال کےطور پر — بمریوں کے ریوڑ پر کنگری اُنچھالے، جس بمری پر کنگری پڑے وہ مبیع بننے کے لئے متعین! بیکھی جائز نہیں۔

یہ بیوع دو وجہ سے ممنوع ہیں: ایک: ان میں مخاطرہ ہے۔ دوسری: ان میں معاملات کی غرض کو بلٹ دینا ہے۔ معاملات کی بنیاد:غور دفکراورخوب شخفیق کر کے اپنا پوراحق وصول کرنے پر ہے لیعنی معاملات میں کامل رضامندی ضروری ہے، دیکھنے بھالنے کا اختیار ہے اور زبان بندی جائز نہیں۔

بنے نم بان (سائی دینا) — یعنی مشتری بائع کوبطور بیعانہ بچود ہے بایں طور کدا گرمعا ملدرہ گیا تو سائی کی رقم نمن میں شارکر لی جائے گی۔اورا گرمشتری معاملہ ہے جٹ گیا تو سائی گئی یعنی وہ مفت میں بائع کی جوگئی۔ بیزی بھی مخاطرہ کی وجہ ہے ممنوع ہے۔

فا کدہ: نے نم بان کی ممانعت کی روایت ضعیف ہے۔ اس لئے اہام احمد رحمہ اللہ نے اس کونہیں لیا۔ ان کے نزویک بیعانہ وینا جا نزے۔ اور جمہور کے نزویک چونکہ بیدروایت معاملات کے اصول موضوعہ کے مطابق ہے بینی اس میں مخاطرہ ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں سائی کی رقم کا کیا انجام ہو؟ اور بینا جی ہے، اس لئے ضعف کے باوجود جمہور نے میہ روایت قبول کی ہے۔ ان کے ندور کے باوجود جمہور نے میہ روایت قبول کی ہے۔ ان کے نزویک سائی رکھنا جائز نہیں (فائدہ یورا ہوا)

چھوہارے اور تازہ کھجور کی بیچ ۔۔ حدیث: زیدابوعیاش ۔ ایک مجہول شخصیت ۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے حضرت سعد بن الی وق ص رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا کہ گیہوں کو سُلت (بے چھکے کے بَوَ ) کے بدل بیچنا کیسا ہے؟ حضرت سعد بن الی وق ص رضی اللہ عنہ نے اس بیچ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس بیچ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس بیچ کے اور فر مایا: میں نے رسول اللہ میلانہ وقیم ہے سنا ہے: آپ سے تازہ کھجوروں کے بدل چھوہارے فرید نے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے پوچھا: '' جب تازہ کھجوریں سوکھیں گی تو گھنیں گی؟'' لوگوں نے کہا: ہاں! پس آپ نے اس بیچ ہے منع کیا (موطہ ویک کتاب الہ وع عدیث ۲۲ ورواہ اسحاب السنن الاربد)

بیریج دو وجہ سے ممنوع ہے: ایک: بیرجوے کی شکلوں میں ہے ایک شکل ہے۔ دوسری اس میں ریاالفصل کا اختمال کے سے کے نوکر دیا کے سلسلہ میں چیز کی آخری حالت کا اعتبار ہے۔ اور آخری حالت کا پیتابیں۔ اس لئے فی الحال برابری ممکن شہوٹے کی وجہ سے بیریج درست نہیں۔

فا کدہ: میں صدیث اول تو زید ابوعیاش کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھراس میں مذکور پہلامسکا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لیتا۔ سب کے نزویک : گیہوں اور شلت و وجنسیں ہیں۔ اور کمی بیشی کے ساتھ ان کی بیج ورست ہے۔ اس لئے امام ابوحنیف رحمہ اللہ نے ووسرے مسئلہ میں بھی اس روایت کونبیں لیا۔ ان کے نزویک بوقت بنج تازہ کھجوروں اور چھو ہاروں کو ہرا ہر کر کے بیچا جائے تو درست ہے۔ وہ حال کا انتہار کرتے ہیں مال کانہیں۔ اور دوسرے تازہ کھجوروں اور چھو ہاروں کو ہرا ہر کرکے بیچا جائے تو درست ہے۔ وہ حال کا انتہار کرتے ہیں مال کانہیں۔ اور دوسرے حال کا انتہار کرتے ہیں مال کانہیں۔ اور دوسرے حال کا انتہار کرتے ہیں مال کانہیں۔ اور دوسرے کے نوٹ کیکھیئے تی کے ساتھ کے سے اس کا انتہار کرتے ہیں مال کانہیں۔ اور دوسرے کے دوست میں میں میں کو برا ہر کرکے بیچا جائے تو درست ہے۔ وہ حال کا انتہار کرتے ہیں مال کانہیں۔ اور دوسرے میں کو دوسرے میں کانہیں کے دوسرے کی کے دوسرے کی کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے

ائمَدهَال كاامتنباركرتے ہيں۔اوروهاس بين كونا جائز كہتے ہيں (فائده پورا ہوا)

تنگینوں والے سونے کے ہارکوسونے کے بدل بیچنا ۔۔۔ حضرت فضالہ بن عبیدرضی القدعنہ کہتے ہیں کہ میں فے جنگ خیبر کے موقعہ پر بارہ وینار میں ایک ہارخر بداجس میں سونا اور تنگینے تھے۔ جب میں نے ان کوجدا کیا تواس میں ہارہ وینار سے زیادہ سونا تھا۔ میں نے نبی صلاحہ کیا ۔ آپ نے فرمایا:'' جب تک (سونا) جدا نہ کیا جائے (ہار) نہ ہیجا جائے' (ابوداؤد حدیث ۳۳۵۲)

یے ممانعت دووجہ ہے ہے: ایک: بیرجو ہے کی ایک شکل ہے۔ دوسری: اس میں اختال ہے کہ کسی ایک کو گھا ٹاہو، پس وہ یا تو غصہ کے ساتھ خاموش رہے یا ناحق جھٹڑا کرے (نیز اس میں رہا کا اختال ہے۔ البتۃ اگرسونے کا ہار: چاندی یا کرنس کے بدل بیچ توسونا الگ کرنا ضروری نہیں)

واعلم: أن من البيوع ما يجرى فيه معنى الميسر، وكان أهل الجاهلية يتعاملون بها فيما بينهم، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم:

> منها: المزابنة: أن يبيع الرجلُ التمر في رء وس النخل بمائةٍ فَرَقٍ من التمر مثلًا. والمحاقلة: أن يبيعَ الزرعَ بمائة فَرَق حنطةً.

ورخص في العَرَايا: بِخَرْصها من التمر فيما دون خمسة أَوْسُقٍ: لأنه عَرف أنهم لايقصدون في ذلك القدر الميسِرَ، وإنما يقصدون أكلها رطبا؛ وخمسة أوسق هو نصاب الزكاة، وهي مقدارُما يَتَفَكَّهُ به أهلُ البيت.

ومنها: بيعُ الصُّبْرَةِ من التمر الأيُعلم مكيلتُها: بالكيل المسمى من التمر.

والملامسة: أن يكون لمس الرجلِ ثُوبَ الآخر بيده: بيعًا.

والمنابذة:أن يكون نَبْذُ الرجلِ بثوبه: بيعا من غير نظر.

وبيعُ الحصاة: أن يكون وقوعُ الحصاةِ بيعًا.

فهذه البيوع فيها معنى الميسر، وفيها قلبُ موضوع المعاملةِ، وهو استيفاءُ حاجتِه بِتَرَوِّ وتَثَبُّتِ.

ونهى عن بيع العُرْبان: أن يـقـدُم إليـه شيئًا من الثمن، فإن اشترى حوسب من الثمن، وإلا فهر له مَجَّانًا، وفيه معنى الميسِر.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال:" أَيْنَقُصُ إذا يبِسَ؟" فقال: نعم، فنهاه عن ذلك. أقول: وذلك: لأنه أحد وجوه الميسِر، وفيه احتمالُ ربا الفضل؛ فإن المعتبر حالُ تمام لشيئ.

وقال صلى الله عليه وسلم في قُلادة فيها ذهبٌ وخَرَزٌ:" لاتُباع حتى تُفَصَّلَ" أقول: وذلك: لأنه أحد وجوه الميسر، ومظنةُ أن يُغْبَنَ أحدُهما، فيسكت على غيظ، أو يخاصم في غيرحق.

تر جمہ: اور جان لیں کہ بیوع میں ہے بعض وہ ہیں جن میں جُوے کے معنی پائے جاتے ہیں۔اور زمانۂ جاہیت میں لوگ ان کے ذراعیہ آپس میں معاملات کیا کرتے تھے۔ پس نبی سُلانہ بَائیم نے ان سے روکا — ازانجملہ: مزاہنہ ہے: کہ بیچے آدمی مجمور کے درخت پر لگے ہوئے کھل: مثلاً مجمور کے سوفر ق کے بدل (فرق: تین صاع کے بقدرا یک پیانہ ہے) — اورمحا قلہ ہے کہ بھتی فروخت کرے گیہوں کے سوفرق کے بدل۔

#### معاملات وبيوع كى كراہيت كى نو وجو ہ

جب نبی ﷺ کی عربول میں بعث ہوئی توان میں پچھ معاملات اور چند بیوع رائج تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ چند کوممنوع اور چند کو جائز قرار دیا۔ اور ممانعت کی چندوجوہ ہیں:

فائدہ: جن چیزوں کی ممانعت قرآن ہے تابت ہوتی ہے اس کے لئے ''حرمت' کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کی ممانعت احادیث ہے ثابت ہوتی ہے اس کے لئے فرق مراتب کالحاظ کر کے ''کراہیت'' کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

#### بهای دجه: دُر لعه معصیت بهونا

جو چیزیں عادۃ کسی معصیت کے لئے ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ یالوگول کے زدیک ان چیزول سے جوانتفائ مقصود ہے وہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ان ذرا کع معصیت کو حرام کیا جاتا ہے۔ جیسے شراب اصنام اور تمنورہ (سامانِ نمرود) کی تحریم کے نوان کی کام ہوتا ہے تو ان گناہول کاشہ وہ کوگا جن کے کیونکداگران چیزول کی خریدوفروخت کاروائ رہے گاورلوگ ان چیزول کو اپنا تمیں گئو اُن گناہول کاشہ وہ کوگا جن کے یہ درائع ہیں۔ اور یہ چیزیں لوگول کوان گناہوں پر ابھاریں گی ، اور ان سے نزدیک کریں گی۔ اوراگران کی خریدوفروخت اوران کے جمع کرنے کو حرام تھہرایا جائے گا تو وہ گناہ کہنام ہول گے۔ اورلوگ ان گناہول سے دورہوں گے۔ اس سلسد کی چندا جادیث ہے ہیں:

صدیث — فتح مکہ کے موقعہ پر رسول اللہ سلائی کیٹر نے ارشاد فر مایا: ' بیٹک اللہ تو کی نے اوراس کے رسول نے شراب ، مر دار ، خزیر اور مور تیول کو حرام کیا ہے' ' رشنق علیہ بھٹکوۃ حدیث ۲۷۹ کتاب البیوع ، باب اللکب صدیث — رسول اللہ سلائی کیئر نے ارشاد فر مایا: ' اللہ تو کی جبر کو جرام کرتے ہیں ' واس کے تمن کو بھی جرام کرتے ہیں' (سنن دار تطنی ۱۳ کے بات دصحے ۔ بیصدیث الفاظ کے تھوڑ نے فرق سے ابودا کا داور مسندا حدو فیرہ ہیں بھی ہے ) تشریخ : جب کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صورت متعین ہوتی ہے، جسے شراب پینے کے لئے بنائی جاتی ہائی جاتی ہوتی ہے اور مورتی پوجا کے لئے : جب اس کو اللہ تعالی حرام کرتے ہیں' و حکست خداوندی جا بتی ہے کہاں کی خرید فروخت بھی حرام کردی جائے ۔ کے لئے بنائی جاتی ہے اور مورتی پوجا کے ۔ کے ایم کردی جائے کا بمن کے لئے دو کر ہوت کی محالی کے خورت کی کمائی ہے منع کیا حد یث من کا بادی کا میں کہائی آتا کے لئے والی عورت کی کمائی ہے منع کیا (مقلوۃ حدیث ۲۵ کے جا ترفیس ۔ نگر رائے ہے منع کیا دوجہ سے حل ال نہیں ۔ منظوۃ حدیث ۲۵ کے جا ترفیس ۔ منظوۃ حدیث ۲۵ کی جائے کا پیشر کرتی ہے ، اس کی کمائی آتا کے لئے جا ترفیس ۔ منظوۃ حدیث ۲۵ کی جائے کا پیشر کرتی ہے ، اس کی کمائی آتا کے لئے جا ترفیس ۔ منظوۃ حدیث ۲۵ کی خورام قرار وینا اور اس سے انتفاع و و وجہ سے حل ال نہیں : منظوۃ حدیث کا تھوڑ کرتے ہوئی تکاری کر سے کا تھائی و وجہ سے حل ال نہیں : منظوۃ تھوڑ کرتی ہوئی تکاری کر سے کا تھائی و وجہ سے حل ال نہیں : منظوۃ تھوڑ کرتی ہوئی تکاری کر سے کا تھائی وجہ نہ تکاری کر سے کا تھائی کو جائی کر دیا آس گیا تھائی کر سے کا تھائی کو جائی کر ال کو کھائی کے تھوڑ کی کر سے کا تھائی کر سے کہ کو کرام قرار وینا اور اس سے انتفاع ترک کرنے کا تھائی و دوجہ سے حلال نہیں ۔ اس آتا ہوئی کر سے کو تھائی کو حرام قرار وینا اور اس سے انتفاع ترک کرنے کا تھائی و دیوجہ سے حلال نہیں ۔ منظور کی تھائی کو حرام قرار وینا اور اس سے انتفاع ترک کرنے کا تھائی و دوجہ سے حلال نہیں ۔ منظور کی کو کرام قرار وینا اور اس سے انتفاع تر کی کر سے کا تھائی کی کو کرام قرار وینا اور اس سے انتفاع کو کرام قرار وینا اور کیا اور کیا کو کرام کو کرام قرار وینا اور کیا اور کیا کو کرام کو کرام کو کرام کو کرام کر کے کا کو کرام کر کر کے کا کو کرام کو کرام کر کر کے کا کو کر کر کے کا تھائی کو کرام کر کر

بے گا۔اوراس میم کے معاملات کی ریت چلنے ہے شروفساد کو بڑھاوا طے گا۔اورلوگوں کو گناہ کی شہ طے گی۔

ووسمری وجہ: لوگوں کے تصورات میں شمن مجھے ہے اوراجرت عمل میں پیدا ہوتی ہے۔ پس ملاً اعلی کے نزویک شمنے کا
اوراجرت عمل کا پیکرافقیار کرتے ہیں اس طرح ملاً اعلی کے تصورات میں ہیجے اور عمل کی گندگی شمن واجرت میں گھسٹ آتی

ہے۔ پھر ملا اعلی کا پیلم انسانوں کے نفوس پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان بھی اس شمن واجرت کو گندہ تصور کرنے لگتے ہیں ،

اس لئے ان کوحرام قرار دیا گیا ہے۔

آسان تقریر بشن اوراجرت بمیج اور کمل کی راہ سے حاصل ہوتے ہیں۔اور طریق حصول کی خوبی اور خرابی شی پراثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے دھوپ: سرخ یازر دآ مکنہ سے گذر کر گھر میں آئے تو آ مکنہ کارنگ بھی ضروراس کے ساتھ آئے گا۔ای طرح ہمجے اور کمل کی برائی ٹمن اوراجرت میں شامل ہوجاتی ہے۔ چنانچہ ان کوحرام قرار دیا گیا۔

صدیث ۔۔۔۔۔ رسول اللہ مطالعہ اللہ علی اللہ میں دی شخصوں پر لعنت فر مائی۔ جن میں ہے یا نجے یہ جیں:
(اپنے لئے یا دوسرے کے لئے ) شراب نجوڑ نے والا۔ (اپنے لئے یا دوسرے کے لئے ) نجر وانے والا۔ اس کا پینے والا (پینے کے لئے ) اس کواٹھانے والا اور جس کے بینے کے لئے وہ اٹھائی گئی (مقلوۃ حدیث ۲۷۷۱)

تشری : معصیت اور اس کی تر و تنج میں اعانت کرنا اور لوگوں کومعصیت سے نز دیک کرنا بھی معصیت اور فساد فی الارض ہے۔اس لئے مذکورہ صدیث میں شراب میں کسی طرح کا بھی تعاون کرنے والوں پرلعنت کی گئی ہے۔

واعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم بُعث في العرب ولهم معاملات وبيوع، فأوحى الله إليه كراهية بعضِها وجواز بعضِها، والكراهية تدور على معان:

منها: أن يكون شيئ قد جرت العادة بأن يُقتنى لمعصية، أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصية، كالخمر والأصنام والطنبور، ففي جرّيان الرسم ببيعها واتخاذها تنوية بتلك المعاصي، وحمل للناس عليها، وتقريب لهم منها، وفي تحريم بيعها واقتنائها إخمال لها، وتقريب لهم من أن لا يباشروها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ورسولَه حَرَّم بيعَ الخَمْر والميتة والخنزير والأصنام"

وقال صلى الله عليه وسلم وسلم: " إن الله إذا حَرَّمَ شيئًا حَرَّم ثمنَه"

يعنى: إذا كان وجهُ الاستمتاع بالشيئ متعينا، كالخمر يُتخد للشرب، والصنم للعبادة، فحرَّمه الله: اقتضى ذلك في حكمة الله تحريمَ بيعها.

قال صلى الله عليه وسلم: " مهر البَغِيُّ خبيث" ونهى صلى الله عليه وسلم عن حُلوان

الكاهن، ونهى عن كُسبِ الزُّمَّارَةِ.

أقول: المال الذي يحصل من مخامرة المعصية لايحل الاستمتاع به لمعنيين:

أحدهما: أن تحريم هذا المال، وتركَ الانتفاع به، زاجرٌ عن تلك المعصية، وجَرَيانُ الرسم بتلك المعاملةِ جالبٌ للفساد، حاملٌ لهم عليه.

وثانيهما: أن الشمن ناشيءٌ من المبيع في مدارِك الماس وعلومهم، فكان عند الملا الأعلى للشمن وجودٌ تشبيهي أنه العبيع، وللأجرة وجودٌ تشبيهي أنه العمل، فانجرَّ الخبثُ إليه في علومهم، فكان لتلك الصورة العلمية أثرٌ في نفوس الناس.

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصِرَها، ومعتصِرَها، وشاربَها، وحاملها، والمحمولة إليه.

أقول: الإعانةُ في المعصية وترويجِها وتقريبِ الناس إليها معصيةٌ وفساد في الأرض.

تر جمہ: وانتے ہے۔ حل لغات بہ ہے یُقتنی (فعل جمول) اِقْتنی الشین : کارآ مد چیز جمع کرنا، و خیرہ کرنا، ماصل کرنا، کمانا السطنائور: ستار (ایک باجا) جمع طَنابِیو المحلوان: نذرانه، بخشش، رشوت المؤمّارة : بانسری بجانا خامر الشین : اختلاط رکھنا، ساتھ لگار ہنا اِعْتصر الشین : نچوڑنا۔ بتر جمہ: اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ تم مجھے ہے پیدا ہونے والا ہے لوگوں کے حواس اوران کے علوم میں یعنی لوگ ایسا سجھے ہیں۔ پس تھا الما اعلی کے پاس تمن کے لئے وجو وشبی (مانند وجود) کہ وہ جبع شمن ہے اور تھا اجرت کے لئے وجود شبی کہ وہ مل اعلی کے نزد یک وہ شبی کہ وہ مل اعلی کے نزد یک وہ شبی کہ وہ میں یعنی الما اعلی کے نزد یک وہ شبی کہ وہ میں یعنی الوگوں کے نفوس میں یعنی لوگوں کے دولوں کے نفوس میں یعنی لوگوں کے دولوں کے نفوس میں یعنی لوگوں کے دالوں میں بعنی لوگوں کے دولوں میں بھی وہ خبیث ہوگئے چنا نجوان کو دیا گیا۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### 公

#### دوسرى وجه: اختلاطِ نجاست

نجاست جیسے مردار، خون، گوبراور پاخانہ کے ساتھ اختلاط بھی کراہیت کی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ بیا ختلاظ بری چیز اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور شیاطین کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔ اور نظافت و پاکیزگی اور گندگی ہے بچنا ملت اسلامیہ کی اُن بنیادوں میں ہے ہے جن کی اقامت کے لئے نبی میلائیڈیٹر مبعوث کئے گئے ہیں۔ نیز گندگی ہے بچنا ملت اسلامیہ کی اُن بنیادوں میں ہے ہے جن کی اقامت کے لئے نبی میلائیڈیٹر مبعوث کئے گئے ہیں۔ نیز گندگی ہے بچنا میں ہے ہے ہیں۔ نیز گندگی ہے بچنا

فرشتوں کے ساتھ مشابہت بیدا کرتا ہے۔ اور القد تعالی خوب یاک ہونے والوں کو پہند کرتے ہیں۔

البتہ نبجاست سے کلی احتر ازممکن نبیس بیشاب استنبج جانا ہی پڑتا ہے۔ پس پچھا ختلاط کی اجازت وینی ہوگ۔ ورنہ تنگی پیدا ہوگی۔ مراس کی مزاولت اور تجارت ضروری نبیس۔ اس لئے اس کی ممانعت کی گئی ۔۔۔ اور زن وشو کی ہے تعلق رکھنے والی بے حیائی کی با تمیں جسے جانوروں کی جفتی کا تذکر ہ بھی نجاست کے تئم میں ہے ۔ اس اصول سے درج ذیل احکام ویے گئے ہیں:

ا ـــ مردار کی ایج حرام کردی (مفکلوة صدیث ۲۷۹)

۲ — پچھنے لگانے کی اجرت ہے منع کیا (مشنوۃ صدیث ۲۷۱۳) کیونکہ میڈندہ پیٹیہ ہے۔خون منہ ہے جوٹ پڑتا ہے۔ اورا یک صاحب نے اس کی بار باراجازت جا ہی تو آپ نے فر مایا:''اس کا اپنی او ثمنی کوچارہ دو،اورا پنے نملام کوکھلاؤ''جو وہ پیسے کما کرلایا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۷۷۸)

۳ — سانڈ کا نطفہ بیجنے ہے منع کیا (مفکوۃ حدیث ۲۸۵۷) اورایک روایت میں ہے: اونٹ کی جفتی بیجنے ہے منع کیا (مفکوۃ حدیث ۲۸۵۲) اورایک روایت میں ہے کہ بنوکلاب کے ایک شخص نے سانڈ کی جفتی کی اجرت کے ہارے میں وریافت کیا تو آپ نے اس کومنع کیا۔ اس نے عرض کیا: ہم نرکو ماد او سے ملاتے ہیں اس پرہمیں نذراندویا جاتا ہے تو آپ نے نذراند کی اجازت وی (مفکوۃ حدیث ۲۸۱۷) نذراندوہ ہے جوشرط کے بغیرویا جائے۔

ومنها: أن مخالطة النجاسة، كالسينة والدم والسّرقين والعذرة، فيها شناعة وسُخط، ويحصل بها مشابهة الشياطين؛ والنظافة وهَجُرُ الرُّجْزِ من أصول ما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لإقامته، وبه تحصل مشابهة الملائكة، والله يحب المتطهرين.

ولما لم يكن بدّ من إباحة بعض المحالطة، إذ في سَدّ الباب بالكلية حرجٌ: وجب أن يُنهي عن التكسب بمعالجته، والتجارة فيه؛ وفي معنى البجاسة: الرّفَّ الذي يُسْتَحيى منه، كالسَّفاد.

ولذلك حَرَّمَ بيعَ الميتة، ونهى عن كُسُب الحجَّام، وقال عند الضرورة: "أطُعِمُه ناضِحَك!" وعن عسب الفحل، ويُروى: ضرابِ الجمل، ورخَص في الكرامة، وهي ما يُعطى من غير شرط.

ترجمہ:واضح ہے۔ حل لغات رہے: الوّ جنو: گندگی ، عَمالَح الشینَ معالجة وعلاجاً: کسی چیز کی مثل کرنا، یار بارکرنا۔







## تيسري دجه: احتمال نزاع

نزاع بجدوجوه بيدا موتاب:

ا -- عوضین لیخی بینی یانمن میں کیچھابہام ہو۔ جب تک اس کی وضاحت ند ہوجائے نزاع کا احمال رہتا ہے۔

٢ - وومعالم ملاكرايك معامله كردية محيّ بهول-

سے رضامندی کاتحقق مبیع کے دیکھنے پر موتوف ہو،اور مبیع مشتری نے ابھی دیکھی نہ ہو۔

۳ — نتی میں کوئی ایسی شرط ہو،جس کے ذریعہ بعد میں دلیل پکڑی جائے لیعنی نزاع کھڑا کیا جائے۔ بیوہ شرط ہے جوعقد کامقتضی نہ ہو،اوراس میں احدالمتعاقدین کا فائد ہ ہو۔

نزاع کی اوربھی صورتیں ہیں۔ پس ہروہ جہالت جومفضی الی النزاع ہومُفسدِ عقد ہے ۔۔ امثلہ درج ذیل ہیں: پہلی مثال ۔۔۔ مضامین وملاتے کی بیچ ممنوع ہے (رواہ مالک، جامع الاصول ۱۰۵۱) مضامین: وہ نطفہ ہے جوابھی نرکی پشت میں ہے۔اور ملاتے : وہ بچہ ہے جوابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔

فا کدہ: یہ بیوع احمّال بزراع کی وجہ ہے ممنوع نہیں۔ بلکہ یہ بیوع زمانہ جا بلیت میں ایک تسم کا جُواتھیں۔ پس مخاطرہ
کی وجہ ہے ممنوع ہیں۔ کس مختص کی بکری گا بھن یا بائدی حاملہ ہوتی تھی۔ وہ اس کے پیٹ کا بچہ معمولی قیمت پر فروخت
کردیتا تھا۔ پھراگر بچھی سلامت بیدا ہوا تو مشتری کی قسمت چکی ،اور حمل ضائع ہوگیا تو مشتری کا گھانا!اس طرح بیسودا
بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کی بکری یا بائدی جوابھی حاملہ نہوئی، وہ جب بھی حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی: اس کوبھی بہت
معمولی قیمت پر بچ دیتے تھے۔ اس میں بھی مخاطرہ تھا۔ ممکن تھا کہ بکری گا بھن نہ ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ حمل ضائع
موجائے۔ دونوں صورتوں میں مشتری کا نقصان ہوگا۔ اور بچہ ہوگیا تو زے نصیب! اس مخاطرہ کی وجہ ہے ان بیوع کی
ممانعت کی گئی ہے(فائدہ ایورا ہوا)

دوسری مثال — رسول الله میلانی بینی نے حمل کاحمل بیچنے ہے منع کیا۔ حضرت ابن عمرضی الدّعنهمانے اس کی تفسیر یہ کہ ہے کہ جب وہ یہ کہ ہے کہ جب وہ یہ کہ ہے کہ جب وہ گا بھن ہوگی ، پھرا تفاق ہے وہ مادہ بچہ جنے ، پھر وہ بچہ گا بھن ہوتب شن کی ادائیگی ہوگی (شنق ملیہ مقتلوۃ حدیث ۱۸۵۵) اس صورت میں مخاطرہ بھی ہے اور جہالت مفصی الی النزاع بھی ہے۔ اس لئے یہ بیج ممنوع ہے۔

فا مکرہ: حدیث کی دوسری تفسیر میر کی ٹی ہے کہ کوئی شخص اپنی اوٹئی کے بیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ کے بچہ کو بیچ۔ تو اس میں مخاطرہ ہے۔ معلوم نہیں اس اوٹئی کے بچہ بیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ پھرمعلوم نہیں وہ زجنتی ہے یا مادہ؟ پھر وہ مادہ بلوغ تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں؟ پھر وہ گا بھن ہوتی ہے یا بانجو تکلتی ہے؟ پھر وہ بچہ بنتی بھی ہے یا حمل ضائع ہوجا تا ہے؟ یہ

€ اوتور بهافترا ٥-

سب اختالات ہیں،اس لئے ریخ بھی جہائے اور خاطرہ کی وجہ ہے منوع ہے۔اورای کو بچے نتاج النتاج بھی کہتے ہیں۔
تغییر کی مثال سے رسول اللہ صلافی کیٹم نے أدھار بعوض اُدھار بچے ہے منع کیا (رواہ الدار تطنی مشکوۃ حدیث ۲۸۱۳)

فا کدہ: بچے میں اصل ہے ہے کہ دونوں موض نفذ ہوں بہمی متعاقدین کو پورا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔لیکن لوگوں کی حاجت کی وجہ سے بچے میں جو موض مقصود بالذات ہے اس کا نفذ ہونا ضروری قرار دیا گیا۔اور جو موض وسیلہ ( مثمن ) ہے اس کے ادھار کی گئے اُنے میں کو بورا فائدہ کیا ؟ اس لئے ادھار کے بدل ادھار ہے کی ممانعت کی گئی البتہ بچے صرف میں دونوں عوضوں کا نفذ ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے دونوں عوضوں میں جی ہونے کی شان ہے۔اور بچے سام میں لوگوں کی حاجت کے پیش نظر میری خربی کے بجائے شن کا نفذ ہونا ضروری ہے ( فائدہ تمام ہوا )
سلم میں لوگوں کی حاجت کے پیش نظر میری کے بجائے شن کا نفذ ہونا ضروری ہے ( فائدہ تمام ہوا )

چوکھی مثال ۔ نبی میں نوٹیٹیٹیزئے ایک سود ہے میں دوسود ہے کرنے ہے منع کیا (منتکو قاحدیث ۲۸ ۱۹۹۰ ۲۸ ۱۹۹۹) اور ایک سود ہے میں دوسودوں کی صورت یہ ہے کہ بائع کہے: اس چیز کی نقد قیمت ایک ہزار ہے اورادھار دو ہزار، پھرکوئی ہات طے کئے بغیر مشتری مبیع لے کرچل دیتو تھ فاسد ہے۔ کیونکہ بعد میں نزاع کا احتمال ہے۔

اور بعض نے یہ تغییر کی ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہ: آپ جھے اپنا یہ ہم ایک لا کہ بین بچیں ، بشرطیکہ اپنا گھوڑا ہمی دی ہزار ہیں بہیں ہے گاتو شرط کرنے والا بعد میں جھڑا کرے گا۔
دی ہزار ہیں بچیں ۔ بینے بھی فاسد ہے۔ کیونکہ اگر وہ گھوڑا دی ہزار ہیں نہیں ہے گاتو شرط کرنے والا بعد میں جھڑا کرے گا۔
پانچویں مثال — کوئی چیزاس شرط پر بیپنا کہ اگر مشتری اس کو بھی فروخت کرے تو بائع ہی کو فرید نے کا حق ہوگا۔
حضرت ابن مسعود کے اپنی المبیز دینب شفیہ رضی القد عنہا ہے ایک باندی فریدی ۔ زینب نے شرط لگائی کہ اگر آپ اس کو جیس تو اس کو بیس بی لوگی ، اس قیمت پر جس پر آپ اس کو بچیں ۔ حضرت ابن مسعود نے حضرت عمرضی القد عنہا ہے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا ۔ لات قور کھا و فیھا شوط لا حد: آپ اس سے صحبت نہ کریں ، درانحالیکہ اس بیل کسی کے مشتری فرا مول ، جامع الاصول ا ، ۳۲۵) لینٹی اس شرط کے ساتھ یہ بیج فاسد ہے۔ پس اس باندی سے مشتری کا استمتاع جائز نہیں ۔

چھٹی مثال — رسول اللہ میلائندیم نے استثنا ہے منع کیا۔ گرید کہ معلوم چیز کا استثنا ہو (مفکوۃ حدیث ۲۸۱۱)
مجبول استثنا کی صورت میہ ہے کہ کہے: یہ گیبوں پیچاس من ہے۔ اس قیمت ہے آپ کوفرو خت کرتا ہوں ، مگر گھر کی ضرورت کے لئے کچھ رکھ لوڈگا۔ یا باغ فروخت کرے اور چند درختوں کا استثنا کرے ، اور وہ متعین نہ ہوں تو یہ ایسی جہالت ہے جومنا زعت تک پہنچانے والی ہے ، اس لئے یہ بیٹے فاسد ہے۔

جوشرط مُفضی الی النزاع ہوو ہی مُفسد بیج ہے۔۔ ہر جہالت مُفسد بیج ہیں۔ کیونکہ معاملات میں بہت ی با تیں مہم جوثر و کی جاتی ہیں۔ اور کوئی نزاع ہیں ہوتا۔ اور سب باتوں کی وضاحت ضروری چوڑ دی جاتی ہیں۔ اور کوئی نزاع ہیدانہیں ہوتا۔ اور سب باتوں کی وضاحت ضروری ہونے کی شرط لگانے میں لوگوں کے لئے پریشانی ہے۔ پس قاعدہ یہ ہے کہ جوشرط مُفھی الی النزاع ہوو ہی مُفسد تج ہے۔

ومنها: أن لاتنقطع المنازعة بين العاقدين: لإبهام في العوضين، أو يكونَ العقدُ بيعةُ في بيعتين، أولا يمكن تحقق الرضا إلا برؤية المبيع، ولم يره، أو يكونَ في البيع شرطٌ يُحتجُ به من بعدُ.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المَضَامِيْنِ والملاقيح: فالمضامينُ: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: مافي البطون؛ وعن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، وعن بيع الكالي بالكالي، وعن بيعتين في بيعة: هو أن يكون البيعُ بألف نقدًا، وألفين نسيئة، لأنه لا يتعين أحد الأمرين عند العقد. وقيل: أن يقول: بعني هذا بألف على أن تبيعني ذلك بكذا، وهذا شرطٌ يُحتجُ به الشارط من بعد، فيخاصم.

ومنه : أن يبيع بشرطِ إن أراد البيع هو أحقُ به، وقال فيه عمر رضى الله عنه: لاتحلُّ لك وفيها شرطٌ لأحدٍ.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التُنيا حتى يُعلم، مثلُ أن يبيعَ عشرةَ أَفْرَاقِ إلا شيئًا، لأن فيه جهالةٌ مفضيةً إلى المنازعة.

وما كلَّ جهالةٍ تُفسد البيعَ، فإن كثيرًا من الأمور يُترك مهملًا في البيع واشتراطُ الاستقصاءِ ضررٌ، ولكن المفسدَ هو المفضِي إلى المنازعة.

☆ ☆ ☆

## چوتھی وجہ: بیچ ہے کسی اور معاملہ کا قصد

نے ہے کی ایسے معاملہ کا قصد کیا جائے جس کا تیج کے شمن میں یااس کے ساتھ انتظار ہوتو بھی تیجے فاسد ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ دوسری چیز حاصل شہوئی تو وہ نہتواس کا مطالبہ کرسکے گا اور نہ خاموش رہ سکے گا۔مطالبہ اس لئے نہیں کرسکے گا کہ وہ چیز معاملہ میں داخل نہیں۔اور خاموش اس لئے نہیں رہ سکے گا کہ سودے ہے وہی مقصود ہے۔ پس یہ چیز ناحق خصومت کا سبب بن جائے گی۔اوراس کا دوٹوک فیصلہ مکن نہ ہوگا۔

مثال — رسول القد مِیلُنگافیم نے فر مایا: ' قرض اور زیج جا بُرنہیں ۔ اور زیج ہیں دوشرطیں جا بُرنہیں' (مکلؤۃ مدین ۱۸۵۰) قرض اور زیج کی صورت: یہ ہے کہ کہے: ہیں آپ کو یہ چیز اس شرط پر بیچنا ہوں کہ آپ جھے اتنا قرض دیں ۔ اور زیج میں دوشرطوں: ہے مرادیہ ہے کہ ایک حقوق عقد کا مطالبہ کر ہے جوعقد کا مقتضی ہیں ۔ اور ساتھ ہی کسی اور چیز کی بھی شرط لگائے جوعقد کا مقتضی نہیں ہے۔ مثلاً: کے کہ آپ جھے فلاں چیز ہدید دیں یا فلاں کے یہاں سفارش کریں یا جب آپ منع فروخت کریں قوجے ہی فروخت کریں ۔ ای طرح کی کوئی اور شرط جوعقد کا مقتضی نہ ہو۔ پس یہ ایک عقد میں دو مشطیں ہیں جوممنوع ہیں۔

قا کدہ: دوحدیثوں میں تعارض ہے(۱) حضرت عبداللہ بن تم ورضی اللہ عنہما کی ضعیف حدیث ہے: إن النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن بیع و شوط (جمع الروا کہ ۸۵: ۸۵) جمہور نے اس روایت کولیا ہے۔ ان کے نز دیک ایک شرط ہے جس تعنی فاسد ہوجاتی ہے(۱) فدکورہ روایت جو صحیح ہے: امام احمد رحمہ الله نے اس کولیا ہے۔ ان کے نز دیک بیج میں ایک شرط جا نز ہے، دوشرطیں جا نز میں سے حضرت شاہ صاحب رحمہ الله نے دونوں روایتوں میں بہترین تعلیق دی ہے کہ دوشرطوں والی روایت میں ایک شرط تو وہ ہے جوعقد کا مقتضی نہیں ۔ عقد

ے خارج ہے۔ وہی مُفسد عقد ہے۔اورا یک شرط والی روایت میں یہی شرط خارجی مراد ہے۔ یس دونو ل روایتوں میں کھاتھارض نہیں۔

ومنها: أن يُقصَد بهذا البيع معاملة أخرى، يترقَّبُها في ضمنه، أو معه: لأنه إن فقد المطلوب: لم يكن له أن يُطالب، ولا أن يَسْكُتَ، ومثلُ هذا حقيقٌ بأن يكون سببا للخصومة بغير حق، ولا يُقضى فيها بشيئ فَصْلِ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلُّ بيعٌ وسلفٌ، ولاشرطان في بيع " مثلُ أن يقول: بعثُ هذا على أن تُقُرِضني كذا؛ ومعنى الشرطين: أن يشترطَ حقوق البيع، ويشترط شيئا خارجًا منها، مثلُ أن يَهَبُهُ كذا، أو يشفع له إلى فلان، أو إن احتاج إلى بيعه لم يبع إلا منه، ونحوُ ذلك، فهذا شرطان في صفقة واحدة.

## يانجوس وحبه بنبيع كاقبضه ميس نه بهونا

اگرمیج کوئیر دکرنا بائع کے اختیار میں نہ ہو، جیسے وہ بیج جو بائع کے قبضہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک حق ہے جواس کے لئے دوسرے پر ثابت ہوا ہے۔ اور الیسی چیز ہے جس کومقد مدکئے بغیر یا گواہ قائم کئے بغیر، یا دوڑ دھوپ اور تدبیر کئے بغیر، یا ناپ تول کرکے دصول کئے بغیر، یا الیسی ہی کوئی اور صورت کے بغیر نیسی یا سکتا تو بھی نتے قاسد ہے۔ کیونکہ جب مبع

الی چیز ہوگی تو اندیشہ ہے کہ مقدمہ در مقدمہ کا سلسلہ قائم ہوجائے۔ یا دھو کہ ہواور تاکا می کا سامنا کرتا پڑے۔اور جو بھی چیز جو گئی جد و جُہد کے بغیر حاصل ہوجائے گی۔اور چیز قبضہ میں نہیں ہوتی اس کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ چیز کافی جد و جُہد کے بغیر حاصل ہوجائے گی۔اور مجسی مشتری بائع سے جند کا مطالبہ کرتا ہے،اور جیج اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ یا تو اس شخص سے مطالبہ کرے گا جس پر اس کا حق ثابت ہوا ہے، یا جنگل میں شکار کے لئے جائے گا، یا بازار سے خریدے گا، یا اپنے دوست سے ہمہ مانگے گا (یا آسان کے تاریخ و شرے گراور یہ خت ترین معاملہ ہے اس لئے ایسی میج کی بیج شریعت نے ممنوع قر اردی۔اس کی تین مثالیں ورج ذیل ہیں:

پہلی مثال — حضرت علیم بن حزام رضی اللہ عند نے رسول اللہ میلانڈیڈیٹم سے دریافت کیا کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے۔ اور مجھ سے ایسی چیز خرید نا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو بازار سے خرید کر دونگا؟ آپ نے فرمایا:'' وہ چیز نہ نتیج جو تمہارے پاس نہیں ہے' (مقتلوۃ صدیث ۱۲۸) لیعنی فروخت کرتے وفت مبیع کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہے: وہ چیز بازار میں دستیاب نہ ہو، تو جھگڑ اپیدا ہوگا۔

دوسری مثال — حضرت بلی رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله میلائیکی شخصے کے خوکہ کی تیج ہے منع فر مایا (معکلوۃ مدیث ۲۸۶۵) دھوکہ کی تیج ہے منع فر مایا (معکلوۃ مدیث ۲۸۶۵) دھوکہ کی تیج ہے مراد:الیمی چیز کوفر وخت کرنا ہے جس کے بارے میں یقین شہوکہ و وموجود ہے یانہیں؟اور و واسل کر سکے گایانہیں؟ یعنی مجمع ملکیت میں تو ہو گر قبضہ میں نہ ہوتو اس کی تیج بھی درست نہیں۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ قبضہ نیل سکے۔

تیسری مثال — حضرت ابن عمروضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله مِنالَیَّ اِنْ جُوفُص کوئی انا ج خرید ہے، تو وہ اس کواس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک اس کو وصول نہ کر لے ' (مشکوٰۃ مدیت ۱۳۸۳) یعنی میں جسند سے پہلے تصرف کرنا جا کزنہیں۔ ربی یہ بات کہ بیتھم طعام کے ساتھ فاص ہے یاعام؟ تو اس میں تین را کیں ہیں:

ہم کی دائے — انکہ ثلاثہ کی ہے۔ ان کے نزدیک بیتھم طعام کے ساتھ فاص ہے۔ اور طعام سے مرادان کے نزدیک تمام ربوی اشیاء ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا درست ہے۔ اور تخصیص کی وجہ یہ کہ طعام کا لیمن وین زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی حاجت بھی زیادہ پیش آتی ہے۔ اور اس سے انتفاع بھی اس کو ختم کرنے کہ در بعد ہوتا ہے لیمن جب انا ج کھالیا جاتا ہے بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پس اگر طعام: مشتری نے وصول خبیں کیا تو ممکن ہے بائع اس میں تصرف کر سے یعنی کھا کرختم کردے۔ اور قبضہ نہ ہے کہ درمیان ہوگا۔ اور دو سرا: مشتری اور اس سے خرید نے والے کے درمیان ہوگا۔ اس لئے طعام کی بھی تیل القبض درست نہیں۔

منقولات میں تبدیلی بھی ہوئنتی ہےاور وہ عیب دار بھی ہو سکتے ہیں۔البتہ عِقار ( جا کداد ) میں قبضہ ہے پہلے تصرف جائز ہے۔کیونکہاس میں نہ تبدیلی ہوئنتی ہےاور نہ وہ عیب دار ہوئکتی ہیں۔

تیسری رائے ۔۔۔ امام محمد رحمد اللہ کی ہے۔ ان کے بزدیک ہر بینے کا بہی تھم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی بہی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت میلئے بیئم نے اگر چہ طعام کو وصول کرنے ہے بہلے فروخت کرنے کی ممانعت کی ہے ، مگر میں ایسا گمان کرتا ہوں کہ بین تم ہر چیز کے لئے عام ہے (مشکوۃ حدیث ۲۸۳۲) شاہ صاحب قدس ممانعت کی ہی وجہ کے زیادہ موافق ہے جو ابھی گذری یعنی جا کداو سرہ نے اس وجہ کے زیادہ موافق ہے جو ابھی گذری یعنی جا کداو اگر چہ ضائع اور عیب وار نہیں ہو سکتی ، مگر اس پر قبضہ کرنے کے لئے بھی بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں ، اس لئے اس کی بڑے بھی قبضہ سے پہلے ممنوع ہے۔

ومنها: أن لا يكون التسليم بيد العاقد، كمبيع ليس بيد البائع، وإنما هو حقَّ توجَّه له على غيره، وشيئ لا يجده إلا برفع قضية، أو إقامة بينة، أو سعى واحتيال، أو استيفاء واكتيال، أو نحو ذلك: فإنه مظة أن يكون قضية في قضية، أو يحصل غرر وتخييب، وكلَّ ماليس عندك فلا تأمنُ أن تجده إلا بِجُهْدِ الفس، وربما يطالبه المشترى بالقبض فلا يكون عنده، فيطالب المدى توجَّه عليه حقَّه، أو يذهب ليصطاد من الرية، أو يشترى من السوق، أو يستوهب من صديقه، وهذا أشدُّ المناقشات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتُبِعْ ماليس عندك"

ونهي عن بيع الغرر: وهو الذي لايتيقن أنه موجود أو لا؟ وهل يجده أولا؟

قال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعُهُ حتى يستوفِيَه" قيل: مخصوص بالطعام، لأنه أكثرُ الأموال تعاوُرًا وحاجةً، ولاينتفع به إلا بإهلاكه، فإذا لم يستوفِه فربما تصرف فيه البائع، فيكون قضية في قضية. وقيل: يجرى في المنقول: لأنه مظنةُ أن يتغير ويَتَعَيَّبُ فتحصل البائع، فيكون قضية في قضية. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ولا أَحْسِبُ كلَّ شيئ إلا مثله؛ وهو الأقيس بماذكرنا من العلة.

تر جمہ: اورازانجملہ: بیہ بے کہ بیچ کا سونچنا ہائع کے اختیار میں ندہو، جیسے وہ بیچ جو ہائع کے قبضہ میں نہیں ہے۔اور وہ ( مبیع ) صرف ایک حق ہے جواس کے لئے اس کے علاوہ پر متوجہ ہوا ہے۔اور ( وہ مبیع ) کوئی ایسی چیز ہے جس کوئیس حاصل کر سکے گا وہ گر قاضی کے بیہاں مقدمہ لے جانے کے ذریعہ یا گواہ قائم کرنے یا دوڑ دھوپ اور تد ہیر کرنے یا

﴿ (وَ وَرَبِيانِ رَلِي ﴾

وصول کرنے اور تا پنے یا اس کے مانند کے ذریعہ۔ پس بیٹک وہ بنج احتمالی جگہ ہے کہ وہ تضیہ در تضیہ ہو یا حاصل ہودھو کہ
یا ناکا می۔ اور ہروہ چیز جوآ پ کے پاس نہیں ہے، پس آ پ اس بات سے مطمئن نہیں ہیں کہ اس کو حاصل کر سکیں ، مگر بردی
جد وجہد کے ذریعہ۔ اور بھی مشتری اس چیز کے قبضہ کا مطالبہ کرے گا، پس نہیں ہوگی وہ با لَغ کے پاس ، پس وہ اس شخص
سے مطالبہ کرے گا جس کی طرف اس کا حق متوجہ ہوا ہے یا جائے گا تا کہ شکار کرلائے جنگل سے یا خریدے گا بازار سے یا
جنشش چاہے گا اپنے دوست سے۔ اور پیشد بیرترین جھڑ اہے (باتی ترجہ دواضح ہے)

ہیں ہے کہ بھی جہ سے کہ جس کی طرف اس کے بیا جس کی جہ سے کہ بیان سے بیان کر جہدواضح ہے)

## چھٹی وجہ: بیم زیاں

ممانعت کی ایک وجہ: نقصان کا اندیشہ ہے۔ جیسے پختگی آنے سے پہلے پہل بیچنا، بالیاں مفید ہونے سے پہلے گیہوں
کا کھیت بیچنا اور باغ کی بہار بیچنا ای بنا پرممنوع ہے۔ کیونکہ اگر آفتوں سے پھل خراب ہوگیا، یا فیصلہ خداوندی سے پھل
کم آیا یا نہ آیا تو نزاعات پیدا ہوں کے نیز بائع کے لئے طے شدہ شن لینا دیائة ورست نہ ہوگا ،اس لئے نہ کورہ بیوع کی
ممانعت کی گئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ممانعت کی ایک وجہ ہے کہ بعض چڑیں ایے جھڑوں کی اختا کی جگہ ہوتی ہیں جو نبی سِطائِقہ کیا کے زمانہ ہیں چیش آ چکے جیں۔ اور نبی سِطائِقہ کیا نے یہ بات جان کی ہے کہ آئندہ مجھی ایے جھڑے سے چیر جب لوگ چھل اور شدین خابت وضی اللہ عنہ نبوی جس الوگ چھل ( کھجوری) خرید تے تھے۔ پھر جب لوگ چھل اور شے اور مالکان کے لقاضے ہوتے تو خریدار کہتا: پھل گو ہر کی طرح کالا پڑ گیا! کھلوں جس بیماری آگی! پھل جھڑ گیا! چند آفات کے ذریعہ وہ احتجان کرتے۔ جب نبی شِیْنَ پیکا کے پاس ایے بہت جھڑے آ پ نے فر مایا:''جب لوگ جھڑوں سے بازنہیں احتجان کرتے۔ جب نبی شِیْنَ پیکا کے پاس ایے بہت جھڑے آ پ نے فر مایا:''جب لوگ جھڑوں سے بازنہیں آتے تو خرید وفر وخت مت کرو، یہاں تک کہ چھلوں جس چھڑے آ ب نے فر مایا:''جب تو مقد بازی کھڑے کی بنا پرایک مشورہ دیا تھا( بخاری حدیث مت کرو، یہاں تک کہ چھلوں جس چھڑے آ بائے 'نی آپ نے خصومات کی کھڑے کی بنا پرایک مشورہ دیا تھا( بخاری حدیث مت کرو، یہاں تک کہ چھلوں جس چھڑے آ بائی آجا ہے'' بیآ پ نے خصومات کی کھڑے کی بنا پرایک مشورہ دیا تھا( بخاری حدیث موجوءا کمیں ( مشاخ ق حدیث ۱۹۳۹) ای طرح آ پ نے گیبوں کی بالیاں بیچنے ہے بھی منع کیا، جب تک وہ سفید نہ ہوجا کیں اور ارشاد قرم مایا:'' بناؤ، اگر اللہ تو اللہ کی وہ جا کہ اور ارشاد قرم مایا:'' بناؤ، اگر اللہ تو اللہ کی بہاریں بیچنے کی عمانعت کی ہے۔ اور یہی وجہ باغ کی بہاریں بیچنے کی ممانعت کی ہے۔ اور یہی وجہ باغ کی بہاریں بیچنے کی ممانعت کی ہے۔ اور یہی وجہ باغ کی بہاریں بیچنے کی ممانعت کی ہے۔ ایس بیچ کی ممانعت کی ہے۔ اور یہی وجہ باغ کی بہاریں بیچنے کی نہار وہ سے اس بیچ کی ممانعت کی ہے۔ اس بیچ کی مانعت کی ہے۔ اس بیچ کی ممانعت کی ہے۔ اس بیچ کی ممانعت کی ہے۔ اس بیچ کی مانعت کی ہے۔ اس بیچ کی ممانعت کی ہے۔ اس بیچ کی مانعت کی ۔ اس بیچ کی مانعت کی ہے۔ اس بیچ کی مانعت کی ہے۔ اس بیچ کی مانعت کی ۔ اس بیچ کی مانعت کی ہے۔ اس بیچ کی مانعت کی ہے۔ اس بیچ کی ہی ہے۔ اس بیچ کی مانعت کی ہے۔ اس بیپ کی ہے۔ اس بیچ کی ہی ہے۔ اس بیچ کی م

فائدہ: پھل اور کھیتی جب تک مال نہ بن جائیں ہے باطل ہے۔ اور مال بننے کے بعد پھنتگی نے پہلے بیچنے کی تین صورتیں ہیں: اول: پھل فورا تو ڈیلے اور کھیت فورا کا ث لینے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بیجے درست ہے۔ ووم: پکنے تک پھل درخت پراور کھیتی زمین میں کھڑی رکھنے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بیجے فاسد ہے۔ سوم: مطلقاً بیچنا۔ پھر بائع کی اجازت ہے پکنے تک بھلوں کو درخت پراور کھیتی کو زمین میں رہنے دینا۔ جبال اس طرح کا عرف ہو، وہ مشروط کی طرح ہے۔ اور جبال اس کا عرف نہ ہو جا کرنے ہو، وہ مشروط کی طرح ہے۔ اور جبال اس کا عرف نہ ہو جا کرنے ہے اس فائدہ کا بچھ حصہ کیا ہے۔

و هنها: ماهو مظنة لمناقشات وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وعَرَفَ أنه حقيقٌ بأن تكونَ فيه المستاقشاتُ كما ذكر زيدُ بن ثابت رضى الله عنه: أنهم كانوا يحتجُون بعاهات تصيب الشمار، يقولون: أصابها قُشَامٌ، دُمَانٌ، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يَبْدُوَ صلاحُها — "وعن السنبل حتى يَبْيَضً حتى يَبْدُوَ صلاحُها — "وعن السنبل حتى يَبْيَضً ويأمَنَ العاهة، وقال: "أرأيتَ إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدُكم مالَ أخيه !!" يعنى أنه غررٌ: لأنه على خَطَرِ أن يَهلك فلايجد المعقود عليه، وقد لزمه الثمنُ؛ وكذا في بيع السّنين.

مرجمہ: اورازا نجملہ: وہ چیز ہے جوا ہے جھڑوں کی اختالی جگہ ہے جو نبی سلانڈ کیا کے زمانے میں پیش آ چکے ہیں۔
اورآ پ نے جانا کہ وہ اس بات کے لائق ہیں کہ اس چیز میں (آئندہ بھی) جھڑے ہوں جیسا زید بن ٹابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ ایسی آفتوں کے ذریعہ احتجاج کیا کرتے تھے جو پھلوں کو پہنچی تھیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو پہنچی تھیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو پہنچی تھیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو پہنچی تھیں کی کہ پھل سیاہ ہوگیا، پس نبی میں اللہ بھلوں کو فروخت کرنے ہے منع کیا، یبال تک کہ ان کا کارآ مد ہونا ظاہر ہوجائے ۔ اے اللہ! گریہ کہ دونوں شرط کریں فورا تو ڑ لینے کی ۔ اور منع کیا بالیوں کے بیچنے ہے یبال تک کہ وہ خطرہ پر ہے کہ بلاک ہوجائے، پس نہ وہ سفید ہوجا کی اور آفت ہے حفوظ ہوجا کیں۔ اور فر بایا: 'نتاؤ، جب اللہ تعالیٰ پھل کوروک لیس، پس کس چیز کے بدل وہ سفید ہوجا کی اس لیے کہ وہ خطرہ پر ہے کہ بلاک ہوجائے، پس نہ ہم میں کا ایک ایپ بھی کی اس چیز کوجس پرعقد ہوا ہے۔ درانحالیہ اس پرخمن لازم ہو چکا ہے۔ اور بھی وجہ ہم سالوں کی بچھ میں۔

# ساتویں وجہ: ملکی مصلحت

بعض معاملات مملکت کی بدانتظامی اورلوگوں کی ضرررسانی کاسب ہوتے ہیں جن کی روک تھام ضروری ہے۔ایسے پانچ معاملات ہیں جن کی مختلف حدیثوں میں ممانعت وار دہوئی ہے۔وہ احادیث درج ذیل ہیں: صدیث برسول الله مینالند مینال

ان احادیث میں جن یا نج معاملات کی ممانعت کی گئی ہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلامعاملہ ۔۔ کھیپ کا استقبال کرناممنوع ہے ۔۔ شہر کے باہر ہے کوئی شخص (لا دی والا یا دیباتی ) تجارتی مال کیکرشہر میں آ رہا ہو، اور وہ بازار کے بھاؤے ہے جہ نجر ہو، اس ہے کوئی تاجر باہر نکل کر ملا قات کرے۔ اور بھاؤ غلط ہتا کراس ہے سودا کر بے تو بیمنوع ہے۔ اس میں بائع کا بھی ضرر ہے اور عوام کا بھی۔ بائع کا ضرر سیب کداگر وہ اپنا مال لیکر بازار میں پہنچتا تو اس کوزیا وہ قیمت ملتی۔ اس وجہ ہے جب اس کو گھائے کی اطلاع ہوتو اس کو تھے باقی رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے۔ سلم شریف میں روایت ہے کہ کھیپوں کا استقبال نہ کرو۔ جو شخص اس سے ملا قات کر ہے اور اس سے خریدار کی کرے، پھر جب کھیپ کا مالک بازار میں آ ئے تو اس کو اختیار ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۸۲۸)

اورعوام کا ضرریہ ہے کہ جو مال باہر ہے آتا ہے اس کے ساتھ تمام شہریوں کا حق متعلق ہوجاتا ہے۔ اورشہری مصلحت کا تفاضایہ ہے کہ جس کواس مال کی زیادہ حاجت ہے دہ مقدم ہے، پھر درجہ بددرجہ اوراگر سب ضرورت میں مسادی ہوں تو سب برابر ہوں گے۔ پھریا تو ہرایک کو حصہ رسد ملے گایا قرعداندازی کریں گے۔ پس کسی ایک شہری کا باہر نکل کراس چیز کوخرید لینا باتی شہریوں پرایک طرح کاظلم ہے۔

مگرشہری اس بیٹے کوشتم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خربیدار نے ان کا پچھنیں بگاڑا۔ا تنا بی نقصان کیا ہے کہ جس چیز کے وہ امیداوار تھے وہ چیز ان کوحاصل نہیں ہو کی۔اورصرف اتن بات پر بیٹے فٹنج نہیں کی جاسکتی۔

دوسرامعاملہ — سودے پرسوداکرنے کی ممانعت — ایک شخص کی بائع سے یامشتری سے بات چیت جال رہی ہے۔ اورسوداہونے ہی والا ہے کہ دوسراشخص نیج میں کودے اور پچھ بڑھ کرسودا کرے یا پچھ ستا بیچ تو بیمنوع ہے۔ کیونکہ اس میں ایک مسلمان کا نقصان اوراس کے ساتھ بدمعاملگی ہے۔ نیز جب پہنے شخص کے ساتھ بات بھیل کے مراحل میں واغل ہو چکی ہے تو اس میج کے ساتھ اس کا حق متعلق ہوگیا ہے۔ اوراس کی روزی کی ایک صورت سامنے آگئی ہے۔ پس اس کا معاملہ خراب کرنا اوراس ہے مزاحمت کرنا ایک طرح کا ظلم ہے۔

تیسرامعاملہ۔۔ بُخش کی ممانعت ۔ بخش: یہ ہے کہ ایک شخص کو چیز خریدنی نہیں ہے، صرف خریدار کو پھنسانے کے لئے قیمت بڑھا تا ہے۔ اور بڑھ کر دام لگا تا ہے تو یہ بھی ممنوع ہے۔ اور اس کا ضرر تفی نہیں۔ چوتھامعاملہ ۔۔۔ شہری کودیہائی کے لئے بیچنے کی ممانعت ۔۔ ایک دیباتی اپناتجارتی مال لے کرشرآیا۔ وہ ای دن جوبھی قیمت ملے گن مال فروخت کر کے گھر لوٹ جائے گا۔ اب اس کے پاس ایک شہری آتا ہے۔ اور کہتا ہے: آج بھاؤ کم ہے۔ مت نیج ۔ مال میرے پاس رکھ دے۔ چند دنوں کے بعد میں اس کوزیادہ قیمت پر فروخت کرونگا۔ تو یہ منوع ہے۔ کیونکہ دیباتی بذات و خود بیجے گا تو ستا بیجے گا اور شہریوں کونفع ہوگا۔ اور دیباتی کو بھی نفع ہوگا۔ کیونکہ نفع کی دو صورتیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مال زیادہ قیمت پر بجے اور اس کو دہ شخص فریدے جس کو اس مال کی صورت نہیں ہیں: ایک صورت نہیے کہ تھوڑ نفع میں نیج دے، صادر و مرا مال لائے۔ ای طرح کرتا رہ تو تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی یہ دوسری صورت نہیں صورت کئی صلحت سے اور دوسرا مال لائے۔ ای طرح کرتا رہ تو تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی یہ دوسری صورت ملکی صلحت سے اور دوسرا مال لائے۔ ای طرح کرتا رہ تو تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی یہ دوسری صورت ملکی صورت کئی صلحت سے اور دوسرا مال لائے۔ ای طرح کرتا رہ تو تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی یہ دوسری صورت ملکی صلحت سے اور دوسرا مال لائے۔ ای طرح کرتا رہ تو تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی یہ دوسری صورت میں میں برکت بھی زیادہ ہے۔

یا نیجوال معاملہ — فرخیرہ اندوزی کی ممانعت — جس سامان کے شہروا لیعتاج ہوں ،اس کو تحض گرانی اور قیمت کی زیادتی کی خاطر روک رکھنا:تھوڑ نے نفع کی توقع پرلوگوں کو ضرر پہنچانا ہے،اوراس میں مملکت کی بدانتظامی ہے، اس لئے ممنوع ہے۔

ومنها: ما يكون سباً لسوء انتظام المدينة، وإضرارِ بعضِها بعضاً، فيجب إخمالُها، الصدُّ عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تَلَقُّوُا الرُّكِبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبِعُ بعضُكم على بيع بعض، ولا يَسُمِ الرجلُ على سَوْم أخيه، ولا تناجَسُوا، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ" أقول:

[١] أما تَـلَقَى الركبان: فهـو أن يَـقُـذَم ركبٌ بتـجـارةٍ، فيتلقَّاها رجلٌ قبل أن يدخلوا البلذ، ويعرِفوا السِّعْرَ، فيشتري منهم بأرخصَ من سعر البلد: وهذا مظنةُ:

[الف] ضرر بالبانع: لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له، ولذلك كان له الخيار إذا عَثَرَ على الضرر. [الف] وضرر بالعامة: لأنه توجه في تلك التجارة حقَّ أهل البلد جميعاً، والمصلحة المدنية تقتضى أن يُقَدَّمَ الأحوجُ فالأحوج، فإن استووا سُوِّى بينهم، أو أُقْرِعَ، فاستئثارُ واحدٍ منهم بالتلقى نوع من الظلم.

وليس لهم الخيار: لأنه لم يفُسد عليهم مالَهم، وإنما منع ماكانوا يرجونُه.

[۲] وأما البيع على البيع: فهو تنضيبق على أصحابه من النجار، وسوءُ معاملةٍ معهم، وقد توجه حقَّ البائع الأول، وظهر وجه لرزقه، فإفسادُه عليه، ومزاحمتُه فيه: نوع ظلم.

[٣] وكذا السوم على سوم أخيبه في التضييق على المشترين، والإساء ةِ معهم؛ وكثير من

المناقشات والأحقاد تنبعث من أجل هذين.

[1] والنجش: وهــو زيـادة الثـمن بلارغبة في المبيع تغريرًا للمشترين، وفيه من الضرر
 مالايخفي.

[٥] وبيع الحاضر للبادى: أن يخمِلُ البدوئُ متاعه إلى البلد، يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاضر، فيقول: خَلَّ متاعك عندى حتى أبيعَه على المهلة بثمن غال؛ ولوباع البادى بنفسه لأرْخَصَ، ونَفَعَ البلديين، وانتفع هو أيضًا: فإن انتفاع التجار يكون بوجهين: أن يبيعوا بشمن غال بالمهلة على من يحتاج إلى الشيئ أشدَّ حاجة، فيستقلُ في جنبها ما يبذل؛ أو يبيعوا بربح يسير، ثم يأتوا بتجارة أخرى عن قريب، فَيَرْبَحُوا أيضا، وهلم جرًّا، وهذا الانتفاع أو فق بالمصلحة المدنية، وأكثرُ بوكةً.

قال صلى الله عليه وسلم:" من احتكر فهو خاطئ"

وقال عليه السلام:" الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"

أقول: وذلك: لأن حبس المتاع مع حاجة أهل البلد إليه، لمجرد طلب الغَلاء وزيادة الثمن: إضرارٌ بهم بتوقع نفع مًا، وهو سوءُ انتظام المدينة.

متر چمہ: اورازانجملہ: وہ بات بو مملکت کی بدائظا می اور مملکت کے بعض کو بعض کے ضرر پہنچانے کا سب ہوتی ہے پس ضروری ہاں معاملات کو گمنام کر ٹا اوران ہے رو کنا (اس کے بعد حدیث شریف ہے گرو لا یکسیم الوجل علی سوم المحیب کا استقبال کرنا: تو وہ یہ کہ کوئی قافلہ تجارتی سامان کیرا ہے۔ ہشکو ق میں اس کا نبراہ ۱۸۹ ہے) میں کہتا ہوں:

(۱) رہا کھیب کا استقبال کرنا: تو وہ یہ کہ کوئی قافلہ تجارتی سامان کیرا ہے۔ پس اس تجارت ہے کوئی شخص ملاقات کر سامان کوگوں کے شہر میں داخل ہونے ہے بہلے ، اوران کے بھاؤ کوجانے ہے بہلے ۔ پس ان ہے شہر کے بھاؤ سے سے میں خرید ہے۔ اور میداختی بھی کہ ہے: (الف) بائع کے ضرر کی ،اس لئے کہ وہ اگر بازار میں بہنچ گا تو اس کوزیا وہ قیت طے گ ۔ اوراس وہ خرید ہے اس کواختیار ہے جب وہ ضرر پر مطلع ہو (ب) اورعوام کے ضرر کی ،اس لئے کہ مقود ہوا ہے اس تجارت میں شہر کے بھی کوگوں کاحق ۔ اور شہری مصلحت جا ہتی ہے کہ ذیا وہ حاجت مند مقدم کیا جائے ، پھر اس سے کم حاجت مند ۔ پس اگر سب برابر ہوں توان کے درمیان برابری کی جائے یا قرعا ندازی کی جائے ۔ پس ان میں ہے ایک کوتر جے دینا ملاقات کرنے کے ساتھ ایک طرح کا خلام ہے ۔ اور نہیں ہان کے لئے اختیار: اس لئے کہ اس خریدار نے ان پران کا مال کرنے کے ساتھ ایک طرح کا خلام ہے ۔ اور تو تی ہے بان کے لئے اختیار: اس لئے کہ اس خریدار نے ان کی ساتھ بروں ہے اور تو بیا بائع کاحق متوجہ ہوا ہے۔ اور اس کے درق کی ایک صورت بہلے بائع کاحق متوجہ ہوا ہے۔ اور اس کے درق کی ایک صورت بہلے بائع کاحق متوجہ ہوا ہے۔ اور اس کے درق کی ایک صورت بہلے بائع کاحق متوجہ ہوا ہے۔ اور اس کے درق کی ایک صورت کو سیاحت کے اس کے درق کی ایک میں خور بہلیا تھا۔

ظ ہر ہوئی ہے، پس اس کواس بر فاسد کرنا ،اوراس ہے اس روزی میں مزاحمت کرنا: ایک طرح کاظلم ہے ۔۔ (٣)اوراس طرح ہےا ہے بھائی کے بھاؤتا ؤپر بھاؤتا ؤکر تا خربیداروں پر تنگی کرنے میں اوران کے ساتھ برائی کرنے میں۔اور بہت ے جھٹز ہےاور کینے ان دو(نمبر ۱۶۳) کی وجہ ہے برا میختہ ہوتے ہیں (بیٹ مح ہے نمبر ۱ وسوایک ہی ہیں۔ کیونکہ تنظ پر بھے تو ہو بی نبیں سکتی۔ پس اس سے مراد بھی بھاؤ تاؤ کرنا ہے۔ای لئے تقریر میں نمبر ۳ کوحذف کردیا ہے ) — (۴)اور بخش.وہ قیت بڑھانا ہے بیج میں رغبت کے بغیر ،خریداروں کو دھوکہ دینے کے لئے۔اوراس میں جوضررہے وہ پوشیدہ نہیں ۔۔ (۵) اورشہری کا دیباتی کے لئے بیچنا. یہ ہے کہ دیباتی اپناسامان شہر میں لائے وہ حیابتا ہے کہاس کواس دن کے بھاؤے بیچ۔ پس آتا ہے اس کے پاس شہری، پس کہنا ہے۔ حجھوڑ اپناسامان میرے پاس بیباں تک کے میں اس کو پچھے دنوں کے بعد گراں قيمت پر پيچول ـ اورا گر ديبانی بذات خود بيچياتو سستا بيچيااورشېر يول کونفع پېنچيا ـ اوروه بھی نفع اٹھا تا ـ پس بيشک تا جرول کا ' نفع دوطرے سے ہوتا ہے ، کہ بچیں وہ گرال قیمت میں پکھ دنوں کے بعدا<sup>ں شخ</sup>ص کے ہاتھ جواس چیز کا بہت ہی زیادہ عاجت مند ہے۔ پس وہ مخفص کم سمجھے گا حاجت کے پہلو میں اس مال کو جو وہ خرج کرے گا۔اور پہ کہ بیجیس وہ تھوڑے نفع ہے، پھر جید بی لا نمیں وہ دوسری تنجارت، پس تفع اٹھا ئیں نیز ،اورای طرح کریں۔اور بیا نفاع ملکی مصلحت ہے زیادہ ہم آ بنگ ہاور برکت کے امتبارے زیادہ ہے ۔۔۔ (پھر دوصہ پٹیں ہیں جوتقر ریس شروع میں ہیں) میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ سامان کارو کنا ،اس کی طرف شہروالوں کی حاجت کے ساتھ مجھ گرانی اور زیادتی کی طلب میں ، لو گول کو نقصان پہنچا ناہے تھوڑ نے نقع کی امید پر۔اور و مملکت کی بدا تنظامی ہے۔

آ گھویں وجہہ: فریب

معاملات میں فریب کرنااور خرید ارکودھو کہ وینا بھی ممنوع ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی دومثالیس ذکر کی ہیں:

یہلی مثال سے تھن میں دودھ روک کرخر پدارکودھو کہ دینا سے بعض لوگ دودھ والا جانو رفر وخت کرنا چاہتے

ہیں تو پہر دودھ تھن میں روک لیتے ہیں، تا کہ آئندہ وقت میں جانور کے بھرے ہوئے تھن دیکھ کرخر پداردھو کہ تھائے اور

زیادہ قیمت میں خرید لے۔ بینغر رفعلی (عملاً دھو کہ دینا) ہے۔ بالکع نے اگر چہ زبان سے نہیں کہا کہ بیہ جانورا تنادودھ دیت ہیں اس کی ممانعت کی گئی:

جہ مگر ممل سے دودھ کی زیادتی دکھلائی ہے، اس لئے درج فر بل حدیث میں اس کی ممانعت کی گئی:

حدیث سے رسول ابتد صابق کی نیاز دوھو کہ دینے کے لئے ) اوٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ مت روکو۔

پھرا گر کسی نے ایسا جانور خریدا تو دو ہے کے بعد (جب فریب کھل جائے ) اس کودومنید باتوں میں اختیار ہے: اگر جانور
پیند ہوتو رکھ لے ، اور ناپسند ہوتو وائیس کردے ، اور ایک صاع مجبورد ہے 'بیشنق علید دوایت ہے ، اور مسلم شریف کی ایک

روایت میں ہے:''کسی بھی اناح کا ایک صاغ دے، گیبول کا ضروری نہیں' (مفکلوۃ حدیثے ۲۸۴۷) تشریح: اس حدیث میں تین باتمیں ہیں، جن میں ہے ایک اتفاقی ہے۔اور وہی یہاں مقصود ہے، اور وومیں اختلاف ہے:

مہلی بات — تُصریبے کے لغوی معنی ہیں: اونٹنی وغیرہ کے تھن کو مضبوط با ندھنا تا کہ بچہ دو دھ نہ پی سکے۔ اور حدیث میں مرادی معنی ہیں: تھن میں دودھ جمع کرٹا تا کہ خریدار دودھ کی زیادتی خیال کر کے دھوکہ کھائے۔ یہ فریب ہے اور معاملات کے موضوع کے خلاف ہے ،اس لئے ممنوع ہے۔

دوسری بات — جب مشتری کوفریب کاپند چلتواس کوئی باتی رکھنے ندر کھنے کا جوا ختیار ہے: ووائمہ ہلاش کے نزدیک اختیار تام ہے۔ بائع خواہ راضی ہویا نہ ہومشتری نیج فنج کرسکتا ہے۔ اوراحناف کے نزدیک بیا ختیار ناتص ہے بیٹی بائع کی رضامندی ہے بیج فنج کرسکتا ہے۔ کیونکہ جب بیٹی تام ہوگئی تواب ایک فریق فنج نہیں کرسکتا۔
ملحوظہ سے حدیث شریف میں ای صورت کا بیان ہے کہ بائع نے صرف غرفعلی کیا ہولیونی جانور کا بھرا ہواتھن دکھا کر مشتری کو دھوکہ دیا ہو۔ منہ ہے کچھند کہا ہو۔ اورا گرغررتولی بھی کیا ہے تو خیاروصف کی بنا پراحناف کے نزدیک بھی مشتری کو بھی گئا جانے گئے فنج کرنے کا اختیار ہے۔

تیسری بات — جانورواپس کرتے وقت ایک صاع تھجوریا کوئی غلّہ وینا: ائمہ الله کے فرد کے واجب ہے۔ اوروہ وودھ کا صان ہے۔ اور وہ بائع کا دل خوش کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ شرعی ضابطہ ہے المنحواج بالصفان ہے نہ فراس کی ہے جونقصان کا ذمہ دار ہے (ابن ماجہ مدیث ۲۲۳۳) اگر لوٹانے سے پہلے جانور مرجا تا تو مشتری کا نقصان ہوتا۔ پس اس زمانہ کے وودھ کا بھی وہی مالک ہے۔ اس کا کوئی صان واجب نہیں۔

عضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حدیث کی شرح انمہ ثلاثہ کے مسلک پر کی ہے۔ اور ان کے مسلک پر جوسوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات ویئے ہیں:

پہلاسوال ۔۔ جب بیج کمس ہوگئی تواب صرف مشتری کا اس کوختم کرتا کسی اصول کے ماتحت نییں آتا۔ اس لئے امام ابوصنیفہ در حمد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہائع بیج فنح کرنے کے لئے تیار شہوتو تنہا مشتری اس کوفنے نہیں کرسکتا۔ البتہ وہ عیب کا نقصان کے سکتا ہے۔ کی مکافات کرے۔ یہی صفان بالخراج ہے۔ فقصان کے سکتا ہے۔ کی مکافات کرے۔ یہی صفان بالخراج ہے۔ جواب ۔۔ اس خیار کوخیار مجلس اور خیار شرط کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اس کی قریب ترین مشاہبت ہے۔ جس طرح نیج مکمل ہونے کے بعد اگر آیک فریق کی رائے بدل جائے تو وہ تفرق ابدان سے پہلے بیج ختم کر سکتا ہے، اس طرح دودھ نکا لئے کے بعد جب دھو کہ کا پت چلے اور خریدار کی رائے بدل جائے تو وہ جانور کو پھیر سکتا ہے۔ اور خیار شرط کے ساتھ مشاہبت اس طرح ہے کہ نیچ گویادودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے، پس جب وصف مرغوب فیدند ہا تو مشتری بیچ فنح ساتھ مشاہبت اس طرح ہے کہ نیچ گویادودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے، پس جب وصف مرغوب فیدند ہا تو مشتری بیچ فنح

کرسکتا ہے۔ اور جب بیرخیاران دواصولوں کے تحت آسکتا ہے تو صان بالخراج کے باب سے گروا نیے کی ضرورت نہیں۔
دوسر اسوال ۔۔۔ جب دودھ کی مقدا راوراس کی قیمت معلوم نہیں تو صان کس طرح دیا جائے گا؟
جواب ۔ جب دودھ استعمال کر لیا گیا اور دہ ختم ہوگیا تواب اس کی قیمت کا انداز ہ کرنا بہت مشکل ہے۔ خاص طور پر جب فریقین میں تیزم تازی ہو، اور معاشرہ بُدُ وں کا ہو، جن کے نزدیک دودھ کی اہمیت ہے۔ پس ضروری ہے کہ اکثری احتمالی جگہوں کو چیش نظر رکھ کر شریعت خودکوئی ورمیائی قیمت تجویز کرے تاکہ با ہمی نزاع رفع ہو۔ ایک صاع: شریعت کا مقرر کیا ہوااییا ہی اندازہ ہے۔

تنیسراسوال ۔۔ اوٹنی کا دودھ زیادہ ہوتا ہے اور بکری کا کم ، پھر دونوں کا معاوضہ مساوی کیوں تجویز کیا گیا؟ جواب ۔۔۔ اوٹنی کے دودھ میں عفونت ہوتی ہے اور ارزاں ماتا ہے۔ اور بکری کا دودھ عمدہ ہوتا ہے اور گرال ماتا ہے، اس لئے دونوں کا آیک ہی معاوضہ تجویز کیا گیا ہے۔

ببرحال — متعین ہوگیا کہ دودھ کا معاوضہ اس نیلہ کی ادنی جنس ہے دیا جائے گا جس کولوگ بطورخوراک استعمال کرتے ہیں۔ جیسے تجاز میں تھجوری، اور جمارے ملک میں بُو اور کئی۔ گیبوں اور جپاول دیئے ضروری نہیں کہ بیزیادہ محرال اوراعلی خوراک ہیں۔

چوتھا سوال — حدیث معرات حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ عند بی ہے مروی ہے۔ جن کا شار مجہد ین صحابہ میں نہیں ،

ہلکہ حفاظ حدیث میں ہاں لئے احن ف کی اصولِ فقد کی کتابوں میں بیضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ 'جوحدیث غیر فقیہ صحابی
سے مردی ہو،اوروہ کی طرح قیاس ہے ہم آ ہنگ نہ ہو، تو اس کوچھوڑ و یا جائے گا' (کشف الاسرار براصول بردوی ۵۵۲،۴۵) بیہ
بات کہاں تک درست ہے؟

ہے، مگراس کا پوری طرح احاط نہیں کر سکتی۔البتہ راتخین فی العلم سنٹنی ہیں۔تو کیا مقاد ریکی تمام روایات یہ کہہ کرچھوڑ دی جائمیں گی کہ بیقیاس ہے ہم آ ہنگ نہیں!

فا کدہ: حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث مصرات روایت نبیس کی۔ بلکہ ان کا قول روایت کیا ہے (دیکھیں حدیث ۱۲۲۹ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹ مسعود رضی اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا اللہ عنہ باین صعود رضی اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا بین شاہت ہو کئیں ایک بیہ کہ بید حدیث تحج ہے جہجی این مسعود گرنے اس کے موافق فتوی ویا۔ دوم: بیہ جومشہور ہے کہ احناف اس حدیث کوئیں لیتے: بیہ صحیح نہیں ۔ کیونکہ فقد حنی میں حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کے فقاوی کوکلیدی مقام حاصل ہے۔ پس جب آپ کا یہ فتوی ہے تو احناف اس سے صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟

بات دراصل میہ ہے کہ بیض بہی کا اختلاف ہے۔اوراحناف نے اس روایت کا جومطلب سمجھ ہے: وہ ہے غبار ہے۔ اس پرکوئی اشکال وار زنبیں ہوتا۔اور حدیث کے انداز کلام سے جوافتیار کامل کا وہم ہوتا ہے تو اس کی وجہ وہ ہے جو خیار خیار مجلس کی حدیث کی شرح میں گذر چکی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص ایسافریب کر ہے گا ،اور راز کھل جائے گا اور مشتری بیج ختم کرتا چاہے گا تو شریف با نع تو فورا تیار ہوجائے گا ، اگر اڑیل نہیں مانے گا تو مسلمانوں کا صالح معاشرہ مشتری کا ساتھ وے گا۔ برخض با نع ہے کہ گا: فریب کرتا ہے اور موقع پر ہاتھ بھی نہیں رکھنے ویتا! ایسے وقت میں حدیث کا طرزیان مجھی مشتری کا معاون ہوگا ہے۔ البتہ ایسے موقع پر مشتری دودھ کے معاوضے کے نام سے پھینیں دیتا۔ بیمعاشرتی خرابی ہے۔ حدیث کا اصل زوراس پر ہے کہ باکٹ کا دل خوش کیا جائے۔ والتدا ملم۔

و وسرى مثال — فريب دبى كى دوسرى مثال ده دافعد بجودرن ذيل حديث ميں مروى ب:
حديث — رسول الله مِنْ لَيْنَدَّ مِنْ عَلَمْ كَا يَبِ وُهِر كَ پاس سے گذرے آپ نے اپناہاتھ وُ هِر كا ندر داخل
كيا تو انگيوں پرخى محسوس كى \_ آپ نے فرمايا: ' خلے والے به كيا ہے؟!' اس نے كہا: اے الله كے رسول! ہارش كى
بونديں پڑگئی تھيں يعنى ميں نے نہيں بھا يا \_ آپ نے فرمايا: ' اس بھيگے ہوئے غلہ كوتم نے وُ هِر كا و پر كيول نہيں رہنے
ديا تا كہ لوگ اس كود كيھ كئے ؟! جو تف ملاوٹ كرتا ہے وہ ہم ہے نہيں!' اور طبرانى كى روايت ميں آخر ميں يہ بھى ہے كہ
د غابازى اور فريب كا نجام جہنم ہے (مشكوة حديث ۲۸۱ معارف الحديث ١٢٩٤)

ومنها: مايكون فيه التدليش على المشترى.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتَصُرُّوا الإبلَ والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرَيْنِ بعد أن يحلُبها: إن رَضِيَها أمسكها، وإن سَخِطَها ردَّها، وصاعًا من تمر " ويُروى: " صاعاً من طعام لاسَمْراءَ"

أقولُ: التصرية: جمعُ اللبن في الضرع ليتخيل المشترى غزارتُه فيغتَرُّ.

ولما كان أَقْرَبُ شِبْهِهِ بخيار المجلس، أو الشرط لأن عقدَ البيع كأنه مشروط بغزارة اللبن: لم يُجعل من باب الضمان بالخراج.

ثم لما كان قدر اللبن وقيمتُه بعد إهلاكه وإتلافه متعذرَ المعرفة جدًا، لاسيما عند تشاكس الشركاء، وفي مثل البدو: وجب أن يُضرب له حدَّ معتدلٌ، بحسب المظنة الغالبية، يُقطع به النزاع. ولبنُ النوق فيه زهومة، ويوجد رخيصًا، ولبنُ الغنم طيب، ويوجد غالياً: فجعل حكمهما واحدًا، فتعين أن يكون صاعًا من أدنى جنس يقتاتون به، كالتمر في الحجاز، والشعير والذُرَة عندنا، لا من الحنطة والأرز، فإنهما أغلى الأقوات وأعلاها.

واعتذر بعض من لم يوقّق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه، فقال: "كل حديث لايرويه إلا غيرُ فقيه إذا انسد باب الرأى فيه، يُترك العمل به" وهذه القاعدة - على ما فيها - لاتنطبق على صورتنا هذه، لأنه أخرجه البخارى عن ابن مسعود أيضًا، وناهيك به! ولأنه بمعنزلة سائر المهادير الشرعية يُدرك العقلُ حسنَ تقديرِ مَا فيه، ولايستقلُ بمعرفة حكمة هذا القدر خاصة، اللهم إلا عقول الراسخين في العلم.

وقال صلى الله عليه وسلم في صُبْرَةِ طعامِ داخلها بَلَلّ:" أفلاجعلتُه فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشّ فليس مني"

پی کبااس نے: '' ہر وہ صدیث جس کوروایت ندکرتا ہو گر غیر فقیہ 'جب اس میں رائے کا دروازہ مسدود ہوجائے ۔ تو اس صدیث پڑلی چھوڑ دیاجائے گا' اور بےقاعدہ اس خرابی کے ساتھ جو اس میں ہے ہماری اس صورت میر طبق نہیں ۔ کیونکہ اس صدیث کو بخاری نے ابن مسعود سے بھی روایت کیا ہے ۔ اور میں تجھ کو ان کے ذریعہ روکنے والا ہوں لیعنی وہ سب سے بڑے فقیہ ہیں، تجھے اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ۔ اور اس لئے کہ وہ (ایک صاع) بمز لددیگر مقادیر شرعیہ کے ہے۔ عقل اس خولی کا جو اس میں ہے کھونہ کچھادراک کرتی ہے ۔ اور مستقل نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ اس مقدار کی حکمت جانے میں ۔ اے اللہ ایک کررا تخین فی العلم کی عقلیں!

# نویں وجہ: مفاد عامہ کی چیز وں پر قبضہ

کوئی چیزمباح الاصل ہو یعنی عام لوگوں کے فائدے کی ہوجسے وہ پانی جس کا سوت مجھی خشک نہیں ہوتا: کوئی فلا لم اس پر قبضہ جمالے اورائ کوفر وخت کرنے گئے تو یہ بھی ممنوع ہے۔ کیونکہ بیانند کے مال میں ناجا تز تصرف ہے اورلوگوں کوخرر پہنچانا ہے۔ شاوصا حب نے اس کی دومثالیں ذکر فر ہائی ہیں '

م بہلی مثال — مباح گھاس بیجنا — رسول القد صلی ایا نظر مایا:'' فانسل پانی نہ بیجا جائے تا کہاس کے ذریعہ گھاس بیجی جائے'' (مشکلوۃ حدیث ۲۸۵۹)

تشری اس کی صورت ہے کہ کوئی شخص کسی چشمے یا میدان پر قبضہ جمالے۔ پس کی کو بدوں اجرت اس چشمہ سے چائوں دوں کو پانی نہ پلانے وے۔ تو اس کا نتیجہ ہے ہوگا کہ وہ اس میدان کی مباح گھاس بھی ہے گا یعنی گھاس چرانے کی بھی تیست لے گا۔ جبکہ ہے وونوں باتی مناج ئز بیں۔ گھاس اور پانی وونوں مباح بیں۔ جبیبا کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف و کی تھیں گے۔ ان بیس سے تیسر اشخص وہ ہے جو ضرورت سے زائد پانی روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں سے نام کی اس میں اس جھے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں سے نہ بایا تھا'' (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۹ جیا ۱۳۹۹ میں اس سے نہیں بنایا تھا'' (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۹ جیا ۱۳۹۹ جیا ۱۳۹۰ دیا ۱۳۹

نذگورہ تفسیر تو اس صورت میں ہے کہ مہاح پانی مرادلیاجائے۔اورا یک ضعیف تفسیریہ ہے کہ مملوکہ پانی مراد ہے۔ اور عدیث کا مطلب میہ ہے کہ اپنی حاجمت ہے زائد پانی اس شخص کو بیچنا حرام ہے جو چینا جا بتا ہے یا جانور کو پلانا جا ہتا ہے۔ دوسری مثال سے گھاس، پانی اور آگ بیچنا سے ایک مہاجری صی بی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی میں تی میں تی سی سی کے میں میں تی میں شریک ساتھ تین جنگوں میں حصد لیا ہے، اور میں نے تینوں میں آپ کو ریٹر ماتے سنا ہے کہ:'' مسلمان تین چیز وں میں شریک میں : یانی گھاس اور آگ میں' (ابوداؤد حدیث ۲۷۷۷)

تشری : اگر بیتینوں چیزی مملوکہ بیں تو ان میں مواسات (غم خواری) مؤکد طور پرمستحب ہے۔ اورا گرغیر مملوکہ بیں تو ان کا تقم واضح ہے کہ پھر روکنا ہی ج ئز نہیں (حدیث کا جو شانِ ورود ہے اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیہ ارشاد غیر مملوکہ گھاس ، پانی اور آگ کے بارے میں ہے۔ لشکر جہاں پڑاؤ کرتا ہے وہاں جو گھاس پنتے اور جشمے جیں وہ سب کے لئے ہیں۔ ای طرح امیر لشکر کی طرف سے جو لاویا جلایا جاتا ہے تا کہ فوجی اس میں سے آگ لے کر چولھا جلائیں۔ بیآگ بھی مشترک ہے)

ومنها: أن يكون الشيئ مباخ الأصل، كالماء العِدّ، فيتغلّبُ ظالمٌ عليه فيبيعُه، وذلك تصرف في مال الله من غير حقّ، وإضراربالناس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء لِيبًا عَ به الكلّر.

أقول: هو أن يتغلّب رجلٌ على عينٍ أووادٍ، فلا يَدَعُ احدًا يَسْقِي منه ماشية إلا بأجر، فإنه يُفضى إلى بيع الكلا المباح يعنى يصير الرعي من ذلك بإزاء مال؛ وهذا باطلٌ، لأن الماء والكلا مباحان، وهو قوله عليه السلام: " فيقول الله عزوجل: اليوم أمنعك فضلى كما منعتَ فضلَ ماء لم تعمل يداك"

وقيل: يحرم بيعُ الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سَقْيَ الدواب. قال صلى الله عليه وسلم:" المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلا، والنار" أقول: يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكاً، وما ليس بمملوك: أمره ظاهر.

#### ترجمه: واضح ب\_البتة تين باتول كى وضاحت ضرورى ب:

(۱) نھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء الگ حدیث ہے۔ اور لائیاع فضل الماء لیاع به المحلا الگ حدیث ہے۔ اول حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے اور ثانی حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے۔ مشکوة میں بید وتوں حدیثیں کے بعد دیگرے آئی ہیں ، اس لئے غالبًا نظر چوک ئی ہے اور شاہ صاحب نے دوتوں کو ملا دیا ہے۔ میں بید وتوں حدیثیں کے بعد و مملوکہ پانی کے بارے میں ہے۔ ابوداؤدکی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں: رجل مَنعَ ابنَ السبيلِ فضلَ ماءِ عندہ (حدیث بر ۳۳۷) پس شاہ صاحب نے جوضعیف تغیر کی ہے وہ پہلی روایت کے اعتبارے نے بین شاہ رہی ہے۔ کر جوروایت استشہاد میں چیش کی ہے اس کی صحیح تغیر میں ہے۔

(۳) حدیث السمسلمون شو کاء اِلنع مشکوۃ میں شانِ ورود کے بغیر ہے۔اورعام طور پر نقند کی کتابوں میں بھی اس طرح ذکر کی جاتی ہے۔جبکہ شانِ ورود کا صدیث بنی میں بڑا دخل ہے اس لئے شرح میں ابودا وُدہے وہ روایت نقل کی گئی ہے۔

- ه زور باليزر ه

#### باب \_\_\_\_

# احكام معاملات

#### ا-معاملات میں فیاضی کااستحباب

صدیث — رسول الله مینالیتی آن دعافر مائی: الله تعالی مهر بانی فر ما کیس زم آدمی پر، جب وہ بیچی، اور جب خریدے،
اور جب قرض کا مطالبہ کرے! "لیعنی برمعاملہ میں بلند حوصلگی اور سبل گیری ہے کام لے (مفکلو قاصد بیٹ ہے 127)

تشریح: ساحت (فیاضی ) ان بنیادی اوصاف میں ہے ہے جن سے نفس سنور تا ہے۔ اور آدمی گناہ کے گھیرے سے
نظر تا ہے۔ نیز فیاضی میں مملکت کی بہودی اور اس پر تعاون با ہمی کا مدار ہے یعنی معاملات میں نرمی برتنے سے کا رو بار ترقی
کرتا ہے اور ملک کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اور حاجت مندوں کی ہمدردی بھی بلند حوصلہ والے ہی کرتے ہیں۔ اور خرید
وفر وخت اور قرض کا مطالبہ چونکہ ایسے معاملات میں بخت گیری کا اندیشہ تھا، اس لئے نبی مینالیتی کی خالی والے سے
سہل گیری کے استخباب کی تا کید فرمائی۔
سہل گیری کے استخباب کی تا کید فرمائی۔

# ۲- بکثرت قتم کی کراہیت اور جھوٹی قتم کا وبال

حدیث — رسول الله مِنَالِلَهِ مِنَالِمَ مِنَالِلَهِ مِنْ اللهِ مِنَالِلَهِ مِنْ اللهِ مِنَالِلَهِ مِنْ اللهِ مِن حدیث ۲۷۹۳)

تشریح: خرید و فروخت میں فتم کی کثرت دووجہ سے مکر وہ ہے:

اول َ بشم کھانے ہے معاملہ کر نے والوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اور دھوکہ معاملات کے موضوع کے خلاف ہے۔
دوم: بہت زیادہ شمیس کھانے ہے: ول ہے اللہ کے نام کی عظمت زائل ہوجاتی ہے۔
اور جھوٹی شم سے مال اس لئے بک جاتا ہے کہ مشتر کی دھوکہ کھاجاتا ہے، اور سامان خرید لیتا ہے ۔ اور بر کت
اس لئے اٹھ جاتی ہے کہ برکت کا مدار ملا اعلی کی دعا دُس پر ہے۔ اور جب آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو ملا اعلی کی دعا نمیں بند
ہوجاتی ہیں، بلکہ بددعا نمیں شروع ہوجاتی ہیں، اس لئے برکت ختم ہوجاتی ہے۔

### ٣-صدقه ہے گناہ کی معافی اور کوتا ہی کی تلافی

حدیث — ربولانلدمَالیْمَایِّیَم نے فر مایا:'' اے تا جروں کی جماعت! کاروبار میں میں اور لغوبا تمیں شامل ہوجاتی حدیث — درول اللہ مِنَالِیْمَایِّیِم نے فر مایا:'' اے تا جروں کی جماعت! کاروبار میں میں اور لغوبا تمیں شامل ہوجاتی ہیں، پس اس میں صدقہ کی مِلو ٹی کرؤ' یعنی آمد نی میں ہے پچھ خیرات کیا کرو(مشکوۃ حدیث ۲۷۹۸) تشریح صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔اور بہ تقاضائے نفس سرز دہونے والی کوتا ہیوں کی تلافی ہوجاتی ہے۔

## ٧- بيغ صُرف ميں مجلس عقد ہي ميں سب يا توں کي صفائي

حدیث — حضرت ابن عمرضی التدعنهما اونٹوں کا کاروبارکرتے ہتے۔ وہ بھی دینار میں سودا کرتے اوراس کی جگہ درہم لیتے۔ اور بھی اس کے برعکس کرتے۔ کسی نے ان کے ذبن میں شبہ ڈالا کہ بید درست نہیں۔ ابن عمرُ نے نبی جگہ در بھی اس کے برعکس کرتے۔ کسی نے ان کے ذبن میں شبہ ڈالا کہ بید درست نہیں۔ ابن عمرُ نبی جائے ہے مسئلہ دریا فت کیا۔ آپ نے فر مایا:''اس دن کے ریٹ سے ایسا کرنے میں پچھ حرج نہیں۔ بشرطیکہ آپ دونوں اس حال میں جدانہ ہوں کہ ابھی پچھ باتوں کی صفائی باتی ہو'' (مشکلوۃ حدیث ۱۲۸)

تشری اگر بیج صرف میں متعاقدین اس حال میں جدا ہوگئے کدا بھی کوئی بات تصفیہ طلب ہے۔ مثلاً درا ہم وون نیر کا آپسی ریٹ طے نہیں ہوا۔ صرافوں سے دریافت کرنے پرموقوف ہے۔ یا عوضین (سونے جاندی) کا ابھی وزن نہیں ہوا۔ یااس تشم کی کوئی اور بات تصفیہ طلب ہے تو اندیشہ ہے کہ بعد میں کوئی ججت بازی کرے اور جھڑا کھڑا کھڑا کرے اور معاملہ صاف تھراندرہے۔ اس لئے مجلس ہی میں تمام باتوں کی صفائی ضروری ہے۔

#### ﴿ أحكام البيع﴾

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلا سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" أقول: السماحة من أصول الأخلاق التي تتهذّب بها النفس، وتتخلّص بها عن إحاطة الخطيئة. وأيضًا: فيها نظام المدينة، وعليها بناءُ التعاون؛ وكانت المعاملةُ بالبيع والشراء والاقتضاءِ مظنةً لضد السماحة، فسجّل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على استحبابها.

[٧] وقال صلى الله عليه وسلم: " الحَلْفُ مَنْفَقَةٌ للسلعة، مُمْحَقّةٌ للبركة"

أقول: يُكره إكثار الحَلْف في البيع لشيئين: كونِه مظنة لتغرير المتعاملين، وكونِه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب.

وَالَحَلْفُ الكَاذِبِ مَنْفَقَةً للسِّلعة، لأن مبنى الإنفاق على تدليس المشترى، ومَمْحَقةٌ للبركة، لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة إليه، وقد تباعدت بالمعصية، بلر دعت عليه.

[٣] وقال عليه السلام: " يامعشر النجار! إن البيعَ يحضُرُه اللغوُ والحَلِفُ، فَشُوْبُوْه بالصدقة" أقول: فيه تكفير الخطيئة، وجَبْرُ ما فَرَطَ من غُلُوَاءِ النفس. [٤] وقال عليه السلام فيمن باع بالدنانير، وأخذ مكانَها الدراهم: "لاباس أن تأخذَها بِسِعْرِ يومها، مالم تفترقا وبينكما شيئ"

أقول: لأنهما إن افترقا وبينهما شيئ، مثلُ أن يجعلا تمام صرفِ الدينار بالدراهم موقوفاً على ما يامر به الصيرفيون، أو على أن يُزِنَه الوزَّان، أو مثلِ ذلك: كان مظنةُ أن يحتجَّ به الْمُحْتَجُ، ويُناقش فيه المناقش، ولا تصفو المعاملة.

تر جمہ: معاملات کے احکام: (۱) بی بہتا ہوں: فیاضی ان بنیادی اخلاق میں ہے جن نے فس سنورتا ہے۔
اور جن کے ذریع نفس نجات پاتا ہے گناہ کے گھیرے ہے۔ اور نیز اساحت میں مملکت کا انتظام ہے ، اور اس پر تعاون کا مدار ہے۔ اور خرید وفر وخت اور قرض کے تقاضے کا معاملہ احتا کی جگہ تھا ساحت کی ضد (سخت گیری) کا تو بی سٹالٹیکیا کے اس کے استجاب کومو کہ کہ کیا ۔ (۲) میں کہتا ہوں: خرید وفر وخت میں قتم کی کثر ہے دو چیز وں کی وجہ ہے تا پہندگ گئی ہے: (ایک ) اس کا احتا کی جگہ ہونا معاملہ کرنے والوں کے دھوکہ کا دوم ) اس کا سب ہونا دل ہے اللہ کے نام کی عظمت کے زائل ہونے کا ۔ اور جھوٹی قسم سامان کی نکائ کا سب اس لئے ہے کہ ذکائ کا مدار خریدار کے دھوکہ کھانے پر ہے ، اور برکت منانے والی اس لئے ہے کہ برکت کا مدار اس کی طرف فرشتوں کی دعا کے متوجہ ہونے پر ہے۔ اور دعا کیں معصیت کی وجہ ہے دور ہوگئیں ، بلکہ الانگہ نے اس کے لید دعا کیں کیس ۔ (۳) میں کہتا ہوں: مصدقہ کی ملوثی کرنے میں گناہ کی معافی ہے۔ اور اس چیز کی تلافی ہے جو سرز دہوئی ہے نشس کے جوش ہے ۔ (۳) میں کہتا ہوں: میں کہتا ہوں نے ورمیان پہلے باتمی کہم باتوں کی صفائی کی ضرورت) اس لئے ہے کہ دونوں اگر جواب و کے مساتھ جبادلہ کی درائی لید اس کے دونوں و بنار کی ورمیان پہلے باتمی کی مساتھ جبادلہ کی مساتھ جبادلہ کی میں ہونوں و بنار کی درہم کے ساتھ جبادلہ کی موقوف جس کا صراف تھم دیں گے۔ یاس شرط پر کہاس کوتو لئے والا تو لے گایا اس کے ماشدت و وقف جس کا طرف فرائی کرنے والا استدلال کرے اور اس میں جھڑا اس بات کی کہاس کے ذریعہ ججت بازی کرنے والا استدلال کرے اور اس میں جھڑا اس میں جھڑا اس بات کی کہاس کے ذریعہ ججت بازی کرنے والا استدلال کرے اور اس میں جھڑا

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# ۵-گابھادیے کے بعد پھل بائع کا ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله میلانی کی بیاز در جس نے گا بھادیے کے بعد مجور کا در خت خریدا تواس کا پھل ہائع کے لئے ہے۔ گرید کہ مشتری شرط کرئے 'کہ دہ پھل کے ساتھ در خت خرید تاہے تو پھل مشتری کا ہوگا (مفکلوۃ حدیث ۱۸۵۵) کئے ہے۔ گرید کہ مشتری شرط کرئے' کہ دہ پھل کے ساتھ در خت خرید تاہے تو پھل مشتری کا ہوگا (مفکلوۃ حدیث ۱۸۵۵) تشریح: تأہیر کے معنی ہیں! فرکھچور کا بچول مادہ تھجور کے بچول ہیں داخل کرنا۔ عرب ہیں دستورتھا کہ جب تھجور



کے درختوں پر پھول آتے تو پھل نمودار ہونے سے پہلے ئر درخت کے پھول کی ایک پیکھڑی: مادہ درخت کے پھول میں شکاف کرکے داخل کرتے تھے۔اس سے پھل عمدہ اور زیادہ آتے ہیں۔اس کو تھے ہیں، تھے ایسے وقت کی جاتی ہے گاف کرکے داخل کرتے جاتے ہیں۔ گہاس کے بعد پھل بہت جلد تمودار ہوجاتے ہیں۔

اور تلقیح کے بعد پھل ہائع کا اس لئے ہوتا ہے کہ گا بھادینا درخت سے علحد ہ ایک تنقل عمل ہے۔اوراس کے ذریعہ پھل ہائع کی ملکت میں فل ہر ہوا ہے۔ پس پھل گو بظاہر مبیع منتصل ہے گرحقیقت میں فروخت کئے ہوئے گھر میں رکھے ہوئے سامان کی طرح ہے، جو صراحت کے بغیر بیچ میں داخل نہیں ہوتا۔ پس یہ پھل ہائع کا حق ہے۔البتہ اگر معاملہ میں اس کے خلاف صراحت ہو چکی ہوتو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

# ۲- کوسی شرط باطل ہے؟

صدیت - حضرت بریرة رضی التدعنبانے اپ آقا سے نو اُوقید (۱۳۹۰ درہم) پر کتابت کا معاملہ کر لیا تھا۔ اور سالان ایک اُوقید (۲۰ درہم) ادا کرنا طے پایا تھا۔ وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی التدعنبائے پاس ہ ضر ہو کیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبائے کہا:" اگر تیرا آقاراضی ہوتو میں بیرقم یکبارگی ادا کر دوں اور تجھے آزاد کر دول' اس کے آقانے وَلاء کی شرط لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبائے یہ بات رسول اللہ مِنْ اَللہ عَنْ اَللہ عنبائے نے فر مایا:" تم اُسے لیو، اور آزاد کر دو' اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کہ" لوگوں کو کیا ہوگیا: وہ معاملات میں ایس شرطیں لگاتے ہیں جو اُسے لیو، اور آزاد کر دو' اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کہ" لوگوں کو کیا ہوگیا: وہ معاملات میں ایس شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں! جو بھی شرط کتاب اللہ میں نہیں ہوں۔ کیونکہ اللہ کا فیصلہ احق اور اللہ کی شرط اوثق ہے۔ وَلاء اس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا" (مشکوۃ حدیث ۱۸۷۷)

تشریج:معاملات میں مطلق شرط باطل نہیں، بلکہ وہ شرط باطل ہے جس لی شریعت میں ممانعت ہے۔جیسے وَلاء ( آزاد شدہ کی میراث ) آزاد کرنے والے کاحق ہے۔ یس دوسرے کے لئے اس کی شرط لگا ٹا باطل ہے۔

فائدہ: باطل شرط اگرایسے معاملہ میں ہوجس کا اقالہ نہیں ہوسکتا، جیسے آزاد کرنا اور طلاق دینا وغیرہ تو وہ شرط باطل ہے اور معاملہ درست ہے۔اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ اس کا اقالہ ہوسکتا ہے جیسے بیچ وشراء،اجارہ وغیرہ تو وہ معاملہ شرطِ فاسد

کی وجہ سے فاسد ہوجائے گا۔

# 2- وَلاء بيجِناا وَرُشْنُ كُرِناكِيون مِمنوع ہے؟

حدیث — رسول الله میلاندی آن و او بیچنی کی اور اس کو به برکرنے کی ممانعت فرمائی (مقلوق حدیث ۲۸۷۸)

تشریخ: قلاء: میراث پانے کا ایک حق ہے جوآ زاد کرنے والے کواپنے آزاد کئے ہوئے پر حاصل ہوتا ہے۔ جب
آزاد کر دہ وفات پائے اور اس کے ذوی الفروض اور عصب نہیں نہ ہوں تو آزاد کرنے والا عصب سبی ہوکر میراث پائے گا۔
عرب اس حق کو بھی بیچنے خریدتے اور بخشش کرتے تھے۔ رسول الله میلاند کی شرف اس کی ممانعت فرمائی، کیونکہ قلاء کوئی موجود متعین مال نہیں ہے، وہ نسب کی طرح کا ایک حق بی ہے۔ حدیث میں ہے: الو لاء گوئے میں کو الد سب : ولاء موجود متعین مال نہیں ہے، وہ نسب کی طرح کا ایک حق بی اور ناتا بیچا جاسکتا ہے نہ بخشا جاسکتا ہے۔ پس قلاء کی خرید وفروخت اور بخشش بھی ممنوع ہے۔
اور بخشش بھی ممنوع ہے۔

[6] وقال عليه السلام: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُوَبَّرَ، فثمرتُها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" أقول: ذلك: لأنه عمل زائد على أصل الشجرة، وقدظهرت الثمرة على ملكه، وهو يُشبه الشيئ الموضوع في البيت، فيجب أن يوفى له حقه، إلا أن يُصَرِّحَ بخلافه.
[7] وقال عليه السلام: "ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" أقول: المراد كل شرط ظهر النهى عنه، وذكر في حكم الله نفيه، لا النفي البسيط.

[٧] ونهى عليه السلام عن بيع الولاء، وعن هبته، لأن الولاء ليس بمال حاضرٍ مضبوطٍ ، إنما
 هو حقّ تابعٌ للنسب، فكما لايباع النسب لا ينبغى أذ يباع الولاء.

تر چمہ: (۵) وہ بات یعنی کھل بائع کے لئے اس لئے ہے کہ تلقیح اصل درخت سے ایک زائد ممل ہے بینی بیمل مبیع میں داخل نہیں ۔ اور کھل بیقینا بائع کی ملکیت پر ظاہر ہوا ہے۔ اور وہ گھر میں رکھی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ بائع کواس کا پوراحق و بیا جائے۔ گریہ کہ مشتری اس کے خلاف صراحت کرے ۔۔ (۱) مراو ہروہ شرط ہے جس کی شریعت نے مما نعت کر دی ہے اور تکم الہی نے اس کی نفی کی ہے۔ سادہ نفی مراذ نہیں ۔ (۵) ٹی شِنینَدَوَیَلِمْ نے ولا وفروخت کرنے کے اور بخشش کرنے کے مما نعت اس لئے کی ہے کہ وہ موجود متعین مال نہیں۔ وہ نسب کے تابع یعنی نسب جیسا ایک حق بی ہے۔ پس جس طرح نسب نہیں بیچا جاتا مناسب نہیں کہ ولاء نیچی جائے۔









# ۸- آمد نی بعوض تا دان کی وجه

حدیث ۔۔۔۔ زمانۂ نبوت میں ایک شخص نے غلام خریدا۔ اور اس کے ذریعیہ آمدنی کی۔ پھرکوئی عیب ظاہر ہوا۔ چٹانچہاس نے غلام واپس کیا۔ بائع نے مطالبہ کیا کہ مجھے غلام کی آمدنی بھی ملنی چاہئے۔رسول اللہ سِنالِنَا اَلَّا فِي اللهِ عَلَام ہوا: '' آمدنی بعوض تاوان ہے!' 'یعنی واپس سے پہلے مینے کا ذرمہ دار مشتری تھا۔ اگر غلام مرجا تا تو مشتری کا نقصان ہوتا، پس اس زمانہ کی آمدنی کا بھی وی حقدار ہے (ابن ماجہ ۲۲۲۲مشئو قرصہ یہ ۲۸۷۹)

تشری : بی سلفید یم اور ترکی بوض تاوان کا فیصلہ کر کے جھٹر اختم کر دیا۔ کیونکہ اس کے علاوہ جھٹر اختم کرنے کی اور کوئی صورت نہیں۔ بائع سے اگر کہا جائے کہ وہ آ مدنی کی مقدار ثابت کرے تو وہ کیے ثابت کرے گا؟ — اور اس فیصلہ کی نظیر آ پ کا یہ فیصلہ ہے کہ جوز کہ زمانہ جا بلیت میں تقسیم ہو چکا وہ اس حال پر باتی رکھا جائے گا۔ کیونکہ اس کو دو بارہ اسلامی اصول کے مطابق بائے میں بڑی جھنجھٹ ہے (ائن اجہ حدیث اسلامی اصول کے مطابق بائے میں بڑی جھنجھٹ ہے (ائن اجہ حدیث اسلامی)

# ٩ - مبيع ياثمن ميں اختلاف كى صورت ميں فيصله

حدیث — رسول القد سیان کی نیز می نیز اگر با نع اور مشتری میں اختلاف ہوجائے۔اورکوئی گواہ موجود نہ ہو،اور معیق اپنی حالت پر ہوتو بائع کا قول (قسم کے ساتھ) معتبر ہوگا۔ یا دونوں بیج شتم کردیں 'بیابن ماجہ اور داری کی روایت ہے۔اور تر ذری کی روایت ہیں ہے:'' جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہوجائے تو بائع کا قول (قسم کے ساتھ) معتبر ہوگا۔ یا دومشتری کو اختیارے' (مکنلو قاحدیث ۱۸۸۹)

تشری جبیج یاتمن کی مقدار میں اختلاف کو نبی مِنالَهٔ اِیَّمْ نے اس فیصلہ کے ذریعاس کئے ختم کیا کہ طے شدہ اصول یہ ہے کہ 'کوئی چیز کسی کی ملک ہے عقد صحیح اور باہمی رضا مندی ہی ہے نکل سکتی ہے' بس جب جبیج یا تمن میں اختلاف ہوا تو اس اصل کی طرف بھیرنا ضروری ہے۔ اور جبیج یقینا بائع کا مال ہے۔ اور اس کا جبیج پریا تو سر وست قبضہ ہے یا متنازع فیہ عقد سے پہلے قبضہ تھا۔ اور بات صاحب مال کی معتبر ہوتی ہے۔ اور مشتری کو اختیار اس کئے ہے کہ بڑے کا مدار باہمی رضا مندی پر ہے۔ بس اگر مشتری بائع کی بات پر رضا مند ہوجائے تونزاع خود بخو دختم ہوجائے گا۔

ملحوظہ: بیرحدیث سند کے انتہارے شکلم فید ہے۔ اور متن بھی مختلف طرح سے مروی ہے۔ اس لئے فقہاء نے اس پر مسأل کی تفریع نہیں کی مسئلہ کی تفصیل سے اب الدعوی، باب النحالف میں ہے۔ خواہشمند حضرات اس کی طرف رجوع کریں۔

[٨] وقال عليه السلام: "الخراج بالضمان"

أقول: لاتنقطع المنازعة إلا بأن يُجعل الغُنمُ بالغُرْمِ، فمن رد المبيع بالعيب: إن طُولب

بحراجه كان في إثبات مقدارِ الخراج حرجٌ عظيمٌ، فقطع المنازعةَ بهذا الحكم، كما قطع المازعة في القضاء بأن ميراث الجاهلية على ماقُسِمَ.

[٩] قال صلى الله عليه وسلم: " البَيْعَانِ إذَا اختلفا، والمبيعُ قائم بعينه. وليس بينهما بينةٌ، فالقولُ ماقالِ البائع، أو يترادًان البيعُ"

أقول: وإنما قطع به المازعة، لأن الأصل أن لا يَخُرُج شيئ من ملك أحد إلا بعقد صحيح وتراض، فإذا وقعت المشاحّة وجب الرد إلى الأصل، والمبيع ماله يقينًا، وهو صاحب البد بالفعل، أو قبل العقد الذي لم تنقر وصحته، والقول قول صاحب المال، لكن المتباع بالخيار، لأن البيع مبناه على التراضى.

ترجہ: (۸) جھڑا ختم نہیں ہوسکن گراس طرح کونفع بعوض نقصان گردانا جائے۔ پس جس نے مبیغ عیب کی وجہ سے واپس کردی۔ اکراس سے بیٹے کی آ مدنی کا مطالبہ کیا جائے تو آ مدنی کی مقدار ثابت کرنے میں بڑی دشواری ہوگ۔ پس آپ نے اس حکم کے ذریعہ جھڑا اکا نے دیا ، جس طرح جھڑا اکا نے دیا ، جس طرح جھڑا اکا نے دیا ، جس طرح وہ تھڑا اکا نے دیا ، جس طرح وہ تھڑا اس سے کہ کوئی چیز کسی کی جائے گی جس طرح وہ تھیم کی گئی ہے ۔ (۹) اور آپ نے اس طرح جھڑا اس لئے کاٹا کہ اصل ہے کہ کوئی چیز کسی کی جائے گئی جس طرح وہ تھیم کی گئی ہے ۔ (۹) اور آپ نے اس طرح جھڑا اس لئے کاٹا کہ اصل ہے کہ کوئی چیز کسی کی جب اختلا ف رونما ہوا تو اصل کی طرف پھیرنا ضروری ملاک ہے نہ ایک مرحت ابھی ٹابت نہیں ہوئی۔ اور بیٹ تھین بائع کا مال ہے۔ اور وہ بی سروست قابض ہے یا اس عقد سے پہلے قابض تھا جس کی صحت ابھی ٹابت نہیں ہوئی۔ اور تول صاحب مال کا قول ہوتا ہے۔ گرمشتری کو اختیار ہے ، کیونکہ بڑے کا مدار با جمی رضا مندی پر ہے۔

# • ا-شفعه کی علت اورمختلف روایات میں تطبیق

شفعه کے سلسلہ میں تنین روایتیں ہیں۔ چودرج ذیل ہیں:

پہلی روایت — حضرت جابر رضی القدعند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلی بیٹی ہے ہراس چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا جوتشیم نہیں کی گئے۔ پس جب حدود قائم ہوجا کیں ،اور راہیں جدا کر دی جا کیں تو شفعہ نہیں ( رواہ ابخاری ،مشکلوۃ حدیث الا ۱۹۲) اور حضرت ابن عباس رضی القدعنہ کی روایت میں ہے کہ ''شریک شفیع ہے،اور شفعہ ہر چیز میں ہے'' (مشکلوۃ حدیث ۱۹۲۸ گریدروایت مرسل ہے)

دوسری روایت --- حضرت جابررضی الله عنه بی سے مروی ہے کہ رسول الله مینالله کی مایا: ' پڑوی اپنے شفعہ کا زیادہ حقد ارہے۔ شفعہ کے لئے اس کا انتظار کیا جائے ،اگروہ غیر موجود ہو، جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو' (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۷) تیسری روایت — حفرت ابورافع رضی القدعند ہے مروی ہے کدرسول الله میان آئی کی مایا: 'پروی اپ قرب
کازیادہ حقد ارہے' (مشکوۃ صدیث ۲۹۲۳) اور ترفدی کی روایت کے الفاظ ہیں: ''گھر کا پروی گھر کا زیادہ حقد ارہے'
تشریخ: انجمۂ اربعہ ہیں اختلاف ہے کہ شفعہ کی علت کیا ہے؟ احزاف کے نزویک علت: دفع ضرر جو ار (پروی کی
پریشانیوں ہے بچنا) ہے — اور شفیع کی دو تمہیں ہیں: شریک فی نفس المہیع اور جار (جار فی الحقوق اور جار محض ) انجمہ ثلاثہ
کے نزدیک: شفعہ کے تعنی میں احق شریک کے لئے ہے، جبکہ مہیعہ جا کداد قابل تقسیم ہو۔ اور احزاف کے نزدیک ترتیب وار
سب کے لئے شفعہ ہے یعنی میں احق: شریک فی نفس المہیع کا ہے۔ وہ ند ہویا شفعہ نہ لے قوج شریک فی الحقوق کا ہے،
اس کے بعد جا رحمی کا نفشہ میں جو اور احتاف کے نزدیک فی الحقوق کا ہے،
اس کے بعد جا رحمی کا نفشہ میں ج

من المركب المرك

ائمہ ٹلا شرحمہم اللہ نے پہلی روایت کے منطوق و مفہوم: دونوں سے استدلال کیا ہے۔ منطوق یہ ہے کہ شفعہ شریک کے لئے ہے۔ اور مفہوم مخالف یہ ہے کہ غیرشریک کے لئے شفعہ نہیں۔ چنانچہ پہلی روایت میں صراحت ہے کہ جب صدیں قائم ہوجا کیں اور راہیں جدا کر دی جا کیں تو شفعہ نہیں۔ نیز ان حضرات کے نزدیک: علت شفعہ: دفع ضررقسمت ہے لیعنی اگر اجبی خریدار آگیا تو اس کے ساتھ جا کدارتھیم کرنی پڑے گی۔ اور اس کا جوخر چہ ہوگا اس میں شریک کو بھی حصہ لینا پڑے گا۔ پس اگر وہ خرج ہے بچنا چا ہے تو خریدار کو ند آئے دے۔ فروخت شدہ حصہ خودای قیمت پر لیلے۔ ظاہر ہے کہ بیعلت اس مجیع میں نہیں پائی جاتی جو قابل تھیں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مشترک ہی استعمال کی جائے گی۔ اس لئے ان انکہ نے اس صورت میں شفعہ کی نفی کی ، اور صرف پہلی روایت کی بی ان روایات کونیں لیا۔

اوراحناف نے پہلی روایت کے صرف منطوق کولیا۔ منہوم مخالف ان کے نز دیک جحت نہیں۔ اورانھوں نے شریک، جار فی الحقوق اور جارفھوں نے شریک، جار فی الحقوق اور جارفھن : سب کے لئے ترتیب وارشفعہ ٹابت کیا۔ اورشفعہ کی علت: دفع ضرر جوار نکالی، جوسب کو عام ہے۔ اس طرح انھوں نے سب روایات برعمل کیا۔

اوران کے نزدیک پہلی روایت درحقیقت شریک کے لئے حق شفعہ ٹابت کرنے کے لئے نہیں ہے۔ یہ بات تواس سے ضمناً مفہوم ہوتی ہے۔ نیز دوسری مرسل روایت بھی اس سلسلہ میں موجود ہے۔ پہلی روایت درحقیقت ایک غلط نبی دوركرنے كے لئے ہے۔ ايك مثال ہے بد بات واضح ہوگى:

حضرت شاہ صاحب قدی سرہ نے احادیث کی تشریح میں دو باتیں بیان کی ہیں: ایک: شفعہ کی سلت بیان قرمائی ہے۔ دوسرگ: ائمہ ثلاثہ کے مسلک پر وار دہونے والے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ سوال بدہ کہ ائمہ ثلاثہ نے مسلک پر وار دہونے والے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ سوال بدہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ نے صرف پہلی حدیث لی ہے۔ حالا تکہ باقی دو حدیثیں بھی صحیح ہیں۔ ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جواب بددیا ہے کہ قض بحق شفہ صرف شریک کے لئے ہے، ہاتی دو کے لئے دیائے ہے۔ فرماتے ہیں:

شفعہ میں اصل لیعنیٰ علت پڑ وسیوں اور شریکوں سے ضرر ہٹا تا ہے۔اور شاہ صاحب قدس سرۂ کی رائے ہیں شفعہ دو تشم کا ہے :

ایک: وہ شفعہ ہے جس میں جا کدا دفر وخت کرنے والے پرلازم ہے کہ اس کو فیما بدنہ و بین القدیعنی و یائے شفیع پر پیش کرے، اور اس کو دوسروں پرتز جیج دے، مگر قضا ، اس کوشفعہ دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ میشفعہ اس پڑ وی کے لئے ہے جو شریک نہیں ہے بعنی جار فی الحقوق اور جارمحض کے لئے ہے۔

د وسرا: وہ شفعہ ہے جو قضاءً ثابت ہے لیتنی شفیج دعوی کر کے لے سکتا ہے۔ بیشفعہ صرف شریک کے لئے ہے ۔۔۔۔ اوراس طرح باب کی مختلف احادیث میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے۔

فاكده: جب شاه صاحب في علت عام بيان كى بتو قضاء اورديانة كى تيقسيم كل نظر ہوجاتى بـ

[10] وقال صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفَتِ الطرق فلاشفعة" وقال عليه السلام: "الجار أحق بِصَقَبِه"

أقول: الأصل في الشفعة دفعُ الضرر من الجيران والشركاء؛ وأرى أن الشفعة شفعتان: [الف] شفعة يجب للمالك أن يَعْرِضَها على الشفيع فيما بينه وبين الله، وأن يُوْثِرَهُ على غيره، والأيجبر عليها في القضاء، وهي للحار الذي ليس بشريك.

[-] وشفعة يُحُبَر عليها في القضاء، وهي للحار الشريك فقط --- وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب.

تر جمد: شفعہ میں اصل: پڑوسیوں اور شریکوں سے ضرر بٹانا ہے ۔۔۔ اور میری رائے میں شفعہ دوسم کا ہے: ایک شفعہ: ضروری ہے ما لک کے لئے کہ اس کوشفیق پر چیش کرے اس کے اور اللہ کے درمیان میں ، اور یہ (ضروری ہے) کہ دوسر ہے کے مقابلہ میں اس کوتر جے دے۔۔ اور وہ قضاء اس پر مجبورٹ کیا جائے اور وہ اس پڑوی کے لئے جوشر یک نہیں ہے ۔۔۔ اور وہ قضاء اس پر مجبورٹ کیا جائے۔ اور وہ صرف شریک کے لئے ہے ۔۔۔ اور یہ باب کی مختلف احاد یہ کے درمیان تطبیق کی صورت ہے۔۔

公

公

 $\frac{1}{2}$ 

## اا- نادم كاا قالىمتحب بونے كى وجه

حدیث --- رسول القد مباری خلطیول کومعاف فرمایا: "جس نے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا بوااییا عقد منے کیا جواس کو ناپسند ہو القد تعالی قیامت کے وان اس کی خلطیول کومعاف فرما کیں گے " (شرح النہ ۱۳۱۳ حدیث ۱۲۱۹ حدیث ۱۲۱۹ کے قائد تون سے قائد میں گے اس کے النہ سے اور معاملہ فتم کرنا چاہتا ہے تواگر چہ تا نون شرح کے بعد بھی ایک فریق بشیمان ہوجائے ،شراخلا قاد وسر فریق کومعاملہ خم کرنے کے شریعت کی رو سے دوسرافریق مجبور نہیں کہ دواس کے لئے راضی ہوجائے ،شراخلا قاد وسر فریق کومعاملہ خم کرنے کے سے رضامند جوجانا جائے ہے جب وہ محسوس کے رضامند جوجانا جائے ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے خلطی ہوگئے۔ پس دوسر فریق کا معاملہ خم کرنے کے گئے تیار ہوجانا ایٹار ہے جس کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن الندند کی اس کی اخریشوں کومعاف فرما کیں گے۔

# ۱۲- وه استناجائز ہے جول مناقشہ نہ ہو

حدیث --- حضرت جابر بن عبدالقدرضی القد عنهماایک جہادت والیسی پرایک تحظے ماندے اونٹ پر سفر کررہے تھے ہیں جالانڈیٹران کے پاس سے گذرے آپ نے اونٹ کوایک چھڑی ماری جس سے وہ غیر معمولی رفتار سے چلنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا: '' مجھے ساونٹ ایک اُوقیہ (۲۰۰،۲۰م) پیل فروخت کردو'' حضرت جابز فرماتے بین: بیس نے وہ اونٹ آپ کو نئے ویا۔ اور گھر جب بیس مدید پہنچا تو اونٹ کیکر آپ کے پاس خوا مربوا، آپ نے جھے اس پر سواری کرنے کا بیس نے اسٹنا کرلیا۔ پھر جب بیس مدید پہنچا تو اونٹ کیکر آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے جھے اس کی قیمت اوا کی۔ اورایک روایت بیس ہے کہ جھے اونٹ بھی واپس کردیا (مشکوۃ حدیث ۲۸۷)

تشرت اس حدیث ہے ایسے استنا (شرط) کا جواز ٹابت ہوتا ہے جس میں جھکڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ دونوں فریق اس کوتبرع اور فیاننی کا معاملہ بجھ رہے ہوں۔ان کے ذہنوں میں واقعی شرط اور حقیقی استنانہ ہو،تو جھکڑے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا اور ممانعت مناقشہ کے اندیشہ سے تھی۔ جب اندیشہ نہ رہاتو ممانعت بھی نہیں رہی۔

# ۱۳- ماں بیچے میں تفریق کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول الله سین بین نے فر مایا: ''جس نے ماں اور اس کے بچہ کے درمیان (بیع میں) جدائی کی لیعنی دونوں کوالگ الگ جگہ بیچا تو القد تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے مجبوبوں کے درمیان جدائی کریں گے (مشکوۃ حدیث ۳۳۲۱ کتاب النکاح ، باب النققات)

حدیث --- رسول القد مین نظافته ایم منتی دخترت علی رضی الله عنه کود و نظام (نابالغ بیج) بخشے ، جو بھ کی ہتے۔ دخترت علی رضی الله عنه رضی الله عنه کو ایج و بیا۔ آپ نے دریافت کیا: '' تمہارا نظام کیا ہوا؟'' انھوں نے بتا یہ کہ میں نے اس کو فرونت کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اے لوٹالو! اے لوٹالو!! (مظنو قاحدیث سردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اے لوٹالو! اے لوٹالو!! (مظنو قاحدیث ۱۳۳۲)

تشری : ماں اور اس کے جھوٹے بچہ میں ،ای طرح وو بھائیوں میں جبکہ دونوں یا ایک بچہ ہو، نیٹے یا ہبہ میں جدائی کرنا وحشت اورگر میدکا سبب ہے ،اس لئے اس سے احتر از ضروری ہے۔

# ۱۳-آیت جمعه کامصداق کوسی او ان ہے؟

اور

#### جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ

آیت کریمہ: سورۃ الجمعہ آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے:'' اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ ) کے لئے پکارا جائے تو تم اللہ کی یاد (خطبہ ونماز) کی طرف چل پڑو،اور خرید وفروخت چھوڑوو، بیرتمبارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ بچھ ہو!''

تفسير:اس آيت كريمه ك ولي مين شاه صاحب قدس سرة في دوياتس بيان كي بين:

مہلی بات — آیت کا مصداق دوسری اذان ہے جوامام کے ممبر پرآنے کے بعد دی جاتی ہے۔اس کے ساتھ کار دبار بند کرنے کا تھم ہے (کیونکہ نزولِ آیت کے دفت یہی اذان تھی، پس دبی آیت کا مصداق ہے)

فا كده: مُرتفسيركا ضابط بيب: العبوة لعموم اللفظ، اللخصوص المورد يعنى اكرة يت كالفاظ عام بول تواى كاستباري، محل ورود عاص بوتواس كاستباريس ورود إذا نُودِي لِلصَّلاةِ ﴾ يعنى جب نماز جمعه كے يكارا جائے، كاستباري، محل ورود عاص بوتواس كاستباريس ورود إذا نُودِي لِلصَّلاةِ ﴾ يعنى جب نماز جمعه كے يكارا جائے، كاستبار بين ورود عاص بوتواس كاستبار بين من ورود عاص بوتواس كاستبار بين ورود عاص كاستبار بين ورود عاص بوتواس كاستبار بين ورود عاص كاستبار بين ورود عاص بوتواس كاستبار بين ورود عاص كاستبار بين كاستبار بين ورود عاص كاستبار ك

یہ الفاظ عام ہیں۔اوراب پہلی اذان ہی اس مقصد کے لئے دی جاتی ہے، پس وہی آیت کامصداق ہے۔ دوسری اذان تو حاضرین کواطلاع دینے کے لئے ہے کہ امام آگیا،لوگ خطبہ سننے کے لئے تیار ہوجائیں۔

اس کی تفصیل بیت که که اذان جمعه شروع میں ایک تھی۔اور وہ اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبہ کے لئے ممبر پر آجا تھا۔ اور بیا ان استجد کے دروازے پرجیت پردی جاتی تھی۔اور وہ دو متفاصد کے لئے تھی: ایک: غائبین کونماز کے لئے بلان ۔ دوسرا: حاضرین کوامام کے آئے کی اطلاع دینا۔ رسول القد سال پینم کے زمانہ میں اور شیخین رضی المد عنہا کے زمانہ میں کہی معمول رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی المدعنہ عنے کا زمانہ آیا۔اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ کی اور شہر پھیل میا۔اور ساری بیسی میں آواز بینی میں دشواری ہوئی اور لوگوں کے آئے میں جس بھی در ہوئے لگی تو حضرت عثمان رضی المدعنہ نے صحابہ کے مشورہ سے قدکور وہ وہ متفاصد کے لئے دواؤا نیس الگ الگ کر دیں۔ پہلی اذان متجد سے باہر متام زوراء پردی جاتی تھی۔ جو لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے بعد حضرت عثمان تشریف لاتے تھے۔ تب دوسری اذان مجد کے ساتھ لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ پس اذان جعہ کے ساتھ کا روبار بند کرنے کا جو تھم ہے وہ پہلی اذان ہے متعاتی ہوگا۔ کیونکہ اب وہ کی اذان میں وعیت کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا۔

ملحوظہ 'اور ہی رے ملک میں جوروائی ہے کہ آ دھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی اذان دی جاتی ہے: یہ قطعاً نامن سب ہے۔ اتنی جادی لوگ کاروبار بند کرئے کیا کریں گے؟ لوگ خواہ مخواہ حرام میں مبتلا ہوتے ہیں! سیح طریقہ وہ ہے جوآئی بھی عرب ممر مک میں رائے ہے۔ پہلی اذان کے دس منٹ بعد امام ممبر پرآجا تا ہے۔ اتنا وقفہ لوگوں کے جمع ہونے کے لئے کافی ہے۔ اورلوگوں کا دل تو یہ ہے کہ ان کوجس چیز کا مادی بنایا جائے بن جاتے ہیں۔

دوسری بات — اذان کے بعد بھی لوگ خرید وفر وخت اور دیگر کاموں میں مشغول رہیں گے تو اندیشہ ہے کہ ان کی نماز فوت ہوجائے۔ یا کم از کم خطبہ یااس کا کچھ حصہ فوت ہوجائے گااس لئے اذان کے بعد بیچ کی ممہ نعت کردی۔

[١١] وقال صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة"

أقول: يستحب إقالةُ النادم في صفقته، دفعاً للضرر عنه، ولايجب، لأن المرء مأخوذ بإقراره، لازمٌ عليه ما التزمه.

[١٢] وحديث جابر رضي الله عنه: " بعتُه فاستثنيتُ حُمُلانَه إلى أهلى"

أقول: فيه جواز الاستثناء فيما لم يكن محلَّ المناقشة، وكانا متبرعين متباذلَيْن، لأن المنع إنما هو لكونه مظنة المناقشة. [١٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " من فَرَقَ بين والدة وولدها، فَرُقَ الله بينه وبين أُجبَّتهِ يوم القيامة" وقال لعلى رضى الله عنه حين باع أحد الأخوين" رُدُه!"

أقول: التفريق بين والدة وولدها يُهَيِّجُها على الوحشة والبكاء، ومثلُ ذلك حال الأخوين، فوجب أن يجتنب الإنسالُ ذلك.

[15] قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُودَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهُ، وَذَرُوا الْسَعِ ﴾ أقول: يتعلق الحكم بالبداء الذي هو عند خروج الإمام، ولما كان الاشتغال بالبيع ونحوه كثيرًا مايكون مفضيا إلى ترك الصلاة، وترك استماع الخطبة، نهى عن ذلك.

ترجمہ: (۱۱) اپ عقد میں پشیان کی نٹی کوئم کرنامتحب ہے، اس سے ضررکو بٹانے کے لئے۔ اور واجب نہیں۔
کیونکہ آ دمی اپ اقرار کی وجہ سے ماخو ذ ہے اس پر لازم ہے وہ عقد جس کا اس نے التزام کیا ہے ۔ (۱۰) اس حدیث میں استثناء کا جواز ہے اس بات میں جو کل مناقشہ نہ ہو، اور دونوں تیم ع کرنے والے خرچ کرنے والے بوس، اس لئے کہمانعت: مناقش کی احتمالی جگہ بونے ہی کی وجہ سے ہے ۔ (۱۳) ماں اور اس کے بچہ کے درمیان جدائی کر تا برا بھیختہ کہمانعت: مناقش کی احتمالی جو نہ ہی کی وجہ سے ہے ۔ (۱۳) ماں اور اس کے بچہ کے درمیان جدائی کر تا برا بھیختہ کرتا ہے ماں کو وحشت اور کر بید پر ، اور ایسا ہی معاملہ ہے دو بھائیوں کا، پس ضروری ہے کہانسان اس سے بچے ۔ (۱۲) بیچ چھوڑنے کا حکم اس اذان سے متعلق ہے جو کہ وہ امام کے نگلنے پر دی جاتی ہے۔ اور جب نیچ اور اس کے مانند میں مشغول ہو تا بار ہا پہنچانے والا تھا، نماز فوت ہونے کی طرف اور خطبہ سننے کو ترک کرنے کی طرف تو اس سے حکم ہے۔

## ۱۵- قیمتوں برکنژ ول کامسکلہ

حدیث — رسول القد سلی کنیز ماند میں (ایک دفعہ) مبٹگائی بڑھ ٹی اوگوں نے عرض کیا: آپ ہمارے لئے قیمتیں مقرر فرمادیں ۔ یعنی قیمتوں کا کنز ول کر دیں ۔ آپ نے فرمایا: ''القدی نرخ مقرر کرنے والے، پنچالانے والے، اوپر ایجانے والے، روزی دیئے والے ہیں'' یعنی نرخ کی تعیمی اور اس کا اتار چڑھا وَاللہ کی حکمت ہے ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعی لیوگوں کوروزی پہنچاتے ہیں ۔ جب قیمتیں اتری ہوئی ہوتی ہیں تو تا جر مال خرید لیتے ہیں ۔ پھر جب چڑھتی ہیں تو نفع کماتے ہیں ۔ اس میں اشارہ ہے کہ مشقل قیمتوں کی تعیمین درست نہیں ۔ آگے فرمایا: ''اور میں آرز وکرتا ہوں کہ اس حال میں اللہ تعیالی سے ملوں کہ جھے ہے کوئی حق تلفی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو' (مفکو ق حدیث ۲۸۹۳)

تشریک: چونکہ صارفین اور مال کے مالکان کے درمیان ایسا منصفانہ تھم دینا لیعنی ایسی من سب قیمتیں مقرر کرنا کہ دونوں میں ہے کئی انقصان نہ ہو، یا دونوں کومساوی نقصان برداشت کرنا پڑے: انتہائی دشوارتھا، اس لئے نبی میلی مَائِیمْ



نے قیمتوں پر کنٹرول کرنے سے اجتناب فر مایا۔ تا کہ بعد کے حکام اس کوسند بنا کرمن مانی نہ کریں۔ ورنہ اگر تا جروں کی طرف سے عام صارفین پر زیادتی ہور ہی ہو، اور زیادتی ایسی واضح ہو کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، تو قیمتوں پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ایسے وفت بھی تا جروں کو طالمانہ فع اندازی کی چھوٹ وینا اہلہ کی مخلوق کو تباہ کرنا ہے۔

وضاحت: بھ ؤجہ ں تک چڑھا ہوا ہے: اگر اس کو بہت زیادہ نیجے لایا جائے گا تو تاجروں کا نقصان ہوگا۔ ان کو اسٹاک خرید ہے بھی کم میں بیچنا پڑے گا۔ اور اگر بھاؤ برائے نام گھٹا یا جائے گا تو خریداروں کی پریشانی دور نہ ہوگ ۔ منصفانہ تھم کی دشواری کا میمی مطلب ہے۔

اور بوقت اضطرار تسعیر کا جواز ، حدیث : لا ضور و لا ضواد فی الاسلام اور فقهی ضابطه السضود یُز ال کی رو سے ہے۔ نیز ضررعام کے از الد کے لئے ضرر خاص برداشت کیا جاتا ہے۔

فا کدہ: حکومت کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ دہ قیمتوں کو اتنا نہ بڑھنے دے کہ عام صارفین پر بیثان ہوجا تھیں ، وہاں

یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قیمتوں کو اتنا نہ گرنے وے کہ تاجروں کا دیوالہ نکل جائے۔ امام مالک اور امام ش فعی رحم ہما اللہ کی

روایت ہے کہ حضرت حاطب بن الجی بلتعہ رضی اللہ عنہ تقی کے دو بور نے لیکر بازار میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
وہاں سے گذر ہے۔ دریافت کیا: کس بھاؤ بیچتے ہو؟ انھوں نے کہا ایک درہم کے دو مدّ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا:
بھاؤ بڑھاؤیا سامان گھر لے جاؤیعنی اندرونِ خانہ جس طرح چا ہو بیچو، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ طاکف سے تاجروں کا ایک
قافلہ تقی لیکر آر باہے۔ وہ تمہاری قیمت سے موازنہ کرے گا یعنی ان کو بھی ارزاں بیچنا پڑے گا ، اوران کا نقصان ہوگا (موط
۱۵۱۲ کتاب البیوع، بات المحکرة و از اللہ الحفایہ ۱۵۰۰)

# ۱۷-قرض أدهار میں چند باتوں کی تا کید کی وجہ

آیت کریمه — سورة البقرة آیت۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے:''اےا بیان والو! جبتم باہم ادھار کامعاملہ کر ہو ایک معین میعاد تک تواس کولکھائو''

تفسیر ۔۔۔۔ قرض ادھار میں سب سے زیادہ مناقشہ اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اور قرض لینا اور ادھار معاملہ کرنا ھاجت کی وجہ سے ضرور کی بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ میں چند ہاتوں کی تاکید فرمائی ہے: ا — اگر ادھار معاملہ کیا جائے تو مدت کی تعیین کر کے اس کی دستا ویز لکھ لی جائے۔ ۲ ۔۔۔ محض تحریر پر اکتفانہ کی جائے ، بلکہ اس پر گوا بی بھی ثبت کی جائے۔

س — لکھنے کی جگہ کروی یا ضامن لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔

س ۔۔ گوا بی چھپا نا بڑا گناہ ہے بینی جو شخص کسی معاملہ کو جانتا ہو، بوفت ضرورت اس پر لا زم ہے کہ گوا بی دے۔

۵ — جولوگ لکھنا ہر ھنا جانتے ہیں ان پر دستا ویز لکھنا واجب یا لکھا ہے۔

۲ — جواوگ گواہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ،ان پرلوگوں کے معاملات میں گواہ بننا بھی واجب باللفاہ ہے۔
ہید ونوں باتیں واجب کفاہ اس لئے ہیں کہ قرض اُ دھار کا معاملہ عقو دضرور یہ میں ہے ہے۔ اور وہ کا تبوں اور
شاہدوں کے تعاون کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہوسکت ، جسے میت کی تجہیز و تمفین لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ، پس جیسے
میڈم ض گفاہ ہے ، وہ بھی واجب گفاہ ہے ہیں۔

[10] وقيل: قد غلاً السغرُ، فَسغَرُ لما فقال عليه السلام" إن الله هو المسغر القابض الباسط الرزاق! وإلى لأرجو أن القي الله وليس أحدٌ يطلبني بمظلمة"

أقول: لما كان الحكمُ العدلُ بين المشترِيِّيْنَ، وأصحابِ السلع الذي لايتضرر به أحدُهما، أو يكون تضررُهما سواءً: في غاية الصعوبة: تورَّع منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، لنلا يتخذها الأمراء من بعده سنة؛ ومع ذلك: فإن رُوِّي منهم جوْرٌ طاهر، لايَشْكُ فيه الباسُ، جاز تغييرُه، فإنه من الإفساد في الأرض.

[17] قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا إِذَا تَذَايَنَتُمْ بَدَيْنِ إلى أَحَلِ مُسمّى فَاكُتُبُوهُ ﴾ الآية. اعلم: أن النّبين أعظم المعاملات مناقشة، وأكثرها جدلاً، ولا بد منه للحاجة، فلذك أكد الله تعالى في الكتابة والاستشهاد، وشرع الرهن والكفالة، وبَيَنَ إثم كتمان الشهادة، وأوجب بالكفاية القيام بالكتابة والشهادة، وهو من العقود الضرورية.

ترجمہ (۵) جب خریداروں اور مال کے مالکوں کے درمیان ایس عادل نہ تھم دینا کہ دونوں میں سے سی کا بھی نقصان نہ ہو، یا دونوں کو مساوی نقصان برداشت کرنا پڑے: انتہائی دشوارتھا تو نبی مین کی پڑے تیسیں مقرر کرنے سے اجتناب فرمایا، تا کہ آپ کے بعد حکام اس کو دستور نہ بنالیں۔ اور بایں ہمداگر دیکھا جائے مالداروں کی طرف سے ایسا کھلاظلم جس میں لوگ شک نہ کریں تو ہواؤ کی تبدیلی جائز ہے۔ کیونکہ جھاؤ بڑھادیناز مین میں تباہی مجانا ہے۔

(۱۲) جان کیس کے قرض معاملات میں سب سے بڑا ہے مناقشہ کے امتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ ہے جھڑ ہے کے امتبار سے۔ اور حاجت کی وجہ سے قرض لیٹا ضروری ہے۔ پس ای وجہ سے اللہ تی لی نے تاکید قرمائی (۱) کھنے (۲) اور گواہ بنانے کی (۳) اور مشروع کیا گروی اور صافحت کو (۳) اور بیان قرمایا گواہی چھپانے کا گناہ (۵) اور واجب کفارہ کیا گھنے (۲) اور گواہی کے اہتمام کو۔ اور وہ قرض کا معاملہ: ضروری معاملات میں سے ہے۔







# 2ا-سلم اورشرا نَطِسلم كى حكمت

بیج سلم : وہ نیج ہے جس میں شمن فوری اوا کیا جاتا ہے۔ اور جیج اوھار رہتی ہے۔ اس کو طے کر وہ تفصیلات کے مطابق مقررہ مدت پر سپر دکرنا ضروری ہوتا ہے۔ ورای قتم کے اوھار معاملات میں دستاوین، گواہ، گروی اور ضامن لینے کی ضرورت پیش آتی ہے ۔ نی سلم مراس چیز کی ہو تھتی ہے جس کی پوری طرح تعیین ہوسکے۔ مثلاً غلّہ ، پیل ، جشت ، کپڑا اور برتن وغیرہ۔ بلکہ اب مشینی دور میں تو بے شار چیزوں کا سلم ہوسکتا ہے۔

اور بنتی سلم میں چونکہ میتے ہوفت عقد موجود نہیں ہوتی ،اس لئے اس کا جواز خلاف قیاس ہے۔لوگوں کی مصلحت کو پیش نظر
رکھ کر استحساناً جائز رکھا گیا ہے۔ اور وہ مصلحت ہے ہے کہ سلم کے ذریعہ سر ماہیہ حاصل کر کے بڑے سے برااکار وبار کیا جاسکتا
ہے۔اور اس میں خریدار کا بھی نفع ہے۔البتہ سلم کے جواز کے لئے ورٹ ذیل صدیث میں ووشر طیس بیان کی گئیں ہیں:
حدیث سے رسول اللہ مِشالِلَة بِمَا بِجرت فر ما کر جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ بچلوں کی ایک سال ، وو
سال اور تین سال کے لئے بی سلم کرتے ہتے۔ آپ نے اس کو برقر ار رکھا۔اور فر مایا: ' جو کسی چیز کاسلم کرے وہ شعین
ہیانے اور شعین وزن میں مقرر وہ مدت تک سلم کرے' (مشکوۃ حدیث ۱۸۸۳)

تشری : ایک: پیانے یا وزن سے مبتع کی مقدار کی تعلیمان کی گئی ہیں: ایک: پیانے یا وزن سے مبتع کی مقدار کی تعلیمان سے مبتع کی مقدار کی تعلیمان سے مبتع کی مقدار کی تعلیمان سے مبتع کی مدت کی تعلیمان ہیں۔ تعلیمان سے مہتبی ہونی جا ہے ) اور بیدو وشرطیس بطور مثال ہیں۔ فقہ ءنے ان پر قبیس کر کے پچھاور شرا کط بھی بڑھائی ہیں۔ تا کہ بیچ کی پوری وضاحت اور تعلیمان ہوجائے۔ اور آئندہ کسی بھیڑے کا اندیشہ شدہے۔

# ۱۸ – بیج اورقرض میں فرق کی وجہ

يملے جارسائل پڑھلیں:

ا — الموال ربوب گیبوں وغیرہ: دراہم ددنانیر یا کرنی کے وض بیچے جائیں تو نمن ادھار ہوسکتا ہے۔ حالانکہ دراہم ودنانیر کھی ربوی اموال ہیں۔ گرچونکہ وہ وسیلہ تکیل حاجات ہیں اس لئے لوگوں کی حاجت کو چیش نظر رکھ کرنمن کا ادھار جائز ہے۔

۲ — جیجے کا ادھار جائز نہیں۔ کیونکہ وہ مقصود بالذات ہے۔ گرسلم اس ہے مشتی ہے۔ اوراس کا جواز بھی لوگوں کی حاجت کے چیش نظر ہے۔

۳ ۔ مبیع اور شمن دونوں ادھار نہیں ہو سکتے۔ادراس میں کوئی اسٹنانہیں۔حدیث میں نیج کالی بالکالی کی ممانعت آئی ہے۔ کیونکہ الیمی نیج نوری فائدہ سے خالی ہوتی ہے۔



۳ — ربوی چیزول کی جم جنس سے زیج کی جائے تو کی بیشی اوراد صار دونوں حرام ہیں۔اور غیر جنس سے کی جائے تو کی بیشی اوراد صار دونوں حرام ہیں۔اور غیر جنس سے کی جائے تو کی بیشی جائز ہے،اوراد صار حرام ہے۔ مگر قرض اس سے متنتیٰ ہے۔ کیونکہ قرض کی ماہیت میں او صار داخل ہے۔اگر معاملہ دست بروتو وہ قرض کہاں ہوا؟ اور چونکہ قرض میں وہی چیز لوٹانی ضروری ہے جولی گئی ہے،اس لئے قرض میں ادھارتو جائز ہے مگر کی بیشی حرام ہے اور بیج میں دونوں با تیں حرام ہیں۔

اور وجہ فرق میہ ہے کہ دونوں کی حقیقتیں ابتداء میں مختلف ہیں۔ اگر چہ آل ( انجام ) کے انتہار ہے دونوں کیسال ہیں۔ نیچ میں شروع ہی ہے معاوضہ کا قصد ہوتا ہے۔ اور قرض ابتدامیں تبرع لیمن کو اتی منفعت کے بغیر دیا جاتا ہے۔ نیز اس میں عاریت لیمنی برسے کے لئے دینے کے معنی بھی ہیں۔ البتہ جب قرض واپس آتا ہے تو وہ بھی معاوضہ نیز اس میں عاریت گئی برسے کے لئے دینے کے معنی بھی ہیں۔ البتہ جب قرض واپس آتا ہے تو وہ بھی معاوضہ (ادلا بدلا) ہوتا ہے۔ مگر لوگوں کی حاجت کے پیش نظر ابتد بائی حالت کالی ظ کر کے ربوی چیز وں کا قرض لیمنا جائز رکھا گیا۔ اور او حاریجینا جائز نہیں۔

اورا بتدائی حالت میں تفاوت کی نظیر ، ہدیہ اور صدقہ ہیں۔ ہدیہ میں مُبدی لهٔ کی خوشنو وی مقصود ہوتی ہے اور صدقہ میں اللّٰہ کی خوشنو دی منظور ہوتی ہے۔ اگر چہ دونوں کا مّال تُواب ہے (یہ نظیر ہے، مثال نہیں)

# ۱۹-گروی میں قبضہ کیوں ضروری ہے؟

سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۳ میں ہے: ﴿فَوِهِنَ مُقَاوُضَةٌ ﴾ یعنی ادھار کے معاملہ میں اگر کوئی چیز گروی رکھی جائے توشی مرہونہ پر مرتبن کا قبضہ ضروری ہے۔ کیونکہ گروی اعتماد کے لئے ہوتی ہے۔ اوراعتماد قبضہ بی سے حاصل ہوتا ہے۔ زبانی جمع خرج ہے کیا ہوتا ہے؟ اس لئے رہن میں قبضہ شرط ہے۔ اس کے بغیرر بین مکمل نہیں ہوتا۔

فا مکدہ:لفظ میقب و صنہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مرتبن کومر ہونہ چیز پرصرف قبضہ دکھنے کا حق ہے۔اس سے نفع اٹھا ناجا تزنبیں ۔شبی مرہون کےسب منافع اصل مالک کے ہیں۔

# ۲۰ - گروی سے انتفاع کے جواز دعدم جواز کی روایتوں میں تطبیق

مہلی روایت — رسول اللہ منظانیۃ کیلئے نے فرمایا: ''گروی رکھنا: گروی کی چیز کواس کے اُس مالک ہے روکتانہیں جس نے اس کوگروی رکھنا: گروی کی چیز کواس کے اُس مالک ہے روکتانہیں جس نے اس کوگروی رکھا ہے۔ رائن کے لئے رئن کا فائدہ ہے، اور اس پر رئن کا تاوان (خرچہ) ہے' (مقلوة حدیث بس نے اس کوگروی مرتبن مرجونہ چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

ہے یا دور صبیتا ہے خرچہ ہے' (مفکوۃ حدیث ۲۸۸۱) یعنی مرتبن مر ہونہ چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ روایتوں میں تعارض ہوا؟

جواب — میرے بزد میک ان دونوں روایتوں میں کھے تعارض ہیں۔ پہلی روایت میں : شریعت میں گروی کامقر رو عکم مقر رو عکم بیان کیا گیا ہے کہ شی مربون ہے مرتبین کا فائدہ اٹھانا جا بزنہیں۔ گروی کا جو مالک ہے بینی رابن بی من فع کا مالک ہے ، اورای کے ڈے اس کے مصارف ہیں۔ اور دوسری روایت میں ایک نا گہائی صورت کا بیان ہے۔ اور دوسیہ کرا گر رابن : شی کم بہونہ پرخرج کرنے ہے انکار کر دے ، اور جانور کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مرتبن اس کا گھاس چارہ کر کے موت سے بچالے قوم تہن اس سے اتنافائدہ اٹھا سکتا ہے جو بے نظر انصاف درست ہو۔

فا کدہ: پہلی حدیث کا بیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ ایک جا بلی رواج کی اصلاح کی گئی ہے۔ زمانۂ جا بلیت کا بید ستورتھا کہ اگر را بمن مقررہ مدت میں ربن نہیں چیئرا تا تھ تو مرتبن گروی کی چیز صبط کر لیتا تھا۔اسلام نے اس رواج کوختم کردیا۔

اور دوسری حدیث کا بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ چونکہ عام طور پر سواری کے جانور کے اور دودھ کے جانور کے منافع اور مصارف برابر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر را بمن اور مرتبن دونوں رضا مند ہوں کہ مرتبن ہی گھاس جارہ بھی کرے اور وہی منافع سے استفادہ بھی کرے تو یہ بات درست ہے۔ اور بیجواز باب مقامتہ: (بدلہ میں روک لینے ) سے ہوگا۔ پس رہن سے انتفاع کا جواز ثابت نہیں ہوگا۔

[1۷] وقَدِمُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسْلِفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيئ فَلْيُسْلِفُ في كيل معلوم ووَزْن معلوم إلى أجل معلوم" أقول: ذلك: لترتفع الماقشة بقدر الإمكان؛ وقاسوا عليها الأوصاف التي يُبَيَّنُ به الشيئ من غير تضييق.

[١٨] ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر، وفيه معنى الإعارة، فلذلك جازت النسيئة، وحرم الفضل.

[١٩] و مبنى الرهن على الاستيثاق، وهو بالقبض، فلذلك اشترط فيه.

[ ، 7] ولا اختلاف عندى بين حديث: "لا يَغْلُقُ الرهنُ الرهن من صاحبه الذى رهنه، له غُنمه، وعليه غُرمه" وحديث: "الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبنَّ الدُّرِ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبنَّ الدُّرِ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة "لأن الأول هو الوظيفة، لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه، وخيف الهلاك، وأحياه المرتهن، فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلاً.

تر چمہ: (۱) وہ تر انطاس کئے ہیں کہ تی الامکان جھٹر ااٹھ جائے۔اور فقہاء نے ان شرائط پران اوصاف کو قیاس کیا ہے جن کے ذریعے بغیر کی دفت کے چیز کی وضاحت کی جاسکتی ہے ۔۔ (۱۸) اور قرض کا مدار شروع بی ہے تجرع پر ہے۔ اور اس میں برتے کے لئے دینے کے معنی ہیں۔ پس ای وجہ سے او ھار جائز ہے، اور زیادتی حرام ہے ۔۔ (۱۹) اور بہی کا مدار مضبوط کرنے پر ہے۔ اور وہ قبضہ ہے بہوتا ہے، پس ای وجہ سے ربمن میں قبضہ شرط کیا گیا ہے ۔۔۔ (۱۷) اور پچھ اختلاف نہیں میرے نزدیک اس حدیث کے درمیان ۔ اور اس حدیث کے درمیان ۔ اس لئے کہ اول مقررہ تکم ہے۔ لیکن جب رابمن: مربون پرخرج کرنے ہے انکار کرے، اور مربون کے ہلاک ہونے کا اندیشے بو، اور مربون کے ہلاک ہونے کا اندیشے بو، اور مربون اس کو

☆ ☆ ☆

# ٢١- و ندى مارتا كيول حرام ي

حدیث — رسول الله میلانته کیا ہے ہیا نہ اور تر از ووالوں سے فر ما یا '' نتم الیک دو چیز وں کے ذرمہ دار بنائے گئے ہو، جن میں تم سے پہلی امتیں ہلاک کی جا پھی ہیں!'' (مشکو ة حدیث ۴۸۹)

تشری : ناپ تول میں کی کرنااس لئے حرام ہے کہ وہ خیانت اور بدمعاملکی ہے۔ اور بندوں کے حقوق کی رعایت اور معاملک ہے۔ اور بندوں کے حقوق کی رعایت اور معاملات کی ورسی آئی اہم ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ کی جا چکی ہے۔ سور قالان کی ورسی آئی ایس کے خلاف ورزی پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ کی جا چکی ہے۔ سور قالان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ الاعراف آیات ۲۵۵ – ۱۹۱ میں ان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔

#### ۲۲- د بوالیہ کے پاس جواپنی چیز بحالہ پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ مِنالِینَدَائِیمُ نے فر مایا:'' جو تخص دیوالیہ ہو گیا، پس کسی نے اپنامال بحالہ پایا،تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے' (مشکوۃ حدیث ۴۸۹۹)

تشری جب کسی پر بہت قرضے ہوجاتے ہیں، اور وہ ان کی اوا نیکی ہے قاصر رہ جاتا ہے، اور قاضی اس کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کردیتا ہے، تو اس کے پاس جو پچھ ہوتا ہے قاضی اس کوفر وخت کردیتا ہے۔ اور ماحصل قرض خواہوں میں حصد رسدتقسیم کردیتا ہے۔ ان لوگوں کو باقی قرضه اس وقت ملے گاجب دیوالیہ کے پاس مال آئے گا ۔ فدکورہ حدیث اس مسئلہ سے متعلق ہے۔ اور اس کے مصدات میں تھوڑ ااختلاف ہے:

احناف کے نزدیک: حدیث میں امانت یا عاریت کا مال مراد ہے، کیونکہ وہی اس کا مال ہے بینی اگر کسی نے دیوالیہ کے باس کوئی چیز امانت رکھی ہے یا عاریت دی ہے، اور وہ اس نے خور دیر دنبیس کر دی تو وہ چیز فروخت نبیس کی جائے گی، سے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے یا عاریت دی ہے، اور وہ اس نے خور دیر دنبیس کر دی تو وہ چیز فروخت نبیس کی جائے گی،

بلكه الككوديدى جائك احناف كنزويك مالهاور سلعته من اضافت: حقيق بـــــــــ

اورائمہ ثلاثہ کنزویک: امانت و ماریت کے ملاوہ دیوالیہ کوفروخت کیا ہوا مال بھی مراوہ یعنی کسی نے زید کو بکری فروخت کیا ہوا مال بھی مراوہ یعنی کسی نے زید کو بکری فروخت کی ۔ ابھی اس کی قیمت وصول نہیں ہوئی کہ زید دیوالیہ ہوگیا۔ بس اگر بکری بحالہ موجود ہے تو بائع اس کو لے لیگ ۔ اس کوفروخت کی ۔ ابھی کیا جائے گا۔ اس پر موال بیدا ہوتا ہے کہ فروخت کرنے کے بعدوہ بائع کا مال کہاں رہا؟ شہ صاحب قدس مرہ اس کا جواب و بیتے ہیں:

فروخت کیا ہوامال ہا کع کواس لئے واپس ملے گا کہ وہ دراصل اس کا مال تھا۔ پھراس نے اس کو بیجے دیا۔ مگر وہ قیمت کی وصولی کے بغیرا پنی ملک ہے نکھنے پر راضی نہیں ،اس لئے گویا بیج مثمن کی وصولی کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ پس جب دیوالیہ نے بیٹی ہونور و ایوالیہ نے بیٹی کو نوٹور و دیوالیہ نے بیٹی کو نوٹور و دیوالیہ نے بیٹی کو نوٹور و میں کو کو تا ہوگا۔ اور بروکر دیا ہوتو چونکہ اب مبیج واپس کرنے کی صورت باتی نہیں رہی اس لئے وہ دیگر قرض خواہوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ اور اس کو کچھی حصد رسمد ملے گا۔

[٢١] وقال صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان:" إنكم قد وُلّيتم أمرين، هلك فيهما الأممُ السالفة قبلَكم"

أقول: يحرم التطفيف، لأنه خيانة وسوء معاملة، وقد سيق في قوم شعب عليه السلام ما قص الله تعالى في كتابه.

[٣٣] وقال:" أيما رجل أَفْلَس، فأدركُ رجلٌ مالَه بعينه، فهو أحق به من غيره"

أقول: وذلك: لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة، ثم باعه، ولم يرضَ في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن، فكأن البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن، فلما لم يؤدكان له نقضُه، مادام المبيع قائما بعينه، فإذا فات المبيع لم يكن أن يَرُدَّ المبيع، فيصير دينُه كسائر الديون.

تر جمہ: (۲۱) ناپ تول میں کی کرنا حرام ہے، اس لئے کہ وہ خیانت اور بدمعاملگی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان کی ٹنی میں وہ بات یعنی میتی بائع کی اس سے بان کی ٹیں ۔ (۲۲) اور وہ بات یعنی میتی بائع کی اس لئے ہے کہ وہ اصل میں اس کا مال تھا بغیر کسی مزاحمت کے۔ پھر اس نے اس کو بیج و یا۔ اور وہ رامنی نہیں اپنی بیٹی میں اس چیز کے اپنے قبضے سے نکلنے پر مگر قیمت کے ذریعہ۔ پس کو یا بیج شمن پورا وصول کرنے کی شرط کے ساتھ ہے۔ پس جب جب جب جب دو الیہ نے قیمت اوانہیں کی تو اس کو بیج تو ٹرنے کا حق ہے، جب تک میتے بحالہ قائم ہے۔ پس جب بی وج اے تو نہیں ممکن ہوگا کہ اس کو لوٹ اس کو ای قرضے دیگر قرضوں کی طرح ہوگا۔



#### تصحیح:وقد سیق تمام نخوں میں وقد سبق ہے۔ گریہاں کا تذکرہ بیں گذرا۔ اس لئے تی سین ہے۔ کہ

## ٢٣- تنگدست سے معاملات میں نرمی بر تناحوصلہ مندی کی بات ہے

حدیث — رسول الله طالخ ترین نے فر مایا: ' جس کویہ بات پسند ہوکہ الله تعالیٰ اس کوقیا مت کے دن کی پریش نیول سے بچا کیں: اس کوچا ہے کہ تنگدست کاغم بلکا کرے یااس کا قرضہ معاف کردے ' (مظلوٰۃ حدیث ۲۹۰۲)

تشریخ اس حدیث میں ساحت کی ترغیب ہے۔ مالی معاملات میں تنگ دست کے ساتھ نرقی اور رعایت کرنا ، اس کو سہولت و ینا ، اور وہ قرض ادانہ کرسکتا ہوتو اس کومعاف کردینا ہوئی حوصلہ مندی کی بات ہے۔ اور بیان بنیادی صفات میں سے ہے جود نیاؤ آخرت میں نفع بخش ہیں۔ اور بنیادی خصال جمیدہ کا تذکرہ پہلے کی جگہ گذر چکا ہے۔

#### ۲۴-حواله قبول کرنے کی حکمت

صدیث — رسول الله طبیقی آنیاز نے فرمایا: "مالدار کا قرض اداکر نے میں ٹال مٹول کرناظلم (زیادتی) ہے۔اور جبتم میں ہے کوئی شخص کسی مالدار کے پیچھے لگایا جائے تواس کولگ جانا چاہئے "(سٹکوۃ حدیث یہ ۲۹۰)

تشریخ: حدیث کے پہلے جزء کی وضاحت آئندہ حدیث میں آربی ہے۔اور دوسر ہے جزء میں حوالہ تبول کرنے کی ترخیب ہے۔حوالہ کے معنی میں: ایک کے ذمہ ہے دوسر ہے کے ذمہ قرض اتار نا یعنی مدیون تنگ دست ہواوروہ کیے کہ: آپ اپنا قرضہ فلاں ہے لیس۔اور فلال مالدار ہے اس ہے قرضہ ملنے کی امید ہے۔اور وہ حوالہ قبول بھی کرتا ہے، تو قرض خواہ کے لئے مستحب سے ہے کہ وہ حوالہ قبول کرلے۔اور اب بجائے مدیون کے اس دوسر شخص ہے قرضہ وصول کر ہے۔اس میں دوسر می تنگ دست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسر کی اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔دوسر کی اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔دوسر کی اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔دوسر کی اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔دوسر کی اس سے تنگدست کے ساتھ جھگڑ اختم ہوگا۔

# ۲۵- مالدار ٹال مٹول کرے تو نرمی کامستحق نہیں

حدیث ۔۔۔۔۔ رسول القد مینگائی آیکٹر نے فر مایا:'' مالدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنااس کی بےعزتی اور سزاد ہی کوجائز کرویتا ہے''(مشکلوۃ حدیث ۲۹۱۹)

کیا جاسکتا ہے،اگراس کے پاس قرضہ چکانے کے لئے اس کےعلاوہ کوئی دوسراسامان نہ ہو۔

### ۲۷-مصالحت اوراس کی دفعات کابیان

حدیث — رسول الله مِلانتَهَ نِیمَ نِیمَ این و مسلمانوں کے درمیان برسلح جائز ہے، مگر وصلح جوکسی حلال کوحرام یا کسی حرام کوحلال کرے۔اورمسلمان اپنی طے کر دو وفعات پر ہیں، مگر وہ دفعہ جوکسی حلال کوحرام یا کسی حرام کوحلال کرے''(مشکلوٰ قاحدیث۲۹۳۳)

تشری اسلے خوب چیز ہے۔اورمصالحت کی بہت ہی صورتیں ہیں۔اس کی ایک صورت سورۃ النساء آیت ۱۲۸ میں فرار ہے کہ اگر کوئی عورت مورۃ النساء آیت ۱۲۸ میں فرکور ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند کا دل اپنے سے پھراد کھے،اوراس کوخوش اورا پی طرف متوجہ کرنے کے لئے مہریا نفتہ وغیرہ حقوق میں سے پچھ چھوڑ و بے تواس میں پچھ گناہ نہیں۔

صلح کی دوسری صورت میہ ہے کہ قرضہ کا پچھ حصہ معاف کردے۔ حضرت کعب بن ما لک اور حضرت عبدالقد بن الی عَذ ردرضی القدعنہما کے درمیان رسول القد میلن پیمٹر نے اسی طرح صلح کرائی تھی (مشکوۃ حدیث ۲۹۰۸)

فا مکدہ سیصد بیٹ مصالحت اوراس کی دفعات بلکہ جملہ معاملات کے سلسلہ میں ایک اہم حدیث ہے۔اس کی رُو ہے کسی بھی معاملہ میں آپسی رضامندی ہے۔ ایسی شرا لط طے کی جاسکتی میں جوشر بعت کے خلاف نہ ہوں۔ مثلاً: کسی ادارہ کا دستور کی کوئی وستور اساسی بنانا ہے، تو صرف ایک بنیادی بات کھوظار کھ کرجو چاہیں دستور بناسکتے ہیں۔ اور وہ بات ہے کہ دستور کی کوئی دفعات ناجا کز دفعات کی تقسر بچات کے خلاف نہ ہو، جیسے کسی کوئات پر مالی جرمانہ کرنا یا واجبات سوخت کردینا۔ ایسی ذفعات ناجا کر جی ، باتی جو دفعات چاہیں مبائی جو دفعات چاہیں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر جب وہ دستور نافذ ہوجائے تو ہرملازم پراس کی پابندی لازم ہے ( سے فائدہ کرتا ہوجائے تو ہرملازم پراس کی پابندی لازم ہے ( سے فائدہ کرتا ہوجائے تو ہرملازم پراس کی پابندی لازم ہے ( سے فائدہ کرتا ہوں ہے)

[٣٣] وقبال صلى الله عليه وسلم: " من سَرَّه أن يُنجِيه الله من كُرَبِ يوم القيامة، فَلْيُنَفِّسُ عن مُعسر، أو يَضَعْ عنه"

أقول: هذا نُذُبُّ إلى السماحة التي هي من أصول ما يُنْفَعُ في المعاد والمعاش، وقد ذكرناه. [٢٤] وقال عليه السلام: " مطُلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أَحدُكم على مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ" أقول: هذا أمرُ استحباب، لأن فيه قطعَ المناقشة.

[٥٧] قال صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضُه وعقوبته"

أقول: هو أن يُغَلِّظ له في القول، ويُحْبَسُ له، ويُجْبَرُ على البيع إن لم يكن له مال غيره.

[٢٦] وقال صلى الله عليه وسلم: " الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرَّم حلالًا، أو

احلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا، أو أحلَّ حراما" فمنه وضعُ جزءٍ من الدين، كقصة ابن أبي حَذْرَدٍ؛ وهذا الحديث أحدُ الأصول في باب المعاملات.

تر جمہ (۲۳) یاس احت کی دعوت ہے جو کہ وہ ان اخلاق کی بنیادوں میں ہے ہے جو آخرت اور دنیا میں نفع بخش ہیں۔ اور ہم ان صفات کا تذکرہ کر چکے ہیں ۔ (۲۳) یاستجا بی امر ہے۔ اس لئے کہ اس میں مختاختم کرنا ہے۔ بخش ہیں۔ اور ہم ان صفات کا تذکرہ کر چکے ہیں ۔ (۲۳) یاستجا بی امر ہے۔ اس لئے کہ اس میں مختاختم کرنا ہے۔ اور وہ مجبور (۲۵) وہ ہوڑتی ہے ہے۔ اور وہ مجبور کی جائے ، اور قرض خواہ کے لئے اس کو قید کیا جائے۔ اور وہ مجبور کیا جائے ۔ اور وہ ہو اس کے کسی جزء کو معاف کرنا ہے۔ جسے این ابی خذر دکا واقعہ ۔ (فائدہ) اور بیاحد بیٹ باب معاملات کی بنیادی احد دیث میں سے ایک ہے۔ تصدیعے: یُخب کے بعد لہ مشکوۃ ہے بڑھایا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن المبارک کا قول ہے۔

باب \_\_\_\_

تبرعات ومعاونات

تبرعات كابيان

يبلااوز دوسراتبرع: صدقه اور مديه

تقرع: کسی کوذاتی منفعت کی امید کے بغیر کوئی چیز دینا۔ تبرعات چار ہیں: صدقہ ، ہدیہ، وصیت اور وقف۔
پہلا تبرع: صدقہ (زکوۃ خیرات) بیدوہ تبرع ہے جس ہے ابتد کی رضاجوئی مقصود ہوتی ہے۔ اس کے مصارف وہ
ہیں جوسورۃ التوبہ آیت ۲۰ میں مُدکور ہیں۔ جن کی تفصیل کتاب الزکوۃ میں گذر چکی ہے۔
ووسرا تنبرع: ہدیہ سوغات: بیدوہ تبرع ہے جس ہے اس شخص کا دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے جس کو بدید بیاجا تا ہے ۔
فائدہ ہدیہ اگر چھوٹے کو دیا جائے تو اظہار شفقت مقصود ہوتا ہے۔ دوست کو دیا جائے تو از دیا دِمجت کا وسیلہ ہم
ہے۔ اور بزرگ کو دیا جائے تو اگرام مقصود ہوتا ہے۔ اوروہ نذرانہ کہلاتا ہے۔

# مديه كابدله ياتعريف كي حكمت

حدیث ۔۔ رسول اللہ میں تیکھیئے نے فر مایا: ''جس کوکوئی تخفہ دیا گیا: بس اگراس کے پاس بدلہ دینے کے لئے ۔ تو مدلہ دے ، درنہ (بطور شکریہ) تعریف کرے۔ کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے (بھی) یقیمنا شکر بیا دا کیا۔ ا نے (منعم کا)احسان چھپایااس نے یقینا ناشکری کی۔اور جوالی چیز ہے آ راستہ ہوا جو وہ نہیں دیا گیا تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہنے والے کی طرح ہے' (مفکلوہ ۴۰۲۳) ہدید کا بدلہ دینے میں دوسیں ہیں :

کیملی حکمت — ہدید کامقصدلوگوں میں الفت و محبت بیدا کرنا اور تعانقات کوخوشگوار بنانا ہے۔ اور یہ مقصداس وقت منظمی کے دل میں الفت کے حکمت ہدید دینے ہے: ہدید دینے والے کی محبت تو اس شخص کے دل میں بیدا ہوتی ہے۔ ہدید دینے اسے جب ہدید کا جدارہ وتی ہے۔ مگراس کا برعکس نہیں ہوتا۔ وونوں طرف ہے محبت ای وقت بیدا ہوتی ہے جب ہدید کا عوض بھی دیا جائے۔

دوسری حکمت — خرج کرنے والا ہاتھ کینے والے ہاتھ ہے بہتر ہے۔اور دینے والے کا لینے والے پراحسان ہے۔ پس اگر مدید کاعوض نہیں دیا جائے گا تو وہ خیرات ہوکر رہ جائے گا۔اور بدلہ دیا جائے گا تو دونوں ہاتھ برابر ہوجا تمیں گے۔

شکریدی حکمت - اگر بدلددینے کے لئے کوئی چیز میسر ند بہوتو زبان سے شکریداداکر ناچا ہے۔ اور مناسب موقعہ پر منعم کے احسان کا ظبرارکر ناچا ہے کیونکہ تعریف کرنا نعمت کو تو بل لحاظ ہجھنا ہے۔ اور اس سے ہدید دینے والے کی حمبت دل بیس پیدا ہوتی ہے۔ تعریف بھی وہی کام کرتی ہے جو بدیہ کرتا ہے ۔ اور اگر شکریدا دانہیں کیا جائے گا تو ہدید دینے والے کا تو مدید دینے والے کا تو مدید دینے والے کا تو مدیری کا پہنیس چلا۔ اور معاشرہ میں اتحاد و رہے گئمت کا مقصد بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اور مدید دینے والے کا حق بھی یا مال ہوگا۔

آخری بات: اور حدیث بین آخری بات بہ کہ جس نے کوئی ایسی بات کی جس کی حقیقت کچھ بین تو وہ جھوٹا ہے۔ اور جھوٹ کے دوکپڑے پہننے کا مطلب بہ ہے کہ جھوٹ اس کے سارے بدن کوشامل ہے یعنی دوسرا پا جھوٹا ہے۔ وضاحت: بعض لوگ لاف زنی کرتے ہیں کہ جھے اتا نے یاشو ہرنے بددیا۔ حالانکہ کچھ بیس دیا۔ ایسی با تیس فساو پھیلاتی ہیں۔ ان سے احتر از چاہے ۔ حدیث ہیں ہے: ایک عورت نے کہا: میری سوکن ہے۔ کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں بدفا ہر کروں کہ شوہر نے جھے بید یا۔ حالانکہ دو نہیں دیا؟ آپ نے فر مایا: السمت شبع ہم الم یُغط کلاب سو بسی ذور : جوالی چیز ہے شکم سیری طاہر کرے جووہ نہیں دیا گئ تو وہ جھوٹ کے دو کیڑے پہننے والے کی طرح ہے کو قدیث کے دو کیڑے بہنے والے کی طرح ہے کہ قوۃ حدیث کے دو کیڑے بازگاح ، باب عشرة النساء)

اور بیا یک معنوی حالت ہے۔ حدیث میں اس کو پیکرمحسوس بنایا گیا ہے کہ بیخص بہر و پیا ہے۔ جھوٹ کالباس پہن کر اآ یا ہے۔ اور بیہ بات ای موقعہ کے ساتھ خاص نہیں۔ جو بھی شخض زبان سے یا طرزِ عمل سے بیہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو 'فلال کمال ملا ہے۔ حالا نکہ نہیں ملا ، تو وہ بناوٹ کرنے والا دھوکہ بازے۔

يتزر سايزر

## جزاك الله خيرا كهنا آخرى درجه كي تعريف ہے

صدیث — رسول الله مینانیماً و مرباز درجس پر کسی نے احسان کیا یعنی بدید دیا، اوراس نے منعم ہے کہا: جزاک الله خیرا (الله آپ کو بہترین بدلہ عطافر مائیں) تواس نے آخری درجہ کی تعریف کردی' (مشکوۃ حدیث ۲۰۲۳)

الله خیرا (الله آپ کو بہترین بدلہ عطافر مائیں) تواس نے آخری درجہ کی تعریف کردی' (مشکوۃ حدیث یعنی الشریخ بسی سوقعہ میں بعنی احسان کے شکریہ میں لیبا کلام یعنی قصیدہ خوانی مکھن بازی اور لیٹ کر مائکنا شار کیا جاتا ہے یعنی اس میں سیاستد عاہوتی ہے احسان کے شکریہ میں دو اجد بید دیا کرے۔ اور بہترین تجیہ کہ آئندہ بھی وہ جدید دیا کرے۔ اور اس ہے کم الفاظ بولنایا منہ کی لینا احسان چھپانا اور نمک حرامی ہے۔ اور بہترین تجیہ (وعائے سلامتی) وہ ہے جوآخرت کی یا دولائے اور معالمہ اللہ کے حوالے کرے۔ اس وعاکا میں حاصل ہے کہ میں بدلہ ویہ ہوں ، اللہ بی اس فیتی سوغات کی آخرت میں جزائے خیر دیں گے۔ غرض یہ جملہ ان سب مقاصد کے لئے جامع ہے۔ اس کے اس موقعہ براس کو تجویز کیا گیا ہے۔

#### ﴿ التبرع والتعاون ﴾

التبرع أقسام:

[١] صدقة: إن أريد به وجه الله؛ ويجبُ أن يكون مصرفُه ماذكر الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ الآية.

[٢] وهديَّة: إن قصد به وجهُ المُهْديُ له.

قال صلى الله عليه وسلم: " من أُعْطِيَ عطاءً، فوجد فلْيَجْزِ به، ومن لم يجد فَلْيُثْنِ، فإن من أثنيٰ فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تَحَلّى بما لم يُعْطَ كان كلابس ثَوْبَيْ زُورِ"

اعلم: أن الهدية إنما يُبتغي بها إقامةُ الألفة فيما بين الناس، ولايتم هذا المقصودُ إلا بأن يَرُدُّ إليه مثلَه، فإن الهدية تُحَبِّبُ المُهْدِي إلى المُهْدي له، من غير عكس.

وأيضا: فإن اليد العليا خير من اليد السفلي، ولِمَنْ أَعْطَىٰ الطُّولُ على من أخذ.

فإن عجز فليشكره، ولُيُظْهر نعمتُه، فإن الثناء أولُ اعتدادٍ بنعمته، وإضمارٌ لمحبته، وإنه يضعلُ في إيراث الحب ما تفعل الهدية؛ ومن كتم فقد خالف عليه ما أرادَه، ونَاقَضَ مصلحة الائتلاف، وغَمَطَ حَقَّه؛ ومن أظهر ماليس في الحقيقة فذلك كِذْبٌ.

وقوله عليه السلام: "كلابس ثوبَي زور" معناه: كمن ترذَّى واتَّزَرَ بالزور، وشمل الزورُ

جميع بدنه

قال صلى الله عليه وسلم: " من صُنع إليه معروف، فقال لفاعله: " جزاك الله خيراً" فقد أبلغ في الثناء"

أقول. إنما عَيّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة: لأن الكلام الزائد في مثل هذا المقام إطراءٌ وإلحاحٌ؛ والناقص كتمانٌ وغُمطٌ؛ وأحسنُ ما يُحيِّى به بعصُ المسلمين بعضاً: ما يذكّرُ المعاد، ويُحيل الأمرَ على الله؛ وهذه اللفظة نصابٌ صالح لجميع ما ذكرنا.

تر جمہ: تبرع اور تعاون کا بیان: تبرع کی چنداقسام ہیں: (۱) صدقہ: اگر تبرع سے اللہ کی خوشنود کی مقصود ہو۔ اور ضرور کی ہے کہ اس تبرع کا مصرف: وہ جگہ ہیں ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اپ ارشاد میں: (۲) اور بدید: اگر تبرع سے اس شخص کی خوشنود کی مقصود ہو جس کو ہدید دیا گیا ہے ۔ جبان لیں کہ ہدید سے لوگوں کے درمیان الفت قائم کرنا ہی چاہا جاتا ہے۔ اور یہ مقصد تکمیل پذیر نہیں ہوتا گر اس طرح کہ لوٹائے وہ ہدید دینے والے کو اس کا مانند ۔ پس بیشک مدید محبوب بناتا ہے مدید دینے والے کو اس کا مانند ۔ پس بیشک مدید محبوب بناتا ہے مدید دینے والے کو اس شخص کی طرف جس کو مدید دیا گیا ہے، بغیر تکس کے ۔ اور نیز ، پس دست بالا بہتر ہے دست زیریں سے ۔ اور ال شخص کے لئے جس نے ویا: احسان ہے اس پر جس نے لیا (المن المعلی: مبتدا اور المطول کی معنی احسان ہے)

پس اگروہ درماندہ ہوتو چاہئے کہ وہ ہدید دینے والے کاشکر بیادا کرے۔اور چاہئے کہ اس کی نعمت کا اظہار کرے۔
پس بیٹک تعریف کرنا اس کی نعمت کا اولین شار میں لانا ہے، اور اس کی محبت کودل میں چھپانا ہے۔ اور بیٹک تعریف کرنا محبت بیدا کرنے میں وہ کام کرنا ہے جو ہدیہ کرنا ہے۔ اور جس نے نعمت چھپائی یعنی تعریف نہ کی تو یقینا اس نے اس مقصد کی خلاف ورزی کی جو ہدیہ دینے والے نے چاہا ہے۔ اور اس نے مصلحت اتحاد کو تو ڑ دیا۔ اور ہدیہ دینے والے کے حتی کی ناشکری کی جو ہدیہ دینے والے میں نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ اور آپ کا ارشاد: '' محبوث کی ناشکری کی جاتی کی طرح'' اس کے معنی ہیں: جیسے وہ شخص جس نے جھوٹ کی چا دراوڑھی ( پہلے کرتے کے جھوٹ کے دو کیڑے ہانہ کی طرح'' اس کے معنی ہیں: جیسے وہ شخص جس نے جھوٹ کی چا دراوڑھی ( پہلے کرتے کی جگہ جیا دراوڑھی جاتی تھی ) اور نگی با ندھی لیعنی موٹ پہنا۔ اور جھوٹ اس کے سارے بدن کوشامل ہوگیا۔

 $^{2}$ 

公

W

## مدید: کینه دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے

حدیث (۱) ---- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مینائی بھی نے فر مایا: ''باہم دیگر مدایا دو۔ بیٹک ہدیہ شدید بغض وعداوت کو فتم کر دیتا ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۵ ۳۰ بیحدیث بے حدضعیف ہے )

حدیث (۲) — حفزت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول القد میلائیڈیٹر نے فرمایا:'' آپس ہیں ہدایا دو، پس بیتک ہدیہ سینہ کے غیظ وغضب کو نتم کرتا ہے۔اور کوئی عورت ہر گز حقیر نہ سمجھے اپنی پڑوین کے لئے ،اگر چہ بمری کا آ دھا گھر ہو'' (مفکلوۃ حدیث ۳۰۲۸ یہ حدیث بھی ضعیف ہے)

## خوشبو کامد میستر دنه کرنے کی وجہ

حدیث — رسول الله مین بینی نیز من کوناز بوپیش کی جائے: وہ اس کومستر دند کرے۔ کیونکہ وہ کم قیمت خوشبودار چیز ہے!''(رواہ سلم مشکوٰ قاصدیث ۲۰۱۲) ناز بو: ایک خوشبودار بودا ہے۔ مراد ہرخوشبودار پھول ہے۔
تشریح: ناز بواور اس جیسی چیز میں مستر دکر نااس وجہ ہے کروہ ہے کہ وہ کم قیمت اور فرحت بخش ہے۔اور لوگول میں اس کے ہدید دینے کا رواج ہے۔ اس لئے اس کو قبول کرنے میں نہ برا اعار ہے اور نہ چیش کرنے میں زیادہ زحمت ہے۔
اور الی خفیف چیز وں کے ہدایا کو معمول بنانا میل ملا ہے کوفر وغ دیتا ہے۔اور ان کومستر دکر نا تعلقات کو بگاڑتا اور دلوں میں کینہ بیدا کرتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے چیش کرنے والا بید خیال کرے کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی میں کینہ بیدا کرتا ہے کو وگئر ہوں۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "تَهَادُوْا، فإن الهديَّة تُنُهِبُ الضَّغائنَ" وفي رواية: "تُنُهبُ وخُو الصدر" أقول: الهدية وإن قلّت تدل على تعظيم المهدى له، وكونه منه على بال، وأنه يحبه، ويَرْغَبُ فيه، وإليه الإشارة في حديث: "لاتَحْقِرَنَ جارةٌ لجارتها ولو شق فِرْسَن شاةٍ" فلذلك كان طريقًا صالحاً لدفع الضغينة، وبدفعها تمام الألفة في المدينة والحيّ. قال صلى الله عليه وسلم: "من عُرض عليه ريحانً فلايَرُدْه، فإنه خفيفُ المحمل، طَيِّبُ الريح، أقول: إنسما كره ردَّ الريحان وما يشبهه لخفة مُوْنتِه، وتعاملِ الناس بإهدائه، فلا يلحق هذا كثيرُ عارٍ في قبوله، ولاذلك كثيرُ حرج في إهدائه، وفي التعامل بذلك ائتلاف، وفي ردّه فساد ذات البين، وإضمار على وَحور.

متر جمہ: بدیدا کر چتھوڑ اہود لالت کرتا ہے مہدی لے کفظیم پر،اور مبدی کے زو یک اس کی اہمیت پر،اوراس پر کہ مبدی اس سے مجت کرتا ہے،اوراس بیس رغبت رکھتا ہے۔اوراس کی طرف اشارہ ہاس صدیث بیس: یس اس وجہ ہے بد وینا بہتر بین راہ ہے کینوں کے دفعے ہی ہے شہراور محلّہ بیس الفت تا مبوتی ہے۔

وینا بہتر بین راہ ہے کینوں کے دفع کرنے کی ۔اور کینوں کے دفعیہ بی ہے شہراور محلّہ بیس الفت تا مبوتی ہے۔

نبی سنین دیر بینی نے ناز بوکو، اور ان چیزوں کو جو اس کے مشابہ ہیں مستر دکر نا اس کے کم قیمت اور لوگوں بیس اس کے مہدید بیٹ بیس کرنے کو تعامل ہونے کی وجہ بی ہے ناپہند کیا ہے۔ بس نہیں لاحق ہوگا اس شخص کو زیادہ عاراً س کے قبول کرنے میں ۔اور اس کا تعامل بنانے میں میل ملا ہے ۔اور میں کہنے چھپانا ہے۔

اس کے مستر دکرنے میں با ہمی تعلقات کو بگاڑ نا ہے۔ اور دل میں کہنے چھپانا ہے۔

## ہدیہ واپس لینا کیوں مکروہ ہے؟

صدیث — رسول الله مطالعة بیان نے فرمایا "مدیر کروا پس لینے والا اُس کتے جیسا ہے جوائی قئے جات لیتا ہے (کتے کی عادت ہے: جب بہت کھالیتا ہے تو قئے کرویتا ہے۔ پھر جب دوسرے وقت بجو کا ہوتا ہے تو اپنی قئے کھا کر بجو ک مثالی ہیں بنا جا ہے (مقلوة حدیث ۱۹۱۸) مثاتا ہے ) اور جمارے لئے بری مثال نہیں!" لیعنی مؤمن کو کتے کی مثالی بنا جا ہے (مقلوة حدیث ۱۹۰۱) حدیث سے رسول الله میں تیکی نے فرمایا: "کوئی اپنی بخشی ہوئی چیز واپس نہ لے۔ البتہ باپ اپنی اولا دے واپس لے۔ کاسکتا ہے "(مقلوة حدیث ۱۳۰۱)

تشریکی بخشی ہوئی چیز دووجہ ہے دایس لینا مکروہ ہے:

پہلی وجہ ۔ جس مال کوآ دی نے اپنے مال ہے جدا کر دیا،اوراس کی جاہ ہم کر دی،اس کووالیس لینا: یا تو دی ہوئی چیز کی انتہائی لا کے بیدا ہونے کی وجہ ہے ہوتا ہے یا اس ہے دل تنگ ہونے کی وجہ ہے ہوتا ہے یااس ہے دشمنی ہوگئ ہے اس لئے اس کو ضرر پہنچا تا جا ہتا ہے۔اور یہ سب ہا تیں اخلاق مذمومہ ہیں، جن ہے احتر از ضروری ہے۔ دومری وجہ ۔ ہہدکی تکمیل و تنفیذ کے بعداس کوتوڑ دینا کینداور بغض کا باعث ہے۔اگر شروع ہی سے نہ دیتا تو

کوئی بات نہیں تھی۔اس لئے حدیث میں ہریہ واپس لینے کواس کئے سے تشبیہ دی ہے جواپی قئے جاٹ لیٹا ہے۔اس مثال کے ذریعہ آپ نے لوگوں کے لئے ایک معنوی چیز کونظر آنے والا پیکر بنایا ہے۔اورلوگوں کواس حالت کی قباحت نہایت مؤثر طریقہ پر سمجھائی ہے۔

اور دوسری حدیث میں جوفر مایا ہے کہ ہاپ اپنی اولا دکو دی ہوئی چیز واپس لےسکتا ہے اس کی وجہ آپسی بے نگلفی ہے،جس کی وجہ ہے جھگڑ ہے کا اندیشنہیں۔ کیونکہ ضرورت کے وقت باپ اولا دکواور لا دے گا۔

### اولا دکوعطیہ دینے میں ترجیح مکروہ ہونے کی وجہہ

حدیث -- حضرت نعمان کوان کے والد بشیر نے ایک ندام بخشا۔ اور گواہ بنانے کے لئے نبی میلی شاپیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بوچھا: ''کیاتم نے اپنی ساری اولا دکوالیا عظیہ دیا ہے؟''انھوں نے کہا: نبیں! آپ نے فر مایا: ''کیاتم ہیں یہ بات پندہ کے کہ تمہماری ساری اولا دخمبار سساتھ یکسال نیک سلوک کر ہے؟''انھوں نے کہا: کیول نہیں! آپ نے فر مایا: ''تواب نبیں!''اورا یک روایت میں ہے:''پس اے واپس لے او''(مشلوۃ حدیث ۱۳۰۹)

تشریح: عظیہ دینے میں بعض اولا و کو بعض پرترجیح دین مکروہ ہے۔ کیونکہ اس سے ایک طرف اولا و کے درمیان کینہ پیدا ہوگا، دوسری طرف باپ سے بغض وافرت پیدا ہوگی۔ اور جس بچکاحق گھٹایا ہے وہ دل میں خصہ ہوگا۔ اس کے دل میں ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ اس طرح گھریر باد ہوگا۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قينه، ليس لما مثلُ الشُوء" أقول: إنسما كره الرجوع في الهبة: لأن منشأ العود فيما أَفْرَزَهُ من ماله، وقَطَع الطمع فيه: إما شُحِّ بما أعطى، أو تَضَحُّرٌ منه، أو إضرار له؛ وكلُّ ذلك من الأخلاق المذمومة.

وأيضًا: ففى نقض الهبة بعد ما أحكم وأمضى وحرٌ وضغينة، بخلاف مالم يُعُط من أول الأمر، فشبّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم العود فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قينه، يُمَثُلُ لهم المعنى بادى الرأى، وبين لهم قبح تلك الحالة بأبلغ وجه، اللهم! إلا إذا كان بينهما مباسطة ترفع المناقشة، كالولد والوالد، وهو قوله عليه السلام: "إلا الوالد من ولده"

وقال صلى الله عليه وسلم فيمن يَنْحَلُ بعض أو لاده مالم يَنْحَلِ الآخر:" أَيَسُوكَ أَن يكونوا إليك في البر سواءً؟" قال: بلي، قال: "فلا إذًا"

أقول: إنما كره تفضيل بعضِ الأولاد على بعض في العطية: لأنه يورث الحِقد فيما بينهم، والمضغينة بالنسبة إلى الوالد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تفضيل بعضِهم على

بعض سببُ أن يُضمِر المنقوصُ له على ضغينةٍ، ويَطُوى على غِلْ، فيقصَّر في البر، وفي ذلك فساد المنزل.

تر چمہ: نی سلانہ کیا نے ہمبدوا پس لینے کواس کے ناپند کیا کہ اس چیز کو واپس لینے کا منشا جس کواس نے اپنے مال سے جدا کر دیا ہے، اور اس میں لا پی حتم کروی ہے نیاتو بہت زیادہ حرص پیدا ہوتا ہے، یاس محض سے تلک دلی ہے، یاس کو ضروط کرنے اور نافذ ضرر پہنچ نا ہے۔ اور بیسب یا تیں اطلاق فدمومہ میں ہیں ہیں ۔ اور نیز: پس ببدتو ڑ نے میں اس کو مضبوط کرنے اور نافذ کرنے کے بعد: مکنون غصہ اور کینہ ہے۔ بر خلاف اس کے کہ شروع بی سے شد دیتا۔ پس نبی میں الا کی خشہ دی اس چیز برار ہے میں لوٹنے کوجس کواس نے اپنی ملکیت ہے جدا کر دیا ہے کتے کے اپنی تئے میں لوٹنے کے ساتھ۔ آپ واضح پیکر بزار ہے بیں لوگوں کے لئے اس حالت کی قباحت موثر طریقہ پر۔ اے اللہ!

میں لوگوں کے لئے ایک معنوی چیز کو اور بیان کر رہے بیں لوگوں کے لئے اس حالت کی قباحت موثر طریقہ پر۔ اے اللہ!

میر کر جب دونوں کے درمیان ایس بے کے کلفی ہو جو جھڑ کے کواٹھا و ہے۔ جیسے اولا داور باپ، اور وہ آپ کا ارشاد ہے نی سائی سے بیا خض ہو بوجھڑ نے کواٹھا وہ بیا کہ وہ ان کے درمیان چھپا بغض ہے ، اور غیط کی سین بی میں اس بی سیالتہ بیانے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان میں ہے بھن کو بعض کو بعض پر برتر می بیدا کرتا ہے باپ کی بذہبت۔ بیس نبی میں اس کے غیط کو وہ بی جس کا حق کم کیا گیا ہے۔ اور وہ دل میں سخت کیندر کے۔ پس حسن سلوک میں کوتا ہی کو حال میں کوتا ہی کرے۔ اور اس میں گھر کا ابگا ڈ ہے۔

پس حسن سلوک میں کوتا ہی کرے۔ اور اس میں گھر کا ابگا ڈ ہے۔

#### تيسراتبرغ:وصيت

، لی معاملات میں سے ایک وصیت ہے۔ اور یہ تیسر اتبرع ہے۔ اگر کوئی فخص کے کہ میر سے انتقال کے بعد میری فلال جا کداد یا میراا تناسر مایدفلال مصرف خیر میں فرج کیا جائے یا فلال شخص کو دیا جائے تو یہ وصیت ہے۔

وصیت کی حکمت ۔۔ وصیت کا طریقہ اس طرح چلاہے کہ انسانوں میں ملکیت ایک عارضی چیز ہے۔ حقیقت میں ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور یہ عارضی ملکیت اس وجہ ہے کہ انسانوں میں اختلاف اور جھڑے کی فوجت آتی ہے۔

ویگر حیوانات: چرندو پرند میں ملکیت نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے۔ تعلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور ان میں کوئی ہڑا جھڑا کھڑ انہیں ہوتا۔ گر انسانوں کی ملکیت تسلیم کی ٹی ہے۔ پس جھڑا کھڑ انہیں ہوتا۔ گر انسانوں کی صورت حال دو سری ہے، اس لئے عارضی طور پر انسانوں کی ملکیت تسلیم کی ٹی ہے۔ پس جب انسان موت کے قریب بننی جائے ، اور مال سے بے نیازی کا وقت آجائے تو مستحب یہ ہے کہ جن لوگوں کے تن میں کوتا ہی گی ہے۔ اس کی علاقی کر ہے۔ اور اس ناز کے گھڑی میں ان لوگوں کی ٹم خواری کر ہے جن کا حق اس پر واجب ہے۔ فائدہ : حق واجب کی وصیت واجب ہے ، اور حق مستحب کی مستحب۔ مشلاً : کسی کی کوئی چیز امانت ہے یا فیا کہ دوجی واجب کی وصیت واجب ہے ، اور حق مستحب کی مستحب۔ مشلاً : کسی کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی وصیت واجب ہی وصیت واجب ہے ، اور حق مستحب کی مستحب ۔ مشلاً : کسی کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے اس کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کوئی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کوئی کوئی گوئی گوئی گوئی کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کوئی کوئی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کوئی کی کوئی چیز امانت ہے کہ خوار کی کوئی چیز امانت ہے کی حسی کی کوئی چیز امانت ہے کہ خوار کی کر کوئی کوئی کی کوئی چیز امانت کی کوئی کوئی کی کوئ

اس پرکسی کا قرض ہے یا کسی طرح کا کوئی حق ہے تو اس کی واپسی اورادا نیگی کی وصیت کرنا واجب ہے۔اورا گرمصارف خیر میں یا کسی غریب یادوست عزیز پرخری کرنا چا ہتا ہے تو اس کی وصیت مستحب ہے۔اور جوبھی وصیت کرےاس کومکھ کر محفوظ کروینا چاہئے۔

## صرف نتہائی کی وصیت جائز ہونے کی وجہہ

تشريخ: دو دجه سے وصيت جا تزنبيں ہونی جا ہے:

ایک — عرب و جم کی قوموں میں میت کا مال اس کے ورثاء کی طرف نتقل ہوتا ہے۔ اور بیان کے نز دیک فطری
بات اور لازمی امر جیسا ہے۔ اور اس میں بے شار گھتیں ہیں۔ پس جب کوئی شخص بیار پڑتا ہے، اور موت اس کونظر آنے
گئی ہے تو ورثاء کی ملکیت کی راہ کھل جاتی ہے لیعنی مرض الموت میں میت کے مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہوجا تا
ہے۔ پس غیروں کے لئے وصیت کر کے ورثاء کو اس چیز سے مایوس کرنا جس کی وہ امید باند ھے ہیٹے ہیں: ان کے حق کا انکار اور ان کے حق میں کوتا ہیں ہے۔
انگار اور ان کے حق میں کوتا ہی ہے۔

تہائی مقرر کی ہے۔ کیونکہ ڈرٹا ءکور جیج دیناضر وری ہے۔اوراس کی بہی صورت ہے کہان کوآ دھے سے زیادہ دیا جائے۔ اس لئے ورثاء کے لئے دوتہائی اوران کے علاوہ کے لئے ایک تہائی مقرر کیا گیا۔

### وارث کے لئے وصیت جائز ندہونے کی وجہ

حدیث — نی میلینتی بین اوداع کے خطبہ میں ارشاد فر مایا:''اللہ تعالیٰ نے (احکام میراث نازل کر کے ) ہر حقد ارکواس کا حق دیدیا ہے۔ پس وارث کے لئے وصیت جائز نہیں'' (مشکلوۃ حدیث۳۰۷۳)

تشریخ: زمانہ جا بلیت میں میراث کا کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ میت کی وصیت کے مطابق عمل کیا جا تا تھا۔ اور لوگ وصیت میں ایک دوسر کے وضرر پہنچاتے تھے۔ وہ اس میں حکمت کے تقاضوں کا پورا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ بھی زیادہ حقد ارکوچھوڑ دیتے تھے۔ اس دیتے تھے ۔ حالانکہ اس کی ہمدردی زیادہ نشروری تھی ۔ اور اپنی کج نبی ہے دور کے دشتہ داروں کو ترجیح و ہے تھے۔ اس کے ضروری ہوا کہ میراث کے احکام نازل کر کے فساد کا بیدروازہ بند کردیا جائے۔ اور توریث کے سلسلہ میں رشتہ داری کو کئی اختا کی جگا ہوں کا اختبار نہ کیا جائے۔ لیعنی صرف رشتہ داری کو میراث کی بنیا جائے۔ اس کا متبار نہ کیا جائے۔ کیونکہ انسان پورے طور پڑ ہیں میراث کی بنیاد بنایا جائے۔ کس وارث کا میت ہے کتناتعلق ہے، یہ بات نددیکھی جائے۔ کیونکہ انسان پورے طور پڑ ہیں جان سکتا کہ اصول وفر وی میں سے زیادہ نفع پہنچائے والاکون ہے (سورۃ انساء آیت ۱۱) غرض جب اس بنیاد پر میراث کا معاملہ طے کردیا گیا تا کہ لوگوں کے نزاعات ختم ہوں ، اور ان کے با ہمی کیوں کا سلسلہ رک جائے ، تو اس کا تقاضا میہ ہوا کہ کسی وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہو، ور نہ تو ریث کا سارانظام در نہم بر ہم ہوجائے گا۔

[٣] ووصية: إن كان موقّتا بالموت. وإنما جرت به السنة، لأن المِلك في بني آدم عارض لمعنى المشاحّة، فإذا قارب أن يستغنى عنه بالموت استحب أن يتدارك ما قطّر فيه، ويُوَاسِيَ من وجب حقّه عليه في مثل هذه الساعة.

قال صلى الله عليه وسلم: " أوصِ بالثلث، والثلث كثير"

اعلم: أن مال الميت ينتقل إلى ورثته عند طوائف العرب والعجم، وهو كالجبلة عندهم، والأمرِ اللازم فيما بينهم، لمصالح لاتُحصى، فلما مرض وأشرف على الموت: توجه طريق لحصول مِلكهم، فيكون تاييسهم عما يتوقعون غمطا لحقهم، وتفريطًا في جنبهم.

وأيضا: فالحكمة أن ياخذ ماله من بعده أقربُ الناس منه، وأولاهم به، وأنصرُهم له، وأكثرهم مه، وأيضا ، فالحكمة أن ياخذ ماله من بعده أقربُ الناس منه، وأولاهم به، وانصرُهم له، وأكثرهم مواساةً، وليس أحدٌ في ذلك بمنزلة الوالد والولد وغيرهما من الأرجام، وهو قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَام بَغْضُهُمْ أُولَى بِبغض فِي كِتَابِ اللّهِ ﴾

< المَسْوَرُ رَبِيَالْيِسَرُدُ € المَسْوَرُ رَبِيَالْيِسَرُدُ €

ومع ذلك: فكثيرًا ما تقع أمور توجب مواساةً غيرهم، وكثيرًا ما يوجب خصوصُ الحال أن يختار غيرَهم، فلابد من ضرب حد لايتجاوزه الناس، وهو الثلث، لأنه لابد من ترجيح الورثة، وذلك بأن يكون لهم أكثرُ من النصف، فضرب لهم الثلثين، ولغيرهم الثلث.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كلّ ذى حق حقّه، فلا وصية لوارث" أقول: لما كان الناس فى المجاهلية يضارُون فى الوصية، ولا يَتَبعون فى ذلك الحكمة الواجبة، فمنهم من ترك الأحق— والأوجبُ مواساته— واختار الأبعدَ برأيه الأبتر، وجب أن يُسَدّ هذا الباب، ووجب عند ذلك أن يُعتبر المظان الكلية بحسب القرابات، دون الخصوصيات الطارئة بحسب الأشخاص؛ فلما تقرر أمرُ المواريث قطعًا لمنازعتهم، وسدًّا لضغائنهم، كان من حكمه أن لايُسَوُّ غ الوصية لوارث، إذ فى ذلك مناقضة للحد المضروب.

تر جمہ: (٣) اور وصیت: اگر تبرع موقت بوموت کے ساتھ۔ اور وصیت کرنے کا طریقہ ای لئے چلا ہے کہ
انسانوں میں ملکیت عارضی چیز ہے جھکڑا وشنی کرنے کی وجہ ہے۔ پس جب آ دمی نزد یک ہوجائے اس بات کہ مال
سے بے نیاز ہوجائے مرنے کی وجہ ہے تو مستحب ہے کہ اس بات کی تلافی کرے جس میں اس نے کوتا ہی کی ہے۔ اور
اس مخفی کی خواری کرے جس کا اس پرجن واجب ہے، اس جیسی (نازک) گھڑی میں۔

جان لیس کہ میت کا مال اس کے ورٹاء کی طرف خفل ہوتا ہے عرب و بیٹم کی قوموں کے نزویک۔ اور وہ ان کے نزدیک فطری بات اور لازی امر جیسا ہے، ایسی صلحتوں کی وجہ ہے جوشار نہیں کی جاستیں۔ پس جب وہ بیار پڑا، اور موت ہے قریب ہوگیا، تو متوجہ ہوئی ورٹاء کی ملکیت کے پیدا ہونے کی ایک راہ ۔ پس ان کواس چیز ہے مایوں کرتا جس کی وہ تو قع رکھتے ہیں: ان کے تن کا انکار اور ان کے تق میں کوتا ہی ہے ۔ اور فیز: پس حکست (کا تقاضا) ہیہ ہے کہ اس کے بعد اس کا مال لے وہ جولوگوں میں اس ہے قریب ترہے۔ اور جوان میں اس کا سب سے زیادہ حقد ارہے، اور ان میں جو اس کی سب سے زیادہ مدر کرنے والا ہے۔ اور ان میں جو اس کی سب سے زیادہ مدر کرنے والا ہے۔ اور ان میں جوزیادہ فی خوار کی کرنے والا ہے۔ اور ان باتوں میں باپ، اولا داور ان کے علاوہ ورشتہ داروں کی بمز لے کوئی نہیں ہواور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ۔ ۔ اور باوجود اس کے اپس بار ہا ایک با تیں چیش آتی ہیں جو ان کے علاوہ کی فی خوار کی کو واجب کرتی ہیں، اور بار ہا منصوص حالات ان کے علاوہ کی تربی حد مقرر کی جائے جس سے لوگ تجاوز نہ کریں۔ اور وہ حد' تربی کے اس لئے کہ شان میہ کہ درٹاء کو تربی کو رہا کوئی آتی میں مور پر ہوکہ ورٹاء کے لئے آد ھے تربی دیں درٹاء کے لئے آد ھے بیات ہیں درٹاء کے لئے دو گھٹ اور ان کے علاوہ کے لئے آئیٹ میں مرتی ہیں۔ پس ورثاء کے لئے آد ھے سے زیادہ ہو۔ پس ورثاء کے لئے وو گھٹ اور ان کے علاوہ کے لئے آئیٹ میٹ مقرر کیا۔

جب لوگ زمانۂ جاہلیت میں وصیت میں ایک دوسرے کوضرر پہنچاتے تھے،اوراس سلسلہ میں حکمت ِلازمہ کی پیروی — ﴿ رَسُنَوْرَ لِبَالْمِیْمَانِہِ ﴾ — نہیں کرتے تھے۔ پس ان میں ہے بعض وہ تھے جوزیادہ حقد ارکوچھوڑ دیتے تھے ۔ حالانکہ اس کی غم خواری زیادہ ضروری سختی ۔ اوراپی ناقص رائے ہے دوروالے کوتر جیج دیتے تھے تو ضروری ہوا کہ بیدوروازہ بند کر دیا جائے۔ پس جب میراث کامعاملہ طے ہوگیا، ان کے آپسی نزاعات کوختم کرنے کے لئے اوران کے دلول کے غیظ کو بند کرنے کے لئے تو اس کے تشم ( تقصے ) میں سے تھا کہ سی بھی وارث کے لئے وصیت جائز ندر کھی جائے۔ کیونکہ اس میں مقررہ حد ( نظام تو ریث ) کوتو ژنا ہے۔ تقاضے ) میں سے تھا کہ سی بھی وارث کے لئے وصیت جائز ندر کھی جائے۔ کیونکہ اس میں مقررہ حد ( نظام تو ریث ) کوتو ژنا ہے۔

### وصيت تيارر ڪھنے کي وجہہ

حدیث — رسول القد منظائی آیا نے فر مایا '' کسی ایسے مسلمان بندے کے لئے سز اوار نہیں جس کے پاس کوئی ایسے مسلمان بندے کے لئے سز اوار نہیں جس کے پاس کوئی ایسی چیز ( جا کداوہ سر مایہ ، امانت یا قرض وغیرہ ) ہوجس کے بارے میں وصیت کرنی ضروری ہو؛ کہ وہ دورا تیں گذار وے ، مگراس حال میں کہاس کی وصیت اس کے پاس کسی ہوئی ہو' (مشکلوۃ حدیث ۲۰۷۰)

تشری : وصیت کرنے میں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہئے کہ جب بوڑھے ہوجا کیں گے اور موت کا وقت قریب آئے گا اس وقت وصیت کردیں گے۔ کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ۔ معلوم نہیں وہ کس وقت آگھیرے ۔ یا کوئی نا کہ نی حادثہ پیش آجائے اور وصیت نہ کر سکے اور صلحت فوت ہوجائے۔ اور کف انسوس معنے کے سواچارہ نہ رہے۔ پس ہرمؤمن کوچاہئے کہ وہ وصیت نامہ تیار رکھے۔ دودن بھی ایسے نہیں گذرنے چاہئیں کہ وصیت نامہ موجود نہ ہو۔ مفام ہے۔ فائم مقام ہے۔

# عُمر يُ كاحكم

حدیث — رسول القد میلانیم نے فر مایا: ''جوشی :اس کے لئے اور اس کی نسل کے لئے تُم کی دیا گیا تو وہ اس ک لئے ہے جس کو دیا گیا۔اس شخص کی طرف واپس نہیں لوٹے گا جس نے دیا ہے۔ کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں میراث چلتی ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۱)

صدیث - حفرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں کہ جس عمری کورسول الله میلانگیؤیم نے ہم قر اردی ہے: وہ یہ کہ وہ تے والا کہے: '' وہ آپ کے لئے اور آپ کی نسل کے لئے ہے''ربی وہ صورت: جب دینے والے نے کہا ہو: '' وہ آپ کے لئے ہے جب جب تک آپ زندہ رہیں' تو وہ دینے والے کی طرف لوٹ جائے گا (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۲)

کے لئے ہے جب تک آپ زندہ رہیں' تو وہ دینے والے کی طرف لوٹ جائے گا (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۲)

تشری کے بعث بوی کے وقت میں لوگوں میں کچھا ہے جسم مقصد تھا۔ ایسے بی الجھے ہوئے معاملات میں سے خون وغیرہ کے نزاع ت۔ ان کونمٹانا نبی مینالگی تھی گئی بعثت کا ایک اہم مقصد تھا۔ ایسے بی الجھے ہوئے معاملات میں سے دونوں وغیرہ کے نزاع ت۔ ان کونمٹانا نبی مینالگی آپ کی بعثت کا ایک اہم مقصد تھا۔ ایسے بی الجھے ہوئے معاملات میں سے دونوں وغیرہ کے نزاع ت ۔ ان کونمٹانا نبی مینالگی آپ کے بعثت کا ایک اہم مقصد تھا۔ ایسے بی الجھے ہوئے معاملات میں سے

ایک معاملہ بیتھا کہ کچھلوگوں نے دوسروں کوعمر مجرکے لئے مکان دیا تھا۔ پھر دینے والے اور لینے والے مرگئے۔ اورا گلا دورآیا تو معاملہ مشتبہ ہوگیا کہ دینے والے نے بخشش دی تھی یا عاریت؟ چنا نچان میں جھڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پس نی سائٹ آئی نے دضا حت فرمائی کہ اگر دینے والے نے صاف کہا ہے کہ تیرے اور تیری نسل کے لئے ہے تو وہ ہہہہ۔ کیونکہ نسل کا تذکرہ کرنا بہد کی خصوصیات میں سے ہے۔ اورا گراس نے کہا کہ تیرے لئے ہے جب تک تو زندہ رہ تو وہ عاریت ہے۔ عاریت ہے۔ کہا کہ تیرے لئے ہے جب تک تو زندہ رہ تو وہ عاریت ہے۔ کیونکہ دینے والے نے تا حیات کی قیدلگائی ہے جو بہد کے منافی ہے۔

قا مكرة: اگردينه والے نے کوئی صراحت ندكی ہو، صرف په کہا ہو: آغ مَسراً تُلك هدفه المداد : میں نے مجھے زندگی تک په گھر دیا: تؤ عرف کا امتبار ہوگا۔عرف میں اس طرح دینے کو بہت تمجھا جاتا ہوتو ہمیہ ہوگا ورندعاریت۔

وقبال صلى الله عليه وسلم: " ما حقُّ امرى؛ مسلم، له شيئٌ يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده"

أقول: استحب تعجيلَ الوصية احترازًا من أن يهجمُه الموتُ، أو يحدث حادث بغتةً، فتفوته المصلحة التي يحب إقامتها عنده، فيتحسُّر.

قال صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أُعْمِرَ عُمْرى" الحديث.

أقول: كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مناقشات لاتكاد تنقطع، فكان قطعها إحدى المصالح التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لها، كالربا والثارات وغيرها. وكان قوم اعمروا القوم، ثم انقرض هؤلاء وهؤلاء، فجاء القرن الآخر، فاشتبه عليهم الحال، فتخاصموا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إن كان نص الواهب: "هي لك ولعقبك" فهي هبة، لأنه بين الأمر بما يكون من خواص الهبة الخالصة، وإن قال: "هي لك ما عِشْتَ" فهي إعارة إلى مدة حياته، لأنه قيده بقيد ينافي الهبة.

ترجمہ: نی طِنْ اَلَیْ اِلْمَالِیَ اِلْمَالِیَ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُلِمُ اللَّ

نبی میران بیری آن میں کچھا ہے جھڑے ہے، جونہیں قریب تھے کہ ختم ہوں۔ پس ان کوختم کرنا ان مصلحتوں میں ہے ایک تھی جسے اور خون کے بدلے اور ان کے علاوہ۔اور پچھلوگول سے ایک تھی جسے سوداور خون کے بدلے اور ان کے علاوہ۔اور پچھلوگول نے دوسروں کو عمر مجرکے لئے مکان ویئے تھے۔ پس بیاوروہ ختم ہوگئے۔اور دوسرا قرن آیا: تو ان پرصورت وال مشتبہ نے دوسروں کو عمر مجرکے لئے مکان ویئے تھے۔ پس بیاوروہ ختم ہوگئے۔اور دوسرا قرن آیا: تو ان پرصورت وال مشتبہ سے دوسروں کی مکان کے مکان دیئے تھے۔ پس بیاوروہ ختم ہوگئے۔اور دوسرا قرن آیا: تو ان پرصورت وال مشتبہ اور دوسروں کے مکان کی اس بیان کی کے مکان دیا ہے۔

#### چوتھا تبرع: وقف

وقف: کے لغوی معنی میں: روکنا۔ اور اصطلاحی معنی میں: جا کداوجیسی باتی رہنے والی کوئی چیز محفوظ کرنا اور اس کے منافع کو صدقہ کرنا۔ لوگ زمانہ جالمیت میں وقف ہے واقف نہیں ہے۔ نبی سین کیائیٹوٹ نے چندا سے مصالح کے پیش نظر جو دیگر صدقات میں نہیں پائے جاتے: وقف کو قر آن کریم ہے مستبط کیا ہے۔ کیونکہ بھی ایک انسان راہ خدا میں بہت مال خرج کرتا ہے۔ اور اس کی حیات تک فقراء اس سے فیضیاب ہوتے میں۔ پھر جب وہ مرجا تا ہے تو ان غریبوں کی حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھھاور فقراء اس سے بہتر اور مفید کوئی صورت نہیں کہ وہ خص کوئی جا کدا دفقراء اور راہ گذرول کے لئے روک لے یعنی وقف کرد ہے۔ جس کی آمد نی ان کوگوں پرخرج ہوتی رہے۔ اور اصل جا کدا دواقف کی ملک میں باقی رہے۔ نبی سائٹ کیٹی نے حضرت عمر رضی امند عنہ کوایں بی کرنے کامشورہ دیا تھا۔ جو درج ذیل صدیت میں مروی ہے:

صدیث — حفزت عمرضی الله عند کوخیبر میں ایک عمدہ زمین ہاتھ آئی۔ وہ رسول الله میان نیلز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا: مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی ہے جس ہے بہتر کوئی مال ججھے نبیں ملا۔ آپ اس کے بارے میں کیا تکم دیتے ہیں؟ آپ آپ نے فرمایا.''اگرتم چا ہوتو اصل زمین روک لویعنی وقف کر دو، اور اس کی آمد نی خیرات کردو' چنا نچے حضرت عمر رضی الله عند نے ایسا بی کیا۔ اور وقف نامد لکھا کہ بیز مین نہ نیجی جائے ، نہ ببہ کی جائے اور نہ اس میں وارشت جاری ہو۔ اور اس کی آمد فی فقراء بر، رشتہ داروں بر، غلاموں کی آزادی میں ، جہاد میں اور مسافر اور مہمان پرخری کی جائے۔ اور جوشف اس وقف کا متولی ہووہ اس میں سے قاعدہ کے مطابق کھا کھلاسکتا ہے۔ بشرطیکہ مالدار بنے والا نہ ہو (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۸)

قا کدہ: حضرت عمرض اللہ عند کا بیدہ اقعداس دفت کا ہے جب بیآیت پاکٹازل ہو کی تھی: ﴿ لَنْ تَعَالُوٰ اللّٰهِ حَتَى تُنفِقُوٰ ا مِمَّا تُحِبُّوٰ کَ ﴾ اس آیت میں من بین کا بھی ہوسکتا ہے اور تعیض کا بھی۔ اور ماموضوفہ بمعنی شی کیاموسولہ بمعنی الذی یامصدریہ بوسکتا ہے۔ حضرت تھا ٹوی رحمہ اللّٰہ نے تبیین کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کا ترجمہ بیہ ہے: ''تم خیر کا ل کو بھی نہ حاصل کرسکو گے، یہاں تک کہ اپنی بیاری چیز کوخرج نہ کرو گے' اور حضرت شاہ صاحب اور ان کے دونوں صاحب زادول نے بیعیش کا ترجمہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ رہے:'' ہرگز نیا بید نیکو کاری راتا آ نکہ فرچ کنید از آنچ دوست می دارید'' اور شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ رہے:'' ہرگز نہ حاصل کرسکو کے نیکی میں کمال جب تک نہ فرچ کروا پی بیاری چیز ہے پچھ' (ترجمہ شیخ الہند)

#### ومن التبرعات:

[3] الوقف: وكان أهل المجاهلية لا يعرفونه، فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سبيل الله مالا كثيرًا، ثم يفني، لا توجد في سبيل الله مالا كثيرًا، ثم يفني، في سبيل الله مالا كثيرًا، ثم يفني، في حتاج أولنك الفقراء تارة أخرى، ويجيئ أقوام آخرون من الفقراء، فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنضع للعامة من أن يكون شيئ حبسًا للفقراء وأبناء السبيل، تصوف عليهم منافعه، ويُبقى أصله على ملك الواقف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فتصدق بها عمر: أنه لا يُباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورَث؛ وتصدق بها في الفقراء، وفي المقراء، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف؛ لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطعم، غير متموّل.

تر جمہ: اور تبرعات میں ہے(۴) وقف ہے۔ اور جابلیت کے لوگ اس کونبیں جانے تھے۔ پس مستبط کیا اس کو بیس جانے تھے۔ پس مستبط کیا اس کو علی اللہ بھی اللہ کی راہ میں بہت بی عِلانه بَدِیم نے چندا ہے مصالے کے پیش نظر جو دیگر صدقات میں نہیں پائے جاتے (مثلاً:) انسان بھی اللہ کی راہ میں بہت مال خرج کرتا ہے، پھر وہ مرجا تا ہے، پھر وہ فقراء دوبارہ مال کھتاج ہوتے ہیں۔ اور فقراء کی دوسری جماعت آتی ہے ہیں وہ محروم رہتی ہے۔ پس نہیں ہے وام کے لئے زیادہ انجھی اور زیادہ مفید بات اس سے کہ کوئی چیز روکی ہوئی ہوئی ہوئی موام اور مسافروں کے لئے۔ ان پراس چیز کے منافع خرج کئے جائیں۔ اور اس کی اصل واقف کی ملک پر باقی رکھی جائے الی آخرہ۔

#### معاونات كابيان

معاونت: کے لغوی معنی ہیں: ایک دوسرے کی بدد کرنا۔ چیومعا ملات ایسے ہیں جن میں فریقین کوایک دوسرے سے مددملتی ہے۔ وہ بیر ہیں: مضاربت، شرکت، وکالت، مساقات، مزارعت اور اجارہ۔سب کی تعریفات اور مختصر تعارف درج ذیل ہے:

ا سے مضار بت سے اور وہ بیہ کہ مال ایک آ دمی کا بور اور تجارت دوسر اکرے ، تاکد دونوں کو نفع ہو، جیسا انھوں نے آپس میں طے کیا ہے۔

۲ - شرکت - یعنی ساجھا۔ شرکت دوطرح کی ہوتی ہے:

(۱) شرکت ِاملاک: لیعنی ملکیت میں شرکت \_اوروہ یہ ہے کہ چند شخصوں کومیراث میں یا ہبہ کے طور پر کوئی جا کدادیا نقذر قم طے ،توتنتیم سے پہلے ان میں شرکت املاک ہوگی۔

(۱) شركت عقود : يعنى وه ساحها جويا جي معابده سے وجود ميں آتا ہے۔شركت عقود كى جارتشميں ہيں.

(الف) شرکت مُفا وضہ: اوروہ یہ ہے کہ دوخص جن کا مال مساوی ہوان تمام چیز وں میں شرکت کا معاہدہ کریں جن کی وہ خرید وفر وخت کریں گئے۔ اور نفع ان کے درمیان مساوی ہو۔ اور ہرایک دوسرے کا کفیل ( ضامن ) اور وکیل ( کارندہ ) ہو۔

(ب)شرکت ِ عِمَان: اور وہ بیہ ہے کہ دوخف کسی معین مال میں شرکت ِ مفاوضہ ہی کی طرح کی شرکت کا معاہدہ کریں ۔گھراس میں سرماییاور نفع میں برابری شرط نہیں۔

فا کدہ:شرکت مفاوضہ صرف بالغ مسلمانوں ہی میں ہوسکتی ہے۔ کیونکہ غیرمسلم ان باتوں کی بإبندی نہیں کرسکتا جو اس شرکت کے لئے ضروری ہیں۔اورشرکت عنان جسلم وغیرمسلم میں بھی ہوسکتی ہے۔

(ن) شرکت صنائع. جس کوشرکت اعمال اورشرکت بقتبل بھی کہتے ہیں۔اور وہ بیہ کے بسر مایہ کے بغیر دوہم بیشہ یا مزدور باہم معاہدہ کریں کہ ہم مل کرفلاں کلام کریں گے۔اور جو کچھ بیسہ ملے گاوہ دونوں (مساوی یا کم دبیش) بانٹ لیس تے۔

(۱) شرکت وجوہ: اوروہ بیہ ہے کہ دویازیادہ آ دمی نہ تو کاروہار میں سرمایہ لگائیں، نہ کوئی کام اور پیشہ کریں، بلکہ یہ معاہدہ کریں کہ ہم اپنی سا کھاور وجاہت کے ذریعہ تاجروں ہے ادھار مال نے کرفروخت کریں گے، اور جو پچھ قائدہ ہوگااس کوحسب قرار دادیا نٹ لیس محیہ

۳ ۔۔۔ وکالت ۔۔۔ لیعن اپنامعاملہ دوسرے کوسپر دکرنا ،اورتصرف میں اس کواپنا قائم مقام بنانا۔وکالت جانبین ہے بھی ہوتی ہے۔الیںصورت میں دونوں میں ہے ہرایک اپنے ساتھی کے لئے معاملات کرےگا۔

- ﴿ أَوْسَوْمَرْ بِبَالِيْسَرُ لِهِ ﴾

ہ۔۔ مسا قات ۔۔ کسی کے باغ کی پر داخت کرنا ،اس شرط پر کہ پھل دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ ۵ ۔۔ مزارعت ۔۔ بیعنی زمین بٹائی بردینا۔اس کی تنین صورتیں بالا تفاق جائز ہیں:

(انس) زمین اور پیچ ایک آ ومی کا ہو، اور ال بیل اور محنت دوسرے کی ہو۔

(ب) صرف زمین ایک شخص کی ہو، اور باقی تمام چیزیں: بل بیل، نیج اور محنت کا شتکار کی ہو۔ خیبر کے یہود کے ساتھ رسول القد مینٹی نَمینیم نے اس طرح بٹائی کا معاملہ کیا تھا اس لئے اس کو مخابر ہ بھی کہتے ہیں۔

(خ) زمین ، بل بیل اور نیج سب چیزیں ایک کی ہوں ،اورصرف محنت کا شتکار کی ہو۔

۲ — اجارہ — یعنی عوض کیکراپی ذات کے منافع کا کسی کو ما لک بنانا۔ اجارہ میں مبادلہ کے معنی بھی ہیں اور معاونت کے معنی بھی۔ چنانچہ اجبر کی دونسمیس ہیں: اجبر مشترک یعنی وہ پیشہ درلوگ جواجرت پر کام کرتے ہیں، جسے درزی، دھوبی وغیرہ و۔ اور اجبر خاص یعنی ملازم۔ اول میں کام مطلوب ہوتا ہے اس لئے اس میں مبادلہ کے معنی ماالب ہیں۔ اور ثانی میں عامل کی خصوصیت مطلوب ہوتی ہے یعنی خواہ کام ہو یا نہ بوطان مراضر ہے، اس لئے اس میں معاونت کے معنی ماالب ہیں۔ عامل کی خصوصیت مطلوب ہوتی ہے یعنی خواہ کام ہو یا نہ بوطان مراضر ہے، اس لئے اس میں معاملہ میں عام طور پر جھٹر انہیں ہوتا، اور ادادیث میں اس کی مما فعت بھی نہیں آئی وہ اپنی اباحت اصلیہ پر باقی ہے۔ اور گذشتہ باب کے آخر میں جوحد ہے آئی احد اصادیث میں اس کی مما فعت ہر ہیں' الی آخرہ اس کی روے جائز ہے۔ اور گذشتہ باب کے آخر میں جوحد ہے آئی ہے کہ:''مسلمان اپنی دفعات ہر ہیں'' الی آخرہ اس کی روے جائز ہے۔

#### أما المعاونة: فهي أنواع أيضاً: منها:

[١] المضاربة: وهي أن يكون المال لإنسان، والعملُ في التجارة من الآخر، ليكون الربح بينهما على ما يُبَيِّنَانِه.

[۲] والمفاوضة: أن يعقد رجلان – مالهما سواء – الشركة في جميع ما يشتريانه ويبيعانه،
 والربح بينهما، وكلُّ واحد كفيلُ الآخر ووكيلُه.

[٣] والعنان: أن يعقِـدُ الشـركةَ في مال معين كذلك، ويكون كل واحد وكيلاً للآخر فيه،
 ولايكون كفيلاً يُطالب بما على الآخر.

[٤] وشركة الصنائع : كخيًاطين أو صَبًا غَين اشتركا على أن يتقبل كلُّ واحد، ويكونُ الكسبُ بينهما.

[٥] وشركة الوجوه: أن يشتركا، ولا مالَ بينهما، على أن يشتريا بوجوههما، ويبيعا، والربح بينهما. [7] والوكالة: أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.

[٧] والمساقاة: أن تكون أصولُ الشجر لرجل، فيكفي مُؤْنَتَهَا الآخَرُ، على أن يكون الثمر بينهما.

[٨] والمزارعة: أن تكون الأرض والبَّذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر.

[٩] والمخابرة: أن تكون الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل من الآخر.

[١٠] ونوع آخر: يكون العمل من أحدهما، والباقي من الآخر.

[١١] والإجارة: وفيها صعنى المسادلة ومعنى المعاونة: فإن كان المطلوبُ نفسَ المنفعة فالمبادلةُ غالبةٌ، وإن كان خصوصُ العامل مطلوبا فمعنى المعاونة غالبٌ.

وهذه عقود: كان الناس يتعاملون بها قبلَ النبي صلى الله عليه وسلم، فمالم يكن منها محلًا لمناقشة غالبًا، ولم يَنْهَ عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فهو باقٍ على إباحته، داخلٌ في قوله صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم"

ترجمہ: واضح ہے۔ چندوضاحتیں یہ ہیں: یُنیٹناند ہیں تثنیہ یُبیٹنان کے ساتھ مفعول کی خمیر ہے۔ شرکت اوراس کی اقسام اربحہ کی بیان میں سکندلگ کے کا قسام اربحہ کو بیان کیا ہے ۔۔۔۔ شرکت عنان کے بیان میں سکندلگ کے معنی ہیں بیان میں سکندلگ کے معنی ہیں بیان کئے ہیں۔۔ معنی ہیں بیان کئے ہیں۔ مزارعت ہی بیان کئے ہیں۔۔ مزارعت ہی تاریخ میں جائیں۔۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### مزارعت كي ممانعت كي توجيهات

حضرت رافع بن خَدت کی رضی الله عند سے مزارعت کی ممانعت کی جوحد بیث مروی ہے: اولاً: تو اس کے راویوں میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے۔ ٹانیا: اکا برصحابہ اور نامی گرامی تابعین نے اس کو آبول نہیں کیا۔ حضرت عمر، حضرت نلی، حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت این مسعود رضی الله عنبم مزارعت کرتے ہے (جامع الاصول حدیث ۱۳۸۸) اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت قاسم، حضرت عمر وہ وغیرہ بھی مزارعت کیا کرتے ہے (مشکلوۃ حدیث ۲۹۸۰) ٹالناً: بی مِناللهٔ ایک بیود کے ساتھ جومعا ملہ کیا تھا وہ مزارعت کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے ممانعت کی چند تو جیہات کی گئی ہیں:

نہیل توجیہ ۔ یانی کی گذرگاہوں اور کھیت کے خاص حصوں کی پیداوار پر بٹائی کامعاملہ کرنے کی ممانعت کی گئے ہے۔ کیونکہ اس میں مخاطرہ ہے۔ ممکن ہے ایک جگہ پیداوار ہواور دوسری جگہ نہ ہو۔ عام ممانعت نہیں ہے۔ بیتوجیہ خود حضرت رافع بن خدت کے رضی اللہ عند نے کی ہے، جوممانعت کی حدیث کے راوی ہیں (رواہ سلم، جامع الاصول حدیث ۸۴۷) دوسمر می تو جیبہ سے نہی تنزیبی اور ارشادی ہے یعنی لوگوں کوایک مفید بات بتائی گئی ہے کہ زاکد زمین مزارعت پر نہ دی جائے ، بلکہ ویسے ہی مسلمان بھائی کو فائدہ اٹھانے کے لئے دی جائے۔ بہتو جیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے (مشکل قاحدیث ۲۹۷۱)

تنیسری توجیہ — ممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت کی بناپڑھی۔ دوشخص جھگڑتے ہوئے آئے تھے۔ اس موقعہ پر آپ نے ارشاد فر مایا تھا کہ'' جب تمہارا یہ حال ہے تو تھیتیاں کرایہ پر نہ دیا کرو'' حضرت رافع نے لائے کے وا المعیزار نے لے لیا، اور موقعہ جھوڑ دیا۔ یہ تو جیہ حضرت زید بن ثابت نے کی ہے (رواہ ابوداؤدوالنسائی۔ جامع الاصول حدیث ۸۴۷۳)

فا کدہ: چونکہ حضرت رافع وغیرہ صحابہ رضی التدعنہم ہے مزارعت کی ممانعت مردی ہے۔اور مزارعت اور مساقات کا معاملہ بکسال ہے۔زبین کو بٹائی پر دینے کا نام مزارعت ہے، اور پھل دار درختوں کو بٹائی پر دینے کا نام مساقات ہے، اس سے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں کو بٹائی پر دینے کا نام مساقات ہے، اس کے نام ما ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں کو ناجا کر فرمایا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک دونوں جا کر جیں۔اور امام شافعی رحمہ اللہ نے صرف مزارعت کو ناجا کر نہا ہے۔ مساقات کی اجازت دی ہے کیونکہ اس کی ممانعت مردی نہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک مونوں میں مزارعت بھی جا کر ہے۔مشقلا جا کر نہیں۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دونوں جا کر جیں۔ واراب تو جا روں انکہ کے تبدیل جواز کا فتوی دیتے ہیں۔

وقد اختلف الرواةُ في حديث رافع بن خديج اختلافًا فاحشًا، وكان وجوهُ التابعين يتعاملون بالمزارعة، ويدل على الجواز حديث معاملةِ أهلِ خيبر.

وأحاديث النهى عنها محمولة:

[الم] على الإجارة بما على الماذِيانات، أو قطعةٍ معينة، وهو قول رافع رضي الله عنه.

[ب] أو على التنزيه والإرشاد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.

[ج] أو عملى مصحلةٍ خاصة بذلك الوقت، من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ، وهو قول زيد رضي الله عنه. والله أعلم.

ترجمہ: واضح ہے۔ المصافیہ ان بنے کی جگہ، یا وہ پیدا وارجو پانی بہنے کی جگہ ہوں منزیدا ورارشا دہم منی بین بہنے کی جگہ ہوں منزیدا ورارشا دہم منی بین: فَنَّ هد: بری بات ہے دور کرنا۔ أَنْ شَدَه إلى كذا: بھلائی کی راہ دکھانا مسلم تیسری توجید: یا ممانعت اس وفت کے ساتھ مخصوص مصلحت پرمحمول ہے، اس معاملہ میں ،اس زمانہ میں لوگوں کے بہت جھڑ وں کی وجہ ہے۔ الی آخرہ۔ ساتھ مخصوص مصلحت پرمحمول ہے، اس معاملہ میں ،اس زمانہ میں لوگوں کے بہت جھڑ وں کی وجہ سے۔ الی آخرہ۔

#### 

#### وراثت كابيان

مع مدت میں ورا ثنت ایک اہم معاملہ ہے۔ اس کے اکثر احکام قر آن کریم میں منصوص ہیں۔ پچھاحکام احادیث اور اجماع سے ثابت ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے باب کے شروع میں مسائل توریث کے بین اصول بیان کئے ہیں۔ اوراس کی تمہید میں دوبا تمیں بیان کی ہیں۔

## خاندان کا قو ام صلد حمی ہے ہے اور وہی وراثت کی بنیاد ہے

صَمت خداوندی چاہتی ہے کہ خاندان وقبیلہ میں ارتباط واتحاد کے لئے کوئی طریقہ ہوکہ ہرایک دوسرے کے ساتھ تعاون ، تناصر اور ہمدردی کرے۔ اور ہرایک دوسرے کے نفع وضررکوا پنا نفع وضررتصور کرے۔ اور بیہ مقصدای وقت حاصل ہوسکتا ہے جب تین ہاتیں یائی جا کیں:

اول \_ جبلت \_ یعنی وہ فطری محبت جو باپ ،اولا داور بھائیوں وغیرہ میں یائی جاتی ہے۔

دوم — عارضی اسباب جو جبلت کوتو ی کریں — بیاسباب: یا ہمی الفت ،ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ، ہدایا کالیز دینااورایک دوسرے کی غم خواری کرنا ہیں۔ بیہ چیزیں آپس میں محبت پیدا کرتی ہیں ،اور کھن حالات میں تعاون پر ابھارتی ہیں۔

سوم — کوئی ایسامور و قی طریقہ، جو جبلت کومؤ کدکرے — پیطریقہ وہ احکام ہیں جوشریعت نے ویئے ہیں۔ یعنی صلہ رحمی کا وجوب، اور اس سے پہلوتھی پر سرزنش۔

گرصورت حال ہے ہے کہ پچھلوگ فلط سوئ کی ہیروی کرتے ہیں۔ اور صلہ رحی کا حق کما حقداد انہیں کرتے۔ اور وہ واجب صلہ رحی سے کم درجہ کو بھی بہت بچھتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہوا کہ صلہ رحی کی بعض صور توں کو واجب کیا جائے ، خواہ لوگ اس کے لئے تیار ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے بیار پری کرنا۔ قیدی کو چھڑانا۔ جنایت کی ویت اوا کرنا اور دشتہ کے فام کو جب وہ ملکیت میں آئے: آزاد کرنا وغیرہ۔

اوراس قبیل کی چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت اس مال ومنال کی ہے جس سے موت کے قریب آ دمی ہے نیاز ہوجا تا ہے۔ ایس حالت میں ضروری ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی میں گھر بلوضروریات میں خرچ کیا جائے یا اس کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں پرخرچ کیا جائے۔ یہی وار ثت ہے۔



#### ﴿ الفرائض ﴾

اعلم : أنه أو جبت الحكمة أن تكون السنة بينهم: أن يتعاون أهلُ الحي فيما بينهم، ويتناصروا، وَيَتَوَاسَوُا، وأن يَجعل كلُّ واحد ضررَ الآخر ونفعَه بمنزلة ضررِ نفسِه ونفعِه؛ ولا يمكن إقامة ذلك إلا بجبلَّةٍ تؤكِّدُها أسبابٌ طارئة، ويُسَجِّلُ عليها سنةٌ متوارثة بينهم:

فالجبلَّة: هي مابين الوالد، والولد، والإخوة، وغير ذلك من المُوَّادَّةِ.

و الأسباب الطارئة : هي التألُف، والزيارة، والمُهاداة، والمواساة: فإن كلَّ ذلك يحبِّب الواحد إلى الآخر،ويُشَجِّعُ على النصر والمعاونة في الكُرِّيْهات.

وأما السنة: فهى ما نطقت به الشرائع من وجوب صلة الأرحام، وإقامة اللائمة على إهمالها. ثم لما كان من الناس من يتبع فكرًا فاسدًا، والأيقيم صلة الرَّحِم كما ينبغى، ويَعُدّ مادون الواجب كثيرًا: مست الحاجة إلى إيجاب بعض ذلك عليهم، أشاء وا أم أبوا، مثلُ عيادةِ المريض، وفك العانى، والعَقْل، وإعتاق ماملكه من ذى رَحِم، وغير ذلك.

وأحقُ هذا الصنف ما استَغنى عنه بالإشراف على الموت، فإنه يجب في مثل ذلك أن يُصرَف ماله على عينه فيما هو نافعٌ في المعاونات المنزلية، أو يُصرف ماله من بعده في أقاربه.

تر چمہ بقتیم میراث کا بیان: یہ بات جان لیس کہ محکمت البید نے واجب کیا کہ لوگوں کے درمیان طریقہ ہوکہ تعاون کریں محکہ (قبیلہ) والے آپس میں ۔ اورایک دوسر کی نفرت کریں ۔ اور ایک دوسر نے گئم خواری کریں ۔ اور یہ دوسر نے کار لانا گرایک دوسر نے کنفی وضر رکے بمز لہ گردائے ۔ اور نہیں جمکن ہات کو بروئے کار لانا گرایک ایسی فطرت (مزاج) کے ذریعہ جس کو مضبوط کریں پیش آنے والے اسباب، اور جس کو موگر کہ کر ایک ایساطر یقہ جولوگوں بین نسل درنسل چلا آر ہا ہو ۔ پس جبلت: وہ باہمی محبت ہے جو والد اور اولا داور بھائیوں اوران کے علاوہ اقارب کے درمیان ہوتی ہے ۔ ورعارضی اسباب: وہ باہمی الفت، اور ملاقات کرنا اورایک دوسر سے کو ہدایا دینا اورایک دوسر ول کی غم خواری کرنا ہے ۔ پس بیشک بیسب با تیں محبوب بناتی ہیں ایک کو دوسر سے ۔ اور مادر اور کیا نے میں ایک دوسر سے اور مادر کیا گرتی ہیں مدرکر نے میں ۔ اور کرنا ہے ۔ پس بیشک بیسب با تیں محبوب بناتی ہیں ایک کو دوسر سے ۔ اور مادر کیا میں ہوتی کے دوسر سے ۔ اور مادر کیا کہ جونا اوراس کے دائر کی شریعتوں نے میں اور کھن صالات میں ایک دوسر سے کا تعاون کرنے میں سے اور کرنا ہے بھر اور اور جب صالات کی دوسر کی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور واجب صلار کی جب سے بعض لوگ جو غلط سوچ کی پیروی کرتے تھے۔ اور کما حقہ صلارتی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور واجب صلارتی سے کم ورجہ کو بہت گئتے تھتے تو صاحت پیش آئی لوگوں پران میں سے بعض کو واجب کرنے کی خواوہ وہ بیس یا انکار کریں ۔ کے کم ورجہ کو بہت گئتے تھتے تو صاحت پیش آئی لوگوں پران میں سے بعض کو واجب کرنے کی خواوہ وہ بیس یا انکار کریں ۔ کے کم ورجہ کو بہت گئتے تھتے تو صاحت پیش آئی لوگوں پران میں سے بعض کو واجب کرنے کی خواوہ وہ بیس یا انکار کریں ۔

#### میراث کے احکام تدریجاً نازل کئے گئے ہیں

میراث کے سلسلہ میں یہ بنیادی بات جان لینی چاہئے کہ دنیا جب کے تمام لوگ ،خواہ ع بہوں یا مجم ،اس پرمشنق بیں کہ میت کے مال کے سب سے زیادہ حقداراس کے قرابت داراوراس کے رشتہ دار بیں۔ بھرلوگوں بیس اس کے بعد سخت اختلاف تھا۔ زمانۂ جا بلیت کے لوگ مردول ہی کو دارث قرار دیتے تنھے۔عورتوں کومیہ اٹ نبیس دیتے تھے۔ ان کی دیس بھی کہ مرد ہی جنگ کرتے ہیں اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ،اس لئے بہ مشقت اور بے محنت ملنے دالی چیز کے وہی زیادہ حقدار ہیں۔

الهاس كي تفصيل آ گےاصول ميراث كے تحت آ رہى ہے اا



سب کچھ معلوم ہے اس لئے انھول نے ہاری مصلحتوں کا لحاظ کر کے احکام خود تبجویز کئے ہیں۔

قَالُمُونَ بِهِالْتُكُمُ مُورة البَقرة آيات ١٩٠-١٨١ ﴿ تُحتِبُ عَلَيْكُمْ إذا حصو أَحَدَثُكُمُ الْمُوثُ ﴾ ميل ب-بيآيات ﴿ يُوصيْكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ تمنسونُ بين (الفوزالكبير باب ثاني أصل الى)

واعلم: أن الأصل في الفرائض: أن الماس جميعهم - عربَهم وعجمهم - اتفقوا على أن أحق النماس بمال الميت أقاربُه وأرحامُه. ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف شديد. وكان أهلُ المجاهلية يُورِّثُونَ الرجال دون المساء، يرون أن الرجال هم القائمون بالبيضة، وهم الذابون عن الذَّمار، فهم أحق بما يكون شِبْة المَجَّان.

وكان أولُ ما نزل على النبى صلى الله عليه وسلم وجوبُ الوصية للأقربين، من غير تعيين ولاتوقيت، لأن الناس أحوالُهم مختلفة، فمنهم من ينصره أحدُ أخويه دون الآخر، ومنهم من ينصره والده دون ولده، وعلى هذا القياس؛ فكانت المصلحة أن يفوَّض الأمر إليهم، ليحكم كلُ واحد مايرى من المصلحة، ثم إذا ظهر من مُوْصِ جف أو أثم كان للقضاة أن يُصلحوا وصيته ويُغيَّروا، فكان الحكم على ذلك مدةً.

ثم إنه لما ظهرت أحكام الخلافة الكبرى، وزُوى للبى صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربُها، وتشغشعت أنوار البعثة العامة: أوجبت المصلحة أن لا يُحعل أمرُهم إليهم، ولا إلى القضاة من بعدهم، بل يُحعل على المطانُ الغالبية في علم الله، من عادات العرب والعجم وغيرهم، ممايكون كالأمر الطبيعي، ويكون مخالفه كالشاذ المادر، وكالبهيمة المُخدَجَة التي تُولد جَدْعَاء أوغوجاء خَرْقًا للعادة المستمرة، وهو قوله تعالى: ﴿لاتَدْرُون أَيُهُمْ أَقُربُ لَكُمْ نَفُعًا ﴾

ترجمہ: واضح ہے۔ چندافات یہ جی بیضہ: خود (لو ہے کی ٹولی جوٹر انگ جی پہنتے ہیں) المقائم بالبیضہ: خود سنجا لئے والا یعنی جنگ ازم ہو، جیسے بیوی ہے اورا پی آبرو سنجا لئے والا یعنی جنگ لڑنے والا ، السند مسار: قابل حفاظت چیز جس کا دفاع لازم ہو، جیسے بیوی ہے اورا پی آبرو وغیرہ المنظم بالد مفت، بلا قیمت ، فروی (فعل مجبول) ذواہ زیا المشیئ : قیضہ میں کرنا ، اکٹھا کرنا ، سنعشع الصور عُن بھی روشن جھیلنا۔

تصحیح: دون ولده مخطوط کراچی سے بر حایا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

☆



# مسائل میراث کے اصول اصل اول میراث میں قرابت کا اعتبار ہے اور

#### ز وجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں

میراث میں اس مصاحب ومناصرت اور طبعی یگا تھت و محبت کا امتبار ہے جو قطری روش کی طرح ہے۔ عارضی اتفاق ت مثلاً موا خات کا امتبار نہیں۔ کیونکہ ان کا انضبا طامشکل ہے۔ اور غیر منضبط امر پر شریعت کے عمومی احکام کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ چنا نچے سورۃ الانفال کی آخری آیت میں اور سورۃ الاحزاب کی آیت آ میں ارشاد پاک ہے: ''اور جو لوگ رشتہ دار ہیں تاس آیت کے ذریعیاس عارضی تھم کو لوگ رشتہ دار ہیں 'اس آیت کے ذریعیاس عارضی تھم کو ختم کر دیا گیا جوا وائل ہجرت میں مہاجرین وانصار کے درمیان مواضات کی بنیاد پر توریث کے سلسلہ میں دیا گیا تھ۔ چنا نچہاس آخری قانون میراث کی رو سے اب میراث صرف رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ البتہ میاں بیوی بچند وجوہ رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ البتہ میاں بیوی بچند وجوہ رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ البتہ میاں بیوی بچند وجوہ رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ البتہ میاں بیوی بچند وجوہ رشتہ داروں کے ساتھ لاحق اوران کے زمرہ میں شامل ہیں۔ وہ وجوہ سے ہیں:

پہلی وجہ — زوجین کوا یک دوسرے کی میراث اس لئے دی جاتی ہے کہ نظام خانہ داری ہیں معاونت مزید پختہ ہوجائے۔ ہرایک میں بیرجذبہ بیدا ہو کہ دوسرے کے نفع ونقصان کوا پناہی نفع ونقصان سمجھے۔ کیونکہ کسی کا بھی نفع یا نقصان ہوگا تو آلا میراث میں دوسرے کا نفع یا نقصان ہوگا۔

دوسری وجہ — شوہرخرج کرنے کے لئے بیوی کورقم دیتا ہے (جس میں سے پھی بچھ بچ بھی جاتا ہے )اورشوہراس کے پاس پنامال بھی امانت رکھتا ہے اورا پنی ہر چیز میں اس کوامین ہجھتا ہے۔ پس بیوی کی وفات کے بعد شوہر کے دل میں سے خیال ضرور پیدا ہوگا کہ بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہے: وہ کل کاکل یااس کا پچھ حصد در حقیقت اس کا مال ہے۔ اور بیدا کی ایسا خیال ہے جوشو ہر کے دل سے نہیں نکلے گا۔ پس شریعت نے اس مرض کا علاج بیتجویز کیا کہ عورت کے ترکہ میں شوہر کا خیال ہے جوشو ہرکے دل سے نہیں نکلے گا۔ پس شریعت نے اس مرض کا علاج بیتجویز کیا کہ عورت کے ترکہ میں شوہر کا نسف یا چوٹھائی جن رکھ دیا ، تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو، اور اس کے جھٹرے کی تیزی ٹوٹے۔

تیسری وجہ — بارہاشوہرہے بیوی اولا دجنتی ہے، جوشوہر کی توم اور قبیلہ سے بوتی ہے۔ وہ حسب ونسب اور درجہ میں اس کے برابر ہوتی ہے۔ اور مال ہے انسان کا تعلق اٹوٹ ہے۔ پس اس طرح بیوی ان لوگول میں شامل ہوجاتی ہے



جوشو ہر کی قوم سے جدانہیں ہوتے ،اور بیوی بمنز لدرشتہ داروں کے ہوجاتی ہے۔

چوتھی وجہ — شوہر کی وفات کے بعد عورت پر داجب ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گذار ہے۔ شوہر کے گھر میں عدت گذار نے میں مصلحین ہیں۔ اور شوہر کے خاندان کا کوئی شخص عورت کی معیشت کا متکفل نہیں ہوتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ شوہر کے مالات کی جائے۔ اور ابطور کفالت شوہر کے مال کا کوئی معین حصہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ کوئکہ معین حصہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ کوئکہ معیون بھوڑ ہے گا؟ اس لئے جزِ مشتر کے چوتھائی یا آٹھوال مقرر کیا گیا۔

#### ﴿ مسائل المواريث تبتني على أصول،

منها: أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية، والمناصرة، والمُوادَّة التي هي كمذهب جبلي، دون الاتفاقات الطارئة، فإنها غيرُ مضبوطة، ولايمكن أن يُنني عليها الواميسُ الكلية، وهو قوله تعالى: ﴿وأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ﴾ فلذلك لم يُجعل الميراتُ إلا لأولى الأرحام، غيرَ الزوجين، فإنهما لاحقان بأولى الأرحام، داخلان في تضاعيفهم لوجوه:

منها: تأكيدُ التعاون في تدبير المنزل، والحثُ على أنَ يغرِفَ كلُّ واحد منهما ضرر الآخر ونفعه راجعًا إلى نفسه.

ومنها: أن الزوج يُسفق عليها، ويستودع منها ماله، ويَأْمنُها على ذاتِ يده، حتى يتخيل أن جميع ما تركَنه، أو بعض ذلك، هو حقه في الحقيقة، وتلك خصومة لاتكاد تنصَرم، فعالح الشرع هذا الداء: بأن جعل له الربع أو النصف، ليكون جابرًا لقلبه، وكاسرًا لسورة خصومته. ومنها: أن الزوجة ربسا تَلِدُ من زوجها أولادًا، هم من قوم الرجل لامحالة، وأهل نسبه ومنسبه، واتصال الإنسان بأمّه لاينقطع أبدا، فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من

ومنها: أنه يحب عليها بعده أن تعتدُ في بيته، لمصالح لاتخفى، ولا متكفل لمعيشتها من قومه، فوجب أن تُجعل كفايتُها في مال الزوج، ولا يمكن أن يُحعل قدرًا معلومًا، لأنه لايُدرى كم يُترك؟ فوجب جزءٌ شائع كالتُّمُن والرَّبع.

لاينفكُ عن قومه، وتصيرُ بمنزلة ذوى الارحام.

تر جمہ: واضح ہے۔ اولوا الأرحام: ارحام: رَجِم كى جمع ہے۔ جس كے معنی ہيں: بچدوانی بعنی وہ عضوجس كے اندر بچدكی نظیم ہيں۔ بچدوانی بعنی وہ عضوجس كے اندر بچدكی نظیم میں آتی ہے۔ اور اولوالا رحام ہے مراوود صیالی اور تنہیالی رشتہ دار ہیں۔ اور ذوى الارحام بعنی ذوى الفروض اور عصبہ كے ملاوہ رشتہ دار۔ بیفتهی اصطلاح ہے۔ آیت میں وہ مراز ہیں۔



# اصل دوم:

## قرابت كي تتمين اوران كے احكام

قرابت دوشم کی ہے:

ایک: وہ قرابت ہے جوحسب دنسب میں مشارکت جائتی ہے۔اور بیہ بات جائتی ہے کہ دونوں ایک قوم اورایک مرتبہ کے ہوں لیعنی باہم پدری رشتہ ہو۔

دوسری: وہ قرابت ہے جوحسب ونسب اور مرتبہ میں مشارکت نہیں جا ہتی۔البتداس میں مَہر ومحبت پائی جاتی ہے۔ اور قبی تعلق اتن قوی ہوتا ہے کہا گرتقسیم تر کہ کا اختیار میت کو دیدیا جائے تو وہ اس دوسری قرابت سے تجاوز نہیں کرے گا لیمنی سب انہی کووے گا۔

قاعدہ: میراث میں پہلی تیم کی رشتہ داری کودوسری قیم کی رشتہ داری پرتر جیج حاصل ہے۔ کیونکہ دنیا جہاں کے تمام لوگ آدی کے منصب اوراس کی دولت کواس کی قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل کرنے کوظلم اور ٹا انصافی تصور کرتے ہیں۔ اوراس کا قدیم سے بخت ناراض ہوتے ہیں۔ اوراس کا قرار کا منصب اس شخص کو دیا جائے جواس کی قوم میں سے اوراس کا قدیم مقام ہے جیسے بیٹے کو دیا جائے تو لوگ اس کو انصاف خیال کرتے ہیں، اوراس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور بدایک ایسا فطری جذب ہے کہ جب تک دل پارہ پارہ نہ ہوجا کیں: نکل نہیں سکتا ۔ البتہ ہمارے زمانہ میں چونکہ انساب کا نظام اہتر ہوگیا جہ اورنسب کی بنیاد پر تناصر باتی نہیں رہا، اس لئے صورت بدل گئے ہے (تہیالی اورسسرالی تناصر میں آگے بڑھ گئے ہیں) البتہ تھم اول کی تر جیج کے بعد جسم ثانی کو بھی ان کا واجی حق دینا ضروری ہے۔ ان کاحق را کال کرنا جا تر نہیں ۔ اور البتہ تھم اول کی تر جیج کے بعد جسم ثانی کو بھی ان کا واجی حق دینا ضروری ہے۔ ان کاحق را کال کرنا جا تر نہیں ۔ اور البتہ تھم اول کی تر جیج کے بعد جسم ثانی کو بھی ان کا واجی حق دینا ضروری ہے۔ ان کاحق را کال کرنا جا تر نہیں ۔ اور ان دونوں باتوں کا لحاظ کرنے سے درج ذیل تین احکام پیدا ہوتے ہیں:

ا ا ان کا حصہ بیٹی اور بہن ہے کم ہے (مال کوزیادہ سے زیادہ نگہ فاور بیٹی اور بہن کو نصف ملتا ہے ) حالانکہ مال کے ساتھ حسنِ سلوک اور صلاحی زیادہ ضروری ہے۔ وجہ رہے کہ مال کا اپنے بیٹے بعنی میت کی قوم سے ہونا ضروری نہیں۔ اور نہ مال کا اُن لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ اور نہ مال کا اُن لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ اور نہ مال کا اُن لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جو میت کے قدیم مقام ہوتے ہیں۔ کیا ایسی مثالیس نہیں ہیں کہ بیٹا ہاشی لیعنی سید ہواور مال حبثن ہو؟ یا بیٹا ضروری ہو جو میت کے قدیم مقام ہوتے ہیں۔ کیا ایسی مثالیس نہیں ہیں کہ بیٹا ہاشی لیعنی سید ہواور مال حبثن ہو؟ یا بیٹا قریب ہو کا اور بیٹی اور بہن کی صورت حال اس سے محتوب ہو؟ اور بیٹی اور بہن کی صورت حال اس سے محتوب ہو؟ اور بیٹی اور بہن کی صورت حال اس سے محتوب ہو؟ اور بیٹی اور بہن کی صورت حال اس سے محتوب ہو؟ اور بیٹی اور بہن کی صورت حال اس سے محتوب ہو کا دو میت کی قوم اور اس کے منصب داروں میں سے ہیں۔

﴿ -- اخیانی بھائی بہن جب وارث ہوئے ہیں تو مکث ہی پاتے ہیں۔اس سے زیادہ ان کوئیس دیا جا تا لیعنی حقیقی



اور علاتی بھائی بہن سے ان کو کم ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ غیر خاندان کے بوسکتے ہیں۔ کیا ایسی مثال نہیں ہے کہ آ دمی قریش ،
اور اس کا اخیافی بھائی ہمن کی ہمی ہو؟ اور بھی دونوں قبیلوں ہیں گھن جاتی ہے تو ہر شخص اپنی قوم کی دوسرے کی قوم کے خلاف مدد کرتا ہے۔ اس صورت ہیں اخیافی بھائی برسر پیکار بوگا۔ نیز اخیافی بھائی کا میت کی جگہ لینالوگ انصاف نہیں سجھتے۔

(اس) سے بیوی جورشتہ داروں کے ساتھ لاحق اور ان ہیں شامل ہے فروضِ مقررہ میں ہے سب سے کم لیخی آٹھواں مصد پاتی ہے۔ اور اگر چند بیویاں ہوتی ہیں تو وہ ای ہیں شریک ہوجاتی ہیں۔ دوسرے ورثاء کا حصہ بالکل کم نہیں کرتیں ہے۔ اور اگر چند بیویاں ہوتی ہیں تو وہ ای ہیں شریک ہوجاتی ہیں۔ دوسرے ورثاء کا حصہ بالکل کم نہیں کرتیں ہے اور شوہر کے خاندان سے کہ تعددوسری جگہ نگائ کرلیتی ہے اور شوہر کے خاندان ہے اس کا تعلق شم ہوجاتا ہے؟

### میراث کی بنیادیں اوران کی تفصیل

ميراث كي تين بنيادين ٻين:

اول — شرف دمنصب اوراس فتم کی دوسری با توں میں میت کی قائم مقامی کرنا ۔ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی جانشیں ہوجوان کی قائم مقامی کرے۔

دوم — خدمت ونصرت ،مُهر ومحبت اوراس شم کی دوسری با تیں۔ بیجذ بات کامل طور پرقریبی رشته دارخوا تین میں یائے جاتے ہیں۔اوروہ اسی بنیاد پر وارث ہوتی ہیں۔

سوم --- وہ رشتہ داری جس میں جانتینی کی بھی صلاحیت ہو، اور خدمت و نصرت اور مہر ومحبت کے جذبات بھی پائے جاتے ہوں جاتے ہوں۔ ریتیسری بنیا دسب سے زیادہ قابلِ لحاظ ہے۔

تنوں بنیادوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مگر پہلے تیسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہ جامع ہے۔ پھر پہلی بنیاد کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہ جامع ہے۔ پھر پہلی بنیاد کی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں: تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں:

میراث پانے کی نتیوں بنیادی کامل طور پران رشتہ داروں میں پائی جاتی ہیں جوسلسلۂ نسب میں داخل ہیں۔ جیسے باب، دادا، بیٹااور پوتا۔اس وجہ ہے بیلوگ میراث کےسب سے زیادہ حقدار ہیں۔

البتہ باپ اور جیٹے میں فرق ہے۔ جیٹے کا باپ کی جگہ لیما فطری حالت ہے۔ عالم کی بناای پر قائم ہے لیمی ایک قرن فرق ہے۔ جیٹے کا باپ کی جگہ لیما فطری حالت ہے۔ عالم کی بناای پر قائم ہے لیمی ۔ ووائی کے فتم ہوتا ہے اور دوسرا قرن اس کی جگہ لیمی ۔ اور لوگ چاہتے بھی یہی ہیں گیاں کے جیٹے ان کی جگہ لیمی ۔ ووائی کے امید وار دہتے ہیں ۔ اور باپ کا اپنے جیٹے کی جگہ لیما غیر فطری حالت ہے۔ نہ لوگ میر چیز ڈھونڈ ھے ہیں ، نہاں کے امید وار دہتے ہیں ۔ اور اگر آ دمی کوائی کے مال کے حقیقت میں دو ہی بنیادیں ہیں۔ تیمری بنیاد ہی کی و بنیادوں کی جامع صورت ہے ا



میں تصرف کرنے کا اختیار دیدیا جائے تو یقیناً اوالا دکی غم خواری کا جذبہ باپ کی غم خواری کے جذبے سے زیادہ اس کے دل پر قابو یافتہ ہوگا۔ اس وجہ سے دنیا جہال کے لوگوں میں عمومی روائے ہے ہے کہ وہ اولا دکوآ باء پر مقدم رکھتے ہیں۔

اور رہی جانشینی بیتی پہلی بنیاد: تو اس کے زیادہ حقد ار فدکورہ ورثا ، (باپ، دادا، بیٹا اور پوتا) کے بعد بھائی ہیں۔اور وہ لوگ ہیں۔اور وہ لوگ ہیں جن میں بھائی پنا پایا جاتا ہے بعن بہتیج وغیرہ۔ کیونکہ وہ آ دمی کے باز واور ایک جزئے نکنے والے دو درختوں کی طرح ہیں۔اورمیت کی قوم،اس کے نسب اوراس کا شرف رکھنے والول میں سے ہیں۔

اور ربی خدمت اور مہر ومحبت لینی دومری بنیاد: تواس کا کامل جذبان قریبی رشتہ دار مورتوں میں پایا جاتا ہے جوسلسلۂ
نسب میں داخل ہیں بینی ماں اور بیٹی وغیرہ ۔ البتہ بیٹی کا درجہ مال ہے برد صابوا ہے ۔ کیونکہ بیٹی بھی ( بینے کی طرح ) کی گھنہ
کی چی شرف ومنصب میں میت کی قائم مقامی کرتی ہے ۔ اور مال میں بیات نہیں پائی جاتی ۔ پھر بہن کا درجہ ہے ۔ وہ بھی (
بھائی کی طرح ) کی چھ نہ بچھ میت کی قائم مقامی کرتی ہے ۔ اس وجہ ہے بیٹی اور بہن نصف پاتے ہیں ، اور مال کو زیادہ سے بھائی کی طرح ) کی جھ نہ بھی ہوں کا درجہ ہے ۔ اور آخر میں اخیافی بھائی بہن کا۔
زیادہ ثلث ماتا ہے ۔ پھر بیوی کا درجہ ہے ۔ اور آخر میں اخیافی بھائی بہن کا۔

فا کده(۱) عورتوں میں میراث کی پہلی بنیاد یعنی حمایت وجائشنی بالکل نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ عورتیں کہمی ووسری قوم میں نکاح کر لیتی ہیں ،اوران میں شامل ہوجاتی ہیں۔البت ہٹی اور بہن میں کمز ورسی حمایت و جائشنی کی صااحیت ہے۔ البتہ میراث کی دوسری بنیاد یعنی مہر بانی اور میلان ان میں خوب پایا جاتا ہے۔اور بیے جذبہ سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دارعورتوں میں یعنی ماں اور بنی میں پایا جاتا ہے۔ پھر بہن میں — اور جوعورتیں دور کی رشتہ دار بیں ان میں بیہ بات نہیں پائی جاتی ،جیسے میت کی بھو ٹی ،اوراس کے باپ کی بھو ٹی ،اس لئے ان کومیرات نہیں ملتی۔

قا کرہ:(۲)مردول میں پہلی اوردوسری دونوں بنیادیں پائی جاتی ہیں۔ جانتینی کی کامل صلاحیت باپ اور ہیئے میں ہے، پھر بھائیوں میں، پھر چپامیں۔اورمہر ومحبت اورمیالان کامل طور پر باپ میں پایاجا تاہے، پھر ہیئے میں، پھر تھی یا ملاتی بھائیوں میں۔ سوال: چپاعصبہ ہے اور وارث ہے، پھراس کی بہن یعنی میت کی نچو پی کیوں وارث نہیں؟

جواب: وارثت کی جودو بنیادی بین: وه دونوں پھو پی میں نہیں پائی جاتئیں۔ وه نہ تو چپا کی طرح تصرت وحمایت کرسکتی ہے، اور نہاس میں ایسا خدمت ومہر بانی کا جذبہ پایا جاتا ہے جبیرا بہن میں ،اس لئے اس کومیر اثن نہیں ملتی۔ نبوث نہیدونوں فائدے اور سوال کا جواب کتاب میں ہیں۔

#### ومنها: أن القرابة نوعان:

أحدهما: مايقتضى المشاركة في الحسب والمنصب، وأن يكونا من قوم واحد، وفي منزلة واحدة.

وثانيهما: مالا يقتضي المشاركة في الخسب والمنصِب والمنزلة، ولكنه مظة الوُّدِّ

والرفق، وأنه لوكان أمر قسمة التركة إلى الميت لَمَا جاوز تلك القرابة.

ويجب أن يُقَصَّلَ النوعُ الأول على الثانى: لأن الناس عربهم وعجمهم يرون إخراجَ مَنْصِبِ الرجل وثروته من قومه إلى قوم آخرين جورًا وهَضَمًا، ويسخطون على ذلك. وإذا أعظى مالُ الرجل ومنصِبُه لمن يقوم مقامَه من قومه رَأَوْا ذلك عدلاً، ورضوا به. وذلك كالجبلة التي لاتنفك منهم، إلا أن تقطَّع قلوبهم، اللهم إلا في زماننا حين اختَلتِ الأنساب، ولم يكن تناصرهم بنسبهم. ولا يجوز أن يُهمَلُ حقُّ النوع الثاني أيضًا بعد ذلك. ولذلك كان نصيبُ الأم مع أن بِرَّهَا أوجبُ، وصِلْتها أو كدُ اقلُ من نصيب البنت والأخت، فإنها ليست من قوم ابنها، ولا من أهل خسبه ومَنْ صِبه، وشرفه، ولا مسمن يقوم مقامَه. ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميا والأم حبشيةً؟ والابن من بيت الخلافة، والأم مغموصًا عليها بِعَهْرِ ودناء قِ؟ وأما البنتُ والأختُ فهما من قوم المرء وأهل منصِبه.

وكذلك أولاد الأم: لم يَوثوا حين وَرثوا إلا ثُلُثًا، لايُزاد لهم عليه البتة، ألا ترى أن الرجل يكون من قريش، وأخوه لأمه من تميم؟ وقد يكون بين القبيلتين خصومة، فينصر كلُّ رجلٍ قومه على قوم الآخر، ولايرى الباس قيامَه مقامَ أخيه عدلاً.

وكذلك الزوجة التي هي لاحِقَة بذوى الأرحام، داخلة في تضاعيفها: لم تَحْرِزُ إلا أَوْكَسَ الأَنْصِبَاء. وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركنَ في ذلك النصيب، ولم يَزْزَأْنَ سائِرَ الورثةِ ألبتة. ألا ترى أنها تنزوج بعدَ بعلها زوجًا غيره، فتنقطع العَلاقة بالكلية؟

وبالجملة: فالتوارُث يدور على معان ثلاثة: القيامُ مقام الميت في شرفه ومنصِبه، وما هو من هذا الباب، فإن الإنسان يسعى كلَّ السعى ليبقى له خَلَفٌ يقوم مقامَه. والخدمة، والمواساة، والرفق، والحَدْبُ عليه، وما هو من هذا الباب. الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً، والأقدمُ بالاعتبار هو الثالث.

ومظِنّتُها جميعا على وجه الكمال: من يدخل في عمود النسب، كالأب، والجد، والابن، وابن الابن؛ فهولاء أحقُ الورثة بالميراث. غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناءُ العالم: من انقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامهم، وهو الذي يرجونه ويتوقعونه، ويحصّلون الأولاد والأحفاد لأجله؛ أما قيام الأب بعد ابنه: فكانه ليس بوضع طبيعي، ولا مايطلبونه ويتوقعونه، ولو أن الرجل خُيرً في ماله لكانت موساةً ولدِه أَمْلَكَ لقلبه من مواساة

والده؛ فذلك كانت السنة الفاشية في طوانف الناس تقديم الأولاد على الآباء.

أما القيام مقامَه : فـمـظنته بـعـد مـاذكرنا: الإخوة، ومن في معناهم ممن هم كالعضّد، وكالصّنو، ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه.

وأما الخدمة والرفق: فم ظنته: القرابةُ القريبة. فالأحقُ به الأم، والبنتُ، ومن في معناهما ممن يدخل في عمود النسب، ولا بخلو البنتُ من قيامٍ مَا مقامه، ثم الأختُ، ولا تخلو أيضا من قيام مًا مقامه، ثم من به عَلاقة التزوج، ثم أولاد الأم.

والنساء لا يوجد فيهن معنى الحماية والقيام مقامه. كيف؟ والنساء ربما تزوجن في قوم آخرين، ويدخلن فيهم، اللهم! إلا البنت والأخت على ضُغْفِ فيهما. ويوجد في النساء معنى الرفق والحدب كاملاً مُوفِّرًا. وإنما مظِنته القرابة القريبة جدًا. كالأم، والبنت، ثم الأخت، دون البعيدة، كالعمة، وعمة الأب.

والباب الأول يوجد في الأب والابن كاملًا، ثم الإخوة، ثم الأعمام، والمعنى التاني يوجد في الأب كاملًا، ثم الابن، ثم الأخ لأب وأم، أو لأب.

وإنما مظنته القرابةُ القريبةُ، دون البعيدةِ. فمن ثَمّ لم يُجعل للعمة شيئٌ مما جُعل للعم، لأنها لاتذُبٌ عنه كما يذب العم، وليست كالأخت في القرب.

تر چمہ: اور میراث کے اصولوں میں ہے: یہ ہے کہ قرابت دوسم کی ہے: ان میں ہے ایک: وہ قرابت ہے جو حسب (مال وجاہ کے شرف) اور منصب (رتبہ) اور مرتبہ میں باہم شرکت کو چاہتی ہے۔ اور یہ باہم شرکت کو چاہتی ہے۔ اور ان میں ہے دو مرک : وہ قرابت ہے جو حسب ،منصب اور مرتبہ میں باہم شرکت کو پاہتی ہے۔ کہ اور ایک مرتبہ میں ہوں ۔ اور ان میں ہے دو مرک : وہ قرابت ہے جو حسب ،منصب اور مرتبہ میں باہم شرکت کو میں چاہتی۔ مگر وہ محبت اور مہر بانی کی احتالی جگہ ہے۔ اور اس بات کی احتی لی جگہ ہے کہ اگر تقسیم مال کا افقیا رخود مرتبہ میں اور جہ کی قرابت ہے آئے ندین ہے ۔ اور ضرور کی ہی کہ ایک قرابت کو دو مرک قرابت پر تجمع دی ہو ایک ہو ہو ہے۔ اس لئے کہ لوگ ۔ عرب بھی اور تجم بھی ۔ آ دگ کے منصب کو اور اس کی دولت کے نکا لئے واس کی قوم ہیں ہوتے ہیں۔ اور جب و یا جائے آ دگ کا منصب اس شخص کو جو میت کے قائم مقام ہے اس کی قوم میں ہوتے ہیں۔ اور جب و یا جائے آ دگ کا منصب اس شخص کو جو میت کے قائم مقام ہے اس کی قوم میں ہوتے ہیں۔ اور اس کا منصب اس شخص کو جو میت کے قائم مقام ہے اس کی قوم میں ہوتے و لوگ اس کو انصاف سیجھتے ہیں۔ اور اس کا منصب اس شخص کو جو میت کے قائم مقام ہے اس کی قوم میں ہوتے و گو سے دور سے دان میں تناصر باتی نہیں رہا ہو جائے۔ اور ان میں تناصر باتی نہیں رہا ہو جائمیں۔ اس میں تناصر باتی نہیں رہا ہو جائمیں۔ اور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کی دور سے ان میں تناصر باتی نہیں رہا ہو جائمیں۔ اور اس کا دور اس کا دور سے دو

الحاصل: پن توارث بین معانی پر گھومتا ہے: (۱) میت کے قائم مقام ہون، اس کے شرف اور اس کے منصب میں اور ان ہا قول میں جواس قبیل سے ہیں۔ پن بیشک انسان کوشش کرتا ہے پوری کوشش کہ باتی رہا تھیں ہواس قبیل کی ان ہا قائم مقام ہو (۱) اوز خدمت کرتا اور ایک دو مرے کی مدو کرنا اور اس پر جھنا اور وہ باتیں جواس قبیل کی اس کا قائم مقام ہو (۱) اوز خدمت کرتا اور ایک دوسرے کی مدو کرنا اور اس پر جھنا اور وہ باتی ہو اس قبیل کی اس کے افران دونوں ہی معنی کوشائل ہونے والی ہوا ور سب سے زیادہ قابل کے افران ہونوں ہی معنی ہیں ۔ اور بھی معانی کے کامل طور پر پائے جانے کی احتمالی جگہ دور شرفت وار ہیں جوسلسلہ منسب میں داخل ہیں، جیسے باپ اور وادا اور بیٹا اور پوتا ۔ پس بیا گلا جیس میں اور ہیں جوسلسلہ منسب میں داخل ہیں، جیسے باپ کی جگہ لینا اور میں اور سیا اور پوتا ور کی اور کا کا اس کی جگہ لینا ۔ اور اس کی جگہ لینا ۔ اور اس کی مقام ہو تا دی ہو تھیں ہیں۔ اور اور لوتوں کو ای کی خاطر حاصل کرتے ہیں ۔ رہا باپ کا اپنے جئے کے بعد اس کی جگہ لینا تو گویا وہ وہ فطری حالت نہیں ۔ اور نہ وہ اور وہ کو ٹھونڈ ھے ہیں اور جس کے امید وار ہیں ۔ اور ہوگ کی اور کی خاطر حاصل کرتے ہیں ۔ رہا ہوں کا اس کی جگہ لینا ۔ اور ہوگ کی اس میں تو اور وہ کی خاطری حال ہیں تو الوہ تین ہوں گا ہوں کی خاطر ماصل کرتے ہیں ۔ رہا ہوں کی اس کے بعد جن کو ہم نے ذکر کیا، بھائی ہوں اور وہ گیں جو اس کے مقی میں ان گول ہوں ہیں دائے کی اس کی اور وہ کی ہوں اس کی اور کی ہوں ہوں کی جو میں اور ایک جو تو ہوں کی جو میاں میں اور ایک جز سے دو اُگنے والے در ختوں کی طرح ہیں۔ اور آدمی کی قوم اور اس میں ۔ جو باز و کے مائند ہیں، اور ایک جز سے دو اُگنے والے در ختوں کی طرح ہیں۔ اور آدمی کی قوم اور اس

کے نسب اوراس کے شرف والوں میں ہے ہیں ۔۔۔ اور ربی خدمت اور مہر ہائی: پس اس کی اختی کی جگہزو کیک کی رشتہ وار ی ہے۔ پس اس کی زیادہ حقدار ماں اور جیٹی اور وہ لوگ ہیں جوان دونوں کے معنی میں ہیں ،ان لوگوں میں ہے جوسلسلۂ نسب میں داخل ہونے والے میں۔اور بیٹی خالی نہیں کچھ نہ چھومیت کی قائم مقامی ہے، پھر بہن ہے،اور وہ بھی خالی نہیں کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی ہے۔ پھروہ ہے جس کے ساتھ نکاح کرنے کا تعلق ہے۔ پھر مال کی اولا دے ۔ ( فائدہ )ادر عورتوں میں جمایت اور قائم مقامی کے معنی نبیس یائے جاتے۔ کیسے یائے جاسکتے میں؟ درانحالیکہ عورتنس بھی نکاح کر لیتی ہیں دوسری قوم میں ،اوروہ ان میں داخل ہوجاتی ہیں۔اےاللہ! مگر بیٹی اور بہن ان دونوں میں کمزوری کے ساتھ — اورعورتو بیس مہریانی اورمیاان کے معنی کامل وہمل پائے جاتے ہیں۔اوراس کی اختی لی جگہ بہت ہی قریبی رشتہ داری ہے، جیسے ماں اور بٹی۔ پھر بہن۔نہ کہ دور کی رشتہ داری ،جیسے پھو پی اور ہاہ کی پھو پی ۔ (فائدہ)اور باب اول یعنی جاشینی کے معنی کامل طور پر پائے جاتے ہیں باپ اور بیٹے میں، پھر ( ان ہے کم ) بھائیوں میں، پھر ( ان ہے کم ) چچاؤں میں \_\_\_ اور دوسرے معنی يعنى محبت وميلان كامل طور برياياجا تا ہے باپ ميں، پھر جيٹے ميں۔ پھر حقیقی بھائيوں ميں ياعلاتی بھائيوں ميں \_ (سوال كا جواب) اوراس کی احتمالی جگه قریبی رشته داری ہے نہ کہ دور کی رشتہ داری ۔ پس اسی جگہ ہے نبیس دیا گیا پھو بی کو کچھاس میں ے جو چیا کودیا گیا۔ کیونکہ پھو بی میت ہے نبیس بٹاتی جیسا جیا بٹا تا ہے۔اوروہ نز دیکی میں بہن کی طرح نبیں۔ لعّات:هَضم (ن) فلانًا :ظلم كرنا خمص (ش) عليه :عيب ثكالنا. العِهْر والعَهْر :بدكاري، في شي الأوكس (المتفضيل) وكسَ (ض) وخساء كم مونا رَدأه ماله: مال مين عي يحويكراس مين كي كرنا تصحیح: اس عبارت میں چند سحجات تخطوط کرا جی ہے کی ہیں، جن کا تذکرہ غیرا ہم ہے۔البتہ ایک تشجیح قرائن ے كى ہے۔ الله خ الأب وام، أو الأب مطبوعة اور تخطوط كراچى ميس الله خ الأب وأم، أو الأم بـ يسيح نبيس، كيونكه حقيقى بهائى كى جكه علاتى بهائى تولي سكتاب اخيانى بهائى نبيس ليسكتار والتداعلم بالصواب

# اصل سوم:

## میراث میں مرد کی برتری کی وجہ

مرداور عورت جب ایک بی درجہ میں ہوں تو ہمیشہ مردکوعورت پرتر بیجے دی جاتی ہے بینی مردکومیراث زیادہ دی جاتی ہے۔ جیسے بیٹا بیٹی ، پوتا پوتی ، اور بھائی بہن جمع ہوں تو مردکوعورت کا دوگنا ملتا ہے۔اسی اصول پرشو ہر کا حصہ بھی بیوی ہے دوگنا رکھا گیا ہے۔البتہ باپ اور ماں اورا خیافی بھائی بہن جمع ہوں تو یہ قائدہ جاری نہیں ہوتا۔اوراس کی وجہ ابھی آر بی ہے۔

اورمر دکی عورت بربرتری: دووجہ ہے ہے: ایک: یہ ہے کہ وہ جنگ کرتا ہے! وراہل وعیال اوراموال داعراض کی حفاظت كرتا ہے۔ دومرى: يہ ہے كه مردول پرمصارف كا بارزيادہ ہے۔اس لئے مال ننيمت كى طرح بےمشقت اور بے محنت ملنے والی چیز کے مردی زیادہ حقدار ہیں۔اورعورتیں نہ جنگ کرتی ہیں ندان پرمضارف کا بار ہے۔نکاح سے پہلے ان کا نفقہ باپ كذ مدے، نكاح كے بعد شوہر كے ذہب اور آخر ميں جينوں كے ذہب اس لئے ان كوميراث ہے حصر كم ديا كيا ہے۔ ا ورمر د کی میراث میں برتر می اورعورتوں کا ہارمر دول پر ہےان دونوں باتوں کی دلیل سورۃ النساء کی آیت۳۳ ہے۔ارشاد یاک ہے۔'' مروعورتوں کے ذمہ دار میں: ہایں وجہ کے ابند نے بعض کو بعض برفضیات وی ہے' بیعنی بیانٹہ کا انتظام ہے تا کہ گھریلو زندگی کامیاب ہو۔ دونوں برابر ہوں گے اور کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرے گاتو گھریتاہ ہوگا۔اورمر د کی برتری کی دوسری وجہ میہ ہے کہ '' مردول نے اپنے اموال خرج کئے بیں' یعنی مبر دیا ہے اور نان و فقہ برداشت کرتے ہیں۔ اور ممنون احسان ہونا انسان کااملیاز ہے بس مرد کی توعورت پر فوقیت ہو علی ہے۔اس کے برمکس نبیں ہوسکتا۔اس آیت سے ثابت ہوا کہ عورتوں کا بار مردوں پر ہے ۔ اس آیت ہے مردول کی جو برتری ثابت ہوتی ہےاس کا اثر میراث میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اورمیراث میں مروکی برتری کی دلیل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کا ارشاد ہے۔ آپ نے ثلث باقی کے مسئله مين فرمايا بيك التد مجيها اين ألني سمجه ندوي ك مين مال كوباب برتر جيح دول! " (مسند داري ١٣٥٦ كتاب الفرائض) وصًا حت: باپ کوا گرمیت کی مذکر اولا د ہوتو سدس ملتا ہے۔ اور مؤنث اول د ہوتو سدس بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی ہوتا ہے۔اورکسی طرح کی اولا دنہ ہوتو صرف عصبہ ہوتا ہے ۔۔۔ اور مال کواگر میت کی کسی طرح کی اولا دہویا کسی طرح کے دو بھی کی بہن ہوں تو سدس ملتا ہے۔ور نہ ثلث ملتا ہے۔البتہ اگر میت نے شوہریا بیوی اور والدین جھوڑے ہوں تو مال کومکٹ باقی ملتا ہے یعنی شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا:اس کا تہائی ماں کواور باقی باپ کو ملے گا — اس آخری مسئلہ میں صحابہ میں اختلاف تق حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی شاذ رائے کیتھی کہ ماں کوحسب ضابطہ کل تر کہ کا تنہائی ملے گا۔ اورجمہور صحابہ کی رائے میتھی کہ اس خاص صورت میں مال کو ثلث باقی ملے گا ، تا کہ مال کا حصدا کیک صورت میں باپ سے زیادہ نہ ہوجائے۔اوروہ صورت بیہ ہے کے شوہر کے ساتھ والدین ہوں تو شوہر کونصف بیعنی جیے میں ہے تین ملیں مجے اور مال کوکل مال کا ثلث دیا جائے گا تو اس کو دوملیس گے اور باپ کے لئے صرف ایک بچے گا۔ اور ثلث باقی دیا جائے گا تو مال کو ا یک معے گا اور باقی دوبا ہے کوئیس گے۔حضرت ابن مسعود رضی القدعنہ کا ارشادای صورت کے بارے میں ہے کہ مال کوا اس صورت میں کل مال کا ثلث کیسے دیا جا سکتا ہے؟ بیتو الٹی بات ہوگئی۔ برتری مردکوحاصل ہے نہ کہ عورت کو۔ سوال: باپ اور ماں میں: مرد کی ترجیح کا ضابطہ کیوں جاری نبیں ہوتا؟ اگر میت کی مذکر اولا د ہوتو ماں اور یا دولوں کوسدس ملتا ہے۔ سیبرابری کیوں ہے؟

جواب: ہاپ کی فضیلت ایک مرتبہ ظاہر ہو پچکی ہے۔ جب میت کی صرف مؤنث اولا دہوتی ہے تو مال کوسد ہ

ہے، اور ہاپ کوذ والفرض ہونے کی حیثیت ہے سدس بھی ماتا ہے اور عصبہ ہونے کی وجہ سے بچا ہوا تر کہ بھی ماتا ہے۔ اب اگر دوبارہ اس کی فضیلت ظاہر کی جائے گی اور اس کا حصہ بڑھایا جائے گا تو دیگر ورثاء کا نقصان ہوگا، اس لئے مذکورہ صورت میں دونوں کوسدس سدس ماتا ہے۔

سوال: اخیافی بھائی بہن میں بھی مرد کی برتری کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔وہ تہائی میں شریک ہوتے ہیں۔ بہن کو بھی بھائی کے برابر حصدماتا ہے،ابیا کیوں ہے؟

جواب: اخیافی میں مردکی برتری دووجہ سے ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک: اخیافی میت کے لئے اوراس کی قابل حفاظت چیزوں کے لئے اکر برتری دووجہ سے ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک: اخیافی میت کے لئے اس کو بہن پرتر جی نہیں دی گئی۔ حفاظت چیزوں کے لئے جنگ نہیں کرتا۔ کیونکہ دو بھی دوسری قوم کا ہوتا ہے، اس لئے اس کو بہن پرتر جی نہیں دی گئی۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ اخیافی کا رشتہ مال کے رشتہ کی فرع ہے۔ پس کو یا اخیافی بھائی بھی عورت ہے۔ اس لئے اس کا حصہ اخیافی بہن کے مساوی ہے۔

ومنها: أن الذكر يفضّل على الأرشى إذا كانا في منزلة واحدة أبدا، لاختصاص الذكور بحماية البيضة، والذّب عن الدّمار، ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة، فهم أحق بما يكون شِبة المجّان؛ بخدلاف النساء، فإنهن كلّ على أزواجهن، أو آبائهن، أو أبنائهن، وهو قوله تعالى: ﴿الرّجَالُ قُوامُونَ عَلَى النّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ وقال ابن مسعود رضى الله عنه في مسألة تُلُثِ الباقي: "ما كان الله لِيَرَاني أن أَفْضًلَ أمًا على أب!"

غير أن الوالد لما اعتبر فضلُه مرةً بِجَمْعِهِ بين العصوبة والفرض، لم يُعتبر ثانيًا بتضاعيف نصيبه أيضًا، فإنه غَمْطٌ لحق سائر الورثة.

وأولاد الأم: ليس للذكر منهم حماية للبيضة، ولاذُبُّ عن الذمار، فإنهم من قوم آخرين، فلم يفضّل على الأنثى. وأيضًا: فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم، فكأنهم جميعًا إناث.

مر جمہ اور میراث کے اصولوں میں سے: یہ ہے کہ مرد کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے گورت پر جبکہ دونوں ایک ہی درجہ میں ہول: (۱) مردوں کے جمایت بیضہ کے ساتھ اور قابل حفاظت چیزوں سے دشمن کو ہٹانے کے ساتھ مختق ہونے کی وجہ سے (۲) اور اس کئے کہ مردوں پر بہت اخراجات ہیں: پس وہ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں جومفت ہاتھ آنے والی چیز کی طرح ہے۔ برخلاف عور توں کے ، پس وہ اپ شوم وں یا اپنے باپوں یا اپنے بیٹوں پر ہار ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''مرد کور توں کے ذمہ دار ہیں ،ان کے بعض کو بعض پر اللہ کے برخری دیے کی وجہ سے ،اور ان کے اپنے اموال خرج کرنے کی وجہ سے 'اور مسعود رضی اللہ عنہ نے تک ہا قبل کے مسئلہ ہیں فرمایا ہے: '' نہیں ہیں اللہ کہ دکھلا کیں جمجھے کہ ہیں مال کو باپ پر ترجیح

دول! ' - - (سوال اول کا جواب) البتہ یہ بات ہے کہ جب باپ کی فضیلت کا ایک مرتبہ اعتبار کر لیا گیا، اس کے عصبہ ہونے اور حصہ دار ہونے کے درمیان جمع کرنے کے ذریعے، تو دوبارہ بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کا حصہ بردھانے کے ذریعے، کیونکہ دہ دیگر ورثاء کے حصہ کو کم کرنا ہے - (دوسرے سوال کا جواب) اور ماں کی اولا د: ان بیس ہے مرد کے لئے حمایت بیشنہ نہیں ہے، اور نہ قابل حفاظت چیز ول سے ہٹانا ہے۔ کیونکہ دہ دوسری قوم کے ہیں۔ پس وہ عورت پرتر جی نہیں دیا گیا۔ اور نیز: پس ان کی رشتہ داری مال کی رشتہ داری مال کی رشتہ داری مال کی رشتہ داری ہے بھوٹے والی ہے۔ پس کو یا دہ بھی عورتیں ہیں۔

## اصل جہارم:

#### حجب حرمان ونقصان

ججب: کے معنی ہیں: کسی وارث کا دوسرے وارث کوئل یا بعض سہام سے محروم کرنا۔ ججب کی دوشمیس ہیں: ججب کر مان اور ججب نقصان ۔ ججب حر مان: کسی وارث کا دوسرے وارث کو بالکل محروم کرنا، جیسے باپ کی وجہ سے واوا محروم ہوتا ہے۔ اور ججب نقصان: کسی وارث کا دوسرے وارث کے حصہ کو کم کرنا۔ جیسے میت کی اولا دکی وجہ سے زوج کو نصف کے بجائے رہتے ، اور زوجہ کو رہتے کے بجائے شن ماتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ججب کی دونوں قسموں کے لئے ضا بطے اور ان کی وجوہ بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں:

اگر ورثاء کی ایک ہی جماعت ہو،اوروہ سب ایک مرتبہ کے ہوں بینی ایک ہی صنف کے درثاء ہوں۔ جیسے صرف بیٹا بیٹی مالپوتا پوتی یا داو یاں ہوں تو میراث ان پرتقسیم کر دی جائے گی۔ کیونکہ سی کوسی پرفو قیت نہیں ، پس کو کی کسی کومروم نیس کرے گا۔ اورا گرمختلف اصناف کے ورثاء ہوں تو اس کی دوصور تیس ہیں:

کیملی صورت: اگرسب کوایک نام شامل ہے یاان کے وارث ہونے کی جہت ایک ہے۔ جیسے باپ اور دادا دونوں ہوں تو دونوں کوعر بی کا لفظ '' ابن' شامل ہے، اور بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو دونوں کوعر بی کا لفظ '' ابن' شامل ہے، اور بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو دونوں کوعر بی کا لفظ '' ابن' شامل ہے، اور اگر چھائی اور چچا ہوں تو دونوں کو اگر چہ کوئی ایک نام شامل نہیں ، مگر دونوں کی جہت تو ریث ایک ہے۔ اور وہ عصو بت ہے۔ پس اس صورت میں ضابط بیہ ہے کہ نزدیک کا وارث دور کے وارث کو بالکل محروم کردے گا۔ باپ اور بیٹا وارث ہوں گے اور دادا اور پوتا محروم ہوں گے۔ اسی طرح بھائی وارث ہوگا، اور پچا محروم ہوگا۔ بہی ججب حرمان ہے۔

فا کدہ: ججبِحر مان کے تعلق ہے در ثاء کی دو جماعتیں ہیں: ایک: وہ در ثاء ہیں جو بھی محر دم نہیں ہوتے۔ یہ چھور ثاء ہیں: زوجین ، دالدین اورلژ کے لڑکیاں۔ دوسر کی جماعت: ان ور ثاء کی ہے جو بھی محر دم ہوتے ہیں ، بھی نہیں ہوتے۔ یہ ورثاء: دادا، دادی، حقیق، علی آلوراخی فی بھائی بہن، پوتا پوتی، حقیقی اور ملاتی چپااور حقیقی اور علاقی بھ سُیوں اور چپوئ کے لڑکے ہیں ان میں مذکورہ ہالا قاعدہ جاری ہوتا ہے ( قائمہ اپورا ہوا )

اور ججب حرمان کی وجہ : یہ ہے کہ توارث کی مشروعیت تعاون پرابھارنے کے لئے ہے۔ اور ہررشتہ ہیں تعاون کی شکل موجود ہوتی ہے۔ مثلاً ما ئیں ہمدردی ، بیٹے قائم مقائی اور عصبات ہمایت کرتے ہیں۔ اور مسلحت بتعاون ای وقت ہروئے کار آسکتی ہے جب وہ مختص منتعین ہوجائے جوخود کو تعاون کا پابند ہنائے۔ ایسا پابند کہ خلاف ورزی پر لوگ اس کو ملا مت کر ہیں۔ اور تعیین کی صورت یہی ہے کہ وہاں جو ورثا ، جمع ہیں ان ہیں ہے کوئی میراث میں ہے حصہ پانے کہ ذریعہ تمیز ہوجائے۔ مثلاً: باپ اور دادا یا بیٹا اور پوتا ہوتا ہم ہوور تا ، جمع ہوں تو بالا میں اور بیٹے کومیراث کا حقد ارتضہ ایا ہوئے ، اور داد ہا اور پوت کو بالکل محروم کی جائے ہم وہ تعاون کے لئے متعین ہوں گے۔ اور نہیں کر ہیں گے تو نیاان کو پینکار ہے گی۔ سوال : جب بیٹا بیٹی اور پوتا ہوتی جمع ہوں تو اور اور شربوتے ہیں۔ اور پوتا ہوتی بالکل محروم رہے ہیں۔ اور اس کی صورت یہ بیٹی کولوگ نریا ہوں تعاون کے لئے متعین ہوجا نکیں گے۔ حالانکہ بیٹا بیٹی مساوی حصفییں پاتے۔ مردکو عکمت یہ بین کی کہ اس کی مساوی حصفییں پاتے۔ مردکو عورت سے دوگنا ملک ہے۔ بیٹی کولوگ نریا دوا ہو تان کو کہ جہیں ہوئے کو بیٹ کی جواب: حصد کی بیش کولوگ نریا دوا ہوں تو ہوت کے لئے کیساں کیے متعین ہوں گو ضابطہ ہیہ کیا ساسکوتی ون کرنا چا ہے۔ جواب: حصد کی بیش کولوگ نریا دوا ہو تا ہوں نوا ہوتے کی جہیں مختلف ہوں تو ضابطہ ہیہ کے علم الہی ہیں دوم کوسے کو تا ہو کی کہتیں مختلف ہوں تو ضابطہ ہیہ کے علم الہی ہیں دوم کوسے کہ کہ کی اس کے کہا تا ہے۔ جوہاولا دیوی ، شوہر ، ما کوسے کم کی کوسے کم کی کو کے کہا تا ہے۔ جوہاولا دیوی ، شوہر ، ما کور باپ کا حصد کھڑا دیتا ہے۔ جیسے اولا دیوی ، شوہر ، ما کور باپ کا حصد کم کم کرو ہی ہے۔

ومنها: أنه إذا اجتمع جماعة من الورثة: فإن كانوا في مرتبة واحدة: وجب أن يوزّع عليهم، لعدم تقدُّم واحدٍ منهم على الآخر.

وإن كانوا في منازلَ شتَّى: فذلك على وجهين:

[1] إما أن يعُمَّهم اسمٌ واحد، أو جهةٌ واحدةٌ: والأصل فيه: أن الأقرب يَحْجِبُ الأبعدَ حرمانًا، لأن التوارث إنما شُرع حثًا على التعاون، ولكل قرابةٍ تعاونٌ: كالرفق فيمن يعمَّهم اسمُ الأم، والقيام مقام الرجل فيمن يعمهم اسم الابن، والذّب عنه فيمن يعمهم اسم العصوبة، ولاتتحقق لهذه المصلحةُ إلا بأن يتعينَ من يؤاخِذُ نفسَه بذلك، ويُلام على تركه، ويتميز من سائر مَنْ هناك بالنّيل — أما فضلُ سهم على سهم فلا يجدون له كثيرَ بال.

[٧] أو تمكون أسماوً هم وجهاتُهم مختلفةً: والأصل فيه: أن الأقرب والأنفع - فيما عند الله من علم المظان الغالبية - يحجب الأبعد نقصانا.

€ لوسّن ورسّناني را ۵-

ترجمہ:اورمیراث کے اصولوں میں ہے: یہ ہے کہ جب ورثاء کی ایک (بی) جماعت اکشاہو: پس اگر وہ ایک مرتبہ میں ہوں تو ضروری ہے کہ ان پرتھیم کی جائے۔ان میں ہے کی کے مقدم نہونے کی وجہ دوسرے پر ۔۔۔ اوراگر وہ مختلف مراتب کے ہوں تو اس کی ووصور تیں ہیں (۱) یا ان کو ایک نام یا ایک جہت عام ہوگی: اور قاعدہ اس میں یہ ہے کہ اقر ہر رشتہ اقر ہے وہ مرک گا ابعد کو بہ جب حرماں۔اس کے کہ تو ارث مشر وع کیا گیا ہے تعاون پر ابھار نے کے لئے ،اور ہر رشتہ کے لئے کہ تو اور مرد کی جگہ لیا ان میں جن کو لفظ ' میا' شامل ہے ، اور مرد کی جگہ لیا ان میں جن کو لفظ ' مال ہے ، اور مرد کی جگہ لیا ان میں جن کو لفظ ' میا' شامل ہے ، اور مرد کی جگہ لیا ان میں جن کو لفظ ' عصبہ ہونا' شامل ہے ، اور مرد کی جگہ لیا ان میں جن کو لفظ ' میا ہی جاتھ کہ کہ اس میں جن کو لفظ ' عصبہ ہونا' شامل ہے ، اور اس کے ترک پر ملامت کیا جائے۔ اور جدا گر بایں طور کہ شعین ہو وہ جو اپ ہیں میراث حاصل کرنے کے ساتھ موا فذہ کرے ، اور اس کے ترک پر ملامت کیا جائے۔ اور جدا نیو ہو وہ دو ان ہیں میراث حاصل کرنے کے ساتھ ہوں: اور ضابط اس صورت میں یہ ہو کہ اقر ب وانفع نیا دیا ہو کہ بیا تی کہ اور ان کی جہتیں مختلف ہوں: اور ضابط اس صورت میں یہ ہو کہ اقر ب وانفع ۔ اس بات میں جو اللہ کے پاس ہے لین اکثر کی احتمال کے ترک بیا تعد کو کو وہ کرتا ہے۔ یہ جب نقصان۔ ۔ اس بات میں جو اللہ کے پاس ہے لین اکثر کی احتمال کی جہتیں کہ تھوں مطلق ہیں۔ اور ان کا موصوف محذ وف ہے۔ ای حجبًا نقصانا ، یہ حجبًا نقصانا ، یہ حجبًا نقصانا ،

∴
 اصل پنجم:

فروض مقدره

جنسہام کے ذریعہ ورثاء کے حصت عین کئے جا کیں ان میں دویا تیں ضروری ہیں:

کہلی بات — وہ سہام واحد (ایک) کے ایسے واضح اجزاء ہوں جن کومحاسب اور غیر محاسب اول وبلہ ہی میں جدا

کر لے۔ حدیث میں ہے کہ 'مہم نا خوا ندہ امت ہیں: نہ لکھتے ہیں اور نہ گفتے ہیں' (منکوۃ حدیث 192) اس میں اس طرف
اشارہ ہے کہ عام لوگوں کو ایسی ہی یا تیں بتلائی چاہئے جن میں حساب میں گہرائی میں اتر نے کی ضرورت چیش نہ آئے۔
دوسری بات — وہ سہام ایسے ہونے چاہئیں کہ ان میں کی زیادتی کی تر تیب اول وبلہ ہی میں ظاہر ہوجائے۔
چنانچ شریعت نے ایسے سہام مقرر کئے جن کے دوز مرے بغتے ہیں: (۱) ثلثان ، ثلث اور سدس (۱) نصف ، رابع اور
مئن ان سہام میں تین خوبیال ہیں۔

ہملی خوبی — ان سہام کا اصلی مخرج شروع کے دوعد دہیں یعنی دواور تین سے بیسب سہام نکلتے ہیں۔ نصف کا مخرج تو

دو ہے ہی۔ربع اور نمن کا بھی بہی مخرج ہے۔اس طرح کہ دوکا دوگناچارہے جور لع کا مخرج ہے۔اور دوکا چارگن آٹھ ہے جو ثمن کامخرج ہے۔ پس چاراورآٹھ مخرج فرق میں۔ای طرح ثلث اور ثلثان کامخرج تو تین ہے ہی۔سدس کامخرج ہمی یمی ہے۔اس طرح کہ تین کا دوگنا تھے ہے، جوسدس کامخرج ہے۔

دوسری خونی — دونوں زمروں میں تین تین مرتبے پائے جاتے ہیں۔ جن میں تضعیف وتنصیف کی نسبت ہے۔ جس سے محسوس اور واضح طور پر کی بیشی کا پیتہ چل جاتا ہے بیٹی ثلثان کا نصف ثلث ہے اوراس کا نصف سدس ہے۔ اور مدس کا دو گنا ثلث ہے ، اوراس کا دو گنا ثلثان ہے۔ ای طرح دوسرے زمرے کو بہجے لیس۔

تیسری خونی — ان سہام میں تضعیف و تنصیف کے علاوہ اور نسبتیں بھی پائی جاتی ہیں جوضر وری ہیں۔اوروہ بیہ ہے کہا گرنصف پراضا فہ کیا جائے مگرا یک پورانہ ہوتو ورمیان ہیں ثلثان آئے گا۔اور نصف کو کم کیا جائے مگر چوتھائی تک نہ پہنچے تو ورمیان ہیں ثلث آئے گا۔

۔ فائدہ جمس اور شیع کو بیس لیا، کیونکہ ان دونوں کے مخرج کا پیتا لگانا نہایت دشوار ہے اور ان میں تضعیف و تنصیف کی نسبت بھی باریک حساب کی محتاج ہے۔ (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

ومنها: أن السهامَ التي تُعَيِّنُ بها الأنصباءُ: يجب أن تكون أجزاءُ ظاهرةُ، يتميزها بادى الرأى المحاسب وغيرُه، وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم في قوله: "إنا أمة أُمِّيةٌ لانكتبُ ولانحسب "إلى أن الذى يليق أن يخاطب به جمهورُ المكلفين: هو مالايحتاج إلى تعمُّق في الحساب، ويجب أن تكون بحيث يظهر فيها ترتيبُ الفضلِ والقصان بادِي الرأى، فآثر الشرعُ من السهام فصلين: الأول: الثلثان، والثلث، والسدس، والثاني: النصف، والربع، والثمن؛ فإن مخرجه ما الأصليُ أوَّلا الأعداد، ويتحقق فيهما ثلاث مراتب، بين كلَّ منها نسبةُ الشيئ إلى ضعفه ترفُّعًا، ونصفه تنزُلاً، وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضلُ والنقصانُ محسوسًا متبينًا.

ثم إذا اعتبر فصلٌ بفصل ظهرت نسبٌ أخرى، لابد منها في الباب، كالشيئ الذي زيد على النصف، ولا يبلغ الربع، وهو النصف، ولا يبلغ الربع، وهو النطث؛ ولم يُعتبر الخمسُ والسبع، لأن تخريح مخرجهما أدق، والترقع والتنزل فيهما يحتاج إلى تعمق في الحساب.

تر جمہ: اوراصولِ میراث میں سے: یہ ہے کہ جن سہام کے ذریعہ ورثاء کے حصے متعین کئے جا کیں: ضروری ہے ملہ مخرج کے معنی کے لئے رحمۃ اللہ (۲۱۱:۲)ویکھیں ۱۳ تركيب أؤلا: أول كاتنتيه، اضافت كي وجهد فون حذف مواب-

\$\$

\*

公

# مسائل ميراث

## اولا دىمىراث كى حكمتيں

آیت کریمہ ----سورۃ النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے: ''القد تعالیٰتم کوتمباری اولاد کے حق میں تھم دیتے میں کہ میں کہ مذکر کے لئے دو مؤنث کے حصہ کے برابر ہے۔ پھرا گرعور تیں دو سے زیادہ بوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔اورا گرایک بوتو اس کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔اورا گرایک بوتو اس کے لئے ترصابے''

تفسیر: اس آیت کے فریل میں شاہ صاحب نے تین باتھی بیان کی ہیں ،اور آخر میں دوسوالوں کے جوابات ہیں:

مہلی بات — لڑکے کولڑ کی ہے دو گنا ملنے کی وجہ — وہ ہے جوسورۃ النساء آیت ۳۲ میں آئی ہے کہ' مردعور توں
کے فرمہ دار ہیں، اس لئے کہ امتد نے ایک کو دوسر ہے پر بڑائی دی ہے۔ اور اس واسطے کہ انھوں نے اپنے مال خرچ کئے

- فرکنوکر کیا کینے کے اسکار کی کے ایک کو دوسر ہے پر بڑائی دی ہے۔ اور اس واسطے کہ انھوں نے اپنے مال خرچ کئے ۔

بین اس برانی کامیراث میں اثر ظاہر ہواہے (فضیلت کی تفصیل ابھی گذر چکی ہے)

د وسری بات — ایک بیٹی کونصف ملنے کی وجہ — بیہ کہ جب ایک بیٹا ہوتا ہے تو وہ صارا مال سمیٹ لیتا ہے۔ پس تضعیف و تنصیف کے قاعدہ کی رُوسے ایک بیٹی کواس کا آ دھاملے گا۔

تیسری بات — دو بیٹیوں کا تھم اوران کو دو تہائی ملنے کی وجہ — دو بیٹیاں دو سے زیادہ کے تھم میں ہیں۔ یعنی ان کوبھی دو تہائی ملنے کی وجہ بیہ کدا گران میں ایک لڑکی ان کوبھی دو تہائی ملنے کی وجہ بیہ کدا گران میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا ، تو لڑکی کا حصہ — باوجود یکہ وہ بھائی ہے کم ہے — ایک تہائی سے نہ گھٹتا۔ پس جب دو سری بھی لڑکی ہوگا۔ اور ہوتو تہائی سے قت تہائی سے گھٹ بی تبییں سکتا۔ اور دونوں لڑکیاں یکسال حالت میں ہیں۔ پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا۔ اور دونوں کا حصہ لکر دو تہائی ہوگا۔ اور دونوں کا حصہ لکر دو تہائی ہوگا ( البتہ تین لڑکیوں میں شبہ ہوسکتا تھا کہ شایدان کو تین تہائی یعنی سار انر کہ ل جائے ، اس لئے آیت کریمہ میں صراحت کردی کہ بیٹیاں جب ایک سے زائد ہونگی ، تین ہوں یا تمیں ، ان کو دو ثلث ہی ملے گا )

فا کدہ: اوراجماع کی بنیاد حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عند کا واقعہ ہے۔ جواس آیت کا شانِ نزول ہے۔ ان کی شہادت غزوہ اُحد میں ہوئی تھی۔ سرح کے دستور کے مطابق ان کے سارے ترکہ پر ان کے جوائی تھی۔ سرح کے دستور کے مطابق ان کے سارے ترکہ پر ان کے بھائی ان کے سارے ترکہ پر ان کے بھائی ان کے بھائی ان کے بھائی ان نظار کرو! اللہ تعلیم اللہ میں تعلیم کی خدمت میں رکھا۔ آپ نے فرمایا: ''انتظار کرو! اللہ تعدیم کی بھی تعدیم میں فیصلہ فرما کمیں گئے ' چنانچہ میراث کی بیآ بیت نازل ہوئی۔ آپ نے مرحوم کے بھائی کو بلایا، اور فرمایا: '' دو لا کے کہوں کو دو تہائی دو، اور ان کی ماں کو آٹھوال حصد دو، اور جو بچے وہ تمہارے لئے ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۵۸)

اوررسول الله عِلْيَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

ا -- سورة النساء کی آخری آیت میں کلالہ کی بہنول کی میراث کا بیان ہے۔ارشاد پاک ہے: ﴿فَإِنْ تَکَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّنَانِ مِمَّا توكَ ﴾ یعنی آخری آیت میں کلالہ کی بہنول کو ترکہ میں سے دو تہائی ملے گا۔ پس جب بیٹیوں کی عدم موجودگی میں دو بہنول کو دو تہائی ملتا ہے تو دو بیٹیوں کو بدرجہ اولی دو تہائی ملے گا۔ کیونکہ بیٹیاں: بہنوں کی بہنست میت سے اقرب ہیں۔

۲ — قرآن وحدیث متقابلات میں صفمون تقیم کرتے ہیں۔ادرایک جگہ بیان کیا ہواتھم دوسری جگہ لیا جاتا ہے۔
اس کی مثال سورہ ہودآیات کو او ۱۹۰۸ میں ہے۔ جہنیوں کے تذکرہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿إِنَّ دَبُّكَ فَعَالٌ لِلَمَا يُوِيْدُ ﴾
یہ بات جنتیوں کے تق میں بھی ماخوذ ہے۔اور جنتیوں کے تذکرہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿عَطَاءً غَیْرَ مَجْدُو ذَ ﴾ یہ ضمون میں بہت جنتیوں کے تذکرہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿عَطَاءً غَیْرَ مَجْدُو ذَ ﴾ یہ ضمون جہنمیوں کے تقال کے تناور کے تقال میں کے تفصیل میری تفسیر مدایت القرآن میں ہے۔

اور حدیث میں ہے: اُمنٹ یو مَ القیامة غُرِّ من السجود، مُحَجَّلون من الوضوء لینی میری امت قیامت کے دن مجدول کی وجہ ہے روشن اعضاء ہوگی (ترنزی ادمیک کتاب الصلاۃ کا آخر) اس حدیث میں بھی مضمون تقسیم کیا گیا ہے۔ سجدول کا اثر اعضاء میں بھی طاہر ہوگا، اور وضوء کا چبرہ میں بھی۔

- ﴿ الْصَارَ لَهَ الْفِيلُ ﴾

اور تقسیم کیف ما اتفق نہیں ہوتی۔ بکداس میں مقتضائے حال کی رعایت کھوظ ہوتی ہے۔ کا فرول کے تذکرہ میں سے
بات کہ آپ کا پروردگار جو چاہے کرسکتا ہے یعنی جہنیوں کو چاہے تو جہنم ہے نکال سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ملہ کا بیان
ہے، مگراس ہے جہنیوں کو امید ہوجائے گی ، جو بھی پور کی شہوگی۔ پس یہ عذاب بالائے عذاب ہے ۔ اور جنتیوں کے
ہے، مگراس ہے جہنیوں کو امید ہوجائے گی ، جو بھی منقطع نہ ہوگا: جنتیوں کی خوشی کو دو بالا کردے گی۔ پس یہ جزائے نیر
میں اضاف ہے ۔ اس کے سیا کیک ایسا عطیہ ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا: جنتیوں کی خوشی کو دو بالا کرد ہے گی۔ پس یہ جزائے نیر
میں اضاف ہے ۔ اس کے طرح روش پیشانی ہونے کا تذکرہ مجدوں کے ساتھ ہی موزون ہے۔ ہجد ہے ہی غایب تذکل
میں اضاف ہے ۔ اس کا صدیمرٹ روٹی کی شکل میں خاہم ہوگا۔ پھر جو مضمون باقی رہ گیااس کا تذکرہ واعضاء کے ساتھ کیا گیا۔
میں ، پس اس کا صدیمرٹ روٹی کی شکل میں خاہم ہوگا۔ پھر جو مضمون باقی رہ گیااس کا تذکرہ واعضاء کے ساتھ کیا گیا۔
میں بہنوں کے تذکرہ میں فر مایا کہ اگر کڑکیاں دو ہے زیادہ بھی ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تبائی ہے۔ یہ مضمون کی تقسیم ہے۔ پس دولؤ کیوں کا میں بہنوں کے تقد کہ جو دہاں موزون تھی۔ اور دولوں جگہ وہ بین وارث بین ہوں کی آئیت ہے لیا جو جو دہاں موزون تھی۔ لاکیوں کو دورے زائد ہوں ان کا حصد دو تبائی ہے۔ گیاں ہوسکتا تھا کہ شاید تعداد بین سے جو دہاں موزون تھی۔ لاکیوں کو دورے زائد ہوں ان کا حصد دو تبائی ہوگا (فائدہ تمام ہوا)
میں ماس لئے خیال ہوسکتا تھ کہ شاید دو کو دو تبائی نے بیائی کس کے لئے ہے؟
میں ماس لئے خیال ہوسکتا تھ کہ شاید دو کو دو تبائی نے بیائی کس کے لئے ہے؟
میں ماس لئے خیال ہوسکتا تھی کہ دو ان بھی ایک تبائی کس کے لئے ہے؟

جواب: باتی ایک تہائی عصبہ کے سئے ہے۔ اس لئے کہ بیٹیوں کے ساتھ بہنیں، یا بھائی یا بچا ہوسکتے ہیں۔ اوران میں بھی سبب وراثت پایا جاتا ہے۔ لڑکیاں اگر خدمت و بمدردی اور مہر ومجت کی وجہ سے وراثت پاتی ہیں توعصبہ میں بھی معاونت کی شکل موجود ہے۔ بہن میں بھی یہی جذبات کی ورجہ میں پائے جاتے ہیں، اور بھائی اور پچپاتو قائم مقامی بھی کرتے ہیں۔ کی شکل موجود ہے۔ بہن میں بھی یہی جذبات کی ورجہ میں پائے جاتے ہیں، اور بھائی اور پچپاتو قائم مقامی بھی کرتے ہیں۔ پس ایک تعدب کے لئے باتی رکھا گیا ہے۔

سوال جب از کیوں کی طرح عصبہ میں بھی تعاون کی شکل موجود ہے تو ان کے لئے صرف ایک تہائی کیوں رکھا؟ ان کو برابر کا شریک کیوں نہیں بنایا؟

جواب: الركوں ہے ميت كاولادت كاتعلق ہے۔ وہ سلسلدنسب ميں داخل ہيں۔ اور عصباطراف كارشتہ ہے۔ الے حكمت كاتف خام ہر ہوتی ہے۔ لئے حكمت كاتف خام ہر ہوتی ہے۔ اللہ كئے حكمت كاتف خام ہر ہوتی ہے۔ اس لئے كار كيوں كودوثلث ديا گيا۔ اور عصبہ كے لئے ايك مكث بچايا ۔۔ ايسابى اس وقت كيا گيا ہے جب الرك لاكوں كے ساتھ مال باب ہوں۔ والدين كوسدس سدس ديا جاتا ہے۔ اور دوسدس لل كر مكث ہوتے ہيں۔ اور باتی دو تعث لاك لركوں كوديا جاتا ہے۔

[١] قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ: لِلذَّكَرَ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْثِينِ، فَإِنْ كُنَّ بِساءً فَوْقَ



اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفَ ﴾

أقول: ينضعُف نصيبُ الذكر على الأنثى، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلُ اللَّهُ﴾

وللبنت المنفردةِ النصفُ: لأنه إن كان ابنَّ واحدلاً حاط المالَ، فمن حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه، قَضِيَّةٌ للتضعيف.

والبنتان حكمُهما حكمُ الثلاث بالإجماع، وإنما أُعْطيَتَا الثلثينِ: لأنه لو كان مع البنتِ ابنٌ لوجدتِ الثلث، فالبنت الأخرى أولى أن لا تَرْزَأَ نصيبَها من الثلث.

وإنما أفضل للعصبة الثلث: لأن للبنات معونة، وللعصبات معونة، فلم تُسْقِطُ إحداهما الأخرى، لكن كانت الحكمة: أن يُفَضَّلَ من في عمود النسب على من يُحيط به من جوانبه، وذلك نسبةُ الثلثين من الثلث؛ وكذلك حال الوالدين مع البنين والبنات.

# والدين كي ميراث كي حكمتين

آئیت کریمہ: سورۃ النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے:''اورمیت کے والدین میں سے ہرایک کے لئے ترکہ کا چھٹا حصہ ہےاگر میت کی اولا دہو۔اورا گراس کی کوئی اولا دہیں ،اوروالدین (ہی) اس کے وارث ہیں تواس کی ماں کے لئے ایک تہائی ہے (اوردو تہائی باپ کے لئے ہے) پھرا گرمیت کے کئی بھائی بہن ہوں تواس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے'' تفسیر: اس آیت میں والدین کی میراث کی تین صور تیں بیان کی ہیں:



﴿ الْمَسْوَرُ مِبَالْمِيْرُ ﴾

پہلی صورت — میت نے والدین مچھوڑے،اورساتھ ہی اولا دبھی ،خواہ ایک ہی لڑکایا ایک ہی لڑکایا ایک ہی لڑکی ہو، تو باپ کو سدس اور مال کوسدس طےگا۔اور باتی ترکہ دیگر ورثا ، کو ملے گا۔ پھر ندکر اولا دکی صورت میں تو پچھنیں بچےگا۔ کیونکہ وہ عصبہ ہوگی۔پس باپ طال ہوگا۔اور مؤنث اولا دبوگی تو پچھنے جائےگا۔وہ باپ کول جائےگا۔اور باپ اس صورت میں ذوالفرض اور عصبہ دوٹوں ہوگا۔

اوراس حالت کی وجہ ہیہ کہ والدین کے مقابلہ میں اولا و میراث کی زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ اور برتری کی صورت یہی ہے۔ کہ اولا دکووالدین سے دوگنا ویا جائے۔ والدین کے دوسدس لکر ایک ٹلٹ ہوں گے۔ اور باتی دو ٹلٹ اولا دکولیس گے۔ سوال: مردکا حصہ عورت سے دوگنا ہے، چھر والدین میں سے ہرایک کوسدس کیوں دیا گیا؟ بیتو دونوں کو برابر کر دیا؟ چواب: باپ کی برتری ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ باپ کوذوالفرض ہونے کے ساتھ عصبہ بھی بنایا ہے۔ اس لئے کہ وہ اولا دکی قائم مقامی اور حمایت بھی کرتا ہے۔ پس ای فضیلت کا دوبارہ استبار کرنا اور اس کے حصہ کودو گنا کرنا درست نہیں۔

دومری صورت — مرنے والے کی نیاولاد ہو، نیدو بھی کی بہن ہوں تو مال کوکل ترکہ کا تبائی اور باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ

اور اس کی وجہ بید ہے کہ جب میت کی اولا دنہ ہوتو ترکہ کے سب سے زیادہ حقد اروالدین ہیں، اس لئے وہ سارا

ترکہ لیس گے۔ اور اس صورت ہیں باپ کو مال پرتر جیج حاصل ہوگی۔ اور ترجیج کی صورت میراث کے اکثر مسائل ہیں

دوگنا کرنا ہے۔ پس مال کوا یک تبائی اور باپ کو دو تبائی طے گا — اور شوہر یا ہوی کی موجود گی ہیں مال کو کھٹ باتی اس

لئے دیا جاتا ہے تاکہ ایک صورت میں مال کا حصہ باپ سے بردھ نہ جائے۔ جس کی تفصیل پہنے گذر چکی ہے۔

تیسری صورت — مرنے والے کی اولا دتو نہ ہو، البتہ کی جمی طرح کے دویا زیادہ بھائی بہن ہوں، تو مال کوسدس

طے گا۔ اور بھائی بہن باپ کی وجہ سے محروم ہول گے۔ گر ان کی وجہ سے مال کا حصہ کم ہوجائے گا۔ ایونا گردوسرے ورثا و ہول گے۔ گر ان کی وجہ سے مال کا حصہ کم ہوجائے گا۔ اورا گردوسرے ورثا و ہول گا۔ اورا کی صورت میں باپ مرف عصبہ ہوگا۔

اوراس صورت میں مال کاحصہ کم ہونے کی وجہ ہے کہ اگر میت کے ایک ہے زیادہ بھائی بہن ہیں تو اسکی دوصور تیں ہیں:

ہملی صورت سے میت کی دویازیادہ صرف بہنیں ہیں تو وہ عصبہ بیں ہوگئی، بلکہ ذوالفرض ہوگئی، اور عصبہ جیا ہوگا،
جو بہنول سے دور کا رشتہ ہے۔ کیس مال اور بہنوں کی میراث کی بنیاد ایک ہوگی لیعنی ہمدردی اور مہر ومحبت اور چیا کی
میراث کی بنیا ددوسری ہوگی لیعنی نصرت و جمایت ۔ اس لئے آ دھائز کہ مال اور بہنوں کا ہوگا اور آ دھا عصبہ کا۔ پھر مال اور بہنیں آ دھائز کہ آئے گا۔ وہی اس کا حصہ ہے۔ اور ترکہ کے باتی پانچ:

بہنوں اور چیامیں تقسیم ہوں گے بہنوں کو ثلثان یعنی جیا ملیں گے،اور باقی ایک چیا کو ملے گا۔

دوسری صورت — اوراگردو بھائی یا ایک بھائی اورا ایک بہن ہوتو چونکہ بیخودعصہ ہیں،اس لئے ان میں وراجت کی دوجہتیں جمع ہونگی: ایک قرابتِ قریبہ بینی ہمدردی اور محبت۔ دوسری: نصرت وجمایت۔ اور ماں میں وارثت کی ایک ہی جہت ہوگی یعنی محبت و ہمدردی۔ اوراکٹر ایس ہوتا ہے کہ میت کے اور بھی ورثاء ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بنی اور دو بیٹیاں اور شوہر،اس لئے مال کوسدس ہی دیا جائے گا۔تا کہ دوسرے ورثاء برتنگی نہ ہو۔

وضاحت: اگرمیت کی مال ، ایک بینی اور ایک بھائی اور ایک بہن ہوتو مسئلہ چھے ہے گا۔ اور سدس مال کو،
نصف بیٹی کواور باقی دو بھائی بہن کوملیس گے۔ اور مال ، دو بیٹیاں اور ایک بھی ٹی اور ببن ہوتو بھی مسئلہ چھے ہے گا۔ اور
سدس مال کو، اور ثلثان بیٹیوں کو اور باقی ایک بھائی ببن کو ملے گا۔ اور شوہر ، مال اور ایک بھائی اور ایک ببن ہوتو بھی
مسئلہ چھے ہے ہے گا۔ اور نصف شوہر کو، سدس مال کو اور باقی دو بھائی ببن کومیس گے۔

[٢] وقال الله تعالى: ﴿ وَلِأَبُولِه لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مَمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلأُمَّهِ الثَّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَلأُمَّهُ السُّدُسُ ﴾ الآية.

أقول: قد علمت أن الأولاد أحق بالميراث من الوالدين، وذلك بأن يكون لهم الثلثان، ولهما الشلث، ولهما الشلث، وإنسما لم يُجعل نصيبُ الوالد أكثر من نصيب الأم: لأنه اعتبر فضلُه من جهةٍ قيامه مقام الولد، وذَبّه عنه: مرةٌ واحدةٌ بالعصوبة، فلا يعتبر ذلك الفضلُ بعينه في حق التضعيف أيضًا.

وعنمد عمدم الولد لا أحقَّ من الوالدين، فأحاطا تمام الميراث، وفُضَّلَ الأب على الأم، وقد علمتَ أن الفضلَ المعتبر في أكثر هذه المسائل فضلُ التضعيف.

ثم إن كان الميراث للأم والإخوة، وهم أكثر من واحد: وجب أن يُنقص سهمُها إلى السدس: [الف] لأنه إن لم تكن الإخرة عصبة، وكانت العصبات أبعد من ذلك، فالعصوبة والرفق والرفق والمرودة على السواء، فجُعل النصف لهؤلاء، والصف لهؤلاء، ثم قُسم النصف على الأم وأولادها، فَجُعل السدس لها ألبتة، لا يُنقص سهمُها منه، والباقي لهم جميعًا.

[ب] وإن كانت الإخوةُ عصباتٍ، فقد اجتمع فيهم القرابة القريبة والحماية، وكثيرًا ما يكون مع ذلك ورثة آخرون، كالبنت، والبنتين، والزوج، فلو لم يُجعل لها السدس، حصل التضييق عليهم.

- ﴿ لَوَ مُؤِكِّ بِيَالِيْكُولُ ﴾

باپ کا حصہ مال کے حصہ سے زیادہ اس لئے مقرر نہیں کیا گیا کہ باپ کی نصیلت کا لحاظ کیا جا چکا، اولاد کی جگہ میں اس
کے قائم ہونے اور اولا دسے اس کی مدافعت کی جہت ہے: ایک مرتبہ عصبہ ہونے کے ذریعیہ پس بعینہ اس فضیلت کا
اعتبار نہیں کیا جائے گا حصد دو گنا کرنے کے حق میں بھی ۔ (دوسری صورت کی وجہ) اور اولا دنہ ہونے کی صورت میں
والدین سے زیادہ حقد ارکوئی نہیں۔ پس وہ دونوں پوری میراث لیس گے۔ اور باپ کو ماں پرتر جیح دی گئی، اور آپ بیہ
بات جان چکے ہیں کہ ان مسائل میں سے اکثر میں جوزیادتی معتبر ہے وہ دوگنا کی زیادتی ہے۔

(تیسری صورت کی وجہ) پھراگر میراث ماں اور بھائی بہنوں کے لئے ہے، درانحالیہ وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو ضروری ہے کہ مال کا حصہ کم کیا جائے سدل تک: (الف) اس لئے کہ اگر بھائی بہن عصبہوں گے) تو عصبہونا (جو پتیا کا وصف ہے) اور بھائی ساتھ میں نہیں ہے) اور عصبات ان سے دور بھول گے (یعنی پتیا عصبہوں گے) تو عصبہونا (جو پتیا کا وصف ہے) اور ہمدردی اور مجبت (جو مال اور بہنوں کا وصف ہے) کیساں ہیں (یعنی دوسب میراث کیساں درجہ کے پائے گئے) پس مقرر کیا نف اور (بہنوں اور مال) کے لئے ، اور نصف ان (پتیا والی کی اولا در ایعنی بہنوں) پر باننا کسف ان (بہنوں اور مال) کے لئے ، اور نصف ان (پتیا والی کے لئے ۔ پھر نصف مال اور اس کی اولا در ایعنی بہنوں) پر باننا مال کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا ، اور باتی ان بھی کے لئے ہوگا (باقی پانچ رہوں اور عصب کے لئے ہوں گے ، اس طرح مال کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا ، اور باتی ان بھی کے لئے ہوگا (باقی پانچ رہوں اور عصب کے لئے ہوں گے ، اس طرح کسان میں سے تلمان یعنی چار بہنوں کو میلیں گے اور ایک عصب کو ملے گا ) ۔ (ب) اور اگر بھائی بہن عصبات ہیں تو یقین ان میں قرابت قریبہ (یعنی ہمدردی اور عبت) اور جا ہاں کے لئے سدس مقر نہیں کیا جائے گا تو ان ور ثاء پر تکی ہوگے۔

تصحیح: و المبنتین اجمل میں و المبنین تھا۔ سے مخطوط کرا چی ہے۔ نوٹ: إخوة: أخ کی جمع ہے، گر بھی بھائی بہن کے مجموعہ کو بھی إخوة کہتے ہیں۔ آیت میں یہی عام معنی مراد ہیں۔

اور شاہ صاحب نے تواس عبارت میں صرف بہنوں کے معنی میں بیلفظ استعمال کیا ہے۔

 $\Leftrightarrow$   $\Leftrightarrow$ 

# زوجین کی میراث کی کمتیں

تفسير: زوجين كي ميراث كے سلسله ميں تين باتيں جانی جاہئيں:

دوسری بات — زوجین کی میراث میں تفاضل — ارشاد پاک ہے: ''مرد کورتوں کے ذمد دار جین ،اس وجہت کہ القہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے' اس ارشاد کے بھو جب شوم کو کورت پر برتری حاصل ہے۔ اور میہ بات پہلے آ چک ہے کہ میراث کا کثر مسائل میں جوزیادتی معتبر ہے وہ دو گئے کی زیادتی ہے۔ چنا نچیشو ہر کو کورت سے دو تان ویا گیا۔ جس حالت میں کورت کورائع ملتا ہے، شوم کو لو فیا ملتا ہے۔ اور جس حالت میں کورت کوشن ملتا ہے، شوم کور بع ملتا ہے۔ اور جس حالت میں کورت کوشن ملتا ہے، شوم کور بع ملتا ہے۔ بسی اولا دکا خیال — شوم اور بیوی کو اتنی میراث نبیس دی گئی کہ اولا د کے کئی کہ اولا د کے کئی کہ اولا د کے کئی کہ اولا دک کے سورت میں کو دیا تھے اور اولا و شوم کورت کی صورت کی سورت میں کو دیا وہ دیا گیا ہے۔ چنا نچہ اولا و شوم کی صورت میں کو دیا دوریا گیا ہے۔ چنا نچہ اولا و شوم کی صورت میں کم۔

[٣] وقال تعالى: ﴿ ولكُمْ نَصْفُ مَاتُوكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولدٌ، فإنْ كَانَ لَهُنَ ولدٌ فلكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَوَكُنُ مِنْ بِعْدِ وصِيّةٍ يُّوْصِيْنِ بِهَا أُوْدِيْنِ، ولَهُنْ الرُّبُعُ مِمَّا تَوَكُنُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولدٌ، فإنْ كَانَ لَكُمْ وَلدٌ، فإنْ كَانَ لَكُمْ وَلدٌ فَلَهُنَ النَّمُ وَلدٌ فَلَهُنَ الثَّمُ وَلدٌ مِنْ بِعْدِ وصِيّةٍ تُوصُون بِهَا أَوْدِيْنٍ ﴾ كان لكم وَلدٌ فلهُنَ الثَّمُنُ مِمَّا تَوَكُنُمُ مِنْ بِعْدِ وصِيّةٍ تُوصُون بِها أَوْدِيْنٍ ﴾

أقول: الزوج ياخذ الميراث: لأنه ذو اليد عليها وعلى مالها، فإخراج المال من يده يسُووُه، ولأنه يُود عُ منها، ويأمنُها في ذات يده، حتى يتخيل أن له حقًا قويا فيما في يدها. والزوجة تأخذ حق الخدمة والمواساة والرفق، فَقُضّل الزوج على الزوجة، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ على النِّساء﴾ ثم اعتبر أن لا يُضَيَّقًا على الأولاد، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر المسائل فضلُ التضعيف.

تر جمہ: واضح ہے۔البتۃ اس کا خیال رہے کہ تینوں با تیں ہی جلی ہیں۔اورا یک جگہ تقدیم وتا خیر بھی ہے۔ کہ



#### اخیافی بھائی بہن کی میراث کی حکمت

بھائی بہن دوطرح کے ہیں: سگے اور سوتیلے۔ سگے: جو مال باپ دونوں ہیں شریک ہیں۔ان کو قیقی اور عینی بھی کہتے ہیں۔اور سوتیلے دوطرح کے ہیں: مال کی طرف ہے سوتیلے۔ان کو ملائی کہتے ہیں۔اور باپ کی طرف ہے سوتیے۔ان کواخیافی کہتے ہیں۔ آیت کریمہ: ارشاد پاک ہے: '' اوراگر وہ مردجس کی میراث ہے کلالہ مو، یا ایک کوئی عورت ہو، اوراس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہوتو ان ہیں ہے ہرایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پس اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ تہائی ہیں شریک ہوں گے'' (سورة النساء آیت 17)

تفسیر: به آیت به اجماع امت اخیافی بهنول کے حق میں ہے۔ اور حضرت أبی بن َعب رضی القدعند کی قراءت شاذّه: وله آخ أو أخت من الأماس کی بنیاد ہے۔ اور کلالہ کی تعریف آئے آر بی ہے۔

فا کدہ:اوراگرایک اخیافی بھائی یا بہن ہے تو ماں کا حصہ کم نہ ہوگا۔ وہ ثلث پائے گی، پس اخیافی کے لئے سدس بچے گا۔اوراگراخیافی کی طرف مال نہیں ہے تو بھی اس کوسدس ہی ملے گا۔ کیونکہ مال جواخیافی کی میراث کی اصل ہے،اس کی موجودگی میں اخیافی سدس پاتا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں تو رشتہ اور بھی کمز ور ہوگا، پس بدرجۂ اولی سدس پائے گا۔

[٤] وقبال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَمَانَ رَجُلَ يُتُورِثُ كَلالةً، أوِ الْمَرِأَةُ وَلَهُ أَخُ أَوْ أَحْتُ فَلكُلُ وَاحْدِ مُنْهُمَا السُّدُسُ، فإنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركاءُ فِي الثَّلُث ﴾

أقول: هذه الآية في أولاد الأم للإجماع. ولمالم يكن له والدولا ولد، جعل لحق الرفق إذا كانت فيهم الأم النصف، ولحق النصرة والحماية النصف، فإن لم تكن أم جُعل لهم الثلثان، ولهؤلاء الثلث.

جب ان میں مال موجود ہو، آ دھا۔ اور نصرت وحمایت کے لئے آ دھا۔ پس اگر مال نہ ہوتو عصبات کے لئے دو تہائی اور ان اخیا فی کے لئے ایک تہائی مقرر کیا جائے گا۔

☆ ☆ ☆

### حقیقی اورعلاتی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت

آیت کریمہ:ارشادیا کے بارے یہ بنافری کے بارے یہ بنافری کی اولا دہیں ہے،اوراس کی ایک بہن ہے تواس کور کے کا نصف طے گا۔اور میں فتوی دیتے ہیں:اگر کوئی تحض مرکیا،جس کی اولا دہیں ہے،اوراس کی ایک بہن ہوں توان کور کہ کا نصف طے گا۔اوراگر وہ بھی )اس بہن کا وارث ہو گا گراس کی اولا دہیں ہے۔اوراگر دو بہیں ہوں توان کور کہ کا دو تہائی طے گا۔اوراگر اس کی رشتہ کئی شخص ہوں: پھی مرداور پھی کورتیں: تو مرد کے لئے دو کور تول کے حصہ کے برابر ہے '(سورة النساء آیت ۱۷۱) تقسیر: یہ آیت ہا جا کا امت باہ کی اولا دے لئے یعنی تقیقی اور علاقی بھائی بہنوں کے لئے ہے ۔اور کلالہ: وہ مردیا عورت ہے جس کا نہ باہد داوا ہو، نداوا دور بینا ہی ) یا ذکر اولا دکی اولا دو (پوتا پوتی )۔اور ﴿لٰس لَهُ وَلَدٌ ﴾ ہیں آدمی تعریف ہے۔ باقی آدمی تعریف ہے۔اور وہ ہے: و لاو السد احادیث ہیں اس کی قضاحت سے (مرائیل الی داؤد کو ۱۲)

اورآ دھی تعریف اس لئے چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ ندکور ہے مفہوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بھائی بہن کومیراث: میت کی قائم مقامی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور قائم مقامی میں فطری وضع یہ ہے کہ اولا واور ماں باپ کے بعد ہی بھائی بہن قائم مقامی کریں۔ باپ دادا کی موجود گی میں ان کی قائم مقامی فطری حالت نہیں ہے، اس لئے اولا دکی نفی ہے اصول کی نفی خود بخو دیجھ میں آ جاتی ہے۔ اور حقیقی اور علاقی بھائی بہنوں کی میراث کے سلسلہ میں بنیا دی بات رہے کہ جب وہ ورثا موجود نہ ہوں جوسلسلہ میں بنیا دی بات رہے کہ جب وہ ورثا موجود نہ ہوں جوسلسلہ نسب میں داخل ہیں بعنی اصول وفر وع موجود نہ ہوں تو اولا دھ تھریب ترین مشابہت رکھنے والوں کو یعنی بھائی بہنوں کو ان کی جگہ دیری جاتی ہے۔

وضاحت: جورشة وارسلسلة نسب ميں واخل ہيں وہى آ دى كى توم اوراس كے منصب وشرف والے ہيں۔ پھر فطرى وضع بيہ ہے كہ ميت كى قائم مقامى جئے ہوتے كريں، بيٹيوں ہوتيوں ميں ضعف ہے۔ پھر جب وہ نہ ہوں تو اصول يعنی باپ داوا قائم مقامى كريں۔ پھران كے بعد وہ رشة دار جو جوانب سے ميت كا احاط كرتے ہيں يعنی اصل قريب كی فرع بھائى بہن اولا د كى جگہ ليں۔ اور جو تھم اولا د كا ہے وہ ي تھم ان پر جارى ہو۔ اگر صرف بہنيں ہوں تو ذوى الفروض بنيں۔ اور ذكر ومؤنث جمع ہوں تو عصب بنيں۔ آيت كريم ميں اى صورت كا بيان ہے۔ اوراس صورت ميں كلا له كی تعريف ميں لفظ و لمد عام ہے نہ ذكر ومؤنث دونوں كوشامل ہے۔

- ﴿ الْوَازِرُ بِبَالِيدَلِ ﴾ -

ر ہا بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ بہنوں کا عصبہ ہونا تو وہ تھم حدیث سے ثابت ہے۔ ایک واقعہ بیں بیٹی، پوتی اور بہن وارث ہے۔ نبی سالند کیٹی نے بیٹی کونصف اور پوتی کوسدس و بیااور بہن کوعصبہ بنایا (رواہ ابخاری، مشکوۃ حدیث ۲۰۵۹ میر وایت آگة رہی ہے) بیس اس خاص صورت میں کارلہ کی تعریف میں لفظ و فادسے بیٹا مراد ہوگا (شریفیہ شرح سراجیوس۲۰)

[٥] قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكُ؟ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ: إِن امْرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أَخْتُ فَلَهَا اللهُ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانتَا اثْنَتَيْنَ فَلَهُمَا الثَّلُثنِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا فَلَهَا الشَّلُونِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا الْحُوةُ رِّجَالًا وَنساءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْفَيْسِ﴾ الآية.

أقول: هذه الآية في أولاد الأب: بني الأعيان وبني العلات، بالإجماع. والكلالة: من لاوالد له ولاولد وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ كشف لبعض حقيقة الكلالة. والجملة في ذلك: أنه إذا لم يوجد من يُذخل في عمود النسب حُمِل أقربُ من يُشْبِهُ الأولاد — وهم الإخوة والأخوات — على الأولاد.

ترجمہ: واضح ہے۔شاہ صاحب نے حقیقی اور علاقی بھ کی بہنوں کو'' باپ کی اول و'' کہہ کراس طرف اشار ہ کیا ہے کہ یہی خاندان کے لوگ ہیں۔

### عصبه کی میراث کی حکمت

صدیث — رسول الله میلی آن فرمایا: 'فروض مقدره ان کے حقد اروں کے ساتھ ملاؤ کیتی پہلے ذوی الفروض کو میراث دو، پھر جونی جائے: وہ قریب ترین مذکرا دی کے لئے ہے' (متنق علیہ مشکوۃ صدیث ۲۰ میں کتا ہونے کی صورت تشریح: عصب: میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قران وحدیث میں متعین نہیں کیا گیا۔ وہ تنہا ہونے کی صورت میں پورا ترکہ، اور ذوی الفروض کے ساتھ ہونے کی صورت میں باقی ماندہ ترکہ لیتے ہیں۔ پھر عصبہ کی دوسمیں ہیں: نہیں اور سبی نے سبی عصب: وہ ہیں۔ جن کا میت سے آزاد کرنے کا تعلق ہو۔ اور سبی عصبہ: وہ ہی جس کا میت سے آزاد کرنے کا تعلق ہو۔ اور سبی عصبہ: وہ ہی جس کا میت سے آزاد کرنے کا تعلق ہو۔ پھر نہیں عصبہ بنف کی چارت میں ہیں۔ عصبہ بنف کی جاتھ ہوں اس حدیث میں عصبہ بنف کی کا بیان ہے۔ پھر عصبہ بنف کی چارت میں ہیں۔ جن اصل قریب اور جز اصل بعید۔ ان میں ترجیح الاقرب کی قاعدہ سے دی جاتی ہے۔ عصبہ بنف کی تو ریث کی وجہ دعفرت شاہ صاحب قدس سرہ بیان فرماتے ہیں۔ فلاقر ب کے قاعدہ سے دی جاتی ہے کہ توارث کے دوسب ہیں . ایک شرف ومنصب وغیرہ میں میت کی قائم مقامی کرنا۔ ووم: خدمت و نھر سے بیات بیان کی جاچی ہے کہ توارث کے دوسب ہیں . ایک شرف ومنصب وغیرہ میں میت کی قائم مقامی کرنا۔ دوم: خدمت و نھر سے اور میہ اس سے بی بیان کی جاچی ہے کہ سبب دوم کا مقابی کرنا۔ ووم: خدمت و نھر سے اور میہ بیات بیان کی جاچی ہے کہ سبب دوم کا مقابی کرنا۔ ورین خدمت و نھر سے اور ہیں ہیں۔ ایک شیار نہا ہے ترد کی کی سبب دوم کا مقابی کرنا۔ ورین ہیں بیان کی جاچی ہے کہ سبب دوم کا مقابی کرنا ہے دوم: خدمت و نصر سے اور بی بات بیان کی جاچی ہی بیان کی جاچی ہے کہ سبب دوم کا مقابی کرنا ہے دوم نے خدمت کے خوارث کے اس سے دوم کا مقابی کرنا ہے کہ سبب دوم کا مقابی کرنا ہے کہ سبب دوم کا مقابی کرنا ہے کہ کہ سبب دوم کا مقابی کرنا ہے کہ سبب دوم کا مقابی کرنا ہے کہ دوم سبب ہیں ۔ ایک میں بیان کی جاچی ہے کہ سبب دوم کا مقابی کرنا ہے کہ سبب دوم کا مقابی کرنا ہے کہ دوم سبب ہیں ۔ ان کی میں کرنا ہے کہ دوم کی کرنا ہے کہ دوم سبب ہیں ۔ ان کرنا ہے کہ دوم کی سبب دوم کا مقابی کرنا ہے کہ دوم کی کرنا ہے کہ دوم کی کرنا ہے کہ دوم کی کرنا ہے کرنا ہے کہ دوم کی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے

رشتہ داری میں کیا جاتا ہے۔ جیسے مال اور بہنوں میں ، دور کے رشتہ داروں میں اس سبب کا انتہار نہیں کیا جاتا۔ ان میں صرف پہلی سبب معتبر ہے۔ بینی چونکہ وہ میت کی قائم مقامی اور نصرت وجمایت کرتے ہیں ، اس لئے وہ میراث پاتے ہیں۔ اور یہ بات خاندان والوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ وہی نسب وشرف میں میت کے ساتھ حصد دار ہیں۔ اس لئے باتی ترک اس بنیاد پران کوالاقرب فالاقرب کے قاعدہ کا لحاظ کر کے دیا جاتا ہے۔

فا کدہ: دحل کے بعد ذکو صفت کا شفہ ہے۔ اس سے کلام میں فصاحت بھی پیدا ہوئی ہے۔ اور اس بات سے احتر از بھی ہوگیا ہے کہ عصبہ کا مرد بعنی بالغ ہونا شرط نہیں ، ڈکر ہونا کافی ہے۔

#### مسلمان کا فرمیں توارث ندہونے کی وجہ

حدیث --- رسول امتد میلیندیم نے فر مایا ''مسلمان کا فر کا دارث نبیس ہوگا۔اور کا فرمسلمان کا دارث نبیس ہوگا'' (متنق علیہ مشکو ة حدیث ۲۰۴۳)

تشری : یہ قانون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کے مسلمان اور کافر میں مواسات ومودت اور غم خواری کارشتہ ٹوٹ جائے۔
کیونکہ اس تشم کا اختلاط فساد دین کا باعث ہوتا ہے۔ مسلمان اور مشرک میں منا کحت کی ممانعت کی وجہ بھی قرآن نے یہی
بیان کی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ' وودوز خ کی طرف دعوت دیتے ہیں' (سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۱) یعنی مشرکیون ومشرکات کے
ساتھ اختلاط ومحبت جومن کحت کالازمی تقاضا ہے، شرک کی طرف رغبت کا باعث ہوگا، جس کا انجام دوز خ ہے، پس اس
سے کلی اجتناب جاہے۔

#### قاتل کے دارث نہ ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔ رسول اللہ میلینی آئیلم نے فر مایا '' قاتل وارث نہیں ہوتا'' (مکنلوۃ حدیث ۳۰۴) تشریح: بیتی نون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کہ بکٹرت ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وارث مورث کواس لئے قتل کردیتا ہے کہ اس کے مال پر قبصنہ کر لے ۔ خاص طور پر جچازاد بھائی وغیرہ ای وجہ ہے قتل کرتے ہیں ۔ پس ضروری ہوا کہ جو تنص قبل از وقت کوئی چیز لینا جا ہے اس کواس ہے مایوس کردیا جائے تا کہ ندر ہے بانس نہ بچے بانسری!

## غلام کے وارث ومورث نہ ہونے کی وجہ

قانون تُرَقی میہ ہے کہ غلام نہ کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ کوئی غلام کا وارث ہوتا ہے۔اور وجہ میہ ہے کہ غلام اپنے مال کا ما لک نہیں ہوتا۔اس کا سارا مال اس کے آق کا ہوتا ہے۔ پس جب اس کے پاس اپنا پھھ نیس تو وارث میراث میں کیا لے گا؟ اوراس کوورا ثت وینا کو بیااس کے آتا کو وراثت وینا ہے جومیت کا رشتہ دارنبیں ۔ اور غیر رشتہ دار کو بغیر کسی سبب کے وراثت دینا ہالا جماع باطل ہے،اس لئے غلام کو وراثت نہیں ملتی ۔

[7] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألْحِقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقى فهو لِأُولى رجلٍ ذكرِ" أقول: قد علمت أن الأصل في التوارث معنيان، وقد ذكرناهما، وأن المودة والرفق لا يعتبر إلا في القرابة القريبة جدًا، كالأم والإخوة، دون ماسوى ذلك، فإذا جاوزهم الأمرُ تعين التوارث بمعنى القيام مقام الميت، والنصرة له، وذلك قومُ الميت، وأهلُ نسبه وشرفه، الأقرب فالأقرب.

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: "لايرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" أقول: إنما شَرَعَ ذلك ليكون طريقًا إلى قطع المواساة بينهما، فإن اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه، وهو قوله تعالى في حكم النكاح: ﴿ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾

[٨] وقال صلى الله عليه وسلم: " القاتل لايرث"

أقول: إنما شَرَعَ ذلك: لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مورثه ليحرزَ ماله، لاسيما في أبناء العم ونحوهم، فيجب أن تكون السنة بينهم تأييسُ من فعل ذلك عما أراده، لِتُقْطَع عنهم تلك المفسدة.

[٩] وجرت السنة: أن لايرث العبدُ، ولايورث، وذلك: لأن ماله لسيده، والسيد أجنبي.

متر جمہ: (۱) آپ جان چکے ہیں گہ تو ارث کی بنیا دوو ہا تیں ہیں، اور ہم دونوں کوذکرکر چکے ہیں۔ اور آپ یہ ہات بھی جان چکے ہیں کہ بحبت اور ہمدردی کا اعتبار نہیں کیا جاتا مگر نہایت بزد یک کی رشتہ داری ہیں، جیسے ماں اور بھائی بہن ہیں، نہ کہ ان کے علاوہ ہیں۔ پس جب معاملہ ان لوگوں ہے آگے بڑھے تو متعین ہوگا ایک دوسرے کا وارث ہونا: میت کی جگہ میں کھڑے ہونے اور اس کی مدوکر نے کے معنی کی رو ہے۔ اور وہی لوگ میت کی قوم اور اس کے نسب وشرف والے ہیں، قریب تر پھراس سے کم ترکے قاعدہ کے ہموجب۔ ہاتی ترجمہ واضح ہے۔

حقیقی سے علاتی کے محروم ہونے کی وجہ

عدیث ..... رسول الله مِنْالِنَهُ مِنْا فَر مایا: ' سنگے بھائی وارث ہوتے ہیں ،ان کے ہوتے ہوئے سوتیلوں کو پکھے حدیث ..... حسال الله مِنْالِنَهُ مِنْا فِي اللهِ مِنْالِقِهُ اللهِ مِنْالِقِهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

نبيس ملتا' (مشكوة حديث ٢٠٥٧)

تشریح جقیقی اور علاتی بھائیوں کا وارث ہونا اس ضابطہ ہے ہو پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ جب صبی اولا د (بینے بوتے) نہیں ہوتے تو بھائی (حقیقی اور علاتی ) ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اور حقیقی سے ملاتی کے محروم ہونے کی وجہ وہ ضا بطہ ہے جو پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ اقر ب ابعد کو بالکلیہ محروم کر دیتا ہے۔ حقیقی رشتہ میں اقر ب ہے، اور علاتی اس سے دور ، اس لئے وہ محروم ہوتا ہے۔

#### د وصورتوں میں مال کوثلث ِ باقی ملنے کی وجہہ

پہنے یہ بات آپھی ہے کہ دوسکول میں ہال کوٹلٹ ہاتی ماتا ہے: ایک: جب ورثاء میں شوہراور والدین ہوں۔ دوم: جب ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں۔ پس زوجین کو حصہ دینے کے بعد باتی ماند و کا تبائی مال کو ملے گا ، اور باتی باپ کو عصبہ ہونے کی جہت سے طے گا۔ اور اس پرصحابہ کا اجماع ہے۔ اور اس کی وجہ حضرت ابن مسعود رضی انڈ عند نے الی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا ، جلہ مال کوئل ترکہ کا تبائی دیا جائے گا ، جو خلاف اصول ہے۔ مؤنٹ کو نذکر پر برتر می حاصل نہیں۔ اور دوسرے مسئد میں مال کو باپ سے زیادہ نہیں ماتا ، گراس کو پہلے مسئلہ کے تھم میں رکھا گیا ہے۔ (ان حاصل نہیں۔ اور دوسرے مسئد میں گو مال کو باپ سے زیادہ نہیں ماتا ، گراس کو پہلے مسئلہ کے تھم میں رکھا گیا ہے۔ (ان مسائل کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی الند عنبما کے اختلاف کا تذکر و بھی پہلے آپھا ہے )

## بٹی اور بوتی کے ساتھ بہن کے عصبہ ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔۔ رسول القد مطالفة بَنِمْ نے: بینی، پوتی اور حقیقی بہن میں فیصلہ کیا کہ بینی کے لئے نصف، پوتی کے لئے سدس اور ہاتی بہن کے لئے ہے (مشکلوۃ حدیث ۳۰۵۹)

تشری : رسول امقد میل شکیم نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے کہ جو چیز اقر ب کے قبضہ میں چلی جاتی ہے، اس میں تو ابعد مزاحمت نہیں کرتا۔ گر باتی ما ندہ کا ابعد زیادہ حقد ار ہوتا ہے۔ اور القد تعالیٰ نے اس صنف کے لئے جو پجے مقرر کیا ہے اس کو پوراوصول کرتا ہے۔ پس جب بیٹی نے ابنا پوراحق نصف نے آئیا تو سدس پوتی لے گے۔ کیونکہ بیٹیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو تکث مقرر کیا ہے۔ اور پوتی بیٹیوں کے تکم میں ہے۔ پس وہ حقیق بیٹی ہے اس کے نصف میں تو مزاحمت نہیں کر نے کے البتہ بیٹیوں کے حق میں جو بچے گاوہ لے گی۔ پھر بہن عصبہ ہوگی۔ کیونکہ اس میں بیٹیوں کی قائم مقامی کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتی اور صرف بہنیں ہوتی ہیں تو وہی ذوی الفروض بنتی ہیں۔ نیز وہ میت کے خاندان کی اور اس کے شرف کی حامل ہیں ، اس لئے وہ عصبہ ہوگر باقی ترکہ لیتی ہیں۔

### حقیقی بھائی کوا خیافی بھائیوں کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ

اگرمیت نے شوہر، ماں، چنداخیافی اور چندھیتی بھائی ورٹاء چھوڑے ہوں۔اور حسب ضا بط مسئلہ بنایا جائے تو شوہر کو نصف، ماں کوسرس، اخیافی کو شک طرح اور حقیقی عصبہ ہوں گے۔ پھر جب الا بیس سے اشوہر کو، ایک ماں کواور دواخیافی کو دھنے ، ماں کوسرس، اخیافی کو شک کے تعقیق عصبہ ہوں گے۔ پھر جب الا بیس سے اشوہر کو، ایک ماں کواور دواخیافی کو دھنے و دینے جا کیں گئے تھی کہ تھی کہ تھیتی کہ تھیتی کہ تھیتی کہ تھیتی ہوئی کے۔ گئے جا کیں گئے کے مخترت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ٹابت اور قاضی شرت کی رائے بیتی کہ تھیتی کہ تھیتی اخیافی کے حصہ میں شرکے بول کے لیعنی ان کو جو ثلث ملا ہے وہ اخیافی اور حقیقی میں مشترک ہوگا۔ معنرت عمر رضی القد عند نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اخیافی صرف ماں شرکے ہیں، اور دارث ہیں۔اور دارث ہیں۔اور حقیقی ماں اور باپ دونوں میں شرکے ہیں۔ پس باپ نے حقیق کومیت سے قریب بی کیا ہے۔ دور نہیں کیا۔ پھر یہ کیے ،وسکتا ہے کہ اخیافی تو دارث ہوں اور حقیق عمر مورا ہیں جوں اور حقیق کومیت سے قریب بی کیا ہے۔ دور نہیں کیا۔ پھر یہ کیے ،وسکتا ہے کہ اخیافی تو دارث ہوں اور حقیق میں مرب بی بی تھی اول میرے نزد کیک شریعت کے اصول سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے ( یہ ممام روایات دار می ۱۳۵۲ میں ہیں جیں)

#### دا دی کوسدس ملنے کی وجہہ

حدیث — حضرت بریدة رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ نبی میلند نبیم نے وادی کے لئے سدس مقرر کیا ، جبکہ اس کے قرے مال ندہو'' (رواہ ایوداؤد، مشکلوۃ حدیث ۳۰۴۹)

تشریخ: دا دی کو مال کی جگہ میں رکھا گیا ہے ،اس کے اقل احوال میں ، پس اس کوسدس ملے گا۔اور مال کی موجود گی میں دا دی محروم ہوگی۔

## دادا کی وجہ سے بھائی محروم ہو تگے

وادا کی موجودگی میں حقیقی اور علاقی مجائی بہنول کے محروم ہونے نہ ہونے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف تھا:

ہم کی رائے ۔۔۔۔ حضرت ابو بحرصد بی ،حضرت عثان اور حضرت ابن عباس وغیرہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے رہتی کہ دادا کی موجودگی میں حقیقی اور علاقی بھائی بہن محروم ہوں گے۔امام اعظم رحمہ اللہ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے۔اور بہی مفتی بہ قول ہے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں: یہی قول میرے نزویک زیادہ بہتر ہے (بیتمام روایات سنن دارمی میں ہیں)

دوسری رائے ۔ حضرت زید بن ٹابت ،حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت علی رضی الله عنهم کی رائے بیٹی کہ قیقی



بھائی بہن کو دا دا کے ساتھ میراث ملے گی۔صاحبین اورائمہ ٹلا ثنا ہی کے قائل ہیں (تفصیل میری کتاب طرازی شرح سراجی ص•19 میں ہے )

### ولاءنعمت كي حكمت

جب آزاد کردہ غلام یاباندی مریں، اوران کے ورثاء میں ذوی الفروض اورعصبہ بنہ ہوں تو ان کی میراث آزاد کرنے والے کرنے والے کو گئی ہے۔اوراس کی وجہ یہ کہ آزاد شدہ: آزاد کرنے والے کے خاندان کا ایک فردین جاتا ہے۔ وہی اس کی نفرت وجہایت کرتے ہیں۔ پس جب نزدیک کے ورثاء موجود نہ ہوں تو یہ آزاد کرنے والا پھراس کا خاندان میراث کا زیادہ حقدار ہے۔واللہ اعلم۔

قا كده: نصرت وحمايت بي كي وجه ہے ذوي الارحام اورمولي الموالات بھي ميراث ياتے ہيں ۔ ذوي الارحام: ميت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن کریم میں مقرر نہیں، نداجهاع سے ثابت ہے اور ندوہ عصبات ہیں۔ جیسے ماموں، پھو تی ، خالہ وغیرہ۔اکثر صحابہ و تابعین کی رائے میتھی کہ ذوی الفروض اور عصبات کی عدم موجود گی ہیں ذوی الارحام وارث ہوں گے۔اسی کواحناف اور حنابلہ نے لیا ہے۔اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی رائے بیٹھی کہ الیم صورت میں ترکہ بیت المال میں رکھا جائے گاء ؤوی الارجام کونبیں دیا جائے گا۔اس کو مالک وشافعی حمیما القدنے لیا ہے۔ مگراب جبکہ بیت المال شرع نظم کے مطابق موجوز نبیس ،متاخرین مالکیہ اور شافعیہ نے ذوی الارحام کی توریث کافتوی دیا ہے۔ اورموالات: ایک خاص نشم کی دوتی کا نام ہے۔اوروہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، دوسرے ے کیے کہ آپ میرے مولی ( و مدوار ) بن جائیں ، ہیں آپ کواپنا وارث بنا تا ہوں۔ اگر جھے سے کوئی موجب دیت امر سرز د ہوجائے تو آپ دیت دیں۔دوسرااس کوقبول کرے تو یہ' عقدموالات' ہے۔اور قبول کرنے والا''مولی الموالات' ہے(بیعقد جانبین ہے بھی ہوسکتا ہے۔اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مولی الموالات اور وارث ہوں گے ) میہ عقدا حناف کے نز دیک معتبر ہے، شوافع کے نز دیک معتبر نہیں۔اوراس عقد کے لئے جیوشرا نظ ہیں جن کا بیان طرازی شرح سراجى ص ٢٥ مي جداس عقد كاذكرسورة النساء آيت ٣٣ مي ج: ﴿ وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَ الْيَ مِمَّا تُوكَ الْوَ الِدَان وَالْأَقْرَبُونَ. واللَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ ترجمه: اور برايے مال كے لئے جس كووالدين اور رشته وار جھوڑ جاویں، ہم نے وارث مقرر کردیئے ہیں۔اور جن لوگوں ہے تبہارے عہد بندے ہوئے ہیں ان کوان کا حصہ دولیعنی ا گر ور ٹاءموجو د ہوں تو عقدموالات غیرمعتبر ہے۔ رشنہ دار ہی دارٹ ہوں گے۔اور کوئی والی دارث نہ ہوا درمیت نے کسی ے عقد موالات كرركھا ہوتو ميراث كا وى حقد ار ہوگا۔ حديث ميں ضائط آيا ہے: الغنم بالغرم: نفع بعوض آوان ہے۔ غرض: ذوى الارحام اورمولى الموالات كى ميراث كى وجهمي نصرت وحمايت بـ حديث بيس ب: المحال وادث

من الاوادث له، يوث مالكه، ويفك عانّه اورايك روايت من به نيغفِلُ عنه، ويوثه (رواه ابوداؤد، مفكلوة حديث ٢٠٥٣) ليني مامول ميت كى طرف سے ديت اداكرتا ہے، اوراس كے قيدى كوچھڑا تا ہے، پس وہ وارث بھى ہوگا۔ يہى وجہمولى الموالات كے دارث ہوئے كى ہے۔

. [١٠] و قال صلى الله عليه وسلم: " إن أعيانَ بني الأم يتوارثون، دون بني العلَّات"

أقول: وذلك لما ذكرنا من أن القيام مقام الميت مبناه على الاختصاص، وحَجْبِ الأقربِ الأبعدُ بالحرمان.

[۱۱] وأجمعت الصحابة رضى الله عنهم في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين: أن للأم ثلث الباقى. وقد بين ابن مسعود رضى الله عنه ذلك بما لامزيد عليه، حيث قال: " ماكان الله ليرانى أن أفضل أما على أب"

[١٢] وقبضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت ، وابنة ابنٍ، وأختِ لأب وأم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقى فللأخت.

أقول: وذلك: لأن الأبعد لا يُزاحم الأقرب فيما يَحُوزُه، فما بقى فإن الأبعد أحق به حتى يستوفى ماجعل الله لذلك الصنف؛ فالابنة تأخذ النصف كَمْلاً، وابنة الابن في حكم البنات، فلم تزاحم البنت الحقيقية، واستوفت ما بقى من نصيب البنات، ثم كانت الأخت عصبة: لأن فيها معنى من القيام مقام البنت، وهي من أهل شرفه.

[17] وقال عمر رضى الله عنه في زوج، وأم، وإخوةٍ لأب وأم، وإخوةٍ لأم: لم يزدهم الأب إلا قربا. وتنابع عليه ابن مسعود، وزيد، وشريح رضى الله عنهم، وخلائق، وهذا القول أوفقُ الأقوال بقوانين الشرع.

[11] وقضى للجدة بالسدس: إقامةٌ لها مقام الأم عند عدمها.

[10] وكان أبوبكر، وعشمان، وابن عباس رضى الله عنهم يجعلون الجد أبا، وهو أولى الأقوال عندي.

[١٦] وأما الولاء: فالسرفيه: النصرةُ وحماية البيضة، فالأحق بها مولى النعمة، ثم بعده الذكورُ من قومه: الأقرب فالأقرب؛ والله أعلم.

ترجمہ:(۱۰)اوروہ بات لیعنی علاقی کامحروم ہوتا:ان باتوں کی دجہ ہے ہے جن کوہم نے ذکر کیا ہے، لیعنی(۱) میت ■ انتظام کی اللہ کامی کامی کامی کے دم ہوتا:ان باتوں کی دجہ سے ہے جن کوہم نے ذکر کیا ہے، لیعنی (۱) میت کے قائم مقام ہونے کا مدارا خصاص پر ہے بینی جو مخصوص رشتہ دار ہوتے ہیں وہی قائم مقام ہوتے ہیں (۲) اور اقر ب کے ابعد کو بالکلیہ محروم کرنے بر۔

(۱۲) اور وہ فیصلہ اس لئے ہے کہ ابعد: اقرب سے مزاحمت نہیں کرتا اس چیز میں جس کو وہ قبضہ میں لے لیتا ہے۔ پس جو باقی رہ گیا تو ابعد اس کا زیادہ حقد ارہے تا آئکہ وہ اس چیز کو وصول کر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے مقرر کی ہے۔ پس بیٹی پورانصف لے گی۔ اور جو پچھ ہے۔ پس بیٹی پورانصف لے گی۔ اور جو پچھ بیٹی سے مزاحمت نہیں کرے گی۔ اور جو پچھ بیٹی وہ حقیقی بیٹی سے مزاحمت نہیں کرے گی۔ اور جو پچھ بیٹیوں کے حصہ سے نیچ گیا ہے وصول کرے گی۔ پھر بہن عصبہ ہوگی ، اس لئے کہ اس میں بیٹی کے قائم مقام ہونے کے معنی بیٹی سے اور بہن میت کے شرف والوں میں ہے ( بھی ) ہے۔

(۱۲) اور رہی ولاء: تواس میں راز: نصرت (امداد) اور حمایت بیضہ یعنی مدا تعت ہے۔ پس ولاء کا زیادہ حقدار آزاد کرنے والامولی ہے، پھراس کے بعداس کی قوم کے ذکر ہیں۔قریب تر پھراس سے کم تر۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

بفضله تعالى آج بروز پیر کاررئ الاول ۱۳۲۳ اهمطابق ۱۸ ارئ ۱۰۰۳ و: بیوع ومعاملات کی شرح مکمل بوئی۔ اسی پریہ جلاحتم میں المولی۔ اسی پریہ جلاحتم میں میں معاملات کی شرح مکمل بوگی۔ اسی پریہ جلاحتم ہے۔ جلد پنجم نکاح وطلاق کے بیان سے شروع ہوگی۔ اور اس پران شاء الله شرح مکمل ہوگی۔ فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد و علی آله و صحبه أجمعين.





### تصانيف

## حضرت مولا نامفتي معيدا حرصاحب يالن يوري

- آ سان نحو بنحو کی ابتدائی عربی کتابوں میں قدرت کا کا ظامین رکھا گیا، یہ کتاب ای ضرورت کوسا منے رکھ کرلکھی گئی ہے۔ زبان آ سان اور انداز بیان سلجھا ہوا ہے۔ بیدووجھے پڑھا کرعربی نحو کی کتاب شروع کرائی جاسکتی ہے۔
- آ سان صرف: آسان نو کے انداز پر تدریج کالحاظ کر کے بیدرسالے مرتب کئے گئے ہیں۔ پہلے حصہ میں گردانیں ہیں تو اعد برائے نام ہیں اور دوسرے حصہ میں قواعد مع گردان دیئے گئے ہیں۔ بہت آسان اور مفید نصاب ہے۔
  - ا آسان منطق: ترتیب تیسیر المنطق دارالعلوم دیوبنداوردیگر مداری مین اب تیسیر المنطق کی جگدید کتاب پردهائی جاتی ہے۔
- ﴿ مبادی الفلسفه (عربی) میدی سے پہلے اصطلاحات فلسفہ جانے کے لئے بید سالہ دارالعلوم و یوبندنے مرتب کرایا ہےاور داخل نصاب ہے۔
- ک معین الفلسفه (اردو) به مبادئ الفلسفه کی شرح بھی ہے اور فلسفہ کی بیش بہامعلومات کا خزانہ بھی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے مبیدی آسان ہوجاتی ہے۔ عام قارئین کے لئے بھی علومات افزاہے۔
- الفوز الكبير (جديدتر جمه) قديم ترجمه من سُفَع تفاءاس كوسنوارا گيا ہے، اور ضرورى حاشيد لكھ كرعمه و كاغذ پر كتاب طبع كى گئى ہے۔وارالعلوم ديوبند ميں اب يہى ترجمه پر حايا جاتا ہے۔متوسط استعداد والےخود بھى استفاد و كرسكتے ہيں۔
  - العون الكبير (عربي) الفوز الكبير كي مفصل شرح اوراصول تغيير كي بيش بهامعلومات كاخزانه ہے۔
- ﴿ الخيرالكثير شرح الفوز الكبير: الفوز الكبير (جديدتعريب) كى پېلى كامياب اردوشرح از جناب مفتى محمد امين صاحب پالن پورى ، انو كھا انداز بيان \_ پهلى عنوان قائم كر كے مسئلة مجھا يا ہے ۔ پھر عبارت ضرورى اعراب كے ساتھ ركھى ہے اور ترجمه كيا ہے پھر على انداز بيان \_ پہلى عنوان قائم كر كے مسئلة مجھا يا ہے ۔ پھر عبارت ضرورى اعراب كے ساتھ ركھى ہے اور ترجمه كيا ہے پھر حل لغات اور ضرورى تشريح كى ہے ۔ اصول تغيير كواز خود بجھنے كے لئے بھى يہ كتاب بے بہا ہے۔
  - ඉ محفوظات (تین جھے) آیات واحادیث کامجموعہ، جوطلبہ کے حفظ کرنے کیلئے مرتب کے گئے ہیں۔
  - 1 فيض المنعم: مقدمهم شريف كى اردوشرح ب-اس من ضرورى تركيب اورطل لغات بهى بين -
  - ال مفتاح العبديب: تهذيب المنطق كى نهايت آسان شرح ،اس عشرح تبذيب بهى على موجاتى بـ
  - ال تخفة الدر بنخبة الفكر كي شرح ب-براصطلاح مثال كساته على و وي كي ب-شرح نخبه مي اس على موتى ب-
    - شاح العوامل: شیخ فخرالدین احمرصاحب مرادآ بادی کی شرح ما قاعال کی اردوشرح، مع ترکیب...
    - السيخينصرف بيمى حضرت فيخ رحمدالله كي بيخ تمنح كي مفصل شرح باورعلم صرف كي تحقيقات كالتخييذ ب-
  - @ مبادیات فقہ: فقد کی کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے جو ہاتیں جانی ضروری ہیں دہ سباس کتاب میں موجود ہیں۔
- ال آپ فتوی کیے دیں؟:علامدابن عابدین کی دری کتاب رسم المفتی کاتر جمداورشرح\_آخر میں فقہائے احتاف اور

ان کی مشہور کتابوں کا تعارف بھی دیا گیاہے۔

ک مشاہیر محدثین وفقہائے کرام اور تذکرہ راویان کتب حدیث: شروع میں خلفائے راشدین ،عشرہ مہشرہ ،ازواج مطہرات ، بنات طیبات اور مدینہ کے فقہائے سبعہ کا تذکرہ ہے ، نیز صحاح ستہ ،طحاوی ،موطین اور مشکلوۃ شریف کے رُوات (از مصنف کتاب تااسا تذہ دُوارالعلوم ویوبند) کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔حدیث کے ہرطالب علم کیلئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔ مصنف کتاب تااسا تذہ دُوارالعلوم ویوبند) کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔حدیث کے ہرطالب علم کیلئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔ (اُن کی سے مدیث کے ہرطالب علم کیلئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔ (اُن حیات امام ابودا وُد: صاحب سنن امام ابودا وُدرحمہ اللہ کے مفصل حالات۔اورسنن الی داور وکامفصل تعارف۔

ویات امام طحاوی: حنفی محدث وفقیدا مام طحاوی رحمه الله کے مفصل حالات ، شرح معانی الآثار کامفصل تعارف اور نظر طحاوی اور نظر طحاوی اور نظر طحاوی اور نظر طحاوی اور نظر معانی الآثار کامفصل تعارف اور نظر طحاوی اور نشخ و تواتر پرسیر حاصل گفتگو۔

أبدة شرح معانى الآثار (عربي) كتاب الطبارة كاخلاصه اورمفيد خواشى عمزين ـ

(ال اسلام تغیر پذیر دنیامی : جارمقالے جوسلم یو نیورش علی گذھ اور جامعد ملید دبلی سے میناروں میں بڑھے گئے۔

PP ۋارهى اورانبياءكى سنتىن: ۋارھى،مونچە،بال،زىرناف،خىندوغىرە،بېتى سنتول كەمسائل،دلاللاورفضائل كامجموعە

السي حرمت مصاهرت: سسرالی اور دامادی رشتوں کے مفصل آحکام اور ناجائز انتفاع سے بیدا ہونے والی الجھنوں کاحل۔

الله كيامقتدى يرفاتحدواجب معرت نانوتوى كي توثيق الكلام كي شرح بسئله كيمل تنقيح اورسيرها مل بحث.

🝘 تسهیل اوله کامله: حضرت شیخ الهندگی اوله کامله کی شرح -غیرمقلدین کے چھیڑے ہوئے وی مشہور مسائل کی تفصیل -

المصاح الأدله اوله كالمدكجواب مصباح الادله كامفصل وملل ردب بي حضرت في الهندى ماية نازكتاب ب-

ﷺ تفسیر بدایت القرآن: بید مقبول عام وخاص تغییر ہے۔ پارہ ۴۰ وا۔ ۹ حضرت مولانا محد کاشف الہاشی کے لکھے ہوئے ہیں اور ۱۰ اللہ معنی وئے گئے ہیں اور حاشیہ میں ہوئے ہیں اور حاشیہ میں مطل افغات اور ضروری ترکیب وی گئے ہیں اور حاشیہ میں حل لغات اور ضروری ترکیب وی گئی ہے۔

کے طرازی شرح سراجی: بیسراجی کی کھل شرح ہے اردوی الارحام کا حصہ خاص طور پرحل کیا گیا ہے۔

(٩٠) رحمة الله الواسعه: جلداول، دوم ، سوم اور چهارم طبع بهو يکی بین اور آخری جلدز رتصنیف ب\_

🕝 آواب اذان وا قامت: اس كتاب ميس اذان وا قامت كفضائل وسيأنل اورد لأل عام فيم زبان ميس بيان كئے سي ميں۔

ا اصلاح معاشرہ بسلم معاشرہ کو ہرتم کی برائیوں ہے پاکرنے کے لئے اس کتاب کامطالعداور تعلیم بےحد مفید ہے۔

الك فرادى ديميكال دى جلدين مع فهرست جصرت مولانا عبدالرحيم لاجيورى صاحب كى زندگى بحركاسر مايداوركت فرادى كاسرتاج

اس سوائح مولا نامحر عمرصاحب بالن بوري مولا نامفتي محرصاحب بالن بوري كي نهايت مقبول كتاب.

